



#### خوبصورت اور معياری مطبوعات

کی برون گروانون کی لیے کی ال

جمله حقوق ملكيت بحق سختبهٔ العسلم لا بمور مخفوظ بين كاني دائث رجسر يشن

اشاعت ——2012ء

💸 کتب برحانیک اقرا به نفر، غزنی مشریک، اردو بازار، لا مورید 🖪 37224228

مكم المرابعة المسامنية المسائنية المسائنية المسائنية المرابعة المر

🚓 مكتية توريد ١٨ - اردو بازار ٥ لابور ٥ پاكستان 🖪 37211788

اسد تعالیٰ کے فضل و کرم ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت طباعت سے اسلامی کی ہے۔
کتابت طباعت تھیج اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئے ہے۔
بشری نقاضے ہے اگر کوئی غلطی نظر آئے یاصفحات درست نہ ہوں تو
از راو کرم مطلع فرما دیں۔ ان شاء اللہ از الدکیا جائے گا۔ نشا ندہی کے
لئے ہم بے حد شکر گز ار ہول گے۔
(ادارہ)

خالد مقبول نے آر آر پر نززے چھپوا کرشائع ک

Ph: 37211788 - 37231788

محلبة العسام ١٨ـ اردو إزار لا مود ياكستان

#### عنوان الهَبَةِ (تابع) كِتَابُ الْهَبَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَالِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل // و الصّد قبه بغیرا جازت ہے کسی کی زمین میں کا شنکاری کرنا ..... 9 // والثُنفُة والسُّنفُة السُّنفة السُّنفة السُّنة مبداورصدقه كابيان // 84 شفعه كابيان تأث الْعُدّاي // // عمر بھر کے لئے کوئی چیز دینا ..... بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ . // // بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمَوْقُوْفَاتِ یروس کی وجہسے شفعہ // // ٩ صدقات موقو فه كاحكم ... 99 الباخ الركو المعدد اجارول كابيان 21 // بَابُ الْإِسْتِثْجَارِ عَلَى تَعْلِيْمِ الْقُرْآنِ هَلْ ر بن كابيان // يَجُوْزُ ذَٰلِكَ أَمْ لَا؟ وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُوْلِ بَابُ رُكُوبِ الرَّبْنِ وَاسْتِعْمَالِهِ وَشُرْبِ اللهِ ﷺ في ذلِك ... 30 // تعلیم قرآن کے لئے سی کواجرت پرر کھنا . مر مونه شی اور جانور پرسواری اوراس کے دودھ کا حکم .. // // بَابُ الْجُعْلِ عَلَى الْحِجَامَةِ بَالْ يَطِيْبُ بَأَبُ الرَّبْنِ يَهْلِكُ فِي يَدِ الْمُزتَهِنِ كَيْفَ حُكْنُهُ؟ 106 النُحَجَّامِ أَمْ لَا؟ 36 حام كيليّ سينكَ لكان كا أجرت جائز بي يانا جائز؟ .... مرتبن کے پاس مربونہ چیز کی ہلاکت کا عکم ..... // // عصد كِتَاجُ الْمُنَ ان عَةِ إِبَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ ..... 116 گری پڑی اور کم شدہ چیز... وَالْمُسَاقَاةِ ١٩٠٠ 47 // مزارعت اورمما قات كابيان والمناب المناب ا // 137 بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمُ والشهادا ت // كَيْفَ جُكْمُهُمْ فِي ذٰلِكَ؟ وَمَا يُرُوٰى عَنْ فيسلول اوركوا هول كابيان

| سفحه        | عنوان                                                       | صفحه | عنوان                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
|             | بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ سِلْعَةً فِي قَبْضِهَا ثُمَّ      | //   | بَابُ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهُلِ الذِّمَّةِ                  |
| 202         | يَمُوْتُ وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ                        | //   | ذِميول كيدرميان فيصله كرنا                                 |
|             | سامان خرید کر قبضه کرلیا پھر قیت کی ادائیگ سے پہلے          | 147  | بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَهِيْنِ مَعَ الشَّاهِ يسس           |
| //          | فوت ہوگیا                                                   | //   | ایک گوائی کے ساتھ قسم سے فیصلہ                             |
| 209         | بَابُ شَهَادَةِ الْبَدُوِيِ                                 | 159  | بَابُرَدِ الْيَوِيْنِ                                      |
| //          | شهری کےخلاف دیباتی کی گواہی کا حکم                          | //   | قتم كالوثانا                                               |
|             | والخَبَابُ الصَيْدِ وَالذَّبَائِحِ                          |      | بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لِلرَّجُلِ   |
| 212         | وَالْأَصْاحِيَ                                              |      | هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِهَا ؟ وَهَلْ        |
| //          | شكارُذ بيحول اورقر بانيول كابيان                            | 164  | يَقْبَلُهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَٰلِكَ أَمْ لَا ؟             |
|             | بَابُ الْعُيُوْبِ الَّتِي لَا يَجُوْزُ الْهَدَايَا          |      | کسی آ دمی کے پاس کسی کے حق میں گواہی موجود ہو کیا          |
| 1//         | وَالضَّحَايَا إِذَا كَانَتْ بِهَا                           | //   | اسے قاضی کو ہتلا ناضروری ہے                                |
| *//         | جن عیوب کے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں                       |      | بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْئِ فَيَكُوْنُ فِي       |
|             | بَاكِ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ     | 175  | الْحَقِينُقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ                  |
| <b>22</b> 0 | الْزِمَامُ                                                  | //   | عاكم كا ظاهر كے خلاف فيصله كرنا                            |
| // -        | امام کی قربانی ہے پہلے قربانی کرنا                          |      | بَابُ الْحُرِّ يَجِبُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا يَكُوْنُ لَهُ  |
|             | بَابُ الْبَدَنَةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا      | 182  | اَمَالٌ كَيْفَ حُكْمُهُ ؟                                  |
| 227         | وَالْهَدَايَا                                               | //   | جس آ زادآ دمی پرقرض ہوگھر مال نہ ہواس کا تھم؟              |
| //          | اُونٹ وگائے کی قربانی کتنے آ دمیوں کی طرف سے                | 185  | بَأَبُ الْوَالِدِ هَلْ يَمْلِكُ مَأَلَ وَلَدِةِ أَمْ لَا ؟ |
|             | بَابُ الشَّاةِ ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ أَنْ يُضَعَّى           | //   | کیاباپ اپنی اولاد کے مال کا مالک ہوسکتا ہے؟                |
| 232         | بِهَا؟                                                      |      | بَابُ الْوَلَدِ يَدَّعِيُهِ الرَّجُلَانِ كَيْفَ الْحُكُمُ  |
| //          | کمری کتنے آ دمیوں کی طرف ہے؟                                | 192  | فيه ۶                                                      |
|             | بَاكُ مَنْ أَوْجَبَ أُضْحِيَّةً فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَوْ | //   | کسی بیچ کے متعلق دوآ دمی دعویٰ کریں                        |

| سفحه | ي عنوان                                                          | صفحه              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| //   | حرام نبیذ کونساہے؟                                               |                   | عَزَمَ عِلْيِ أَنْ يُضَعِّى ، هَلْ لَهُ أَنْ يَقُشّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 343  | اَبُ الْإِنْتِبَاذِ فِي الدُّبَّايُ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيدِ . | 243               | شَعْرَهُ أَوْ أَظْفَارَةُ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| //   | وَالْمُزَفَّتِ                                                   | //                | قربانی کرنے والے کابال وناخن انروانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | کدو کے برتن' روغنی گھڑے' کھر چی ہوئی لکڑی اور                    | 247               | بَابُ الذَّبُحِ بِالسِّنِّ وَالطُّفُرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| //   | تاركول ملے برتن میں نبیذ                                         | //                | دانت وناخن كسي ذنح كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 360  | الكر الكوالكر الكوالكوالكوالكوالكوالكوالكوالكوالكوالكو           | 251               | بَابُ أَكُلِ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| //   | مكرو ہات كابيان                                                  | //                | تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1//  | بَابُ حَلْقِ الشَّارِبِ                                          | 263               | بَابُ أَكُلِ الضَّبُعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| //   | مو مخچین منڈوانا                                                 | //                | کچلیوں دالے درندوں کے تعلق حرمت کی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ لِلْغَائِطِ          | 266               | بَابُ صَيْدِ الْمَدِيئَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 367  | وَالْبَوْلِوَالْبَوْلِ                                           | //                | مدینه منوره کاشکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| //   | قضائے حاجت میں قبلدرخ کا حکم                                     | 280               | بَابُ أَكُلِ الطِّبَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 379  | بَابُ أَكُلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ                  | ,//               | گوہ کے گوشت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| //   |                                                                  | 295               | بَابُ أَكُلِ لُحُوْمِ الْحُمُوِ الْإِهْلِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | بِابُ الرَّجُلِ يَهُزُ بِالْحَائِطِ أَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ  | // <sub>.</sub> . | پالتو گدھوں کے گوشت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 388  | أَمْرُ لَا؟                                                      | 313               | بَابُ أَكُلِ لُحُوْمِ الْفَرَسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| //   | گزرتے ہوئے کس کے باغ سے پچھکھانے کا تھم                          | , //              | گھوڑے کے گوشت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 395  | بَابُ لُبْسِ الْحَرِيْرِ                                         | 315               | والأشربة والمسابة المسابة المسابة المسابقة المسابقات المسابقة المسابقة المسابقة المسابقات المسابقات المسابقات المسابقات المسابقات المسابقات المسابقات المسابقات المسابقات المس |
| //   | ریشم پېننا                                                       | //                | مشروبات كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | بَابُ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيْهِ عَلَمُ الْحَرِيْرِ أَوْ           | 325               | بَابُ الْخَنْرِ الْمُحَرَّمَةِ مَا هِي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 422  | يَكُونُ فِيْهِ شَيْئٌ مِنَ الْحَرِيْرِ                           | //                | حرام شراب کونی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| //   | ریشمی نقوش یا کچھریشم والا کپٹرا                                 | //                | بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| صفحه | عنوان                                                      | صفحه    | عنوان                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 486  | بَابُ الصُّورِ تَكُونُ فِي القِيَابِ                       |         | بَاْبُ الرَّجُلِ يَتَحَرَّكَ سِنُّهُ. هَلُ يَشُدُّهَا                                                      |
| //   | کپٹروں پرتصاویر کا حکم                                     | 427     | بِالذَّهَبِ أَمْرُ لَا؟ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَلِ أَمْرُ لَا؟ ﴿ اللَّهُ مَا إِلَا اللَّهُ مَا إِلَا اللَّهُ |
|      | بَابُ الرَّجُلِ يَقُوْلُ أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ وَأَتُوْبُ   | . // ·/ | بلتے دانت کوسونے کی تارہے باندھنا                                                                          |
| 500  | اِلَيْهِ                                                   | 432     | بَاكُ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ                                                                             |
| //   | أُسْتَغُفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كَهِمَا            | //      | سونے کی انگوٹھی پہننا                                                                                      |
| 508  | بَاكُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ                          | 441     | بَاكُ نَقْشِ الْخَوَاتِيُمِ                                                                                |
| //   | ميت پررونا                                                 | //      | انگوشیوں کے نفوش                                                                                           |
|      | بَابُ رِوَايَةِ الشِّعْرِ ، هَلْ هِيَ مَكُوُوْهَةٌ أَمْر   | 446     | بَابُ لُبْسِ الْخَاتَمِ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ                                                             |
| 517  |                                                            | //      | غير حاكم كانگوهي پېننا                                                                                     |
| //   | شعرنقل کرنا مکروہ ہے یانہیں                                | 449     | بَابُ الْبَوْلِ قَائِبًا                                                                                   |
|      | بَاكُ الْعَاطِسِ يُشَبَّتُ ، كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَوُدَّ | //      | کھڑے ہوکر پیشاب کا تھم                                                                                     |
| 530  | عَلَى مَنْ يُشَيِّتُهُ                                     | 455     | بَابُ الْقَسَمِ                                                                                            |
| //   | چھنکنے والے کوجواب دینے والے کاجواب کیسا ہو؟               | //      | قسم کا تھم                                                                                                 |
|      | بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الدَّائُ هَلْ يُجْتَنَبُ      | 462     | بَابُ الشُّرُبِ قَائِبًا                                                                                   |
| 535  | أُمْرُلا؟                                                  | //      | کھڑے کھڑے پانی پینا                                                                                        |
| //   | يارآ دمى سے دُورر مِناچاہے یاند                            | 474     | بَابُ وَضِعِ إِحْدَى الرِّجْدَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى .                                                      |
|      | بَابُ التَّخَيُّرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ        | //      | پاوک پر پاوک رکھنا                                                                                         |
| 562  | السَّلَامُ                                                 |         | بَأَبُ الرَّجُلِ يَتَطَرَّقُ فِي الْمَسْجِدِ                                                               |
| //   | انبیاء کرام طلا کے درمیان ترجیح کابیان                     | 481     | بِالسِّهَامِ                                                                                               |
| 567  | بَاكُ إِخْصًاءِ الْبَهَائِمِ                               | //      | مجدے تیر لے کرگز رنے کا حکم                                                                                |
| //   | جانورو <i>ل کوخصی کر</i> نا                                | 483.    | بَابُ الْمُعَانَقَةِ                                                                                       |
| 571  | بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ ، هَلْ تَصْلُحُ أَمْ لَا ؟       | //      | معانقة كرنا                                                                                                |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه            | عنوان                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 657  | الْكِسُوَةِ وَالطَّعَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //              | کتابت علم محیح ہے یا نہیں                              |
| //   | ما لک پرغلام کاکس قدر کھانااور کباس لازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 576             | بَاكِ الْكَتِي هَلْ هُوَ مَكُونَةً أُمْرِ لَا ؟        |
| 662  | بَابُ إِنْشَادِ الشِّغرِ فِي الْمَسَاجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | //              | داغنامکروه ہے یانہیں؟                                  |
| //   | ما مديين شعر پڙهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 599             | بَابُ الْحَدِيْثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ         |
| 667  | بَاكُ شِرَاءِ الشَّيْئِ الْغَائِبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | '//             | نمازعثِاءکے بعد ہاتیں کرنا                             |
| //   | غيرموجود چيز کاخريدنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 603             | بَأَبُ نَظَرِ الْعَبْدِ إلى شُعُوْرِ الْحَرَائِرِ      |
|      | بَابُ تَزُوِيْجِ الْإِبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ. هَلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | //              | آزادعورتوں کے بالوں کو دیکھنا                          |
| 675  | يَحْتَاجُ فِي ذَٰلِكَ إِنَّ اسْتِثْمَارِهَا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | بَابُ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ هَلْ يَصِحُ أَمْ  |
|      | کیا باپ کو اپنی با کرہ بیٹی سے شادی کی اجازت لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 613             |                                                        |
| //   | ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | //              | ابوالقاسم کنیت رکھنا کیماہے؟                           |
|      | بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُحَرِّمُ الصَّدَقَةَ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 625             | بَاكِ السَّلَامِ عَلَى أَهُلِ الْكُفُرِ                |
| 691  | مَالِكِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | // <sup>=</sup> | عفاركوسلام كرنا                                        |
| //   | کس قدر مقدار مال سے صدقہ حرام ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 631             | ١٤٠٠ كِتَابُ الزِيادَاقِ ١٤٠٠                          |
|      | بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ فِيمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | زوا ئد کابیان                                          |
| 696  | زَادَ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِأْتُةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | //              | بَاكُ صَلَاقِ الْعِيْدَيْنِ كَيْفَ التَّكْبِيدُ فِيهَا |
|      | أونٹول كى تعداد جب ايك موبيس ہو جائے وان كى زكوٰۃ كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | //              | نمازعیدین کی ( زائد ) تکبیریں                          |
| //   | حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 647             | بَابُ حُكْمِ الْمَرُأَةِ فِي مَالِهَا                  |
| 709  | والمستحبين المستعادية المستعادية المستعدد المستع | //              | عورت كالبيخ مال مين اختيار                             |
| //   | وصيتول كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | بَاكُ مَا يَفِعَلُهُ الْمُصَلِّئِ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنَ |
|      | بَابُ مَا يَجُوزُ فِيْهِ الْوَصَايَا مِنَ الْآمُوَالِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 653             | السَّجْدَةِ الْأَخِيْرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى   |
|      | وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَرِيْضُ فِيْ مَوَضِهِ الَّذِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | //              | ہمل رکعت کے دوسر سے سجدہ کے بعد کاعمل                  |
|      | يَمُوْتُ فِيْهِ، مِنَ الْهِبَاتِ، وَالصَّدَقَاتِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | بَابُ مَا يَجِبُ لِلْمَنْلُؤُكِ عَلَى مَوْلَاهُ مِنَ   |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 733  | النَّرَ الْخَرَ الْخِنْ الْخِنْ الْخِنْ الْخِنْ الْخَرْدُ الْخِنْ الْخَرْدُ الْخَرْدُ الْخَرْدُ الْخُرْدُ الْمُعْلِقُ لِلْمُ الْعُرْدُ الْمُعْلِمُ الْعُرْدُ الْمُعْلِمُ الْعُرْدُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُ ل | //   | وَالْعَتَاقِ                                              |
| //   | هبهاورصدقه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | مريض كو كتيني مال كى وصيت درست ہے اور مرض الموت           |
|      | بَابُ ٱلرَّجُلِ يَمُوْتُ وَيَتْرُكُ بِنْتًا وَأُخْتًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | //   | میں ہبد کرنا' صدقہ دینااور آزاد کرنے کا حکم               |
| //   | وَعَصَبَةً سِوَاهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | بَابُ الرَّ جُلِ يُؤْمِنُ بِثُلُثِ مَالِهِ لِقَرَابَتِهِ. |
| //   | مرنے والا ایک بیٹی ایک بہن اور عصبہ چھوڑ گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 722  | أُوْلِقَرَابَةِ فُلَانٍ مَنْهُمْ؟                         |
| 745  | بَابُ مَوَارِيْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | ایسے یاد وسروں کے قرابت داروں کے تہائی مال کی             |
| //   | ً قرابت دارو <del>ک</del> وراثت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | //   | وصيت                                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    | ÷                                                         |
|      | <b>₩</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •    |                                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *    |                                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                           |





## العُمراي العُمراي العُمراي العُمرات ال

## عمر بحرك لئے كوئى چيز دينا

عمری بروزن تعلی: عمر بھر کے لئے کوئی چیز دے دینا۔ فریق اول:اگر کسی کو عمر بھر کے لئے چیز دی تو موت کے بعدوہ دینے والے کی طرف لوٹ آئے گی۔ فریق ثانی کا قول بیہے کہ عمر بھر کے لئے چیز دینے پروہ ما لک بن جائے گا اس کو واپس نہ کیا جائے۔ فریق اول کامؤقف اور دلیل: جس کو عمر بھر کے لئے چیز دی گئی ہے اس کی موت کے بعدوہ واقف کی طرف لوٹ آئے گی۔ اس کی دلیل میدوایت ہے۔

٥٥/٤ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوَدَ قَالَ ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ الزَّبَيْرِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ كَفِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمُ عَنْ كَفِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمُ . قَالَ أَبُو جَعْفَو : فَلَدَهَبَ قَوْمٌ اللَّي اِجَازَةِ الْعُمْرَى وَجَعَلُوهَا رَاجِعَةً الْى الْمُعْمِرِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُعْمَرِ لَهُ وَالْحَبَوْدِ فَى ذَلِكَ آخِرُونَ فَقَالُوا : إِنَّمَا وَقَعَ قَوْلُ رَسُولِ لَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيْثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخِرُونَ فَقَالُوا : إِنَّمَا وَقَعَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عَلَى الشَّيْرُوطِ الَّتِي قَدُ أَبَاحَ الْكِتَابُ اشْتِرَاطَهَا وَجَاءَ تُ بِهِ السَّنَّةُ وَهُو عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . فَأَمَّا مَا نَهِى عَنْهُ الْكِتَابُ أَوْ نَهَتْ عَنْهُ السَّنَّةُ فَهُو غَيْرُ دَاحِلٍ فِى ذَلِكَ .

أَلا يَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَدِيْتِ بَوِيْرَةَ كُلُّ شَرُطٍ لَيْسَ فِي كَتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِانَةَ شَرْطٍ. وَمَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هُو مَا كَانَ مَنْصُوصًا فِيْهِ أَوْ مَا قَالَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَجَبَ قَبُولُهُ لِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ يَقُولُ فِيهِ مَا قَالَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطٍ يَشُوطُهُ الْمُسْلِمُونَ يَدُخُلُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِ يَشُوطُهُ الْمُسْلِمُونَ يَدُخُلُ فِي السَّرَطُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِ يَشُوطُهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْدَ شُروطُ وَقَلْ وَلَكَانَ هَلَا الْحَدِيثُ الشَّرُطُونِ فِي الْبَيْعِ اللَّذَانِ قَدْ نَهَى عَنْهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مُعَلِّ فَلُو بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ هِاللهَ الْمُحَدِيثُ مُعَلِّ وَلَكَانَ هَذَا الْمُعْنَى وَإِنَّمَا جَعْل عَلَى خَاصٍ مِنِ الشَّرُوطِ وَقَدُ وَقَفْنَا عَلَيْهَا وَعَرَفْنَاهَا مُعْلَى وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ يَلْكَ يَجِبَ لِمَنْ هِى لَهُمْ عَلَيْهِ وَقَفْهَا . وَقَدْ رُوطِهِمُ أَنَّهُمْ عِنْدَ يَلْكَ يَجِبَ لِمَنْ هِى لَهُمْ عَلَيْهِ وَقَدْ وَقَفْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ يَلْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ وَقَفْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْكَ يَجِبَ لِمَنْ هِى لَهُمْ عَلَيْهِ نَفُضُهَا . وَقَدْ رُوعَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ ذَلَّ عَلَى قَلْهُ ذَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ ذَلَ عَلَى قَلْهُ وَلَكَ أَيْضًا .

٥٥٥٥ وليد بن رباح نے حصرت ابو ہريرة سے روايت كى ہے كہ جناب نبى اكرم مَن الله على الله مسلمان اپنی شرائط كے پابند ہيں۔ ابن ابى داؤد نے اپ اساد كے ساتھ حصرت ابو ہريرہ واللہ استدادات كى ہے كہ جناب نبى اكرم مَن الله جارہ باب ابوداؤد فى الاقضيہ باب من الله جارہ كہ سلمان اپنی شروط پر پورے اتر نے والے ہيں۔ (بخارى فى الاجارہ باب ابوداؤد فى الاقضيہ باب الله مطاوى كہتے ہيں فقہاء كى ايك جماعت كامؤ قف يہ ہے كہ عمرى جائز ہوں نے مندرجہ بالا روايت سے استدلال كئے دى جائے گى وہ اس كى موت كے بعداس كى طرف لوث آئے گى انہوں نے مندرجہ بالا روايت سے استدلال كيا ہے۔ آپ مَن الله على ممانوت كى بعداس كى طرف لوث آئے گى انہوں نے مندرجہ بالا روايت سے استدلال كيا ہے۔ آپ مَن الله على ممانوت كتاب وسنت سے ثابت ہو وہ اس ہيں داخل و شامل نہيں كيا فريق اول والے احقاق ہے جن شرائط كى ممانوت كتاب وسنت سے ثابت ہو وہ اس ہيں داخل و شامل نہيں كيا فريق اول والے احب کو يہ نظر نہيں آتا كہ جناب رسول الله مَن الله عن ہوں اور قرآن مجيد کے مطابق وہ شرائط ہيں جن کے متعلق مطابق نہ ہوں وہ باطل ہيں جن کے متعلق نہ ہوں وارد ہيں يا جناب رسول الله مَن الله على ہيں اس لئے كہ ان کوجول كرنا ہي كہ كہ بات الله كي حجر ہو شرط کی ارشاد ہے وہ ما اتا كہ الموسول الله مَن الله عن ہو جائے كيونكه اگر اس طرح ہوتا تو سودے ہيں وہ شرائط ہي محملمان لگاليس وہ اس قول رسول الله مَن الله عن من ہوجائے كيونكه اگر اس طرح ہوتا تو سودے ہيں وہ شرائط جاس قول كے بھى خلاف ہوتى "كل مشرط" الحد يث جو جوشرط كتاب الله ميں نہيں وہ باطل ہو اگر چہ وہ سو جائز ہوتیں جو سور سے كرہ اس الله ميں نہيں وہ باطل ہو اگر چہ وہ سور سے كاس قول كے بھى خلاف ہوتى "كل مشرط" الحد يث جو جوشرط كتاب الله ميں نہيں وہ باطل ہو اگر چہ وہ سور

شرائط موں جب آپ نے اس کا بیم عنی نہیں لیا بلکه اس سے خاص شرائط مراد لی ہیں جن سے ہم واقف و مطلع ہو پیکے تو جناب رسول الله مُلْقَافِتُ نے اپ اس ارشاد سے ہمیں یہ بتلادیا ''المسلمون عند شروطهم'' لینی مسلمان انہی شرائط پر رہیں گے جن کی ان کواجازت دی گئی ہے وہ الیی شرائط نہ لگائیں جن کا تو ڑنا لازم ہو جائے خود ارشاد نبوت اس مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔

تَحْرِيج : بحارى في الاحاره باب ٤ ١ ابر داؤد في الاقضيه باب ٢ ١ ـ

## ارشادِنبوت سےاس کی تائید:

الصَّائِعُ قَالَ : ثَنَا كَفِيرُ بُنُ دَاوَدَ قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْدِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِعِ الصَّائِعُ قَالَ : ثَنَا كَفِيرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الصَّائِعُ قَالَ : ثَنَا كَفِيرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُنزِيقِ عَنْ أَبِيْهَاعَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا . فَدَلَّ هَذَا أَنَّ الشَّرُوطُ اللهُ عَلَيْهِ الشَّرُوطُ الْمُسْتَفْنَاةِ . وَكَانَتِ الشَّرُوطُ فِي الشَّرُوطُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بُطُلَانِهَا فِي آثَارٍ قَدْ جَاءَ تُ عَنْهُ مَجِينًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بُطُلَانِهَا فِي آثَارٍ قَدْ جَاءَ تُ عَنْهُ مَجِينًا مُتَوَالِرًا .

۵۷۲۱: کیر بن عبداللہ المرنی نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے جناب رسول اللہ مُنَّا اللّٰهِ کَا اللّٰہ الم ہے۔ مسلمان اپنی شرائط پر قائم رہیں گے سوائے اس شرط کے جو کسی حرام کو حلال کر دے یا کسی حرام کو حلال کرے۔ اس سے بیٹا بت ہوا کہ وہ شرائط جن پر مسلمانوں کا قائم رہنا ضروری ہے وہ ان مشتیٰ شرائط کے علاوہ ہیں اور عمریٰ میں لگائی جانے والی شرائط کے بطلان کی جناب رسول اللّٰہ مَنَّا اللّٰہِ عَالَم مِنْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا کہ وایات اللّٰہ مَا کی دوایات کے بعد آثار مُن اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰہِ مَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰہُ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ مَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمُ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

تخريج: ترمذي في الاحكام باب١٧\_

٣٤/٥٤: فَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّنَنَا يُوْنُسُ قَالَ :ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍوْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَمِيْرًا كَانَ عَلَى الْمَلِيْنَةِ يُقَالُ لَهُ طَارِقٌ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ عَنْ قَوْلِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

۵۷۲۲: سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ایک امیر کا نام طارق تھااس نے دارث کے لئے عمر کی کا فیصلہ کیااس نے حضرت جابرعن النبی تالیخ کے دلیل بنایا۔

تخريج : مسلم في الهبات ٢٩ ، مسند احمد ٣٨١/٣ ، ١٨٢/٥ ـ

٥٤٢٣: أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ قَالَ : لَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍوْ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حَجَرٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّ

النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصٰى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَا الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ فَقَطَعَ بِذَلِكَ شَرْطَ الْعُمْرَى. فَقَالَ الْأَوَّلُونَ : فَلَمْ يُبَيِّنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ ذَلِكَ الْوَارِثَ وَارِثَ مَنْ هُو مَعَهُ ؟ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ وَارِثَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ ذَلِكَ الْوَارِثَ وَارِثَ مَنْ هُو مَعَهُ ؟ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ وَارِثَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِلْمُعْمِرِ حَيَاتَهُ وَارِثَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِلْوَارِثِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِلْوَارِثِ عَلَى أَنْ يَعُودَ بَعْدَ الْمُوتِ إِلَى الْمُعْمِرِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِلْوَارِثِ الْمُعْمِرِ مَا قَدْ كَانَ اشْتَرَطَ فِيْهِ الْمُعْمِرُ أَنْ لَا يَكُونَ مِيْرَاثًا . وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ مُحْرَدُ بُنِ مَطُو.

تخريج : نسائي في العمري باب ١٠ ابن ماحه في الهبات باب٣ ـ

٣٥٠: حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا أَبُو النَّضُرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمِ الطَّائِفِيُّ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنُ طَاوُسٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ أَعْمَرَ شَيْنًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ وَلِوَارِثِهِ . فَلَلَّ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَا عَلَى الْوَارِثِ الْمُحْمَرِ . اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَارِثُ الْمُعْمَرِ .

٣٤ ٢ ٢ ٢ ظاوس نے زيد بن ثابت سے روایت کی کہ جناب رسول اللّمَ کَافِیْوَ ان فرمایا جس نے اپنی زندگی کے لئے کوئی چیز کسی کو دی وہ اس کے اللہ اور اس کے ورثاء کے لئے ہے۔اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ جس وارث کے لئے فیصلہ کیاوہ معمر کا وارث ہے (اورشرط باطل ہے)

قَالَ الْعُمْرَى مِيْرَاتُ .

تخريج: بخارى فى الهبه باب٣٦ مسلم فى الهبات ٣١/٣٠ ابو داؤد فى البيوع باب٥٨ ترمذى فى الاحكام باب٥١ نسائى فى الرقبى باب٢ والعمرى باب١٠ ٢ ابن ماجه فى الهبات باب٤ مسند احمد ٢٥٠/١ ٢ ٢٩/٣٤٧ ٣ نسائى فى الرقبى باب٢ والعمرى باب١٠ ٢ ابن ماجه فى الهبات باب٤ مسند احمد ٢٥٠/١ ٢ ٢٥٠/١ ٢٠ ٢٩/٢٩٧

٢٧- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاؤُدَ قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ :ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ :ثَنَا وَرِيْدُ بْنُ زُرِيْعٍ قَالَ :ثَنَا وَرُدُّ بْنُ أَبُقَاسِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ حُجْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبِيْلُ الْعُمْرِى سَبِيْلُ الْمِيْرَاثِ . قَالَ أَبُوْ جَعْفَرٍ : فَهَذَا أَيْضًا مَعْنَاهُ مِثْلُ مَا قَبْلَهُ .

3217 : حجر نے زید بن ثابت سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیَّا کُمِ نَا عَمَر کَا طریق کار میراث والدے۔ بیروایت بھی اس کے ہم معن ہے۔

2047 وَقَدُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِي عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى بُنِ عَلِي عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا . فَقَالَ أَهْلُ الْمُقَالَةِ الْأُولِى : أَهْلُهَا هُمْ الَّذِيْنَ أَعْمَرُوهَا . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ .

2021: محمد بن علی نے حضرت معاویہ سے انہوں نے جناب نبی اکرم مانی ایکٹی سے روایت کی ہے کہ عمر کی معمر کے گھر والوں کے لئے انعام ہے۔فریق اول کہتے ہیں کہ اس روایت میں اہلھا سے مرادوہ لوگ ہیں جنہوں نے عمر کی کیا ہے۔

تخريج: مسند احمد ۲۰۸۲ ۳۰۸۳ نه ۹۹ ۵ و ۲۲/۱۳ ۲۸ ۱۸۹ - ۱۸۹

#### ايك استدلال:

فریق اول کہتے ہیں کداس روایت میں اھلھا سے مرادوہ لوگ ہیں جنہوں نے عمر کی کیا ہے۔

<u> جو ۔</u> بیروایت ملاحظه کریں۔

٥٤٢٨: أَنَّ فَهُدًا حَلَّانَنَا قَالَ : لَنَا عُبَيْدُ بُنُ يَعِيشَ قَالَ : ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ :قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِى لَهُ يَرِثُهَا مِنْ عَقِيهِ مَنْ يَرِثُهُ . فَلَلَّ طَذَا الْحَدِیْتُ عَلٰی أَنَّ أَهُلَهَا الَّذِیْنَ جَازَتُ لَهُمْ هُمُ الْمُعْمَرُوْنَ لَا الْمُعْمِرُوْنَ .

۵۷۲۸: محر بن حنفیہ کہنے گئے مجھے حضرت معاویہ نے کہا کہ میں نے جناب رسول اللّمَ فَالْفِیْمُ کُوفر ماتے سنا ہے جس نے عمر کی کیا تو معمر اس چیز کا مالک ہے اور اس کی موت کے بعد اس کے در ثاء اس کے وارث ہول گے (عمر کی کرنے والانہیں) اس روایت سے معلوم ہوا کہ اہلھاسے مرادوہ لوگ ہیں جن کو انعام دیا گیاوہ معمر ہیں۔

تَحْرِيج : مسلم في الهبات ٢٢/٢١ ؛ نسائي في العمري باب٣ ابن ماجه في الهبات باب٣ مسند احمد ٣٦٠/٣ -

٥٧٢٥: وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُوْنِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ : ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اللهِ وَاللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهَبَتْ لَذً

24 ـ 20: يجي بن ابي سلمه نف جابر والثنة سے انہوں نے جناب نبی اکرم فائی است کی ہے کہ عمریٰ کا وہی مالک ہے جس کووہ ہد کیا گیا۔

تَخْرِيجٍ : مسلم في الهبات ٢٥ ابو داؤد في البيوع باب٥٠ نسائي في العمرى باب٤ مسند احمد ٣ ٢٩٣/٣٠٤ تخريج : مسلم في الهبات ٢٥ ابو داؤد في البيوع باب٥٠ نسائر قال : لَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ بُنِ أَبِي عَبُدِ اللّهِ عَنْ يَحْيَى فَنْ هِشَامٍ بُنِ أَبِي عَبُدِ اللّهِ عَنْ يَحْيَى فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِعْلَمٌ.

٥٧٠: يَحِيٰ نے بشام بن ابی عبداللہ عن يَحیٰ روايت كی پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اس طرح روايت كى ہے۔ ١٥٥: حَدَّنْنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا الْمُحمَّانِيُّ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْمُحجَّاجِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَن ابْن عَبَّاسِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً.

الا ۵۷ اطاوی نے ابن عباس سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَا الْفِیْز سے اس طرح کی روایت کی ہے۔

۵۷۳۲: حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُوسَكُوا عَلَيْكُمْ أَمُوالَكُمْ لَا تَعْمُرُوهَا فَمَنْ أَعْمَرَ أَحَدًا شَيْئًا فَهُو لَهُ .

۳۱-۵۷ ابوالز بیر نے حضرت جابر بی تی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله می تی میں اسے اموال این پاس روک کرر کھوان کوعمری مت بناؤ۔جس نے کوئی چیزعمریٰ بنائی وہ اسی معمر کی ہوگی۔

تخريج: نسائي في العمري باب٢ مسند احمد ٣ ٢ ، ٣١٧/٣ .

٥٤٣٣: حَدَّثَنَا فَهُدٌّ قَالَ : أُخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : أُخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَمْرِوُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ ۖ لَا عُمْرَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَةً فَقَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولِلي : فَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَإِنَّمَا قُلْنَا : إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الْمُعْمِرِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُعْمَرِ . فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَيْهِمْ فِي ذَٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فِيْمَا ذَكُرُنَا مِنَ الْآثَارِ عَنِ الْعُمْرَى .فَاسْتَحَالَ أَنْ يَكُوْنَ نَهٰى عَنْهَا وَهِيَ تَجْرِي كَمَا عُقِدَتْ وَلَكِنَّهُ نَهِي عَنْهَا لِأَنَّهَا تَجُرِى عَلَى خِلَافِ ذَٰلِكَ قَالَ فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُو لَهُ فَأَرْسَلَ دْلِكَ وَلَمْ يَقُلُ ۚ فَهُوَ لَهُ مَا دَامَ حَيًّا . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا لَهُ كَسَائِرِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ. فَهَاذَا مَعْنَى مَا رُوِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَعَلَهَا جَائِزَةً أَى جَائِزَةً لِلْمُعْمَرِ فِيْهَا بَعْدَ ذَٰلِكَ أَبَدًا . وَمِمَّا رُوِى عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَعَلَهَا جَائِزَةً ۳۳ ابوسلم نے حضرت ابو ہر بریہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَثَافِیْتِ ان مرایا عمر کی درست نہیں جس نے کردیا وہ شکی معمر کی ہوجائے گی۔قائلین مسلک اول سے کہتا ہے ہمیں اس سے انکارنہیں کہ عمر کی معمر کا ہوتا ہے بس ہم تو اتنی بات کہتے ہیں کہ وہ معمر کی طرف معمر کی موت کے بعد لوٹ جائے گا۔ تو اس کے جواب میں ہم کہیں ے کہ جناب رسول الله مالی بی ان آثار میں عمریٰ سے منع فرمایا ہے بیہ بات ناممکن ہے کہ منع بھی فرمایا جائے اور اس كوبرقر اربهى ركها جائے \_ كيونكدوه تواس كے خالف ہے آپ مَا اللَّهُ الله الله عمر شينا فهو له" كومطلق طور برفر مایامادام حیا کی تیرندلگائی اس سے بیٹابت ہوگیا کہ بیاس کے لئے دیگرتمام اموال کی طرح ہوگی زندگی میں اورموت کے بعد بھی عمریٰ ایک انعام ہے۔عمری کو جناب رسول التشکافیزُ ان جائز (انعام) قرار دیاروایت بیہ

۵۷۳٪ مَا حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ :أَخْبَرَنَا عَفَّانَ قَالَ :ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ :ثَنَا قَتَادَةٌ عَنِ الْحُسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ . وَالدَّلِيْلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ . وَالدَّلِيْلُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ ابْنَ أَبِى دَاوْدَ وَأَحْمَدَ بْنَ دَاوْدَ قَدْ حَدَّثَانَا قَالَا :

عدد المركانية على المركانية على المركانية المركانية المركانية المركانعام ب-

تخريج: ابو داؤد في البيوع باب٨٧ ترمذي في الاحكام باب ٥١ نسائي في الرقى باب٢٠ والعمري باب٢١ ابن ماجه في الهبات باب٤٠ مسند احمد ١٠ ر٢٠٠ (٣٩٧١٢ ع. ٩٩٩٧ ٤ مسند احمد ١٠ ر٢٠٠ (٣٩٠ ع. ٩٩٩٧ ٤ ع. ٢٢٨٨ ع.

مزيددليل ابن الي داؤدواحد بن داز دكى روايت ہے۔

٥٤٣٥: ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ : نَنَا هَمَّامٌ قَالَ : ثَنَا قَنَادَةُ قَالَ :قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ هِشَامٍ مَا

تَقُولُ فِي الْعُمْرَىٰ؟ . فَقُلْتُ لَهُ : حَدَّنِي النَّصْرُ بُنُ أَنَس عَنُ بَشِيْرِ بُنِ نَهِيْكِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِنَّهَا لَا تَكُونُ عُمْرِى وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى مِيْرَاثٌ . فَهَذَا عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ جَمِيْمًا قَدْ جَعَلَاهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى مِيْرَاثٌ . فَهَذَا عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ جَمِيْمًا قَدْ جَعَلَاهَا جَائِزَةً لِلْمُعْمَرِ مَوْرُونَةً عَنْهُ وَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا الزَّهْرِيُّ وَإِنَّمَا قَالَ لَا يَكُونُ عُمْرِى يَكُونُ عَلَيْهِمَا الزَّهْرِيُّ وَإِنَّمَا قَالَ لَا يَكُونُ عُمْرِى يَكُونُ عَلَيْهِمَا الزَّهْرِيُّ وَإِنَّمَا قَالَ لَا يَكُونُ عُمْرِى يَكُونُ عَلَيْهِمَا الزَّهُ مِنْ وَاللهَ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَيْهِمَا الزَّهُ مِنْ وَاللهَ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَيْهِمَ وَلَاكُونَ عَوْرُونُونَةً عَنْهُ كَمَا يُورَثُ سَائِرُ اللهَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مَنْ يَرِثُهَا عَنْهُ فِيهِمْ خِلَافَ عَقِيهِ عَلَى مَا حَدَّلَهُ أَبُو سَلَمَةً وَسَنَذْكُو ذَلِكَ فِي مُ مَوْرُونَهُ عَلَيْهِمُ وَلَهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ وَلَوْ سَلَمَةً وَسَنَذْكُو ذَلِكَ فِي مُ مَا عَلَى صَحَدِهِ مَا ذَكُونَا أَنَ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَمَةً وَسَنَذْكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَتَالِهُ عَنْهُ عَلَى مَا حَدَّلَهُ أَبُولُ سَلَمَةً وَسَنَذْكُو وَلِكَ فِي مُ وَاللهُ الْعُمْرِ وَلَاكُونَ مَا وَلَا اللهُ الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى . وَمِمَّا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى صَحَدَةً مَا ذَكُونَا أَنْ اللهُ الْعَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ الْمُالِي عَنْهُ وَلَهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

14

۵۷۳۵: قادہ کہنے گئے جھے سے سلیمان بن ہشام نے دریافت کیا کہ عمر کی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا بشیر بین نہیک نے ابو ہریرہ سے انہوں نے جناب رسول الله کا گئے گئے سے دوایت کی ہے کہ عمر کی انعام ہے۔ زہری کہتے ہیں یہ عمر کی بنما ہی اسی وقت ہے جبکہ اس کواس کے اورس کے پیچھے والے لوگوں کے لئے مقر رکر دیا جائے۔ انہوں نے عطاء بن ابی رباح سے کہا عمر کی کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے فر مایا جھے جابر ڈائٹو نے جناب رسول الله منافی ہے کہ عمر کی میراث ہے۔ بیعطاء اور قادہ ہیں ان دونوں نے اس کو انعام اور میراث قرار دیا اور زہری نے فر راان انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے بیکہا کہ عمر کی جس کا بیسے موہ منعقد ہی تب ہوگا جبدوہ معمر اور اس کے ورثاء کے لئے اس کو مقرر نہ کیا جائے اور وہ دیگر اموال کی طرح میراث میں شامل ہوگا آگر چہوہ ورثاء غیر اولا د ہوں جیسا کہ ابوسلمہ نے بیان کیا ہم عنقریب سے بات اسی باب میں اپنے مقام پر درج کریں گے ان شاء اللہ۔

تخريج : سابقدروايت ملاحظه هو\_

## اس کی مؤقف کی صحت پر دلالت کرنے والی روایات:

2020: يُونُسَ قَدُ حَدَّثَنَا قَالَ : نَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُويْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْمُرُوا وَلَا تَرْقَبُوا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبُهُ فَهُو لِلْوَادِثِ إِذَا مَاتَ. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْمُرُوا وَلَا تَرْقَبُوا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبُهُ فَهُو لِلْوَادِثِ إِذَا مَاتَ. ٢٥٥ عطاء نے جابر جَائِيْ سے انہوں نے جناب رسول الله تَنْ اللهِ عَلَى ہے۔ نه عمر لی بنا وَاور نه مراقب رقبی کا مطلب بیہ عیں نے تہمیں اپنا گھر دے دیا اگر تو مجھ سے پہلے مرگیا تو یہ میری طرف لوٹ آئے گا اور اگر میں مرگیا تو وہ تیرا ہوگا۔ جس نے کوئی چیز بطور عمر کی دی وہ عمر کے مرجانے پر اس کے ورثاء کو لئے گی۔

٥٧٣٧: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : نَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ : نَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : نَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُواْ عَلَيْكُمْ أَمُوالكُمْ لَا تُفْسِدُوْهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِى لَهُ حَيَّا وَمَيْنًا وَلِعَقِبِهِ .

۵۷۳۷: ابوالزبیر نے جابر ولائیز سے انہوں نے جناب رسول اللّمَ کَالَّیْزَ کی سے کہ اپنے اموال اپنے کے روک کررکھواوران کومت بگاڑو۔ جس نے عمر کی کیا ووزندگی اورموت کے بعداس کا ہے اوراس کے بعداس کے ورثا ،کو ملے گا۔

تخريج: مسلم في الهبات ٢٦ مسند احمد ٣١٢.٣ ـ

٥٥٣٨: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ : ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ قَالَ : ثَنَا هِشَامٌ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْمَرُ عُمُراى حَيَاتِهِ فَهِى لَهُ فِى حَيَاتَهُ وَلُورَ ثَتِهِ بَعُدَ مَوْتِهِ .

۵۷۳۸: ابوالزبیرے حضرت جابر بڑاٹھ سے روایت کی ہے کہ جس نے زندگی کے لئے عمریٰ کیاوہ زندگی میں معمر کا ہے اور موت کے بعداس کے ورثاء کا ہے۔

2009: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُوْبَكُو بُنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى زَائِدَةً عَنُ أَبِيهَاعَنُ حَبِيْبِ بْنِ أَبِى ثَانِيَةٍ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ جَابِرِ قَالَ : نَحَلَ رَجُلٌ مِنَّا أُمَّهُ نُحْلَى لَهٌ حَيَاتَهَا فَلَمَّا مَاتَتُ وَقَالَ أَنَا أَحَقُ بِنُحْلِى فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا مِيْوَاتٌ . قَالَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ حُمَيْدُ هَلَا رَجُلٌ مِنْ كِنُدَةً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَقَدُ كَشَفَتُ لَنَا هَذِهِ الْآثَارُ مُرَادَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآثَارِ الَّذِي ثَنَا وَلَا أَبُو جَعْفَمٍ : فَقَدُ كَشَفَتُ لَنَا هَذِهِ الْآثَارُ مُرَادَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآثَارُ مُرَادَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآثَارِ الَّذِي ذَكُونَا وَقَدْ رُوِيَتُ فِي الْعُمْرَى وَسَلَّمَ فِي الْآثَارِ الَّذِي ذَكُونَا وَقَدْ رُوِيَتُ فِي الْعُمْرَى أَيْضًا آثَارٌ بِغَيْرِ هَذَا اللَّهُ ظِ . فَمِنْهَا

۵۷۳۹: حمید نے جابر بڑاتی ہے روایت کی ہے کہ ہم میں ہے ایک آدمی نے اپنی والدہ کوعطیہ دیا اور اس کی زندگی تک دیا جب وہ فوت ہو گئیں تو کہنے لگا میں اپنے عطیے کا زیادہ حقد اربوں جناب رسول التد کا تحد میں فیصلہ گیا تو آپ مُلَ اللّٰہ فی نے اس کو میراث قرار دیا ابن الی شیبہ کہتے ہیں بیحید کنیدہ میں سے ہے۔ امام طحاوی کہ کہتے ہیں: ان روایات نے شروع باب میں مندرج روایت کا منہوم کھول دیا اور بیر دوایات ہماری تاویل کے بالکل مطابق ہیں عری کے متعلق دیگر الفاظ سے بھی روایات وارد ہیں ملاحظہ ہوں۔

## دیگرالفاظ سے عمریٰ کے متعلق روایات:

٠٥٠٥: مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ :أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَّمَا رَجُلٍ أَعُمَّزَ عُمْرَى لَهُ وَلَعَقِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لِلْآنَةُ أَعُظى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ .

۵۵۰: ابوسلمہ نے حضرت جابر وائنؤ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول التد اُٹُ اُٹِیَا آئے فرمایا جس نے عمر کی بنایا وہ معمر اور اس کے ورثاء کے لئے ہے وہ اس کا ہے جس کو دیا گیا کیونکہ اس نے بیالیا عطیہ دیا ہے جس میں میراث جاری ہوتی ہے۔

تخريج: مسلم فى الهبات ٢٢/٢١ نسائى فى العمرى بات ابن ماجه فى الهبات باب مسند احمد ٣٦٠/٣- و الهبات باب مسند احمد ٣٦٠/٣- مسلم فى الهبات باب مسند احمد ٣٦٠/٣- مسلم فى الهبات باب مرزوق قال : ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ : ثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . ح ٢٥ ابن شَهاب سے روایت کی ہے۔ ٢٥ ابن شهاب سے روایت کی ہے۔

320٢ وَحَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدُ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيْهَا وَهِي لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَلِعَقِبِهِ .

۵۷ ۱۲ ابوسلمہ نے جابر جل تفظ سے روایت کی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّه کا تیزیم کوفر ماتے سناہے کہ جس نے عمر کی بنایا تو وہ عمر کی اس معمر اوراس کے ورثاء کا ہے۔معمر کے قول نے اس کے حق کواس میں منقطع کر دیا وہ اس کا سے جس کوعمر کی کیا گیا اوراس کے ورثاء کو ملے گا۔

٣ ٤٥٠ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهُوِيِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَطْیُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَی فَهِی لَهُ وَلِعَقِبِهِ بَتَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِی فِیْهَا شَرُطٌ وَلَا ثَنِيًا . قَالَ أَبُو جَعْفَو : فَفِی هٰذِهِ الْآثَارِ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَی لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِی لِلَّذِی عَمَرَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الْمُعْطِی بِشَرُطٍ وَلَا ثُنْيَا لِلَانَّةُ أَعْطَی عَطَاءً وَقَعَتِ الْعُمْرَی لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِی لِلَّذِی عَمَرَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الْمُعْطِی بِشَرُطٍ وَلَا ثُنْيَا لِلْآنَهُ أَعْطَی عَطَاءً وَقَعَتِ الْعُمْرَی : بِهٰذَا نَقُولُ إِذَا وَقَعَتِ الْعُمْرَی وَقَعَتْ فِیْهِ الْمُعْطِی اَبْدَا وَلَقَتِ الْعُمْرَی عَظَاءً عَلَی هٰذَا لَهُ تَرْجِعُ اِلَی الْمُعْطِی أَبَدًا وَاذَا لَمْ یَکُنْ فِیْهَا ذِکُو الْعَقِبِ فَهِی رَاجِعَةٌ اِلَی الْمُعْطِی بَعْدَ عَلَى هٰذَا لَهُ تَرْجِعُ الِی الْمُعْطِی أَبَدًا وَاذَا لَمْ یَکُنْ فِیْهَا ذِکُو الْعَقِبِ فَهِی رَاجِعَةٌ اِلَی الْمُعْطِی بَعْدَ اللهِ لِآنَ أَبُو اللّٰهِ لِآنَ أَبَا وَالِ الْمُعْمَرِ . قَالُولًا : وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا رَولِی عَظَاءٌ وَالْوَالِهُ اللّٰهِ لِآنَ أَبَا لَامُ عَلَى مَا لَولَى فَهِى وَالرَّيَادَةُ أَوْلَى . فَكَانَ مِنْ حُجَيتنَا لُلْآخِرِیْنَ مَلَا وَالْرَیْادَةُ أَوْلَی . فَکَانَ مِنْ حُجَيتنَا لُلْآخِرِیْنَ

فِيْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنُ رُوِىَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْراى حَدِيْثٌ غَيْرُ حَدِيْثِ أَبِي سَلَمَةَ هَذَا لَكَانَ فِيهِ أَكْثَرُ الْحُجَّةِ لِلَّذِيْنَ يَقُولُونَ إِنَّ الْعُمْرَى لَا تَرْجِعُ إِلَى الْمُعْمِرِ أَبَدًا وَلَا يَجُوْزُ شَرْطُهُ .وَذَٰلِكَ أَنَّ الْعُمْرَى لَا تَخُلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ اِمَّا أَنْ تَكُوْنَ دَاخِلَةً فِي قَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَيَنْفُذُ لِلْمُعْمَرِ فِيْهَا الشَّرْطُ عَلَى مَا شَرَطَهُ لَا يَبْطُلُ مِنْ ذٰلِكَ شَيْءٌ كَمَا يَنْفُذُ الشُّرُوطُ مِنَ الْمُوْقِفِ فِيْمَا وَقَفَ أَوْ تَكُونُ خَارِجَةً مِنَ الْمُعْمِرِ دَاخِلَةً فِيْ مِلْكِ الْمُعْمَرِ فَيَصِيرُ بِذَٰلِكَ فِي سَائِرِ مَالِهِ وَيَبْطُلُ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ فِيْهَا .فَنَظُرْنَا فِي ذَٰلِكَ فَإِذَا الْعُمْرَاى إِذَا أُوْقِعَتْ عَلَى أَنَّهَا لِلْمُعْمَرِ وَلِعَقِبِهِ فَمَاتَ وَلَةٌ عَقِبٌ وَزَوْجَةٌ أَوْ أَوْصَى بِوَصَايَا أَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَنَّ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ تَنْفُذُ فِيْهَا كَمَا تَنْفُذُ فِيْ مَالِهِ وَلَا يَمْنَعُهَا الشَّوْطُ الَّذِي كَانَ مِنَ الْمُغْمِرِ فِي جَعْلِهِ إِيَّاهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ وَزَوْجَنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ عَقِبِهِ وَلَا غُرَمَازُهُ وَلَا أَهْلُ وَصَايَاهُ . وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ الْمُعْمَرُ وَلَا عَقِبَ لَهُ لَمْ يَرْجِعْ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ اِلَى الْمُعْمِرِ . فَلَمَّا كَانَ مَا وَصَفُنَا كَذَٰلِكَ كَانَتْ كَذَٰلِكَ أَبَدًا يَجُوْزُ عَلَى مَا جَعَلَهَا عَلَيْهِ الْمُعْمِرُ وَيَبْطُلُ شَرْطُهُ الَّذِى اشْتَرَطَ فِيْهَا وَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ قَلِيْلٌ وَلَا كَثِيْرٌ وَيَخُرُجُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهمْ فَيَكُوْنُ شُرُوْطُهَا لَيْسَتْ مِنِ الشُّرُوْطِ الَّتِي عَنَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَٰلِكَ .وَ لَذَا الْقَوْلُ الَّذِي صَحَّحْنَاهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَبِي يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ .وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلُ ذَٰلِكَ

۵۷۳ : زہری نے ابوسلمہ سے انہوں نے جاہر ولائٹ سے دوایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ کالیڈی فیصلہ فر مایا کہ جس نے عمر کی بنایا وہ معمر اور اس کے ورثاء کے لئے ہے معطی کی کسی شرط کا اس میں اعتبار نہیں اور نہ استثناء ہے۔ اہ م محاوی فرماتے ہیں: ان آٹار میں بیہ بات بالکل واضح آگئی کہ عمر کی ایک ایسا عطیہ ہے جو معمر کا حق بن گیا اب وہ دینے والے کی شرط کے مطابق اس کی طرف نہ لوٹے گا اور نہ اس میں استثناء چلے گا وہ ایسا عطیہ ہے جس میں میراث جاری ہوگی۔ جب عمر کی اسی طرف ہوتھی کی طرف لوٹا یا نہ جائے گا اور جب میں میراث جاری ہوگی۔ جب عمر کی اسی شرط سے ہوتو ہم بھی کہتے ہیں کہ معطی کی طرف لوٹا یا نہ جائے گا اور جب اس میں ورثاء کا تذکرہ نہ ہوتو معمر کے مرنے کے بعد وہ معطی کی طرف لوٹ آئے گا اور بیروایت عطاء ابوالز ہیر کی ان روایات سے اولی ہے جو انہوں نے جابر "نے قل کی ہیں کیونکہ ابوسلمہ کی روایت میں "و لعقبہ"کا اضافہ ہوا کہ وہ ہمارے معاون بن رہی ہے۔ اس کے جواب میں اگر وہ کہیں دیمری کے متعلق ابوسلمہ کی روایت اس طرح مروی نہیں گویا منفرہ ہے مگر ہم عرض کریں کے عمری کے متعلق ابوسلمہ کی روایت کے علاوہ اور کوئی روایت اس طرح مروی نہیں گویا منفرہ ہے مگر ہم عرض کریں کے عمری کے متعلق ابوسلمہ کی روایت کے علاوہ اور کوئی روایت اس طرح مروی نہیں گویا منفرہ ہے مگر ہم عرض کریں

گے میہ ہماری دلیل زیادہ ہے کہ عمر کی معمر کی مطرف نہ لوٹا یا جائے گا اور اس کی شرط بھی جائز نہیں اس کی وجہ رہے کہ عمرىٰ كى دوصورتيں ہيں - نمبرايا تويہ جناب رسول الله كَاليَّيْمُ كاس قول ميں داخل ہے "المسلمون عند شرو طہم"اں میں معمر کے لئے اس کی شرط نافذ ہوجائے گی اوراس میں سے کوئی چیز باطل نہ ہو گی جبیبا کہ وقف کرنے والے کی شرط موتوف میں نافذ ہوتی ہے۔ نمبر ۱۳ اور عمر کی معطی کی ملک سے خارج ہوکر معمر کی ملک میں داخل ہوگا تواس طرح وہ اس کے باقی مال کے ساتھ ال جائے گا اور جوشرط رکھی ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ہم نے اس سلسلہ میں غور کیا تو دیکھا کہ جب عمر کی معمراوراس کی اولا د کے لئے واقع ہوتا ہے پھرو ومر جا تا ہے اس کی اولا داور بوی موجود ہوتے ہیں یاوہ بچھومیت کرجاتا ہے یااس پر بچھ قرض ہوتا ہے تو یہ تمام باتیں ای طرح نافذ ہوتی ہیں جیسے اس کے اپنے مال میں نافذ ہوتی ہیں معمر کی طرف ہے کوئی شرط اس میں رکاوٹ نہیں بنتی کہ وہ مال اس کے لئے یااس کی اولاد کے لئے ہو۔اس کی ہوی جن کے لئے وصیت کی اور قرض داراس کے عقب نہیں ہیں اوراس طرَٰن اگروہ معمر مرجائے اور اس کا کوئی عقب نہ ہوتو معمری طرف کوئی چینہیں لوٹتی۔ جب بات اس طرح ہے جیسے ہم نے بیان کی تو ہمیشہ اس طرح ہونا چاہئے کہ عمر کا عمر کی درست ہواوراس نے جوشر طرکھی ہے وہ باطل ہو جوا اوکو کی شرط بڑی ہویا حیوتی نافذ نہ ہوا وروہ جناب نبی اکرم ٹائٹیڈا کے اس قول سے نکل جائے گا کہ مسلمان اپنی شرا کُط کے پابند ہیں اس کی شرطان شرا لط میں سے نہیں جو جناب رسول اللّه مَا اللّهُ عَالَيْهُم کی مراد ہے بیقول جس کی تصبح ہم نے بیان کی ہے۔امام ابوصنیف ابویوسف محمد حمیم الله کا یمی قول ہے۔ ابن عمر سے بھی اسی طرح کی روایت ہے۔

3200: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا بِشُرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْب بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -وَسَأَلَةً رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لَةً رَجُلٌ نَاقَةً حَيَاتَةً فَنَتَجَتُ أَى وَلَدَتُ فَقَالَ : هِيَ لَهُ وَأُوْلَادُهَا فَسَأَلُتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ :هِيَ لَهُ حَيًّا وَمَيِّتًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٥٤٣٧ : حبيب بن ابي ثابت في ابن عمر العلم سے روایت کی ہے کہ آب سے ایک شخص نے اس آ دمی کے متعلق یو چھاجس نے زندگی بھر کے لئے کسی کواونٹنی دی اوراس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے فر مایا وہ اونٹنی اوراس کی اولا داس مخض کے لئے ہے میں نے بعد میں دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا وہ اس کی زندگی میں اوراس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لئے ہے۔

بہر حال عمریٰ نہ جا ہے اگر کسی نے کردیا تو وہ مال معطی کی طرف نہاوٹ سکے گا خواہ معطی کی زندگی میں معمر کی موت واقع ہو یا بعد میں بلکہ وہ معمر اور اس کے ورثاء کا مال ہے وراثت کی طرح تقسیم ہوگا۔

## الصَّدَةُ السَّدَةُ الْمُوتُوفَاتِ الْمُوتُوفَاتِ الْمُوتُوفَاتِ

#### صدقات موقوفه كالحكأ

اس میں دورائے ہیں۔

نمبر<u>﴿</u>:اگرَسی نے اپنے بیٹے پوتوں پرگھر وقف کیا پھر فی سبیل اللہ وقف کیا تو وہ اب فی سبیل اللہ ہوگا فروخت نہیں وہ سکتا اس قول کواما م ابو یوسف محمداہل بصرہ ٔ اہل مدینہ رحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے۔

<u> فریق ثانی:</u> بیتمام مال میراث ہوکرتقتیم ہوگا و تف درست نہ ہوگا بیاری کی حالت میں وصیت ثلث مال میں نافذ ہوگی۔ پھر فریق اول کا باہمی اختلاف ہے کہ موقو فیرمال پر قبضہ ہوگیا تو وقف ہے یا نہ بھی قبضہ ہوا تب بھی وقف شار ہوگا۔

3000: حَدَّقَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ وَسَعِيْدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ وَسَعِيْدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ وَسَعِيْدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا اللهُ عَلَيْهِ عَوْنَ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا لِمُ أُصِبُ مَالًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي . قَالَ انْ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا لَمُ أُصِبُ مَالًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي . قَالَ انْ اللهُ عَلَيْهُ وَابْنِ السَّيْلِ وَالطَّعِيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ فِي الْفُقَوَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّيِلِ وَالطَّعِيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا غَيْرَ مُتَمَوِّلِ قَالَ : فَذَكُونُ فَالِكَ لِمُحَمَّدٍ فَقَالَ : غَيْرَ مُتَآثِلٍ .

۵۷۴۵: نافع نے ابن عمر پڑھنا سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر چڑئے کو خیبر میں ایک زمین ملی وہ جناب رسول الله مَا الل

ابوعاصم راوی کہتے ہیں کہ "لاتورٹ"کے لفظ فرمائے کہ نداس میں وراثت چلے چنا نچہ انہوں نے اس کوفقراءاور قرابت رادور غلاموں اور اللہ کی راہ میں اور سافر اور ضعفاء کے لئے اس کوصدقہ کردیا کہ جواس کا متولی اور ان پرخرچ کرے اور اس میں سے خود کھا سکتا ہے گراس میں سے مال لے ہیں سکتا۔ میں نے پہلفظ متمول کا لفظ ذکر کیا تو انہوں نے غیر متاثل فرمایا۔ (مال کوجع کرنے والا)۔

تخريج: بخارى في الشروط باب ١٩، والوصايا باب ٢٨، والايمان باب٣٣، مسلم في الوصية ١٥، ابو داؤد في الوصايا باب٢، ترمذي في الاحكام باب٣٠ نسائي في الاحباس باب٢، ابن مرجه في الصدقات باب٤ مسند احمد ١١/٢، ١٢. النَّخَارِيُّ إِنْ يَعْيُو مِتْمُولِ مِوْمَالَ شَـلِ مِتَاقِلُ مَالَ جُمَعَ كُرِيْ والا مؤقل قَل يَستامو مِشوره كرنا۔

٣٧٪ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ :حَدَّثَنِي عَمِّى قَالَ :حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ بِغَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُ بِهِ تَقْسِمُ ثَمَرَهُ وَتَحْبِسُ أَصْلَهُ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوْهَبُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ الِّي أَنَّ الرَّجُلَ اِذَا أَوْقَفَ دَارِهِ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَنَّ ذَٰلِكَ جَائِزٌ وَأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ بِذَٰلِكَ مِنْ مِلْكِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا سَبِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ إِلَى بَيْعِهَا وَاحْتَجُّوْا فِي ذَٰلِكَ بِهِاذِهِ الْآثَارِ .وَمِمَّنُ قَالَ بِلَالِكَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ .وَخَالَفَهُمْ فِى ذٰلِكَ آخَرُوْنَ مِنْهُمْ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَزُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا فَقَالُوا :هٰذَا كُلُّهُ مِيْرَاتٌ لَا يَخُرُجُ مِنْ مِلْكِ الَّذِى أَوْقَفَهُ بِهِلَاَ السَّبَبِ .وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا شَاوَرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ قَالَ لَهُ حَبِّسُ أَصْلَهَا وَسَبِّلُ الشَّمَرَةَ لِ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ ذَٰلِكَ يَخُرُجُ بِهِ مِنْ مِلْكِهِ وَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ ذَٰلِكَ لَا يُخْرِجُهَا مِنْ مِلْكِهِ وَالْكِنَّهَا تَكُوْنُ جَارِيَةً عَلَى مَا أَجْرَاهَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا تَرَكَهَا وَيَكُونُ لَهُ فَسُخُ ذَلِكَ مَنَى شَاءَ .كَرَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِفَمَرَةِ نَخْلِهِ مَا عَاشَ فَيُقَالُ لَهُ :أَنْفِذُ ذَٰلِكَ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ إِنْ شَاءَ وَإِنْ أَبَى . وَلَكِنُ إِنْ أَنْفَذَ ذَٰلِكَ فَحَسَنٌ وَإِنْ مَنَعَهُ لَمُ يُجْبَرُ عَلَيْهِ . وَكَذَٰلِكَ وَرَثَتُهُ مِنْ بَغْدِهِ إِنْ أَنَفَذُوا ذَٰلِكَ عَلَى مَا كَانَ أَبُوْهُمْ أَجْرَاهُ عَلَيْهِ فَحَسَنٌ وَإِنْ مَنَعُوْهُ كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ ۚ .وَلَيْسَ فِي بَقَاءِ حَبْسِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى غَايَتِنَا هَلِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنُ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ نَقْضُهُ .وَإِنَّمَا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ نَقُضُهُ لَوْ كَانُوا خَاصَمُوا فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَمُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ .وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَكَانَ فِيُهِ الْعُمُوكِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَوْقَافَ لَا تُبَاعُ .وَلَكِنُ اِنَّمَا جَاءَ نَا تَوْكُهُمْ لِوَقْفِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجْرِي عَلَى مَا كَانَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْرَاهُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ عَرَضَ فِيُهِ بِشَىٰءٍ . وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُ نَقْعُهُ 84/42: نافع نے ابن عمر بڑھیا ہے روایت کی ہے کہ عمر بڑھٹو نے اپنے مال کےصدقہ کرنے کے متعلق جومقام ثمغ میں تھا جناب رسول الله مُثَاثِیْتِ اسے مشورہ کیا تو جناب رسول الله مَثَاثِیْتُ اِن فرمایا اس کواس طرح معدقه کر دو که اس کا پھل تقسیم کیا جائے گا اور اصل ای طرح بر قرارر ہے گا وہ نہ فروخت کیا جا سکے گا اور نہ بہد کیا جائے گا۔ <u>امام طحاویٌ</u>

فرماتے ہیں کہ ایک جماعت علماء کا خیال یہ ہے کہ جب کسی نے اپنی اولا دُبینے 'پوتوں پرایک گھر وقف کر دیا بھران کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا ۔ تو بید درست ہےا ب وہ ان کی ملک سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملر ف منتقل ہو گیااس کوفر وخت کرنے کی کوئی سبیل نہیں جیسا کہ مندرجہ بالا آثار سے معلوم ہوتا ہے بیامام ابویوسف محمرُ اہل مدینہ' اہل بھر ہ جمہم اللہ کا قول ہے۔ دوسروں نے کہا یہ سب میراث ہے اس سب سے واقف کی ملک سے نہ نکلے گااس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرنے آپ ہے مشورہ کیا تو آپ نے فر مایا اس کے اصل کوروک لواور اس کے پھل کو وقف کر دو۔ آپ مُنافیظُ نے جو بات فرمائی اس سے جہاں اس سے بیمراد لینا جائز ہے کہ وہ اس کی ملک سے نکل جائے گی وہاں پیجھی جائز ہے کہ ایبا کرنے سے بیاس کی ملک سے خارج نہ ہولیکن وہ اس طریقہ برجاری ہوئی جس پرانہوں نے اسے جاری کیا اور جب وہ چاہیں اس کوننخ کرنے کا ان کوحق حاصل ہے۔جس طرح وہ آ دی جس نے اپنی زندگی تک اینے درخت تھجور کا کیل اللہ تعالی کے وقف کیا ہے اسے کہا جائے گااس کونا فذکر و \_مگراس یر جبرنہ کیا جائے گااور نیاس پر کوئی مواخذہ کیا جائے گا خواہ دے یا اٹکار کرے لیکن اگراس نے اس کونا فذ کیا تو بہت خوب کیا اور اگر روک لیا تو اس پر جرنہیں ۔ اس طرح اس کے ورثاء کا بھی یہی حکم ہے اگر وہ اس کواینے والد کے طریقہ پر جاری رکھیں تو خوب ہے اور اگر روک لیں تو اس کا ان کو اختیار ہے۔ باقی حضرت عمر ؓ کے وقف کے ہمارے زمانہ تک باقی رہنے میں بیکوئی دلیل نہیں کہ ان کے ورثاء کو اس کے توڑنے کا حق حاصل نہ تھا وقف کو توڑنے کا اختیار نہ ہونے کی دلیل تب ہوتی جبکہ آپ کی دفات کے بعدوہ جھگڑا کرتے اوراس سے ان کونع کیا جاتا اگرابیا ہوتا تو بیعمریٰ ہوجا تا جواس بات پر دلالت کرتا کہ اوقاف کوفروخت نہیں کیا جا سکتا ۔ مگر ہمارے سامنے جو روایات ہیں ان میں صرف یہ بات ہے کہ حضرت عمرٌ کے وقف کواس حال پر چھوڑ اگیا تا کہ اس طرح جاری رہے جس طرح حضرت عمرٌا بنی زندگی میں اس کو جاری کر گئے تھے ہمیں یہ بات نہیں پینچی کہ ان میں ہے کہی نے بھی اعتراض کیا ہواور حضرت عمرؓ ہے بیروایت بھی وارد ہے کہ آپ کواس کے تو ڑنے کا اختیار تھا۔

#### حضرت عمر والنفظ سے تو ڑنے کے اختیار والی روایت:

2000: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعُدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ :لَوْلَا أَنِّى ذَاكُرْتُ صَدَقَتِى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَحْوِ هَلَمَا لَرَدَدُتُهَا . فَلَمَّا قَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ هذا دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ نَفْسَ الْإِيقَافِ لِلْأَرْضِ لَمْ يَكُنْ مَلْمَا لَلهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنْ يَمُنَعُهُ مِنِ الرَّجُوعِ فِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُنَعُهُ مِنِ الرَّجُوعِ فِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ فِيهَا بِشَىءٍ وَفَارَقَهُ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ فَكُرِهَ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ ذَلِكَ كَمَا كَرِهَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ ذَلِكَ كَمَا كَرِهَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ يَوْجِعَ بَعُدَ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ الَّذِى كَانَ فَارَقَهُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَهُ يَرْجِعَ بَعُدَ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ الَّذِى كَانَ فَارَقَهُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَهُ يَلِهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَهُ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ الَّذِى كَانَ فَارَقَهُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْعَلَهُ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ الَّذِى كَانَ فَارَقَهُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَهُ

وَقَدُ كَانَ لَهُ أَنْ لَا يَصُوْمَ .ثُمَّ هَٰذَا شُرَيْحٌ وَهُوَ قَاصِىٰ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِى الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ قَدْ رُوِىَ عَنْهُ فِى ذَٰلِكَ أَيْضًا

2021: این شہاب نے حضرت عمر والی تو میں اس کو واپس لوٹالیتا۔ جب حضرت عمر فیا تذکرہ جناب رسول اللّٰمُثَالَیٰ فیلم سنہ کیا ہوتا یا اس قسم کی بات فر مائی تو میں اس کو واپس لوٹالیتا۔ جب حضرت عمر نے یہ بات فر مائی تو اس سے اس بات پر دلالت مل گئی کہ زمین کو فقط وقف کر دینے ہاس کا حق رجوع ختم نہیں ہوتا۔ آپ کو رجوع سے اس بات نے روکا کہ جناب رسول اللّٰدُ مُثَالَٰ فِیَا اُسْ بات کا حَمَم فر ما یا اور آپ ان سے اس حالت میں جدا ہوئے کہ وہ اسے پورا کرنے والے شے تو اس وجہ سے آپ نے اس کو واپس لیما نا پہند کیا جیسا کہ حضرت ابن عمر نے جناب رسول اللّٰہ مُثَانِ اُلِما م سے جدائی نے جناب رسول اللّٰہ مُثَانِ اُلِما م سے جدائی کے وقت رکھا کرتے تھے۔ حالا تکہ آپ کوروزہ نہ دکھنے کا اختیار تھا۔ پھریہ قاضی شرح ہیں جو حضرت عمر عثمان وعلی رضی اللّٰہ عنہ م کے ذمانہ میں ان کی طرف سے قاضی رہان کا ارشاد سنے۔

#### قاضى شريح مِينة كاقول:

٨٥٥٨: مَا قَدُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهَاعَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ : سَّأَلْت شُرَيُحًا عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَارِهِ حَبْسًا عَلَى الْآخِرِ فَالْآخِرُ مِنْ وَلَدِهِ فَقَالَ : إِنَّمَا أَقْضِى سَأَلْت شُريُحًا عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَارِهِ حَبْسً عَلَى فَرَائِضِ اللهِ وَهِلْنَا لَا يَسَعُ الْقُضَاةَ جَهُلُهُ وَلَا يَسَعُ الْأَيْمَةَ تَقْلِيْدُ مَنْ يَجْهَلُ مِثْلَهُ . ثُمَّ لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْكِرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ يَجْهَلُ مِثْلَاهُ عَلَيْهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ تَابِعِيهِمْ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ . ثُمَّ قَدْ رُوى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ مَا أَيْطًا .

۵۵۲۸ عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ میں نے شریح بینید سے اس آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے اپنا مکان دوسر مے حض کو وقف کر دیا اور وہ دوسرا آدمی اس کی اولاد سے ہت و انہوں نے فرمایا اس کے متعلق میں فیصلہ کرتا ہوں فتو کی نہیں دیتا۔ عطاء کہتے ہیں میں نے ان کوشم دی تو فرمانے گے اللہ تعالی کے فرائض (احکام توریث) اثر نے کے بعد اولاد پر وقف نہیں ہوتا اور اس بات سے قاضوں کو جاہل رہنے کی تخبائش نہیں ہوتا اور نہ ہی ائمہ مقتد کی کے لئے گنجائش ہے کہ وہ ایسے جاہل شخص کی پیروی کریں پھر شریح بینید کی اس بات کا صحابہ کرام میں تھیں میں اور تابعین میں انکارنہیں کیا۔

مزید برآں حضرت ابن عباس نے جناب رسول الله مَاللَّيْنَ اسے روایت کی ہے۔

9/22: مَا قَدُ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ :ثَنَا أَسَدٌ قَالَ :ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ :حَدَّثَنِى أَحِى عِيْسَىٰ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بَعْدَمَا أُنْزِلَتُ سُوْرَةُ النِّسَاءِ وَأُنْزِلَ فِيْهَا الْفَرَائِضُ -نَهٰى عَنِ الْحَبْسِ.

94 24: عکر مدنے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مُنَافِظِ سے سوہ نساء کے نزول کے بعد سنا کہ اس میں فرائض اتارے گئے ہیں اور (اولادیر) وقف سے منع کردیا گیا ہے۔

٥٥-٥٤: حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ قَالَ :أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُكَيْرٍ وَعَمْرُو بُنُ خَالِدٍ قَالَا :ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنِ بُكَيْرٍ وَعَمْرُو بُنُ خَالِدٍ قَالَا :ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيْعَةَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَةً.

• ۵۷۵: عمر و بن خالداور یکیٰ بن عبدالله نے عبدالله بن لهیعه سے روایت کی پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اس طرح روایت کی ہے۔

۵۷۵: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ الْجَارُودِ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ :حَدَّثَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ فَذَكَر بِاسْنَادِهِ مِثْلَةً.

ا ۵۷۵: این ابی مریم نے ابن لہیعہ ہے پھر انہوں نے اپنی اساد سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔

٥٥٥٠ حَدَّنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةً قَالَا : قَالَ لَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ وَبِهِ الْوَمُشُقِيُّ يَعْنِي : عَبُدَ اللهِ بُنَ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةً . فَأَخْبَرَ ابْنُ عَبَّسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْأَحْبَاسَ مَنْهِيٌّ عَنْهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ وَأَنّهَا قَذَ كَانَتُ قَبْلَ نُرُولِ الْفَرَائِضِ فَهِذَا وَجُهُ هَذَا الْبَابِ مِنُ كَانَتُ قَبْلَ نُرُولِ الْفَرَائِضِ بِحِلَافِ مَا صَارَتُ عَلَيْهِ بَعْدَ نُزُولِ الْفَرَائِضِ فَهِذَا وَجُهُ هَذَا الْبَابِ مِنُ طَرِيقِ النَّظُو فَإِنَّ أَنَا حَنِيفَةً وَأَبًا بُوسُفَ وَزُفَرَ وَمُحَمَّدًا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ مُولِيقِ النَّظُو فَإِنَّ أَنَا حَنِيفَةً وَأَبًا بُوسُفَ وَزُفَرَ وَمُحَمَّدًا رَحْمَةُ اللهِ عَلَى الْفَعْوَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ثُمَّ تُولِيقِ فَيْ مَرَضِهِ ذَلِكَ جَائِزٌ مِنْ ثُلُيهِ وَأَنّهَا غَيْرُ مَوْرُولَةٍ عَنْهُ . فَاعْبَرُنَا عَلَى الْفَقُولُ عَلَى الْفَقُولُ عَلَى الْفَولُ الْفَولُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْفَولُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المَالُولِ الْفَولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله

يَفُعَلُهُ فِي صِحَّتِهِ فَيَنْفُذُ مِنْ جَمِيْعِ مَالِهِ وَلَا يَكُوْنُ لَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِلْكٌ مِثْلُ الْعَتَاقِ وَالْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ هُوَ الَّذِي يَنْفُذُ إِذَا فَعَلَهُ فِي مَرَضِهِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَكَانَ الْوَاقِفُ إِذَا وَقَفَ فِي مَرَضِهِ دَارِهِ أَوْ أَرْضَهُ وَجَعَلَ آخِرَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ كَانَ ذٰلِكَ جَائِزًا بِاتِّفَاقِهِمْ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَا سَبِيْلَ لِوَارِثِهِ عَلَيْهِ .وَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَاخِلٍ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَبْسَ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ . فَكَانَ النَّظَرْ عَلَى ذَٰلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكَ سَبِيْلُهُ إِذَا وَقَفَ فِي الصِّحَّةِ فَيَكُونُ نَافِذًا مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ وَلَا يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ بَعْدَ ذلِكَ قِيَاسًا وَنَظَرًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا . فَالَى هذَا أَذْهَبُ وَبِهِ أَقُولُ مِنْ طَرِيْقِ النَّظَرِ لَا مِنْ طَرِيْقِ الْآثَارِ لِأَنَّ الْآثَارَ فِي ذَٰلِكَ قَدُ تَقَدَّمَ وَصْفِي لَهَا وَبَيَانُ مَغْانِيْهَا وَكَشُفُ وُجُوْهِهَا فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ﴿ أَفَتَخُرَجُ الْأَرْضُ بِالْوُقُوْفِ مِنْ مِلْكِ رَبِّهَا بِوَقْفِهِ إِيَّاهَا لَا إِلَى مِلْكِ مَالِكِ؟ قِيْلَ لَهُ : وَمَا تُنْكِرُ مِنْ هَذَا وَقَدُ اتَّفَقْتُ أَنْتَ وَخَصْمُك عَلَى الأرْض يَجْعَلُهَا صَاْحِبُهَا مَسْجِدًا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَيُخَلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ بِذَلِكَ مِنْ مِلْكِهِ لَا إِلَى مِلْكِ مَالِكٍ وَلَكِنْ اِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَالَّذِي يَلْزَمُ مُحَالِفَك فِيْمَا احْتَجَجْتُ عَلَيْهِ بِمَا وَصَفْنَا يَلْزَمُك فِي هٰذَا مِثْلُهُ .فَانُ قَالَ قَائِلٌ :فَمَا مَعْنَىٰ نَهْي رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَبْسِ الَّذِي رَوِّيْتُهُ عَنْهُ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؟ قِيْلَ لَهُ : قَدْ قَالَ النَّاسُ فِي ذلِكَ قَوْلَيْن : أَحَدَهُمَا الْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ عِنْدَ رِوَايَتِنَا إِيَّاهُ .وَالْآخَرُ أَنَّ ذَٰلِكَ أَرِيْدَ بِهِ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُوْنَهُ مِنَ الْبُحَيْرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيْلَةِ وَالْحَامِ فَكَانُوْا يَحْبسُوْنَ مَا يَجْعَلُوْنَهُ كَذَالِكَ فَلَا يُوَرِّثُوْنَهُ أَحَدًا فَلَمَّا أُنْزِلَتُ سُوْرَةُ الْفَرَائِضِ وَبَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا الْمَوَارِيْتَ وَقَسَمَ الْأَمُوَالَ عَلَيْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَبْسَ . ثُمَّ تَكَلَّمَ الَّذِيْنَ أَجَازُوا الصَّدَقَاتِ الْمَوْقُوْفَاتِ فِيْهَا بَغْدَ تَثْبِيتِهِمُ إِيَّاهَا عَلَى مَا ذَكُوْنَا فَقَالَ بَغْضُهُمْ :هِي جَائِزَةٌ قُبِضَتْ مِنَ الْمُصَدِّقِ بِهَا أَوْ لَمْ تُقْبَضُ .وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُوْ يُوْسُفَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ .وَقَالَ بَعْضُهُمْ ﴿ لَا يُنْفِذُهَا حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ يَدِهِ وَيَقْبِضَهَا مِنْهُ غَيْرُهُ وَمِمَّنْ قَالَ بِهِذَا الْقَوْلِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَمَالِكُ بْنُ أَنَسِ وَمُحَمَّدُ بْنُ ٱلْحَسَنِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ .فَاحْتَجْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي ذَٰلِكَ لِنَسْتَخْوِجَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ قَوْلًا صَحِيْحًا فَرَأَيْنَا أَشْيَاءَ يَفْعَلُهَا الْعِبَادُ عَلَى ضُرُوْبٍ .فَمِنْهَا الْعَنَاقُ يَنْفُذُ بِالْقَوْلِ لِأَنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يَزُوْلُ مِلْكُ مَوْلَاهُ عَنْهُ اِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .وَمِنْهَا الْهِبَاتُ وَالصَّدَقَاتُ لَا تَنْفُذُ بِالْقَوْلِ حَتَّى يَكُوْنَ مَعَهُ

الْقَبْضُ مِنُ الَّذِي مَلَّكَهَا لَهُ. فَأَرَدُنَا أَنْ نَنْظُرَ حُكُمَ الْأُوْقَافِ بِأَيِّهَا هِى أَشْبَهُ فَنَعْطِفَهُ عَلَيْهِ . فَرَأَيْنَا الرَّجُلَ إِذَا رَقَفَ أَرْضَهُ أَوْ دَارِهِ فَإِنَّمَا يَمْلِكُ الَّذِى أَوْقَفَهَا عَلَيْهِ مَنَافِعَهَا وَلَمْ يَمْلِكُ مِنْ رَقَيْهَا شَيْئًا اللَّهِ عَلَّ وَجَلَّ فَفَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ نَظِيْرُ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَفَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ نَظِيْرُ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَفَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ نَظِيْرُ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَفَيتَ أَنَّ ذَلِكَ نَظِيْرُ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَبُلُ كَانَ كَذَلِكَ الْوَقُوفُ لَا يَحْتَاجُ فِيهَا عَلَيْهِ مَعَ الْقَوْلِ كَانَ كَذَلِكَ الْوَقُوفُ لَا يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى قَبْضِ مَعَ الْقُولِ وَحُجَّةٌ أُخْرَى : أَنَّ الْقَبْضَ لَوْ أَوْجَبْنَاهُ فَإِنَّمَا كَانَ الْقَابِضُ يَقْبِصُ مَا لَمُ اللهِ يَلْهِ أَبُو يُولُولُ اللهِ أَبُو يُولُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَبُو يُولُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَبُو يُولُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلُولُهُ مَا لَمُ اللهِ عَلَيْهِ أَبُو يُولُولُ عَلَيْهُ أَلَيْهِ أَبُو يُولُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ أَلَالُهُ عَلَيْهِ أَلُكُ اللهِ عَلَيْهِ أَلَالُهُ عَلَيْهِ أَلَالُهُ عَلَيْهِ أَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ أَلَالَهُ عَلَيْهِ أَلَولُولُ اللهُ عَلَيْهِ أَلِلْهُ عَلَيْهِ أَلَهُ مَا لَمُ اللهِ عَلَيْهِ أَلِهُ عَلَيْهِ أَلِلْهُ عَلَيْهِ أَلِلهُ عَلَيْهِ أَلِهُ عَلَيْهِ أَلِهُ عَلَيْهِ أَلِكُ اللهُ عَلَيْهِ أَلِهُ عَلَيْهِ أَلِلْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۵۷۵۲: روح اور محمد بن خزیمه دونول نے کہا احمد بن صالح مین نے کہا بیصدیث صحیح ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں۔حضرت ابن عباس بڑھنانے بتلایا کہ احباس ممنوع ہے اور بدنا جائز ہے اور ہبدفرائض کے احکام اترنے سے یہلے کی بات ہے نزول فرائض کے بعداس کا تھم تبدیل ہو گیا۔ آٹار کے پیش نظراس باب کا تھم یہی ہے۔اب نظر ے ملاحظہ ہو کہ امام ابوصنیف ابو یوسف زفر ومحد حمہم الله اور تمام مخالف وموافق اس بات پر متفق ہیں کہ جب کسی آ دی نے اپنا گھر اپنے ایام مرض میں فقراء ومساکین کے لئے وقف کیا پھروہ اپنی اس بیاری میں مرگیا تو اس کا بیوقف اس کے ثلث مال میں جائز قرار دیا جائے گا اور بیثلث اس کی طرف سے وراثت نہ بنے گا اب ہم نے ویکھا کہ آیا یہ بات کسی ایک قول کی دلیل بنتی ہے تو غور دفکر سے بیمعلوم ہوا کہ کوئی شخص جب اپنامال جودرا ہم ودنا نیر کی صورت میں ہے اس میں سے پھے صدقہ کرتا ہے مگراس کے اجراء سے پہلے وہ مرجاتا ہے تواسکا بیتمام مال وراثت ہوگا خواہ اس کواس نے بہاری کی حالت میں صدقہ کیا تھا یاصحت کی حالت میں ۔البتۃ اگراس بات کواس کی موت کے بعد والی وصیت قرار دیا جائے تو وہ تہائی مال میں ہے نافذ ہو جائے گی جس طرح کہ باقی وصایا نافذ ہوتی ہیں اگروہ بیاری میں ایبا کر لیکن ابھی مساکین کوند دیا ہوتو اس کا حکم وہی ہے جو حالت صحت میں ایبا کرنے کا ہوتا ہے اور حالت صحت میں جو پچھ کرے گاوہ تمام مال میں سے نافذ ہوگا اور وہ اس کے بعداس کا مالک نہ رہے گاجس طرح کہ آزاد کرنا' ہبہ کرنا' صدقہ ویناوغیرہ اور جب ان کو بیاری کی حالت میں کرے گا تو مال کے تہائی جھے سے نافذ ہوں گی اور مرض کی حالت میں اپنا مکان یا زمین وقف کرے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرے تو اس کی موت کے بعد تہائی مال سے بیجائز ہے اور اس پرسب کا تفاق ہے اس پرورٹا کا کوئی حق ند ہوگا اور بیجناب رسول اللَّهُ تَأْيُّةُ مُ كِياسِ قُول مِينِ داخل نه ہوگا كه 'لاحب على فرائض اللهُ' كه فرائض الله مين وقف نهيس يعني ورثاء كے لئے وقف نہیں ۔ پس قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ صحت کی حالت میں وقف کرنے کا بھی یہی تھم ہووہ تمام مال سے نافذ ہوگا

اوراس کے بعداس کا کوئی اختیار نہ ہوگا بیتقاضا نظر ہے۔ ''والی هذا اذهب وبه اقول من طریق النظر من طریق الآثار" میرار جحان اور قول بھی بطری قلیاس یہی ہے البتہ بطری آثاران کے معانی کی وضاحت میں اور بیان وجوہ میں اینار جمان ذکر کر دیا گیا۔ اگر کوئی معترض کے کہتم وقف کی وجہ سے زمین کواس کے مالک کی ملکیت ے نکالتے ہوئیکن کسی کی ملکیت میں دینے کو تیاز نہیں۔ان کو جواب میں کہے کہتم اس بات کا کیوں کرا نکار کر سکتے ہو جبکہ تم اور تمہارے مخالفین سب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین کومسجد بنا تا ہے اور جو مسلمانوں اور زمین کے درمیان سے ہٹ جاتا ہے تو اس سے وہ زمین اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے مگر کسی دوسرے کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملک میں آجاتی ہے تو تمہاری اس دلیل سے جوالزام تمہارے مخالفین پر ہوتا ہے وہی تم پر بھی لا زم ہوتا ہے۔ (فما ہو جوا بکم فہو جوابنا) اگر کوئی معترض کیے کہ حضرت ابن عباسٌ کی روایت میں ممانعت جس کا کیامعنی ہے۔ان کو جواب میں کیے کہ محدثین کے اس سلسلہ میں دوتول ہیں۔ نمبرااس روایت کے تذکرہ میں ہم نے ذکر کیا ہے روایت ۵۷۴۹ فیبراس سے اہل جاہلیت کاعمل مراد ہے یعنی بحيره سائبهٔ ووصيلهٔ عام وغيره مراد ميں وه اينے ان اعمال کو وقف خيال کرتے تھے اورکسی کواس کا وارث قرار نہ دیتے تھے جب احکام وراثت والی سورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے وراثت واموال کے احکام بیان فرمائے۔تو جناب رسول الله مَا الله عَلَيْهِ إِنْ فِي ما يابِهِ وقف نبيس - جنهوں نے صدقات موقو فیہ کی اس ہمارے بیان کردہ طریقے کے مطابق اجازت دی انہوں نے اس سلسے میں اختلاف کیا۔ نمبراا مام ابو پوسٹ وغیرہ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا جس کوصد قد کردیا گیا خواہ اس پر قبضہ کیا جائے یانہ کیا جائے ۔نمبر۱۴مام ما لک ابن الی لیالی محمد بن حسن رحمهم اللہ نے فرمایا جب تک وہ چیز اس کے قبضہ سے فارغ نہ ہواور دوسرا آ دمی اس پر قبضہ نہ کرے بیہ جا ئرنہیں ہے۔ امام طحاوی <sup>گ</sup> کہتے ہیں: ہم نے اس بات کی ضرورت محسوں کی کہان اقوال میں غور کر کے صحیح قول کو نکالا جائے ۔ میں نےغور کیا کہ بندوں کے تصرفات کی قتم کے ہیں۔ آزاد کرنا اور بیصرف کہنے سے نافذ ہوجا تا ہے اور مالک کی ملک سے نکل کراللہ تعالیٰ کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہیداورصد قد کرنا وہ صرف قول سے نافذ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھاس آ دمی کی طرف سے قبضہ کروانا ثابت نہ ہو جائے جس نے اس کو ہبہ کیا ہے معطی موہوب لہ کواس کا مالک بنادے۔اب قابل غوربیہ ہے کہ وقف کا تھم کس سے مشابہت رکھتا ہے تا کہ اس کی طرف ماکل کرویا جائے تو ہم نے و یکھا کہ جب کوئی شخص اپنی زمین اور مکان کو دقف کرتا ہے تو وہ جس پر دقف کرتا ہے وہ اس کے منافع کا مالک بنتا ہےاس مال کی ذات کا ما لک نہیں بنتا کیونکہ وہ واقف اس چیز کواپنی ذاتی ملک سے نکال کراللہ تعالیٰ کی ملک میں دیتا ہے۔ پس اس سے بیٹابت ہوگیا کہ بیاس چیز کی مثل ہے جس کوایٹی ملکت سے نکال کراللہ تعالیٰ کی ملک میں دے دیا۔ تو جس طرح کہ عمّاق کا تعلق صرف قول ہے ہے قبضہ کامختاج نہیں بالکل اس طرح وقف میں بھی قول کے

ساتھ قبضہ کی چنداں ضرورت نہیں کہ اگر ہم قبضہ کو لا زم قرار دیں تو قبضہ کرنے والا اس چیز پر قبضہ کرے گا جس کا وقف کی وجہ سے وہ مالک نہیں ہوا۔ فلہٰذااس کا قبضہ کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوئے پس ان دونوں دلیلوں سے امام ابو پوسف کا قول ثابت ہوگیا۔

امام طحاوی مینید نے پہلی مرتبہ: المی هذا اذهب و به اقول من طویق النظر لاطویق الاثاره فرمایا ورنداب تک اپنا ربحان اس انداز سے کہیں ظاہر نہیں فرمایا۔ بطریق اثر تو اس کو ترجیح دی کہ صاحب میراث کے لئے یہ وقف جائز نہیں دوسری میراث کی طرح تقسیم ہوگا البتہ بطریق نظر درست ہے بیام ابویوسف مینید کا قول ہے۔ (مترجم)







# هُنِ وَالْسَتِعْمَالِهِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ هَرَّوْبِ الرَّهُنِ وَالْسَتِعْمَالِهِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ هَرِيَّا ال مرہونہ شکی اور جانور پرسواری اور اس کے دودھ کا حکم

نمبر﴿: مرہونہ جانور کاخرچہ دے کراس پرسواری وغیرہ کی جاسکتی ہے اس قول کوامام اسحاق احمد رحمہما اللہ نے اختیار کیا ہے۔ نمبر﴿: امام ابوصنیفۂ مالک شافعی جمہور علاء حمہم اللہ کے ہاں مرتبن مرہونہ شکی سے نفع حاصل نہیں کرسکتا۔ تخریجے: ابیدل ۔ ۲۹۶۶ استعلیق ۔ ۳۳۶۴۔

فریق اول کاقول: را بن کومر ہونے شکی اگر جانور ہوتو اس پرسواری اور اس کا دود ھاستعال کرنا اس خرچہ کے عوض جو اس پر کیا جائے جائز ہے۔ بیر وایت اس کی دلیل ہے۔

٥٥٥٣: حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ شَيْبَةً قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ قَالَ : أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي زَائِدَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الظَّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ لِلرَّاهِنِ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشُرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ لِلرَّاهِنِ مَرْهُونًا وَلَكَ بَهِذَا أَنُ يَرْكَبَ الرَّهُنَ بِحَقِّ نَفَقَتِهِ عَلَيْهِ وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِهِذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَرْكَبَ الرَّهُنَ وَلَا يَشُوبَ لَبَنَهُ النَّهُ الْمُقَالَةِ الْأُولَى أَنْ يَرْكَبَ الرَّهُنَ وَلَا يَشُوبَ لَبَنَهُ وَهُو رَهُنَ مَعَةً وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنتَفِعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهُلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَ

هَذَا الْحَدِيْثَ الَّذِى احْتَجُوا بِهِ حَدِيْثٌ مُجْمَلٌ لَمْ يُبَيِّنُ فِيْهِ مَنِ الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشُرَبُ اللَّبَنَ ؟ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ الرَّاهِنَ دُوْنَ أَنْ يَجْعَلُوهُ الْمُرْتَهِنَ ؟ هَذَا لَا يَكُونُ لِأَحَدِ إِلَّا بِدَلِيْلِ يَدُلَّهُ عَلَى ذَلِكَ إِمَّا مِنْ كِتَابٍ . أَوْ سُنَةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ . وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ هُشَيْمٌ وَبَيَّنَ فِيْهِ مَا لَمُ يُبَيِّنُ يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ .

۵۷۵ شعمی نے حفرت ابو ہر پر ہ سے روایت کی ہے انہوں نے جناب نی اکرم کا انٹیا کے سے سے سام مرہونہ جانور کر چہ کے عوض اس کا دود دو دو ہا' بینا جائز ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں : علماء کی ایک جماعت کا قول ہے ہے کہ رہن رکھنے والے کومر ہونہ چیز پرخر پے کے عوض سواری کرنا اور اس کا دود دو استعال کرنا جائز ہے۔ انہوں نے مندرجہ بالا روایت سے استدلال کیا ہے۔ دو سرول نے کہار ہن رکھنے والے کومر ہونہ جانور پر سواری اور اس کا دود داستعال کرنا جائز ہے۔ انہوں نے مندرجہ بالا روایت سے استدلال کیا ہے۔ دو سرول نے کہار ہن مرکھنے والے کومر ہونہ جانور پر سواری اور اس کا دود داستعال کرنا جائز نہیں بلکہ وہ اس شکی سے کی قتم کا فائدہ حاصل منہیں کرسکتا۔ جس حدیث سے استدلال کیا گیا وہ مجمل ہے اس میں وضاحت نہیں ہے کہ سواری کس کو جائز ہے اور دود دولوں پی سکتا ہے فریق اول کو بیتی نہیں کہ اس نفع اٹھانے والے سے را بہن مرادلیں اور مرتبین قرار نہ دیں۔ کوئی شخص بھی کسی ایسی دلیل کے بغیر ایسا نہیں کرسکتا جو اس بات پر صاف دلالت کر نے تو اہ وہ دلیل قرآن مجید ہو یا حدیث رسول اللہ مُنافیقی ہے ہے یا اجماع امت سے۔ اس روایت کو مشیم نے اپنی سند سے بیان کیا اور اس میں وہ دین درسول اللہ مُنافیقی ہے۔ وضاحت ذکر کی جو کہ بیزید بن ہارون نے ذکر نہیں کی۔ روایت بشیم ہے۔

تخريج : بخارى في الرهن بابع ابو داؤد في البيوع باب٧٦ ترمذي في اليوع باب٢٦ ابن ماجه في الرهون بب٢٠ مسد احمد ٢ ٤٧٢/٢٢٨\_

امام طحاوی مینید کہتے میں: علماء کی ایک جماعت کا قول مدہ کدر بمن رکھنے والے کوم ہونہ چیز پرخر بے کے عوض سواری کرنا اور اس کا دودھ استعمال کرنا جائز ہے۔انہوں نے مندرجہ بالا روایت سے استدلال کیا ہے۔

فریق ثانی کامؤقف: ربن رکھنے والے کومر ہونہ جانور پرسواری اوراس کا دودھ استعال کرنا جائز نہیں بلکہ وہ اس شکی ہے کسی قتم کا فائدہ حاصل نہیں کرسکتا۔

فریق اول کی دلیل کا جواب نمبر ﴿ جس حدیث سے استدلال کیا گیاوہ مجمل ہے اس میں وضاحت نہیں ہے کہ سواری کس کو جائز ہے اور دود دھوکون فی سکتا ہے فریق اول کو یہ چی نہیں کہ اس نفع اٹھانے والے سے را ہن مرادلیں اور مرتہن قرار نہ دیں۔ کوئی شخص بھی کسی ایسی دلیل کے بغیر ایسانہیں کرسکتا جواس بات پر صاف دلالت کرے خواہ وہ دلیل قرآن مجید سے یا حدیث رسول التد کی فیٹر ایسانہیں کرسکتا جواس بات پر صاف دلالت کرے خواہ وہ دلیل قرآن مجید سے یا حدیث رسول التد کی فیٹر آئے ہے بااجماع امت ہے۔

نمبر ﴿ اس روایت کومشیم نے اپنی سند ہے بیان کیا اور اس میں وہ وضاحت ذکر کی جو کہ پزید بن ہارون نے ذکر نہیں گ۔ روایت جشیم ملاحظہ ہو۔ ٥٥٥٠ حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوْدَ قَالَ . ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ سَالِمِ السَّائِعُ قَالَ . ثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ زَكَرِيّا عَنِ الشَّغِيِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَتُ الدَّابَّةُ مَوْهُونَةً فَعَلَى الشَّغِيِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرُ أَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَتُ الدَّابَّةُ مَوْهُونَةً فَعَلَى الْمُوتِينِ عَلَيْهُ وَلَهُ الدَّالِي يُعْمَلُ اللَّهِ عَلَى الْمُحْدِيثِ الْأَوَّلِ هُوَ الْمُوتِينُ لَا الرَّهنُ فَجَعَلَ ذَلِكَ لَهُ الْمُعْمِى بِالرَّكُوبِ وَشُرْبِ اللَّبَنِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ هُوَ الْمُرْتَهِنُ لَا الرَّهنُ فَجَعَلَ ذَلِكَ لَهُ وَجُعِلَتُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ بَدَلًا مِمَّا يَتَعَوَّضُ مِنْهُ مِمَّا ذَكُونًا . وَكَانَ هٰذَا عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ -فِي وَقُتِ وَجُعِلَتُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ بَدَلًا مِمَّا يَتَعَوَّضُ مِنْهُ مِمَّا ذَكُونًا . وَكَانَ هٰذَا عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ -فِي وَقُتِ وَجُعِلَتُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ بَدَلًا مِمَّا يَتَعَوَّضُ مِمَّا ذَكُونَا . وَكَانَ هٰذَا عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ - فِي وَقُتِ مَا كَانَ الرِّبَا مُبَاحًا وَلَمْ يُنَهُ حِيْنَذِلٍ عَنِ الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ مَنْفَعَةً وَلَا عَنْ أَخِدَالشَّىءِ بِالشَّيءِ بِالشَّيْءِ بِالشَّيْءِ وَالْ فَعَلَى الرَّبِ بَعْدَ السَّيْءِ اللَّهُ لَيْسَ لِلْمُوتَهِنِ الْسَعْمَالُ الرَّهُنِ . فَمَا رُوى فِي نَسْخِ الرَّهُنِ عَلَى الرَّاهِنِ لَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ الْسَعْمَالُ الرَّهُنِ . فَمَا رُوى فِي نَسْخِ الرَّهُنِ عَلَى الرَّاهِنِ لَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ الْسَعْمَالُ الرَّهُنِ . فَمَا رُوى فِي فَى نَسْخِ

۲۵۵۳ بھیم عن زیادہ عن عمی انہوں نے ابو ہریہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ جناب نی اکرم کا بیٹے آنے فر مایا جب جانور مربونہ نہ ہوتو مرتبن کے ذمہ اس کا چارہ ہے اور وہ اس کے دود ھو استعال کرسکتا ہے اور آن پر اس جانور کا خرچہ ہے۔ اب حدیث سے یہ دلالت ال گئ کہ پہلی روایت میں سوار ہونے دودھ پینے اور نقع اٹھانے کا حکم مرتبن کے لئے ہے۔ را ہین کے لئے نہیں اس بات کی اجازت بھی اس کو دی گئ اور خرچہ بھی اس پر لازم کیا گیا جو کہ آس کے نقع اٹھانے کا عوض نہیں اس بات کی اجازت بھی اس کو دی گئ اور خرچہ بھی اس پر لازم کیا گیا جو کہ آس کے نقع اٹھانے کا عوض ہے۔ ہمارے ہاں بیر حمت رباسے پہلے کی بات ہے اس وقت تک نقع والا قرض ممنوع نہ تھا اور کسی چیز کو دوسری چیز کے بدلے لینے کی ممانعت نہیں تھی اگر چہ وہ مساوی نہ ہوں پھر جب سودکو حرام کیا گیا تو ہروہ قرض جو نقع لائے اس کو حرام قرار دے دیا گیا اور تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہوگیا کہ مال مر ہونہ کا نفقہ را بمن پر ہے مرتبن کے ذمہ نہیں مرتبن کو ربین کے استعال کا حق نہیں ہوگیا کہ مال مر ہونہ کا نفقہ را بمن پر ہے مرتبن کے ذمہ نہیں مرتبن کو ربین کے استعال کا حق نہیں ہوگیا کہ مال مر ہونہ کا نفقہ را بمن پر ہے مرتبن کے ذمہ نہیں مرتبن

تخريج : مسند احمد ۲۲۸/۲ ـ

## نشخ ربا کی روایت:

٥٧٥٥: مَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ زِيَّادٍ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى الصَّحَىٰ عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَوْلَتِ الْأَلْمَاتُ الَّتِي فِي آجِرٍ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّبَحَارَةَ فِي بَيْعِ الْخَمْر.

۵۷۵۵: مسروق نے حضرت عائشہ فی اسے روایت کی ہے کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو جناب نبی اکرم منافیق کھڑے ہوئے اوران آیات کولوگوں کے سامنے پڑھا پھر شراب فروخت کرنے کی تجارت کو حرام قرار دیا گیا۔

تخريج : بخارى في تفسير سوره ٢، باب٤٩ مسلم في المساقات ٧٠ ابن ماجه في الاشربه باب٧ دارمي في البيوع باب٥٣ مسنداحمد ٢٣١/١٠٠١ ، ١٩٠٠٠

٥٤٥٢: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : ثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَةً.فَلَمَّا حُرِّمَ الرِّبَا حُرِّمَتُ أَشْكَالُهُ كُلُّهَا وَرُدَّتِ الْأَشْيَاءُ الْمَأْخُوْذَةُ اِلَى أَبْدَالِهَا الْمُسَاوِيَةِ لَهَا وَحُرِّمَ بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ لَدَخَلَ فِي ذَٰلِكَ النَّهُيُ عَنِ النَّفَقَةِ الَّتِي يَمْلِكُ بِهَا الْمُنْفِقُ لَبَنَّا فِي الضَّرُوعِ وَتِلْكَ النَّفَقَةُ فَغَيْرُ مَوْقُولٍ عَلَى مِقْدَارِهَا وَاللَّبَنُ كَلْلِكَ أَيْضًا . فَارْتَفَعَ بِنَسْخ الرِّبَا أَنْ تَجِبَ النَّفَقَةُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِالْمَنَافِعِ الَّتِي يَجِبُ لَهُ عِوَضُهَا مِنْهَا وَبِاللَّبَنِ الَّذِي يَحْتَلِبُهُ فَيَشُرَبُهُ وَيُقَالُ لِمَنْ صَرَفَ ذَٰلِكَ إِلَى الرَّاهِنِ فَجَعَلَ لَهُ اسْتِعْمَالَ الرَّهْنِ : أَيَجُوْزُ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَرْهَنَ رَجُلًا دَابَّةً هُو رَاكِبُهَا ؟ فَلَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يَقُولَ : لَا . فَيُقَالُ لَهُ : فَإِذَا كَانَ الرَّاهِنُ لَا يَجُوْزُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مُخَلِّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُرْتَهِنِ فَيَقْبِضُهُ وَيَصِيرُ فِي يَدِهِ دُوْنَ يَدِ الرَّاهِنِ كُمَا وَصَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرَّهُنَ بِقَوْلِهِ فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ فَيَقُولُ :نَعَمُ فَيُقَالُ لَهُ :فَلَمَّا لَمُ يَجُزُ أَنْ يَسْتَقُبِلَ الرَّهْنَ عَلَى مَا الرَّاهِنُ رَاكِبُهُ لَمْ يَجُزُ ثُبُوْتُهُ فِي يَدِهِ بَعُدَ ذَٰلِكَ رَهُنَّا بِحَقِّهِ إِلَّا لِنَالِكَ أَيْضًا لِأَنَّ دَوَامَ الْقَبْضِ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الرَّهْنِ إِذَا كَانَ الرَّاهِنُ إِنَّمَا هُوَ احْتِبَاسُ الْمُرْتَهِنِ لِلشَّىٰءِ الْمَرْهُوْنِ بِالدَّيْنِ وَفِي ذٰلِكَ أَيْضًا مَا يَمْنَعُ الْمُرْتَهِنَ مِنِ اسْتِخْدَامِ الْأَمَةِ الرَّهْنِ لِأَنَّهَا تَوْجِعُ بِذَلِكَ اللَّي حَالِ لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ الرَّهُنِ . وَحُجَّةٌ أُخْرَى : أَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْأَمَةَ الرَّهْنَ لَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَطَأَهَا وَلِلْمُرْتَهِنِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ . فَكُمَا كَانَ الْمُرْتَهِنُ يَمْنَعُ الرَّاهِنَ بِجَقِّ الرَّهْنِ مِنْ وَطْنِهَا كَانَ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَمْنَعَهُ بِحَقِّ الرَّهُنِ مِنِ اسْتِخْدَامِهَا .وَهَذَا قُوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَبِي يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ.

۵۷۵۶، مسلم نے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ نظاف سے ای طرح کی روایت کی ہے۔ پس جب سود حرام کر دیا گیا اوراس کی تمام صور تیس حرام ہوگئیں اور وہ سب اشیاء جولی جاتی تھیں اپنے ہم شکل برابر بدل کی طرف لوٹ گئیں اور حضوں میں دودھ کی فروخت کوحرام کر دیا گیا تو اس میں اس نفقہ کی ممانعت بھی شامل ہوگئی جس

ہے خرچ کرنے والانھنوں کے اندر دو دھ کا مالک بن جاتا تھا نہ تو وہ خرچے کسی مقدار پر موقوف تھا اور نہ ہی دو دھے ک کوئی مقدار متعین تھی تو سود کی حرمت ہے اس نفقہ کا وجوب اٹھ گیا جوان منافع کے عوض ہوتا ہے جواہے اس خرچہ کے سبب حاصل ہوتا ہے اوراس دودھ کے سبب (نفقہ لا زم ہوتا تھا) جس کو وہ دوہتا اور بیتا ہے۔جنہوں نے اس کو را ہن کی طرف پھیرااوراس کے لئے رہن کا استعال جائز قرار دیاان سے بیسوال ہے کہ کیا را ہن کے لئے بیجائز ہے کہ وہ کمنی شخص کے پاس ایک ایسا جانور رہن رکھے جس پروہ خود سوار ہوتا ہوتو اس کولاز ما یہی جواب دینا پڑے گا كهوه اليانهيس كرسكتا لينى اين سوارى كور بن نهيس ركاسكتا پس جب رئن اس وقت تك جا ئزنهيس جب تك كهمر بهونه شی اور مرتبن کے درمیان تنہائی کر دی جائے اور وہ اس پر قبضہ بھی کرے اس طرح وہ چیز مرتبن کے قبضہ میں آ جائے گی رائن کے پاس ندرہے گی۔جیسا کہاللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔''فو ھان مقبو ضیۃ'' پس وہ رئین ہوجس پر قبضہ کرلیا گیا ہوتو وہ اس کے جواب میں۔ ہاں! کہے گا۔اب ہم اس سے کہیں گے کہ جب شروع میں ایسی چیز کا رہن بنتائیجے نہیں جس پر راہن سوار ہوتو مرتہن کے قبضہ میں داخل ہونے کے بعد مرہونے شک میں یہ بات کس طرح صحیح ہوگی (تصرف را ہن درست نہ ہوگا ) کیونکہ مرہونہ چیز پر قبضہ کا ہمیشہ پایا جا ناضروری ہے کیونکہ رہن کا مطلب ہی یہ ہے کہ مرتبن قرض کے بدلے میں مر ہونے شک کواینے ہاں روک کرر کھے اور اس صورت میں وہ بات پائی جاتی ہے جورا بن کوم ہونہ لونڈی سے ہمبستری سے مانع ہے۔ کیونکہ اس فعل سے وہ اس حالت کی طرف لوث جائے گ جو چیز رائن کی ابتداء میں بھی جائز ندھی (قبضہ کاکسی وقت ندیایا جانا) دوسری دلیل یہ ہے کداس بات پرسب کا ا جماع ہے کہ مرہونہ لونڈی سے راہن جماع نہیں کرسکتا بلکہ مرتبن کو بیت حاصل ہیں ہے کہ وہ اسے رو کے توجس طرح مرتبن ربن کی وجہ سے را بن کو وطی امدم ہونہ ہے منع کرسکتا ہے اس طرح وہ حق ربن کی وجہ سے خدمت لینے ے بھی روک سکتا ہے۔ بیامام ابوصنیف ابو پوسف محمد حمیم اللہ کا قول ہے۔

## امام شعبی مینیه کاقول:

٥٥٥٥: وَقَدْ حَدَّنَنَا فَهُدٌّ قَالَ : نَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : نَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَا يُنتَفَعُ مِنَ الرَّهُنِ بِشَيْءٍ . فَهَلَذَا الشَّعْبِيُّ يَقُولُ هَذَا وَقَدْ رُوِى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِا ذَكُونَا . فَيَجُوزُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ثُمَّ يَقُولُ هُوَ بِخِلَافِهِ وَلَمْ يَثُبُتُ النَّسُخُ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ثُمَّ يَقُولُ هُوَ بِخِلَافِهِ وَلَمْ يَثُبُتُ النَّسُخُ وَاللَّهُ عَنْهُ هَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ فِي رَأَيِهِ وَإِذَا كَانَ مُتَهَمًّا فِي رَأَيِهِ وَإِذَا كَانَ مُتَهَمًّا فِي رَأَيهِ كَانَ مُتَهَمًّا فِي رَوْابَتِهِ وَالْمَاكُ وَلَوْ اللَّهُ عَنْهُ هَا أَيْ وَالْمَالَةُ فِي رَوْابَتِهِ وَالْمَاكُ وَلَوْ اللَّهُ عَنْهُ هَالْمَالُهُ فِي رَوْابَتِهِ وَإِذَا كَانَ مُتَهَمًّا فِي وَالْمَالَةُ فِي رَوْابَتِهِ ثَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ هَا وَإِنْ وَهَبَ سُقُوطً أَلَاهُ عَنْهُ هَا لَعَدَالَةً فِي اللَّهُ عَلَيْهُ بِعَدِيْثِ أَبِي هُوالِدَ وَهُبَ سُقُوطً الْآخُ وَقَلْهُ هَا يَقُولُ مَنْ وَهُ وَالْمَالِي وَهُبَ سُقُوطُ الْآخُودِ وَالْمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمُولَعُ اللَّهُ عَنْهُ هَا الْعَدَالَةُ أَلَى اللَّهُ عَنْهُ هَا لَاللَّهُ عَنْهُ هَا الْعَلَا لَقُولُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ هَا اللَّهُ عَنْهُ الْعَلَالَةُ لَلْهُ عَنْهُ الْعَلَامُ لَلْهُ عَنْهُ الْعَلَالَةُ لَاللَهُ عَنْهُ هَا الْعَلَامُ وَلَا لَا اللَّهُ عَنْهُ الْمُعَلِقُ لَا لَهُ الْعَلَامُ لَاللَّهُ عَنْهُ الْمَا اللَّهُ عَنْهُ الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا الْعُلَالِي فَلَاللَهُ وَالْمَا الْمَالِي الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللللَهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤَلِّلُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعَلِي الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلَالِي الْمُؤْلِلِه

رَوَى حَدِيْنًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَعْلَمُ بِتَأْوِيْلِهِ فَكَانَ يَجِىءُ عَلَى أَصْلِهِ وَيَلْزَمُهُ فِى قَوْلِهِ أَنْ يَقُولُ لِمَ قَالَ الشَّعْبِيُّ مَا ذَكُونَا مِمَّا يُخَالِفُ مَا رُوِىَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ دَلِيْلًا عَلَى نَسْخِهِ.



# الرَّهْنِ يَهْلِكُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَيْفَ حُكُمُهُ؟ الرَّهْنِ يَهْلِكُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَيْفَ حُكُمُهُ؟

مرتهن کے پاس مر ہونہ چیز کی ہلاکت کا حکم

مرہونہ شکی اگر ضائع ہوجائے تو اس کی قیت سے زائد ضان نہ ہوگا ائمہ احناف رحمہم اللہ کا بہی قول ہے اور انہوں نے یہ حضرت عمر جلاتی اور ابراہیم مختی میں ہے اخذ کیا ہے اور غصب پر قیاس کیا ہے۔ فریق ٹانی کا قول مرتبن تا وان کا ذمہ دار ہوگا اس کو حضرت سعید بن میں ہے اختیار کیا ہے۔

٥٥٥٥: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَنَّهُ سَمِعَ مَالِكًا وَيُوْنُسَ وَابْنَ أَبِى ذِنْبِ يُحَدِّنُوْنَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُغْلَقُ الرَّهُنُ . قَالَ يُونُسُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ .

۵۷۵۸: این شهاب نے ابن میتب سے روایت کی جناب رسول الله منافظیم نے فر مایار ہن کو بند شد کیا جائے۔

ابن شہاب کہتے ہیں کرابن میتب فرماتے تھے کر بن مالک کے لئے غنیمت کی چیز ہے اوراس کا تاوان بھی ای پر ہے۔ تخریج : ابن ماجه فی الرهون باب۳ مالك فی الاقضیه ۱۳ ۔

٥٥٥٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُرَيْمَةً قَالَ : ثَنَا يُوْسُفُ بُنُ عَدِى قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغْلَقُ الرَّهُنُ لِصَاحِبِهِ عَنْمُهُ وَهُوَ فَقَالَ قَائِلٌ : فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغْلَقُ الرَّهُنُ لِصَاحِبِهِ عُنْمُهُ وَهُو مَعُومُ الدَّيْنِ بَعْدَ صَيَاعِ الرَّهُنِ الْاَيْنِ بِعِلْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَانْ الصَّحِبِهِ عُنْمُهُ وَهُو سَكِمْ اللهُ عَلَيْهِ عَرْمُهُ وَهُو سَكِمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ الْعَلَيْمِ جَمِيْعًا بِاللَّهُ قَوْرَا مَعُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَانْ كَانَ مُنْقَطِعًا الْحَبِعَ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَانْ كَانَ مُنْقَطِعًا الْحَبِعَ اللّهُ وَالْ كَانَ مُنْقَطِعًا الْحَبِعَ اللهِ وَالْ كَانَ مُنْقَطِعًا الْحَبِعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْ يَلْوَمُهُ الْمُعْلَقِعِ وَانْ كَانَ مُنْقَطِعًا الْحَبِعَ اللهُ الْمُنْفِعِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَالْ الْمُلَا عَلَى الْمُلْوِلُولُ الْمُدِينَةِ وَالْ الْمُعْوِلِ الْمُوالِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ وَالْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ مَنْ الْمُلْلِقِ مَنْ الْمُلْولِقِ الْمُعْلَقِ وَالْمُعْلِي اللهُ عَلَيْهِمُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُلَالِهِ مَا وَالْمُولُولُ الْمُعْلِقِ وَالْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ وَالشَّعْمِي وَالْمُولُولُ الْمُعْلِقِ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلِقِ وَالْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقِ وَالشَّعْمِي وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

عَلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ فِي عَصْرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ سَائِرِ فَقَهَاءِ الْأَمْصَارِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَمَنْ كَانَ فَوْقَهُمْ مِنِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنْ التَّابِعِيْنَ مِعْلَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُودِ وَعَمُرِو بُنِ شُرَحْبِيُلَ عَلَيْهِمْ وَمَنْ كَانَ فَوْقَهُمْ مِنِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنْ التَّابِعِيْنَ مِعْلَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُودِ وَعَمُرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ وَعُبَيْدَةَ وَشُرَيْحٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ؟ لَيَنْ كَانَ هَذَا لَك مُطْلَقًا فِي سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ فَإِنَّهُ مُطْلَقً لِعَيْدِهُ وَشُرَيْحٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ؟ لَيَنْ كَانَ هَذَا لَكَ مُطْلَقًا فِي سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ فَإِنَّهُ مُطْلَقً لِي اللهِ عَلَيْهِمْ فَيْ مَنْ مِعْلِهِ لِلَا قَوْلِ رَسُولِ اللهِ وَلَيْسَ لِلْحَدِ أَنْ يَحُكُمْ فِي دِيْنِ اللهِ بِالتَّحَكُمِ . وَقَدُ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَأْوِيلُ فَوْلِ رَسُولِ اللهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ غَيْرَ مَا ذَكُونَ .

٥٥٥ : عطاء اورسليمان بن موى كتب بي كه جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ما يار بمن كو بندنه كيا جائے - امام طحاوی کہتے ہیں: جناب رسول اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَيْتِهُم نے اس ارشاد میں فر مایا رہن کو بند نہ کیا جائے اور اس کے مالک کواس کا فائدہ ہے اوراس کا تاوان ای پر ہے تو اس سے ثابت ہور ہاہے کہ رہن قرض کے بدلے ضائع نہ ہوگا اوراس کے مالک کے لئے اس کا نفع ہےاور وہ اس مرہونہ چیز کا سلامت رہنا ہےاوراسی کے ذیبہاس کا تاوان ہےاس کامعنی پیہ ہے کہ مر ہونہ شک کے ضائع ہونے کے بعد اسپر قرض کا تاوان ہوگا۔ان کو جواب میں کہیں گئے کہ تمام اہل لغت نے اس تاویل کا افکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہاس معنی کی کوئی صورت نہیں ہے اگر چہ بیروایت منقطع ہے کیکن اس کے باوجود اس کے لانے پراس وجہ سے مجبور ہوئے ہیں کہ خالف نے اس سے ہارے خلاف استدلال کر کے ہمیں اس مدیث کے مخالف گردانا ہے۔ حالانکہ اگر ہمارے ساتھ انصاف سے پیش آتا تو خودایے قاعدے کے مطابق اس سے استدلال ہی نہ کرتا۔ کیونکہ مینقطع ہے اور حدیث منقطع ان کے ہاں جمت نہیں۔ بالفرض اگروہ کہیں کہ منقطع ہونے کے باوجوداس کواس لئے قبول کیا کہ سعید بن میتب کی منقطع بھی متصل کے قائم مقام ہے۔ تواس کے جواب میں ہم بیکبیں گے کہ یہ بات سعید بن میتب کے ساتھ خاص کرنے کاحق آپ کوکہاں سے ل گیا حالانکدان کے برابراہل مدینہ کے علاء مثلاً ابوسلمہ قاسم سالم عروہ سلیمان بن بیار حمیم اللہ سے الی منقطع روایت کا آپ ا تکار کرتے ہیں اسی طرح ان جیسے اہل کوف کے علما چمعی ابراہیم تخبی رحمہم اللّٰداور اہل بصرہ کے حسن اور ابن سیرین رحمہم اللہ اور ان جیسی دیم شخصیات ہے بھی تشلیم نہیں کرتے اسی دور کے تمام فقہا ءکرام اور جوان ہے بھی اوپر کے درجہ کے لوگ اور طبقہ اولی تابعین سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً علقمۂ اسودُ عمر بن شرحبیل' عبیدہ' شریح حمیم اللہ سے بھی سلیم نبیں کرتے اگر منقطع روایت کا قبول کر لینا آپ کے لئے مطلقاً سعد بن میتب کے متعلق درست ہے تو دوسروں بے لئے ان حضرات کی ایسی روایت مطلقاً درست ہوگئی اورا گر دوسروں کے لئے بیہ بات جائز نہیں مانتے تو آپ کوبھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں ورنہ تو محض ضدہاور کسی شخص کواللہ تعالیٰ کے دین میں ایسی ضد بازی کی قطعأاحازت تبيس

#### اس روایت کی ایک اور تاویل:

• ٢ - ٢٥: مغيره نے ابراہيم ہے اس آ دمی كے متعلق بيان كيا جس نے ايك آ دمی كور بن حوالے كيا اور اس ہے پچھ درا ہم لئے اور اسے كہا اگر بيس نے تہاراحق فلال وقت تك اداكر ديا تو مناسب ورندر بن تہارے لئے تمہارے حق كے بدلے ہوجائے گا۔ تو ابراہيم كہنے لگے۔ ربن بند نہ ہوگا۔ ابوعبيد كہتے ہيں كہ انہوں نے اسے اس سوال كا جواب قرار ديا اور ابن عيدنہ نے عمرو بن طاوس نے قل كيا كہ وہ بھی يہی تاويل كرتے تھے۔ ابوعبيد كہتے ہيں كہ مالك بن انس اور سفيان بن سعيد دونوں بھی يتفير كرتے تھے۔

الا ٥٤: حَدَّثَنَا يُؤنُّسُ بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ بِذَٰ لِكَ أَيْضًا .

ا ۲ کے: ابن وہب نے مالک بن انس سے بھی یہی نقل کی ہے۔

17 كَ اللّهُ عَلَى اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغْلَقُ الرَّهُنُ . فَبِنْ لِكَ يُمْنَعُ صَاحِبُ الرَّهُنِ أَنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُغْلَقُ الرَّهُنُ . فَبِنْ لِكَ يُمْنَعُ صَاحِبُ الرَّهُنِ أَنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُغْلَقُ الرَّهُنِ يَ أَيْضًا فِي ذَلِكَ الْعَلْقِ اللهِ أَنَّهُ فِي يَبْنَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ . فَذَهَبَ الزَّهْرِيُّ أَيْضًا فِي ذَلِكَ الْعَلْقِ اللهِ أَنَّهُ فِي النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ البُيعِ لَا فِي النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي هَذَا أَيْضًا

بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ أَنَّ رَجُلًا ارْتَهَنَ فَرَسًا فَمَاتَ الْفَرَسُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَهَبَ حَقَّك . فَدَلَّ هذا مِنْ قَوْلِ الْفَرَسُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَهْبَ حَقَّك . فَدَلَّ هذا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بُطُلَانِ الدَّيْنِ بِضَيّاعِ الرَّهْنِ . فَإِنْ قَالَ : هذا مُنْقَطِع قِيلَ لَهُ : وَاللّذِي تَأْوَلُتُهُ أَيْضًا مُنْقَطِع فَإِنْ كَانَ الْمُنْقَطِع حُجّةً لَك عَلَيْنَا فَالْمُنْقَطِع أَيْضًا حُجَّةٌ لَنَا عَلَيْكَ . وَقَدْ رُوى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ أَيْضًا .

۲۵ معب بن ثابت نے عطاء بن ابی رباح مین ہے سے نقل کیا کہ ایک آدمی نے گھوڑ ابطور ربن لیاوہ مرتبن کے پاس مرگیا جناب رسول الدُمَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

حاصل واليت: جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ كَهُ مِن عدد السيل عَن ربن كَ ضائع مون عن مَرْض باطل موجاتا بـ ايك اعتراض:

منقطع روایت ہے۔(استدلال کیےدرست ہے)

ا تہارے نے جوتاویل کی وہ بھی منقطع ہے اگر تمہاری منقطع ہمارے خلاف ججت ہے تو یہ منقطع ہماری طرف سے تمہارے خلاف ججت ہے۔

ایک دوسری سندے بھی روایت: ایک دوسرے سندسے یہی روایت مروی ہے۔

٣٤٥: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَامَّ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ الْمُرَادِيُّ قَالَ : فَنَا حَالِدُ بْنُ نِوَادٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ : كَانَ مَنْ أَدْرَكُتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الْأَيْلِيُّ قَالَ : كَانَ مَنْ أَدْرَكُتُ مِنْ فُقَهَائِنَا اللّهِ بْنَ يَنْتَهِىٰ إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْهُمْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرُوةُ بْنُ الزَّبَيْرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُوبُكُو اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي مَشْيَحَةٍ مِنْ نُظُرَائِهِمُ أَهْلَ فِقُهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي مَشْيَحَةٍ مِنْ نُظَرَائِهِمُ أَهْلَ فِقُهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ فِي مَشْيَحَةٍ مِنْ نُظَرَائِهِمُ أَهْلَ فِقُهِ وَصَلَاحٍ وَقَصْلِ فَذَكَرَ جَمِيْعَ مَا جَمَعَ مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ فِي كِتَابِهِ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ أَنَّهُمْ قَالُولُ الرَّهُنُ وَصَلَاحٍ وَقَصْلٍ فَذَكَرَ جَمِيْعَ مَا جَمَعَ مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ النِّقَةُ إِلَى النَّيِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَهُولُا إِلَى مَنْهُمُ النِّقَةُ إِلَى النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَهُولُا عِمْ الْعَقْةُ الْمَدِينَةِ وَقُقَهَاؤُهَا يَقُولُونَ : إِنَّ الرَّهُنَ يَهْلِكُ بِمَا فِيهِ وَيَرْفَعُهُ النِّقَةُ مِنْهُمْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ مَنْهُمْ النِقَة مُنْهُمْ إِلَى النَّهُ مِنْ أَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَنْهُمْ النِقَة مُنْهُمْ إِلَى النَّهُ مِنْ أَلَى النَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْهُمْ إِلَى النَّهُ مِنْهُمْ النِقَة مُنْهُمْ إِلَى النَّيْقَةُ مِنْهُمْ إِلَى النَّيْقَةُ مِنْهُمْ إِلَى النَّهِ مَا الْمُعْفَةُ مُنْهُمْ إِلَى النَّالِهِمْ الْمُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْمُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ مَنْ الْمُولِلُونَ الرَّالُونَ الرَّهُ مِنْ مِنْ اللهُ الْفُصُلُولُونَ الرَّهُ مِنْ مَا مُعْمَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْمَالُولُهُ الْمُؤْلُونَ الرَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْمُ الْمُؤْلِقُولُولُونَ الْمُؤْلِقُ الللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُولُونَ اللّهُ الْمُولُولُونَ الللهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُقَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآيَّهُمْ مَا حَكَاهُ فَهُوَ حُجَّةٌ لِأَنَّهُ فَقِيْهٌ إِمَامٌ ثُمَّ قَوْلُهُمْ جَمِيْعًا بِنَلِكَ وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَيْهِ فَقَدْ ثَبَتَ بِهِ صِحَّةً ذَٰلِكَ أَيْضًا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَهُوَ الْمَأْخُودُ عَنْهُ قُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْلَقُ الرَّهُنُ . وَقَدْ زَعَمَ هذا الْمُخالِفُ لَنَا أَنَّ مَنْ رَوَى حَدِيْقًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ هُوَ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ حَتَّى قَالَ فِي حَدِيْتِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا الّذِي وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ حَتَّى قَالَ فِي حَدِيْتِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْمى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ عَمْرُو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَمْرُو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَلُولَ عَمْرِو فِي هذَا عَمْرُو بْنِ دِيْنَارٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْمى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ عَمْرُو بْنِ دِيْنَارٍ عَنَ الْمُولِ وَيْ الْاللهِ صَلَى اللهُ عَمْرُو بْنِ دِيْنَارٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْمى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ عَمْرُو بْنِ دِيْنَارٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْمَى بِالْيَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ الْدِي ذَكُونَا وَتَأُويْلُهُ فِيْمَا رَوَى أَحْرَى أَنْ وَلَا عَمْرُو بُنِ دِيْنَارٍ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ تَابِعِي أَصُولُ اللهِ عَلَوْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ تَابِعِي أَصْعَابِهِ خِلَافُهُ أَيْضًا . وَمَنْ أَيْصًا . وَمَنْ أَيْصًا . وَمَنْ أَيْصًا . وَقَدْ رَوَيُنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَاهُ وَعَنْ تَابِعِي أَصْعَابِهِ خِلَافُهُ أَيْطًا . وَمَنْ أَيْصًا . وَقَلْ الْمُعَلِيهِ خِلَافُ ذَلِكَ أَيْطًا . وَمَنْ أَيْصًا مُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْمَةً أَصْولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَعَنْ تَابِعِي أَصُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلْ الْعَمْ أَنْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

تول اس حدیث کے معنی میں ضروری جمت ہے تو پھر سعید بن میتب کا بیان کردہ مفہوم جس کا ہم نے تذکرہ کیا وہ جمت بنے ک جمت بننے کے زیادہ لائق ہے ہمارے خالف کا زعم یہ ہے کہ وہ اتباع کررہا ہے۔ تو (ہم پوچستے ہیں کہ) اس نے یہ قول کہاں سے اور کس سے لیا اور اس سلسلے میں اس کا امام کون ہے؟ حالا نکہ ہم نے جناب رسول اللّٰہ کَا اَلْتُواْسے اس کے خلاف قول موجود ہے اور آپ مَلَ اللّٰهُ کَا اَلْهُ کَا کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰهُ کَا اِللّٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِلْمُ کَا اِلْمُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِلْمُ کَا اِللّٰ کَا اِللّٰہُ کَا اِلْمُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰ کَا اِللّٰمِ کَیٰ کا اللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِلْمُ اللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِلْمُ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِلْمُ کَا اِلْ

#### مارے مخالف كاايك غلط خيال:

ہمارے خالف نے بیخیال کرلیا کہ جو محض کسی حدیث رسول اللّه کَاللّهٔ کُاللّهٔ کُالوروایت کرے وہ اس کے مفہوم کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے حضرت ابن عباسؓ کی وہ روایت جو ہم نے سیف سے انہوں نے قیس بن سعدی سے انہوں نے عمرو بن دینار سے انہوں نے ابن عباسؓ سے قتل کی کہ جناب رسول اللّه کَاللّهٔ کُلِی تُنْ اور گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ اموال کے سلسلے میں فیصلہ فرمایا۔

ہمارے اس خالف نے عمروبن دینار کے قول کو ججت قرار دیا اور اس بات کی دلیل بنایا کہ یہ تم صرف اموال میں ہے دیگر اشیاء میں ہے تکم نہیں ہے۔ اگر عمروبن دینار کا یہ قول اس حدیث کے معنی میں ضرور کی ججت ہے قو پھر سعید بن مستب میلید کا بیان کر دہ مفہوم جس کا ہم نے تذکرہ کیاوہ جست بننے کے زیادہ لائق ہے ہمارے خالف کا زعم یہ ہے کہ وہ اتباع کر رہا ہے۔ تو (ہم یہ جسے میں کہ اس نے یہ قول کہاں سے اور کس سے لیا اور اس سلسلے میں اس کا امام کون ہے؟

حالا تکہ ہم نے جناب رسول اللہ مُن اللہ عنہ سے اس کے خلاف ذکر کی ہے اس طرح تابعین کرام سے اس کے خلاف قول موجود ہے اور آپ مُن اللہ عنہ کے کبار اصحاب رضی اللہ عنہم سے بھی اس کے خلاف قول مروی ہے۔

#### ا قوال صحابه كرام رضى الله عنهم:

٥٧٦٥: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى الْعَوَامِّ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُمَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَرْتَهِنُ الرَّهُنَ فَيَضِيعُ قَالَ : إِنْ كَانَ بِأَقَلَ رَدُّوْا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بِأَفْضَلَ فَهُوَ أَمِيْنٌ فِي الْفَضْلِ .

۵۷ ۲۵: عطاء نے عبید بن عمیر سے نقل کیا کہ حضرت عمر بن الخطاب نے اس آدی کے متعلق جور بن رکھے اور وہ ضائع ہوجائے فرمایا اگر وہ کم مالیت کے مقابلے میں ہے تو وہ را بن کو باقی مال واپس کر دیں اور اگرزائد مالیت والا ہے تو وہ زائد میں امین ہے۔

٢٢ ١٥ : حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا الْحَصِيْبُ بُنُ نَاصِحٍ قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ

إِسْرَائِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْآعُلَى التَّغْلِبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ إِذَا رَهَنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ رَهُنَّا فَقَالَ لَهُ الْمُعْطَى : لَا أَقْبَلُهُ إِلَّا بِأَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيْكَ فَضَاعَ رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ وَإِنْ رَهَنَهُ وَهُوَ أَكْثَرُ مِمَّا أَعْطَى بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنَ الرَّاهِنِ فَضَاعَ فَهُوَ بِمَا فِيْهِ .

2419 محمد بن حنفیہ مونیہ سے مروی ہے کہ حضرت علی نے فر مایا اگر کوئی شخص کسی کے پاس رہن رکھے اور قرض دستے والا اس کو یہ کہے کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا مگر اس سے زیادہ کے ساتھ جو میں نے تم کو دیا۔ پھر وہ ضائع ہو جائے تو زائد آلم لوٹائے اورا گروہ رہن رکھے اور مرہونہ شکی اس قرض سے زائد مالیت کی ہواور را بن اپنی مرضی سے دے پھروہ ضائع ہوجائے تو وہ قرض کے بدلے میں ہی ہوگی۔

٧٤٥: حَدَّثَنَا نَصُرٌ قَالَ : نَنَا الْحَطِيْبُ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِذَا كَانَ فِى الرَّهْنِ فَضْلٌ فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَهُوَ بِمَا فِيْهِ وَإِنْ لَمْ تُصِبْهُ جَائِحَةٌ وَاتَّهُمَ فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْفَضْلَ.

۵۷۷۷: خلاس بن عمرونے بیان کیا کہ حضرت علیؓ نے فر مایا جب رہن میں ( قرض کے مقابلہ میں ) زیادہ مالیت ہو پھراس کو ہلا کت پہنچ جائے تو وہ اپنے عوض کے مقابلے میں ہو گا اور اگر ہلا کت نہ پہنچے بلکہ تہمت لگائی گئی ہوتو وہ زائدکووا پس کر دے۔

٥٤٦٨: حَدَّلْنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوَدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ : ثَنَا حُمَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ وَخِلَاسِ بُنِ عَمْرِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الرَّهُنِ يَعَرَادَّانِ الرِّيَادَةَ وَالنَّقُصَانَ جَمِيْعًا فَإِنْ أَصَابَتُهُ جَائِحَةً بَوَحَةً بَوْءَ وَالنَّقُصَانَ جَمِيْعًا فَإِنْ أَصَابَتُهُ جَائِحَةً بَرِءَ . فَهَذَا عُمَرُ وَعِلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَدُ أَجْمَعًا أَنَّ الرَّهُنِ اللَّهُ عَنْهُ مِقْدَارِ الدَّيْنِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : بِالدَّيْنِ وَإِنَّمَا اخْتِلَافُهُمَا فِيْمَا زَادَ مِنْ قِيْمَةِ الرَّهُنِ عَلَى مِقْدَارِ الدَّيْنِ . فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا قَدُ رَويْنَا عَنْهُ فِي حَدِيْثِ نَصْرِ بُنِ مَرْزُوقٍ وَأَحْمَدَ بُنِ دَاوْدَ هُوَ أَمَانَةً . وَقَالَ عَلِي اللّهُ عَنْهُ مَا قَدْ رَويُنَا عَنْهُ فِي حَدِيْثِ نَصْرِ بُنِ مَرْزُوقٍ وَأَحْمَدَ بُنِ دَاوْدَ . وَقَدْ رُوى أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ وَشُرَيْحٍ مِنْ ذَلِكَ

۵۷۷۸ جسن اور فلاس بن عمر ودونوں نے حضرت علی سے نقل کیا ہے کہ رہن کے متعلق فر مایا کہ را ہن ومرتبن اضافہ اور نقصان کو ایک دوسرے کی طرف واپس کریں اور اگر ہلاک ہو جائے تو مقروض بری الذمہ ہو جائے گا۔ یہ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ ابیں جن کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس مر ہونہ شکی کی قیمت قرض کے برابر ہووہ تو قرض کے بدلے ہلاک ہوگی جب رہن کی مقدار قرض کی مقدار سے زیادہ ہوتو اس میں حضرت عمر کا قول ہیہ کہ وہ وہ مانت ہے اور حضرت علی فر ماتے ہیں وہ ہلاکت کی صورت میں اپنے عوض کے مقابلہ میں ہے جبیا کہ نصر بن مرز وق اور احمد بن واود کی روایت میں ہے۔

#### اقوال كبارتا بعين براهين : حضرت حسن وشرت عيسيا كاقوال:

٥٧٦٥: مَا قَلْدُ حَدَّثَنَا نَصُرٌ قَالَ : ثَنَا الْحَصِيْبُ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ وَشُرَيْحًا قَالًا : الرَّهُنُ بِمَا فِيْهِ .

۵۷ ۲۹: قادہ کہتے ہیں کہ حسن وشریح حمیم اللہ فرماتے ہیں کہ رہن اس چیز کے بدلے ہے جس کے مقابلے میں ہے۔ -

٥٧٧: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ قَالَ : سَمِعْت شُرَيْحًا يَقُوْلُ ذَهَبَتُ الرِّهَانُ بِمَا فِيْهَا .

• 220: ابو هیدن کہتے ہیں کہ میں نے شریح کوفر ماتے ہوئے سنار ہن اس چیز کے مقابلے میں چلی گئی جس میں اس کور ہن رکھا گیا تھا۔

الـــــ كَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرُزُوقٍ قَالَ : نَنَا وَهُبٌ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عِينِهِ عَنْ عَلَى الْبَوَاهِيْمُ بُنُ مَرُزُوقٍ قَالَ : كَنَا وَهُبٌ قَالَ عَيْهِ فَضَاعَ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ الرَّهُنُ بِمَا فِيْهِ فَضَاعَ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ الرَّهُنُ بِمَا فِيْهِ . فَهَاذَا الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ قَدْ رَأَيَا الرَّهُنَ يَبْطُلُ ذَهَابُهُ بِالدَّيْنِ وَقَدْ رُوِى ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخِعِيّ .

ا 222: یزید بن ابی زیاد نے عیسیٰ بن جابان سے روایت کی ہے کہ میں نے کچھز بور رہن رکھا اور وہ اس چیز کے مقاطع میں زیادہ تھا جس کے لئے رہن رکھا گیا تھا پھروہ ضائع ہو گیا تو وہ دونوں اپنا مقدمہ حضرت شریح میں یہ خدمت میں لائے تو انہوں نے فرمایا رہن اس چیز کے بدلے میں ہے جس کے عوض میں رہن رکھا گیا۔ بید حضرت حسن وشریح حمیم اللہ جن کا فد مب یہی ہے کہ رہن کی ہلاکت قرض کو باطل کر دیت ہے ابراہیم نخفی کا بھی اس طرح قول ہے۔

2021: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيْهَامُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبِيُ حَنِيْفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ الْبَرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ فِى الرَّهُنِ يَهُلِكُ فِى يَدَى الْمُرْتَهِنِ إِنْ كَانَتُ قِيْمَتُهُ وَالدَّيْنِ سَوَاءً ضَاعَ بِالدَّيْنِ وَإِنْ كَانَتُ قِيْمَتُهُ وَالدَّيْنِ سَوَاءً ضَاعَ بِالدَّيْنِ وَإِنْ كَانَتُ قِيْمَتُهُ أَكُفَرَ مِنُ الدَّيْنِ فَهُو أَمِيْنٌ فِى وَإِنْ كَانَتُ قِيْمَتُهُ أَكُفَرَ مِنُ الدَّيْنِ فَهُو أَمِيْنٌ فِى الْفَضْلَ وَإِنْ كَانَتُ قِيْمَتُهُ أَكُفَرَ مِنُ الدَّيْنِ فَهُو أَمِيْنٌ فِى الْفَضْلِ . وَرُوى فِى ذَلِكَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِى رَبَاحِ

2221: خماد نے ابراہیم میلید سے قال کیا کہ انہوں نے اگر بہن مرتبن کے ہاتھوں میں بلاک ہوجائے اگراس کی قیمت اور قرض ہردو برابر ہوں تو وہ قرض کے بدلے بلاک ہوااور اگر اس کی قیمت قرض سے کم ہوتو زائد کولوٹا دیا

جائے گااورا گراس کی قیت قرض سے زیادہ ہوتو وہ مرتبن زائد میں امین ہوگا۔ اورعطاء بن الی رباح مینید کا بھی یہی قول ہے۔

٥٤٤٣: مَا قَلْدُ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلًا جَارِيَةً فَهَلَكُتُ قَالَ هِيَ بِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ. فَهَذَا عَطَاءٌ يَقُولُ بِهِذَا وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَغْلَقُ الرَّهُنُ . فَهاذَا أَيْضًا حُجَّةٌ عَلَى مُخَالِفِنَا إِذَا كَانَ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ مَنْ رَوَى حَدِيْثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْوِيْلُهُ فِيهِ حُجَّةٌ . فَقَدْ خَالَفَ هذَا كُلَّهُ فِي هٰذَا الْبَابِ وَخَالَفَ مَا قَدْ رَوِّيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَمَّنْ ذَكُوْنَا مِنُ التَّابِعِيْنَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَمَنْ إمَامُهُ فِي هٰذَا ؟ أَوْ بِمَنْ اقْتَدَى به ؟ .ثُمَّ النَّظَرُ فِي هٰذَا أَيْضًا يَدْفَعُ مَا قَالَ وَمَا ذَهَبَ اِلَّيْهِ اِذْ جَعْلُ الرَّهْنِ أَمَانَةً يَضِيعُ بِغَيْرِ شَيْءٍ . وَقَدْ أَجْمَعُوْا أَنَّ الْأَمَانَاتِ لِرَبِّهَا أَنْ يَأْخُذَهَا وَحَرَامٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ مَنْعُهُ مِنْهَا . وَالرَّهُنُ مُخَالِفٌ لِلْالِكَ اِذَا كَانَ لِلْمُرْتَهِينِ حَبْسُهُ وَمَنْعُ مَالِكِهِ مِنْهُ حَتَّى يَسْتَرْفِيَ دَيْنَهُ فَخَرَجَ بِلَالِكَ حُكْمُهُ مِنْ حُكُم الْأَمَانَاتِ .وَرَأَيْنَا الْأَشْيَاءَ الْمَغْصُوْبَةَ حَرَاهٌ عَلَى الْغَاصِبِيْنَ حَبْسُهَا وَحَلَالٌ لِلْمَغْصُوْبِيْنَ مِنْهُمْ أَخْذُهَا وَالرَّهْنُ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ حَلَالٌ لَهُ حَبْسُ الرَّهْنِ وَمَنْعُ الرَّاهِنِ مِنْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي مِنْهُ دَيْنَهُ . وَرَأَيْنَا الْعَوَارِيَّ لِلْمُسْتَعِيْرِ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا وَلِلْمُعِيْرِ أَخْذُهَا مِنْهُ مَتَى أَحَبَّ . وَالرَّهْنُ لَيْسَ كَلْلِكَ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ حَرَاهٌ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ الرَّهْنِ وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَخْذُهُ مِنْهُ حَتَّى يُوْفِيَهُ دَيْنَهُ فَبَانَ حُكُمُ الرَّهُنِ عَنْ حُكُمِ الْوَدَائِعِ وَالْغُصُوْبِ وَالْعَوَارِيِّ وَثَبَتَ أَنَّ حُكُمَهُ بِخِلَافِ حُكْمِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ . وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ حَبْسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي الدَّيْنَ وَحَلَالٌ لِلرَّاهِنِ أَحْذُهُ إِذَا بَرِءَ مِنْ الدَّيْنِ . فَلَمَّا كَانَ حَبْسُ الرَّهْنِ مُضَمَّنًا بِحَبْسِ الدَّيْنِ وَسُقُوْطُ حَبْسِهِ مُضَمَّنًا بِسُقُوْطِ حَبْسِ الدَّيْنِ كَانَ كَلْلِكَ أَيْضًا ثُبُوْتُ الدَّيْنِ مُضَمَّنًّا بِعُبُوْتِ الرَّهْنِ فَمَا كَانَ الرَّهُنُ قَابِتًا فَالدَّيْنُ ثَابِتٌ وَمَتَىٰ كَانَ الرَّهْنُ غَيْرَ ثَابِتٍ فَالدَّيْنُ غَيْرُ ثَابِتٍ . وَكَذَٰلِكَ رَأَيْنَا الْمَبِيْعَ فِي قَوْلِنَا وَقَوْلِ هَذَا الْمُخَالِفِ لَنَا لِلْبَائِعِ حَبْسُهُ بِالثَّمَنِ وَمَتَى ضَاعَ فِي يَدِهِ ضَاعَ بِالثَّمَنِ . فَالنَّظُرُ عَلَى مَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ نَحْنُ وَهُوَ مِنْ هَذَا أَنْ يَكُونَ الرَّهُنُ كَذَٰلِكَ وَأَنْ يَكُونَ ضَيَاعُهُ يُبْطِلُ الدَّيْنَ كَمَا كَانَ ضَيَاعُ الْمَبِيْع يُبْطِلُ الثَّمَنَ .فَهٰذَا هُوَ النَّظُوُ فِي هٰذَا الْبَابِ غَيْرَ أَنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ وَأَبَا يُوْسُفَ وَمُحَمَّدًا رَحْمَةُ اللَّهِ

عَلَيْهِمْ ذَهَبُوْا فِي الرَّهُنِ إِلَى مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عُمَر بُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِبْرَاهِيْمَ النَّحَعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِمَا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي الْعَصْبِ فَقَالُوا : وَإِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِمَا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي الْعَصْبِ فَقَالُوا : وَاللَّهُ اللَّهُ عُلْمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَنْ قَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَنْ قَدْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَنْ قَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَنْ قَدْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ قَدْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهُ ال

۵۷۷۳: بن جریج نے عطاء مینید سے دریافت کیا کہ اگر کسی آ دمی نے ایک آ دمی کے پاس لونڈی رہن رکھی وہ مر ا تو کیا تھم ہے) فرمایا وہ مرتبن کے حق ( قرض) کے بدلے ہے۔ بیعطاء بھی یہی فرمارہے ہیں اور ہم نے عطائه کے واسطے سے جناب رسول الله مُنَاتِيْنِمُ سے "لا يغلق الرهن"كى روايت نقل كى ہے۔ بيروايت بھى خاص طور یر ہمارے مخالفین کے خلاف دلیل ہے اس لئے کہ ان کامسلمہ قاعدہ ہے کہ جو جناب رسول اللّٰمَ ﷺ اللّٰهِ عَلَيْتِ اسے روایت کرے وہ اس کی تاویل کوزیادہ جانتا ہے۔تو ہمارے مخالف نے اس پورے باب میں اپنے اس قانون کی خلاف ورزی کی اوراس کی بھی مخالفت کی جوہم نے جناب رسول التُمثَاثَيْتُ اور حضرت عمر علی رضی التعنهم اور جليل القدر تابعین رحمہم اللہ نے فقل کیا۔ تواس سلسلہ میں ہمارے مخالف کا کون امام ہے یا نہوں نے کس کی پیروی کی ہے؟ پھر قیاس بھی ہمار سے خالف کے مذہب کی نفی کرتا ہے کیونکہ اس نے رہن کوامانت قرار دیا ہے اوراس کے متعلق کہا کہ وہ بلاعوض ضائع ہوجائے گا۔ حالانکہ اس بات پرسب کا انفاق ہے کہ امانتوں کے مالک کوان کے لینے کاحق ہے اور مرتبن کو لینے سے روکنا حرام ہے اور ربین کا معاملہ اس کے خلاف ہے اس لئے کہ مرتبن اس کواہنے ہاں روک سکتا ہے اور ما لککو قرض کی ادائیگی کا ملہ تک منع کرسکتا ہے۔ پس اس علیت کی وجہ سے رہن کا حکم امانتوں سے خارج ہو میا۔اورہم نےمغصو بداشیاء پرنگاہ والی اس کاروکناغاصب پرحرام ہےاورمغصو بین کوان میں سے لینا جائز ہے اور رہن اس طرح نہیں ہے کیونکہ مرتبن کو رہن کا رو کنا حلال ہے اور ادائیگی قرض تک را ہن کواس ہے منع کرنا بھی جائز ہے۔ہم نے ادھار لی ہوئی اشیاء پرنظر ڈالی۔عاریت لینے والا ان سے انتفاع تو حاصل کرسکتا ہے اور عاریت دینے والا جب پیند کرے وہ اس سے لےسکتا ہے۔ حالانکدرہن اس طرح نہیں ہے۔ کیونکہ مرتبن کورہن کا استعال كرناحرام ہے اور رائن قرض كى ادائيگى تك اس سے وصول كاحق بھى نہيں ركھتا۔ (اب تك كے كلام سے ثابت ہوگیا) کدرہن کا حکم امانتوں مغصوباشیاءاورعاریة حاصل کی ہوئی اشیاء سے مختلف ہے اور بیثابت ہوا کہ

ر بن كانتم ان سب سے جدا ہے۔اس بات برتو سب كا تفاق ہے كەمرتبن ربن كواس وقت تك روك سكتا ہے جب تک کہوہ قرض ادانہ کرے اور جب قرض ہے وہ بری ہوجائے تو اس چیز کا رائن کو لینا حلال ہے۔ جب رئن کا روكنا قرض كوروكنے سےمشروط ہاوربدروكنااس وقت ساقط موكا جبكدادا يكى قرض كى ركاوث ندر بى كى توقرض کا ثبوت بھی رہن کے ثبوت سے مشروط ہوگا جب تک رہن کا ثبوت ہوگا قرض بھی ثابت ہوگا۔ جب رہن ثابت نہیں رہے گا تو قرض بھی ثابت نہ ہوگا۔ای طرح ہم نے بیچ کود یکھا کہ ہمارے اور ہمارے خالف کے قول کے مطابق اس کو قیمت کی وصولی کے لئے روکا جاسکتا ہے اور جب وہ بائع کے ہاتھ میں ہلاک ہوگا تو قیمت کے عوض ہلاک ہوگا جس بات پرہم اور جمارا خالف منفق ہاس پر قیاس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ رہن کا حکم بھی یہ ہو۔اس کا منائع مونا قرض كو باطل كرديتا ب جس طرح مبيع كاضائع مونا قيت كو باطل كرديتا ب اس باب ميس تقاضا قياس یمی ہے۔البتۃامام ابوحنیفۂ ابو یوسف محمد حمہم اللہ نے اس باب میں وہ راستہ اختیار کیا ہے جوحضرت عمرٌ اور ابراہیم نخفی سے مروی ہے۔ انہوں نے اس سلسلہ میں غصب پر استدلال کیا جس کے متعلق سب کا اتفاق ہے وہ فرماتے ہیں کہ مغصو بہاشیاء کوضائع کرنے سے ان کی قیت سے زیادہ تاوان لا زمنہیں ہوتا حالا نکہ غصب حرام ہے۔جو اشیاء رہن رکھی گئی ہوں جن کا ضان والا ہونا ثابت ہو گیاان میں زیادہ مناسب ہے کہان کا ضمان بھی قیت سے زا كدلا زم نه ہو۔ ده سعيد بن ميتبٌ كِ قول له غنمه و عليه غرمه "كي تفسيرية كرتے ہيں كدير تا ہے متعلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مرہونہ شکی کواتن قیمت میں فروخت کیا جائے جوقرض ہے کم ہوتو مرتبن پراس کا تاوان ہوگا عدیث میں ای تاوان کا تذکرہ ہے اور اگر قرض سے زائدر قم پر فروخت ہوتو را بن بیاضا فیاس سے وصول کرے گا اوربیاس کا نفع ہے جس کا تذکرہ روایت میں کیا گیاہے۔



ز مین کی پیداوار کے کسی ثلث ربع وغیرہ حصہ پرز مین کورینا کمروہ ہے زمین کوسونے کیا ندی کے بدلے کرایہ پردینا تمام ائمہ کے ہاں بالا تفاق جائز ہے۔

زمین کی پیدادار کے سی حصہ کے بدلے مزارعت امام احمداور صاحبین وتو ری رحمہم اللہ کے بزدیک جائز ہے کین امام شافعی لیٹ وخعی ابوصنیفہ رحمہم اللہ کے ہال بیصورت بھی جائز نہیں ہے اور مساقات ان کے ہال مزارعت کے معنی میں ہونے کی وجہ درست نہیں ہے۔البتدان کے ہال زیادہ سے زیادہ اس میں کراہت ہے۔(العین ج۵ص۲۲)

٣٥٧٥: جَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ شَيْبَةَ وَفَهُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَا : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ و بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ جَدِيجٍ يَقُولُ : نَهلى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ .

۵۷۷۴: عمرو بن دینار بیسید کتب میں کہ میں نے حضرت ابن عمر جیسی کوفر ماتے سنا کہ میں نے رافع بن ضدیج ولائنز کو کہتے سنا کہ جنا ب رسول الدسولی تینز نے مزارعت مے منع فر مایا۔

تخريج : مسلم في البيوع ١١٩/١١٨ مسند احمد ٣٣/٤ عن ثابت بن ضحاك.

٥٧٧٥: حَدَّنَنَا أَبُوْبَكُرَةَ بَكَارُ بُنُ قُتَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ :سَمِعْت ابْنَ غُمَّرَ يَقُولُ :كُنَّا نُحَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَالِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهلى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَتَرَكُنَاهَا ..

۵۵۵ عروبن دینار مینید کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر بالفن کوفر ماتے سناہم مخابرہ کرتے متے اوراس میں کوئی

حرج خیال نہ کرتے تھے یہاں تک کہ رافع بن خدیج دائے نے بیخیال ظاہر کیا کہ جناب رسول الله مَا اللهُ عَالِمَ خابرہ منع فرمایا ہے۔ تو ہم نے مخابرہ چھوڑ دیا۔

تخریج : بخارى في المساقات باب١٧ ، مسلم في البيوع ٨٥/٨١ ، ابو داؤد في البيوع باب٣٣ ، ترمذي في البيوع باب٣٠ ، نساتي في الايمان باب٥٤ والبيوع باب٣٠/٢٨ دارمي في البيوع باب٧٢ ، مسند احمد ٥٠ /١٨٨/١٨٧ .

٢٥٧٤: حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ :أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ أَبَاهُ يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ أَبَاهُ يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ أَبَاهُ يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَدِيجِ الْأَنْصَارِتَ كَانَ يُنْهِي عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ عُمَرَ كَانَ يُنْهِي عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ عُمَرَ كَانَ يُنْهِي عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيمَهُ فَقَالَ : يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ عَمَّى وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدُرًا يُحَدِّثُونِ أَهْلَ الذَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهُ كُونَ وَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ خَشِي عَبْدُ اللهِ : لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ كَانَتُ تُكُرَى عَلَى عَهْدِ وَسَلّمَ نَهْ يَكُونُ وَلَا اللهِ أَخْدَتَ فِي ذَلِكَ شَيْنًا لَهُ مُنْ كَوْلَ اللهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ أَخْدَتَ فِي ذَلِكَ شَيْنًا لَهُ يَكُنُ عَلِمَة فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ .

۲ کے ۵۷: سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کدمیر ہے والدعبداللہ بن عمر رہا ہا اپنی زمین کوکرایہ پردیتے تھے یہاں تک کدان کویہ بات پہنچی کدرافع بن خدیج انصاری زمین کوکرایہ پردیئے سے منع کرتے ہیں۔

میرے والدرافع کو ملے اور کہا اے ابن خدیج تم زمین کے کرایہ کے سلسلہ میں جناب رسول اللّهُ فَالْتِیْمِ سے کیا بات بیان کرتے ہو۔ تو وہ کہنے گئے میں نے اپنے دو چپاؤں جو بدری صحابی ہیں ان سے سناوہ دونوں گھر والوں سے بیان کرتے تھے کہ جناب رسول اللّهُ فَالْتِیْمِ نِے زمین کوکرائے بردینے سے منع فرمایا۔

عبدالله كيني لكي مين جانبا تفاكه جناب رسول اللهُ فَأَيْدَا كَ ذمانه مين زمين كرابه پر دى جاتى تفى چرعبدالله جنال كوبه خدشه بواكه جناب رسول اللهُ فَاللَّيْنَ كُلُ نِي عَلَى عِن السلسلي مين كوكى نياتكم فرمايا بو - جوان كيلم مين نه بواس ليح زمين كوكرابه پر دينا چهوژ ديا -

تخريج : بخارى في الحرث باب١٨ مسلم في البيوع ١١٢/١٠٨ ابو داؤد في البيوع باب ٣١ نسائي في الايمان باب٥٤/٤ مسند احمد ٢، ٢، ٦٤٤

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : نَنَا أَبُوْ عَامِرٍ قَالَ : نَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ رَافِع بُنِ خَدِیجٍ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی عَنِ الْحَقْلِ . قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْت لِلْحَكَمِ : مَا الْحَقُلُ ؟ قَالَ : أَنْ تَكُرَى الْأَرْضُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَرَاهُ أَنَا قَالَ : بِالثَّلُثِ وَالرَّبُعِ

2222: نجابد نے رافع بن خدت کی ڈھٹو سے انہوں نے جناب نی اکرم نے قل کیا کہ آپ نے هل سے منع فر مایا ہے۔ شعبہ کہنے گئے میں نے حکم سے دریا فت کیا هل کیا ہے۔ انہوں نے کہاز مین کوکرایہ پردینا۔ ابوجعفر کہتے ہیں میرے خیال میں انہوں نے ساتھ ثلث ربع کا بھی نام لیا۔ یعنی زمین کوثلث وربع پرکرایہ پردینا۔

تخريج : مسلم في البيوع ١٢٢٣٨٣ ابو داؤد في البيوع باب٣٢ ابن ماجه في الرهون باب٩ والايمان باب٥٤ مسند

٨٧٧٥: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : نَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ : نَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَأَمْرُ نَبِيّ اللّٰهِ أَنْفُعُ لَنَا قَالَ مَنْ كَانَتُ لَنَا نَافِعًا وَأَمْرُ نَبِيّ اللّٰهِ أَنْفُعُ لَنَا قَالَ مَنْ كَانَتُ لَذَا أَرْضٌ فَلْيَزْرَعُهَا أَوْ لِيُزْرِعُهَا .

۸۷۷۵: مجاہد نے رافع بن خدیج والٹیؤ کہتے ہیں کہ ہمیں جناب رسول اللّٰمثَالَیْظِ نے ایک ایسی بات سے منع فر مایا جو ہمارے لئے (بظاہر) فائدہ مندتھی اور اللّٰہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں اس سے زیادہ فائدہ مند کا حکم فر مایا جس کی اپنی زمین ہووہ اس میں خود کاشت کرے یا دوس ہے سے کاشت کروائے۔

تخريج : بخارى فى الحرث باب١٨ والهبه باب٥٠ مسلم فى البيوع ٨٨/٨٧ ، ٩١/٨٩ ابو داؤد فى البيوع باب٣٠ ترمذى فى الاحكام باب٤٤ نسائى فى الايمان باب٥٤ ابن ماجه فى الرهون باب٨/٧ مسند احمد ٢٨٦/١ ٣٠ ترمذى فى الاحكام باب٤٤ نسائى فى الايمان باب٥٤ ابن ماجه فى الرهون باب٨/٧ مسند احمد ٢٨٦/١ ٣٠ ترمذى فى الاحكام باب٤٠ تا ٤٣/١٤١ .

9243: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا عِيْسَى بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْرَّحُمُنِ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ سَمِعْت مُجَاهِدًا يَقُولُ : حَدَّثِنِي أَسَدُ بْنُ أَخِي رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيَزُرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزُرِعُهَا أَكُونُ وَهُهَا فَلْيُزُرِعُهَا فَلْيُؤُرِعُهَا فَالْيَوْرِعُهَا فَالْ نَعْجَزَ عَنْهَا فَلْيُؤْرِعُهَا فَالْيَوْرِعُهَا فَالْيَوْرِعُهَا فَالْيَوْرِعُهَا فَالْيَوْرِعُهَا فَالْيَوْرِعُهَا فَالْيَوْرِعُهَا فَالْيَوْرِعُهَا فَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُونُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَالَ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَالَ وَلَالَامُوالِمُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُولُولُومُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَالَ وَلَالَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَالَامُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَامُ وَالْعُلُومُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلُومُ وَالْعِلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَالَعُولُومُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْعُولُومُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعَالَ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعَلَالَامُ وَالْعُلَامُ وَالَعُلُومُ وَالَالَعُومُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلَامُ وَالَ

۵۵۷۹: مجامد کہتے ہیں مجھے دافع بن خدت کے بھتیج اسد نے بیان کیا کہ دافع بن خدت طائف نے فر مایا پھرای طرح دوایت کی ہے۔ البتہ "فلیز دعھا" کے بعد "فان عجز فلیز دعھا احاہ"

تخريج: بخارى في الاهبه باب٥٦، مسند احمد ٣، ٢٥٢/٣٥٩ (٣٦٢/٣٦٩ ؛ ٦٩١، ١٦٩ .

٠٥٧٥: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : ثَنَا عَلِيَّ بْنُ مَعْبَدِ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : ثَنَا عَلِيَّ بْنُ مَعْبَدِ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَوِيْمِ الْحَزَرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : أَخَذْتُ بِيدِ طَاوُسٍ حَتَّى أَدْخَلْتُهُ عَلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ الْكَرْمِي عَنْ كُرْيِ الْأَرْضِ . فَأَبَى طَاوُسُّ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْهَاعَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهٰى عَنْ كُرْيِ الْآرْضِ . فَأَبَى طَاوُسُّ وَقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .

• ۵۷۸: مجابد کہتے ہیں کہ میں نے طاوس کا ہاتھ بکڑا یہاں تک کہ میں ان کورافع بن خدت کے بیٹے کے پاس لے گیا تو انہوں نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے جناب رسول الله مَنْ اللَّهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

٨٥٨: حَدَّثَنَا صَالَحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنُ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ . وَقَالَ : إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثُةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُو يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اكْتَرَى بَذَهَبِ أَوْ فِطَّةٍ

تخريج: بخارى في البيوع باب٩٣/٨٢ المساقات باب١٧ مسلم في البيوع ٥٩/٨١ ابو داؤد في البيوع باب٣٣/٣١ ترمذى في البيوع باب٢٨٠ والبيوع باب٢٣ مالك في البيوع باب٢٨٠ والبيوع باب٢٣ مالك في البيوع باب٢٠ دارمي في المقدمه باب٨١ والبيوع باب٢٣ مالك في البيوع باب٢٥/١ مالك في المقدم بابـ٢٥/١ والبيوع بابـ٢٥/١ مالك في البيوع بابـ٢٥/١ مالك في المقدم بابـ٢٥/١ مالك في المقدم بابـ٢٥/١ والبيوع بابـ٢٥/١ مالك في المقدم بابـ٢٥/١ مالك في المقدم بابـ٢٥/١ والبيوع بابـ٢٥/١ مالك في المقدم بابـ٢٥/١ والبيوع بابـ٢٥/١ والبيع بابـ٢٥/١ والبـ٢٥/١ والبـ٢٥/١ والبـ٢٥/١ والبـ٢٥/١ والبـ٢٥/١ والبـ٢/١ والبـــــــــــــــــــــــ

۵۷۸: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ :ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَالْمُعَلَّى بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَا :ثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ثُمَّ ذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

۵۷۸۲: ابونعیم اورمعلیٰ بن منصور دونوں نے ابوالاحوص سے پھراپی اسناد سے اس طرح روایت بیان کی۔

۵۷۸۳: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ يَعْلَى بُنِ حَكِيْمٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرُضٌ فَلْيَزُرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِيهَا بِالثَّلُثِ وَلَا بِالرَّبُعِ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى.

۵۷۸۳: سلیمان بن بیار نے رافع بن خدیج طافئ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّمُنَافِیْزِ انے فر مایا جس کی زمین ہووہ اس میں خود کا شت کر سے یا ہے بھائی سے کا شت کر والے اور ثلث یار بع کے بدلے کرائے پر نہ دے اور نہ ہی مقررہ غلہ کے بدلے (کرایہ پر دے)۔

تخريج : مسلم في البيوع ٩٢ نسائي في الايمان باب٥٤ مسد احمد ٣٦٣/٣\_

۵۷۸: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ :ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ :ثَنَا بُكِيْر بُنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ قَالَ :حَدَّثِنِى رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْقِيْهَا فَسَأَلَهُ :لِمَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْقِيْهَا فَسَأَلَهُ :لِمَنُ الزَّرُعُ وَلِمَنِ الْآرُضُ وَكَلْنِ الشَّطْرُ وَلِبَنِى فُلَانٍ الشَّطْرُ . فَقَالَ أَرْبَيْتُ فَرَدً الْأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذُ نَفَقَتَك

خِللُ 🕝

۵۷۸۲ این الی نعیم رافع بن خدیج خاشئ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے زمین کاشت کی۔ میں کھیت کو پانی لگا رہاتھا کہ جناب رسول اللّٰد مَا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہِ کَا پاس سے گزر ہوا آپ نے پوچھا سے کھیت کس کے لئے اور زمین کس کی ہے؟ میں نے عرض کیا۔ کھیتی میرے نتج اور کام کے بدلے آ دھا میرا اور بنی فلال کا نصف۔ آپ نے فرمایا تم نے سودی کام کیا۔ تم زمین مالکوں کوواپس کر دواور اپناخرچہ لے او۔

تخريج : ابو داؤد في البيوع باب٣٦ ـ

٥٧٨٥: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : ثَنَا بُكَيْرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَافِع مِثْلَةً.

۵۷۸۵ فیعمی نے حضرت رافع سے ای طرح روایت کی ہے۔

٢٥٧٦: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُوةَ قَالَ : ثَنَا عُمَرُ بُنُ يُوْنُسَ قَالَ : ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّا وِقَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِع بُنِ حَدِيجٍ قَالَ : قُلْت لِرَافِع : إِنَّ لِى أَرْضًا أَكْرِيهَا فَنَهَانِى رَافِعٌ وَأَرَاهُ قَالَ لِيَ النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِع بُنِ حَدِيجٍ قَالَ : قُلْت لِرَافِع : إِنَّ لِى أَرْضًا أَكْرِيهَا فَنَهَانِى رَافِعٌ وَأَرَاهُ قَالَ لِى : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ : إِذَا كَانَتُ لِلَّحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلَيْ رَعُهَا أَوْ لَي يُرْمِعَا أَوْلُ لَمْ يَفُعَلُ فَلْيَدَعُهَا وَلَا يُكْرِيهَا بِشَىءٍ فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ اِنْ تَوَكُتُهَا فَلُمْ أَزْرَعُهَا وَلَا يُكُرِيهَا بِشَىءً . فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ اِنْ تَوَكُتُهَا فَلُمْ أَزْرَعُهَا وَلَا يَكُولِهَا بِشَىءً . فَقُلْتُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

۲۵۷۸: ابوالنجاشی مولی رافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع سے کہا میری زمین ہے میں اے کرایہ پر دیتا ہوں۔ پس رافع نے مجھے اس سے منع فر مایا اور میرا خیال ہے کہ مجھے کہا کہ جناب رسول الله مُلَّ اللّٰهِ اَلٰهُ اَلٰهُ اِللّٰهُ اَلٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ کرا ایس کے کاشت کرے یا اپنے بھائی سے کاشت کر وائے۔ اگروہ ایسانہ کر بے تو اسے چھوڑ دے اور کسی چیز کے بدلے اس کوکرایہ پر نددے۔

میں نے کہا کیا خیال ہے کہ اگر میں اس کوچھوڑ دوں اور اس میں زراعت نہ کروں اور اس کوکسی چیز کے بدلے کرایہ پر بھی نہ دوں چھرا گراس کو پچھلوگ کاشت کریں اور اس کی کھیتی میں سے کوئی چیز اگر مجھے بہہ کریں تو کیا میں اسے لےلوں توانہوں نے کہامت لو۔

تخريج : مسلم في البيوع ٢٩ نسائي في الايمان باب٥٤ مسند احمد ٣٦٣/٣.

٨٥٨: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ح

۵۷۸۷: ابرامیم بن مرزوق نے حبان بن ہلال سے روایت کی ہے۔

٥٧٨ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ دَاوْدَ قَالَ : نَنَا عَفَّانَ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَا : نَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ قَالَ : ضَا عَبُدُ اللهِ بُنَ مُعَفَّلٍ قَالَ : صَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ مُعَفَّلٍ قَالَ : صَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ مُعَفَّلٍ قَالَ : صَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ مُعَفَّلٍ وَعَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي قَابِتُ بُنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي قَابِتُ بُنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي قَابِتُ بُنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي قَابِتُ بُنُ الضَّحَاكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ

۵۷۸۸:عبدالله بن سائب کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مغفل سے مزارعت کے متعلق بوجھا تو انہوں نے کہا کہ محصے ثابت بن ضحاک نے بتلایا کہ جناب رسول الله مُنَافِیْظِ نے مزارعت سے منع فرمایا۔

تخريج: مسلم في البيوع ١١٨ ، مسند احمد ٣٣/٤\_

٥٧٨٥: حَدَّثَنَا فَهُدٌّ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ : نَنَا عَلِيُّ بُنُ مِهْرَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ السَّائِبِ فَذَكَر بِإِسْنَادِهِ مِغْلَهُ.

٥٨٨٨: شيبانى نے عبدالله بن سائب سے پھرانہوں نے اپنی اساد سے اس کی مثل روایت کی ہے۔

٥٥٠٤ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُوَذِّنُ قَالَ : نَنَا بِشُرُ بُنُ بَكُرٍ قَالَ : نَنَا الْأُوْزَاعِیُّ قَالَ : حَدَّثَنِی عَطَاءُ بُنُ أَبِی رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ : كَانَ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرْضِيْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى النِّصْفِ وَالثَّلُثِ وَالرَّبُعِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرُضٌ فَلْيَزُرَعُهَا أَوْ لِيَمْنَحُ أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكُ . إ

• 9 کے 2ء عطاء بن الی رباح نے جاہر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کی زائد زمینیں تھیں وہ انہیں نصف 'تہائی' چوتھائی پراجرت پر دیتے تھے۔ جناب رسول اللہ کا اللہ تا تا ہے۔ میں ہووہ اس میں کھیتی ہاڑی کرے یا اپنے مسلمان بھائی کو بطور عطیہ دے دے اگر ایسانہ کرے تو روک لے۔

تخريج : مسلم في البيوع ٨٧ نسائي في الايمان باب٥ ؛ ابن ماحه في الرهون باب٧\_

ا ٥٤٩ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : لَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : ثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ.

٥٤ عطاء نے جابر طاشفہ سے اس طرح کی روایت کی ہے۔

2047: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثَنَا الْحَصِيْبُ قَالَ : ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : قِيْلَ لِعَطَاءٍ : هَلُ حَدَّثَكَ جَابِرٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْلَى بُورَ عِنْهَا أَخَاهُ وَلَا يُؤَاجِرُهَا ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ : نَعَمْ .

۵۷۹۲: عطاء سے پوچھا گیا کیا تمہیں جاہر بن عبداللہ نے بیروایت بیان کی ہے کہ جناب رسول اللہ مگا اللہ عظاء کہنے فرمایا جس کی زمین ہووہ اس کوخود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشت کے لئے دے اس کواجرت پردے عطاء کہنے لگے جی ہاں ۔

تخريج : نسائي في الايمان بابه ٤ ابن ماجه في الرهون باب٨ مسند احمد ٣٠٢،٣٠٤ ٢٠٠٠ حمد ٣٩٢ ٢٠٤-

٥٤٩٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ : ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : سَأَلَ سُلَيْمَانُ بُنُ مُوْسَى عَطَاءً وَأَنَا شَاهَدٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِغْلَةً.

۵۷۹۳: سلیمان بن موسیٰ نے عطاء سے دریا فت کیا اور میں اس پر شاہد ہوں پھرانہوں نے انی سندسے روایت ذکر کی ہے۔

٥٤٩٣: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِى دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ قَالَ : ثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

۵۷۹۳: عطاء نے جاہر بن عبداللہ سے روایت کی کہ جناب رسول الله مَا الل

20293: حَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِى دَاوْدَ قَالَ : لَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينِ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ ابْنُ خُفَيْمٍ : حَدَّثِنِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ لَمْ يَذُرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ لَمْ يَذُرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ لَمْ يَذُرُ اللهِ عَنْ أَبِي النَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

۵۷۹۵: ابوالزبیر نے جابر ولی ایس نے کا کہ میں نے جناب رسول الله مَلَی اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَی اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تخريج : ابو داؤد في البيوع باب٣٦\_

٣٧ ٥٠ : حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيَّ عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُفْمَانَ بُنِ خُفَيْمٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِم مِثْلَةً وَزَادَ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ .

929: یخی بن سلیم طافی نے عبداللہ بن عثان بن خثیم سے پھرانہوں نے اپنی اسنادسے اس طرح روایت کی ہے اور یہ اضافہ ہے۔ "من اللہ و د سوله"

٥٧٩: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ فَضُلُ مَاءٍ أَوْ فَضُلُ أَرْضٍ

فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا وَلَا تَبِيْعُوْهَا . قَالَ سُلَيْمٌ ۚ :فَقُلْتُ لَهُ : يَعْنِى الْكِرَاءَ ؟ فَقَالَ نَعَمُ .قَالَ أَبُوْ جَعْفَرٍ :فَذَهَبَ قُوْمٌ إِلَى هٰذِهِ الْآثَارِ وَكُرِهُوا بِهَا إِجَارَةَ أَرْضٍ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخُرُجُ مِنْهَا وَهذِهِ الْآثَارُ فَقَدُ جَاءَ تُ عَلَى مَعَانِ مُخْتَلِفَةٍ فَأَمَّا ثَابِتُ بُنُ الصَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَوَى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهِي عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَلَمْ يُبَيِّنُ أَنَّ مُزَارَعَةٍ فَإِنْ كَانَتُ هي الْمُزَارَعَةَ عَلَى جُزْءٍ مَعْلُوْمٍ مِمَّا تُخْرِجُ الْأَرْضُ فَهاذَا الَّذِي يَخْتَلِفُ فِيْهِ هَوُلَاءِ الْمُحْتَجُّوْنَ بِهاذِهِ الْآثَارِ وَمُخَالِفُوْهُمُ ِ فَإِنْ كَانَتُ تِلْكَ الْمُزَارَعَةُ الَّتِي نَهٰى عَنْهَا هِيَ الْمُزَارَعَةَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَشَيْءٍ غَيْرٍ ذَٰلِكَ مِثْلَ مَا يَخُرُجُ مِمَّا يُزْرَعُ فِي مَوْضِعِ مِنَ الْأَرْضِ بِعَيْنِهِ فَهِذَا مِمَّا يَجْتَمِعُ الْفَرِيْقَانِ جَمِيْعًا عَلَى فَسَادِ الْمُزَارَعَةِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ ثَابِتٍ هذَا مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ مَعْنًى مِنْ هَلَدَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ بِعَيْنِهِ دُوْنَ الْمَعْنَى الْآخَرِ . وَأَمَّا حَدِيْثُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ فَإِنَّهُ قَالَ فِيْهِ :كَانَ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِيْنَ فَكَانُوْا يُوَاجِرُوْنَهَا عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُع فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا وَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ . فَفِي هَٰذَا الْحَدِيْثِ أَنَّهُ لَمْ يَجُزُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَزْرَعُوْهَا بِأَنْفُسِهِمْ أَوْ يَمْنَحُوْهَا مَنْ أَحَبُّوْا وَلَمْ يُبِحْ لَهُمْ فِيْ هَلَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ النَّهْيُ كَانَ عَلَى أَنْ لَا تُؤَاجَرَ بِثُلُثٍ وَلَا رُبُع وَلَا بِدَرَاهِمَ وَلَا بِدَنَانِيْرَ وَلَا بِغَيْرِ ذَٰلِكَ .فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ الَّذِهِ بِذَٰلِكَ النَّهْيِ هُوَ اِجَازَةَ الْأَرْضِ . وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى كَرَاهَةِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

20 20 : سعید بن میناء نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ منافیظ نے ان مایا جس کے پاس بچا ہوا پی بیا نجی ہوئی زمین ہو پس وہ اس میں کاشت کر سے یا دوسر ہے کو کاشت کے لئے دے اور اس کو فروخت مت کرو۔ سلیم کہتے ہیں کہ میں نے سعید کو کہا کرایہ پر بیچنا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ امام طحاوی کہتے ہیں: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زمین کی پیداوار کے کسی حصہ پرزمین کو اجارہ پر دینا مکروہ ہے اور انہوں نے ان آثار سے استدلال کیا ہے۔ ان آثار کے مختلف معانی وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ثابت بن ضحاک نے نے جناب رسول اللہ منافیظ کے سے استدلال کیا ہے۔ ان آثار کے مختلف معانی وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ثابت بن ضحاک نے نے جناب رسول اللہ منافیظ کے سے سے منافی کے مزارعت سے کہ مزارعت سے کیا مراد ہے۔ اگر یہی مزارعت مراد ہے کہ زمین سے نظنے والے غلہ کی ایک مقررہ مقدار دی جائے تو اسی میں اختلاف ہے انہی آثار سے استدلال کرنے والے اور ان کے خالفین استدلال کرتے ہیں اور اگر مزارعت سے وہ مراد ہے جس کی ممانعت ہے کہ ٹکٹ یا ربع یا زمین کے مقررہ قطعہ میں کاشت کی جانے والی جیتی کا کہے حصہ دیا

جائے تو اس پر ہردوفرین کا اتفاق ہے کہ بیمزارعت نا جائز ہے اور حضرت ثابت کی روایت میں کوئی الی چیز نہیں کہ جس سے معلوم ہو کہ جنا برسول اللہ مَنَا فَیْرِ کُلِی مرادان دومعنی میں سے کون سامعنی ہے دوسرا نہیں ۔حضرت جاہر بن عبداللہ کی روایت میں ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کے پاس زا کد زمینیں تھیں وہ انہیں نصف میں نا چوتھائی برا جرت پر دے دیتے تھے۔ تو جناب رسول اللہ مُنَا فِیْرِ فَایا جس کے پاس زمین ہووہ اس میں کھیتی باڑی کر سے پالے بھائی کو عطید دے اگر ایسانہ کر سے تو وہ روک دے ۔ تو اس ارشاد کے مطابق ان کو صرف اس بات کی اجازت کی دی گئی کہ وہ خود کا شت کریں یا بطور عطید دے دیں اس روایت کے مطابق آپ نے اور کی بات کی اجازت نہیں دی تو اس میں اس بات کی اجازت نہیں دی تو اس میں اس بات کی اجازت نہیں دی تو اس میں اس بات کی اجاز ت نہیں دی تو اس میں اس بات کی اجاز ت نہیں دی تو اس میں اس بات کا اختال ہے کہ تہائی یا چوتھائی بیداوار اور در ہم ودیناریا کسی اور چیز کے بدلے اجارہ پر دینے کی ممانعت ہے۔

تخريج : مسلم في البيوع ٩٤.

<u>امام طحاوی مینید کہتے ہیں:</u> بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زمین کی پیداوار کے کسی حصہ پر زمین کواجارہ پر دینا مکروہ ہےاورانہوں نے ان آٹار سے استدلال کیا ہے۔ان آٹار کے مختلف معانی وار دہوئے ہیں ۔

#### تبصره طحاوی عنید:

نمبر ﴿ حضرت ثابت بن ضحاك في جناب رسول الله تَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

اور حضرت ثابت کی روایت میں کوئی الیمی چیز نہیں کہ جس سے معلوم ہو کہ جنا ب رسول اللّه مَنَّا لِیُّتِیَّمَ کی مرادان دومعنی میں سے کون سامعنی پیش نظر ہے دوسرانہیں ۔

نمر﴿ : حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت میں ہے کہ ہم میں ہے بعض لوگوں کے پاس زائد زمینیں تھیں وہ آئییں نصف ثلث یا چوتھائی پراجرت پردے دیتے تھے۔ تو جناب رسول اللہ کا لیٹی آئے فر مایا جس کے پاس زمین ہووہ اس میں بھیتی باڑی کرے یا اپنے بھائی کو عطیہ دے اگر الیا نہ کرے تو وہ روک دے۔ تو اس ارشاد کے مطابق ان کو صرف اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ خود کاشت کریں یا بطور عطیہ دے دیں اس روایت کے مطابق آپ نے اور کسی بات کی اجازت نہیں دی تو اس میں اس بات کا احت کی اجازت نہیں دی تو اس میں اس بات کا احتال ہے کہ تہائی یا بوتھائی پیداوار اور در ہم ودیناریا کسی اور چیز کے بدلے اجارہ پردینے کی ممانعت ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا

کہ زمین کواجرت پر دینے کی ممانعت ہے۔

# ایک جماعت کا قول بیہ کہ سونے وجا ندی پرزمین کا اجارہ نہیں ہوسکتا:

٥٤٥٥: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ : نَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ يَكُرَهُ كِرَاءَ الْأَرْضِ بِاللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ . فَهَلَذَا طَاوُسٌ يَكُرَهُ كُرْىَ الْأَرْضِ بِاللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ . فَهَلَذَا طَاوُسٌ يَكُرَهُ كُرْىَ الْأَرْضِ بِاللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا يَرِى بَأْسًا بِدَفْعِهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ وَسَيَجِيءُ بِلَالِكَ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَالَى . فَإِنْ كَانَ النَّهُ يُ الَّذِي فِي حَدِيْثِ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَعَ عَلَى الْكِرَاءِ أَصُلًا بِشَيْءٍ مِمَّا يَخُرُجُ وَبِغَيْرِ ذَلِكَ فَهَذَا مَعْنَى يُعَالِفُهُ الْفَرِيْقَانِ جَمِيْعًا . وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّهُ يُ وَاقِعًا لِمَعْنَى يَخْرُجُ وَبِغَيْرِ ذَلِكَ فَهَذَا مَعْنَى يُعَالِفُهُ الْفَرِيْقَانِ جَمِيْعًا . وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّهُى وَاقِعًا لِمَعْنَى اللّهِ عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي فَيْ ذَلِكَ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى اللّهِ عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى اللّهِ عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى اللّهِ عَنْهَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا يَدُلُ عَلَى الْمَعْنَى اللّهِ عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا يَدُلُ عَلَى الْمَعْنَى اللّهِ عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا يَدُلُ كُونَ النَّهِي ؟

۵۷۹۸: عمر وبن دینار کہتے ہیں کہ طاوس مینید زمین کوسونے چاندی کے بدلے کرایہ پر دینا مکروہ خیال کرتے تھے۔ یہ طاوس زمین کوسونے چاندی کے بدلے کرایہ پر دینا مکروہ خیال کرتے ہیں مگراس کوزمین کی بعض پیداوار کے بدلے دینے میں کوئی حرج نہیں سجھتے اور عنقریب یہ بات انشاء اللہ آئے گی۔

نمبر﴿: اگر جابر طِلْقُ کی روایت میں ممانعت مطلق ہو کہ خواہ وہ زمین سے نگلنے والی پیدا وار میں سے کسی چیز کے بدلے ہو یا اور سمسی چیز کے بدلے ہوتو اس معنی کے دونوں فریق قائل نہیں ہیں۔

نمبر ﴿ اوربه بهي ممكن ہے كہ ممانعت سى اوروجہ سے ہو۔

اب بم و يصة بين كرآ يا حضرت جابر طَنْ عَنْ سَكُولَى الى روايت وارد ب جووجه مما نعت پردالات كرتى بو؟ ٥٤٩٥: فَإِذَا يُونُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ الْمَدَنِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَعَهُ أَنَّ رِجَالًا يَكُرُونَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَعَهُ أَنَّ رِجَالًا يَكُرُونَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَعَهُ أَنَّ رِجَالًا يَكُرُونَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَبِالماذيانات . فَقَالَ فِي ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعُهَا فَإِنْ لَمْ يَزُرَعُهَا فَلْيَمْنَحُهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيُمْسِكُهَا .

۵۷۹۹: ہشام بن سعد نے ابوالز بیر کی سے انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُثَاثِیَّةِ ا کواطلاع ملی کہ پچھلوگ اپنی زمین کونصف پیداوار یا ثلث یا نالوں کے قریب پیداوار کے بدلے کرائے پردیتے ہیں۔ تو اس پر جناب رسول الله مُثَاثِیَّةِ اُن فرمایا جس کی زمین ہے وہ خود کاشت کرے اور اگروہ کاشت نہیں کرتا تو وہ اینے بھائی کوبطور عطیہ دے اور اگروہ ایسانہیں کرتا تو اسے روک رکھے۔ تَحْرِيج : احرج بنحوه مسلم في البيوع ٩٦، مسند احمد ١٤٢/٤.

٥٨٠٠: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بُنُ سَعُدَانَ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِيِّ حَدَّثَةَ قَالَ : سَمِعْت جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَانُحُدُ الْآرُضَ بِالثَّلُثِ أَوْ الرُّبْعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ فَنَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلكَ.

٥٠٠: ابوالزبير كلى كہتے ہيں كہ ميں نے جابر بن عبدالله دائلة الفيظ كوفر ماتے سناہے ہم جناب رسول الله مَنَّالَيْظُ كَانَ مانه ميں زمين كوثلث يار بع ما نالوں كے قريب پيداوار كے بدلے ليتے تصوّق جناب رسول الله مَنَّالَّةُ عُلِمَ نَاس سے منع فرما ديا۔

#### تخريج : مسلم في البيوع ٩٦ .

٥٨٠: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعُيْبٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ زِيَادٍ قَالَ : ثَنَا رُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ عَنُ أَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَتُصِيْبُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَتُصِيْبُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعُهَا أَوْ لِيَمْنَحُهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَزْرَعُهَا . فَأَخْبَرَ أَبُو الزَّبَيْرِ فِى هَذَا عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِالْمُعْنَى الَّذِى وَقَعَ النَّهُى مِنْ أَجْلِهِ وَأَنَّهُ إِنَّهَ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ عَنْهُ بِالْمُعْنَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْمُوالِقِيْقِ وَمُنْ كَذِيحِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَدْ جَاءَ بِأَلْفَاظٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّه

ا • ۵۸: ابوالز بیر نے حضرت جابر طالبی سے روایت کی ہے کہ ہم جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْمَ کے زمانے میں بیج مخابرہ کرتے تھے جس سے ہمیں اتنا اتنا حصہ ملتا تھا۔ تو آپ مَنْ اللهُ عَلَیْمَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْمَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْمَ اللهُ اللهُ عَلَیْمَ اللهُ ال

ممکن ہے کہ ثابت بن ضحاک گی روایت کا بھی یہی معنی ہو۔ باتی حدیث رافع تو اس کے الفاظ مختلف وارد ہوئے جس کی وجہ سے وہ روایت مصطرب ہے۔ حدیث ابن عمر وہ ثابت بن ضحاک گی روایت جیسی ہے۔ کیونکہ اس میں مزارعت کی ممانعت ہے۔ اس میں بھی ثابت والی روایت کے معانی کا احتال ہے جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا۔ بقیہ جنہوں نے حضرت جابر جیسی روایات ذکر کی ہیں تو ابن میں حدیث جابر والے احتالات ہیں۔ اب ہم یہ دیکھنا حیاتے ہیں کہ آیا حضرت رافع سے کوئی الی روایت وارد ہے جونی کی جانب پردلالت کرے کہ یہ کیوں ہوئی ؟

تخريج : مسلم في البيوع ٩٥ ابو داؤد في البيوع باب٣٦ نسائي في الايمان باب٥٤ ابن ماجه في الرهون باب٧ دارمي في البيوع باب٧٧ مسند احمد ٢٣٤/١ ٢٠٢ ١١/٢ ١ ٣١٣/٣١٢ ٢٠٤١ ١\_

<u>حاصل کلام:</u> اس روایت میں ابوالز بیر نے حضرت جابر طاشؤ سے وہ وجنقل کی جوممانعت کا باعث تھی بلاشبہ وہ اجارہ میں پائی جانے والی چیز کے سبب تھی ممانعت اس طرف سے آئی۔

نمبر﴿: عین ممکن ہے کہ ثابت بن ضحاک کی روایت کا بھی یہی معنی ہو۔

نمبر﴿ نِهِ اِلَّى حدیث رافعٌ تو اس کے الفا ظامختلف وار دہوئے جس کی وجہ سے وہ روایت مضطرب ہے۔

نمبر <u>﴿ :</u> حدیث ابن عمر ﷺ وہ ثابت بن ضحاک ؓ کی روایت جیسی ہے۔ کیونکہ اس میں مزارعت کی ممانعت ہے۔ اس میں بھی ثابت والی روایت کے معانی کا احتمال ہے جیسیا کہ ہم نے بیان کر دیا۔

نمبر<u>۞:</u>بقیہ جنہوں نے حضرت جابر خاتیز جیسی روایات ذکر کی میں توان میں حدیث جابر خاتیز والے احتمالات میں۔ نظر دیگر: اب ہم بید یکھنا چاہتے کہ آیا حضرت رافع سے کوئی ایسی روایت وارد ہے جونہی کی جانب پر دلالت کرے کہ یہ کیوں ہوئی ؟

#### وجهممانعت والى روايت را فع رضى الله عنه:

300٢ فَدُ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنَّ يَحْيَى بُنَ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَهْلِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ قَيْسِ الزُّرَقِيِّ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ قَالَ : كُتَّا - بَنِى حَارِثَةَ - أَكْثَرَ أَهْلِ أَنْ مَا سَقَى الْمَاذِيَانَاتُ وَالرَّبِيْعُ قُلْنَا وَمَا سَقَتِ الْجَدَاوِلُ الْمَدِيْنَةِ حَقُلًا وَكُنَّا نَكُومِ الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ مَا سَقَى الْمَاذِيَانَاتُ وَالرَّبِيْعُ قُلْنَا وَمَا سَقَتِ الْجَدَاوِلُ الْمُهُمْ فَرُبَّمَا سَلِمَ هَذَا وَهَلَكَ هَذَا وَرُبَّمَا هَلَكَ هَذَا وَسَلِمَ هَذَا وَلَمْ يَكُنُ عِنْدَنَا يَوْمَئِذٍ ذَهَبُ وَلَا فَلَهُمْ فَرُبَّمَا سَلِمَ هَذَا وَمَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ هَذَا وَلَمْ يَكُنُ عِنْدَنَا يَوْمَئِذٍ ذَهَبُ وَلَا فَضَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَنَهَانَا .

 ید حصد محفوظ رہتا اور وہ تباہ ہوجاتا اور بعض اوقات وہ تباہ ہوجاتا اور بین کے جاتا ان دنوں ہمارے پاس سون کپاندی نہیں تھی ۔ پھر ہمیں معلوم ہوا اور ہم نے جناب رسول اللّد مُنَّالِيَّةُ کِسے اس سلسلے میں دریافت کیا تو آپ نے منع فرمایا۔ تخریج : بعدادی فی الشروط باب ۷٬ والحرث باب ۲٬ مسلم فی البیوع ۱۱۷۔

٣٥٨٠ حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ يَحْيَى قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِئُ قَالَ : ثَنَا حَنْظَلَةُ بُنُ قَيْسِ الزُّرَقِئُ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بُنَ خَدِيجٍ يَقُولُ : كُنَّا أَكْثَرَ أَهُلِ الْمَدِيْنَةِ حَقْلًا وَكُنَّا نَقُولُ لِلَّذِي نُخَابِرُهُ لَك هَذِهِ الْقِطْعَةُ وَلَنَا هَذِهِ الْقِطْعَةُ تَزْرَعُهَا لَنَا . فَرُبَّمَا أَخْرَجَتُ هَذِهِ الْقِطْعَةُ وَلَمْ تُخْرِجُ هَذِهِ شَيْئًا وَرُبَّمَا أَخْرَجَتُ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجُ هَذِهِ شَيْئًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَّا بِالْوَرِقِ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ .

۵۸۰۳ حظلہ بن قیس زرقی کہتے ہیں کہ میں نے رافع کوفر ماتے سنا کہ مدینہ منورہ میں ہماری زمینیں سب سے زیادہ تھیں اور ہم جن سے خابرہ کرتے تو ان کو کہتے اس قطعہ زمین کی پیدادار تمہاری ادراس قطعہ زمین کی پیدادار ہماری آماری میں ہمارے کا شت کرو بعض اوقات اس قطعہ زمین کی پیدادار ہوتی اور دوسرے سے پچھ بھی حاصل نہ ہوتا اور بعض اوقات اس سے پیدادار تکلی اور اس قطعہ میں سے پچھ بیدادار نہ ہوتی پس اس سے جناب رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ فرمایا۔ البتہ جا ندی کے بدلے اس سے من نہیں فرمایا۔

تخریج : اخرج بنحوه بخاری فی الحرث باب ۱۲ ـ

٥٨٠٣: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ : نَنَا يَزِيْدُ بْنُ ذُرَيْعِ قَالَ : نَنَا ابْنُ عَمُوْمَةِ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُحَاقَلَةُ : أَنْ يُكْرِى الرَّجُلُ أَرْضَهُ بِالثَّلُثِ أَوْ الرَّبُعِ أَوْ عَلَى عَمُومَتِى فَقَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ انَا فِعًا فَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضَ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا فَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضَ فَلَيْمُ عَنُ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا فَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضَ فَلَيْمُ عَنُ أَمْرِ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضَ فَلَيْمُ عَنْ وَالْمَوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَنْ النَّهُى كُونُ وَ فَرَجَعَ مَعْنَى حَدِيْفِهِ إِلَى مَعْنَى حَدِيْثِ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَلَى مَا لَيْحُرُجُ مِنْهُ وَلِي اللهُ عَنْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَى مَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَنْهُ وَلِنَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَنْهُ وَلِنُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلِنَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلْهُ وَإِنْ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلْهُ كُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الَّذِي وَصَفْنَا لَا لِإِجَارَةِ الْأَرْضِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخُرُجُ مِنْهَا .وَقَدْ أَنْكُرَ آخَرُوْنَ عَلَى رَافِعٍ مَا رَوَى مِنْ ذَٰلِكَ وَأَخْبَرُوْا أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظُ أَوَّلَ الْحَدِيْثِ .

۱۹۸۰ سلیمان بن بیدر نے حضرت دافع سے نقل کیا کہ ہم جناب دسول الله مگالی ہے کا مانہ میں بیج محا فلہ کرتے بعثی کوئی آ دمی اپنی زمین ثلث رفع یا مقرر غلہ کے بدلے کرا بیر دیتا۔ تو حضرت دافع نے اس دوایت میں واضح فر ما دیا کہ دو کس طرح کی مزارعت کرتے تھے پس اس دوایت کا مفہوم حضرت جابر گی دوایت کے مفہوم کی طرف لوٹ گیا اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دونوں روایات میں جو ممانعت وارد ہے۔ وہ اس لحاظ ہے ہے کہ زمین کے ما لک اور کھیتی باڑی کرنے والے کے لئے زمین کا ایک حصر مختص ہوجاتا ہے اور اس کو وہی غلہ ماتا ہے جو اس حصہ زمین سے کھیتی باڑی کرنے والے کے لئے زمین کا ایک حصر ٹی اور اگر ضائع ہوجائے تو اس کا نقصان ہوگا اور اس طرز عمل کے غلط پیدا ہو۔ اگر وہ محفوظ رہ گیا تو اس کا حصر ٹی گیا اور اگر ضائع ہوجائے تو اس کا نقصان ہوگا اور اس طرز عمل کے غلط ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے۔ اس سے حضرت رافع کی روایت کا مغنی بھی واضح ہوگیا کہ اس میں جس ممانعت کا تذکرہ ہے اس کا سبب وہی مفہوم ہے جس کو ہم نے اوپر بیان کیا ہے یہ مفہوم نہیں کہ زمین کو اس کی پیدا وار کے کس حصہ کے بدلے کرا میہ پر دینا جائز نہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت رافع کی روایت کا افکار کرتے ہوئے فر مایا کہ ان کو حدیث کا پہلاحصہ یا ذبییں رہا۔

ایک دن میں اس حال میں تھا کہ میرے ایک چیامیرے پاس آئے اور کہنے لگے جناب رسول اللّٰمُ کَالْتَیْمُ اِسْ مَاسُ اس کام سے منع کردیا ہے جو ہمارے لئے فاکدہ مند تھا مگر جناب رسول اللّٰمَ کَالْتَیْمُ کی اطاعت سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جس کی زمین ہووہ اپنے بھائی کوبطور عطیہ دے اور ثلث ربع یا مقررہ غلہ کے بدلے کرایہ پر نہ دے۔

تخريج : مسلم في البيوع ١١٣ أنسائي في الايمان باب٥٤ ابن ماجه في الرهون باب٢ أ مسند احمد ٢٥٥٣ عـ

ا العمل العالميت: تو حضرت رافع نے اس روایت میں واضح فرمادیا کہ وہ کس طرح کی مزارعت کرتے تھے لیس اس روایت کا مفہوم حضرت جابر رفایت میں جوممانعت وارد کا مفہوم حضرت جابر رفایت میں جوممانعت وارد ہے مفہوم حضرت جابر رفایت میں جوممانعت وارد ہے۔ وہ اس کی ظرف کو نے والے کے لئے زمین کا ایک حصر خص ہوجاتا ہے اوراس کووہی غلہ ملتا ہے جواس حصہ زمین سے پیدا ہو۔ اگر وہ محفوظ رہ گیا تو اس کا حصر ل گیا اورا گرضائع ہوجا ہے تو اس کا نقصان ہوگا اوراس کا حصر کی خلط ہونے پرتوسب کا تفاق ہے۔

مزید تو خیج: اس سے حضر ت رافع کی روایت کامعنی بھی واضح ہو گیا کہ اس میں جس ممانعت کا تذکرہ ہے اس کا سبب وہی مفہوم ہے جس کوہم نے او پر بیان کیا ہے یہ مفہوم نہیں کہ زمین کو اس کی پیداوار کے کسی حصہ کے بدلے کرایہ پروینا جائز نہیں۔

## ایک اور جماعت کا حدیث رافع پراشکال:

بعض لوگوں نے حضرت رافع کی روایت کا اٹکار کرتے ہوئے فر مایا کہان کوحدیث کا پہلاحصہ یا ذہیں رہا۔

#### روايت زيد بن ثابت رضي الله عنه:

٥٨٠٥: فَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ : ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ عَنْ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ بُنِ الْوَلِيْدِ بُنِ أَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الرَّبُيْرِ عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ كُنْتُ أَعْلَمَ بِالْحَدِيْثِ مِنْهُ الثَّبُيْرِ عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ كُنْتُ أَعْلَمَ بِالْحَدِيْثِ مِنْهُ إِنَّمَا جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اقْتَتَلَا . فَقَالَ إِنْ كَانَ هٰذَا شَنَاكُمُ فَلَا تَكُرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ قُولُلَا لَا تَكُرُوا الْمَزَارِعَ . فَهٰذَا زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَعْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُرُوا الْمَزَارِعَ النَّهُى اللَّذِى قَدْ سَمِعَهُ رَافِعٌ لَمُ يَعْبُولُ الْمَزَارِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُرُوا الْمَزَارِعَ النَّهُى اللَّذِى قَدْ سَمِعَهُ رَافِعٌ لَمُ يَعْبُولُ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجُهِ التَّحْرِيْمِ إِنَّمَا كَانَ لِكَرَاهِيَةِ وُقُولُ عِ السُّوءِ بَيْنَهُمُ لَا لِكَواهِيةٍ وَقُولُ عِ السُّوءِ بَيْنَهُمُ مَنَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجُهِ التَّحْرِيْمِ إِنَّمَا كَانَ لِكَرَاهِيةِ وُقُولُ عِ السُّوءِ بَيْنَهُمُ . وَقَدْ رُوى عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ شَىءً "

۵۰۵۵ عروه بن زبیر نے حقرت زید بن ثابت سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالی رافع کی مغفرت فر مائے اللہ کی قسم میں آئے میں ان سے زیادہ اس حدیث کو جانے والا ہوں انصار کے دوآ دمی جناب رسول الله مُنْ الله عُنْ اَلله مُنْ الله عُنْ الله مُنْ الله مُن کی تقی ۔ تو آپ نے فر مایا اگر تمہارا بہی حال ہے تو تھیتوں کومت کرائے پر دو۔ تو رافع نے جناب رسول الله مُنْ الله مُن الله من مناب رسول الله مُنْ الله من مناب کو الله والد من الله من مناب کو الله والد من مناب کو تاب ند قرار دیا۔ کو ساب کو والله من کو یا ہے۔ دوایت ابن عباس جمی اس سلسلہ میں کو یا ہے۔

تخريج: مسنداحمده ۱۸۷/۱۸۲-

حاصل دوایت: بید صرت زید بن ثابت بیلارے میں کہ جناب رسول الله فالفیلانے "لاتکوواالمزادع"رافع نے جس منهی کوسنا ہے وہ حرمت کے لئے نہیں بلکہ باہمی لوگوں میں نزاع اور خرابی ہونے کی وجہ سے اس کونا پیند قرار دیا۔ روایت ابن عباس جھی اس سلسلہ میں گویا ہے۔

٥٨٠٢: حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ وَحَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ طَاوُسٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ لَوْ تَرَكُتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَوْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهَا . فَقَالَ أَخْبَرَنِى أَعْلَمُهُمْ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنَهُ قَالَ لَآنُ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ وَسُلَّمَ لَمُ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنَةً قَالَ لَآنُ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ

مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا .

۲۰۵۸: عمروبن دینارنے طاوس سے روایت کی ہے کہ میں نے ان کوکہا اے ابوعبدالرحمٰن! اگرتم مخابرہ کوترک کر دیتے (تو مناسب تھا) کیونکہ ان حضرات کا خیال ہے کہ جناب رسول اللّه فَالْیَّا فِیْمِ اَن کَ ممانعت فر مائی ہے انہوں نے کہا جھے ان میں سے سب سے زیادہ علم والے یعنی این عباس نے بتلایا کہ جناب رسول اللّه فَالِیَّا فِیْمِ اِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

تخريج : بخارى في الحرث باب ١٠ مسلم في البيوع ٢٠ ١٣/١٢٠ ا، ابو داؤد في البيوع باب ٣٠ ابن ماجه في الرهون مسند احمد ١١ ٣١٣/٢٣٤-

2000: حَدَّثَنَا أَبُوبُكُرَةً قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمْرٍ وَ فَلَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِنْلَهُ فَبَيْنَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ لَمُ مِنَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ لَمُ مَكُنُ لِلنَّهِي وَإِنَّمَا أَرَادَ الرِّفْقَ بِهِمْ . وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ كَرِهَ لَهُمْ أَخُذَ الْحَرَاجِ لِمَا وَقَعَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فِي حَدِيْثِ زَيْدٍ فَقَالَ لَآنُ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا لِأَنَّ مَا كَانَ وَقَعَ بَيْنَ ذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ مِنِ الشَّرِّ إِنَّمَا كَانَ فِي الْخَرَاجِ الْوَاجِبِ خَرَاجًا مَعْلُومًا لِأَنَّ مَا كَانَ وَقَعَ بَيْنَ ذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ مِنِ الشَّرِّ إِنَّمَا كَانَ فِي الْخَرَاجِ الْوَاجِبِ خَرَاجًا مَعْلُومًا عَلَى صَاحِبِهِ فَرَأَى أَنَّ الْمَنِيْحَةَ الَّتِي لَا تُوجِبُ بَيْنَهُمْ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ خَيْلُ لَهُمْ مِنَ لِلْمُونَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ مِثْلَ ذَٰلِكَ خَوْهُ جَاءَ بَعْضُهُمْ بِحَدِيْثِ رَافِعٍ عَلَى لَفُظِ حَدِيْثِ ابْنِ الْمُونَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ مِثْلَ ذَٰلِكَ . وَقَدْ جَاءَ بَعْضُهُمْ بِحَدِيْثِ رَافِعٍ عَلَى لَفُظِ حَدِيْثِ ابْنِ عَلَى لَفُظِ حَدِيْثِ ابْنِ عَلَى لَفُظِ حَدِيْثِ ابْنِ عَلَى لَفُظِ حَدِيْثِ ابْنِ عَلَى الْمُولِدَا .

20 منان نے عمرہ سے پھر انہوں نے اپنی اسناد سے روایت اسی طرح ذکر کی ہے۔ اس روایت میں ابن عباس ٹے بتلایا آپ نے جو ممانعت فر مائی وہ شفقت کے طور پر ہے وہ ممانعت حرمت کے لئے نہیں کہ آپ نے اجرت کا لینا ناپند کیا ہوجس کی وجہ سے ان دوآ دمیوں کے درمیان جھڑا پیدا ہوا جن کا ذکر حضرت زیڈ کی روایت میں آیا ہے اس لئے آپ نے فر مایا اگرتم میں سے ایک دوسر سے بھائی کوز مین بطور عطید دے بیاس سے بہتر ہے کہ اس زمین پر مقررہ خراج حاصل کر ہے۔ کیونکہ ان دوآ دمیوں میں اختلاف کا سبب یہی مقررہ اجرت تھی جوایک کے ذمہ دوسر سے کاحق تھا تو آپ تُن اُلٹی کے اس مزارعت خروان کے درمیان کوئی چیز واجب نہ کر سے وہ اس مزارعت سے بہت بہتر ہے جو ان کے مابین نزاع کا باعث ہواور حضرت رافع کی روایت بھی حضرت ابن عباس گی اس روایت کے موافق ہے۔

حاصل وايت: اس روايت مين ابن عباسٌ نے بتلايا آپ نے جوممانعت فرمائی وہ شفقت كے طور پر ہے وہ ممانعت

#### حرمت کے لئے نہیں۔

٨٠٥٨: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا وَهُبُ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً قَالَ : سَمِعْت مُجَاهِدًا عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا . قَالَ : فَذَكُرْتُ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا . قَالَ : فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِطَاوُسٍ فَقَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْنَحُهَا أَخَاهُ فَلِكَ لِطَاوُسٍ فَقَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْنَحُهَا أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ أَوْ يَمُنَحُهَا خَيْرٌ . فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ هَذَا الْحَدِيْثِ عَلَى ذَلِكَ أَيْصًا فَيكُونَ قَوْلُهُ خَيْرٌ لَهُ أَوْ يَمْنَحُهَا خَيْرٌ . فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ هَذَا الْحَدِيْثِ عَلَى ذَلِكَ أَيْصًا فَيكُونُ قَوْلُهُ فَيْكُونَ عَنْ سَعْدِ بْنُ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَافِعًا سَمِعَهُ وَأَمَرَنَا فَهُ اللهُ عَنْهُ مَا ذَكَرَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَافِعًا سَمِعَهُ وَأَمَرَنَا لَهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَنْهُمَ أَيْصًا فِي الْكَوْلِكَ أَنْهُ إِللهُ قَنْهُمْ أَيْضًا فِي الْكُولُومِ وَالرَّبُعِ . وَقَدْ رُوى عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ أَيْضًا فِي النَّهُ عَنْهُمْ أَيْضًا فِي النَّهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمْ أَيْضًا فِي النَّهُ عَنْهُ أَلْ لَهُ اللهُ عَنْهُمْ أَيْصًا فَى النَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ لِبُعْضِ الْمَعَانِي الَّتِي مُقَدَّمَ ذِكُونَا لَهَا ..

۸۰ ۵۸ : مجاہد نے رافع سے روایت کی کہ جناب رسول الله تأثیر کے جمیں الی بات سے منع فر مایا جو ہمارے لیے فائدہ مندتھی اور ہمیں اس سے بہت ہی بہتر کا تھم فر مایا آپ نے فر مایا جس کی زمین ہووہ اس کوخود کا شت کرے یا الله مندتھی اور ہمیں اس سے بہت ہی بہتر کا تھم فر مایا آپ نے فر مایا جس کی زمین ہووہ اس کوخود کا شت کرے یا الله مند تھا ہے کہ حضرت رافع کے قول کہ جناب رسول الله منافی ایس کے ایس ایسے کام سے روک دیا جو ہمارے لئے فائدہ مند تھا سے مرادوہی بات ہے جو حضرت زید بن خابت نے ذکر کی کہ حضرت رافع نے اتن بات سی اور تھم دے دیا جسیا کہ ابن عباس نے قبل کیا گیا تو جو سنا اس میں طبیقۂ زمین کو تہائی یا چو تھائی پیداوار پر کرایہ پر دینے کی ممانعت نہیں تھی اس مفہوم کی سعد بن ابی و قاص اور ابن عمرضی الله عنہم سے بھی روایات آئی ہیں اور ان میں بھی وہی وجو دمراد ہیں جن کا تذکرہ ہوچکا۔

میں نے بیہ بات طاوس کے سامنے ذکر کی تو انہوں نے کہا حضرت ابن عباسؓ اسے اپنے بھائی کوعطیہ دینا بہت بہتر ہے یا عطیہ دے دینا بہت بہتر ہے (کوئی ایک لفظ فرمایا)۔

تخريج : بخارى في الحرث باب١٨ ، مسلم في البيوع ٩٨ ، مسند احمد ٣٥٤/٣ ابن ماجه في الرهون باب٧ ، ترمذي في الاحكام باب٤٢ ، نسائي في الايمان باب٥٤ ـ

#### روايت سعد بن الي وقاص اورا بن عمر طاطفا:

٥٨٠٩: حَذَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوْدَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ لَبِيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ

الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعُدِ بُنِ أَبِى وَقَاصِ قَالَ :كَانَ النَّاسُ يَكُرُوْنَ الْمَزَارِعَ بِمَا يَكُوْنُ عَلَى السَّاقِى وَبِمَا يُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ وَبِمَا يُسُقَى بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ الْبِنُو فَنَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ الْكُوهُمَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.

۵۸۰۹: سعید بن میں بعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نالیوں کے کنارے اور کنویں کے گردنالی سے سیراب ہونے والے جھے کی پیداوار پر مزارعت کرتے تھے تو جناب رسول اللّٰدُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰهُ کَا کَا اللّٰمِ کِلْمَا کَا اللّٰمِ کَا ال

تخريج: نسائى في الايمان باب٥٤ مسند احمد ١٧٩/١ ـ

\* الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَقِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ كَانَ وَأَنَّهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ كَانَ وَأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ ؛ لِاَنَّهُمْ كَانُو اللهُ عَنْهُ فِى هَذَا الْحَدِيْثِ مَا نَهَى وَلِيلَى فَاسِدٌ فِى قُولِ النَّاسِ جَمِيْعًا . وَحَمَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا النَّهِى عَلَى رَبِيْعِ السَّاقِى وَلِيلِكَ فَاسِدٌ فِى قُولِ النَّاسِ جَمِيْعًا . وَحَمَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَ النَّهُى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُونَ عَلَى ذَلِكَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَلِقُ وَسَلَّمَ الْمُؤَلِقُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَلِقُ الْاللهُ عَلَيْهِ وَالْاللهُ عَلْهُ وَالْمُولِقُ الْمُولِلُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُقَالَةِ الْأَوْلُ وَلَى الْمُعَلِقُ الْمُولِى اللهُ الْمُقَالَةِ الْأَوْلُى وَلَلْمُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُقَالَةِ الْأَوْلُ فَيْ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَوْلُولُ وَلَلْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِلُهُ وَلَالْمُ الْمُعَلِلُكُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِ

۱۵۸۰: نافع نے بیان کیا کہ حضرت نافع نے ابن عمر بڑی کو اطلاع دی وہ اس وقت میرے وجود سے پر تکیہ لگائے ہوئے سے کہ میرے چیا جناب رسول اللّٰہ فَاللّٰیَ اِسْمَ کَا اللّٰہ فَاللّٰی اِسْمَ کَا اللّٰہ فَاللّٰی اِسْمَ کَا اللّٰہ فَاللّٰہ کَا اللّٰہ کہ اللّٰہ تھا اور زمین کو کرایہ پر دینے کی ممانعت کر دی ہے ابن عمر بھی نے فرمایا ہم جانے ہیں کہ وہ زمین کے مالک تھا اور زمانہ نبوت میں زمین کواس طرح کرایہ پر دیتے کہ جو کچھنالیوں کے کناروں پر ہوگا جس سے پانی چھوٹنا ہے اور

گھاس بھی ان کا ہوگا وہ فرماتے سے جھے معلوم نہیں کہ تین سے کیا مراد ہے۔ (لیعنی چارایا عام گھاس) اس روایت میں حضرت سعد نے جناب نبی اکرم کا اُلیوا کی طرف سے ممانعت کی وجہ بیان فرمائی اور وہ اس کے تھی کہ لوگ نالیوں کے کناروں والے حصہ کی پیداوار کی شرط رکھا کرتے سے اور اس قسم کی مزارعت تو سب کے ہاں نا جائز ہے اور حضرت ابن عمر نے بھی اسی بات پر محمول کیا کہ ہوسکتا ہے کہ ممانعت کی بیروجہ ہوا ور حضرت سعد گی روایت میں ووسری روایات کے مقابلہ میں اضافہ ہے کہ جناب نبی اکرم کا اُلیونی نے سونے اور چاندی کے بدلے زمین کو اجرت پر دینے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ گزشتہ روایات سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ جناب رسول الله کا اُلیونی کے اور جا تھی اور میں بیرو حصہ یا چوتھا معے فرمایا اور کس چیز سے مع فرمایا اور بیات پابی شوت کو نہی گئی کہ ذریمین کی کھی پیداوار مثلاً تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ وغیرہ کے بدلے زمین کو اجرت بروینا جائز نہیں۔

## فريق اول كي ايك اوردليل:

ا ٥٨٨: بِمَا حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيْهَا عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ هُرُّمُزَ عَنْ أَسَدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ سَمِعَهُ يَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَنَعُوْا مِنَ الْمُحَاقَلَةِ وَهِى أَنْ يُكُرِى أَرْضًا عَلَى بَعْضِ مَا فِيْهَا .

۱۱۵۱:۱۱ بن مرمز نے اسد بن رافع کو بیان کرتے سنا کہوہ تیج محا قلہ سے منع کرتے تھاس کی حقیقت یہ ہے کہ بعض حصد آمدنی کے بدلے ذمین کوکرار پر دینا۔

۵۸۳: حَنَّكَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ قَالَ : فَنَا حَامِدٌ قَالَ : فَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ دِيْنَارٍ يَقُولُ : كُنَّا نُحَابِرُ وَلَا نَرَى بِلْلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بُنُ حَدِيجٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْهَا فَتَرَكُنَاهَا مِنْ أَجُلِ قَرْلِهِ

۵۸۱۲: عمروین وینار کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر عظیف کوفر ماتے سنا کہ ہم نخابرہ کرتے اوراس میں کوئی حرج خیال نہ کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت رافع کوخیال ہوا کہ جناب رسول الله مکا لینڈ کا ان کے کہنے یہ مجموث دیا۔ ان کے کہنے پر چھوڑ دیا۔

٥٨١٣: حَدَّقَنَا فَهُدُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ قَالَ : أَخْبَرَلِى إِبْرَاهِيْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّلَ عَلَى اللَّهُ عَ

بِالزَّبِيْبِ . وَالْمُحَاقَلَةُ : بَيْعُ الزَّرْعِ قَائِمًا هُوَ عَلَى أُصُولِهِ بِالطَّعَامِ .

۵۸۱۳ عمروبن دینار نے جاہر جائیؤ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّمظَائَیْزِ کمنے نخابرہ مزاہنہ اور محاقلہ سے منع فر مایا۔ مخابرہ: ثلث یا رابع یا نصف پیداوار پرزمین کرایہ پر دینا۔ مزاہنہ: درخت پر بھجور کی خشک تھجور توڑی ہوئی سے بچ کرناای طرح ترانگورکوشمش کے مقابلے میں فروخت کرنا۔ محاقلہ: کھڑی تھیتی کی غلے سے بیچ کرنا۔

تحريج : بنحاري في المساقاة باب١٠ ، مسلم في البيوع ١٨ ؛ ابو داؤد في البيوع باب٣٣ ، ترمذي في البيوع باب٥٠ نسائي في الايمان باب٥٤ ، والبيوع باب٢٨ ، دارمي في البيوع باب٧٢ ، مسند احمد ١٨٧/٠

۵۸۱۳: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِلَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَابَرَةِ. جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهلى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَابَرَةِ. هما ۵۸۱۳: سعيد بن بيناء نے جابر والله على عن حكم جناب رسول الله مَا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الرحال الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَيْ مَرَابَد اور خابره سے مع فرمایا ہے۔

٥٨١٥: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلَةً.

٥٨١٢: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوَدَ قَالَ : ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ : ثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَيَّانَ عَنْ عَمِّدِ وَاسِعِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَافَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

٥٨١٧: واسع بن حيان نے جابر والثن سے روايت كى ہے كہ جناب رسول الله كَالْتِيَّامُ نے محا قله اور مزابنه سے منع فرمایا۔

٨٥٨: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةً قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً.

۵۸۱ : نافع نے ابن عمر ﷺ سے انہوں نے زید بن ثابت سے انہوں نے جناب رسول الله مَا لَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ اسى طرح كى روايت كى ہے۔

٥٨١٨: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : ثَنَا أَبِي عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

۵۸۱۸: اسحاق بن عبیدالله نے انس بن مالک سے انہوں نے جناب رسول اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الللهُ مَا الللهُ مَا اللهُو

٥٨٨: حَدَّتُنَ أَبُوْبَكُوزَةً قَالَ : ثَنَا حُسَيْنُ بُنُ حَفْصِ الْآصْبَهَانِيُّ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّتَنِيْ سَعُدُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : حَدَّتَنِيْ عُمَرُ بُنُ أَبِيْ سَلَمَةً عَنْ أَبِيْ سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلَةً قَالَ وَالْمُحَاقَلَةُ : الشِّرُكُ فِي الزَّرْعِ وَالْمُوَابَنَةُ : التَّمُرُ عِلَى رُنُوسِ النَّخُلِ . قَالُوا : فَقَدْ نَهِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَهِى كِرَاءُ النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَهِى كَرَاءُ النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنِ الْمُحَاقَلَةِ فَقَدْ صَدَفَتُمُ وَنَحُنُ لُوافِقُكُمْ عَلَى صِحَّةِ النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُحَاقَلَةِ فَقَدْ صَدَفَتُمُ وَنَحُنُ لُوافِقُكُمْ عَلَى صِحَّةِ النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُحَاقَلَةِ فَقَدْ صَدَفَتُمُ وَنَحُنُ لُوافِقُكُمْ عَلَى صِحَّةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ دَلِيلًا يَولُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ دَلِيلًا يَاللهُ عَلَى أَنَّ وَالرُّبُعِ فَهِلَا الْوَيلُا مِنْكُمْ وَلَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ دَلِيلًا يَدُلُ عَلَى أَنَّ تَأُويلُكُ مِنْ النَّهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ دَلِيلًا يَعْلَى أَنَّ تَأْوِيلًا عَمْدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ عَلْكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عُنْ اللّهُ عِلْهُ اللهَ عَلْقَلَ اللهُ عَلْهُ وَلَا حُجَّةً فِيهِ لِأَحْدِ الْفُولِيْقُيْنِ عَلَى الْفُولِيقِ الْآخِو . وَقَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا حُجَّةً فِيهِ لِأَحْدِ الْفُولِيْقِينِ عَلَى الْفُولِيقِ الْآخِو . وَقَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا حُجَّةً فِيهِ لِأَحْدِ الْفُولِيقُ عَلَى الْفُولِيقِ الْآخَو . وَقَلْ جَاءَ الْمُؤَا وَالْمُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا حُجَةً فِيهِ لِأَحَدِ الْفُولِيقِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْفُولُولِ الْمُعَلِيقُ الْمُولِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا حُجْعَةً فِيهِ لِأَحَدِ الْفُولِيقِ الْمُعَلِقُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْهُ اللْوَلِيقُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الْمُؤَا وَعَلِي اللّهُ عَل

 مزائنہ سے ملتی جلتی ہے مزاہنہ کی حقیقت یہ ہے کہ مجبور کے درخت پر مجبوروں کے بدلے کیل کر کے مجبور کی بیج کرنا۔ پیروایات تو فریقین کے مؤقف کا احمال رکھتی ہیں اس میں فریق ٹانی کے خلاف کوئی دلیل نہیں۔ پہلے بہت سے آٹاران کے علاوہ مکث وربع پر مزارعت کے جواز کوٹا بت کرتے ہیں۔

#### مزارعت كى اباحت پرآمده روايات:

بہت سے آثاران کے علاوہ مکث ورائع برمزارعت کے جواز کوٹابت کرتے ہیں۔

٥٨٢٠: لَمِنْهَا مَا حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكُويَّا عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ أَرْطَاةَ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ أَبِى الْقَاسِمِ وَهُوَ مِقْسَمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَعْظَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ ثُمَّ أَرْسَلَ ابْنَ رَوَاحَةَ فَقَاسَمَهُمْ.

۵۸۲۰ بمقسم نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جنا ب رسول اللّد مُثَاثِینَا کے ایک حصه آمد نی پر خیبر کی زمین دی پھر عبداللّد بن رواحة کو بھیجاانہوں نے ان کا انداز ہ لگایا۔

تخريج : بحارى في الاحاره باب ٢٢ مسلم في المساقاة ٢\_

٥٨٢١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ يُوْنُسَ قَالَ : نَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَعْرٍ مَا خَرَجَ مِنْ الزَّرْعِ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَعْرٍ مَا خَرَجَ مِنْ الزَّرْعِ . ١٥٨٢: نافع نے ابن عمر علی روایت کی کہ جناب نی اکرم نے اہل خیبر سے جوکیت کی پیداوار ہواس کے نصف پر معاملہ کیا۔

تخريج : بخارى في الحرث باب، ٩/٨ مسلم في المساقاة ٣/١ ابو داؤد في البيوع باب٣٤ ترمذي في الاحكام باب ٤١ ابن ماجه في الرهون باب٤١ دارمي في البيوع باب٧١ مسند احمد ٢ ٧.٢/١٧ \_

٥٨٢٢: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ : نَنَا أَبُوْبَكُو الْحَنَفِيُّ قَالَ : نَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نَافِعِ عَنُ أَبِيْهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتِ الْمُوَارِعُ تُكُولِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ لِرَبِّ عُمَرَ قَالَ : كَانَتِ الْمُوَارِعُ تَكُولِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لِرَبِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ يَهُودًا عَلَى رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ وَأَنَّا مَعَهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ يَهُودًا عَلَى رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ وَأَنَا مَعَهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ يَهُودًا عَلَى أَنْهُمْ يَعْمَلُونَهَا وَيُورَعُونَهَا بِشَطْرِ مَا يَخُورُ جُمِنْ تَمْوٍ أَوْ زَرْعٍ

 نافع کہتے ہیں کہ وہ اچا تک رافع کے پاس آئے اور میں ان کے ساتھ تھا اور کہنے گئے جناب رسول اللّمَظَّ الْفَخْرَاف زمین یہودکونصف مجوراور کیتی کے علمہ پردی کہوہ کا م کریں گے اور کیتی باڑی کا کام ان کے ذمہ ہوگا۔ قضر صبح: نسانی می الاہمان باب ہ ٤٦١٤۔

٣٨٢٠: حَلَّكُنَا اللَّهُ أَبِي دَاؤُدَ قَالَ : كَنَا أَبُو عَوْنِ الزِّيَادِئُ وَهُوَ اللَّهُ مُحَمَّدِ لِمَنِ عَوْنِ قَالَ : كَنَا اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ خَيْبَرَ فَأَفَرَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ ابْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ.

۵۸۲۳: ابوالزبیر نے جابر وہنٹوئے سے روایت کی اللہ تعالی نے خیبر کا جو حصہ بطور فئی جناب رسول اللہ کا تُلِیَّم کو دیا تو اس کے متعلق جناب رسول اللہ کا تیٹی کے بیبود کواس طرح برقر ارر کھاا وران کے ساتھ معاہدہ کیا اور عبداللہ بن رواحہ کواندازے کے لئے بھیجا تو انہوں نے اندازہ لگایا۔

تخريج : ابو داؤد في البيوع باب٥٣ ابن ماحه في الزكاة باب١٨ أمالك في المساقاة ٢١١ مسند احمد ٢٤١٢ ٢٩٦١٣ ـ ٥٨٢٣: وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةً قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ قَالَ : ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طُهُمَانَ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَةً فَفِي هَاذِهِ الْآثَارِ دَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ مِنْ ثَمَرِهَا وَزَرْعِهَا . فَقَدُ ثَبَتَ بِلَالِكَ جَوَازُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَلَمْ يُضَادُّ ذَلِكَ مَا قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَةً مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَافِعِ وَنَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَقَائِقِهَا . فَاحْتَجَّ مُحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ : فَلَهُ عُوْرِضَتْ هَذِهِ الْآثَارُ أَيْضًا بِمَا رُوِي عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ القِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّا قَدْ وَصَفْنَا ذَٰلِكَ فِي بَابِ بَيْعَ القِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْدُوَ صَلَاحُهَا . قَالَ : فَإِذَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِنْتِيَاعِ بِالقِمَارِ فَهْلَ أَنْ تَكُونَ دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْإِسْتِنْجَارُ بِهَا لَهُلَ أَنْ تَكُونَ فَكَمَا كَانَ الْبَيْعُ بِهَا فَهُلَ كُونِهَا بَاطِلًا كَانَ الْإِسْتِنْجَارُ بِهَا قَبْلَ كَوْنِهَا أَبُضًا كَذَٰلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهٰى عَنْ بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَك ؟ فَكَانَ الْإِسْنِنْجَارُ بِلْلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ إِذْ كَانَ الْإِبْتِيَاعُ بِهِ غَيْرَ جَائِزٍ فَكَلْلِكَ لَمَّا كَانَ الْإِبْتِيَاعُ بِمَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ جَائِزٍ كَانَ الْإِسْتِنْجَارُ بِهِ أَيْضًا غَيْرَ جَائِزٍ . قِيْلَ لَهُ : إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَرُو ِ فِي هَٰذِهِ الْآقَارِ الَّتِنَى ذَكُرُنَا فِي إِجَارَةِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ لَكَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكُرُت .وَلَكِنُ لِمَا رُوِى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبَاحَتُهَا وَعَمِلَ بِهَا الْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَهُ وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ الْإِسْتِفْجَارُ بِمَا لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الْإِبْتِيَاعِ بِمَا لَمْ يَكُنْ وَيَكُونُ مُسْتَفْنَى مِنْ فالِكَ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنُ فِي

الْحَدِيْثِ . كَمَا أَبِيْحَ السَّلَمُ وَلَمْ يُحَرِّمُهُ النَّهُىُ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهُى فِى ذَلِكَ عَلَى بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهُى فِى ذَلِكَ عَلَى بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ عَيْرَ السَّلَمِ . فَكَذَلِكَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهُى عَنْ بَيْعِ القِمَارِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ ذَلِكَ عَلَى مَا سِوَى الْمُزَارَعَةِ بِهَا وَالْمُسَاقَاةِ عَلَيْهَا . وَقَدْ عَمِلَ بِالْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ تَكُونَ ذَلِكَ عَلَى مَا سِوَى الْمُزَارَعَةِ بِهَا وَالْمُسَاقَاةِ عَلَيْهَا . وَقَدْ عَمِلَ بِالْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعُدِهِ.

۵۸۲۴: ابوالزبیر نے حضرت جابر والنوز سے اس طرح کی روایت کی ہے۔ان روایات سے ثابت ہور ہاہے کہ جناب رسول الله مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِن عَمِن عَمِل اور تَعِيق كے نصف پر يہود كے حواله فرمائى اس سے مزارعت اور مها قات کا جواز ثابت ہو گیا سابقہ روایات میں کوئی بھی ان کے متضاد نہیں ۔خواہ وہ حدیث جابر ہویا رافع و ثابت رضی الله عنهم اس لئے کہ ہم نے ان کی حقیقت ذکر کر دی۔ بیمندرجہ بالا آثار جوجواز مزارعت میں پیش کئے گئے نہی کی روایات ان کے معارض ہیں۔آپ نے تھلوں کی بیع پھل بننے سے پہلے اور ان کی درتی ظاہر ہونے سے پہلے ممنوع فرمائی ہے۔جب جناب نبی اکرم مَالیّتِهُم نے کھل کو کھل بننے سے پہلے فروخت ہے منع فرمایا تواس میں ان کو اجارہ پر حاصل کرنا بھی شامل ہے جبکہ ابھی پھل بنانہ ہو۔ جب پھل بننے سے پہلے بیتے باطل ہے تو اجارہ پر لینا بھی بنے سے پہلے باطل ہوا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جناب نبی اکرم مُلَاثِیُّانے اس چیز کی تیج سے منع فر مایا ہے جو تمہارے پاس نہ ہو؟ اورالیی چیز کوا جارہ پر حاصل کرنا بھی ناجائز ہے جبکہ اس کی خرید وفروخت ناجائز ہے تو استیجار بھی ناجائز ہے۔اگرمندرجہ بالا آثار میں مزارعت کا کھلا جواز نہ ماتا توبات ای طرح تھی جوآپ نے ذکر فرمائی۔ لیکن جب جناب نبی اکرم مَا کُشِیَّا ہے اس کی اباحت مروی ہے اور اس پرمسلمان عمل پیرا ہیں جو پھل ابھی تک ممل بنا نہیں ممکن ہے کہ اس کا استیجار اس بیچ کے تحت داخل نہ ہوجو نا کمل پھل کی ممنوع ہے بلکہ اس ہے مشتنیٰ ہو۔اگر چہ حدیث میں وضاحت نہیں۔اس کی نظیر بیج سلم ہے کہ وہ مباح ہے۔اس کی بیج اس بیج میں شامل نہیں جوان چیزوں کی کی جائے جوتمہارے پاس موجود نہ ہوں تواس چیز کی بیع جوتمہارے پاس موجود نہیں وہ بیع سلم کے علاوہ ہے۔بالکل اسی طرح ممکن ہے کہ پھلوں کی بیج مکمل ہونے سے پہلے مزارعت ومساقاۃ کے علاوہ ممنوع ہو۔ بالكل اسي طرح ممكن ہے كہ كھاوں كى بيج مكمل ہونے سے يہلے مزارعت ومساتا ة كےعلاوہ منوع ہو۔

## عمل صحابه کرام ریستان سے مزارعت کا ثبوت:

2016: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ الْمُهَاجِوِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِى يَذُكُرُ عَنْ مُوْسَى بُنِ طَلْحَةً قَالَ : أَقْطَعَ عُفْمَانُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُوْدٍ وَالزُّبَيْرَ بُنَ الْعَوَامِّ وَسَعْدَ بُنَ مَالِكٍ وَأَسَامَةَ فَكَانَ جَارِى مِنْهُمُ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ وَأَسَامَةَ فَكَانَ جَارِى مِنْهُمُ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ وَأَسَامَةً فَكَانَ جَارِى مِنْهُمُ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ وَابْنَ مَسْعُوْدٍ يَدُفَعَانِ أَرْضَهُمَا بِالنَّلُثِ وَالرَّبُعِ.

۵۸۲۵: اساعیل بن ابراجیم بن مهاجر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کوفر ماتے سنا۔ کہ موک بن طلحہ بیان کرتے تھے کہ حضرت عثمان جناب رسول الله مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

٥٨٢٢: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُهَاجِرٍ قَالَ : سَأَلْت مُوْسَى بُنَ طَلْحَةَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ : أَقْطَعَ عُثْمَانُ عَبْدَ اللّهِ أَرْضًا وَأَقْطَعَ سَعْدًا أَرْضًا وَأَقْطَعَ سَعْدًا أَرْضًا وَأَقْطَعَ سَعْدًا أَرْضًا وَأَقْطَعَ صُهَيْبًا أَرْضًا فَكِلَا جَارَى كَانَ يُزَارِعَان بِالنَّلُثِ وَالرُّبُعِ.

۲۵۸۲۱ ابراہیم بن مہا جر کہتے ہیں کہ میں نے مویٰ بن طلحہ سے مزارعت کے متعلق سوال کیا تو وہ کہنے لگے حضرت عثان نے عبداللہ ابن مسعود بڑائی کوزمین کا ایک قطعہ دیا اور ایک قطعہ سعد گواور ایک خباب اور ایک قطعہ صہیب کو دیا تمام موافقت کر کے ثلث یار بع پر مزارعت کرتے تھے۔

٥٨٢٤: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيْرُ قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنَّ يَحْيَى بُنَ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِى أَخْبَرَهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بُنِ أَبِي حَكِيْمٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْمُعَلِّدِ الْأَنْصَارِى أَخْبَرَهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بُنِ أَمِيَّةَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمْرَةً أَنْ يُعْطِيهُمُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ عَلَى أَنَّ الْمُعَلِّ وَنِي اللهُ عَنْهُ بَعَثَ يَعْلَى بُنَ أَمَيَّةَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمْرَةً أَنْ يُعْطِيهُمُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ عَلَى أَنَّ اللهُ عَلَى الْبَقَرُ وَالْبَدُرُ وَالْحَدِيدُ مِنْ عُمَرَ فَلَةً الثَّلُقُ وَالْكُرُمُ وَالْبَدُرُ وَالْحَدِيدُ مِنْ عُمَرَ فَلَةً الثَّلُقَ وَالْكُرُمُ عَلَى أَنَّ لِعُمَرَ لُلُكُنْ وَالْحَدِيدُ وَلَهُمْ الشَّطُرُ وَلَهُمُ الشَّطُرُ وَلَهُمُ الشَّطُرُ وَلَهُمُ الشَّطُورُ وَلَهُمُ الشَّطُورُ وَلَهُمُ الشَّطُورُ وَلَهُمُ الشَّطُورُ وَلَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْكُرُمَ عَلَى أَنَّ لِعُمَرَ لُلُكُنْ وَلَهُمُ اللّهُ اللهُ عُمْرَ الشَّطُورُ وَلَهُمُ الشَّطُورُ وَلَهُمُ الشَّطُورُ وَلَهُمُ الشَّالُورُ وَلَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

2012 عمر بن عبدالعزیز میراید سے دوایت ہے کہ حضرت عمر بریافیڈ نے یعلیٰ بن منیہ کو یمن روانہ فرمایا اوران کو حکم دیا کہ ان کو خالی زمین اس طرح اس شرط پر دو کہ اگر بیل نیج ' ہل عمر کی طرف سے ہوتو عمر کو دو ثلث اور ان کو ایک ثلث دیا جائے گا اور اگر بیل نیج ' اور ہل ان کی طرف سے ہوتو عمر کو آ دھا دیا ہوگا اور آ دھا تمہا را ہوگا اور ان کو حکم فرمایا کہ وہ ان کو مجور اور انگوراس شرط پر دیں کے عمر کو دو ثلث اور ایک شک ان کو ملے گا۔

٥٨٢٨: حَدَّلَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيْرُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو بَكُرٍ الصِّدِيقُ رَضِى اللهُ عَنْهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِى أَنَّهُ قَالَ : كَانَ أَبُوْبَكُرٍ الصِّدِيقُ رَضِى اللهُ عَنْهُ يُعْطِى الْأَرْضَ عَلَى الشَّطُرِ .

۵۸۲۸: الوجعفر في محمد بن على الفقل كما كه حضرت الوبكرصد ابن زيمن كونصف يردية تهد

٥٨٢٩: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَخْبَرَهُمْ عَنُ عُمْدَ اللهُ عَنْهُ بُنُ الْيَمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يُكُوى الْأَرْضَ عُلْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ يُكُوى الْأَرْضَ عَلْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ يُكُوى الْأَرْضَ عَلَى الْقُلْثِ وَالرَّبُعِ.

۵۸۲۹: عثان بن عبدالله بن موہب کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان ڈیمن کوٹکٹ ورائع کے بدلے کرایہ پر دیتے تھے۔ دیتے تھے۔

٠٥٨٣٠: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسِ أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ إِلَى الْيُمَنِ وَهُمْ يُخَابِرُونَ فَأَقَرَّهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ .

۵۸۳۰ طاوس نے حضرت معاد کے متعلق نقل کیا کہ وہ یمن تشریف لائے اور یمنی لوگ مخابرہ کرتے تھے تو انہوں نے ان کواس پر قائم رکھا۔

٥٨٣: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : نَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : نَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَبْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذًا رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ كَانَ يُكْرِى الْأَرْضَ أَوُ الْمَزَارِعَ عَلَى الثَّلُثِ أَوْ الرَّبُع . وَقَالَ : قَدِمَ الْيَمَنَ وَهُمْ يَفْعَلُونَةً فَأَمْضَى لَهُمْ ذَلِكَ .

ا ۵۸۳: طاوس کہتے ہیں کہ جب معاد یمن آئے تو وہ زمین کو یا کھیت کوٹلٹ یا رائع کے عوض کرایہ پر دیتے تھے اور کہتے ہیں کہ دہ یمن آئے تو لوگ ای طرح کرتے تھے انہوں نے ان کواس پر برقر ارد کھا۔

٥٨٣٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ يُوْنُسَ قَالَ : حَدَّثَنِى أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْكُوْفِي عَنْ كُلَيْبِ بُنِ وَالِلِ قَالَ : فَلُتَ اللَّهُ بَدُرٌ وَلَا بَقَرَّ أَخَدُتُ أَرْضَهُ وَاللِ قَالَ : فَلُتَ لِابُنِ عُمَرَ : آتَانِي رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ وَلَيْسَ لَهُ بَذُرٌ وَلَا بَقَرَّ أَخَدُتُ أَرْضَهُ بِاللِّصُفِ فَوَرَعْتُهَا بِبَدُرِى وَبَقَرِى فَنَاصَفُته ؟ فَقَالَ : حَسَنَّ . ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ التَّابِعُونَ مِنْ بِاللِّصُفِ فَيْ ذَلِكَ التَّابِعُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ فِي ذَلِكَ

۵۸۳۲: کلیب بن واکل کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر ٹالٹ سے کہامیرے پاس ایک آ دمی آیا جس کے پاس زمین اور بیل سے اور بیل سے اور بیل سے کا اور بیل سے کا شت کرتا ہوں کیا میں اس سے آ دھالے سکتا ہوں۔ آپ نے فر مایا خوب ہے۔

#### اس مين اختلاف تابعين:

٥٨٣٣: فَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا بِشُرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ قَالَ : سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُجَاهِدًا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَكُوهُوهُ .

۵۸۳۳: حماد کہتے ہیں کہ میں نے ابن میتب سعید بن جیراورسلم بن عبداللداور مجاہد سے مکت وراح کے بدلے زمین کراہد مردسینے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اس کونا پند کیا۔

٥٨٣٣: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاؤَدَ قَالَ : نَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَّاهٍ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْت مُجَاهِدًا وَسَالِمًا عَنْ كِرَاءِ الْآرْضِ بِالنَّلُثِ وَالرَّبُعِ فَكَرِهَاهُ . وَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ طَاوُسًا فَلَمْ بَيَرَ بِهِ بَأْسًا . قَالَ : فَلَا كَرْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا فَلَمْ بَيَرَ بِهِ بَأْسًا . قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ وَكَانَ يُشَرِّفُهُ وَيُوَقِّرُهُ فَقَالَ : إِنَّهُ يَزْرَعُ .

۵۸۳۷: حماد کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد وسالم سے زمین کے ثلث ورائع کے عوض کراید دینے کا سوال کیا تو انہوں نے اس کو تاپیند قرار دیا اور طاوس سے سوال کیا تو انہوں نے اس میں کی قتم کا حرج قرار ند دیا میں نے یہ بات مجاہد کو بتلائی وہ ان کا احترام واکرام کرتے تھے تو مجاہد کہنے لگے وہ خود کا شت کاری کرتے تھے (اس لئے ان کواس کے متعلق زیادہ معلومات ہیں)

٥٨٣٥: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً قَالَ : نَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَكُرَهُ كِرَاءَ الْأَرْضِ بِالثَّلُثِ وَالرَّبُعِ

٥٨٣٥:منصور كيتم بين كدابراجيم زمين كوتهائي يا چوتهائي كيعوض كرايد بردينانا بندكرت تهد

٥٨٣٦: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ مِنْلَةً.

۵۸۳۲ قاده نے حسن بعری سے بھی اسی طرح کی روایت کی ہے۔

٥٨٣٠: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَالَةً عَنْ مَنْصُوْرِ بُنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ سَمِيْدِ بُنِ جُمَيْرٍ مِعْلَةً.

۵۸۳۷ منصور بن معتمر نے سعید بن جبیر میلید سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔

٥٨٣٨: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَطَاءٍ مِنْلَةً.

۵۸۳۸: حماد نے قیس بن سعد نے عطاء میلید سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔

٥٨٣٩: حَدَّثَنَا رَبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : نَنَا أَسَدٌ قَالَ : نَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ وَيُوْنُسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُكُرِى الرَّجُلُ الْأَرْضَ مِنْ أَخِيْهِ بِالثَّلُثِ

جُلدُ ﴿

وَالرُّبُعِ .فَأَمَّا وَجُهُ هٰذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيْقِ النَّظَرِ فَانَّ ذٰلِكَ كَمَا قَدُ قَالَةٌ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَلَى :إنَّ دْلِكَ لَا يَجُوْزُ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ وَالْمُسَاقَاةِ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ وَالْعُرُوْضِ .وَذَٰلِكَ أَنَّ الَّذِيْنَ قَدْ أَجَازُوْا الْمُسَاقَاةَ فِي ذَٰلِكَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ شَبَّهُوْهَا بِالْمُضَارَبَةِ وَهِيَ الْمَالُ يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِهِ عَلَى النِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ فَكُلُّ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ وَقَامَ ذَٰلِكَ مَقَامَ الْإِسْتِثْجَارِ بِالْمَالِ الْمَعْلُومِ .قَالُوا :فَكَذَٰلِكَ الْمُسَاقَاةُ تَقُوْمُ النَّحُلُ الْمَذْفُوْعَةُ مَقَامَ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ وَيَكُونُ الْحَادِثُ عَنْهَا مِنْ التَّمْرِ مِثْلَ الْحَادِثِ عَنِ الْمَالِ مِنْ الرِّبُح . فَكَانَتُ حُجَّتُنَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ إِنَّمَا يَنُبُتُ فِيْهَا الرِّبُحُ بَعْدَ سَلَامَةِ رَأْسِ الْمَالِ وَوُصُولِهِ اِلَى يَدَىٰ رَبِّ الْمَالِ وَلَمْ يُرَ الْمُزَارَعَةُ وَلَا الْمُسَاقَاةُ فُعِلَ ذَٰلِكَ فِيهُمَا .أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسَاقَاةَ فِي قَوْلِ مَنْ يُجِيزُهَا لَوْ أَثْمَرَتُ النَّخُلُ فَجَرَّ عَنْهَا النَّمَرَ ثُمَّ احْتَرَقَتُ النَّخُلُ وَسَلِمَ النَّمَرُ كَانَ ذَٰلِكَ القَّمَرُ بَيْنَ رَبِّ النَّخُلِ وَالْمُسَاقِي عَلَى مَا اشْتَرَطَا فِيْهَا . وَلَمْ يَمْنَعُ مِنْ ذَٰلِكَ عَدَمُ النَّخُل الْمَدْفُوْعَةِ كَمَا يَمْنَعُ عَدَمُ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ مِنْ الرِّبْحِ .وَكَانَتِ الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ إِذَا عُقِدَتَا لَا اِلَى وَقُتٍ مَعْلُومٍ كَانَتَا فَاسِدَتَيْنِ وَلَا تَجُوْزَانِ اِلَّا اِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ .وَكَانَتِ الْمُضَارَبَةُ تَجُوْزُ لَا إِلَى وَقُتٍ مَعْلُومٍ وَكَانَ الْمُضَارِبُ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ بَعْدَ أَخْذِهِ الْمَالَ مُضَارَبَةً مِنَ الْعَمَل بِذَالِكَ مَتَى أَحَبُّ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَٰلِكَ وَقَدْ كَانَ لِرَبِّ الْمَالِ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ مِنْ يَدِهِ مَتَى أَحَبُّ شَاءَ ذَٰلِكَ الْمُضَارِبُ أَوْ أَبَى .وَلَيْسَتِ الْمُسَاقَاةُ وَلَا الْمُزَارَعَةُ كَالْلِكَ لِأَنَّا رَأَيْنَا الْمُسَاقِيَ إِذَا أَبَى الْعَمَلَ بَعْدَ وُقُوْعٍ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ أُجْبِرَ عَلَى ذَٰلِكَ وَإِنْ أَرَادَ رَبُّ النَّحْلِ أَخُدَهَا مِنْهُ وَنَقُضَ الْمُسَاقَاةِ لَمْ يَكُنُ ذَٰلِكَ لَهُ حَتَّى تَنْقَضِىَ الْمُدَّةُ الَّتِي قَدْ تَعَاقَدَا عَلَيْهَا فَكَانَ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ عَقْدًا لَا يُوْجِبُ اِلْوَامَ وَاحِدٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَلَا مِنَ الْمُصَادِبِ وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الْمُصَادِبُ بِلَالِكَ الْمَالِ مَا كَانَ هُوَ وَرَبُّ الْمَالِ مُتَّفِقَيْنِ عَلَى ذَلِكَ . وَكَانَتِ الْمُسَاقَاةُ يُجْبَرُ عَلَى الْوَقَاءِ بِمَا يُوْجِبُهُ عَقْدُهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رَبِّ النُّخُلِ وَمِنَ الْمُسَاقِى .وَأَشْبَهَتِ الْمُضَارَبَةُ الشَّرِكَةَ فِيْمَا ذَكَرْنَا وَأَشْبَهَتِ الْمُسَاقَاةُ الْإِجَارَةَ فِيْمَا قَدْ وَصَفْنَا .ثُمَّ إِنَّا قَدْ رَجَعْنَا إِلَى حُكْمِ الْإِجَارَةِ كَيْفَ ؟ لِنَعْلَمَ بِذَلِكَ كَيْفَ حُكُمُ الْمُسَاقَاةِ الَّتِي قَدْ أَشْبَهَتُهَا مِنْ حَيْثُ مَا وَصَفْنَا فَرَأَيْنَا الْإِجَارَاتِ تَقَعُ عَلَى وُجُوهٍ مُخْتَلِفَةٍ . فَمِنْهَا اِجَارَاتٌ عَلَى بُلُوْغ مُسَاقَاةٍ مَعْلُوْمَةٍ بِأَجْرٍ مَعْلُوْمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَهَذَا وَجُهٌ مِنَ الْإِجَارَاتِ . وَمِنْهَا مَا يَقَعُ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ مِثْلَ خِيَاطَةِ هَلَا الْقَمِيْصِ وَمَا أَشْبَةَ ذَٰلِكَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٌ فَيَكُونُ

ذْلِكَ أَيْضًا جَائِزًا .وَمِنْهَا مَا يَقَعُ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُوْمَةٍ كَالرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُ شَهْرًا بِأَجْرٍ مَعْلُوْمٍ فَذَٰلِكَ جَائِزٌ أَيْضًا .فَاحْتِيجَ فِي الْإِجَارَاتِ كُلِّهَا إِلَى الْوُقُوْفِ عَلَى مَا قَدُ وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْهَا الْعَقْدُ فَلَمْ يَجُزُ فِي جَمِيْعِ ذَٰلِكَ إِلَّا عَلَى شَيْءٍ مَعْلُوْمٍ إِمَّا مُسَاقَاةٍ مَعْلُومَةٍ وَإِمَّا عَمَل مَعْلُوم وَإِمَّا أَيَّامٍ مَعْلُوْمَةٍ وَقَدْ كَانَتُ هَٰذِهِ الْأَشْيَاءُ الْمَعْلُوْمَةُ فِي نَفْسِهَا لَا يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ أَبْدَالُهَا مَجْهُوْلَةً بَلْ قَدْ جُعِلَ حُكُمُ أَبْدَالِهَا كَحُكْمِهَا فَاحْتِيجَ أَنْ تَكُونَ مَعْلُوْمَةً كَمَا أَنَّ الَّذِي هُوَ بَدَلَّ مِنْ ذَلِكَ يَحْتَاجُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَقَدْ كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ تَقَعُ عَلَى عَمَلٍ بِالْمَالِ غَيْرٍ مَعْلُومٍ وَلَا إِلَى وَقُتٍ مَعْلُوْمٍ فَكَانَ الْعَمَلُ فِيْهَا مَجْهُولًا وَالْبَدَلُ مِنْ ذَلِكَ مَجْهُولًا ۖ فَقَدْ ثَبَتَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَصَفْنَا مِنَ الْإِجَارَاتِ وَالْمُضَارَبَاتِ أَنَّ حُكُمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا حُكُمُ بَدَلِهِ .فَمَا كَانَ بَدَلُهُ مَعْلُوْمًا ۖ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ إِلَّا مَعْلُومًا وَمَا كَانَ فِي نَفْسِهِ غَيْرَ مَعْلُومٍ فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ بَدَلُهُ غَيْرَ مَعْلُوْمٍ .ثُمَّ رَأَيْنَا الْمُسَاقَاةَ وَالْمُزَارَعَةَ وَالْمُعَامَلَةَ لَا يَجُوْزُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا إِلَّا إِلَى وَقُتٍ مَعْلُوْمٍ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ فَالنَّظَرُ عَلَى ذَٰلِكَ أَنْ لَا يَجُوْزَ الْبَدَلُ مِنْهَا إِلَّا مَعْلُومًا وَأَنْ يَكُوْنَ حُكُمُهَا كَحُكُم الْبَدَلِ مِنْهَا كَمَا كَانَ حُكُمُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي ذَكَرُنَا مِنَ الْإِجَارَاتِ وَالْمُضَارَبَاتِ حُكُمَ أَبْدَالِهَا .فَقَدْ لَبُتَ بِالنَّظُرِ الصَّحِيْحِ أَنْ لَا تَجُوْزَ الْمُسَاقَاةُ وَلَا الْمُزَارَعَةُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْعُرُوْضِ .وَهٰذَا كُلُّهُ قُوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هٰذَا الْبَابِ .وَأَمَّا أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَإِنَّهُمَا قَدُ ذَهَبَا إِلَى جَوَازِهِمَا جَمِيْعًا وَتَرَكَا النَّظَرَ فِي ذَٰلِكَ وَاتَّبُعَا مَا قَدْ رَوَيْنَا فِي لِمَذَا الْبَابِ مِنَ الْآثَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .وَعَنْ أَصْحَابِهِ بَعْدَةُ. وَقَلَّدَاهَا فِي ذَٰلِكَ .

2008: جمیدالظویل اور بین بن عبید دونوں نے صن بینیہ سے قل کیا ہے کہ وہ زمین کی آمدنی میں سے مکٹ یا رفع پرزمین کو کرایہ پروینا ناپند کرتے تھے۔ قیاس کے طریقہ سے اس باب کا تھم فریق اول کے مطابق بنتا ہے کہ مزارعت معاملہ مسا قات صرف سونا جائدی اور سامان کے بدلے درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے اس صورت میں مساقات کی اجازت دی ہے۔ تو ان کے خیال میں یہ مضار بت کے مشابہہ ہے اور وہ مال ہے جس کوایک شخص دوسرے آدی کودے کہ وہ نصف یا تہائی یا چوتھائی پرکام کرے اور اس کے جواز پرسب کا اتفاق ہے اور یہ بات بھی ہے کہ معلوم مال کے بدلے اجارہ کے قائم مقام ہوجائے گا اور مساقات میں بھی بہی ہے خود درخت دیئے سے وہ مال مضاربت کی طرح ہوجائیں گا وران پر گئے والی مجبوریں مال سے حاصل ہونے والے نفع کی دیئے سے وہ مال مضاربت کی طرح ہوجائیں گا وران پر گئے والی مجبوریں مال سے حاصل ہونے والے نفع کی

طرح ہوں گی۔ہم عرض کرتے ہیں کہ مضار بت میں نفع اس وقت ثابت ہوتا ہے جب کہ اصلمال صحیح سالم مالک کو ملے اور مزارعت ومساقات میں ایبانہیں کیا جاتا۔ ذراغور فرمائیں کہ مساقات کو جولوگ جائز کہتے ہیں ان کے بان درخت اگر پھل لائے مجراہے اس سے الگ كرليا جائے كھر درخت جل جائے اور پھل فئ جائے تو كھل . درخت کے مالک اورمسا قات کرنے والے کے درمیان اس انداز سے تعسیم ہوگا جوان کے مابین سے ہے۔ ور محتول کا معدوم موجانا اس سلسله میں رکاوٹ نہ بنے گا جبیرا کہ اصل مال کا معدوم مونا نفع کے لئے مانع بن جاتا ہے اور مساقات و مزارعت غیر معلوم وقت تک ہوں تو ان کا مقابلہ فاسد ہے جب تک مدت معلوم نہ ہویہ جائز نہیں ۔ جبکہ مضاربت غیر معیند مدت کے لئے جائز ہوتی ہے اور مضارب کے لئے بی ہی جائز ہے کہ وہ مضاربت کے طوریر مال لینے کے بعد کام کرنے سے انکار کردے اور جب جا ہے انکار کردے اس پرزبردی نہیں کی جاسکتی۔ اس طرح رب المال کوبھی حق حاصل ہے کہ جب جا ہے اس سے مال واپس لےخواہ مضارب اس بات کو جا ہے یا ا نکار کرے۔ جبکہ مزارعت اور مساقات کا بیتھم نہیں ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ مخص جس کے ساتھ مضاربت کامعاہدہ ہوا ہے معاہدہ مساقات کے بعد کام کرنے سے انکار کردیت واس کواس بات پرمجبور کیا جائے گا اورا گردرختوں کا مالک اس سے واپس لینے اور مساقات کوتو ڑنے کا ارادہ کرے تو اسے اس کاحت نہیں ہے جب تک کہ مدت مقررہ نہ گزرجائے جس پران کے درمیان معاہدہ ہواہے تو عقدمضار بت وہ عقد ہے جورب المال اور مضارب میں ہے کہ ایک پراسے لازم نہیں کرتا مضارب اس مال کے ساتھ اس وقت تک عمل کرتا ہے جب تک وہ اور رب المال اس برمتفق ہوں جب تک مساقات میں عقد کے مطابق عمل کرنے کے لئے درختوں کے مالک اورجس کے ساتھ معاہدہ مساقات ہوا دونوں کو مجبور کیا جاتا ہے اس ہماری اس بحث کے مطابق مضاربت تو شراکت کے مشابہہ ہے اور مساقات اجارہ کے مشابہہ ہے جبیا کہ ہم بیان کر بچے۔اب ہم اجارہ کے عکم کی طرف لد من ہیں کہ وہ کس طرح ہے تا کہ ہم اس سے مساقات کے تھم کی وہ کیفیت معلوم کر سکیں جس میں وہ اس کے مشابهد ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ہم نے فور کیا کدا جارہ کی چندصورتیں ہیں کدور فتوں کی مقررہ مقدار کو مقررہ اجرت پریانی دیتا ہے بیجائز ہے۔ بیمی اجارہ کی ایک صورت ہے کدان میں سے ایک معلوم کام پر اجرت ہے مثلاً اس قیص کی سلائی کا کام مقررہ اجرت پر ہو یہ جائز ہے۔مقررہ مدت پراجارہ ہوجس طرح کوئی آدی دوسرے کوایک ماہ مقررہ خدمت کے لئے مقررہ اجرت پر حاصل کرتا ہے تو بیجی جائز ہے تو اجاروں کےسلسلہ میں یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت ہوئی کہ ان میں ہے کس اجارے پر عقد واقع ہوا تو ان تمام صورتوں میں صرف وہ اجاره جائز ہوگا جومعلوم چیز پر ہو۔ یا تو مساقات معلوم ہو یا عمل معلوم ہویا دن معلوم ہوں اور بیتمام باتیں فی ذات معلوم ہیں تو ان کے بدل کا مجہول ہونا جائز نہیں۔ بلکہ ان کے بدل کا حکم ان کے حکم کی طرح ہوگا لیس ضروری ہے کہ بدل بھی معلوم ہوجیسا کہ وہ چیزیں معین اور معلوم ہیں جن کا یہ بدل بن رہی ہیں اور مضار بت غیر معلوم مال کے

ساتھ غیرمعین دفت تک کام کرنے پرمنعقد ہو جاتی ہے پس اس میں کام اور بدل دونوں مجہول ہیں تو جوامور مثلاً اجارات اورمضار بت وغیرہ ہم نے ذکر کے ہیں ان میں سے ہرایک کا تھم وہی ہے جواس کے بدل کا ہے تو جس کا بدل معلوم ہوتو وہ بھی ذاتی طور پرمعلوم ہی ہونا چاہئے اور وہ جو بذات معلوم نہ ہو بلکہ ججول ہوتو اس کا بدل بھی غیر معلوم ہوسکتا ہے۔ پھر ہم نے مسا قات مزارعت اور معاملہ پرغور کیا کہ کوئی بھی ان میں سے جائز نہیں ہوتا جب تک کہوفت معلوم نہ ہواوراس کا بدل بھی معلوم ہواوراس کا بدل بھی معلوم ہواوراس کا تقاضا ہے ہے کہ اس کا بدل بھی معلوم ہواوراس کا تعلق وہی ہوجواس کے مبدل مند کا ہے جیسا کہ ان نہ کورہ امور یعنی اجارات اور مضاربتوں کا تھم ان کے بدل کے مطابق ہے۔ تو میں ہوجواس کے مبدل مند کا ہے جیسا کہ ان نہ کورہ امور یعنی اجارات اور دیناریا اس کے مشابہہ سامان کے ساتھ ورست ہے اس بات میں امام ابو یوسف اور امام ہو آن دونوں کے جواز کی طرف می ہیں انہوں نے اس سلسلے میں ورست ہے اس بات میں امام ابو یوسف اور امام ہو آن دونوں کے جواز کی طرف می ہیں انہوں نے اس سلسلے میں وران کوانیا ہے۔

اس باب میں امام طحاوی مینید نے مزارعت وساقات کی حرمت کے قول کورد کیا اور اس کا جواز اور شروط کو ثابت کیا ہے۔ صحابہ کرام می مینید سے اس کا جواب اس طرح ظاہر ہور ہا ہے جبیبا کہ دوایات سے اور اس خصوص صورت کی وضاحت کردی جو جاہلیت میں مروج تھی تابعین کا اختلاف کراہت وعدم کراہت میں نقل کیا اس سے یہ میلان معلوم ہوتا ہے کہ امام طحاوی مینید کا رجحان امام ابو حذیقہ مینید کے قول کی طرف ہے۔ دوایاتی دلائل کے لحاظ سے صاحبین مینید کے مسلک راج ہے۔ واللہ اعلم۔



# ﴿ يَكُونُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قُومٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ كَيْفَ حُكُمْهُمْ فِي ذَلِكَ ؟ وَمَا يُرُولِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ﴿ يَكُمُهُمْ فِي ذَلِكَ ﴿ وَمَا يُرُولِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ﴿ وَمَا يُرُولِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ﴿ وَمَا يَرُولِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ فَي أَنْ فَي فَي فَيْ فَي فَيْ فَي فَيْ فَي فَي فَيْ فَي فَيْلِكُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فَي اللهُ فَي فَلِكُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِلْكُ عَلَيْهِ وَلِلْكُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ عَلَيْكُولُولُولُولُهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَاللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهُ فَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَا عَلَ

جوفض کسی کی زمین کو بلاا جازت کاشت کرتا ہے امام احمد فرماتے ہیں اس کواپنے نیچ کے ملاوہ کچھنہ ملے گا دوسر افریق جس کوعام فقہاءامصار نے اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ کھیتی نیچ والے کی ہوگی البتہ وہ کھیت کے نقصان کا صان دے گا اور وہ اس سے کھیت کا کرایہ وصول کریں گے۔ بیغصب کی طرح ہوگا۔

نخريج : كذا في البذل ج٤ ، ٢٦٠ والتعليق ج٣ ، ٣٦٥ ـ

٥٨٠٠ حَدَّثَنَا فَهُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ قَالَ : نَنَا شَرِيْكُ عَنْ أَبِي السُحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَرَعَ فَى زَرْعًا فِي أَرْضِ قَوْمٍ وَيُودُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فِي ذَلِكَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرِ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ زَرْعًا بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ كَانَ ذَلِكَ الزَّرْعُ لِلْأَرْبِ بَعْفَرِ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إلى أَنَّ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ زَرْعًا بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ كَانَ ذَلِكَ الزَّرْعُ لِلْأَرْبِ بَعْفَرٍ وَخَوْمُوا لِلزَّارِعِ مَا أَنْفَقَ فِيهِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهِلَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالْفَهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّرْعُ فَى ذَلِكَ بِهِلَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالْفَهُمْ فِى ذَلِكَ الزَّرْعِ فَى ذَلِكَ بِهِلَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالْفَهُمْ فِى ذَلِكَ الزَّرْعِ مَا أَنْفَقَ فِيهِ وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِهِلَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالْفَهُمْ فِى ذَلِكَ الزَّرْعِ مَا أَنْفَق فِيهِ وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِهِلَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالْفَهُمْ فِى ذَلِكَ الزَّارِعِ وَبَيْنَ أَخُذِ زَرُعِهِ ذَلِكَ مَنْ الزَّارِعِ وَبَيْنَ أَخُوذَ وَرُعِهِ ذَلِكَ وَعَرِمُوا لَهُ وَيُولُونَ فَقَالُوا : أَصْحَابُ الْأَرْضِ بِالْحِيارِ إِنْ شَائُوا خَلَوْ الْمَالُولُ اللّهِ وَاللّهُ وَلَى مَالُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ مَا لَكُولُولُ فِى ذَلِكَ أَنَ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رَاعُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ مَا ذَكُرُوهُ فِى ذَلِكَ أَنْ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رَبِي فَلَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ مَا ذَكُرُوهُ فِى ذَلِكَ أَنْ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رَاعُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ مَا ذَكُرُوهُ فِى ذَلِكَ أَنْ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُولِلُكُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ الللهُ اللْعَلْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

۵۸۴۰ عطاء نے حضرت رافع بن خدیج والتؤسے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّذ کا النّظ النّال النّظ النّل النّظ النّل النّظ النّل النّظ النّل النّظ الن

کاشت کارکواس بھیتی ہے روک دیں اور کاٹی ہوئی فصل کے مطابق تاوان بھر دیں انہوں نے بھی اس حدیث کو دوسری اساند سے نقل کر کے دلیل میں پیش کیا ہے۔

تخریج : ابو داؤد في البيوع باب٣٢ ترمذَى في الاحكام باب٢٩ ابن ماجه في الرهون باب١٣ مسند احمد ٤٦٥/٣ ؛ ١٤١/٤ م.

# روایت رافع طالفهٔ دوسری سندسے:

٥٨٣١ : وَهُوَ كُمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْبَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ أَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَرَعَ فِيْ أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَلَةَ نَفَقَتُهُ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ . وَقَدْ رَوَى هذَا الْحَدِيْتَ أَيْضًا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيْكٍ وَقَيْسٍ جَمِيْعًا عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ وَذَكَرَهُ عَنْهُمَا فِي كِتَابِ الْخَرَاج كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ أَيْضًا لَا كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَمَعْنَى لَهٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَنَا غَيْرُ مَعْنَى مَا رَوَى الْحِمَّانِيُّ لِأَنَّ مَا قَدْ رَوَى الْحِمَّانِيُّ هُوَ قَوْلُهُ ۚ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فِي ذَٰلِكَ . فَوَجُهُ ذَٰلِكَ أَنَّ غَيْرَهُ يُعْطِيْهِ النَّفَقَةَ الَّتِي قَدْ أَنْفَقَهَا فِي ذَٰلِكَ فَيَكُونُ لَهُ الزَّرْعُ لَا بِمَا يُعْطَى مِنْ ذَٰلِكَ وَهَلَمَا مُحَالٌ عِنْدَنَا لِأَنَّ النَّفَقَةَ الَّتِي قَدْ أُخُرِجَتُ فِي ذَٰلِكَ الزَّرْعِ لَيْسَتُ بِقَائِمَةٍ وَلَا لَهَا بَدَلٌ قَائِمٌ وَذَٰلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا دُفِعَتْ فِي أَجْرٍ عُمَّالٍ وَغَيْرٍ ذَٰلِكَ مِمَّا قَدُ فَعَلَهُ الْمُزَارِعُ لَهُ لِنَفْسِهِ فَاسْتَحَالَ أَنْ يَجِبَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ اِلَّا بِعِوَضٍ يَتَعَوَّضُهُ مِنْهُ رَبُّ الْأَرْضِ فِيْ ذَٰلِكَ .وَلَكِنْ أَصْلُ الْحَدِيْثِ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا قَدْ رَوَاهُ أَبُوْبَكُرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ لَا عَلَى مَا قَدُ رَوَاهُ الْحِمَّانِيُّ فِي ذَٰلِكَ .وَوَجْهُ ذَٰلِكَ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّ الزَّارِعَ لَا شَيْءَ لَهُ فِي الزَّرْعِ يَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُهُ كُمَا يَمْلِكُ الزَّرْعَ الَّذِي يَزْرَعُهُ فِي أَرْضِ نَفْسِهِ أَوْ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ مِمَّنْ قَلْدُ أَبَاحَ لَهُ الزَّرْعَ فِيْهَا وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ نَفَقَتَهُ وَبَلْرَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِمَا بَقِي هَكَذَا وَجُهُ هَلَا الْحَدِيْثِ عِنْدَنَا فِي ذَٰلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ ذَكَرَ ذَٰلِكَ يَحْيَى بُنُ آدَمَ عَنْ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ أَيْضًا . وَمِنْ الدَّلِيْلِ عَلَى صِحَّةِ ذَٰلِكَ أَيْضًا

۵۸۳۱ احمد بن البعمران نے اپنی اسناد سے عطاء سے انہوں نے رافع سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّسَائَ الْيُمَّامُ نے فرمایا جس نے کسی کی زمین میں بلاا جازت بھیتی کی تو اس کو اس کا خرچہ واپس ملے گا کھیتی میں اس کا پھر بھی حق نہیں۔اسی روایت کو بیچیٰ بن آ دم نے شریک وقیس سے اور دونوں نے ابواسحاق سے نقل کیا اور بیچیٰ نے کتاب الخراج میں اس کوائی طرح نقل کیا جس طرح این ابی عمران نے نہ کہ فہد بن سلیمان نے ۔ ہمارے ہاں اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو کہ جمانی نے روایت نمبر ۵۸۹ میں ذکر کیا ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ بھتی میں سے اس کو پھونہ سلے گا اور اس کا خرچہ اے واپس کر دیا جائے گا اس کی وجہ ہے کہ ما لک اس کو اس کا خرچہ واپس کرے گا جو اس نے خرچ کیا اور کھنی کا وہ ما لک بن جائے گا اس کی وجہ ہے کہ ما لک اس کا اس کا خرچہ واپس کیا ہے۔ گر بیم فہوم ہمارے ہاں محال ہے کیونکہ فبرا وہ خرچہ وہ اس کے اور انسی ہواس نے (غاصب ) کو واپس کیا ہے۔ گر بیم فہوم ہمارے ہاں محال ہے کیونکہ فبرا وہ خرچہ وہ اس کے بدلے جو اس لئے کہ خرچہ وہ کا مرفے والوں اور اس کے لئے دے دیا گیا جو کا شکار نے اس پرخرچ کیا پس بینا ممکن ہے کہ اس لئے گہ خرچہ وہ کا مرف وہ اس کے بدلے جو مالک زمین نے اس کے بدلے میں لی اس کے بدلے میں اس کے بدلے میں کی اس خروایت کی اس فرح مانی نے اس کے بدلے میں کی اس کے اور اس کیا ہوگا میں کا من کے وہ وہ ہی وہ اس کی موئی میں کا جو کہ سکو وہ اپنی ذات کے لئے سکے اور اس کا اس کا اس طرح مالک نبتا ہے جس نے اس کے لئے کا شت کو مباح کیا ہو دیا تی بیاں صرف وہ اپنا تج اور خرچہ کی بن کی ہوئی میں کا اس کی بنتا ہے جس نے اس کے لئے کا شت کو مباح کیا ہو دو انسانا کم ۔ اور اس بات کو یکی بن وصول کر سے گا اور بیتے کو صد کی اس نوی کیا ہی مفہوم ہے۔ والشراعلم ۔ اور اس بات کو یکی بن وصول کر سے گا اور بیتے کو صد کی اس کو یکی بن وصول کر سے گا اور بیتے کو صد کی قبل ہے۔ اور اس بات کو یکی بن تو صول کر سے گا اور بیتے کو صد کی آخر کیا ہو اور اس کی درخی پر بیروایت کی دیل ہے۔

تخريج: مسند احمد ١/٤ ٤ أ ترمذي في الاحكام باب٢٩ ـ

عَنْ مَا قَلْدُ لَحُدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : فَنَا أَبِي عَنْ أَبِي يُوْسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السُحَاقَ عَنْ يَحْدَى بُنِ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قَالَ إِنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِى لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِم حَقَّ. قَالَ عُرُوةً وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِم حَقَّ. قَالَ عُرُوةً وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قَالَ إِنَّ مَنْ أَحْيا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِى لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِم حَقَّ. قَالَ عُرُوةً وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُو لَيْ اللَّهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِم حَقَّ . قَالَ عُرُوةً وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قَالَ إِنَّ مَنْ أَحْيا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِى لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقَّ . قَالَ عُرُوةً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُلِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْ الللَّهُ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْسَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

تخار ایعی فیری زمین کاشت کروسینے کی وجہ سے ) تخریج : بعداری فی الدحکام باب ۳۸ مالك فی الاقضیه ۲۹ ، مسئد احمد ۲۷۰۰ مالک فی الاقضیه ۲۹ ، مسئد احمد ۲۷۰۰ مالک فی الاقضیه ۲۹ ، مسئد احمد ۲۷۰۰

نے بیروایت بیان کی جس نے روایت بیان کی کہاس نے الی مجورکود یکھا جس کی جروں کو کلہا و وں سے کا ٹا جارہا

٥٨٣٣: وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ الطَّرِيْرُ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السُّحَاقَ عَنْ يَحْيَى بُنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيْهَاعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَيَاضَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِنَحُوِ ذَٰلِكَ أَيْضًا أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَمَرَ بِقَطْعِ النَّخُلِ الْمَغُرُوسِ فِي غَيْرِ حَق بَعْدَمَا قَدْ نَبَتَ فِى الْاَرْضِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ لِلْاَرْبِ الْاَرْضِ فَيُوجِبُ عَلَيْهِمْ عُرْمَ مَا أَنْفَقَ فِيهِ فَدَلَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَنَّ الزَّرْعَ الْمَزْرُوعَ فِى الْآرْضِ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكَ وَأَنْ عُرْمَ مَا أَنْفَقَ فِيهِ فَدَلَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَنَّ الزَّرْعِ النَّرْعِ الْمَزْرُوعَ فِى الْآرْضِ أَحْرَى أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُ الْآرْضِ أَنْ يَشَاءَ مِنْ ذَٰلِكَ فَيُدُونَ ذَلِكَ فَيُدُونَ ذَلِكَ فَيْدُونَ ذَلِكَ فَيُكُونَ ذَلِكَ لَكَ اللّهُ عَلَى مَا يَعْلَى مَا فَلَوْ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

۳۸ ۱۳ کی بن عروہ نے اپنے والد سے انہوں نے بنوبیاضہ کے ایک آدی سے انہوں نے جناب رسول اللہ کا کہ ہوئے درخت کو اکھاڑنے کا تھم فر مایا۔ جبکہ وہ زمین میں اگ چکا تھا اور اس درخت کو مالک زمین کا قر ارنہیں دیا کہ ان پر خرچہ کی چٹی ڈال دی جاتی ۔ پس اس سے بیٹا بت ہوگیا کہ بوئی ہوئی کھیتی اس بات کی زیادہ حقد ارب کہ اس کو کا فید ڈالا جائے اور کھیتی لگانے والے کے حوالے کر دی جائے جیسا کہ وہ کھور جس کا ہم نے تذکرہ کیا البت اگر زمین والا اس سے روکے اور کھیتی اور کھور کی چٹی ادا کرے جو ان کوکائے اور اکھاڑے جانے کی حالت میں ہوتی نے تو یہ جو یہ جن کی کے سے تو یہ چنے بین مالک زمین کی ہوجا کیں گی ۔ بیروایات بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔

٥٨٣٣: مَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ عَنْ وَاصِلِ بُنِ أَبِي جَمِيْلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : اشْتَوَكَ أَرْبَعَةُ نَفَوٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ عَلَى الْبَدُرُ وَقَالَ الْآخِرُ عَلَى الْفَدّانُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْبَدُرُ وَقَالَ الْآخِرُ عَلَى الْفَدّانُ فَرَرَعُوا لُمْ حَصَدُوا لَهُ أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبَنْدِ وَجَعَلَ فَرَرَعُوا لُمْ حَصَدُوا لَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبَنْدِ وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَدَّانِ دِرْهَمًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَٱلْغَى الْأَرْضَ فِي ذَلِكَ . أَفَلا لَيَا حَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَفْسَدَ هذِهِ الْمُوَارَعَةَ لَمْ يَجْعَلُ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْفَذَانِ وَرُهَمًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَٱلْغَى الْأَرْضَ فِي ذَلِكَ . أَفَلا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَفْسَدَ هذِهِ الْمُؤَارَعَةَ لَمْ يَجْعَلُ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبَنْدِ . وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ جَكَمَ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَيْمَ بَنَى فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْهِ أَمْرِهِمْ مِنَاءً . اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَابِعُوهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ فِيْمَنْ بَنَى فِى أَرْضٍ قَوْمٍ بِغَيْرٍ أَمْ هُمْ بِغَيْرِ أَمْ هُو مَا يَعْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بِعُوهُ هُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ فِيْمَنْ بَنَى فِى أَرْضٍ قَوْمٍ بِغَيْرٍ أَمْ مِنْ مَدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا يَعْوَمُ هُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ فِيْمَنْ بَنَى فِى أَرْضٍ قَوْمٍ بِغَيْرٍ أَمْوهُمْ مِنَاءً .

۵۸ ۴۳ : مجابد مینید بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول الله مُنافیظ کے زمانہ مبارک میں جیار آدمیوں کے شراکت کی ان میں سے ایک نے نج کی بات کی جبکہ دوسرے نے کام کی اور تیسرے نے زمین اور چوشے نے بیلوں کی جوڑی مہیا کرنے کی۔انہوں نے کاشتکاری کی پھرفصل کاٹی پھر جناب رسول الله مُنافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے کھیں بڑے والے کودے دی اور مشقت کرنے والے کو معلوم اجرت دے دی اور بیلوں کی جوڑی والے کو ہر روز کے بدلے ایک ورجم دیا اور زمین (والے) کو لغو قرار دیا۔ یعنی کچھ نہ دیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب جناب رسول التُمثَا اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے لئے قرار دیا۔ اس کے متعلق صحابہ کرام اور تا بعین کے فیصلے بھی دلالت کرتے ہیں جوانہوں نے ان لوگوں کے متعلق فرمائے جنہوں نے دوسروں کی اجازت کے بغیرتا کی زمین رہتھیرات کی تھیں۔

#### حضرت ابن مسعود وحضرت عمر الطفها كافيصله:

3٨٣٥: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ الطَّرِيْرُ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنَّ عَامِرَ الْأَحُولَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَمْرِ بُنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : فِى رَجُلٍ بَنَى فِى دَارٍ بِنَاءً ثُمَّ جَاءَ أَهُلُهَا فَاسْتَحَقُّوْهَا قَالَ : إِنْ كَانَ بَنَى بِأَمْرِهِمْ فَلَهُ نَفَقَتُهُ وَإِنْ كَانَ بَنَى بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَلَهُ نَقَقَتُهُ وَإِنْ كَانَ بَنَى بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَلَهُ نَقَقَتُهُ وَإِنْ كَانَ بَنَى بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَلَهُ نَقَصُهُ .

۵۸۴۵: عمر و بن شعیب نے روایت کی کہ حضرت عمر طاش نے اس شخص کے متعلق فیصلہ فر مایا جس نے دوسروں کی زمین میں مکان تعمیر کرلیا تھا زمین کے مالکوں نے حق طلب کیا تو آپ نے فر مایا اگر اس نے ان کی اجازت سے تعمیر کی ہے تو اس مکان کو قوڑ نا ہوگا۔ تعمیر کی ہے تو اس مکان کو قوڑ نا ہوگا۔

٥٨٣٦: وَقَدُ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنُ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنُ عَبُدِ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَةً.

٢٥٨٨: قاسم بن عبدالرحن في حضرت عبدالله بن مسعود سياسي طرح كي روايت كي-

٥٨٣٧: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : نَنَا أَبُو عُمَرَ الصَّرِيْرُ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ شُرَيْحِ مِثْلَ ذَٰلِكَ سَوَاءٌ .

١٥٨٥: قاسم بن عبد الرحمن في حضرت شريح مينيد ساس طرح روايت كى بـ

٥٨٣٨: وَقَدُ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الطَّرِيْرُ قَالَ : وَقَالَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ أَنَّهُ قَدُ أَخْبَرُهُمْ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدُ كَتَبَ بِمِعْلِ ذَلِكَ فِيْمَنُ بَنَى فِي دَارِ قَوْمٍ وَفِيْمَنُ غَرَسَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِمِعْلِ ذَلِكَ أَيْضًا سَوَاءً . أَفَلَا تَرَى أَنَّهُمْ جَمِيْعًا قَدُ جَعَلُوا النَّقُضَ قَوْمٍ وَفِيْمَنُ غَرَسَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِمِعْلِ ذَلِكَ أَيْضًا سَوَاءً . أَفَلَا تَرَى أَنَّهُمْ جَمِيْعًا قَدُ جَعَلُوا النَّقُضَ لِمُعْرَبِ وَلِيْمَ بَعْمِيلًا فَدُ جَعَلُوا النَّقُصَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَالزَّرْعُ فِي النَّظُو أَيْضًا كَذَلِكَ . وَالَّذِى قَدْ حَمَلَنَا عَلَيْهِ مَنْ قَدُ عَلَيْهِ مَنْ قَدُ حَمَلَنَا وَلَى مِمَّا قَدُ حَمَلَهُ عَلَيْهِ مَنْ قَدُ

خَالَفَنَا لِيَتَّفِقَ ذَٰلِكَ وَمَا رَوَاهُ الرَّجُلُ الْبَيَاضِيُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا وَلَا يَتَضَادًانِ فِي ذَٰلِكَ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ فِي بَابِ الْمُزَارَعَةِ الَّذِي قَبْلَ هَٰذَا الْبَابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَرَّ بِرَجُلٍ يَزُرَعُ لَهُ فَسَالَهُ عَنْهُ فَقَالَ هُو زَرْعِي وَالْأَرْضُ لِآلِ فَكُن وَالْبَذُرُ مِنْ قِبَلِي بِنِصْفِ مَا يَخُرُجُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَيْتُ خُذُ فَقَتَك مِنْ رَبِّ الْاَرْضِ لِلَّنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَيْتُ خُذُ لَفَقَتَك مِنْ رَبِّ الْاَرْضِ لِلَّنَ وَلَيْلُ مَعْنَى خُذُ نَفَقَتَك مِنْ رَبِّ الْاَرْضِ لِلَّنَ وَبَالَمَ أَلْوَشِ لَمُ مَنْ عَلَى مَعْنَى خُذُ نَفَقَتَك مِنْ رَبِّ الْاَرْضِ لِلَّنَ وَبَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ ذَرَعَ فِي أَرْضِ بِعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ ذَرَعَ فِي أَرْضِ لِهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمُن ذَرَعَ فِي أَرْضِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ ذَرَعَ فِي أَرْضِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي مُوسَلِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمُنْ ذَرَعَ فِي أَرْضِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ أَجْمَعِيْنَ .

۵۸۲۸ : حمیدالقویل نے حضرت عربن عبدالحزیز سے نقل کیا کہ انہوں نے ای طرح کا فیصلہ اس آدمی کے متعلق کلھا جس نے دوسروں کی زمین میں درخت لگایا تھا۔ کیا تم غورتمیں کرتے کہ ال حضرات نے مکان بنا نے والے کواس کے توڑنے کا تھم دیا اورا سے مالک زمین کے لئے بھی قرارتمیں دیا تو قیاں کا نقاضا ہے ہے کہ گھتی کا بھی بہی تھم ہو۔ حضرت رافع کی روایت کی جو تا ویل ہم نے کی ہے وہ فریق اول کی تا ویل سے بہتر ہے تا کہ یہ صدیث اور بیاضی مردوالی روایات کا تضاد ندر ہے۔ ہم نے باب الموارعت میں روایت کی رافع قو کر کی کہ جناب رسول اللہ مُنافع کے گھتی ہے کہ ایک ہے ہو گھتی ہے اور نئے بھی میرا ہے جو فصل نظے گی وہ میر نے اور مالک کے مابین تو اس نے کہا یہ میری گھتی ہے نہ شوال کی ہوا ور نئے بھی میرا ہے جو فصل نظے گی وہ میر نے اور مالک کے مابین کو این نفقہ زمین کے مالک نفتہ کر دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہ کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ اپنا خرچہ اس کھتی کی پیرا وار سے وصول کرواور باقی صدقہ کردو۔ تو حضرت رافع کی بیل مطلب ہے من ذرع فی اد ص غیرہ المحدیث اس میں آپ جناب رسول اللہ مُنافع کے جم دیا اس کا بھی بہی مطلب ہے اپنا خرچہ لے کر بقیہ صدقہ کردو۔ اس باب میں امام ابو عند من ابو یونے می محدوم ہم اللہ کا قول بھی بہی مطلب ہے اپنا خرچہ لے کر بقیہ صدقہ کردو۔ اس باب میں امام ابو حنین ابو یونے می محدوم ہم اللہ کا قول بھی ہی مطلب ہے اپنا خرچہ لے کر بقیہ صدقہ کردو۔ اس باب میں امام ابو حنین ابو یونے می محدوم ہم اللہ کا قول بھی ہی مطلب ہے اپنا خرچہ لے کر بقیہ صدفہ کردو۔ اس باب میں امام ابو حنین ابو یونے می محدوم ہم اللہ کا قول بھی ہے۔





# السُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ السَّفْعَةِ بِالْجِوَارِ السَّفْعَةِ بِالْجِوَارِ السَّفْعَةِ بِالْجِوَارِ السَّفْعَ يروس كي وجه عضفع

شفعہ کامعنی کسی شک کوشل سے ملانا اور فقہ میں شراکت پاپڑوس کی وجہ سے بتکلف کسی چیز کے ملانے کا دعویٰ کرنا۔اس مسئلہ میں دو تول ہیں۔﴿ جو پڑوسی خرید کی گئی زمین میں شریک نہیں اس کے لئے شفع کا کوئی حق نہیں اس قول کو امام مالک میسید شافعی میسید اور احمد میسید نے اختیار کیا ہے۔﴿ شرکت جوار کی وجہ سے بھی شفعہ ہے میائمہ احناف کا قول ہے۔ تخدیجے: کذا می البذل ہے ٤٬ ۲۹۱، والا شعة ج۲٬۲۲۔

٥٨٨٠ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُ مِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجِ أَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفْعَةُ فِى كُلِّ شِرُكٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفْعَةُ فِى كُلِّ شِرُكٍ بِأَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَانِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيْكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ . قَالَ أَبُو جَعُفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إلى أَنَّ الشَّفْعَةَ لَا تَكُونُ إلَّا بِالشَّرِكَةِ فِى الْأَرْضِ أَوْ الْحَانِطِ أَوْ الرَّبْعِ وَلَا يَجْفُو إِلَى إِنْ الشَّفْعَةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِالشَّرِكَةِ فِى الْأَرْضِ أَوْ الْحَانِطِ أَوْ الرَّبْعِ وَلَا يَجِبُ بِالْجَوَارِ وَاحْتَجُوا فِى ذَلِكَ بِهِلَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِى ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : الشَّفْعَةُ يَعْبُولُ اللهُ عَلَى مَا يَعْدِهِ وَاجِبَةٌ لِلشَّرِيكِ الَّذِى قَاسَمَ فَمْ هِى مِنْ بَعْدِهِ وَاجِبَةٌ لِلشَّرِيكِ الَّذِى قَاسَمَ الْمُحَدِيثِ اللّذِى قَدْ بَقِى لَهُ فِيهِ الشِّرِيكِ الَّذِى لَمْ يَقُومُ مِنْ بَعُدِهِ وَاجِبَةٌ لِلْمَارِيقِ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَةِ بِالطَّرِيْقِ الَّذِى قَدْ بَقِى لَهُ فِيهِ الشِّرُكُ ثُمَّ هِى مِنْ بَعُدِهِ وَاجِبَةٌ لِلْجَارِ الْمُكَارِقِ . وَكَانَ مِنَ الْمُجَةِ

لَهُمْ فِى ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْآفَرَ إِنَّمَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّفُعَةُ فِى كُلِّ شِرْكٍ بِأَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ. وَلَمْ يَقُلُ :إِنَّ الشُّفُعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِى كُلِّ شِرْكٍ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ شِرْكٍ بِأَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ. وَلَمْ يَقُلُ :إِنَّ الشُّفُعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِى كُلِّ شِرْكٍ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ نَفُيًا أَنْ يَكُونَ الشُّفُعَةُ وَاجِبَةً بِغَيْرِ الشِّرْكِ .وَالْكِنَّةُ إِنَّمَا أَخْبَرَ فِى هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّهَا وَاجِبَةً فِى خَيْرٍ فِي وَقَلْ جَاءَ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَلْدُ زَادَ عَلَى مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ .

۳۸۵۰: ابوالز بیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر را تھے کو فرماتے سنا کہ جناب رسول اللہ مکا تی خبر مایا شفعہ کاحق ہر
اس شخص کو حاصل ہے جو زمین یا مکان یا باغ میں شریک ہو۔ اس کو فروخت کرنا جائز نہیں یہاں تک کہ وہ اپ شریک پر پیش کرے پھروہ اسے لے لیا چھوڑ دے۔ امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ بعض علاء کا خیال بیہ کہ شفعہ صرف زمین باغ یا مکان میں شراکت کی صورت میں جائز ہے پڑوی سے لازم نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس روایت ہوائی ہو۔ پھر دوسر وال نے کہا تمہارے کہنے کے مطابق شفعہ صرف اس شراکت میں ثابت ہوگا جو تقسیم نہ ہوئی ہو۔ پھر دوسر سے اس شریک کوحق ہوگا جس نے اس راستہ کی تقسیم کی ہوجس میں شراکت باتی ہے پھر اس کے بعد مصل پڑوی کو حاصل ہوگا۔ تمہارے بیان کردہ اثر میں صرف اس قدر ہے کہ شفعہ مشترک زمین مکان یا باغ میں ہعی وجوب کی نامی اس کے علاوہ ہمیں وجوب کی نفی نہیں اور خصرت جا بڑی روایت دوسر سے طریق سے وارد ہے اس میں اضافہ موجود ہے۔

تخریج: مسلم فی المساقات ۱۳۵ ابو داؤد فی البیوع باب۷۰ نسائی فی البیوع باب ۱۰۹،۸۰ مسند احمد ۳۱۶،۳۰ امام طحاوی موشید کا قول: بعض علاء کا خیال بیہ کمشفعه صرف زمین باغ یا مکان میں شراکت کی صورت میں جائز ہے پڑوس سے لازم نہیں ہوتا۔ انہول نے اس روایت سے استدلال کیا ہے۔

فراق ٹائی کامؤقف: تہارے کہنے کے مطابق شفعہ صرف اس شراکت میں ثابت ہوگا جوتقیم نہ ہوئی ہو۔ پھر دوسرے اس شریک کوئ ہوگا جوتقیم نہ ہوئی ہو۔ پھر دوسرے اس شریک کوئ ہوگا جس نے اس راستہ کی تقلیم کی ہوجس میں شراکت باقی ہے پھراس کے بعد مصل پڑوی کو حاصل ہوگا۔ فریق اول کا جواب: تمہارے بیان کردہ اثر میں صرف اس قدر ہے کہ شفعہ مشترک زمین مکان یا باغ میں ہے بیتو نہیں کہا گیا کہ انہی میں ہے اور دوسروں میں نہ ہوگا ہر شراکت میں اس کا وجوب ثابت ہوا اس کے علاوہ میں وجوب کی نی نہیں اور حضرت جابر جائے ہی کی روایت دوسر سے طریق سے وارد ہے اس میں اضافہ موجود ہے۔

## دوسرى سندى روايت جابر رضى الله عنه:

٥٨٥٠: حَدَّثَنَا أَبُوُ بِشُو الرَّقِيُّ قَالَ : نَنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيْدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَلْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَلْدِ اللهِ عَلَامِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ

أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا انْتَظَرَ إِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا .

۵۸۵۰ عطاء بن ابی رباح نے جابر خلافۂ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَلَاثِیْجَانے فر مایا پڑوی اپنے پڑوی پرشفعہ کا زیادہ حق رکھتا ہے آگروہ موجود نہ ہوتو اس کا انتظار کیا جائے گابشر طیکہ ان کا راستہ ایک ہو۔

تخريج: ابو داؤد في البيوع باب٧٣ ابن ماحه في الشفعه باب٢ مسند احمد ٣٥٣/٣ \_

٥٨٥: حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : نَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ : نَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْلَهُ.

٥٨٥١: عطاء نے جاہر وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلُهُ الْحَدِيْثِ الْحَدِيْثِ البّحَابُ الشّفَعَةِ فِي الْبَيْعِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلُهُ الْحَدِيْثِ البّحَابُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلُهُ الْحَدِيْثِ الْحَدِيْثِ البّحَابُ الشّفَعَةِ فِي الْبَيْعِ اللّذِي لَا شِرْكَ فِيهِ بِالشّرُكِ فِي الطّرِيْقِ فَلَا يُحْعَلُ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ الشّفَعَةِ فِي الْبَيْعِ اللّهَ عَلَيْهِ بِالشّرولِ فِي الطّريقِ فَلَا يُحْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَنْعَى مَنْهُ مَا بِيْعَ مِنْهُ مَا النّعَدِيثِ الْمَعَالَةِ الْأُولِي : فَإِنّهُ قَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَنْفِى مَا اذَّعَيْتُهُ .

2007: عطاء نے جابر طائف سے انہوں نے جناب نبی اکر م مائلی است کی طرح کی روایت کی ہے۔ اس روایت میں مجمع میں جق شفعہ کولا زم کیا گیا ہے۔ جس کوصرف راستہ کی شرکت کے علاوہ شرکت حاصل نہ ہو پس ان دونوں موں مہمع میں جن شفعہ کولا زم کیا گیا ہے۔ جس کوصرف راستہ کی شرکت کے علاوہ شرکت حاصل نہ ہو پس ان دونوں روایات کا با ہمی تضاد نہیں بلکہ دونوں تابت ہو کر واجب العمل ہیں۔ ابوالز بیروالی روایت میں شریک کے لئے شفعہ کے حق کا ثرکہ ہم میں سے جو فروخت ہوا سوفروخت ہوا۔ روایت عطاء میں اس مبع کا ذکر ہے جس میں راستہ کی شرکت ہو۔ فریق اول نے اپنے مؤتف کے لئے ان روایات سے استدلال کیا ہے جو فریق تانی کے مؤتف کی نئی کرتی ہیں۔

# فريق اوّل كاليك استدلال:

فريق اول نے اپنے مؤقف کے لئے ان روایات سے استدلال کیا ہے جوفریق ٹانی کے مؤقف کی فی کرتی ہیں۔ ماک عَدْ دَالْتُ مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ

سَعِيْدٍ وَأَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَصْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفْعَةِ فِيْمَا لَمُ يُفْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةً .

۵۸۵۳: ابوسلمه نے حضرت ابو ہر بری ہے سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّه مُنَالِّيْتُمْ نے شفعہ کا فیصلہ اس زمین میں فرمایا جوتقسیم نہیں کی گئی جب حدود شعین ہو جا کی تو کوئی شفعہ کاحق نہیں۔

تخريج : بحارى في الشفعه باب ١ مسلم في المساقاة ٢٣٤ نسائي في البيوع باب ١٠ ابن ماجه في الشفعه باب ٣٠ مالك في الشفعه ١٠ مسند احمد ٣٩٩ ٣٠ ...

٥٨٥٣: وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَعْلَةُ.

۵۸۵۴: ابوسلمه نے حضرت ابو ہریر ہے سے ای طرح روایت کی ہے۔

٥٨٥٥: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي قَتِيْلَةَ الْمَدَنِيُّ قَالَ : ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِعْلَةً.

۵۸۵۵: سعیداور ابوسلمه دونول نے حضرت ابو ہریر السے اس طرح روایت کی ہے۔

٢٥٨٥: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنَا مَالِكُ فَذَكَرَ بِاسْنَادِم مِعْلَهُ قَالُوا : فَنَفَى هَذَا الْحَدِيثُ أَنْ تَكُونَ الشَّفْعَةُ تَجِبُ إِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَصْلِ لَكُونَ الشَّفْعَةُ تَجِبُ إِنَّ حَدَّةً لِأَنَّ الْأَنْبَاتَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا لَهُ عَلْهِمْ إِنَّمَا لَهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا لَهُ عَنْ مَالِكِ مُنْفَعِلُمَا لَمْ يَرْفَعُوهُ وُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ .

۵۸۵۲: عبدالملک بن عبدالعزیز مابشون نے مالک سے انہوں نے پھراپی اسناد سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔ صد بندی کردگ گئ تو شفعہ کا موقع ختم ہوگیا۔ اس روایت سے استدلال تب درست ہوتا جب کہ بیرروایت فابت ہوتی امام مالک نے اس کو منقطع نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ تک اتصال فابت نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو۔

طریق استدلال: حد بندی کردینے جانے تک شفعہ ہے جب حد بندی کردی گئ تو شفعہ کا موقعہ تم ۔

اس روایت سے استدلال تب درست ہوتا جب کہ بیروایت ثابت ہوتی امام مالک میزالیہ نے اس کو منقطع نقل کیا ہے حضرت ابو ہر بریات کا اتصال ثابت نہیں ہے۔ملاحظہ ہو۔

١٨٥٠: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ :نَنَا أَبُوْ عَامِرٍ وَالْقَعْنَبِيُّ قَالَا :ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَطْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفُعَةِ فِيْمَا لَمْ يُقْسَمُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفُعَةِ فِيْمَا لَمْ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةً.

۵۸۵٪ ابن شہاب نے سعید بن میتب سے روایت کی انہوں نے فر مایا کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا اس میں شفعہ کا فیصلہ فر مایا جس کو تقسیم نہ کیا حمیاتھا جب حدودلگادی جا کیں تو شفعہ نہیں ہے۔

نُحْرِيجٍ : روايت ٤٥٨٥ كي تحريج ملاحظه هو\_

٨٥٨٥: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ :أَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِيْ سَلَمَةً مِثْلَا، فَكَانَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مَقْطُوْعًا وَالْمَقْطُوعُ عِنْدَهُمُ -لَا تَقُوُمُ بِهِ حُجَّةٌ . ثُمَّ لَوُ ثَبَتَ هٰذَا الْحَدِيْثُ وَاتَّصَلَ السِّنَادُهُ لَمْ يَكُنُ فِيْهِ عَيْدَنَا حَمَّا يُحَالِفُ الْحَدِيْثِ الَّذِي لَا يَكُونُونُ وَلَيْ اللّهُ عَنْهُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالشَّفْعَة فِيْمَا لَمْ يُفْسَمُ . فَكَانَ بِاللّهُ مَنْ قَطْءٍ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَوْلًا مِن رَأْيِهِ لَمْ يَحْجِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شَفْعَة وَكَانَ ذَلِكَ قَوْلًا مِن رَأْيِهِ لَمْ يَحْجِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الشّفَعَة فِيْمَا لَمْ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَة . وَكَانَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الشّفَعَة فِيْمَا لَمْ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَة . وَلَكَنَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِ الشَّفْعَة . وَلَكَنَ أَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِ الشَّفْعَة . وَلَكَنَ أَنْ مَكُونُ ذَلِكَ نَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِ الشَّفْعَة . وَلَكَنَ أَنْ مَكُونُ ذَلِكَ نَفِي الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِ الشَّفْعَة . وَلَيْهُ مَنْ قَصَالِهِ ثُمَ نَفَى الشَّفْعَة مِنْ قَصَالِهِ ثُمَ عَنْ اللهُ عُنْ وَسُلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعِلْهُ عَلْهُ مَنْ وَسُلُم مِنْ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِ إِلْسَامَ وَعَلِمُهُ عَبْرُهُ . فَمَ قَلْ رَوَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي إِلْسَامَ وَعَلِمُهُ عَبْرُهُ . فَمَ قَلْ رَوَى اللهُ عَلَهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلَهُ وَلَى اللهُ عَلَهُ وَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَ

 کی۔ اس روایت کواس وقت ان لوگوں کے خلاف دلیل میں پیش کیا جا سکتا ہے جو پڑوں کی وجہ سے حق شفعہ کو واجب قرار دیتے ہیں جبکہ اس طرح فر مایا ہوتا کہ شفعہ اس میں ہے جو تقسیم نہ ہوا ہو۔ جب حدود قائم کردی گئیں اس وقت شفعہ نہ ہو ہے۔ تو اس صورت میں جناب رسول اللّدَ گائی گائی کا طرف سے منقسم چیز میں شفعہ نہ ہونے کی نفی ہوتی ۔ لیکن ابو ہریر ان نے بہاں اس فیصلے کی اطلاع دی جو انہوں نے معلوم کیا۔ پھر انہوں نے اپنی رائے واجتہا و سے شفعہ کی نفی کی جس کا انہیں جناب رسول اللّٰہ گائی کی طرف سے علم حاصل نہ ہوا اور دوسرے حضرات کو معلوم ہوا۔ اس روایت کو عشرات کو معلوم ہو۔ اس روایت کو ایک سے مختلف ہوا۔ اس روایت ما ما لک سے مختلف ہو۔ ایس ملاحظہ ہو۔

٥٨٥٩: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادَةَ قَالَ : ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهُ مُرِيِّ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَطْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفُعَةِ فِى كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتُ الطَّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .

۵۸۵۹: ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے جابر والٹو سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَا اللّٰمِلْ اللّٰمَا الللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمَا اللّ

تخريج : بخارى في الحطيباب؟ ١ والشركه باب،٩/٨ والشفعه باب ١ ابو داؤد في البيوع باب٧٣ ترمذي في الاحكام باب٣٣ نسائي في البيوع باب٩٠١ ابرماحه في الشفعه باب٣ مالك في الشفعه ٤/١ مسند احمد٣ ، ٩٩٢٩٦ ٣٩\_

١٨٥٠ عَدَّنَنَا أَحْمَدُ بَنُ دَاوْدَ قَالَ : نَنَا يَعْقُوْبُ بَنُ حُمَيْدٍ قَالَ : نَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَدٍ فَلَا كُورِيلًا الْحُدِيْثِ نَفْى الشَّفْعَةِ بَعْدَ وَقُوْعِ الْحُدُودِ وَصَرْفِ الطَّرُقِ وَذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى بُورِيهَا قَبْل صَرْفِ الطَّرُقِ وَإِنْ حُدَّتِ الْحُدُودُ . فَقَدْ وَافَقَ هَذَا الْحَدِيْثُ حَدِيْتُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ وَزَادَ عَلَى مَا رَوَى مَالِكُ فَهُو أَوْلَى مِنْهُ . وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَيْصًا حَدِيْثُ مَالِكٍ أَنْ يَكُونَ عَيى عَنْ عَطَاءٍ وَزَادَ عَلَى مَا رَوَى مَالِكُ فَهُو أَوْلَى مِنْهُ . وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَيْصًا حَدِيْثُ مَالِكٍ أَنْ يَكُونَ عَيى عَنْ عَطَاءٍ وَزَادَ عَلَى مَا رَوَى مَالِكُ فَهُو أَوْلَى مِنْهُ . وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَيْصًا حَدِيْثُ مَالِكُ أَنْ يَكُونَ عَيى الدُّودِ وَالطُّرُقِ . فَيَكُونُ الْمَبِيعُ لَا شِرْكَ لِآخَدٍ بِولُقُوعِهَا الشَّفُعَةُ فِي الدُّودِ وَالطُّرُقِ . فَيَكُونُ الْمَبِيعُ لَا شِرْكَ لِآخَدٍ فِي الدُّودِ وَالطُّرُقِ . فَيَكُونُ الْمَبِيعُ لَا شِرْكَ لِآخَةٍ لِهِ فَي الدُّودِ وَالطَّرُقِ . فَيَكُونُ الْمَبِيعُ لَا شِرْكَ لِآخَةٍ فِي الدُّودِ وَالطَّرُقِ . فَيكُونُ الْمَبِيعُ لَا شِرْكَ لِآخَةٍ لِهِ فَي طَرِيقِهِ . فَيكُونُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ مِعْلَ مَعْنَى حَدِيْثِ مَعْمَدٍ وَهُو أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ فَي الدُّودِ وَالطَّرُقِ . فَي الرَّود وَلَا فَي عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَوْ وَحَدِيْثُ مَعْمَو وَعَدِيْثُ مَعْمَدٍ وَهُو اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْ مَنْ عَمْ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ وَلَا مِنْ عَلَى اللَّهُ وَلَا مَا عَلَى اللْهُ اللَّهُ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللْعُلُولُ وَلَا عَلَى اللْعُلُولُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا

ما لک میں بیا حمّال بھی ہے کہ مکانات اور راستوں کی جس صد بندی سے شفعہ کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد بہہ کہ وہ ایسا میج ہے جس میں کسی کی شرکت نبیس ای طرح راستہ میں بھی شرکت نہ ہو۔ تو اس طرح اس روایت کا مفہوم روایت معمر کی طرح ہو گیا اور اس معنی پرمحمول کرنا اولی ہے۔ بلکہ ابن جرتے نے خود زہری سے ایسی روایت نقل کی ہے جومعمر کی روایت کے موافق ہے۔ روایت ملا حظہ ہو۔

١٨٨٥: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاؤُدَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِى دَاؤُدَ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حُدَّتُ الطُّرُقُ فَكَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حُدَّتُ الطُّرُقُ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حُدَّتُ الطُّرُقُ فَعَةَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ وَالْأَرْضِيْنَ فَلَا شُلْفُعَة بِالشَّورَكَةِ فِي اللَّوْدِ وَالْأَرْضِيْنَ وَبِالشِّرُكِ فِي الطَّرِيْقِ إِلَى ذَلِكَ قَمِنُ أَيْنَ أَوْجَبُت الشَّفُعَة بِالْجَوَادِ ؟ قِيْلَ لَهُ : أَوْجَبُتُهَا

۱۲ ۵۸:۱ بن شہاب نے ابن میتب سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکر م تَالِیُّا کُے فر مایا جب راستوں کی حد بندی کردی جائے تو اس وقت شفعہ نبیں ہے۔ جبیبا کہتم نے ذکر کیا شفعہ شرکت فی المکان اور زمین اور شرکت راہ سے تو لازم ہوتا ہے بیجوار والا شفعہ کہاں سے نکال لیا۔ان روایات سے واجب ہوا ہے۔

تَحْرِيج : نسائي في البيوع باب٩٠١ ، متغير يسبر من الالفاظ\_

بنیا کتم نے ذکر کیا شفعہ شرکت فی المکان اور نومین اور شرکت راہ سے تولا زم ہوتا ہے دیئے جوار والا شفعہ کہاں سے نکال لیا۔ لیا۔

#### ان روایات سے واجب ہوا ہے۔

عَيْسَى عَلَىٰ اَبُنُ أَبِى دَاؤَدَ قَالَ : لَنَا عَلِيُّ بُنُ بَحْرِ الْقَطَّانُ وَأَحْمَدُ بُنُ جَنَابٍ قَالَا : نَنَا عِيْسَى بُنُ يَهُو الْقَطَّانُ وَأَحْمَدُ بُنُ جَنَابٍ قَالَا : نَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ قَالَ : فَنَا شَعِيْدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ .

۵۸ ۲۲: قل ده نے انس سے روایت کی جناب رسول الله مَاليَّةُ اَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْنَا الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

۵۸۷۳ قاده نے انس سے انہوں نے سمرہ بن جندب سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ

٥٨٢٣: حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : لَنَا عَفَّانَ قَالَ : لَنَا هَمَّامٌ قَالَ : نَنَا قَتَادَةُ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَهُ.

٨٢٥٠ جمام نے قادہ سے چرانہوں نے اپنی سندسے روایت نقل کی ہے۔

٥٨٦٥: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ وَأَحْمَدُ بُنُ دَاوْدَ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْوَلِیْدِ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَةً.

۵۸۷۵: شعبہ نے قادہ سے پھرانہوں نے اپنی اساد سے اس طرح روایت کی ہے۔

٥٨٢٢: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا عَقَّانَ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ : ثَنَا حُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةٌ وَلَمْ يَذْكُرُ سَمُرَةُ

۵۸۲۲: حید وقادہ سے انہوں نے حسن سے انہوں نے جناب نبی اکرم کا ایکا کے سے اس طرح روایت کی ہے۔ البتہ اس میں سرہ کا تذکر ونہیں ہے۔

٥٨٢٤: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ ح.

١٥٨٦٤ ابن اليعمران في احمد بن جناب سروايت كى بـ

٥٨٦٨: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ قَالَ : نَنَا عَلِيَّ بْنُ بَحْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ قَالَا : نَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُ سَمُرَةً عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلَةً.

۵۸۲۸: پنس نے حسن سے انہوں نے سمرہ سے انہوں نے جناب نبی اکرم کا ایکا سے ای طرح روایت نقل کی سے۔

٥٨٧٩: حَلَّنَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : نَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : نَنَا سُفْيَانُ هُوَ التَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكْمِ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا وَعَبْدُ اللهِ يَقُوْلَان : قَطْنُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ .

۵۸ ۲۹ هم نے اس سے روایت کی جس نے علی وعبداللہ کو کہتے سنا کہ جناب رسول الله مُنَافِقَةُ من نیک سے (شفعہ کا) فیصلہ فرمایا۔ بیدروایات ثابت کررہی ہیں کہ ہمسائیگی سے شفعہ لازم ہے۔ بیعین ممکن ہے کہ یہ پڑوی شریک ہواس کئے کہ شریک کو جارکہا جاتا ہے۔ حدیث میں تو کوئی چیز الی نہیں جواس پر دلالت کرے جوآپ نے ذکر کی کیکن ابورافع سے بیمروی ہے کہ اس سے مرادوہ پڑوی ہے جو کہ شریک نہ تھا۔

تخريج : نسائي في البيوع باب ٩ ، ١ ابن ماجه في الشفعه باب٢ ، بتغير يسير من اللفظـ

·٥٨٥: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوْدَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ قَالَ : نَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَيَّلَنَ عَنْ

أَبِيْهَاعَنُ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ مِثْلَةً. فَفِي هَاذِهِ الْآثَارِ وُجُوْبُ الشَّفْعَةِ بِالْجِوَارِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلَّ : قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْجَارُ شَرِيْكًا فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ لِلشَّرِيْكِ جَارٌ . قِيْلَ لَهُ : مَا فِي الْحَدِيْثِ مَا يَدُلُّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْجَارُ شَرِيْكًا فَإِنَّهُ قَدْ رُوِي عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْجَارَ هُوَ الَّذِي لَا شَرِكَةً لَهُ. وَعَمَّا ذَكُرْتُ وَلَكِنَّةً قَدْ رُوِي عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْجَارَ هُوَ الَّذِي لَا شَرِكَةً لَهُ.

• ۵۸۷: ابوحیان نے اپنے والدسے انہوں نے عمر و بن حریث سے اس طرح کی روایت کی ہے۔

<u>حاصل کلام: بدروایات ثابت کررہی ہیں کہ ہمسائیگی سے شفعدلا زم ہے۔</u>

المان ہے کہ اور میں اور میں اور کا اس کے کہ شریک کو جار کہا جا تاہے۔

۔ حدیث میں تو کوئی چیز ایی نہیں جواس پر دلالت کرے جوآپ نے ذکر کی لیکن ابورافع سے بیمروی ہے کہ اس سے مرادوہ پڑوی ہے جو کہ شریک نہ تھا۔

الهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ ال

ا ۱۵۸۵ عمر و بن شرید کہتے ہیں کہ میرے پاس مسور بن مخر مدآئے اور اپنا ہاتھ میرے ایک کندھے پر رکھ کر کہا میرے ساتھ سعد کے پاس چلو! چنانچہ ہم سعد بن الی وقاص کے مکان پر پہنچے تو اچا تک ابورا فع آئے اور مسور واللہ

طَنَبًا ﴿ عَلَى شَيْرِيْعَتُ ﴿ سَرُمٍ ﴾

کو کہنے گئے کیا تم اس کونہیں کہتے لین سعد کو یہ میرے گھر کے دو کرے فریدے اس سے یہ دلالت ال گئی کہ جس پڑدی کا ہم نے تذکرہ کیا اس سے جناب رسول اللّٰہ کا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ہے۔

پڑدی کا ہم نے تذکرہ کیا اس سے جناب رسول اللّٰہ کا اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ

تخريج : بخارى في الشفعه باب٢ الحيل باب٤ ١٥/١ ابو داؤد في البيوع باب٧٣ نسائى في البيوع باب٩٠ ا ابن ماجه في الشفعه باب٢ مسند احمد ٢ ، ١٠/٠ ٣٩\_

مُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ : نَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْهَا الشَّرِيْدِ بُنِ سُويْدٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ جَوَابًا لِسُوالِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ جَوَابًا لِسُوالِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ جَوَابًا لِسُوالِ الشَّرِيْدِ إِيَّا مُعْرِيْدٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْجَارُ أَحَقُ بِسَقْبِهِ جَوَابًا لِسُوالِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْجَارُ أَحَقُ بِسَقْبِهِ جَوَابًا لِسُوالِ الشَّويْدِ إِيهُ عَنْ أَرْضِ مُنْفَوِدَةٍ لَا حَقَّ لِاَحْدٍ فِيهَا وَلَا طَرِيْقَ فَلَلّ مَا ذَكُونًا أَنَّ الْجَارُ الْمُلازِقَ تَجِبُ لَهُ الشَّهُ فَعَةً بِحَقِّ جِوَارِهِ. فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا رَويُنَا مِنَ الْآثَارِ فِي هذَا الْبَابِ وُجُوبُ الشَّفْعَة بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مَعَانِ فَلَاتَةٍ بِالشِّرُكِ فِي الْبَيْعِ بِيْعَ مِنْهُ مَا بِيْعَ وَبِالشِّرُكِ فِي الطَّرِيْقِ النِهِ وَبِالْمُحَوارَةِ لَهُ فَلَيْسَ مَنْ مَعَانِ فَلَاتُهُ مِنْهُ وَلِا حَمْلُ بَعْضِهَا عَلَى التَّصَادِ وَإِذَا كَانَتُ قَدْ حَرَجَتُ عَلَى الْإِسْفِيقِ وَيَلْ فَالِ قَائِلٌ عَلَى الْمُؤْوقِ الَيْعِ ذَكُونَا عَلَى مَا شَرَحْنَا وَبَيَنَا فِي طَذَا الْبَابِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ جَعَلْتِ طَوْلَا عَلَى مَا شَرَحْنَا وَبَيَنَا فِي طَذَا الْبَابِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ جَعَلْتِ طَوْلُوا الْفَالِلُ الْمُعْلِي الْعَرِي الْعَرِي الْمُعْرِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ اللّهِ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤ

وَطَالَبُوْا بِهَا وَقَدَّمْتُ حَقَّ بَعْضِهِمْ فِيْهَا عَلَى حَقِّ بَعْضٍ وَلَمْ تَجْعَلْهَا لَهُمْ جَمِيْعًا إِذْ كَانُوا كُلُّهُمْ شَفَعَاءَ ؟ قِيْلَ لَهُ إِلَانَ الشَّرِيْكَ فِى الشَّيْءِ الْمَبِيْعِ حَلِيطٌ فِيْهِ وَفِى الطَّرِيْقِ الِيْهِ فَمَعَهُ مِنَ الْحَقِّ فِى الطَّرِيْقِ مِعْلُ الَّذِي مَعَ الشَّرِيْكِ فِى الطَّرِيْقِ . وَمَعَهُ اخْتِلَاطُ مِلْكِهِ بِالشَّيْءِ الْمَبِيْعِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مَعَ الشَّرِيْكِ فِى الطَّرِيْقِ مَعْلُ الَّذِي مَعَ الطَّرِيْقِ فَهُو أَوْلَى مِنْهُ وَمِنَ الْجَارِ الْمُلَازِقِ . وَمَعَ الشَّرِيْكِ فِى الطَّرِيْقِ شَرِكَةً فِى الطَّرِيْقِ مَعْلُ الَّذِي مَعَ الْجَارِ الْمُلَازِقِ وَمَعَهُ اللَّذِي وَمَعَهُ اللَّذِي وَمَعَهُ اللَّذِي وَمَعَهُ اللَّذِي وَمَعَهُ اللَّذِي مِمْ الْجَارِ الْمُلَازِقِ مِنْ أَسْبَابِ الشَّفْعَةِ مِعْلُ الَّذِي مَعَ الْجَارِ الْمُلَازِقِ وَمَعَهُ الْعَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي الطَّرِيْقِ بِمِلْكِهِ فِي الطَّرِيْقِ بِمِلْكِهِ فِي الطَّرِيْقِ بَمِلْكِهِ فِي الطَّرِيْقِ مِنْ الْعَرِيْقِ مِنْ أَسْبَابِ الشَّفْعَةِ مِنْهُ وَلِي الْطَرِيْقِ مِنْ أَسْبَابِ الشَّفْعَةِ مِنْهُ اللَّذِي مَعَ الْجَارِ الْمُلَاذِقِ مِنْ الْجَيلُولُ حَقِي مِلْكِهِ فِى الطَّرِيْقِ بِمِلْكِهِ فِيهُ فَلِلْلِكَ كَانَ الشَّالِ السَّفْعَةِ مِنْهُ وَلِي أَبِي مُلْكِهِ فِى الطَّرِيْقِ بِمِلْكِهِ فِيهُ فَلِلْلِكَ كَانَ الشَّرِي بِالشَّفْعَةِ مِنْهُ مَنْ الْجَيلُولُ أَبِى عَلَيْهِمُ وَالِي يُولِي الطَّرِيقِ مَنْهُ وَلِي أَبِي عَلَيْهِمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ الْمُعْتِقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمِنْ فَعَلَى الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ السَّلَقِيقِ الْمُعْتَقِ مَالِكُولُ الْمُعْتَقِ مَا السَّلَقِ الْمُعْتَقِ مَا اللهِ اللهُ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مَا اللهِ السَّلَاقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِ مِنْ الْمُعْتَقِ مَا الْمُعْتَقِ مَا الْمُعِلَى الْمُعْتَقِ مَا الْمُعْتَقِ مَا الْمُعَلِيقِ الْمُعْتَقِيقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتَقِقُ مَا الْمُعَلِي

٥٨٤٢ عمروبن شريد في اليخ والدحضرت شريد بن سويد سيروايت كى ب كديس في كهايارسول الله مَا اللهُ عَالَيْظُ الى زمین جس میں کسی کا حصہ نہ تھا اور نہ کوئی شریک تھا۔ بس پڑوی تھا وہ فروخت کر دیا گیا آپ نے فرمایا پڑوی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حقد ار ہے۔ یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ متصل براوی کے لئے پڑوی ہونے کی وجہ سے شفعہ کاحق ٹابت ہے۔اس باب میں جوروایات ذکر کی گئیں ان سے بیٹابت ہوا کہ چنج وجوہ سے حق شفعہ ثابت ہوتا ہے۔ نمبرا جو چیز فروخت ہور ہی ہاس میں شرکت ہو۔ نمبرا اس کی طرف جانے والے راستہ میں شرکت ہو۔ نمبر ۱س جگہ کے ساتھ پڑوں حاصل ہو۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ نا جائز نہیں اور ان کوایک دوسرے سے متضا دبھی نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ ان وجوہ کی بنیاد پر جوہم نے وضاحت سے ذکر کی ہیں روایات باہم منفق ہیں ہے نے فدکورہ اسباب کی وجہ سے ہرسہ کوشفعہ کا حقد ارقر اردیا ہے تو تم نے بعض کوچھوڑ کر دوسر بیعض کے لئے شفعہ کیوں کر ثابت کر دیا جبکہ وہ تمام حاضر ہوکرمطالبہ کریں تو اس طرح تم نے بعض کوبعض پرمقدم کیا اور جب وہ تمام ہی شفعہ کے حقدار ہیں تو تم نے سب کوئ کیوں نددیا۔اس طرح اس لئے کہا جاتا ہے کونکہ اول بعنی شریک اس فروخت ہونے والی چیز میں حصد دار ہے تو کو یا وہ اس چیز اور اس کے راستہ دونوں میں شریک نے پس اس کوراستہ کاحق حاصل ہے جس طرح کدراستہ میں شریک کو بیحق حاصل ہے اور اس سے ساتھ ساتھاس کوفروخت ہونے والی چیز میں ملک کی شرکت بھی حاصل ہے اور راستے میں شریک کویہ چیز حاصل نہیں ہے اللہ وہ راستہ میں شریک اور بڑوی دونوں سے مقدم داولی ہوگا اور جوراستہ میں شریک ہے اس کواس شرکت کے ساتھ ساتھ فروخت ہونے والی چیز کے ساتھ راستہ کا اتصال حاصل ہے جو کداسباب شفعہ میں سے ہے اور پروس مجمی حاصل ہے اس لئے وہ پڑوی پرمقدم ہے کہ اس کوراستہ کی ملکیت حاصل ہے۔اس لئے ہمارے ہاں یہ پڑوی ے مقدم ہوگا۔ بیام ابو حنیف ابو بوسف محدر حمیم الله كا قول ہے۔

تخریج : روایت ۸۷۱ کی تحریج ملاحظه کر لیں۔

# قاضى شريح ميلية كاتائيرى قول:

٥٨٧٣: وَقَدُ رُوِى ذَلِكَ عَنْ شُرَيْحِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاؤَدَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَلِيْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِ شَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ شُرَيْحٍ وَأَشْعَتَ أَظُنَّهُ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الْحَلِيطُ أَحَقُّ مِنْ الشَّفِيعِ وَالشَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالشَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسُّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسُّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسُّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالْسَافِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسُّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالْسَلَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالسَّفِيعِ وَالْسَلَامِ وَالْسَافِيعِ وَالْسَلَامِ وَالْسَافِي وَالْسَافِي وَالْسَافِي وَالْسَافِي وَالْسَافِي وَالْسَافِي وَالْسَافِي وَالْسَافِي وَالْسَافِي وَالْسَلَّلُولِي وَالْسَافِي وَالْسَافِي وَالْسَافِي وَالْسَلَّلَامِ وَالْسَافِي وَالْسَلَّلُو

م ۱۵۸۷ مرے فری سے اور میرے خیال میں افعد نے قعمی اور انہوں نے شری کے نقل کیا کہ شریک شفیع سے زیادہ حقد ارہے۔ زیادہ حقد ارہے اور شفیع دوسروں سے زیادہ حقد ارہے۔

٥٨٤٣: حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوْدَ قَالَ :حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيْلُ بُنُ سَالِمٍ قَالَ :أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ ح

٥٨٧ بهيم نے يونس وہشام سے دونوں نے محمد سے روايت كى ہے۔

٥٨٤٥: وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ قَالَ : ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ شُرَيْحٍ مِعْلَةً.

٥٨٤٥: بشام في محمد انبول في شريح ساى طرح روايت كى ب-

٧٤٨: حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَحِ قَالَ : لَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِى قَالَ : نَنَا شَرِيْكُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ الشَّفُعَةُ شُفُعَتَانِ شُفْعَةٌ لِلْجَارِ وَشُفْعَةٌ لِلشَّرِيْكِ . فَإِنْ قَالَ قَاتِلْ. : فَقَدْ رُوِى عَنْ عُفْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ حِلَافُ طَذَا

۲۵۸۷: جابر نے عامرے انہوں نے شریح سے نقل کیا شفعہ دوطرح کا ہے۔ نمبرا پڑوش کا شفعہ۔ نمبرا شریک کا شفعہ۔ شفعہ۔

#### عفرت عثال كا قول تواس كى خالف ئے۔ ( ملاحظہ بو )

 الله عنه في هذا الباب إذا وقعت الحدود وصوفت الطرق فلا شفعة . وكو كان على ما تأوّلتموه في هذا الباب إذا وقعت الحدود وصوفت الطرق فلا شفعة . وكو كان على ما تأوّلتموه في عليه لكان قد خالفه في ذلك سعد بن أبي وقاص والميسور بن مخرمة وأبو رافع فيما قد رويناه عنه في فيما مضى مِن هذا الباب . وقد رُوي عن عمر رضي الله عنه أيضًا في ذلك عدود واقع بو عائمين وحق والمعلم عنون الله عنه أيضًا في دلك عدود واقع بو عائمين وحق والمعلم عن المعلم عنه والمعلم عنه والمعلم عنه وكري الله عنه المعلم عنه وكري المعلم وكري الموجود بين كول حمرت عثان سي مراديه وكري موكري على المعرود والمعرب عدود المعرود عنه وكري الوراس على بحل تهارى دليل موجود بين كول كه يمكن به كداس سه مراديه وكري وايت وحدود وصوفت المطرق حدود مقرر بوجا كيل ين كروي الموجود وايت في والموق وصوفت المطرق ما وكري الموجود وايات معدا ورصور بن مخر مداور الوراف فلا شفعة ) الربقول آب كراس كا ويل وي بوجو آب كرر به بين قروايات معدا ورصور بن مخر مداور الوراف وضى التدعيم الله عنه مردى به وحمل الموري حض التعرب عن المعدود وصوفت المعدود وصوفت المعدود وصوفت المعدود وصوفت المعرق وكل المن المناه المناه

یہ قول حضرت عثان سے اس طرح بھی مروی ہے جسیا کہ آپ نے ذکر کیااوراس میں بھی تمہاری دلیل موجود نہیں کیوں کہ یمکن ہے کہ اس سے مرادیہ ہوکہ جب حدود مقرر ہوجائیں یعنی تمام حقوق کی اوراس میں راستہ بھی ڈال دیا جائے۔ (تو اس وقت شفعہ نہیں) تو یہ روایت تو ہماری روایت کے موافق بن گئی جسیا کہ جابر بڑاتن کی روایت ندکور ہوئی۔ (اذا وقعت الحدود وصوفت الطرق فلا شفعة) اگر بقول آپ کے اس کی تاویل وہی ہوجو آپ کررہے ہیں تو روایات سعداور مسور بن مخر مداور ابورافع رضی التعنبم اس کے خلاف ہوں گی۔

#### روایت حفرت عمر رضی الله عنه:

٨٥٨٥: مَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُوْهِبٍ قَالَ : ثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ يَحْمَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عَمَّرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُقُوقَهُمْ فَلَا شُفْعَةً . فَقَدُ وَافَقَ طِذَا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عُنْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَاحْتَمَلَ مَا احْتَمَلَهُ حَدِيْثُ عُنْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ . وَقَدْ رُوِى عَنْ عُمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ خِلافُ ذَلِكَ أَيْضًا .

۵۸۷۸ عون بن عبیداللہ بن ابی رافع نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر ٹائٹا سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بڑاٹھا نے فرمایا جب حد بندی کردی جائے اورلوگ اپنے اپنے حقوق پیچان لیس تو اس وقت کوئی شفعہ نہیں۔

<u>حاصل:</u> تو ہم نے جوحضرت عثمان مسلے قبل کیا بیروایت عمر طائفہ اس کے موافق ہوگئ اوراس کی وجہ سے حدیث عثمان کا سااحتمال

اس میں بھی ہوگا۔

### اس كے مخالف حضرت عمر طالفن كا قول:

2004: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : ثَنَا يَعُقُوْبُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحِ أَنْ يَقْضِى بِالشُّفَعَةِ لِلْجَارِ الْمُلَاذِقِ . وَقَدْ رُوِى خَفْصٍ أَنَّ عُمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحِ أَنْ يَقْضِى بِالشُّفَعَةِ لِلْجَارِ الْمُلَاذِقِ . وَقَدْ رُوِى أَيْضًا عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ أَنَّ الشُّفْعَة تَجِبُ بِالشَّرُكِ فِي الطَّرِيْقِ .

9 - 60: ابو بكر بن حفص كہتے ہیں كہ حضرت عمر طالعة في شرح كى طرف لكھا كہ مصل بردوى كے لئے شفعہ كے قتى كا فيصلہ كيا جائے اور ابن عباس نے جناب رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ الله مَنْ الله الله الله عَلَيْ اللهِ الله الله الله عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### روايت ابن عباس وللفئا:

٥٨٨٠: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ : ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُوْسَى عَنُ أَبِى حَمْزَةَ السُّكَرِيِّ عَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بُنِ رُفَيْعِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بُنِ رُفَيْعِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرِيْكُ شَفِيعٌ وَالشَّفْعَةُ فِى كُلِّ شَيْءٍ.

• ۵۸۸: ابن الى مليك نے ابن عباسٌ سے روایت کی ہے جناب رسول اللهُ مَا لِلْاَ اللهُ عَلَيْظِ نَصْر ما يا شريك شفيع ہے اور شفعه ہر چيز ميں ہے۔

#### تخريج : ترمذي في الاحكام باب٣٤\_

يع الرحدى على المحمّدُ الله عَنهُ قَالَ : قَنا يُوسُفُ الله عَلَى قَالَ : قَنا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ فَى كُلّ شَيْءٍ وَلَا لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهِ الطّي اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهِ اللّهُ عَنْهِ اللّهُ عَنْهِ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ ا

پیش کررہے ہو صالانکہ تم ہر چیز میں تو شفعہ کے قائل نہیں مثلاً حیوان وغیرہ ۔تو اس کے جواب میں کہا جائے گااس طرح اس روایت کامفہوم نہیں اس کامفہوم ہے ہے۔شفعہ ہر چیز میں ہے یعنی تمام گھروں' بنجروآ بادزمینوں میں اور اس کی دلیل ابن عباس کی بیروایت ہے۔

٥٨٨٢: جَدَّلْنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوْدَ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ : ثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيْسَى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَا شُفْعَةَ فِي الْحَيْوَانِ .

۵۸۸۲:عطاء نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں حیوان میں شفعہ نہیں۔

تخریج : بخارى فى الشفعه باب ١ ، مسلم فى المساقاة ١٣٤ ، نسائى فى البيوع باب ١٠٨ ، ابن ماجه فى الشفعه باب ٣ دارمى فى البيوع باب٨٠ ، مالك فى الشفعه ١ ، مسند احمد ٣٢٢/٥ ، ٣٢٢٠ ...







# تعلیم قرآن کے لئے کسی کواجرت پررکھنا

اجارہ: تملیک منافع مع العوض کوکہا جاتا ہے تعلیم قرآن مجید پراجرت کے سلسلہ میں ایک رائے یہ ہے تعلیم قرآن پراجرت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

نمبر﴿ تعليم قرآن براجرت جائز نبيس باس تول كوائمه احناف في اختيار كياب-

السَّفَرِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةً بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبِّدٍ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةً بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبِّهِ أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَاتَيْنَا عَلَى حَى مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالُوا لَنَا : إِنَّكُمْ فَلْ جِنْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَلَا الْحَبْرِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رُقْيَةً أَوْ شَيْءٌ ؟ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ . قَالَ : فَقُلْنَا نَعَمُ الْحَبْرِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رُقْيَةً أَوْ شَيْءٌ ؟ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ . قَالَ : فَقُلْنَا نَعَمْ الْحَبْرِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رُقْيَةً أَوْ شَيْءٌ ؟ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ . قَالَ : فَقُلْنَا نَعَمْ . فَجَانُوا بِهِ فَجَعَلْتُ أَقُرامُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غَدُوةً وَعَشِيَّةً أَجْمَعُ بُزَاقِي ثُمَّ أَتُفُلُ . فَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَلَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَلُولُهُ مَنْ عِقَالٍ فَأَعْطُونِيْ يُجُعُلًا فَقُلْتُ لَا خَتْى أَشَأَلُ النَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَيَالًا فَقُلْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ

فَقَالَ كُلُ فَلَعَمْرِى لَمَنْ أَكُلِّ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدُ أَكُلْتُ بِرُقْيَةٍ حَق.

۵۸۸۳: فتحی نے خارجہ بن صلت سے انہوں نے اپنے چپا سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول الشّر کا اللّائے ہوں کے اس کو کی دوائی یا جھاڑیا اور کوئی چیز ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس ایک دیوانہ بیرا اللّائے میں جا اس پر تقین روز میں جو میں اپنے لعاب کو جھ کر کے اس پر تھو کتار ہا۔ کو یا وہ رسی سے کھل کیا۔ انہوں نے مجھے کچھ میں اجتماعی میں اپنے لعاب کو جھ کرکے اس پر تھو کتار ہا۔ کو یا وہ رسی سے کھل کیا۔ انہوں نے مجھے کچھ اجرت دی۔ میں نے کہا جب تک میں جناب رسول السّر کا اللّائے اللّائے کا کہا کہ جو آ دی باطل جھاڑ پھو تک سے کھائے تو وہ باطل اور نا جا کر ہے تو نے تو تی وہ سے کھایا ہے۔

تخريج : ابو داؤد في الطب باب ٩ ١ مسند احمد ٢١١/٥

٥٨٨٥: وَقَدُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَامِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُوَادِيُّ قَالَ : نَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشُو عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيْ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ كَانُوا فِي غُزَاةٍ فَمَرُّوا بِحَى مِنْ أَخْبَاءِ الْعَرَبِ فَقَالُوا : هَلَ فَيْكُمْ مِنْ رَاقٍ ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ قَدْ لُدِعَ أَوْ قَدْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ قَالَ : فَرَقَاهُ رَجُلً فَقَالُوا : هَلَ فَيْكُمْ مِنْ رَاقٍ ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ قَدْ لُدِعَ أَوْ قَدْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ . قَالَ : فَرَقَاهُ رَجُلًّ بِهَا يَحْدُولُوا لَلْهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُدُوهَا وَاصْرِبُوا لِيْ مَعَكُمْ فِيها بِسَهْمٍ . فَاحْتَجَ قَوْمٌ بِهلِيهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُدُوهَا وَاصْرِبُوا لِيْ مَعَكُمْ فِيها بِسَهْمٍ . فَاحْتَجَ قَوْمٌ بِهلِيهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُدُوهَا وَاصْرِبُوا لِيْ مَعَكُمْ فِيها بِسَهْمٍ . فَاحْتَجَ قَوْمٌ بِهلِيهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُدُوهَا وَاصْرِبُوا لِيْ مَعَكُمْ فِيها بِسَهْمٍ . فَاحْتَجَ قَوْمٌ بِهلِيهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُدُوهَا وَاصْرِبُوا لِيْ مَعَكُمْ فِي ذَلِكَ آخَوُونَ فَكُولُونَ فَكُولُوا الْجُعْلَ عَلَى اللّهُ فَلَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

1+1

وَاجِبٌ أَنْ يُعَلِّمَهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِآنَّ فِي ذَلِكَ التَّبْلِيغَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَنَّ مَنْ عَلِمَهُ مِنْهُمْ أَجْزَى ذلك مِنْ بَقِيَّتِهِمْ كَالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ إِنَّمَا هِيَ فَرْضٌ عَلَى النَّاسِ جَمِيْعًا إِلَّا أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَجْزَىٰ عَنْ بَقِيَّتِهِمْ .وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيُصَلِّى عَلَى وَلِيْ لَهُ قَدْ مَاتَ لَمْ يَجُزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ مَا عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ . فَكَذَلِكَ تَعْلِيْمُ النَّاسِ الْقُرْآنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا هُوَ عَلَيْهِمْ فَرْضٌ إِلَّا أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ مِنْهُمْ فَقَدُ أَجْزَى فِعْلُهُ ذَٰلِكَ عَنْ بَقِيَّتِهِمْ .فَإِذَا اسْتَأْجَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى تَعْلِيْم ذٰلِكَ كَانَتُ اِجَارَتُهُ تِلْكَ وَاسْتِنْجَارُهُ اِيَّاهُ بَاطِلًا لِأَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يُؤَدِّى فَرْضًا هُوَ عَلَيْهِ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِيْمَا يَفُعَلُهُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ بِفِعْلِهِ إِيَّاهُ وَالْإِجَارَاتُ إِنَّمَا تَجُوْزُ وَتُمْلَكُ بِهَا الْأَبْدَالُ فِيْمَا يَفْعَلُهُ الْمُسْتَأْجِرُونَ لِلْمُسْتَأْجَرَيْن فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ :فَهَلُ رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَىءٌ ۚ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْتُ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْإِسْتِنْجَارِ عَلَى تَغْلِيْمِ الْقُرْآن ؟ قِيْلَ لَهُ : نَعَمْ قَلْدُ رُوِىَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَأْكُلُوا بِالْقُرْآنِ. وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُقُرِءُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا عَلَى أَنْ أَقْبَلَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَذَكُوْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ يُطَوِّقَك اللهُ بِهَا قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلُهَا . وَقَدُ ذَكَرُنَا ذَٰلِكَ كُلَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسَانِيدِهَا فِيْمَا تَقَدَّمَ مِنَّا مِنْ كِتَابِنَا هٰذَا فِي بَابِ التَّزُوِيْجِ عَلَى سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ. لُمَّ قَلُه رُوِى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ أَيْضًا

٣٨٨٨؟ ابوالتوكل ناجى نے ابوسعيد خدرى سے روايت كى ہے كہ اصحاب رسول الله كا كا كر ايك عرب قبيلہ كے پاس سے ہوا تو انہوں نے بوجها كياتم ميں سے كوئى جماڑ بھونك كر ليتا ہے ہمار ہے قبيلہ كے سرواركوسانپ نے ڈس لياياس كوكى عارضہ پيش آگيا ہے۔ ابوسعيد كہتے ہيں كہ ايك آدى نے فاتحہ الكتاب پڑھ كر دم كر ديا تو اس نے بكر يوں كا ايك گله ديا اس آدى نے لينے سے انكاركر ديا پھراس آدى نے جناب رسول الله كا كا كہ كہ ان تو آپ نے فرمايا تو نے كس چيز سے دم كيا اس آدى نے كہا فاتحة الكتاب سے۔ آپ نے فرمايا: تمہيں كيا معلوم كه وہ جماڑ كا كام دين ہے ابوسعيد كہتے ہيں پھر آپ نے اس كو لينے كا تھم ديا اور فرمايا اس ميں مير ابھى ايك حصدر كھلو۔ ان آثاركوسا منے ركھتے ہوئے انہوں نے كہا كہ تعليم قر آن پر اجرت ميں حرج نہيں تعليم قر آن پر اجرت ميں جر جنہيں تعليم قر آن پر اجرت ميں جرح نہيں تعليم قر آن پر اجرت ميں حرج نہيں تعليم قر آن پر اجرت جا ترنہيں۔ اس سلسلہ ميں جوروايات حرج نہيں تعليم قر آن پر اجرت جا ترنہيں۔ اس سلسلہ ميں جوروايات

پیش کی گئی ہیںان میں جس اجرت کا ذکر ہے وہ قر آن مجید کی تعلیم پرنہیں وہ دم پرا جرت ہے اوراس میں قر آن مجید پر اجرت کا قصد نہیں کیا گیا اور اس میں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دم کرنے اور ہرفتم کے علاج معالجہ پر اجرت درست بین اگرچه بم بیجانتے بین اس پراجرت لینے والابعض اوقات قر آن مجید کے کسی حصہ کے ساتھ بھی دم کرتا ہے۔ایک دوسر کے کودم کرنا واجب نہیں فلہذا اگروہ ایسے عمل پراجارہ کریں جوان پر لازم نہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں یکرلوگوں پرلازم ہے کہوہ ایک دوسرے کوقر آن مجید سکھائیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بیانے ہے گر جوان میں سے تعلیم دے گا تو وہ باتی لوگوں کی طرف سے کفایت کرنے والا ہوگا جیسا کہ نماز جنازہ تمام لوگوں پر فرض ہے گربعض کے اداکر لینے سے باقی کی طرف سے کفایت ہوجائے گی اورا گرکوئی محض کسی سے اپنے رشتہ دار کے نماز جنازہ پڑھنے کی اجرت مانگے تو بیہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس عمل کی اجرت مانگ رہا ہے جواس پر لا زم ہے۔ای طرح قرآن مجید بھی ایک دوسرے کو سکھانا فرض ہے البنة بعض کے سکھا دینے سے باقی کی طرف سے کفایت ہوجائے گی۔فلہٰذااگرکوئی کسی کوتعلیم قرآن کے لئے اجرت پرر کھے توبیا جارہ اور اجرت دونون نا جائز ہیں کیونکہ اس فرض عمل پر اجارہ کیا ہے اور اس عمل کوسقو طفرض کے لئے اسے خود کرنا لا زم تھا مگر اجاروں میں مزدور ا پنے متا جر کے لئے عمل کرتا ہے بھی توا جارہ درست ہوتا ہے اوروہ بدل کا مالک بنما ہے۔ آپ نے تعلیم قر آن مجید كَسلسل ميں جو بات كہى ہے كيااس بركوئى چيز آپ مُؤاتُن كم عنقول ہے۔ تواس كے جواب ميں كہاجائے گااس سلسله مين جناب رسول اللهُ مَنَا لليُعَمِّلُ السير على على الله على مثلا "لا تعاكلوا بالقرآن" فمبرا حضرت عبادةً ہے مروی ہے کہ میں بعض اصحاب صفہ کو قرآن مجیدیر طاتا تھا۔ان میں سے ایک نے مجھے ایک کمان ہدیہ میں دی اوراصرار کیا کہ اس کوراہ خدا کے لئے قبول فرمائیں۔ میں نے یہ بات جناب رسول اللّٰمَ کَالْتَیْرُا کی خدمت میں ذکر کی تو آپ نے فرمایا اگرتم چاہتے ہو کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تہیں آگ کی کمانِ کا طوق ڈالیں تو اسے قبول کر

قنخرميج: بعادى فى الطب باب٣٣ مسلم فى السلام ٦٦/٦٥ مسند احمد ٣ ٤١/٢ - كر فريق اول كامؤقف: ان آثار كوسامنے ركھتے ہوئے انہوں نے كہا كتعليم قرآن پراجرت ميں حرج نہيں۔ فريق ثانى كامؤقف: تعليم قرآن پراجرت جائز نہيں جس طرح كه نماز كي تعليم پراجرت جائز نہيں۔ مؤقف اول كاجواب: اس سلسله ميں جوروايات پيش كى تئى ہيں ان ميں جس اجرت كاذكر ہے وہ قرآن مجيد كي تعليم پرنہيں وہ دم پر اجرت ہے اور اس ميں قرآن مجيد پراجرت كا قصد نہيں كيا گيا اور اس ميں ت وہم بھى يہى كہتے ہيں كدم كرنے اور ہرقتم كے علاج

ا جرت ہے اوراس میں قرآن مجید پرا جرت کا قصد نہیں کیا گیا اوراس میں ت وہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دم کرنے اور ہرقتم کے علاج معالج معالج پرا جرت درست ہیں اگر چہم میہ جانتے ہیں اس پرا جرت لینے والا بعض اوقات قرآن مجید کے سمی حصد کے ساتھ بھی دم کرتا ہے۔

وجه جواز: ایک دوسرے کودم کرنا واجب نہیں فالہذاا گروہ ایسے عمل پراجارہ کریں جوان پرلا زم نہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مگر

لوگوں پرلازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قرآن مجید سکھائیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہلیخ ہے گر جوان میں سے تعلیم دے گا تو وہ باتی لوگوں پر فرض ہے گر بوض کے ادا کر لینے سے دے گا تو وہ باتی لوگوں پر فرض ہے گر بعض کے ادا کر لینے سے باقی کی طرف سے کفایت ہوجائے گی اور اگر کوئی شخص کسی سے اپنے رشتہ دار کے نماز جنازہ پڑھنے کی اجرت مانگے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس ممل کی اجرت مانگ رہا ہے جو اس پرلازم ہے۔ اس طرح قرآن مجید بھی ایک دوسرے کوسکھانا فرض ہے البت بعض کے سکھادیے سے باقی کی طرف سے کفایت ہوجائے گی۔

فلہٰذاا گرکوئی کسی کو تعلیم قر آن کے لئے اجرت پرر کھے تو یہ اجارہ اورا جرت دونوں ناجائز ہیں کیونکہ اس فرض عمل پراجارہ کیا ہے اور اس عمل کوسقوط فرض کے لئے اسے خود کرنا لازم تھا مگر اجاروں میں مزدور اپنے متاجر کے لئے عمل کرتا ہے بھی تو اجارہ درست ہوتا ہے اور وہ بدل کا مالک بنرآ ہے۔

ت بن خالیم قرآن مجید کے سلسے میں جوبات کہی ہے کیااس پر کوئی چیز آپ مَالْ اللَّهُ اِسے بھی منقول ہے۔

اسلمله میں جناب رسول الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنا الله مَنا

تخريج : ابو داؤد في البيوع باب٣٦ ابن ماحه في التحارات باب٨ مسند احمد ٣١٥/٥\_

ہم نے ان روایات کو باب التزویج علی سورۃ من القرآن کتاب النکاح میں ذکر کیا ہے۔ اس سلسلہ کی مزید روایات ملاحظہ ہوں۔

• ٥٨٥٥: مَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانٍ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ يَزِيْدَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَخِيهِ أَبِى الْعَلَاءِ يَزِيْدَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بُنِ الشَّخِيرِ عَنْ عُنُهِ وَسَلَمَ مُطَرِّفِ بُنِ الشَّخِيرِ عَنْ عُفْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآذُونَ بِالْآجُرِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآذُونَ بِالْآجُرِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآذُونَ بِالْآجُرِ . وَقَدْ رُوىَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا

تخريج: ترمذى في الصلاة باب ٤١ نسائي في الاذان باب ٣٢ ابن ماجه في الاذان باب ٣ مسند احمد ٢١٧/٤ -

# روايت ابن عمر رضي الله عنهما:

التَّيْمِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ أَنْ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ الِّيْ أُحِبُّكُ فِى اللّهِ بِنَّا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ النِّي أُحِبُّكُ فِى اللّهِ لِلْآلْكِ أَنْ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ النِّي أُحِبُّكُ فِى اللّهِ لِلْآلْكِ أَنْ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ النِّي أَبْعَصُكُ فِى اللّهِ لِلْآلْكِ بَنْ يَعْلَى فِى أَذَائِكَ أَيْضًا لَحُوا وَتَأْخُذُ عَلَى الْآذَانِ اللّهِ مَلَى اللّهِ مَلَى اللّهِ مِلْمَانِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْآذَانِ فَالْاسْتِجْعَالُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ كَالِكَ أَيْضًا لِأَنْ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ أُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ عَنِ اللهِ وَلَوْ آيَةً مِنْ كِتَابِ كَذَلِكَ أَيْضًا لِأَنْ وَلُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ أُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ عَنِ اللهِ وَلَوْ آيَةً مِنْ كِتَابِ كَذَلِكَ أَيْضًا لِأَنْ وَلَوْ آيَةً مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمُ اللّهِ وَاللّهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ أُمِرَ بِالتَّبِيغِ عَنِ اللّهِ وَلَوْ آيَةً مِنْ كِتَابِ كَذَلِكَ أَيْضًا لِلْنَ اللّهُ عَلَى نَبِيهِ النَّبُلِيغَ عَنْهُ فَقَالَ يَا آيُهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أَنْزِلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ لَوْ وَلَولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى مِثْلِ ذَٰلِكَ أَيْضًا

۲۸۸۸: یخی البکاء سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے ابن عمر بڑی کو کہا جھے اللہ تعالیٰ کی خاطرتم ہے محبت ہے۔ ابن عمر بڑی نے فرمایا مگر میں تم سے اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھتا ہوں کیونکہ تم اپنی اذان پراجرت لیتے ہو۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اذان پر کسی کو اجرت و بے کررکھنا مکروہ ہے اور قرآن مجید کی تعلیم پراجارہ بہی حکم رکھتا ہے کیونکہ جناب رسول الله مُنافینی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی ایک بھی آیت کو پہنچا دینے کا حکم فرمایا ہے اور فرمایا الله مُنافینی کی طرف سے آپ پراتا راگیا اس کو این بینی بر پہنچا کو فرض فرمایا اور فرمایا اے رسول الله مُنافینی مرسالت کی تبلیغ نہ کی اور اللہ تعالیٰ آپ کولوگوں سے محفوظ رکھی اللہ بہنچا دیں اور اگر آپ ایسانہ کریں تو آپ نے اپنی رسالت کی تبلیغ نہ کی اور اللہ تعالیٰ آپ کولوگوں سے محفوظ رکھی اللہ بینا بیا بیا اللہ اللہ سول بلغ ما ان ل البلہ ....."۔

# تبليغ رسالت كےسلسلەميں مزيدفر مايا:

٥٨٨٤: فِيمَا حَدَّنَنَا أَبُوْبَكُرَةً وَإِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوفِي جَمِيْعًا قَالَا : نَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْأُورَاعِيّ عَنُ حَسَّانَ بُنِ عَطِيّةً عَنُ أَبِي كَبْشَة السَّلُولِيّ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْدِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : قَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَلِغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى وَلَا حَرَجَ فِي ذَٰلِكَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَيِّدًا فَلْيَتَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. فَأَوْجَبَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ظَذَا الْحَدِيْثِ عَلَى أُمَّتِهِ التَّبْلِيعَ عَنْهُ وَالْحَدِيْثِ عَلْ غَيْرِهِ فَقَالَ وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ أَيْ وَلَا حَرَجَ أَيْ : وَلَا حَرَجَ أَيْ وَلَا حَرَجَ أَيْ : وَلَا اللهِ عَنْهُ وَالْحَدِيْثِ عَنْ غَيْرِهِ فَقَالَ وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ أَيْ : وَلَا

حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِى أَنْ لَا تُحَدِّنُواْ عَنْهُمْ فِى ذَلِكَ. فَالْإِسْتِجْعَالُ عَلَى ذَلِكَ اسْتِجْعَالٌ عَلَى الْفَرْضِ وَمَنِ اسْتَجْعَلَ جُعُلًا عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ فِيْمَا الْعَرَضَ اللّهُ عَمَلَهُ عَلَيْهِ فَذَلِكَ عَلَيْهِ حَرَامٌ لِلْآلَةُ اِنَّمَا يَعْمَلُهُ لِيَقْدِهِ مِنْ رُقْيَةٍ أَنْ يَعْمَلُهُ لِيَقْدِهِ مِنْ رُقْيَةٍ أَنْ يَعْمَلُهُ لِيَفْدِهِ مِنْ رُقْيَةٍ أَنْ يَعْمَلُهُ لِيَقْدِهِ مِنْ رُقْيَةٍ أَنْ عَمْلُهُ لِيَفْدِهِ مِنْ رُقْيَةٍ أَنْ عَمْلُهُ لِيَقْدِهِ مِنْ رُقْيَةٍ أَنْ عَمْلُهُ لِيَقْدِهِ مِنْ رُقْيَةٍ أَنْ عَمْلُهُ لِيَقْدِهِ مِنْ رَقْيَةٍ أَنْ عَمْلُهُ لِيَقْدِهِ مِنْ رُقْيَةٍ أَنْ عَمْلُهُ لِيَعْدِهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا وَلَا يَتَضَادً ذَلِكَ فَيَتَافَى . وَهَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ أَبِى حَنِيفَةَ وَأَبِى يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةً الللّهُ عَلَيْهُ مَا وَلَا يَتَضَادً ذَلِكَ فَيَتَنَافَى . وَهَذَا كُلّهُ قُولُ أَبِى حَنِيفَةَ وَأَبِى يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةً اللّهُ عَلَيْهُمْ .

١٥٨٥٤ الوكبعه سلولی نے حضرت عبدالله بن عمروبن العاص علی بودوری کے ہے ہم جناب رسول الله کا کا کله کله کا کله کله کا کله کا کله کله کا کله کا کله کا کله کا کله کله کله کله کا کله ک

تخریج : بنعاری فی احادیث الانبیاء باب، ٥٠ ترمذی فی العلم باب۱۳ دارمی فی المقدمه باب٤٦ مسند احمد ٢٠ .



# ﴿ الْجُعُلِ عَلَى الْحِجَامَةِ هَلْ يَطِيْبُ لِلْحَجَّامِ أَمْ لَا ؟ ﴿ الْحَكَامِ أَمْ لَا ؟ ﴿ الْحَكَامِ

# جام کے لئے سینگی لگانے کی أجرت جائز ہے یانا جائز؟

اسلىلدى الكيفريق كاقول يه به كماجرت عام حاس قول كوامام احمد مُن الله عن اختياركيا ب فريق فانى كاقول يه به كديدا جرت جامز جادر عدم جوازك روايات تمام ترمنسوخ بين - (العين ١٠٥٥) مريق فانى كاقول يه به كرو قال خَنَا هَارُونُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ الْخَرَّازُ قَالَ خَنَا عَلِيَّ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ خَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قَارِظٍ أَنَّ السَّائِبَ بُنَ يَزِيْدَ قَدْ اللهِ بُنِ قَالِ خَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قَارِظٍ أَنَّ السَّائِبَ بُنَ يَزِيْدَ قَدْ حَدَّنَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ إِنَّ كَسُبَ الْحَجَّامِ جَبِيثٌ .

۵۸۸۸: سائب بن يزيد نے بيان كيا كه حضرت رافع بن خدت طافئ نے بتلايا كه جناب رسول الله مَنَافِيَّةُ نَفِر مايا سينگي لگانے والے كى كمائى ناياك ہے۔

تخريج: مسلم فى المساقاة ، ١،٤٠ ثن تُرمذى فى البيوع باب٤٠ نسائى فى الصيدباب١٥ مسند احمد ٢١٠٤ ' ٢٠١٥ - ٢٤١٨ عندي المردي ال

۵۸۸۹: سائب بن یزیدنے بیان کیا کہ میں نے رافع بن خدیج واٹن کو بیان کرتے سنا کہ جناب رسول اللَّدُ فَالْيَا اللّ نے اسی طرح فرمایا۔

٥٨٩٠: وَحَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانِ وَإِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ جَمِيْهًا قَالَا : نَنَا أَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِىُّ قَالَ : نَنَا رَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ وَبَاكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الشُّحْتِ كَسْبَ الْحَجَّامِ.

۵۸۹۰: عظاء نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی کہ جناب رسول الله منافی فی کے ایسینگی لگانے والے کی کمائی حرام ہے۔ حرام ہے۔

٥٨٩ : حَدَّثَنَا فَهُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : نَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ : نَنَا شِهَابٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً. ٥٨٩١: عطاء نے حضرت ابو جربرہ سے انہوں نے جناب رسول الله كُنَّ اللهُ الله كَا الله كَا الله كَا الله كَا الله كَا الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسُبَ الْحَجَامِ . وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسُبَ الْحَجَامِ . وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسُبَ الْحَجَامِ .

عبدالعزیز بن زیاد نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے جناب رسول الله مَا لَیْنَا فِی الله مَا لَی کو کا میں کو حرام قرار دیا۔ حرام قرار دیا۔

٣٨٥: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ قَالَ : أَنْبَأْنَا سَعِيْدٌ قَالَ : ثَنَا عَوْنٌ بُنُ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ اشْتَرَى أَبِي حَجَّامًا فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ . فَقُلْتُ لَهٌ : يَا أَبَتِ لِمَ كَسَرُتُهُ ؟ فَقَالَ : وَنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ ثَمَنِ الدّمِ . قَالَ أَبُو جَعْفَر : وَلَيْسَ فِى هٰذَا ذَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيْمِ كَسِبِ الْحَجَّامِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَتَيْنَا بِهِ لِنَلّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّا قَدْ أَغْفَلُناهُ وَإِنَّمَا فِى هٰذَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ ثَمَنِ اللّهَ عَلَيْهِ عَنْ ثَمَنِ اللّهَ عَلَيْهِ عَنْ ثَمَنِ اللّهَ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مِنْ نَهُيهِ عَنْ ثَمَنِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ ثَمَنِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِللّهُ عَلَيْهِ عَنْ ثَمَنِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلْكَ . فَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ اللهُ عَلَيْهِ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

۵۸۹۳ سعید نے ہمیں مطلع کیا کہ ون بن ابی جیفہ نے بیان کیا کہ میرے والد نے ایک سیکی لگانے والے (غلام) کوخریدا پھراس کے سیکی لگانے والے آلات توڑ دیئے میں نے کہا ابا جی! آپ نے بیآلات کوں توڑ ڈالے؟ تو فرمانے گئے جناب رسول الله کا الله تا الله تا الله تا اللہ کے جناب رسول الله کا الله تا الله تا اللہ کے جناب رسول الله کا الله تا الله تا اللہ کے اس روایت کو کرکر نے کا مقصد بیہ کہ کسی کو بیوہم روایت میں جاس روایت کو کرکر نے کا مقصد بیہ کہ کسی کو بیوہم نہ ہو کہ ہم اس سے بخر ہیں۔ بس اس روایت سے آئی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو جھیفہ نے اس کو تا پیند کرتے ہوئے ایسا کیا۔ رہا بیسوال کہ خون کی قیمت سے مع فر مایا تو اس کا اطلاق خون فروخت کرنے پر ہوتا ہے اس کی حیارہ وہ نہیں۔ دوسروں اس کے علاوہ نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تجام کی کمائی مکروہ ہے اس کی دلیل مندرجہ بالا روایات ہیں۔ دوسروں نے کہا تھی ہے کہ وہ اپنے کواس بیشے میں ملوث کرے اپنے کو عیب دارنہ کرے نے کہا تھی جہ کہ وہ اپنی بدوایات ہیں۔ دیس سے رائی بدات خود بیجرا منہیں۔ دلیل بیروایات ہیں۔

٥٨٩٣: بِمَا حَذَّتَنَا يُوْنُسُ وَالرَّبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ : ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهَاعَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهَاعَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ المُحَجَّامَ أَجْرَهُ فِي ذَلِكَ.

۵۸۹۳ عبداللہ بن طاؤس نے اپنے والد سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ آپ تَن اَلَیْمَ اَلَیْ اَلَّوا لَیَ اور جام کواس کی مزدوری عنایت فر مائی۔

تخريج : بخارى في الاجاره باب١٨ والبيوع باب٣٩ مسلم في المساقاة ٦٥ ابو داؤد في البيوع باب٣٦ ابن ماحه في التحارات باب٠١ مسند احمد ١٠٠١ ٩٠ ١/٣٣٥ ٢٩ ٢١٠٥٠ ٢٩٢/٢٥٠ .

٥٨٩٥: : وَقَلْدُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَكَمِ الْجِيزِيُّ قَالَ : ثَنَا عَفَّانَ بُنُ مُسْلِمٍ ح . وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ مُوْسَى قَالَ : ثَنَا سَهُلُ بُنُ بَكَّارٍ قَالَا : ثَنَا وُهَيْبٌ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهٍ مِثْلَةً.،

۵۸۹۵:حسین بن تھم جیزی نے عفان بن مسلم ۔سند نمبر ۱ احد بن داؤد بن موی نے سہل بن بکار نے وہیب نے اپنی اسناد سے اس طرح کی روایت کی ہے۔

٥٨٩٢: وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : لَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْت الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ اللهَ عُلَامٍ حَجَّامٍ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ اللهَ عُلَامٍ حَجَّامٍ فَجَاءَ فَحَجَمَهُ فَأَعْطَاهُ أَجُرًا مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدِّ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمُ يُعْطِهِ ذَٰلِكَ .

۵۸۹۲: فععی نے ابن عباسؓ ہے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّه کَالْتَیْکِمُ نے ایک غلام حجام کی طرف پیغام بھیجا۔ پس اس نے سینگی لگوائی تو آپ نے اس کوایک مدیا نصف مداس کی مزدوری عنایت فرمائی۔(ابن عباسٌ فرماتے میں)اگر بیر رام ہوتی تو آپ اس کوعنایت نہ فرماتے۔

#### تخريج : روايت ٥٨٩٥ ملاحظه هو.

2004: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِيَّ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجُرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ ذَلِكَ .

۵۸۹۷: عبدالله بن عباس عظمه فرماتے ہیں که رسول الله مَلَّا لَيْنَا فَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ فِي اللهُ مَلَّا لَيْنَا اللهُ مَلَّالِيَّا فَيْمَ فَي اللهُ مَلَّالِيَّا فَي اللهُ مَلَّا لَي مَا اللهُ مَلَّا لَيْنَا فَي اللهُ مَلَّالِيَّا فَي اللهُ مَلَّالِيَّا فَي اللهُ مَلِي اللهُ مَلَّالِيَّا فَي اللهُ مَلَّالِيَّالِيِّ فَي اللهُ مَلَّالِيَّا فَي اللهُ مَلِي اللهُ مَلِي اللهُ مَلِي اللهُ مِن اللهُ مَلِي اللهُ اللهُ مَلِي اللهُ مَلْ اللهُ مَلِي اللهُ مَلْ اللهُ مَلِي اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلِي اللهُ مَلْ اللهُ مَلِي اللهُ مَلْ اللهُ مَا اللهُ مَلْ اللهُ مَالِي الللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللل

٥٨٩٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ حَجَّامًا كَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو طَيْبَةَ الْحَجَّامُ

٥٨٩٩: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْجَارُوْدِ قَالَ : نَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ اللَّهِ عَلْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ · بْنُ أَيُّوْبَ عَنِ الْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ · احْتَجَمَ فَأَمَرَ الْحَجَّامَ بِصَاعِ مِنْ طَعَامٍ وَأَمَرَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنَ الْخَرَاجِ شَيْئًا .

۵۸۹۹: ابوالزبیر نے حضرت جاہر وہ الی سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُنَّا الله عَنْ الله عَنْ

تخريج : اخرج ينحوه بخارى في البيوع باب٣٩ والاجاره باب١٩/١ ، مسلم في المساقاة ٢٦/٦٤ ابو داؤد في البيوع باب٣٨ مالك في الاستيذان ٢٦ مسند احمد ١ - ٢٨٢/٣٦٥ .

٠٩٥٠ وَحَدَّثَنَا فَهُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ قَيْسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا أَبَا طَيْبَةَ الْحَجَّامَ فَحَجَمَةٌ فَسَأَلَهٌ كُمْ ضَرِيْبَتُك فَقَالَ : ثَلَاثَةُ أَصُوع فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا مِنْهَا .

۵۹۰۰ سلیمان بن قیس نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی کہ جناب رسول الله تَالَيْنَ الْمِعْلَيدِ جَام کو بلواياس نے سِنگی لگائی تو آپ نے دریافت فرمایا تیرا خراج کتنا ہے اس نے کہا تین صاع (یومیہ) تو آپ نے ایک صاع اس سے کم کردیا۔

#### تخريج : مسند احمد ۲۵۲/۳.

ا ٥٩٠: وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرَةً قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاؤَدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنُ أَبِي بِشُهِ عَنُ سُكَيْمَانَ أَبِنِ قَيْسٍ عَنُ سُكَيْمَانَ أَبِنِ قَيْسٍ عَنُ سُكَيْمَانَ أَبِنَ قَيْسٍ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيْثَ بِمِعْلِ ذَلِكَ أَيْضًا سَوَاءً .
١٩٥٥: سَكِمان بَن قَيْس نَے حضرت جابر جَنْ اللهُ عَنْ سَانهوں نے جناب رسول اللّهَ ثَالَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ كَال اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَالَا عَلَالْهُ عَلَالَا عَلَالَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلْمَ عَلْهُ عَلَا عَلَالَا عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَالَا عَلْكُوالْمُ عَلَالْهُ عَلَالًا عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ عَلَالَا عَلَالًا عَلَالُهُ عَلَالَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَيْهِ عَلَالُكُوا عَلَالًا عَ

٢٥٩٠٢: وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا آدَم بْنُ أَبِي اِيَاسٍ قَالَ : ثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ

الْأَعْلَى عَنْ أَبِيْ جَمِيْلَةَ عَنْ عَلِى قَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ .

٥٩٠٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّعُمَانِ قَالَ : نَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : نَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قَالَ فِي كُسُبِ الْحَجَّامِ عَلِفَةُ النَّاضِحِ أَوْ قَالَ اعْلِفُ ذَٰلِكَ. نَاضِحَك .

۵۹۰۳ ابوالز بیرنے حضرت جابر دلائٹؤ سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم مَنَّالِیْوَ اِنے حجام کی مزدوری کے سلسلہ میں فرمایا وہ پانی لانے والے اونٹ کے چارے کی طرح ہے یا اس طرح فرمایا وہ تیرا پانی لانے والا اونٹ ہے تو اس کوچارہ ڈال۔

٥٩٠٣: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ح.

۳۰۵: ابراہیم بن داؤد نے عمرو بن عون ہے۔

3900: وَقَدُ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : ثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَا : ثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُونُسَ بُنِ عَبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ : اخْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

۵۹۰۵: محد بن سیرین نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَا اَللَّهُ عَلَيْهُمْ نَے سِنكَى لَكُوا لَى اور على مردورى دى -

٥٩٠٥: وَقَدُ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : ثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَا : ثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُؤْدُسَ بُنِ عَبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ : اخْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

2901 عاصم نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ ابوطیب نے جناب رسول اللّٰہ کُلُالِیُّمُ کے سینگی لگائی جبکہ آپ روزے سے تھے پھر آپ نے اس کواس کی مزدوری عنایت فرمائی ۔ انس کہتے ہیں کہ اگر بیرام ہوتی تو آپ اس کو اس کی مزدوری عنایت فرمائی ۔ انس کہتے ہیں کہ اگر بیرام ہوتی تو آپ اس کو اس کی مزدوری عنایت فرمائی مندیتے ۔

· ٥٩٠٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ :ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ :ثَنَا خُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ أَنَّهُ

قَالَ :سُنِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسُبِ الْحَجَّامِ. فَقَالَ : احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ الْحَجَّامُ فَأَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيهُ لِيُخَفِّفُوْا عَنْهُ مِنْ غَلَّتِهِ شَيْئًا فَفَعَلُوْا ذَٰلِكَ .

2.69: حمیدالطّویل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس سے جام کی کمائی کے متعلق ہو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا جناب رسول الله مَثَالَّةُ عَلَمَ نَعِیْ لَکُوائی اور سینگی لگوائی اور سینگی لگا نے والا ابوطیب تھا تو جناب رسول الله مَثَالِیَّةُ اُنے اسے دوصاع غلہ دینے کا تھم فرمایا اور اس کے مالکوں سے بات چیت کی تا کہ وہ اس کے خراج میں سے پچھ کم کردیں انہوں نے ایسا کردیا۔

۵۹۰۸: وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ :أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ أَنَّ حُمَيْدًا قَدْ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً.

٨٩٥٨: حميد نے بيان كيا كه انس في جناب نبي اكرم فالين كي متعلق اسى طرح كى روايت نقل كى ہے۔

٥٩٠٩: وَقَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ أَيْضًا قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ : أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيْثَ أَيْضًا مِغْلَ ذِلِكَ سَوَاءً ،

9909: حمیدالطّویل نے حضرت انسؓ نے جناب رسول اللّه مَّلَا لَیْتِ الْمَهِ اللّه مَالِیَّا اللّه مُلَّالِیَّا اللّه مُلَّالِیَّ اللّه مُلَّالِیّا اللّه مُلَّالِیّا مِن اللّهِ مُلْقَالِم اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مُلْقِلُ اللّهُ مُلِيّاتِهِ اللّهُ مُلْقَالِم اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللللّهُ مِن ا

٥٩٠: وَقَدْ حَدَّثَنَا نَصُرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِغْلَهُ فَفِى هَذِهِ الْآثَارِ اِبَاحَةً كَسُبِ الْحَجَّامِ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِغْلَهُ فَفِى هَذِهِ الْآثَارِ اِبَاحَةً كَسُبِ الْحَجَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِغْلَهُ فَفِى هَذِهِ الْآثَارِ اِبَاحَةً كَسُبِ الْحَجَّامِ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونُنَ ذَلِكَ قَدُ تَأَخَّرَ عَنِ النَّهُي الَّذِى قَدْ ذَكُونُاهُ أَوْ تَقَدَّمَهُ .

• 39۱ : حمید الطّویل نے حضرت انس سے انہوں نے جناب نبی اکرم کُلُ اللّٰ کے اس طرح روایت کی ہے۔ لیس ان روایات سے جام کی کمائی کے مباح ہونے کا ثبوت ملتا ہے اب اس میں پیا حمّال پیدا ہوا کہ اس ممانعت سے پہلے کی بات سے یابعد کی بات ہے۔

حاصل دوایات: ان روایات سے جام کی کمائی کے مباح ہونے کا جوت ملتا ہاب اس میں یہ احمال پیدا ہوا کہ اس ممانعت سے پہلے کی بات ہے۔ ممانعت سے پہلے کی بات ہے۔

## روايات برغور:

٥٩١: فَنَظَرُنَا فِي ذَٰلِكَ فَاِذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ ح.

٥٩١١ ينس في عبدالله بن يوسف في تقل كيا-

٥٩١٢: وَحَدَّنَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ :أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْثِ قَالَا : نَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي حَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَهُلِ بُنِ أَبِي حَفْمَةَ عَنْ مُحَبِّصَةَ بُنِ مَسْعُوْدٍ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عُفْمَةَ عَنْ مُحَبِّصَةَ بُنِ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَجَّامٌ يَقَالُ لَهُ نَافِعٌ وَأَبُو طَيْبَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ خَرَاجِهِ فَقَالَ لَا تَقْرَبُنَّهُ فَرَدَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ خَرَاجِهِ فَقَالَ لَا تَقْرَبُنَهُ فَرَدَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ خَرَاجِهِ فَقَالَ لَا تَقْرَبُنَهُ فَرَدَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ خَرَاجِهِ فَقَالَ لَا تَقْرَبُنَهُ فَرَدَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ خَرَاجِهِ فَقَالَ لَا تَقْرَبُنَهُ فَرَدَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اعْلِفُ بهِ النَّاضِحَ اجْعَلُوهُ فِي كُوشِهِ .

2917: ربیج مؤذن نے اپنی سند کے ساتھ محیصہ بن مسعود انصاری سے نقل کیا کہ ان کا ایک بھام غلام تھا جن کا نام نام نام فاقع جن کا نام نافع وابوطیبہ پکارا جاتا تھا۔ وہ جناب رسول الله مَنَافِیَّا کُی خدمت میں گیا اور اپنے خراج کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم ہرگز اس کے قریب مت جاؤ۔ اس نے اپنا سوال بار باردھرایا تو آپ نے فرمایا اس کو ماشکی والا چارہ دو اور اس کواپنی اوجری میں رکھو (یعنی پید بھردو)

۵۹۱۳: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ قَالَ : ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ : ثَنَا طَارِقُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ رَافِعَ أَوْ رَافِعَ بُنَ رَافِعَةَ الشَّكُّ مِنْهُمْ فِى ذَٰلِكَ قَدْ جَاءَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَأَمَرَنَا أَنْ نُطُعِمَهُ نَاضِحَنَا.

۵۹۱۳ : طارق بن عبدالرحمٰن كہتے ہیں كه رافعه بن رافع بارافع بن رافعه انهى سے متعلق ان كوشك ہے وہ مجلس انسار ميں آيا اور كہنے لگا جناب رسول الله مُنَا اللّٰهُ مُنَا اللّٰهِ مِنْ بِينَ بِينَ بِينَ بِينَ اللّٰهِ مُنَا اللّٰهِ مُنَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنَا اللّٰهُ مُنَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مُنَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنَا اللّٰهُ مُنَا اللّٰهُ مُنَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

٥٩٣ : وَ لَكُ حَدَّثَنَا فَهُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحِ الْكَاتِبُ قَالَ : حَدَّثِنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّقِنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ خَالِدِ بُنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَرَامٍ بُنِ سَعْدِ بُنِ مُحَيِّصَةً عَنِ الْمُحَيِّصَةِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ قَدُ كَانَ لَهُ حَجَّامٌ وَاسْمُ الرَّجُلِ الْمُحَيِّصَةُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَنَهَاهُ أَنْ يَأْكُلَ كَسْبَهُ ثُمَّ عَادَ فَنَهَاهُ ثَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمَ عَنْ ذَلِكَ قَنْهَاهُ أَنْ يَأْكُلَ كَسْبَهُ ثُمَّ عَادَ فَنَهَاهُ ثُمَ عَادَ فَلَهُ لَنَا لَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّقُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ ا

۵۹۱۳: بنوحارث کے محیصہ کا ایک غلام حجام تھا محیصہ نے خوداس کے متعلق جناب رسول الله کا الله کا الله کا الله کا ات کیا تو آپ نے ماس کی آمدنی کھانے سے منع فر مایا پھر دوبارہ سوال کیا تو آپ نے منع کر دیا۔ پھر تیسری بارسوال کیا تو آپ نے منع کر دیا۔ پھر چوتھی مرتبہ سوال کیا تو آپ نے منع کر دیا وہ باربار اپناسوال دھرا تار ہا۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایاس کی کمائی اینے یانی والے اونٹ کو کھلا دواور اونٹ اپنے غلام کو کھلا دو۔

#### تخريج : مسند احمد ٢٤١/٤ ع.

٥٩١٥: وَحَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ يَحْيَى الْمُزَنِى قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِدْرِيْسَ قَالَ : نَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بُنِ سَعْدِ بُنِ مُحَيِّصَةَ أَنَّ مُحَيِّصَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ وَعُلْهُ مُفَلَكًا . مِفْلَهُ

۵۹۵: حرام بن سعد بن محیصه نے روایت کی که حضرت محیصه یے جناب رسول الله مکا الله مکا الله کیا گھراسی طرح روایت نقل کی ہے۔ روایت نقل کی ہے۔

3917: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِى قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ الْمُفِيْرَةِ بْنِ أَبِي فَلْكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بْنِ الْمُفِيْرَةِ بْنِ أَبِي فِيْ أَبِي فَلْكِ الْرَّحْمَٰ بْنِ الْمُفِيْرَةِ بْنِ أَبِي فِيْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيهَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ عَنْ أَبِيهَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَنْكُ.

۵۹۱۲: حرام بن سعد بن محیصہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے (محیصہ نے) جناب رسول اللّٰهُ كَالْيُظُمُّ سے سوال کیا پھراسی طرح روایت نقل کی ہے۔

٥٩١٥: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : لَنَا أَسَدُ بُنُ مُوْسَى قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مَعْلَةُ.

290: اسد بن موّلُ نے ابن الى وَ بُ سے انہوں نے اپنی اسناد سے اس طرح کی روایت کی ہے۔ ۵۹۱۸: حَدَّلَنَا یُونُسُ قَالَ : أَخُبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزَّهُوتِي عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ عَنْ أَبِيهُا فَذَكَرَ مِنْلَهُ فَدَلَّ مَا ذَكُونَا أَنَّ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِبَاحَةِ فِي طَذَا إِنَّمَا كَانَ بَعْدَمَا نَهَاهُ عَنْهُ نَهُيًا عَامًّا مُطْلَقًا عَلَى مَا فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطْعِمَهُ الرَّقِيْقَ أَوْ النَّاضِحَ وَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ الْآثَادِ الْآوَلِ . وَفِي إِبَاحَةِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطْعِمَهُ الرَّقِيْقَ أَوْ النَّاضِحَ وَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ

لَيْسَ بِحَرَامِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَالَ الْحَرَامَ الَّذِي لَا يَحِلُّ أَكُلُهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطُعِمَهُ رَقِيْقَهُ وَلَا نَاضِحَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّقِيْقِ أَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ. فَلَمَّا ثَبَتَ إِبَاحَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيَّصَةَ أَنْ يَعْلِفَ ذَلِكَ نَاضِحَهُ وَيُطْعِمَ رَقِيْقَهُ مِنْ كَسُبِ حَجَّامِهِ دَلَّ ذَٰلِكَ عَلَى نَسْخِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ ذَٰلِكَ وَنَبَتَ حِلُّ ذَٰلِكَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَبِيْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ .وَهَلَذَا هُوَ النَّظَرُ عِنْدَنَا أَيْضًا لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ يَفُصِدُ لَهُ عِرْقًا أَوْ يَبْزُعَ لَهُ حِمَارًا فَيَكُوْنُ ذَٰلِكَ جَائِزًا وَالْإِسْتِنْجَارُ عَلَى دْلِكَ جَائِزٌ ۚ فَالۡحِجَامَةُ أَيْضًا كَذَٰلِكَ .وَقَدْ رُوِى فِى ذَٰلِكَ أَيْضًا عَمَّنْ بَعْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

۵۹۱۸: حرام بن محیصه بنی حارثہ سے تھے انہوں نے اپنے والدسے اس طرح روایت نقل کی ہے۔ ان روایات سے یہ دلالت مل گئی کہ بیاباحت ممانعت کے بعد تھی اور وہ ممانعت عام اور مطلق تھی۔جبیبا کہ پہلے آثار اس پر دلالت کرتے ہیں اور آپ مُنافِیْز کا فرمانا کہ اسے اپنے غلام یا پانی والے اونٹ کوکھلا دو۔ بیرواضح دلیل ہے کہ بیر رام نتھی ذراغورتو فرمائیں کہ جو مال حرام ہے وہ اپنے غلام کو کھلا نا اور اپنے پانی والے اونٹ کو کھلا نا بھی جائز نہیں۔ کیونکہ جناب رسول التُمَنَّ فَيُعِلِّفُ غلامول كَسلسله مين فرمايا: اطعموهم مماتأكلون " (محارى مي الزهد: ٢٤) يس جب محیصہ یک لئے اس کی اباحت ثابت ہوگئی کہ وہ اپنے پانی والے اونٹ کو کھلائیں یا اپنے غلام کو اپنے حجام کی ا جرت کھلائیں اس سے سابقہ نمی کا ننخ معلوم ہوتا ہے اور اس اجرت کی اس کے لئے اور دوسروں کے لئے حلت تابت ہوئی۔ بیامام ابوصنیفہ ابو بوسف محرحمہم اللہ کا قول ہے۔ ہمارے زد کیک نظر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بیطال ہو۔ کیونکہ ہم ویکھتے میں کہ آ دمی کسی ہے اجارے کا معاملہ کرتا ہے اور اپنی رگ میں اس سے فصد کھلوا تا ہے یا توبیہ جائز ہوگا اوراس پرحصول اجرت بھی جائز ہے حجامت کا بھی یبی حال ہے۔ جناب رسول اللہ من اللَّهُ عَلَيْمَ كُلُ وفات ك بعد سحابہ کرام ہے بھی اس کی اباحت مروی ہے۔

تخريج: بحارى في الرهد ٧٤ مسند احمد ٢٦٦،٤ ٣١٦٨ ـ

## اقوال صحابه كرام بين تشامين سے تائيد:

جناب رسول الله تناتیز کم کو فات کے بعد صحابہ کرام ہے بھی اس کی اباحت مروی ہے۔

٥٩١٩: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ :ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهْبِ قَالَ :أَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ عَلِيّ بْنِ رَبَاحِ اللَّخْمِيُّ عَنْ أَبِيْهَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَتَنَّهُ الْمَرَأَةُ فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ لِي عُلَامًا حَجَّامًا وَإِنَّ أَهُلَ الْعِرَاقِ يَزْعُمُونَ أَيِّى آكُلُ نَمَنَ الدَّمِ . فَقَالَ لَهَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَذَبُوْا إِنَّمَا تَأْكُلِيْنَ خَوَاجَ غُلَامِك .

919 ۵: موئی بن علی نمی نے اپنے والد سے نقل کیا کہ میں ابن عباسؓ کے پاس تھا ان کے پاس ایک عورت آ کر کہنے گئی میرا ایک غلام حجام ہے اہل عراق گمان کرتے ہیں کہ میں خون فروخت کر کے کھاتی ہوں۔ حضرت ابن عباسؓ کہنے گئے انہوں نے غلام کہا تم این غلام کا خراج کھاتی ہو۔

٥٩٢٠ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : ثَنَّا عَبْدُ اللهِ بُنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ : وَحَدَّثِنِي رَبِيْعَةُ بُنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الرَّأْىَ أَنَّ الْحَجَّامِيْنَ قَدْ كَانَ لَهُمْ سُوْقٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ

٥٩٢٠: ربيعه بن ابوعبد الرحمٰن كہتے ہيں كە ججاموں كا ايك پورابا زار حفزت عمر ظائف كے زماند ميں تھا۔

۵۹۲: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : قَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ أَنَّهُ قَالَ - :وَقَادُ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْانْصَارِيُّ -أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَزَالُوْا مُقِرِّيْنَ بِأَجْرِ الْحِجَامَةِ وَلَا يُنْكِرُوْنَهَا .

۵۹۲ الیث نے بیخی بن سعیدانصاریؓ سے نقل کیا کہ مسلمان ہمیشہ سے پینگی لگانے کی اجرت کے قائل رہے ہیں اور انہوں نے اس کا انکارنہیں کیا۔

الکی است الحجامه سینگی لگوانا ۔الناصع ۔ پانی والا اونٹ ۔ غلقہ خراج ۔ محاجم ۔ آلات تجامت ۔ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال اس باب میں سینگی لگانے کی اجرت کی حلت کوروایات ونظر سے ثابت کر کے پھراس کا معمول ہونا بھی بتلایا ہے۔

# ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ

# گری پ<sup>د</sup>ی اور گم شده چیز

سنگری پڑی چیز کواٹھانے کے متعلق بعض لوگ تو مطلقاً ناجا ئز قر اردیتے ہیں اور بعض متقد مین نے اس کے اٹھانے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

فریق ٹانی کامؤقف میہ ہے کہ اس چیز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو اسے اٹھالینا پڑے رہنے اور چھوڑنے سے بہتر ہے۔ امام شافعی میلید کا قول بھی یہی ہے تمام جگہ کے لقط کا تھم کیسال ہے آگر تشہیر پر بھی مالک نہ ملے تو ضرورت مندخود استعال کرے درنہ بیت المال میں جمع کرادے یا کسی غریب پر مالک کی نیت سے صرف کردے۔

39٢٢: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِى مُسْلِمٍ الْجُذَامِيِّ عَنِ الْجَارُودِ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ضَالَةَ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ

۵۹۲۲: ابومسلم جذامی نے حضرت جاروڈ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثَیْتُ انے فر مایا بلا شبہ مؤمن کی گشدہ چیزوہ آگ کی جلن ہے۔

۵۹۲۳:ابوسلم جذا می نے حضرت جاروڈ سے انہوں نے جناب نبی اکرم کا این کے آپ نے فرمایا مسلم کا گھٹے کہ سے دوایت کی آپ نے فرمایا مسلم کا گمشدہ وہ آگ کی جلن ہے۔

29٢٣: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ مُنُ عَلِيّ بُنِ دَاوْدَ قَالَ : نَنَا عَفَّانَ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيْهَ أَنَّهُ قَالَ : قَذْ كُنَّا قَلِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَفَرٍ مِنْ بَنِى عَامِرٍ . فَقَالَ لَنَا أَلَا أَحْمِلُكُمُ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَفَرٍ مِنْ بَنِى عَامِرٍ . فَقَالَ لَنَا أَلَا أَحْمِلُكُمُ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّا مَعْلِي وَسَلَّمَ إِنَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَالَةَ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ نَجِدُ فِى الطَّرِيْقِ هَوَامِّى الْإِبِلِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَالَةَ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَالَةَ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّالِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَالَةَ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّالِ . . فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَالَةَ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّالِ . . فَذَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَالَةَ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّالِ . . فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ فَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْقُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَيْرِ وَلِكَ وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاعْنُولُ اللهُ الْمِنْ الْعُولِ الْمُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْعَلْقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الل

بِهٰذِهِ الْآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِى ذَٰلِكَ آخَرُوْنَ فَقَالُوا ۚ :إِنَّهُ لَمْ يُرِدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَدْ ذَكُرْنَا فِي هٰذِهِ الْآثَارِ تَحْرِيْمَ أَخْذِ الضَّالَّةِ لِلتَّعْرِيفِ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَخْذَهَا لِغَيْرِ ذَٰلِكَ .

2947: حسن نے مطرف بن فخیر سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے ہم بنی عامر کے ایک وفد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فر مایا کیا میں تمہیں سواری نہ دوں؟ میں نے کہا ہم راہ میں اونوں کا گلہ پاتے ہیں تو جناب رسول اللہ فالین خر مایا مومن کا گمشدہ آگ کی جلن ہے۔ گمشدہ چیز کا کسی صورت لین بھی حرام ہے خواہ تشہیر وغیرہ کے لئے کیوں نہ ہو۔ انہوں نے مندرجہ بالا آ فارکودلیل بنایا ہے۔ ان آ فار میں آپ کی بیہ ہرگز مراذ ہیں کہ تشہیر کے لئے بھی ان کالین حرام ہے بلکہ اس کے علاوہ مقاصد کوسا منے رکھ کر لینا حرام ہے جبیبا آئندہ روایات اس کوواضح کرتی ہیں۔

فریق اول کامؤقف: کردیل بنایا ہے۔ کودلیل بنایا ہے۔

فریق ٹانی کامؤقفاورفریق اول کا جواب: ان آٹار میں آپ کی بیہ ہرگز مراذ نہیں کتشہیر کے لئے بھی ان کالینا حرام ہے بلکہ اس کےعلاوہ مقاصد کوسامنے رکھ کرلینا حرام ہےجیسا آئندہ روایات اس کوواضح کرتی ہیں۔

2970: وَقَدُ بَيْنَ مَا ذَهَبُوْا اِلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكَ مَا حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوُقٍ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِى مُسْلِمٍ الْجُذَامِيِّ عَنِ الْجَارُودِ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عَلَى اِبلِ عِجَافٍ . فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَخْذِهَا فَقَالَ اِنَّ ضَالَةَ الْمُسْلِمِ حَرُقُ النَّارِ . فَكَانَ سُوالَهُمُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَخْذِهَا لَأَنْ يَرْكَبُوهَا لَا لَا ثُن يُعَرِّفُوهَا فَأَجَابَهُمْ بِأَنْ قَالَ سَوَالُهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَخْذِهَا لَأَنْ يَرْكَبُوهَا لَا لَا ثُن يُعَرِّفُوهَا فَأَجَابَهُمْ بِأَنْ قَالَ طَالَةُ الْمُسْلِمِ حَرُقُ النَّارِ أَى : إِنَّ صَالَةَ الْمُسْلِمِ حُكُمُهَا أَنْ يُحْفَظَ عَلَى صَاحِبِهَا حَتَى تُؤَدِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَخْذِهَا لَا يُنْ يَرْكَبُوهَا أَنْ يُحْفِظُ عَلَى صَاحِبِهَا حَتَى تُؤَدِّى اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُسْلِمِ حُرُقُ النَّارِ أَى : إِنَّ صَالَةَ الْمُسْلِمِ حُكُمُهَا أَنْ يُخْفَظُ عَلَى صَاحِبِهَا حَتَى اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ الْمُسْلِمِ حُكُمُهَا أَنْ يُخْفَظُ عَلَى طَدَا الْحَدِيثِ وَأَنَّ ذَلِكَ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّه

۵۹۲۵: ابوسلم جذا می نے حضرت جارو ڈسے نقل کیا ہے کہ ہم جناب رسول الله فالی فی خدمت میں کمزوراونوں پر سواری کی حالت میں پنچے ہم نے کہا یارسول الله فالی فی الله میں گزرگاہ کے پاس سے ہوتا ہے وہاں ہم اونٹ پاتے ہیں کیا ہم ان پرسوار ہو جا کیں آپ نے فرمایا مؤمن کا گمشدہ آگ کی جلن ہے۔ اس وفد کے افراد کا سوال سواری کے لئے تھاتشہر کرانے کے لئے لینے کا سوال نہ تھا تو آپ نے ان کوفرمایا "ضاللہ المسلم حوق الناد" یعنی مؤمن کے گمشدہ کا تھم میرے کہاں کے مالک کے لئے اس کی حفاظت کی جائے یہاں تک کہاس کا حق الناد" یعنی مؤمن کے گمشدہ کا تھم میرے کہاں کے مالک کے لئے اس کی حفاظت کی جائے یہاں تک کہاس کا حق

ا سے بہنچ جائے اس لئے اس کو بکڑنا جائز نہیں کہ اس پر سواری کرے یا اور کوئی فائدہ اٹھائے۔

## فريق اوّل کی دليل:

٢٩٢٨: مَا قَدْ حَدِّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّمِيْمِيُّ عَنُ الطَّحَّاكِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنِ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ كُنْتُ بِالْبَوَازِيجِ مَوْضِعٌ فَرَاحَتِ الْبَقَرُ فَرَأَى فِيْهَا جَرِيْرٌ بَقَرَةً أَنْكَرَهَا . فَقَالَ لِلرَّاعِي : مَا هذِهِ الْبَقَرَةُ ؟ قَالَ : بَقَرَةٌ لَحِقَتُ بِالْبَقَرِ لَا أَدْرِى لِمَنْ هِي ؟ جَرِيْرٌ بَقَرَةً أَنْكَرَهَا . فَقَالَ لِلرَّاعِي : مَا هذِهِ الْبَقَرَةُ ؟ قَالَ : بَقَرَةٌ لَحِقَتُ بِالْبَقَرِ لَا أَدْرِى لِمَنْ هِي ؟ فَأَمَرَ بِهَا جَرِيْرٌ فَطُرِدَتُ حَتَّى تَوَارَتُ . ثُمَّ قَالَ : قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَأْوِى الطَّالَةِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَأْوِى الطَّالَةِ الْا صَالٌ . قَالُوا : فَهَذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا يُحَرِّمُ أَخُذَ الطَّالَةِ . فَكَانَ مِنَ الْحُجَدِيثُ لَيْوَاءَ اللّذِى لَا تَعْرِيْفَ مَعَةً . الْحُجَدِيثُ أَيْضًا يُحَرِّمُ أَنْحَدُ لِكَ الْإِيوَاءَ اللّذِى لَا تَعْرِيْفَ مَعَةً . الْحَدِيْثُ فَلْ يَكُونَ هُو ذَلِكَ الْإِيُواءَ اللّذِى لَا تَعْرِيْفَ مَعَةً . فَالَّانَ عَنْ مَنْ فَلْ يَتَعْرِيْفَ مَعَدُ الطَّالَةِ اللهَ الْعَلَا الْمُعَرِيْنَ هُو ذَلِكَ الْإِيْوَاءَ اللّذِى لَا تَعْرِيْفَ مَعَةً .

۲۹۲۲ نصاک بن منذر نے حضرت منذر سے روایت کی ہے کہ میں مقام بوار تئے میں تھا شام کوگا ئیں واپس لوٹ کرآئیں تو حضرت جریز نے ان میں ایک اجنبی گائے کو دیکھا۔ چروا ہے سے دریافت کیا ہے کہی گائے ہے؟ اس نے کہاکسی کی گائے گائیوں کے ساتھ آگئی ہے جھے علم نہیں کہ یہ کس کی ہے۔ حضرت جریز نے فر مایا اس کو دور چھوڑ آئیں یہاں تک کہ غائب ہوجائے پھر فر مایا میں نے جناب رسول الله مُثاقیق ہے سنا کہ آپ نے فر مایا گمشدہ کو گراہ آئی ہے اور کمشدہ چیز کو پکڑنا حرام قرار دیتی ہے۔ اس آئی مؤید ہے۔ مال جو تعریف کی غرض ندر کھتا ہوجیسا کہ بیر وایت اس کی مؤید ہے۔ مال حظ ہو۔

تخريج: ابو داؤد في اللقطه ابن ماجه في اللقطه باب ١٠ مسند احمد ٣٦٠/٤

حاصل ۱۹۱ یت: بیروایت بھی مؤقف اول کی تا ئید کرتی ہے اور گمشدہ چیز کو پکڑنا حرام قرار دیتی ہے۔ فریق ٹانی کا جواب: اس روایت میں بیا حمّال ہے کہ اس پکڑنے والے کو گمراہ قرار دیا گیا جوتعریف کی غرض ندر کھتا ہو جیسا کہ بیہ روایت اس کی مؤید ہے۔ ملاحظ ہو۔

29٢٧: مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوْبَ قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكُرَ بُنَ سَوَدَاةً قَدْ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيَشَائِيِّ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آوَى ضَالَةً فَهُوَ ضَالٌ مَا لَمْ يُعَرِّفُهَا ۵۹۲۷: ابوسالم جیشانی نے حضرت زید بن خالد چنی سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تخريج: مسلم في اللقله ١٢ أمسند احمد ١٧/٤ ١\_

٥٩٢٨: حَدَّلَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ وَهُبٍ قَالَ : نَنَا عَمِّىٰ عَبْدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ : حَدَّنَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيْثَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِعْلِ عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيْثِ مَنْ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْحَدِيْثِ مَنْ الَّذِى يَكُونُ لِللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْحَدِيْثِ مَنْ الَّذِى يَكُونُ لِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْحَدِيْثِ الْحَدِيْثِ الْجَارُودِ بِإِيْوَاءِ الطَّالَةِ ضَالًا وَأَنَّةُ الَّذِى لَا يُعَرِّفُهَا . فَعَادَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ الْى مَعْنَى حَدِيْثِ الْجَارُودِ وَعَبْدِ اللهِ بُنُ الشَّخِيرِ فِى ذَلِكَ آيُضًا .

۵۹۲۸: عبدالله بن وہب نے عمرو بن حارث سے نقل کیا پھرانی اسناد کے ساتھ انہوں نے جناب رسول الله مُثَاثِیَّةِ مَا سے بالکل ای طرح روایت بیان کی ہے۔اس روایت میں آپ مُثَاثِیْنِ نے بیان کردیا کہ وہ مُحض جو کمشدہ کو عدم تشہیر کی غرض سے باندھتا ہے وہ مگراہ ہے۔ پس اس روایت کامفہوم بھی حضرت جاروداور عبداللہ بن ہخیر گی روایت کی طرف لوٹ گیا۔

2947 وَقَدُ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ :ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْمَهُدِيِّ قَالَ :ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ :أَنَا سُفُيَانُ بُنُ الْمَهُدِيِّ قَالَ :ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ :أَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ وَائِلٍ بُنِ دَاؤُدَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُرَاقَةَ عَنْ أَبِيْهَاسُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ جَاءَ رَسُولَ اللهِ يَرِدُ عَلَى حَوْضِي إبِلَّ إلَى أَحِرَارٌ رَسُولَ اللهِ يَرِدُ عَلَى حَوْضِي إبِلَّ إلَى أَحِرَارٌ أَسُقَيْتُهُا ؟ قَالَ وَفِي الْكَبِدِ الْحِرَاءِ أَجُرٌ .

39۲۹: محمد بن سراقد نے اپنے والد سراقد بن مالک سے روایت کی ہے کہ میں بارگاہ نبوت میں گیا اور عرض کیا ۔ یارسول اللّٰمُ اَللّٰمُ اللّٰمِ اَللّٰمِ اَللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ پیاہے جگر کی سیرانی ثواب ہے۔

تخريج : ابن ماجه في الادب باب ٨، مسند احمد ٢٢٢٢، ٢٠٥٤ \_

٠٥٩٣٠ وَقَدُ حَدَّثَنَا فَهُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيْعِ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْدِيْسَ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ الْدِيْسَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السِّحَاقَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ عَنْ أَبِيْهَ أَنَّ أَخَاهُ سُرَافَةَ بُنَ مَالِكِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ هَلَذَا الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا سَوَاءً . وَهُوَ فِي حَالِ سَقْمِهِ إِيَّاهَا مُؤوِّلُهَا فَلَمْ يَنْهَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ الْإِيُواءِ إِذَا كَانَ . وَهُوَ فِي حَالٍ سَقْمِهِ إِيَّاهَا مُؤوِّلُهَا فَلَمْ يَنْهَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ الْإِيُواءِ إِذَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ الْإِيُواءِ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُولِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ الْإِيُواءِ الْمَكُولُونَ

فِيْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ إِنَّمَا هُوَ الْإِيُواءُ الَّذِي يُرَادُ بِهِ خِلَافُ حَبْسِهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَطَلَبُ النَّوَابِ فِيْهَا . وَقَدْ احْتَجَّ أَهُلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى لِقَوْلِهِمْ فِي ذَٰلِكَ أَيْضًا بِمَا

۵۹۳ عبدالرحمٰن بن مالک بن بعشم نے اپنے والدسے بیان کیا کہ میرے بھائی سراقہ بن مالک نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یارسول الله مُلَّا کھراس طرح کی روایت بیان کی ہے۔ وہ پانی پلانے کے دوران ان جانوروں کو میں نے عرض کیا یارسول الله مُلَّا کھراس طرح کی روایت بیان کی ہے۔ وہ پانی پلانے کے دوران ان جانوروں کو ان کے ملکوں تک پہنچا کر مُھاکنہ دینے والے تھے آپ نے اس کی ممانعت نہیں فر مائی کیونکہ وہ ان جانوروں کو ان کے مالکوں تک پہنچا کر تواب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس سے بیات ثابت ہوگئی کہ حضرت جریز کی روایت میں جس ٹھکانے کا ذکر ہے اس سے مراد وہ ٹھکانہ نہیں جس میں اس کو مالک کے لئے روکا جائے اور ثواب مطلوب ہو۔ فریق اول نے اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے۔

30٣١ : قَدْ حَدَّنَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى الصَّوْفِيُّ قَالَ : أَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ وَهُبِ بُنِ مُسُلِمِ الْقُوشِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ وَمَالِكُ بُنُ أَنَسِ وَسُفْيَانُ بُنُ سَعِيْدِ الظَّوْرِيُّ جَمِيْعًا أَنَّ رَبِيْعَةَ بُنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰ وِ الرَّأَى حَدَّنَهُمْ جَمِيْعًا عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ وَزَيْدُ بُنُ حَالِدٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْرِفُ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَ هَا ثُمَّ عَرِّفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْرِفُ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَ هَا ثُمَّ عَرِّفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاللهِ فَسَأَلُهُ مُن جَلِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْرِفُ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَ هَا ثُمَّ عَرِّفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاللهِ فَشَأَلُكُ بِهَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اعْرِفُ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَ هَا ثُمَّ عَرِّفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاللهِ فَشَأَلُكُ بِهَا قَالَ إِللهِ فَسَالَةُ الْعَبْمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

تخريج: بخارى في العلم باب ٢٨ المساقاة باب ١١ واللقطه باب ١١/٤ 1/٩ والطلاق باب ٢٢ مسلم في اللقطه ١٥/١ ٢ ابو داؤد في اللقطه باب ١١ ترمذي في الاحكام باب ٣٥ ابن ماجه في للقطه باب ١١ مالك في الاقضيه ٢٦ مسند احمد ٤ ١١٧/١٦.

٥٩٣٢: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : نَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِىُ قَالَ : أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَرَبِيْعَةُ بْنُ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ جَمِيْعًا عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ غَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ سُيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقَطَةِ مِنَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَالْوَرِقِ . فَقَالَ اعْرِفُ وِكَاءَ هَا وَعِقَاصَهَا ثُمَّ عَرِفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعُرَفُ فَاسْتَنْفِعْ بِهَا وَلْتَكُنُ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ يَوْمًا مِنُ الدَّهُرِ فَآذِهَا اللهِ . ثُمَّ ذَكُرُنَا فِي الْحَدِيْثِ فِي الْعَدِيْثِ فِي

29mr: یزیدمولی منبعث نے زید بن خالد جہنی سے روایت کی ہے جناب رسول اللّمثَالَّةُ یَجُمُ سے سونے چا ندی اور چاندی دور اللّمثَالَّةُ یُجُمُ سے سونے چا ندی اور چاندی کے ڈھلے ہوئے گلڑے کے متعلق سوال ہوا کہ وہ اگر گری پڑی ملے تو فر مایا اس کے بندھن اور سر بندکواچھی طرح پہچان لو ۔ پھر ایک سال تک تشہیر کرواگر ما لک معلوم نہ ہوتو اس کواستعال کرلو۔ اور وہ تیرے پاس بطور امانت ہونی چاہئے ۔ اگر کہمی اس کا مالک آجائے تو اس کو واپس کردو۔ پھر ہم نے روایت میں اونٹ بمری کا تذکرہ روایت پونس کی طرح کیا ہے۔

**تَحْرِيج** : بخارى في الطلاق باب٢٢٬ والادب باب٢٬ ٣٬ مسلم في اللقطه ٢٬ ٢٬ ٥، ٦٬ ابو داؤد في اللقطه باب ٢، ترمذي في الإحكام باب٥٣٬ ابن ماجه في اللقطه باب٢٢/ مالك في الاقضيه ٤٦٬ مسند احمد ١٦/٤ ١، ١٩٣/٥ ـ

٣٣٠ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قُعْنُبٍ قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ بِلَالٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ : ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا سَوَاءً .

۵۹۳۳: بزیرمولی منعث کہتے ہیں کہ میں نے زید بن خالد جنی گوفر ماتے سنا پھر انہوں نے بعینہ اس طرح کی صدیث روایت کی ہے۔

٥٩٣٣: حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ مَرُزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ رَبِيْعَةَ بُنِ أَبِي عَنُ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ أَبِي عَنْ رَبِيْ عَنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ أَيْضًا سَوَاءً غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ فِى ذَلِكَ وَلَيْكُنُ وَدِيْعَةً عَنْرَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ أَيْضًا سَوَاءً غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ فِى ذَلِكَ وَلَيْكُنُ وَدِيْعَةً عَنْرَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ أَيْضًا سَوَاءً غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ فِى ذَلِكَ وَلَيْكُنُ وَدِيْعَةً عَنْرَا لَهُ عَلَى إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ أَيْضًا سَوَاءً غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ فِى ذَلِكَ وَلَيْكُنُ وَدِيْعَةً

۵۹۳۳: يزيدمولى منعث نے زيد بن خالد جنی سے انہوں نے جناب نبی اکرم مُنَّ الْفَيْمِ سے اس طرح روايت نقل كى بے۔البته "وليكن و ديعة عندك" كالفاظ اس مين بيں بيں۔

خِللُ ﴿

2900: حَدَّنَ فَهُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ وَعَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ فَالاَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيُمَ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ الْمُوْبَ قَالَ : حَدَّنِي الْقَعْقَاعُ بُنُ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَلِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَالَّةِ الْهُنَمِ فَقَالَ هِي لَكَ أَو لَا لِللَّهُ عَنْهُ عَنْ طَالَّةِ الْعَنِيمِ فَقَالَ هِي لَكَ أَو لَا لِللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَالَّةِ الْمِيلِ فَقَالَ مَا لَكَ وَمَا لَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاوُهَا وَجِذَاوُهَا دَعُهَا فَيْ لَكَ أَو لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيثِ أَنَّهُ قَلْ لَهُ عَنْ أَخُدِ صَالَّةِ الْإِيلِ وَأَمَرَةً بِيلِ وَأَمَرَةً بِيلِ وَأَمَرَةً بِيلِ وَأَمَوهُ وَلِكِنْ فِي حَتَّى يَعْفِي وَلِكَ مَرَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بَعَرُكِ صَالَةِ الْإِيلِ لِأَنْ عَلْى طَلْبَ الْمَاءِ حَتَّى يَقُدِرَ أَيْكُ أَمْرَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِينَّهُ بِعَرْكِ صَالَةِ الْإِيلِ لَانَّ عِنْ شَالِيقًا طَلَبَ الْمَاءِ حَتَّى يَقُدِرَ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَحَيْهُ وَلَكَ مَرُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِينَ اللهُ الْمَعْلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُذَا الْحَدِيثِ عَنْ صَالَةِ الْعَنَمِ فَقَالَ هِي لَكُ أَوْلِكُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُذَا الْحَدِيثِ عَنْ صَالَةِ الْعَنَمِ فَقَالَ هِي لَكَ أَوْلُولِ اللهُ مُن أَخُذِهَا اللهُ مُن أَخُذِهَا لِنَفْسِكُ فَتَكُونَ فِي يَدَيْكَ لِا خَيْكَ أَوْ تُحَلِيها فَيَأْخُذَهَا اللهِ مُن عَمُوهُ مِن الْعَامِ عَنْ عَبُولُ اللهُ مُن عَبُدِ اللّهِ مُن عَمُوهُ مِن الْعَاصِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ إِبْحَدْهِ اللهِ مُن عَبُولُ اللهِ مُن عَمُوهُ مِن الْعَاصِ عَنْ عَبُوا اللّهِ مُن عَمُوهُ مِن الْعَاصِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ مُن عَمُوهُ مِن الْعَامِ عَلْ اللّهُ الْعَلَمُ وَسَلَّمَ أَنْ اللّهُ مُن عَمُوهُ وَاللّهُ الْعَامِ عَنْ عَبُولُ اللّهُ مُن عَمُوهُ وَاللّهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### میں بھی موجو د ہے ملاحظہ ہو۔

تخريج : بحارى في العلم باب٢٨ الماسقاة باب٢١ واللقطه باب٣/٢ ٩/٤ مسلم في الاقطه ٢/١ ٥ ابو داؤد في اللقطه باب١ ٢ ترمذي في الاحكام باب٥٣ ابن ماجه في للقطه باب١ مالك في الاقضيه ٤٦ مسند احمد ٢ ، ١٨٦/١٨٠ ـ

٥٩٣٧: مَا قَلْدُ حَلَّقَنَا يُؤْنُسُ قَالَ ٪ نَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهَاعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهٌ : يَا نَبَى اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَم ؟ . فَقَالَ طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَك أَوْ لِأَخِيلُك أَوْ لِلذِّنْبِ احْبِسْ عَلَى أَخِيْك ضَالَّتَهُ. فَقَالَ لَهُ : يَا نَبَيَّ اللَّهِ وَكُيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبل ؟ فَقَالَ مَا لَكَ وَمَا لَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا وَلَا يَخَافُ عَلَيْهَا الذِّنُبُ تَأْكُلُ الْكَلَّا وَتَردُ الْمَاءَ دَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَ طَالِبُهَا . فَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ أَيْضًا اِبَاحَةُ أَخْذِ الضَّوَالِّ الَّتِي قَدْ يُخَافُ عَلَيْهَا الضَّيَاعُ وَحَبْسُهَا لَهُ فَدَلَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ صَالَّةَ الْمُسْلِمِ أَوْ الْمُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ وَقَوْلُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأُوِى أَوْ يُؤُوِى الصَّالَّةَ إِلَّا صَالٌّ إِنَّمَا أَرَادَ بِنَالِكَ الْإِيْوَاءَ الَّذِي لَا تَعُرِيُفَ مَعَ ذَلِكَ وَالْأَخُذُ الَّذِى لَا تَعْرِيْفَ مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا اللَّذَيْنِ هُمَا ضِدُّ الْحَبْسِ عَلَى صَاحِبِ الطَّوَالِّ حَتَّى يَتَّفِقَ مَعْنَىٰ حَدِيْفِنَا هَذَا وَمَعْنَى ذَلْنِك الْحَدِيْفَيْنِ وَلَا يَتَضَاذَّ هَذَا الْحَدِيْثُ وَذَلْنِكَ الْحَدِيْفَيْنِ أَيْضًا . وَفَيْمَا قَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِبِلِ بِقَوْلِهِ مَا لَكَ وَمَا لَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا وَلَا يَخَافُ الذِّنُبُ عَلَيْهَا ۚ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُطُلِقُ لَهُ أَخْذَهَا لِعَدَمِ الْخَوْفِ عَلَيْهَا .وَفِي اِبَاحَتِهِ لِلْأُخِذِ الشَّاةِ لِخَوْفِهِ عَلَيْهَا مِنُ الذِّنُبِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ النَّاقَةَ كَذَٰلِكَ أَيْضًا اِذَا حِيْفَ عَلَيْهَا مِنُ غَيْرِ الذِّنُبِ وَأَنَّ أَخُذَهَا لِصَاحِبِهَا وَحِفْظَهَا عَلَى رَبِّهَا أَوْلَى مِنْ تَوْكِهَا وَذَهَابِهَا .وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكُمَ الصَّالَّةِ كَحُكُم اللَّقَطَةِ فِي ذٰلِكَ وَهُوَ ۲ ۵۹۳ عمر و بن شعیب عن ابیدانهوں نے عبداللہ بن عمر و سے روایت کی ہے کہ مزینہ قبیلہ کا ایک آ دمی جناب رسول الله فَاللَّهِ عَلَيْهِ مَل من آيا اور آپ سے يو چھنے لگايارسول الله مَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ مَا كَمْده بكرى مين آپ كيا حكم ويت مين آپ نے فرمایا وہ تیری خوراک ہوگی یا تیرے بھائی کی یا بھیڑیئے کی۔اینے بھائی کے لئے اس کی گمشدہ چیز کوروک تمہیں اس سے کیا غرض؟ اس کے پاس مشک اور موز ہ موجود ہے اور اسے بھیٹر بئے کا کوئی خطرہ نہیں وہ گھاس

کھائے گااور پانی کے گھاٹ پر جائے گااس کو چھوڑ دو یہاں تک کداس کا ما لک وطالب اس کوآ لے۔ بید حدیث بتلا رہی ہے کہ گمشدہ جانور کو پکڑ کرروک لیا جائے خصوصاً وہ جانور جن کے ضیاع کا اختال تو ی ہو۔ پس اس کے مطابق آپ کے ارشاد"ان صالة المصلم حوق النار"اور" لا ہاوی المصالة الا صال" کا مطلب بیہ ہوا کہ اس سے مراد وہ محکانہ دینا ہے جس میں تشہیر معلوب نہ تھی بیدونوں مراد وہ محکانہ دینا ہے جس میں تشہیر معلوب نہ تھی میدونوں حالتیں ما لک کے لئے تھا ظلت کرنے کے خلاف ہیں بیم منہوم اس لئے لیا جائے گاتا کہ ان روایات کا دیگر روایات سے تضاد نہ رہے اور اونٹ کے متعلق آپ کا بیڈر مانا تمہیں اس سے کیاغرض اس کے ساتھ مشک اور موجود ہے اس کی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو پکڑنے کی مما نعت عدم خوف اس کے متعلق بھیڑ ہے کا خوف ہو۔ تو اس جو اس میں اس بات کی دلیل ہو کہ کہ اور کی کہ جائے گڑتا اور ہال میں بھیڑ ہے کے علاوہ کی اور چیز کے پکڑنے کا خوف ہو۔ تو اس جورڑ نے اور ضائع کی بجائے پکڑتا اور مالک کے لئے محفوظ کرنا بہتر واولی ہوگا۔ جناب رسول الله مُن اللہ تیا سے جورڑ نے اور خارج بی جن سے گمشدہ مالک کے لئے محفوظ کرنا بہتر واولی ہوگا۔ جناب رسول الله مُن ایک جیسا ہے جیسا ان روایات وار د ہیں جن سے گمشدہ مالک کے لئے محفوظ کرنا بہتر واولی ہوگا۔ جناب رسول الله مُن ایک جیسا ہے جیسا ان روایات میں ہے۔

2900: مَا قَدْ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ الشَّالَةِ مَنْ أَبِى الْعَلَاءِ عَنْ عِيَاضِ بُنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سُئِلَ عَنْ الصَّالَةِ فَقَالَ عَرِّفُهَا فَإِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهَا وَإِلَّا فَهِى مَالُ اللهِ . فَفِى هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ تَعْرِيْفَهَا وَاجِبٌ فَقَالَ عَرِّفُهَا فَإِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهَا وَإِلَّا فَهِى مَالُ اللهِ . فَفِى هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ تَعْرِيْفِهِ إِيَّاهَا مُمُسِكٌ لَهَا وَمُؤُو إِيَّاهَا لِصَاحِبِهَا وَلَمْ يُؤْمَرُ بِتَرُكِ ذَلِكَ . فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيْثِ إِنَّهَا هُوَ الْإِمْسَاكُ الَّذِى لَمْ يَفْعَلُهُ أَنَّ الْإِمْسَاكُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الشَّوَالِ مِنَ الْآحُكَامِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلِكَ . عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلِكَ . عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلِكَ

نہ کرنے کا حکم فرمایا۔جیساان روایات میں ہے۔

٥٩٣٨: مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزِيْمَةَ قَالَ : ثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ أَسَدٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ الْمُخْتَارِ عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ الْمُجَاشِعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشُهِدُ عَلَيْهَا ذَوَى عَدْلٍ وَلا يَكُتُمُهَا وَلا يَكُتُمُهَا وَلا يَكُتُمُهَا وَلا يَكُتُمُهَا وَلا يَكُتُهُما وَلا يَكُومُهُا وَاللَّهُ فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. فَلَمَّا كَانَ أَخُدُ اللَّقَطَةِ عَلَى هذَا الْوَجُهِ مُبْعَمًا كَانَ كَذَلِكَ أَيْضًا أَخُدُ الطَّالَةِ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُكُرَهُ أَخُدُهُمَا جَمِيْعًا إِذَا كَانَ يُوادُ مِنْهُمَا ضِيَاءً وَلاَ يَكُومُ أَخُدُهُمَا جَمِيعًا إِذَا كَانَ يُوادُ مِنْهُمَا ضِيَاءً وَلَا يَعْرَاهُ أَنْ كُومُ أَخُدُهُمَا جَمِيْعًا إِذَا كَانَ يُوادُ مِنْهُمَا ضِيَاءً وَإِنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

IYA

۵۹۳۸ مطرف بن هخیر نے عیاض بن جمار مجاشعیؓ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُ کاللّٰیُوّا نے فر مایا جوآ دمی گری پڑی چیز افعائے اسے اس پر دوگواہ بنا لینے چاہئیں جوعدل والے ہوں اور چیز کونہ چھپائے اور نہ بدلے اگر اس کا مالک آجائے تو مناسب ہے در نہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کا مال ہے جس کو چاہے دے دے۔ (مستحق کو) جب اس طور پر لقط کو لینا مباح ہے تو مشدہ کو پکڑنے کا بھی یہی تھم ہے ان دونوں کو لینا جائز نہیں جبکہ غرض اس سے مختلف ہو۔ حضرت ابی بن کعب کا لقط کے متعلق ارشاد ہے گری پڑی چیز کو لے لیا جائے اور در ندوں کے لئے نہ چھوڑا ما جائے۔

تخريج : ابو داؤد في اللقطه باب ١٬ ابن ماجه في اللقطه باب٢٠ مسند احمد ٤، ٦٢/٢٦٦ ١ \_

٥٩٣٩: فَحَدَّقَنَا عَلِيٌّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : نَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ النَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سُوطًا فَأَحَدُتُهَا فَقَالَ لِي سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سُوطًا فَقَلَة أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ حَاجًّا فَأَصَبْتُ سَوْطًا فَأَحَدُتُهَا فَقَالَ لِي لَيْدُ بُنُ صُوحًانَ : دَعُهَا فَقُلْتُ لَا أَدَعُهَا لِلسِّبَاعِ لَآخُذَنَّهَا فِلْأَسْتَنْفِعَنِّ بِهَا . فَلَقِيْتُ أَبَى بُنَ كَعْبٍ وَيَدُ بُنُ صُوحًانَ : دَعُهَا فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُتُهَا فَلْأَسْتَنْفِعَنِ بِهَا . فَلَقِيْتُ أَبَى بُنَ كَعْبٍ فَلَا لَكُ لَكُ لِللهَ وَيَعْلَمُ وَتَعْلَمُ وَسَلَّمَ فَأَخَذُتُهَا فَلَكُونُهُ كُنْتُ وَجَدُت صُرَّةً فِيْهَا مِائَةً دِيْنَادٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُتُهَا فَلَكُونُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي عَوْلُهُ فَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي عَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ وَجَدْتُ مَنْ يَعْرِفُهَا فَادْفُعُهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَنْفِعُ بِهَا .

999: سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ میں جے کے لئے روانہ ہواتو میں نے ایک کوڑا پایا میں نے اسے لے لیا جھے زید بن صوحان کہنے گئے اس کور ہندوں کا شکار نہ بنا کول گا میں اس کو ضرور لول گا اور اس کے سے ضرور فائدہ اٹھا کول گا۔ پھر میری ملا قات حضرت ابی بن کعب ہے ہوئی تو میں نے ان کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے جھے فرمایا تو نے اچھا کیا۔ میں نے جناب رسول اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ

مجھے فرمایا۔ اس کوایک سال تک مشہور کرواگراس کی پہچان والامل جائے تو اس کے حوالے کر دوور نہاس سے فائدہ اٹھا ؤ۔

تَحْرِيجٍ . بخارى في اللقطه باب ١٠١ مسلم في النقطه ١٨ مسد احمد ٥ ١٢٧/١٢٦ ـ

٥٩٣٥: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ : ثَنَا شُعُبَةُ عَنُ سَلَمَة بُنِ كُهِيْلٍ أَنَّهُ قَالَ لِي قَدُ سَمِعْتُ سَوْطًا فَأَحَدُتُهَا فَقَالَ لِي قَدْ كُنْتُ حَرَجْتُ حَاجًا فَأَصَبْتُ سَوْطًا فَأَحَدُتُهَا فَقَالَ لِي ذَيْدُ بُنُ صُوْحَانَ : دَعُهَا عَنْكَ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَا أَدَعُهَا لِلسِّبَاعِ وَلَآخُذَتَهَا فَلِاسْتَنْفِعَنِ بِهَا . فَلَقِيْتُ أَبُى بُنُ كُعُبٍ فَلَدَكُونَ لَهُ ذَلِكَ فَقُالَ لِي : لَقَدُ أَحْسَنْتُ فِي آخُذِهَا فَايِّي قَدُ كُنْتُ وَجَدُت صُرَّةً أَبُنَ مُسُولًا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخَذَتُهَا قُرْلُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخَذُتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُ بِهَا النّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخَذُتُهَا حَوْلًا فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُهَا مَوْلًا فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها . فَقَالَ لِي وَسُلّمَ فَقَالَ اذْهَبُ فَعَرِفُها حَوْلًا فَعَرَفُتُهَا حَوْلًا فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها . فَقَالَ لِي وَسُلّمَ قَقَالَ اذْهَبُ فَعَرَفُتُها حَوْلًا فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها . فَقَالَ لِي وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَقَالَ عَرِفُها حَوْلًا فَعَرَفُتُهَا حَوْلًا فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها . فَقَالَ لِي وَسَلّمَ قَلْمَ عَنْ فَقَالَ عَرِفُها عَوْلًا فَعَرَفُتُها حَوْلًا فَلَوْلَ مَلْكُولًا فَلَا فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ يَعْرِفُها عَرْفُها فَوعَاءَها وَعِقَامَها وَوِكَاءَ هَا وَعِقَامَها وَوعَاءَ هَا وَعِقَامَها وَوكَاءَ هَا مُنْ يَعْرِفُها عَلَيْهِ مَنْ يَعْرِفُها عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللهُ اللهُهُ مُنْ كُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنَا اللهُ اللهَ اللهُ الله اللهُ اللهُ الله الله اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَاهُ عَنْ اللهُ عَلَاهُ عَنْ أَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ مِنْ أَبِي كُعْبِ سَوْقًا عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ مَال

۵۹۴۰ سوید بن عفلہ کہتے ہیں میں ج کرنے نکا تو میں نے ایک کوڑا گراپڑاپایا۔ میں نے اسے لے لیا۔ تو جھے زید بن صوحان کہنے گئے اس کوچھوڑ دو۔ میں نے کہا اللہ کی سم میں تو اسے در ندوں کے لئے نہ چھوڑ وں گا بلکہ اس کو ضرور کی ور کا اور اس سے فاکدہ اٹھاؤں گا پھر میری ملاقات حضرت انی بن کعب سے بوئی تو میں نے ال کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے مجھے فرمایا تو نے اس کوا ٹھانے میں اچھا کام کیا۔ میں نے جناب رسول اللہ کا تنظیم کے نام نام میں سود بناری ایک تھی میں نے اسے اٹھالیا پھر میں جناب رسول اللہ کا تنظیم کی خدمت میں آیا اور اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا اس کی ایک سال تشہیر کرو۔ پس میں نے اس کا جانے والا نہ پایا۔ پھر میں خدمت نبوی میں تیا اس کا جانے والا نہ پایا۔ پھر میں خدمت نبوی میں جناب رسول اللہ میں تو آپ نے فرمایا جو کہ کے دم میں آیا تو آپ نے فرمایا اس کو ایک سال اعلان کرو (میں نے اعلان کروایا) مگرکوئی آ دمی نہ آیا تو آپ میں جناب رسول اللہ میں گئی انہی کھی طرح محفوظ کر لو میں کیا مال کی گئی انہی کی گئی انہی طرح محفوظ کر لو اس کا اعلان کیا میں گئی انہی کی گئی انہی طرح محفوظ کر لو

اوراس کابرتن (تھیلی) اوراس کا سربند محفوظ کرلواورتسمیہ بھی حفاظت سے رکھالواگر مالک آجائے تو مناسب در نہ اس سے نفع اٹھاؤ۔شعبہ کہتے ہیں کہ سلمہ بن کھیل کواس میں شک ہاس کومعلوم نہیں رہا کہ تین سال فر مایا یا ایک سال فر مایا۔سلمہ بن کھیل کہتے ہیں مجھے بیروایت پسند آئی تو میں نے ابوصادق سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا میں نے فود مید حضرت ابی بن کعب سے بی ہے جیسا کہ سوید بن غفلہ نے ابی بن کعب سے بعینہ بن ہے۔

تخريج : بنحارى في اللقطه باب ١٠/١ مسلم في اللقطه ٨ مسند احمد ٥ ٢٦ ١٧/١ ٢٦ ١ ١ ١ ١

٥٩٣١: حَلَّانَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو مَعْمَو الْمُنْقِرِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : كُنْتُ مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ عَنْ سُویْد بُنِ غَفَلَةَ عَنْ أَبَيِّ بُنِ كَعْبِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ الْتَقَطْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ دِيْنَارِ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تُكْبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تُعْرَفُهَا سَنَةً فَعَرَّفُتُها سَنَةً فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ لِي عَرِّفُها سَنَةً فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ لِي عَرِفُها سَنَةً فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ لِي عَرِّفُها سَنَةً فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ لِي عَرِّفُها سَنَةً فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ لِي عَرِّفُها سَنَةً فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ لِي عَرِفُها سَنَةً فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ لِي عَرِّفُها سَنَةً فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ لِي عَرِّفُها سَنَةً فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ لِي عَرِّفُها سَنَةً فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ لِي عَرِفُها سَنَةً فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ لِي عَرِّفُها سَنَةً فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها اللهُ عَلَى إِلَى عَرِفُها فَقَالَ لِي عَرِفُها سَنَةً فَلَمْ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُها اللهُ عَنْدُ فِي ذَلِكَ أَيْسًا مَا فَقَالَ لِي عَرِفُها مَالًا عُمَالًا عَدَدَها وَوِكَاءَ هَا ثُمْ السَنَةً عَلَى إِلَى اعْلَمُ عَدَدَها وَوَكَاءَ هَا ثُمْ السَنَعْ عِها . وَقَدُ رُوى عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي ذَٰلِكَ أَيْسُا

۱۹۵۰ نویدبن غفلہ نے حضرت ابی بن کعب ہے روایت کی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْہِ کے زبانہ میں سود بنارگرے بڑے پائے ۔ تو میں جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْهِ کَا کَ خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اس کا اعلان کیا پھر میں آپ نے جھے ارشاد فر مایا ایک سال تک اس کا اعلان کرو۔ پس میں نے ایک سال تک اس کا اعلان کیا پھر میں جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْهُ کَا کُونَی اس کا بچیا نے جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْهُ کَا کُونَی اس کا بچیا نے والانہیں ملا۔ تو آپ نے جھے فر مایا اس کو ایک سال تک مشہور کروپس میں نے ایک سال تک اعلان کیا تو میں نے کہا میں نے اس کو ایک سال اور اعلان کیا گراس کا کوئی ما لک نہ آیا تو آپ نے جھے فر مایا اس کی گنتی اچھی مشہور کرد۔ پس میں نے ایک سال اور اعلان کیا گراس کا کوئی ما لک نہ آیا تو آپ نے جھے فر مایا اس کی گنتی اچھی مشہور کرد۔ پس میں نے ایک سال اور اعلان کیا گراس کا کوئی ما لک نہ آیا تو آپ نے جھے فر مایا اس کی گنتی اچھی طرح جان لواور اس کا سربوئی بیجان لوپھر اس سے فاکد ہا تھاؤ۔

تخريج : بخارى في العلم باب٢٨٬ واللقطه باب٣/٢٬ ٩/٤ مسلم في اللقطه ١٬ ٥٬ ٢٬ ٧٬ ابو داؤد في اللقطه باب١٬ نسائي في الزكاة باب٢٨٬ مالك في الاقضيه ٤٦٬ مسيد احسد ٥، ١٢٧٠١٢٦\_

## حضرت عمر والثينة كي روايت:

١٩٣٢: مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ : أَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ اللهِ الْوَلِيْدِ بُنِ كَثِيْرٍ أَنَّهُ قَالَ : حَدَّلَنِي عَمُرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَمُرٍ و وَعَاصِمٍ ابْنَى سُفْيَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَن عَبْدِ اللهِ بَن عَبْدِ اللهِ قَدْ كَانَ وَجَدَ عُتْبَةً فَأَتَى بِهَا عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ فَقَالَ لَهُ بَن رَبِيعَةٍ أَنَّ أَبَاهُمَا سُفْيَانَ بُن عَبْدِ اللهِ قَدْ كَانَ وَجَدَ عُتْبَةً فَأَتَى بِهَا عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عَرِّفَهَا سَنَةً فَلَمْ تُعْرَفُ . فَأَتَى بِهَا عُمَرَ الْعَامَ عَرِفُهَا سَنَةً فَلَمْ تُعْرَفُ . فَأَتَى بِهَا عُمَرَ الْعَامَ الْمُفْيِلَ أَوْ الْقَابِلَ فِي الْمَوْسِمِ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ هِي لَك . وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْ أَوْ الْقَابِلَ فِي الْمَوْسِمِ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ هِي لَك . وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْ وَسَلّمَ كَانَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ هِي لَك . وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ هَا فَأَخَذَهَا مِنْهُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَجَعَلَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَجَعَلَهَا اللهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ أَمُرَنَا بِذَلِكَ فَأَبَى شُفِيانُ أَنْ يَأْخُذَهَا فَأَخَذَهَا مِنْهُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَابِ فَجَعَلَهَا فَيْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .

2907 نفیان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے درواز ہے کی چوکھٹ کا باز و پایاوہ حضرت عمر رہا تین کے پاس لائی گئ تو آپ نے فرمایا سکی تشہیر کرواگر پہچان والامل جائے تو بداس کی ہے ورنہ یہ تیری ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سفیان نے ایک سال تشہیر کی مگر کوئی پہچان والانہ آیا پھر وہ عمر رہا تین کے پاس آئندہ سال جج کے موقعہ پر لائے اوران کواس کی اطلاع دی تو حضرت عمر رہا تین نے فرمایا یہ تیری ہے اور فرمایا جناب رسول اللہ مگا تین ہمیں اس بات کا حکم فرمایا ہے تو سفیان نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ تو اس سے حضرت عمر رہا تین نے لے لی اور مسلمانوں کے بیت المال میں رکھ دی۔

٥٩٣٣: حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ أَبِي دَاؤَدَ قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ اللِّهِيِّ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّمَاعِيْلَ بُنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنُ الطَّبَحَاكِ بُنِ عُفْمَانَ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ بِشُرِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ عَرِفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيها فَأَدِّهَا إِلَى صَاحِبِها وَإِلّا فَاعْرِفُ عِفَاصَها وَوِكَاءَ هَا فَإِنْ جَاءَ بَاغِيها فَأَدِّهَا إلى صَاحِبِها وَإِلّا فَاعْرِفُ عِفَاصَها وَوِكَاءَ هَا فَإِنْ جَاءَ بَاغِيها فَأَدِّهَا إلى صَاحِبِها وَإِلّا فَاعْرِفُ عِفَاصَها وَوِكَاءَ هَا فَإِنْ جَاءَ بَاغِيها فَأَدِّهَا إلى مَاعِبِها وَإِلَّا فَاعُولُ عِفَاصَها وَوِكَاءَ هَا فَإِنْ جَاءَ بَاغِيها فَأَدِّهَا إلى مَاعِبِها وَإِلَّا فَاعُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمُ يُعَيِّفُ أَبُى بُنَ كُعْبٍ فِى أَخْذِهِ السَّوْطُ لِيَحْفَظَها عَلَى صَاحِبِها وَلَا يَدَعُها لِلسِّبَاعِ . وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بُنُ النَّخَطَّابِ فِى حَدِيْثِ سُفْيَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ هِى مَالُك قَدْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِذَلِكَ . فَلَمَّا أَنْ أَبَى سُفْيَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَمَالُ فَيْ بَيْتِ الْمَالِ . وَقَدْ : أَجَازَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِذَلِكَ . فَلَمَّا أَنْ أَبْنُ سُفْيَانُ ذَلِكَ جَعَلَها عُمَو فِي بَيْتِ الْمَالِ . وَقَدْ ذَوَى أَصْحَابُ وَسَلّمَ بِذَلِكَ . فَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا وَلَاكَ أَيْطًا عَلَى صَاحِبِهِمَا . وَقَدُ ذَوَى أَصْحَابُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخُذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخُذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى صَاحِبِهِمَا . وَقَدْ ذَوَى أَصْحَابُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ فَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى فَالْكَ أَيْفُ اللهُ الْعَلَاقُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ الْعَلَمُ السَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى الْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْ

۳۹۳۳: بشر بن سعید نے زید بن خالد جہی ہے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ الْمَیْنَ اِسے لقطہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایاس کی ایک سال تشہیر کرو۔ اگر اس کا متلاثی آ جائے تو اس کودے دو در نہ اس کا سر بندیجیان لو اور اس کا بندھن جان لو۔ اگر متلاثی آ جائے تو متلاثی کے حوالہ کردو۔ اس میں غور فر ما کیں کہ جناب نبی اکر م تَنَّ اللَّهِ اور حضرت اللَّی اور حضرت اللَّی نے کوڑ الشانے والے کے کمل کی تصویب فر مائی تا کہ مالک کے لئے اس کو حقور ڈا جائے اور حضرت عمر نے روایت سفیان میں سفیان کوفر مایا یہ تیری ہے اور در ندوں کے لئے اس کو نہ چھوڑ ا جائے اور حضرت عمر نے روایت سفیان میں سفیان کوفر مایا پھر جب سفیان نے لینے سے انکار کیا تو سفیان کوفر مایا پھر جب سفیان نے لینے سے انکار کیا تو آپ نے اس کومنوظ کر ایا جائے۔ اس کا میں رکھ دیا۔ جناب رسول اللہ مَنَّ اللّیْ کَا اللّٰہ مَنَّ اللّٰہ مِن وایات وارد ہیں۔ دی تاکہ اس کومنوظ کیا جائے۔ اصحاب رسول اللّٰہ مَنَّ اللّٰہ مِن اس سلسلہ میں روایات وارد ہیں۔

تخريج: ابو داؤد في اللقطه باب ١٠ مسند احمد ١٩٣/٥

## اسسلسله ميس اصحاب رسول الله من الله عند مير روايات:

39٣٣: مَا حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ بُنُ قَعْنَبِ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ بُنُ قَعْنَبِ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ بُنُ قَعْالَ لَهُ عُمَرُ عَرِّفُهُ فَعَرَّفَ مَالِكٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ أَنَّ ثَابِتَ بُنَ الضَّحَّاكِ كَانَ وَجَدَ بَعِيْرًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ عَرِّفُهُ فَعَرَّفَ فَعَرَّفَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ اللَّي عُمَرَ . فَقَالَ : قَدْ شَعَلَيْي عَنْ صَنْعَتِي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : انْزِعُ خِطَامَهُ ثُمَّا أَرْسِلُهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ

3967: سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ ثابت بن ضحاک نے ایک اونٹ پایا ان کو حضرت عمر رڈائٹوز نے فر مایا اس کی تشہیر کرو۔ انہوں نے تین مرتبہ تشہیر کی پھروہ حضرت عمر رڈاٹٹوز کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اس نے تو مجھے میرے کام سے مشغول کر دیا خضرت عمر رڈاٹٹوز نے فر مایا اس کی مہار تھینجے دو پھر اس کوتم نے جہاں پایا تھا وہیں چھوڑ ...

3900 حَدَّثَنَا يُوْنُسُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّنَهُمْ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيْدٍ ثُمَّ ذَكَرَ هَلَا الْحَدِيْتَ بِنَ سَعِيْدٍ ثُمَّ ذَكَرَ هَلَا الْحَدِيْتَ بِالسَّنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ مِفْلَ ذَلِكَ أَيْضًا سَوَاءً .وَزَادَ فِى الْحَدِيْثِ أَنَّ ثَابِتَ بُنَ الْحَدِيْثِ إِنْ ثَابِتَ بُنَ الضَّحَاكِ وَقَدْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -حَدَّثَةَ أَنَّهُ كَانَ وَجَدَ بَعِيْرًا الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -حَدَّثَةَ أَنَّهُ كَانَ وَجَدَ بَعِيْرًا عَلَى عَهْدِ عُمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

۵۹۴۵: ما لک نے یکی بن سعید ہے اپنی اساد کے ساتھ حضرت عمر بھائیڈا سے اس طرح کی روایت کی ہے۔ البتہ روایت میں ہے۔ البتہ روایت میں ہے البتہ میں ہے میں نے عہد فاروتی میں اونٹ بایا تھا۔ فاروتی میں اونٹ بایا تھا۔

٣٩٥٠: وَقَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَنَا أَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ قَالَ : ثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُلُيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ يُحَدِّثُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَانَ وَجَدَ بَعِيْرًا ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَدْ حَكَمَ فِى الضَّالَةِ بِحُكْمِ عُمْرَ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ حَكَمَ فِى الضَّالَةِ بِحُكْمِ اللَّهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِى ذَلِكَ أَيْضًا وَهُوَ الظَّالِ وَهُو الضَّالَةِ بِحُكْمِ اللَّهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِى ذَلِكَ أَيْضًا وَهُوَ

۵۹۳۲: سلیمان بن بیار سے حضرت ثابت بن ضحاک سے بیان کیا کہ میں نے ایک اونٹ پایا پھر روایت اس طرح ذکر کی حضرت عمر وائٹ سے بھی اس طرح روایت کی ہے۔ بید حضرت عمر میں جنہوں نے کمشدہ کا تھم لقط والا قرار دیا اور ابن عمر سے بھی اس طرح مروی ہے اور وہ اس طرح سے جیسا تھا۔

<u>حاصل: ب</u>یر حضرت عمر بڑائیڑ: ہیں جنہوں نے گمشدہ کا حکم لقطہ والا قرار دیا اور ابن عمر پڑھئا ہے بھی اسی طرح مروی ہے اور وہ اسی طرح ہے جیسا تھا۔

299 : كَمَا قَدُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ قَالَ : أَنَا الْعَوَامُّ بُنُ حَوْشَبِ قَالَ : حَدَّثَنِى الْعَلَاءُ بُنُ سُهَيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ يَسْأَلُ عَنْ الضَّالَّةِ مِنَ الْفَرَخِ وَالشَّىٰءُ يَجِدُهُ الْإِنْسَانُ فَقَالَ اتَّقِ خَيْرَهَا بِشَرِّهَا وَشَرَّهَا بِخَيْرِهَا وَلَا تَضُمَّنَهَا فَإِنَّ الضَّالَةَ لَا يَضُمُّهَا إلَّا ضَالٌ .

2902: علاء بن سہیل کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر پڑھ سے سنا کہ ان سے کمشدہ کے متعلق پوچھا گیا جیسے پیالہ یا تیر یا کوئی چیز جس کو پائے تو انہوں نے فر مایا اس کے فیر کو اس کے شریب سے ملانے سے ڈی اور اس کے شرکو فیر سے ملانے سے گریز کراور اس کواسینے مال سے مت ملا کمشدہ چیز کو گراہ اپنے مال سے مت ملا کمشدہ چیز کو گراہ اپنے مال سے مات ملا کے سے گریز کر اور اس کو اپنے مال سے مت ملا کمشدہ چیز کو گراہ اپنے مال سے مت ملا کمشدہ چیز کو گراہ اپنے مال سے مال سے میں میں کا بھر کی کھر کی کہ کہ بھر کو گراہ اپنے مال سے میں میں کم کی کمیں کی کمیں کو اپنے میں کو اپنے میں کمیں کے خور کی کی کے کہ بھر کر اور اس کو اپنے میں کی جس کر بین کر اور اس کو اپنے میں کر بین کر اور اس کی کر بین کر اور اس کو کر اور اس کی کر بین کر اور اس کو کر بین کر اور اس کے خور کر بین کر اور اس کے خور کر بین کر اور اس کو کر بین کر اور اس کر بین کر اور اس کے خور کر بین کر اور اس کے خور کر بین کر اور اس کر بین کر اور اس کے خور کر بین کر اور اس کر بین کر اور اس کر بین کر اور اس کر کر بین کر اور اس کر بین کر اور اس کر بین کر اور اس کر بین کر بین کر اور اس کر بین کر بین کر اور اس کر بین کر کر بین کر اور اس کر بین کر بی کر بین کر بین کر بین کر بین کر بی کر بین کر بی کر بی کر بی کر بین کر بی ک

۵۹۳۸: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ وَبِشْرُ بُنُ عُمَرَ قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ حَبِيْبِ بُنِ أَبِي ثَالِمَ عُنُ الضَّالَةِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْهَا اِلَى السُّلُطَانِ

۵۹۴۸ حبیب بن الی کابت سے روایت ب کہ میں نے ایک آدمی و سنا جوا بن عمر بیعد سے کمشدہ چیز کے متعلق استفسار کرر ہاتھا تو آپ نے فرمایا اس چیز کو بادشاہ کے سپر دکر دو۔

٥٩٣٩: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثَنَا الْحَصِيْبُ بُنُ نَاصِحِ قَالَ : ثَنَا هَمَّامٌ عَنُ نَافِعٍ وَابْنِ سِيْرِيْنَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّى قَدْ أَصَبْتُ نَاقَةً فَقَالَ : عَرِّفُهَا فَقَالَ : عَرَّفُهُا فَقَالَ : عَرَّفُهُا فَقَالَ : عَرَّفُهُا فَقَالَ : عَرَّفُتُهَا فَلَمْ تُعْوَفُ فَقَالَ : الْمُفَعُهَا إِلَى الْوَالِي .

۵۹۴۹: ابن سیرین اور نافع نے بیان کیا کہ ایک آدی نے ابن عمر ﴿ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ مِحْصَالِک اوْ مُنْ مل ہے آپ نے فرمایا اس کی تشہیر کر وتو اس نے بتلایا کہ میں نے اس کی تشہیر کی ہے والانہیں آیا فرمایا اس چیز کو باوشاہ

کے سپر دکر دو۔

-٥٩٥٠: حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ زِيَادٍ الرُّصَافِيُّ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ حَبِيْبِ بُنِ أَبِي الرَّصَافِيُّ قَالَ ادْفَعُهَا اللَّهِ بُنَ عُمَرَ وَقَدْ سُئِلَ عَنُ الضَّالَّةِ فَقَالَ ادْفَعُهَا اللَّهِ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ وَقَدْ سُئِلَ عَنُ الضَّالَّةِ فَقَالَ ادْفَعُهَا اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُوالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

• 390: حبیب بن افی ثابت سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر بڑھی کوفر ماتے سنا جبکہ ان سے کمشدہ کے متعلق پوچھا گیا آب نے فر مایا اس کو باوشاہ یا امیر کے حوالے کروو۔

## اس سلسله مین حضرت عائشه خانفهٔ کی روایات:

390 : مَا حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرُزُوْقٍ قَالَ : أَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشُكِ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتُ : إِنِّى أَصَبْتُ ضَالَةً فِى الْحَرَمِ وَإِنِّى عَرَّفْتُهَا فَلَمُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتُ عَائِشَةً فَقَالَتُ : إِنِّى أَصَبْتُ ضَالَةً فِى الْحَرَمِ وَإِنِّى عَرَّفْتُهَا فَلَمُ أَجِدُ أَحَدًا يَعْرِفُهَا فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةً : اسْتَنْفِعِى بِهَا . وَقَدْ رُوِى عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ فِى هَذَا مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا وَهُو

۵۹۵: یز پدرشک نے معاذہ عدویہ سے روایت کی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ بڑا تھا سے سوال کیا کہ میں نے حرم میں ایک گمشدہ چیز پائی ہے میں نے اس کی تشہیر کی مگر کسی مالک کا پتہ نہ چلاتو حضرت عائشہ بڑا تھا نے فرمایا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔

## روايت ابن مسعود رضي الله عنه:

حفرت ابن مسعود جلائؤ ک روایت بھی اس کے متعلق بعینم ای طرح ہے۔

293٢ : كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهُدُ بُنُ سُلَيْسَانَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنَا شَوِيْكُ عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِيْتٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ أَنَّهُ قَالَ : اشْتَرَاى عَبْدُ اللهِ خَادِمًا بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَطَلَبَ صَاحِبَهَا فَلَمُ يَجِدُهُ فَعَرَّفَهَا حَوْلًا فَلَمْ يَجِدُ صَاحِبَهَا فَجَمَعَ الْمَسَاكِيْنَ وَجَعَلَ يُعْطِيهِمْ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ عَنْ يَجِدُهُ فَعَرَّفَهَا حَوْلًا فَلَمْ يَجِدُ صَاحِبَهَا فَجَمَعَ الْمَسَاكِيْنَ وَجَعَلَ يُعْطِيهِمْ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ عَنْ صَاحِبِهَا فَإِنْ أَبَىٰ ذَلِكَ فَمِنِيْ ذَلِكَ وَعَلَى الْفَمَنُ ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا يُفْعَلُ بِالضَّوَالِ . وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى ذَلِكَ وَعَلَى الْفَمَنُ ثَمَّ قَالَ : هَكُذَا يُفْعَلُ بِالضَّوَالِ . وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلِكَ وَعَمَّنُ رَوَيْنَاهُ مِنْ أَصْحَابِهِ مِمَّنُ قَدُ ذَكُونَاهُمْ فِى هٰذَا وَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلِكَ وَعَمَّنُ رَوَيْنَاهُ مِنْ أَصْحَابِهِ مِمَّنُ قَدُ ذَكُونَاهُمْ فِى هٰذَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلِكَ وَعَمَّنُ رَويْنَاهُ مِنْ أَصْحَابِهِ مِمَّنُ قَدُ ذَكُونَاهُمْ فِى ذَلِكَ وَعَمَّنُ رَويُنَاهُ مِنْ أَصْحَابِهِ مِمْنُ قَدُ ذَكُونَاهُمْ فِى ذَلِكَ وَعَمَّنُ رَويُنَاهُ مُولِ اللهِ السَّالِيةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالطَّالَةِ جَمِيْعًا . فَذَلَ أَنَّ مَا قَدُ جَاءَ مِنْ هَذِهِ الْاتَعَارِ مِمَّا فِى ذَلِكَ فَالَ قَائِلُ :

فَإِنَّ الضَّالَّ مَا قَدُ ضَلَّ بِنَفْسِهِ وَاللَّقَطَةَ : مَا سِواى ذَلِكَ مِنَ الْأَمْتِعَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا . فِيْلَ لَهُ : وَمَا دَلِيُلُك عَلَى مَا قَدُ ذَكَرُتُ ؟ بَلُ رَأَيْنَا اللَّغَةَ فِى ذَلِكَ أَبَاحَتُ أَنَّ مَا يُسَمَّى مَا لَا نَفْسَ لَهُ ضَالًا . أَلَا يُرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى حَدِيْثِ الْإِفْكِ إِنَّ أُمَّكُمْ قَدُ أَضَلَّتُ قِلَادَتَهَا . وَقَدْ رُوىَ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا فِى الضَّالَةِ أَنَّ حُكْمَهَا حُكُمُ اللَّقَطَةِ فِى جَمِيْعِ ذَلِكَ وَهُو كَمَا

390 : ابوواکل کہتے ہیں کہ عبداللہ فی سات سودرہم میں ایک خادم خریدااس کے مالک کا گھر ڈھونڈ انگروہ نہ ملاتو

آپ نے ایک سال تک اعلان کرایا گروہ نہ ملا لیس آپ نے ساکین کوجع کیا اور ان کوہ وقم دینے لگے اور فرماتے

جاتے اے اللہ یہاس کے مالک کی طرف سے ہا گروہ اس سے انکار کر بے قویمری طرف سے ہا در مجھ پراس

کی قیمت ہے پھر فرمایا گمشدہ چیزوں کے متعلق بھل کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم نے جناب رسول الله تن الله تن

حاصل کلام: اس سلسلہ میں ہم نے جناب رسول الله مَنَّا ثَیْنِ اے روایت کی اور جن صحابہ کرام سے روایت کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گری پڑی اور کمشدہ چیز کا حکم ایک جیسا ہے۔

پس اس سے بیددلالت مل گئی کہ اس سلسلہ کی روایات جن میں ان دونوں میں سے ایک کا تھم ندکور ہے تو وہ دوسری کے متعلق بھی ہے اور اس سلسلہ میں دونوں کے تھم میں فرق نہیں ہے۔

## ايك اعتراض:

گمشدہ تو ہراس ذی روح کوکہا جاتا ہے جوخودگم ہواورگری پڑی چیز بے جان سازوسا مان ہے (تو دونوں کے حکم میں کیسانیت کیسے؟)

290٣: قَدْ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِى قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ أَبِي السُحَاقَ أَنَّهَا قَالَتُ : كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَنُهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتُ لَهَا : يَا السُحَاقَ مَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّى وَجَدُّتُ ضَالَةً فَكَيْفَ تَأْمُرِينِى أَنْ أَصْنَعَ بِهَا ؟ فَقَالَتُ : عَرِّفِيْهَا وَاعْلِفِي أَمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّى وَجَدُّتُ ضَالَةً فَكَيْفَ تَأْمُرِينِى أَنْ أَصْنَعَ بِهَا ؟ فَقَالَتُ : عَرِّفِيْهَا وَاعْلِفِي وَاحْتَلِبِى قَالَتُ : ثُمَّ عَادَتُ فَسَأَلَتُهَا فَقَالَتُ عَائِشَةً تُويْدِيْنَ آمُرُك بِبَيْعِهَا أَوْ نَزْعِهَا ؟ لَيْسَ ذَلِكَ وَاحْتَلِبِى قَالَتُ : ثُمَّ عَادَتُ فَسَأَلَتُهَا فَقَالَتُ عَائِشَةً تُويُدِيْنَ آمُرُك بِبَيْعِهَا أَوْ نَزْعِهَا ؟ لَيْسَ ذَلِكَ وَاحْتَلِبِى قَالَتُ : ثُمَّ عَادَتُ فَسَأَلَتُهَا فَقَالَتُ عَائِشَةً تُويُدِيْنَ آمُرُك بِبَيْعِهَا أَوْ نَزْعِهَا ؟ لَيْسَ ذَلِكَ لَك . فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا ذَكُونَا النَّسُويَةُ بَيْنَ حُكْمِ الطَّوَالِّ وَاللَّقَطَةِ وَهَذَا كُلُّهُ قُولُ أَبِى حَنِيْفَةَ وَأَبِى لَك . فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا ذَكُونَا النَّسُويَةُ بَيْنَ حُكْمِ الطَّوَالِ وَاللَّقَطَةِ وَهَذَا كُلُهُ قُولُ أَبِى حَنِيْفَة وَأَبِي لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَمْ فِى لُقَطَةٍ مَكَةً وَضَالَتِهَا

۵۹۵۳ عالیہ ابوا تحق کی زوجہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ فیاف کے پاس تھی توان کے پاس ایک عورت آکر کہنے گی اے ام المومنین! میں نے گشدہ چیز پائی ہے آپ اس کے متعلق کیا تھا م دیتی ہیں۔ انہوں نے فر مایا۔ اس کی تشہیر کر واور چارہ ڈالواور دو دو دو دو دو و کھر لوث کر بوچھنے لگی تو حضرت عائشہ بڑھنا نے فر مایا تم ارادہ رکھتی ہو کہ میں تمہیں اس کی فروخت کا تھم دول یا اس کوچھوڑنے کا کہوں۔ اس کا تمہیں اختیار نہیں۔ ان روایات سے یہ بات ثابت ہوگی گمشدہ اور لقط کا تھم تمام احوال میں ایک جیسا ہی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمر بن حسن رحم ہم اللہ کا اس سلسلہ میں قول ہے۔

## مكه ك لقطر وكمشده كاحكم:

٣٥٩٥: مَا قَدُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرُاوَرُدِيُّ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ الدَّرُاوَرُدِيُّ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ -فِي وَصْفِ مَكَّةَ وَلَا يُلْتَقَطُ ضَالَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ.

۵۹۵۳: ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُظُ الْفَوْمَ فَا مَدَ کے متعلق فرمایا کہ اس کی مُشدہ چیز کوکوئی ندا تھائے سوائے اس آ دمی کے جو کمشدہ کا اعلان کرنے والا ہو۔

تخريج : بتغير يسير من اللفاظ: بخارى في العلم باب٣٩ الديات باب٨ واللقطه باب٧ مسلم في الحج ٤٤٧ دارمي في البيوع باب٠٦\_

٥٩٥٥: وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَيْمُوْنِ قَالَ : ثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ : ثَنَا الْآوْزَاعِيُّ قَالَ : ثَنَا الْآوْزَاعِيُّ قَالَ : ثَنَا الْآوْزَاعِيُّ قَالَ : ثَنَا الْآوُرُونِ قَالَ : ثَنَا الْآوُرُونِ قَالَ : ثَنَا اللهُ وَنَا يَخْتَى بُنُ أَبِى كَثِيْرٍ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِعْلِ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ سَوَاءً

۵۹۵۵: ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت ابو ہر بریاۃ سے روایت کی انہوں نے جناب رسول اللّٰد مُثَاثِیَّۃ اِسے اس طرح بعینہ روایت کی ہے۔

٥٩٥٧: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا حَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَفِيْرٍ مُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيْثَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلُ ذَلِكَ أَيْضًا سَوَاءً فَمَّانَ النَّصُرُ بُنُ شُمَيْلٍ يَقُولُ -فِيمًا بَلَغَنِى عَنْهُ فِى ذَلِكَ -أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِى أَنْ يُلْتَقَطَ فَكَانَ النَّصُرُ بُنُ شُمَيْلٍ يَقُولُ -فِيمًا بَلَغَنِى عَنْهُ فِى ذَلِكَ -أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِى أَنْ يُلْتَقَطَ فَكَانَ النَّصُرُ بُنُ شُمَيْلٍ يَقُولُ -فِيمًا بَلَغَنِى عَنْهُ فِى ذَلِكَ -أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِى أَنْ يُلْتَقَطَ ضَالَةٌ فِى الْحَرَمِ اللهَ أَنْ يَسْمَعَ رَجُلًا يَطُلُبُهَا وَيُنْشِدَهَا فَيَرُفَعَهَا اللّهِ لِيَرَاهَا ثُمَّ يَرُدُهَا مِنْ حَيْثُ أَخُذُهَا . وَقَدْ رُوِى هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ هَذَا اللّهُ ظِأَيْكُ أَيْصًا وَهُو كَمَا قَدْ.

۲۵۹۵: حرب بن شداد نے یکیٰ بن ابی کثیر سے پھراس روایت کواپنی اسناد کے ساتھ جناب رسول اللّه کُلُیّاتِیَا کے اللّ ابعینہ اس طرح نقل کیا ہے۔ نفر بن شمیل کہا کرتے تھے جسیا کہ مجھے ان کے متعلق بات پینچی اس کا مطلب سے ہے۔ حرم کے کمشدہ سامان نہ اٹھائے سوائے اس کے کہ اس آ دمی کو معلوم ہو کہ فلاں اس کو تلاش کر رہا ہے۔ پس اس کی طرف اٹھا کر لے جائے تا کہ وہ د کیے لے پھر جہاں سے اٹھا یا وہیں رکھ دے۔

يدوايت اورالفاظ سے بھی جناب رسول البتدئ اليونا الله عروى بے۔ (وه يہ بے)

2902: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : أَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ قَالَ : أَنَا أَبُوْ يُوْسُفَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي كَادٍ وَسَلَّمَ فِي إِلَا مِنْ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَصَفِ مَكَّةَ وَلَا يُرْفَعُ لُقَطَّهُا اللهِ لِمُنْشِدِيهَا .

۵۹۵۷: مجاہد نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُنَّ تَیْمِ اَنْ مَدکی تعریف میں فرمایا کہ مکہ کی گری پڑی چیز کوکوئی نہ اٹھائے سوائے اس کے جواعلان کرتا ہو۔

٥٩٥٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةً قَالَ : ثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ أَبُوْ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ وَأَبُو سَلَمَةً مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ الْبَصْرِيُّ قَالَا جَمِيْعًا قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلْهُ مَنْ أَبِى مُرَيْرةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ -فِى وَصْفِ عَلْقَمَةً عَنْ أَبِى سُلَمَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ -فِى وَصْفِ مَكَّةَ -وَلَا يُرْفَعُ لُقَطّتُهَا إِلّا مُنْشِدٌ فَهِذَا الْحَدِيْثُ يَمْنَعُ مِنْ أَخْذِهَا إِلّا لِلْإِنْشَادِ بِهَا .فَقَدْ أَبَاحَ هَذَا الْحَدِيْثُ يَمْنَعُ مِنْ أَخْذِهَا إِلّا لِلْإِنْشَادِ بِهَا .فَقَدْ أَبَاحَ هَلَا الْحَدِيْثُ يَمْنَعُ مِنْ أَخْذِهَا إِلّا لِلْإِنْشَادِ بِهَا .فَقَدْ أَبَاحَ هَذَا الْحَدِيْثُ يَمُنَعُ مِنْ أَخْذِهَا إِلّا لِلْإِنْشَادِ بِهَا .فَقَدْ أَبَاحَ هَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَخْذِهَا إِلّا لِلْإِنْشَادِ بِهَا .فَقَدْ أَبَاحَ هَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَةً عَنْ أَنْ يُنْشِدُ ثُمَّ تُونَ الْمُواهُونَ الْمُواهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَوْجُودَةً فِى سَائِلِ الْإِمْمَاكِنِ مَا وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ الْمُوادُ أَنْ يُنْشِدَ كَمَا يُنْشِدُ اللّهُ قَطَةَ الْمَوْجُودَةً فِى سَائِلِ الْإِلَامَاكِنِ مَا يُنْشِدُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَوْجُودَةً فِى سَائِو الْآمَاكِنِ

2900: ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریر ہ سے روایت کی ہے کہ مکہ تمرمہ کے متعبق آپ نے فر مایا اس کی گری پڑی چیز کو اعلان کرنے والا اٹھائے ۔ بید وایت اعلان کرنے والے کے علاوہ دوسرے کو اٹھانے سے ممانعت ثابت کر رہی ہے۔ پس اس روایت نے تشہیر کے لئے لقط کے اٹھانے کومباح قرار دیا۔ اس میں یہ بھی احمال ہے اس کی تشہیر کرے پھراس کی جگہ واپس کردے۔ دوسرااحتم ل بیہ ہاس کی تشہیرای طرح کرے جس طرح تمام مقامات پر پایا جانے والا لقط حکم رکھتا ہے پس ہم نے حضرت عائشہ کی روایت پہلے نقل کی ہے کہ ان سے حرم کی گمشدہ چیز سے متعلق بوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ تو اس سے نفع اٹھا لے۔ اس سے یہ دلالت مل گئی کہ حرم کے لقط کا حکم غیر حرم کی طرح ہے۔ ور جناب رسول اللہ من اللہ علی میں جاج ہے کے لقط کے متعلق روایت وار دہوئی ہے۔

## لقط حجاج كالحكم:

2909: مَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ مُصْعَبِ الزَّهُوِىُ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ أَبِى حَازِمٍ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنُ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ حَاطِبٍ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. فَمَعْنَى شَذَا - بُنِ عُنْمَانَ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. فَمَعْنَى شَذَا - عِنْدَنَا وَالله أَعْلَمُ - عَلَى اللَّقَطَةِ الَّتِى لَا يُنْشَدُ بِهَا وَلَا يُعْرَفُ بِهَا لِأَنَّ لُقَطَةَ الْحَرَمِ إِنَّمَا أَبِيْحَتُ لِلْانْشَادِ. وَقَلْدَ يَكُونَ لِلْحَاجِ وَغَيْرِ الْحَاجِ كَانَتُ لُقَطَةُ الْحَاجِ فِى غَيْرِ الْحَرَمِ أَوْ لَا أَنْ يَكُونَ لِلْانَشَادِ . وَقَلْدَ يَكُونَ لِلْحَاجِ وَغَيْرِ الْحَاجِ كَانَتُ لُقَطَةُ الْحَاجِ فِى غَيْرِ الْحَرَمِ أَوْ لَا أَنْ يَكُونَ كَلِيلُكَ أَيْضًا وَاللّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ .

2909: عبدالعزیز بن ابوحازم نے عن یمی بن عبدالرطن بن طالب نے حضرت عبدالرطن بن عثان سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله منافی نے لقط حجاج کو اٹھانے سے منع فر مایا۔ ہمارے نزدیک اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جناب رسول الله منافی نے لقط حجاج کو اٹھانا اس کی اور نہ اعلان کیا جائے کیونکہ لقط حرم کا تشہیر کے لئے اٹھانا اس کی اباحت تو نابت شدہ ہے اور وہ لقط حجاج وغیر حجاج ہر کسی کا ہوسکتا ہے تو غیر حرم میں حاجی کا لقط اٹھانا زیادہ بہتر ہے تو ایس کی بہتر ہم میں کا بہت کا کہ میں کا بہت کے اللہ اعلم۔

تخريج : مسلم في اللقطه باب ١ ١ ابو داؤد في اللقطه باب ٩ ١ وارمي في البيوع باب ٢٠ مسند احمد ٩٩/٣ ع ـ

حاصل روابیت: ہمارے نزدیک اس روایت کامفہوم سے ہے (واللہ اعلم) کہ وہ لقطہ جس کی نہ شہیر کی جائے اور نہ اعلان کیا جائے کیونکہ لقط حرم کاتشہیر کے لئے اٹھانا اس کی اباحیت تو ثابت شدہ ہے۔

اوروہ لقطہ حجاج وغیر حجاج ہر کسی کا ہوسکتا ہے تو غیر حرم میں عاجی کا لقطہ اٹھانا زیادہ بہتر ہے تو یہاں بھی اس کا یہی حکم ہے۔ واللہ اعلم ۔

الكَعْنَا لَاتْ الله عدوق جلن - جوف سيلا في كناره و كاء - بندهن - عفاص - سربند واث - سباع - ورنده - منشد - كمشده كامتلاقي - الضوال - كمشده -

اس باب میں لقطۂ گمشدہ کا تھم حرم وغیر حرم میں ایک ہی ہے کہ وہ آ دمی اٹھائے جوان کا اعلان کرنا چا ہتا ہوا گرائی چیز ہو جس کے ضیاع کا خطرہ ہوتو اس کواٹھا لے اور اعلان کرے اگر مالک مل جائے تو بہتر ورنہ خود ضرورت مند ہوتو استعال کرے ورنہ بیت المال میں جمع کرادے۔







# اللهِ اللهُ اللهُ

### ذِميوں كے درميان فيصله كرنا

بعض علاء کاخیال یہ ہے کہ اہل ذمہ اگر فیصلہ کرانے آئیں تو ان سے اعراض کرنا اور فیصلہ کر دینا دونوں درست ہیں۔اس کو اہام احمد اور شخصی اور شافعی بر مططیخ نے ایک قول میں اختیار کیا ہے۔ دوسرا فریق کا قول یہ ہے کہ جب اہل ذمہ محرم جوموجب عقوبت ہواس کا ارتکاب کریں مثلاً زنا سرقہ وغیرہ تو ان پر حد لازم ہے اس قول کو امام شافعی میر سے ہے۔ اختیار کیا اور امام احمد بیر سے کے بھی ایک قول یہی ہے۔ (ہمنی جلد ۸ س) اور اس میں احمد بیر سے اس قول کو امام شافعی میر سے اس قول کو امام شافعی میر سے اس قول کو امام شافعی میں ہے۔ (ہمنی جلد ۸ س) میں اور امام

2910: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَمْوٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجَمَ يَهُوْدِيًّا الْكُويُمِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُوْدِيًّا وَيَهُوْدِيَّةً حِيْنَ تَحَاكَمُوا اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجَمَ يَهُوْدِيًّا وَيَهُو دِيَّةً حِيْنَ تَحَاكَمُوا اللهِ تَعَالَى لَمُ يَحُكُمُ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ حَتّى يَتَحَاكَمُوا اللهِ مَعَالَى لَمْ يَحُكُم عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ حَتّى يَتَحَاكَمُوا اللهِ مَعَالَى لَمْ يَحُكُم عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ حَتّى يَتَحَاكَمُوا اللهِمْ وَيَرْضُوا بِحُكُمِهِمْ فَاذَا تَحَاكَمُوا اللهِ مَعَالَى لَهُ اللهِ تَعَالَى فَانُ جَانُوكَ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعُرِضُ عَنْهُمْ وَإِنْ شَاءَ حَكَمَ. وَاحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ أَيْضًا بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى فَإِنْ جَانُوكَ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمْ . وَخَالَفَهُمْ وَالْكَ آخُرُونَ فَقَالُوا : عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِيْنَ فَكُلَّمَا وَجَبَ عَلَى فَيْ ذَلِكَ آخُرُونَ فَقَالُوا : عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِأَحْكُم اللهُ المُسْلِمِيْنَ فَكُلَّمَا وَجَبَ عَلَى فِي ذَلِكَ آخُرُونَ فَقَالُوا : عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِأَحْكَامِ الْمُسُلِمِيْنَ فَكُلَّمَا وَجَبَ عَلَى

الْإِمَامِ أَنْ يُقِيْمَهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فِيْمَا أَصَابُوا مِنَ الْحُدُودِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيْمَهُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ غَيْرَ مَا اسْتَحَلُّوْا بِهِ فِي دِيْنِهِمْ كَشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ وَمَا أَشْبَهَهُ وَأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ حَالُهُمْ فِيْهِ وَحَالُ الْمُسْلِمِيْنَ يُعَاقَبُوْنَ عَلَى ذَٰلِكَ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ لَا يُعَاقَبُوْنَ عَلَيْهِ مَا خَلَا الرَّجْمَ فِي الزِّنَا فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عِنْدَهُمْ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّ الْأَسْبَابَ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْإِحْصَانُ فِي قَوْلِهِمْ أَحَدْهَا الْإِسْلَامُ . فَأَمَّا مَا سِواى ذَلِكَ مِنَ الْعُقُوْبَاتِ الْوَاجِبَاتِ فِي انْتِهَاكِ الْحُرُمَاتِ فَإِنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ فِيْهِ كَأَهْلِ الْإِسْلَام وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيْمَهُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يَتَحَاكَمُوا اِلَّهِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيْمَهُ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَام وَإِنْ لَمْ يَتَحَاكُمُوا اِلَّيْهِ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي حَدِيْثِ ابْن عُمَرَ الَّذِي ذَكُونَا أَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ فِيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ الْيَهُوْدَ حِيْنَ تَحَاكَمُوْا اِلَّهِ .وَلَمْ يَقُلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا رَجَمْتِهِمْ لِأَنَّهُمْ تَحَاكُمُوا إِلَىَّ وَلَوْ كَانَ قَالَ ذْلِكَ لَعُلِمَ أَنَّ الْحَكَّمَ مِنْهُ إِنَّمَا يَكُونُ اِلَّيْهِ بَعْدَ أَنْ يَتَحَاكَمُوْا اِلَّذِهِ وَأَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَتَحَاكَمُوْا اِلَّذِهِ لَمْ يَنْظُرُ فِي أُمُوْرِهِمْ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَجِءُ إِنَّمَا جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَمَهُمْ حِيْنَ تَحَاكُمُوْا اِلَّذِهِ فَاِنَّمَا أُخْبَرَ عَنْ فِعُلِ النَّبِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُكْمِهِ إِذْ تَحَاكَمُوْا اِلَّيْهِ وَلَمْ يُخْبِرْ عَنْ حُكْمِهِمْ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَحَاكُمُوْا اِلَيْهِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِيُهِ اِقَامَةُ الْحَدِّ أَمْ لَا ؟ .فَبَطَلَ أَنْ يَكُوْنَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ دَلَالَةٌ فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ رَأْيِهِ. ثُمَّ بَظَرُنَا فِيْمَا سِواى ذٰلِكَ مِنَ الْآثَارِ هَلُ نَجِدُ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَإِذَا أَحْمَدُ بُنُ أَبِي عِمْرَانَ

۵۹۱۰ نافع نے ابن عمر پڑھ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ فائیڈ ایک یہودی مردوعورت کوسکسار کیا جبکہ وہ آپ کے پاس فیصلہ لائے ۔ امام طحاویؒ کہتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہیہ کہ ابل ذمہ جب کسی ایسے فعل کے مرتکب ہوں جوصدود تک پہنچنے والا بوتو مسلمان ان کے متعلق اس وقت تک فیصلہ ہیں کر کتے جب تک وہ ان کوحاکم سلم فہ کر لیس اور ان کے فیصلے کو پہند کریں جب وہ فیصل بنا کیں گے تو امام کوا ختیار ہے۔ خواہ ان سے اعراض کرے اور ان کے مابین معاملات پر توجہ نہ کرے اور اگر وہ چاہ تو فیصلہ کر دے انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے دوسری دلیل ہے آیت ہے۔ "فان جاء وگ فاحکہ بینھم او اعوض عنھم" (المائدہ ۴۳۰) دوسرول نے کہ امام پر لازم ہے کہ ان کے مابین اسلام کے احکام کے مطابق فیصلہ کرے تو جب حاکم پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں پر حدود کو قائم کرے سوائے اس عمل کے کہ وہ مسلمانوں پر حدود کو قائم کرے سوائے اس عمل کے جس کو وہ ایپ دین میں صلال بچھے ہوں جیسا کہ شراب نوشی کرنا یا اس جیسے دوسرے کام ۔ اس سلسلے میں ان کی جس کو وہ ایپ دین میں صلال بچھے ہوں جیسا کہ شراب نوشی کرنا یا اس جیسے دوسرے کام ۔ اس سلسلے میں ان کی جس کو وہ ایپ دین میں صلال بچھے ہوں جیسا کہ شراب نوشی کرنا یا اس جیسے دوسرے کام ۔ اس سلسلے میں ان کی جس کو وہ ایپ دین میں صلال بچھے ہوں جیسا کہ شراب نوشی کرنا یا اس جیسے دوسرے کام ۔ اس سلسلے میں ان کی

حالت مسلمانوں سے مختلف ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کوتو اس قتم کے افعال پرسزادی جائے گی اور انہیں دی جاتی۔
البیۃ ذمیوں کوزنا کی صورت میں رجم نہ کیا جائے گا کیونکہ احصان کے اسباب میں سے ایک سبب مسلمان ہونا بھی ہے۔ (اوراحصان نہ ہوتو رجم نہیں البیۃ تغزیر ہوگی) گر جوہزا کیں حرمت کے توڑنے کے سلسلہ میں دی جاتی ہیں ان میں ذمی لوگ مسممانوں کی طرح ہیں اور حاکم کے لئے ضروری ہے کہ پھران پر حدود کو قائم کرے آئر اپنا مقدمہ حاکم کے پائی نہ لیے جا کیں جس طرح اس پر لازم ہے کہ مسلمانوں پر حدود کو قائم کرے آئر چہوہ ان کے پائی مقدمہ نہ لے جا کیں جس طرح اس پر لازم ہے کہ مسلمانوں پر حدود کو قائم کرے آئر چہوہ ان کے پائی مقدمہ نہ لے جا کیں جس طرح اس پر لازم ہے کہ مسلمانوں پر حدود کر قائم کرے آئر چہوہ ان کے پائی مقدمہ نہ ہوں اللہ کا فیضلہ کرتا ہوں کیونکہ تم اپنا مقدمہ میرے پائی لائے ہو۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر معلوم ہو جا تا کہ آپ کا فیصلہ ان کے مقدمہ کو بیش کرنے کہ بعد ہوا اور اگر وہ اپنا مقدمہ نہ لاتے تو آپ ان کے معاملات عبد موہ اپنا مقدمہ لائے دھرت ابن کی مقدمہ کو بیش میں دائے دھرت ابن کی مقدمہ کو بیاس مقدمہ لائے دھرت ابن کی خردی جبکہ وہ اپنا مقدمہ اس معاملات کی خدمت میں لائے اور آپ کے پائی مقدمہ لائے دھانے کی خردی جبکہ وہ اپنا مقدمہ اس مورت میں اس روایت کو حضرت ابن عمرا اور جناب اس صورت میں اس روایت کو حضرت ابن عمرا اور جناب نہ ہوں الدی گائی کی طرف ہے دکیل میں لا نا منع ہے۔

اس صورت میں بھی حد کا قائم کرنا واجب ہے پائیس ۔ تو اس صورت میں اس روایت کو حضرت ابن عمرا اور جناب اس صورت میں اس روایت کو حضرت ابن عمرا اور جناب اس صورت میں اس روایت کو حضرت ابن عمرا اور جناب ۔

تخريج : روى بتعير يسير من اللفظ مسلم في الحدود ٢٧ ترمدي في الحدود باب ١٠ ابن ماجه في الحدود باب ١٠ م مسدا حمد ٢ ٢ ٣٠/٦٢ (٣٥٥/٤ ) ٩٦/٩١ (٩٦/٩) ١٠٨/١٠٤ .

### بقيه روايات مين تذكره:

اب ہم غور کرتے ہیں کدان کے علاوہ آٹار میں کوئی چیز الی ملتی ہے جواس بات پردلالت کرتی ہے۔

١٩٩١: قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا أَبُوْ حَيْفَمَة زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ : ثَنَا حَفْصْ نَنْ غِيَاثٍ عَنْ مُجَالِدِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ الْيَهُوْدَ جَانُوْ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوُا بِأَرْبَعَةٍ مِنْكُمْ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَالْمَرْأَةِ مِنْهُمَا زَنيا . فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوُا بِأَرْبَعَةٍ مِنْكُمْ يَشْهَدُونَ . فَنَبَتَ بِهِلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَنْظُرُ بَيْنَهُمْ قَبُلَ أَنْ يَحْكُمَهُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمَا الزِّنَا لِلْأَنَّهُمَا جَمِيْعًا جَاحِدَانِ وَلَوْ كَانَا مُقِرَيْنِ لَمَا احْتَاجَ مَعَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الْمُدَّتَى عَلَيْهِ مَا الزِّنَا لِلْأَنَّهُمَا جَمِيْعًا جَاحِدَانِ وَلَوْ كَانَا مُقِرَيْنِ لَمَا احْتَاجَ مَعَ الرَّاعِ أَنْ مَلْولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْكَ أَيْطًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَلْكَ أَيْطًا

3

۵۹۱۱ شعمی نے حضرت جابر و الله منافظ سے روایت کی ہے کہ یہود اپنے ایک مرد دعورت کو لے کر حاضر ہوئے ان دونوں نے زنا کیا تھا جناب رسول الله منافظ الله منافظ الله منافظ الله منافظ الله منافظ کے معاملات پر توجہ فر ماتے تھے اس سے پہلے کہ وہ آپ کو فیصل بنا کیں کہ جن پر دعوی زنا کیا گیا ہے کیونکہ وہ دونوں منکر تھے۔ اگروہ اقراری ہوتے تو اقرارے ساتھ جارگوا ہوں کی ضرورت نہیں۔

تخريج : بخارى في الجنائز باب ، ٦٬ المناقب باب ٢٦، والاعتصام باب ٦، التوحيد باب ١٥، مسم في الحدود ٢٧/٢٦، ابو داؤد في الصلاة باب٢٣، والحدود باب ٢٥ دارمي في الحدود باب ١٥، مالك في الحدود ١، مسند احمد ٢، ١٧/٥ \_

### ردایت براء بن عاز ب رضی الله عنه:

اسی طرح کی روایت حضرت برائے نے جناب رسول اللمَّ فَالْيُنْ اِسْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ

2947: حَدَّنَا فَهُدُّ قَالَ : ثَنَا عُمَوُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاتٍ قَالَ : ثَنَا أَبِي عَنُ الْاَعْمَشِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُولَ اللهِ بِرَجُلِ قَدْ حُيِّمَ وَجُهُهُ وَقَدُ ضُرِبَ يُكَافُ بِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ هَلَا قَالُوا : زَنَى قَالَ فَمَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا : يَحَمَّمُ وَجُهُهُ وَيُعَرَّرُ وَيُطَافُ بِهِ . فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ اللهِ مَا تَجِدُونَ حَدَّهُ فِي كِتَابِكُمْ وَاللهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجُمَ وَلاَيَتَهُ وَكُو لِيَكَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ وَلاَيَتَهُ وَكَمَّ مُولُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجُمَ وَلاَيَتَهُ وَكَمَّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ أَنْ أَوْلَى مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ أَمُو اللهِ . فَفِي هذَا مَا كُو جَمَهُ مَوَّولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ أَنَا أَوْلَى مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ أَمُو اللهِ . فَفِي هذَا مَا يَكُولُ أَنَّ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا كَانَ لَهُ أَنْ يَعْحُكُمُ بَيْنَهُمْ وَانْ لَهُ أَنْ يَعْجَمُوهُ لِآنَ فِي هذَا مَا يَعْدُولُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يَعْحُكُمُ بَيْنَهُمْ وَانْ لَمُ اللهِ عَلَى مَا قَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يَعْجَمُوهُ مِنْ قَلْلُ أَنْ يَعْفَى هٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُمْ وَانْ لَهُ فَدُ كَانَ لَهُ أَنْ يَعْمُوهُ مِنْ قَلْمُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُمْ وَانْ لَهُ أَنْ لَهُ فَلَا كَانَ لَهُ أَنْ يَعْمُولُولُ وَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى تَعْمُونُ اللهِ عَلَى مَا قَدْ تَكَلَّمُنَا عَلَيْهِ وَلَى تَشْمُ عَلَيْهِ وَلَى تَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى تَعْمُونُ اللهُ عَلَى مَا قَدْ تَكَلَّمُنَا عَلَيْهِ وَلَى تَعْمُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى تَعْمُولُولُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَى تَعْمُونُ وَالْ عَلَى مَا قَدْ تَكَلَّمُنَا عَلَيْهِ وَلَى تَعْمُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى مَا قَدْ تَكَلَّمُنَا عَلَيْهِ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا فَاللهُ عَلَى مَا فَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا ف

۵۹۲۲:عبدالله بن مرہ نے حضرت براءؓ سے روایت کی ہے کہ آپ کے پاس سے ایک آ دمی گزارا گیا جس کا چبرہ ساہ کیا گیا ہی ساہ کیا گیا تھا اور اس کو گھمایا اور پیٹیا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا اس کا کیا معالمہ ہے تو انہوں نے کہا اس نے زنا کیا ہے۔آپ نے فر مایا تمہاری کتاب میں کیا تھم ہے۔انہوں نے اپ میں سے ایکا دی کی طرف اشارہ کیا تواس سے جناب رسول الشرکا تی تا ہے۔ میں جناب رسول الشرکا تی تا ہے۔ میں تا ہے۔ میں تا ہے۔ میں بات ہیں ہے۔ انہوں اللہ کا تی تا ہیں گرہم سرداروں میں زنا کی کثرت ہوگئی ہیں ہم نے اپنے کم درجہ لوگوں پر صدکا قیام بھی نا لیند کیا اور سرداروں کو بالکل چھوڑ نا بھی نا پند کیا دراس سرنا کو تم کردیا آپ نے اس کور جم کیا اور فر مایا جس صدکوانہوں نے مردہ کر دیا آپ نے اس کور جم کیا اور فر مایا جس صدکوانہوں نے مردہ کر دیا ہیں اسے زندہ کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ تو اس روایت میں بید دلالت ہے کہ آپ منائے ہی کو تن صاصل تھا کہ ان کا منہ سیاہ کیا گیا تھا گھر باقی روایت اس طرح ہے۔ پھر آپ نے اس کوسٹک سارکیا۔ جب جناب رسول الشرکا تی خال کا کا منہ سیاہ کیا گیا تھا گھر باقی روایت اس طرح ہے۔ پھر آپ نے اس کوسٹک سارکیا۔ جب جناب رسول الشرکا تی خال کا کا دان کے معالے کو اللہ تعالی کے تھم کی طرف پھیرا جس کو انہوں نے معطل کردیا تھا اور بدل ڈالا تھا۔ اس سے نے ان کے معالے کو اللہ تعالی کے تھم کی طرف پھیرا جس کو انہوں نے معطل کردیا تھا اور بدل ڈالا تھا۔ اس سے خال کہ موجود ہیں جن پر ہم نے گئتگو کی ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کی آیت ''فان جاؤ کہ فاحکم بینھم او دلائل موجود ہیں جن پر ہم نے گئتگو کی ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کی آیت ''فان جاؤ کہ فاحکم بینھم او دلائل موجود ہیں جن پر ہم نے قرت کے ہاں بی تھی ثابت ہوں اس آیت کومنو نمانے ہیں۔

تخریج : مسلم في الحدود ٢٨ ابو داؤد في الحدود باب٢٥ ابن ماجه في الحدود باب٨ مسند احمد

٥٩٢٣ : حَدَّثَنَا الْبُنُ مُرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ حُلَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ السَّدِّيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ فَإِنْ جَانُوكُ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قَالَ : نَسَخَتُهَا هَذِهِ الْآيَةُ وَأَنْ اَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِنْ حَكَمْت فَلَمَّا تَتَبِعُ أَهْوَاءَ هُمْ . وَقَالَ الْآخَرُونَ : تَأْوِيلُهَا وَأَنْ اَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِنْ حَكَمْت فَلَمَّا الْخَتْلُفَ فِي تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ وَكَانَتِ الْآثَارُ قَلْهُ دَلَّتُ عَلَى مَا ذَكُونَا ثَبَتَ الْحَكُمُ عَلَيْهِمْ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ تَرْكُهُ لِأَنَّ فِي حُكْمِهِ النَّجَاةَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا لِأَنَّ مَنْ يَقُولُ . : عَلَيْهِ أَنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ تَرْكُهُ لِأَنَّ فِي حُكْمِهِ النَّجَاةَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لِأَنَّ مَنْ يَقُولُ . : عَلَيْهِ أَنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ تَرْكُهُ لِأَنَّ فِي حُكْمِهِ النَّجَاةَ وَالْمَالِمِينَ وَلَمْ يَمُولُ . : قَلْ تَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَهُ . وَمَنْ يَقُولُ . : لَهُ أَنْ لَا يَحْكُمُ يَقُولُ . : قَلْ اللّهُ يَعْلَهُ وَلَا مَنْ عَلَيْهِ النَّجَاةِ وَإِذَا لَمْ يَحْكُمُ لَمْ يَشْهَدَا لَهُ بِلْلِكَ . فَأَولَى الشَّكُمُ عَلَيْهِ النَّجَاةُ بِالْإِلْفَ . فَالْمُ لِي اللّهُ تَعَالَى . فَلَا اللّهُ تَعَالَى . فَلَى اللّهُ تَعَالَى . فَلْ فَقَلَ مَنْ وَجُولِ الْمُحْمِ عَلَيْهِمْ قُولُ أَبِى حَيْفَةَ وَأَبِى يُوسُفَى وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّهُ تَعَالَى . فَلَى الْمُعْرِفُ اللّهُ تَعَالَى . فَلَى الْمُولِي النَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى . فَلَى الْمُعْمُ عَلَيْهِ السَّكُمُ هُولُ النَّهُ فِي عَلَيْهِ السَّلَامُ هُو الرَّجُمُ عَلَى النَّهُ فَى عَهْدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هُو الرَّجُمُ عَلَى الْمُنْ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُو الرَّجُمُ عَلَى اللّهُ وَقُلَى الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

طَعَادِ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ

الْمُحْصَنَ وَغَيْرِ الْمُحْصَنِ وَكَذَٰلِكَ كَانَ جَوَابُ الْيَهُوْدِيِّ الَّذِي سَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَدِّ الزَّانِي فِي كِتَابِهِمْ فَلَمْ يُنْكِرُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ عَلَى النَّبِيّ صَٰلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتِّبَاعُ ذٰلِكَ وَالْعَمَلُ بِهِ لِأَنَّ عَلَى كُلِّ نَبِى اتِّبَاعُ شَرِيْعَةِ النَّبِيّ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ حَتَّى يُحْدِثَ اللَّهُ شَرِيْعَةً تَنْسَخُ شَرِيْعَتَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أُولَلِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَيهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُوْدِيَّيْنِ عَلَى ذلِكَ الْحُكُمِ وَلَا فَرُقَ حِيْنِيدٍ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُحْصَنِ وَغَيْرِ الْمُحْصَنِ .ثُمَّ أَحْدَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِيْعَةً فَنَسَخَتُ هَذِهِ الشَّرِيْعَةَ فَقَالَ وَاللَّاتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا . وَكَانَ هَلَـٰدَا نَاسِحًا لِمَا كَانَ قَبْلَهُ وَلَمْ يُفَرِّقُ فِي ذَٰلِكَ بَيْنَ الْمُحْصَنِ وَغَيْرِ الْمُحْصَنِ . ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ تَعَالَى ذَٰلِكَ فَجَعَلَ الْحَدَّ هُوَ الْإِيذَاءَ بِالْآيَةِ الَّتِيْ بَعْدَهَا وَلَمْ يُفَرِّقُ فِي ذَٰلِكَ أَيْضًا بَيْنَ الْمُحْصَنِ وَغَيْرِهِ. ثُمَّ جَعَلَ لَهُنَّ سَبِيْلًا الْبِكُو بِالْبِكُرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْذِيْبُ عَامٍ وَالنَّيْبُ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ : فَرَّقَ حِيْنَيْلٍ بَيْنَ حَدِّ الْمُحْصَنِ وَحَدِّ غَيْرِ الْمُحْصَنِ الْجَلْدُ ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ مِنْ بَعْدُ فِي الْإِحْصَانِ فَقَالَ قَوْمٌ ٪ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُحْصَنًا بِامْرَأَتِهِ وَلَا الْمَرْأَةُ مُحْصَنَةً بِزَوْجِهَا حَتَّى يَكُونَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ بَالِغَيْنِ قَدْ جَامَعَهَا وَهُمَا بَالِغَانِ .وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ آخَرُونَ يُحْصِنُ أَهْلُ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيُحْصِنُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّةَ وَلَا تُحْصِنُ النَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ وَقَدْ كَانَ أَبُوْ يُوسُفَ قَالَ بِهِلْذَا الْقَوْلِ فِي الْإِمْلَاءِ فِيْمَا حَدَّنِي سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهَا فَاحْتَمَلَ قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْبُ بِالنَّيْبِ الرَّجْمُ أَنْ يَكُوْنَ هَذَا عَلَى كُلِّ ثَيْبٍ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُوْنَ عَلَى خَاص مِنْ النَّيْبِ فَنَظُرْنَا فِي ذَٰلِكَ فَوَجَدُنَاهُمْ مُجْتَمِعِيْنَ أَنَّ الْعَبْيَدَ غَيْرٌ دَاخِلِيْنَ فِي ذَٰلِكَ وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَكُوْنُ مُحْصَنًا ثَيَّبًا كَانَ أَوْ بِكُرًا وَلَا يُحْصِنُ زَوْجَتَهُ حَرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً .وَكَذَلِكَ الْآمَةُ لَا تَكُوْنُ مُحْصَنَةً بِزَوْجِهَا حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا .فَقَبَتَ بِمَا ذَكُرُنَا أَنَّ قَوْلَ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّيُّبُ بِالنَّيْبِ الرَّجْمُ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى خَاصٍ مِنْ النَّيْبِ لَا عَلَى كُلِّ النَّيْبِ فَلَمْ يَدْحُلُ فِيمَا أَجْمَعُوا أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى خَاصِ إِلَّا مَا قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ فِيهِ دَاخِلٌ وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ الْبَالِغَيْنِ الزَّوْجَيْنِ اللَّذَيْنِ قَدْ كَانَ مِنْهُمَا الْجِمَاعُ مُحْصَنَيْنِ وَاخْتَلَفُوْا فِيْمَنْ سِوَاهُمْ .فَقَدْ أَحَاطَ عِلْمُنَا أَنّ

ذَلِكَ قَدْ دَخَلَ فِى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْبُ بِالنَّيْبِ الرَّجُمُ. فَأَدْحَلْنَا فِيهِ وَلَمْ يُجِعْءُ فِى الْقِيَاسِ -لَمَّا كَانَتِ الْأَمَةُ لَا تُحْصِنُ الْحُرَّ وَلَا يُحْصِنُهَا الْحُرُّ وَكَانَتُ هِى فِى عَدَمِ إِحْصَانِهَا إِيَّاهُ كَهُو فِى عَدَمِ إِحْصَانِهِ إِيَّاهَا - تُحْصِنُ الْحُرَّ وَلَا يُحْصِنُهَا الْحُرُّ وَكَانَتُ هِى قَدَمِ إِحْصَانِهَا إِيَّاهُ كَهُو فِى عَدَمِ إِحْصَانِهِ إِيَّاهَا - تَحْمِنُ الْحُرِينُ الْمُسْلِمَ كَانَ هُو أَيْضًا كَذَلِكَ لَا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ كَانَ هُو أَيْضًا كَذَلِكَ لَا يُحْصِنُ الْمُسْلِمَ كَانَ هُو أَيْضًا كَذَلِكَ لَا يُحْصِنُ الْمُسْلِمَ جَالِلُهُ اللهُ لَكَا وَاللهُ تَعَالَى النَّكُ لِلهَ اللهُ لَكُونُ وَلِيسًا اللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

۵۹۲۳: عكرمدنے روايت كى بےكه "فان جاؤك فاحكم بينهم او اعرض عنهن الايه" ياك آيت سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کے مابین فیصله فرما کیں تو اس چیز کے ساتھ فیصله فرما کیں جو اللہ تعالی نے اتاری ہے۔ جب اس آیت کی تاویل میں اختلاف ہوا اور روایات کی دلالت ندکورہ گفتگو کی موافقت کرتی ہے۔ تواس سے بیٹا بت ہوگیا کہ مسلمانوں کا حاکم ان کے مابین فیصلہ کرے گا ادروہ اسے چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ تمام کے قول کے مطابق اس فیصلے میں نجات ہے۔ کیونکہ جولوگ فیصلے کے حق میں ہیں وہ فرماتے ہیں اس نے اس عمل کو چھوڑ ویا جواس پرلازم تھا۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ نہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہاس نے اس ممل کو چھوڑ ا ہے جس کے حچوڑنے کا اے اختیارتھااور جب وہ فیصلہ کرے گا تو دونوں فریق اس کے لئے نجات کی گواہی دیں گےاور جب وہ فیصلنہیں کرے گا تو وہ نجات کی گواہی نہ دیں گے تو جس کام میں بالا تفاق نجات ہواس کا کرتا اولی ہے بجائے اس کام کے جس میں نجات کے خلاف بات اختلاف کے ساتھ ثابت ہو۔ یہ فیصلہ کرنے کاو جوب جو کہ مذکور ہوا ہیہ امام ابوصنیفہ ابو یوسف محمد حمیم اللہ کا قول ہے۔ اگر کوئی معترض کیے کہ آپ زانی یہودی کے متعلق رجم کے قائل نہیں یس تم نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس کا پچھ حصہ چھوڑ دیا۔ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے اگر زمانہ موی علیہ السلام میں زنا کرنے والول کی سزارجم تھی خواہ وہ محصن ہوں یا غیرمحصن ۔اسی طرح جس یبودی سے جناب رسول اللهُ مَا يَعْ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل بہلے پیمبرعلیہ السلام کی شریعت پر چلے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کوئی شریعت دے کراس حکم کومنسوخ کردے۔اللہ تعالى كا فرمان ہے۔"او لفك الذين هدى الله فبهدهم اقتده"(الانعام:٩٠)پس جناب رسول الله مَالَيْنَةُ مِن اسی حکم ہے دویہودیوں کوسنگسار فرمایا۔اس حکم میں محصن وغیر محصن کا فرق نہ تھا۔ پھراللہ تعالیٰ نے اپنے پیغیبرمَالْالْتَیْمَاہِرِ ا بي شريعت اتاركرية كلم منسوخ كردي فرمايا" واللتي يأتين الفاحشة من نساء كم" (النساء ١٥) كهوه عورتين

طَنَهَإِوْ كَا يَشَرِيْفَكُ (سَرُمِ)

جوتمہاری عورتوں سے بے حیائی کا ارتکاب کریں ان پر چارگواہ بنالو۔اگر وہ گواہی دیں تو ان کو گھروں میں موت تک رو کے رکھویا پھراللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی راہ پیدا کردے۔ پیچم ماقبل کے لئے ناتخ تھااوراس میں بھی محصن اورغیرخصن کی تفریق نتھی۔ پھراللہ تعالیٰ نے اس کومنسوخ فرمایا اورایذاء کوحد قرار دیا گیا اوراس میں بھی محصن وغیر محصن میں فرق ندر کھا گیا۔ پھر اللہ تعالی نے ان عورتوں کے لئے سپیل مقرر فرمایا "البکر بالبکر جلدمانة و تغریب عام و النیب بالنیب جلد مائة و الرجم" (ابن ماجه فی الحدود باب ع) كه كنوارى اور كنوار عكزنا برسوکوڑے اور ایک سال جالوطنی اور شادی شدہ کو شادی کے ساتھ زنا کی وجہ سے سوکوڑے اور سنگسار کرنا ہے۔ چنانچه شادی شده اورغیر شادی شده کی حدیث فرق کردیا گیا۔ پھرعلاء کا احصان کے متعلق اختلاف ہوا۔ پچھ لوگوں نے کہا کہ اپنی بیوی کی وجہ مے محصن نہ بے گا اور نہ عورت اینے خاوند سے محصنہ بن جائے گی جب تک کہ وہ دونوں مسلمان بالغ موں اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بلوغت کی عمر میں جماع کیا ہو۔ بیامام ابوحنیف ابو پوسف محمد حمہم الله كاقول ہے۔ دوسرى جماع كے ہاں اہل كتاب بھى كتابيد سے محصن ہوگا اور مسلمان مسلمہ اور نصرانيد سے محصن ہو جائے گا البنة نصرانيمسلم سے محصنه نه بنے گی امالی میں امام ابو یوسف کا يمي قول بے جيسا كرسليمان بن شعيب نے ا ہے والدے بیان کیا ہے۔ اب جناب رسول الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی میں اللہ مالی میں اللہ مالی میں ا ہر میب کا اختال ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ خاص میب مراد ہو۔ ہم نے ان دونوں باتوں کو جمع ہوتے پایا۔ نمبرا غلام اس میں داخل نہیں اور غلام محصن نہیں ہوتا خواہ وہ شادی شدہ ہویا غیر شادی شدہ اوراس کی بیوی بھی محصنہ نہ بنے گی خواہ وہ لونڈی ہویا آزاد اس طرح لونڈی اینے خاوند کی وجہ سے محصنہ نہ کہلائے گی۔خواہ اس کا خاوند آزاد ہویا غلام - پس اس سے بیہ بات ثابت ہوگئی کہ آ مِن اللہ اللہ ارشاد گرامی شادی شدہ شادی شدہ سے زنا کرے تو رجم ہے۔اس سے خاص قتم کا میب مراد ہے ہر میب مراد نہیں۔تو جس پراجماع ہے کہ خاص میب مراد ہے اس میں صرف وہی داخل ہوگا جس کے داخل ہونے پراجماع ہواوران حضرات کا اتفاق ہے کہ دوآ زادمسلمان بالغ میاں بیوی جو ( کم از کم ایک بار ) جماع کر چکے ہوں وہ محصن ہوں گے اس کے علاوہ میں اختلاف ہے تو ہمارے علم کے مطابق بيجناب رسول اللهُ مَنَا لللهُ عَالِيْهُمُ كاس قول "الفيب بالفيب الرجم" اس ميس واظل باورجم في اس كوواظل قرار دیااس کےعلاوہ کے متعلق جارے علم میں بات نہیں آسکی اس لئے ان کواس تھم سے خارج کیا ہے اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب لونڈی آ زاد آ دمی کومصن نہیں بناسکتی اور نہ ہی آ زادلونڈی کومحصنہ بناسکتا ہے اور وہ مردکو محصن نہ بنانے میں اس طرح ہے جس طرح وہ اس کومصن نہ بنانے میں نصرانی عورت کا بھی یہی تھم ہونا جا ہے کہ جىب دەاپىغىمىلمان خاوندكۇمىس نېيى بناسكتى تو وەجھى اس كوممصنە بىنە بىنا سكےگا۔ بىم دېكىقىغ بىي كەلونڈى كامسلمان كو محصن بنانا جب باطل مفہراتو کافر کومس بنانا بھی باطل ہو گیا جو پچھ ہم نے ذکر کیا اس پر قیاس کا تقاضا یہی ہے۔ والثداعكم به

فریق ثانی کہتا ہے: آیت کامطلب ہیہ ہے کہا گرآ پان کے مابین فیصلہ فرما ئیں تواس چیز کے ساتھ فیصلہ فرما ئیں جواللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ جب اس آیت کی تاویل میں اختلاف ہوا اور روایات کی دلالت مذکورہ گفتگو کی موافقت کرتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوگیا کہ مسلمانوں کا حاکم ان کے مابین فیصلہ کرے گا اوروہ اسے چھوڑنہیں سکتا کیونکہ تمام کے قول کے مطابق اس فیصلے میں نجات ہے۔

نمبر﴿: كيونكہ جولوگ فيصلے كے حق ميں ہيں وہ فرماتے ہيں اس نے اس ممل کوچھوڑ ديا جواس پرلا زم تھا۔ جوحضرات كہتے ہيں كہ وہ فیصلہ نہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہاس نے اس عمل کو چھوڑا ہے جس کے چھوڑنے کا اسے اختیار تھا اور جب وہ فیصلہ کرے گا تو دونوں فریق اس کے لئے نجات کی گواہی دیں گے اور جب وہ فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ نجات کی گواہی نہ دیں گے تو جس کام میں بالاتفاق نجات مواس كاكرنااولى ہے بجائے اس كام كے جس ميں نجات كے خلاف بات اختلاف كے ساتھ ثابت مو۔ يہ فيصله كرف كاوجوب جوكه فدكور بواميامام ابوطنيف أبويوسف محرحهم التدكاقول ب

و این یہودی کے متعلق رجم کے قائل نہیں ہی تم جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس کا مجھ حصہ چھوڑ دیا۔

اگرز مان موسیٰ علیہ السلام میں زنا کرنے والوں کی سزار جم تھی خواہ وہ محصن ہوں یا غیرمحصن ۔ای طرح جس یہودی ہے جناب رسول اللُّه تَنْ لِلْيَظِّمِنْ وريافت فرمايا تفاكه تمهاري كتاب ميں زاني كي سزاكيا ہے تواس نے بھي يہي جواب ديا۔ آپ مَنْ لَيْنِظِم نے اس کا انکار نہیں فر مایا۔ آپ پر اس تھم کی اتباع لا زم تھی اور ہر پیمبرعلیہ السلام کو یہی تھم ہوتا ہے کہ وہ پہلے پیمبرعلیہ السلام کی شریعت پر چلے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کونی شریعت دے کراس تھم کومنسوخ کردے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ "اولنك الذين هدى الله فبهدهم اقتده" (الانعام-٩٠)

پس جناب رسول الله مَنْ اللَّيْظِ فِي السي تعلم ہے دو يبوديوں كوسنگسار فرمايا۔اس تعلم ميں محصن وغير محصن كا فرق نہ تھا۔ پھر الله تعالى نے اپنے پیغیرمَالیُّنظم پر اپنی شریعت اتار کر بیکم منسوخ کر دیا فرمایا ''والتی یأتین الفاحشة من نساء کم'' (النساء۔۱۵) کدوہ عورتیں جوتمہاری عورتوں سے بے حیائی کاار تکاب کریں ان پر چارگواہ بنالو۔اگر وہ گواہی دیں توان کو گھروں میں موت تک رو کے رکھویا پھراللہ تعالیٰ کا ان کے لئے کوئی راہ پیدا کر دے۔ پیتم ماقبل کے لئے ناسخ تھا اوراس میں بھی محصن اورغيرمصن كي تفريق نتھي۔

پھرالنّدتعالیٰ نے اس کومنسوخ فر مایا اورایذ اء کوحد قرار دیا گیا اوراس میں بھی محصن وغیر محصن میں فرق ندر کھا گیا۔ پھراللّد تعالی نے ان عورتوں کے لئے سبیل مقرر فرمایا "البکر بالبکر جلدمائة و تغریب عام والثیب بالثیب جلد مائة والوجم" (ابن ماجه فی الحدود باب ۷) که کنواری اور کنوارے کے زنا پرسوکوڑے اور ایک سال جالوطنی اور شادی شدہ کوشادی کے ساتھ زنا کی وجہ سے سوکوڑ ہے اور سنگ رکر تا ہے۔ چنا نچے شادی اورغری شادی شدہ کی حدیس فرق کر دیا گیا۔

احصان: پرعلاء كا حصان كے متعلق اختلاف موا۔

ایک جماعت: کچھلوگوں نے کہا کہا پی بیوی کی وجہ ہے تھسن نہ بنے گااور نہ عورت اپنے خاوند ہے محصنہ بن جائے گی جب تک

کہ وہ دونوں مسلمان بالغ ہوں اوراس نے اپنی ہیوی کے ساتھ بلوغت کی عمر میں زنا کیا ہو۔ بیا مام ابوصنیفۂ ابو یوسف محمد حمہم اللّہ کا قول ہے۔

دوسری جماعت: اہل کتاب بھی کتابیہ سے محصن ہوگا اور مسلمان مسلمہ اور نفر انبیہ سے محصن ہوجائے گا البتہ نفر انبیسلم سے محصنہ نہبنے گی امالی میں امام ابو یوسف مینید کا یہی قول ہے جبیبا کہ سلیمان بن شعیب نے اپنے والدسے بیان کیا ہے۔

اب جناب رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن ہے کہ خاص جیب مراد ہو۔

#### نظر طحاوی میشد:

ہم نے ان دونوں باتوں کو جمع ہوتے پایا۔ نمبراغلام اس میں داخل نہیں اورغلام حصن نہیں ہوتا خواہ وہ شادی شدہ ہویا غیر شادی شدہ اور اس کی بیوی بھی محصنہ نہ ہنے گی خواہ وہ لونڈی ہویا آزاداسی طرح لونڈی اپنے خاوند کی وجہ سے محصنہ نہ کہلائے گی۔خواہ اس کا خاوندآزاد ہویاغلام۔

آور قیاس کا نقاضابھی یبی ہے کہ جب لونڈی آزادآ دمی کوخصن نہیں بناسکتی اور نہ ہی آزادلونڈی کومحصنہ بناسکتا ہے اوروہ مرد کوخصن نہ بنانے میں اس طرح ہے جس طرح وہ اس کوخصن نہ بنانے میں نصرانی عورت کا بھی یبی تھیم ہونا چاہئے کہ جب وہ اسپے مسلمان خاوند کوخصن نہیں بناسکتی تو وہ بھی اس کومحصنہ بنہ بناسکے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہلونڈی کامسلمان کوخصن بنانا جب باطل تھہراتو کا فرکوخصن بنانا بھی باطل ہوگیا جو پچھ ہم نے ذکر کیا اس پر قیاس کا تقاضا یہی ہے۔واللہ اعلم۔

## الله القَضَاءِ بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْعَكَاءِ بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ

## ایک گوای کے ساتھ تم سے فیصلہ

اموال میں قضابالیمین مع شاہد کے متعلق دوقول ہیں۔

نمبر﴿ امام ما لک شافعی احمد رحمهم الله کے ہاں اگر ایک گواہ کے علاوہ مدعی کے پاس گواہ نہ ہوتو دوسر ہے گواہ کی جگہ اس سے تشم کے کر قاضی فیصلہ کر دے گا۔ فریق ثانی کا مؤقف ہے ہے کہ اموال میں بھی تھم دوسر ہے معاملات کی طرح ہے ان میں دو گواہ ضروری ہیں اور تشم تو مدعی علیہ پر ہے۔

تخريج : المرقات ج٧ ' ٢٥٣ التعليق ج٤ ' ص ١٢٨ .

39٧٣: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ قَالَ : ثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى سَيْفُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ

۵۹۷۳: عمروبن دینار نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم مَا کَا اَلْتِهُمْ فَاصْلَا اِلْ اللہ علی شاہد سے فیصلہ فرمایا۔

تخريج: مسلم في الاقضيه ٣ ابو داؤد في الاقضيه باب ٢١ ترمذي في الاحكام باب١٢ ابن ماجه في الاحكام باب٢٦ مالك في الاقضيه 3/0 مسند احمد ١٩٥١، ٣٠٥/٣ - ٣٨٥/٥.

٥٩٦٥: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ : أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهَاعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحُمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهَاعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً.

۵۹۲۵ سہیل بن ابوصالح نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ہے انہوں نے جناب رسول اللّٰد ظَافِیْکُم سے اس طرح کی روایت کی ہے۔

٥٩٢٧: حَدَّقَنَا صَالِحُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ وَابْنُ أَبِى دَاوْدَ قَالَا :ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ :ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ :ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ :وَنَسِيّهُ الْعَزِيْزِ :وَنَسِيّهُ سَهُلٌّ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ عَيِّيْ

3977 عبدالعزيز بن محد نے ربيعہ بن الي عبدالرحل سے پھرانہوں نے اپني سند سے اسى طرح روايت بيان كى

\_\_\_

عبدالعزيز كہتے ہيں ہل نے بھول كرحد ثنى ربيعة عنى كہا-

٥٩١٧: حَدَّثَنَا فَهُدٌّ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ - يَعْنِى الْحِمَّانِيَّ -قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ وَالدَّرَاوَرُدِيُّ فَلَا أَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَلَمُ وَالدَّرَاوَرُدِيُّ فَلَا أَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَلَمُ يَعُرِفُهُ . يَعُرِفُهُ .

خِللُ 🙆

2992: سليمان بن بلال اور دراوردى نے روايت كى پھر انہوں نے اپنى اساد سے اى طرح روايت نقل كى ہے۔ عبد العزيز كہتے ہيں كہ ميں اس روايت كے متعلق سہيل سے الماتو انہوں نے كہا ميں اس روايت كؤيس جانتا۔ عبد العزيز كہتے ہيں كہ ميں اس روايت كے متعلق سہيل سے اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُنْمَانُ بُنُ الْحَكَمِ عَنُ رُهُدٍ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهَاعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولٍ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مِعْلَةً وَسَلّم وَسُلّم مِعْلَةً وَسَلّم وَسُلّم مِعْلَةً وَسَلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسَلّم وَسُلّم وَسَلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسَلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسَلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسَلّم وَسُلّم وَسُلْم وَسُلّم وَسُل

۵۹۲۸: سہیل بن ابی صالح نے اپنے والدے بیروایت نقل کی ہے اور انہوں نے زید بن ثابت سے انہوں نے جناب رسول اللّٰمَة اللّٰهِ اسی طرح کی روایت کی ہے۔

2919: حَدَّثَنَا وَهُبَانُ بُنُ عُفْمَانَ قَالَ : ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبُدِ الْمَجِيْدِ التَّقَفِى عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهَاعَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. 3919: جعفر بن محد نے اپنے والد سے قل کیا انہوں نے جابر بن عبداللہ سے انہوں نے جناب رسول اللہ تَا اللہ عَلَيْهِ

۵۹۲۹: جعفر بن محمد نے اپنے والد سے حل کیا انہوں نے جابر بن عبداللَّدُ سے انہوں نے جنا ب رسول اللَّد كَافْتَةِ م اس طرح كى روايت كى ہے۔

٥٩٥: جَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرُ جَابِرًا
 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرُ جَابِرًا

• ۵۹۷: جعفر نے اپنے والد سے انہوں نے جنا ب رسول اللّٰه کَالْیَنِیَّم سے روایت کی اور انہوں نے جابر جُلَّیْنَ کا ذکر نہیں کیا۔

ا ١٥٩ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَةُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهَاعَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

ا ٥٩٧: جعفر بن محرف است والدست انهول في جناب رسول الله كُنْ الله مُن الله عَن الله مَن الله مَن الله مِن الله مِن وَهُ فِي قَالَ : حَدَّ الله مِن مُحَمَّدٍ عَن أَبِيهَا عَنْ الله مِن مُحَمَّدٍ عَن أَبِيهَا عَنْ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُوْ جَعْفَرٍ :فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى الْقَضَاءِ بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فِي خَاصٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً وَاحْتَجُّوْا فِي ذَٰلِكَ بِهِلِهِ الْآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِى ذَٰلِكَ آخَرُوْنَ فَقَالُوْا ٪ لَا يَجِبُ أَنْ يُقْضَى فِىٰ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأْتَيْنِ وَلَا يُقْضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ قَالُوا :أَمَّا مَا رَوَيْتُمُوهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ أَنَّهُ قَطَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَدُ دَخَلَهُ الصَّعْفُ الَّذِي لَا يَقُوْمُ بِهِ مَعَهُ حُجَّةٌ . وَأَمَّا حَدِيْثُ زَمْعَةَ عَنْ سُهَيْلٍ فَقَدْ سَأَلَ الدَّرَاوَرْدِيُّ سُهَيْلًا عَنْهُ فَلَمْ يَغْرِفْهُ وَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ مِنُ السُّنَنِ الْمَشْهُوْرَةِ وَالْأُمُورِ الْمَغْرُوْفَةِ إِذًا لَمَا ذَهَبَ عَلَيْهِ وَأَنْتُمْ قَدْ تُصَعِّفُونَ مِنَ الْأَحَادِيُثِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا .وَأَمَّا حَدِيْثُ عُثْمَانَ بْنِ الْحَكْمِ مِنْ زُهَيْر بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهَاعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَمُنْكُرٌ أَيْضًا لِأَنَّ أَبَا صَالِح لَا تُعْرَفُ لَهُ رَوَايَةٌ عَنْ زَيْدٍ .وَلَوُ كَانَ عِنْدَ سُهَيْلٍ مِنْ دْلِكَ شَيْءٌ مَا أَنْكَرَ عَلَى الدَّرَاوَرْدِيِّ مَا ذَكُرْتُمْ عَنْ رَبِيْعَةَ وَيَقُوْلُ لَهُ لَمْ يُحَدِّثُنِي بِهِ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَللِّكِنْ حَدَّثِنِي بِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ مَعَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ الْحَكَمِ لَيْسَ بِٱلَّذِي يَفْبُتُ مِفْلُ هَلَمَا بِرِوَايَتِهِ. وَأَمَّا حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمُنْكَرّ لِأَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ لَا نَعْلَمُهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ بِشَيْءٍ فَكَيْفَ يَحْتَجُّوْنَ بِهِ فِي مِثْلِ هَلَا؟ .وَأَمَّا حَدِيْثُ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهَاعَنْ جَابِرٍ فَإِنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ رَوَاهُ كَمَا ذَكَرْتُمْ .وَأَمَّا الْحُفَّاظُ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَمْغَالُهُمَا فَرَوَوْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْهَاعَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيْهِ جَابِرًا وَأَنْتُمُ لَا تَحْتَجُّوْنَ بِعَبْدِ الْوَهَّابِ فِيْمَا يُخَالِفُ فِيْهِ النَّوْرِيَّ وَمَالِكًا .ثُمَّ لَوْ لَمْ يُنَازَعُ فِي طَرِيْقِ هَلْمَا الْحَدِيْثِ وَسَلِمَتْ عَلَى هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الَّتِي قَدْ رُوِيَتْ عَلَيْهَا لَكَانَتْ مُحْتَمِلَةً لِلتَّأْوِيْل الَّذِي لَا يَقُوْمُ لَكُمْ بِمِعْلِهَا مَعَهُ الْحُجَّةُ .وَذَلِكُمْ أَنَّكُمْ إِنَّمَا رَوَيْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ .وَلَمْ يَبَيِّنُ فِي الْحَدِيْثِ كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ السَّبَبُ وَلَا الْمُسْتَخْلِفُ مَنْ هُوَ ؟ فَقَدْ يَجُوْزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ وَيَجُوْزُ أَنْ يَكُونَ أُرِيْدَ بِهِ يَمِيْنُ الْمُذَّعَىٰ عَلَيْهِ .وَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعِى وَلَمْ يُهِمْ عَلَى دَعُوَاهُ إِلَّا شَاهِدًا وَاحِدًا فَاسْتَحْلَفَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ فَرَوَىٰ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ الْمُدَّعِي يَجِبُ لَهُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ لَا بِحُجَّةٍ أُخْرَى غَيْرَ الدَّعْرَى -لَا يَحِبُ لَهُ الْيَمِيْنُ إِلَّا بِهَا .كَمَا قَالَ قُوْمٌ إِنَّ الْمُدَّعِيَ لَا يَجِبُ لَهُ الْيَمِيْنُ فِيْمَا ادَّعَىٰ إِلَّا أَنْ يُقِيْمَ الْبَيّنَةَ أَنَّهُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ خُلُطَةٌ وَلَبْسٌ فَانُ أَفَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيْنَةً اسْتَحُلَفَ لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَسْتَحْلِفُ . فَأَرَادَ الَّذِي رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ أَنْ يَنْفِى هٰذَا الْقُولَ وَيُثْبِتَ الْيَمِيْنَ بِالدَّعْوَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الدَّعْوَى غَيْرُهَا فَهٰذَا وَجُهُّ . وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أُرِيْدَ بِهِ يَمِيْنُ الْمُلَّعِى مَعَ شَاهِدِهِ الْوَاحِدِ لِأَنَّ شَاهِدَهُ الْوَاحِدَ كَانَ مِمَّنُ يَحُكُمُ بِشَهَادَتِهِ وَحُدَهُ وَهُوَ خُزَيْمَةُ بُنُ فَابِتٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ عَدَلَ شَهَادَتِهُ وَحُدَهُ وَهُوَ خُزَيْمَةُ بُنُ فَابِتٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ عَدَلَ شَهَادَتِهُ وَحُدَهُ وَهُو خُزَيْمَةُ بُنُ فَابِتٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ عَدَلَ شَهَادَتِهُ وَحُدَهُ وَهُو خُزَيْمَةً بُنُ فَابِتٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ عَدَلَ شَهَادَتِهُ وَحُدَهُ وَهُو خُزَيْمَةً بُنُ فَابِتٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ عَدَلَ شَهَادَةٍ رَجُلَيْن

٥٩٤٢: عمرو بن محمد في اليه والدي انهول في جناب رسول الله ما الله ما الله ما مرح كي روايت كي بـ امام طحادیؓ کہتے ہیںا یک جماعت کا خیال یہ ہے کہ ایک گواہ اورتشم سے بعض خاص مالی معاملات میں فیصلہ فر مایا اور انہوں نے ان آ ٹارکوبطور دلیل پیش کیا۔فریق ٹانی: کا کہنا ہیکسی بھی چیز میں ایک گواہ اور قتم سے فیصلہ بیس کیا جا سكتا ادر نه وه فيصله نافذ ہوگا جو كه دومردوں كى گواہى يا ايك مرداور دوعورتوں كى گواہى سے كيا جائے گا۔ جواب دليل: یرروایات جوآپ نے پیش کی بیضعیف روایت ہےاس کوبطور دلیل پیش نہیں کر سکتے۔رہی زمعہوالی روایت جس کو سہیل سے نقل کیا گیا ہے تو اس کے متعلق عرض ہے ہے کہ دراور دی نے خور سہیل سے اس کے متعلق دریا فت کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں تو اس روایت کونہیں جانتا اگریدروایت سنن مشہورہ ہے ہوتی تو اس سے بیمعاملہ نہ ہوتا آپ تواس سے زیادہ قوی روایات کو بھی ضعیف قرار دیتے ہو عثان بن تھم جس کو حضرت زید بن ثابت ہے تقل کیا گیا ہے وہ منکر ہے کیونکہ ابوصالح کی کوئی روایت حضرت زیر سے معروف نہیں ہے۔ اگراس سلسلے میں سہیل کے یاس کوئی روایت ہوتی تو وہ دراوردی کے سامنے انکار نہ کرتے۔ ربیعہ کی روایت جس میں بیکہا گیا ہے کہ میرے والد نے توبیابو ہرری اسے بیان نہیں کی مگر مجھے زید بن ثابت سے انہوں نے بیان کی حالانکہ عثمان بن حکم ایبارادی نہیں ہے کہ جس کی روایت سے اس قتم کی بات ثابت ہو سکے۔روایت ابن عباس بھی منکر ہے کیونکہ قیس بن سعد ہمارے علم کی حد تک تو عمرو بن دینار سے پھی ہمی روایت نہیں کرتے تو اس قتم کے معاملات میں وہ اس کی روایت سے کیے دلیل بناتے ہیں؟ جعفر بن محمد کی روایت جوانبوں نے اپنے والد کے واسطہ سے جابر سے نقل کی ہے۔اس سند كے ساتھ تواس كوعبدالو ہاب نے نقل كيا محرحفا ظاحديث مالك سفيان جيسے علاء نے جعفر عن ابية من النبي فالثيرة م نقل کی اور جابر کا تذکرہ نہیں کیا اورعبدالوہاب کی روایت **ت**وری و ما لک <u>کے خ</u>لاف قابل ججت نہیں ۔اگرسند کی اس بحث ہے قطع نظر کر کے روایت کومن وعن تتلیم کرلیا جائے چھر بھی اس میں احتمال تا ویل ہونے کی وجہ ہے تمہارے ہاں قابل ججت نہ بے گی۔تم نے بیروایت بیان کی کہ جناب رسول اللمُ کَالْتَیْزُم نے ایک گواہ اور قتم سے فیصلہ کیا۔ روایت سے اس کا کہیں پیتنہیں چاتا اور نہ حلف اٹھانے والامعلوم ہے۔ ممکن ہے کہ وہ مفہوم ہو جوآپ نے مرادلیا اور یہ بھمکن ہے کہاس سے مرادمدی علیہ کی تم ہو۔ جب مدی نے دعویٰ تو کردیا مگرایے دعویٰ برفقط ایک گواہ پیش

کرسکا تو جناب رسول الندگانی آئے مری علیہ سے تسم لے کر فیصلہ فرما ویا پس بیروایت بیان کردی گئی تا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ مدی کے لئے اور دلیل نہ ہواوراس کے معلوم ہو کہ مدی کے لئے اور دلیل نہ ہواوراس کے حق کے لئے تسم صوف اسی صورت میں لازم ہوگی ۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مدی کواپنے حق کے لئے قتم لینالا زم ہیں سوائے اس صورت کے کہ وہ اس پر دلیل پیش کرد ہے کہ اس کے اور مدی علیہ کے درمیان گڑ ہوواشتہاہ تعاام کروہ اس پر دلیل قائم کرد ہے تو اس کے لئے مدی علیہ سے حلف لیا جائے گا ور نہ ہیں ۔ پس جس نے اس موایت کو بیان کیا اس کا مقصداس بات کی نئی کرنا تھا کہ تم تو صرف دعوی ہی سے تا بت ہوجاتی ہے اگر چدوی کے ساتھ کو کی اور بات نہ ہو ۔ تو یہ اس حدیث کا باعث ہے۔ یہی ممکن ہے کہ مدی سے ایک گواہ کے ساتھ تم لینا مراد ساتھ کو کی اور ہو اس کے ساتھ تسم لینا مراد ساتھ کو کی اور ہو ہو تا ہے اور وہ خزیمہ بن ثابت انصاری ہو ۔ کیونکہ اس کا ایک گواہ ان لوگوں سے ہوجس اسیلے کی گواہ بی سے فیصلہ ہوجا تا ہے اور وہ خزیمہ بن ثابت انصاری ہیں کہ جن کی گواہ کی جس کی سے کی سے کی خواہ کی کو کی کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو

امام طحاوی مینید کہتے ہیں: ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ ایک گواہ اور تتم ہے بعض خاص مالی معاملات میں فیصلہ فر مایا اور انہوں نے ان آثار کو بطور دلیل پیش کیا۔

<u> فریق ثانی:</u> کسی بھی چیز میں ایک گواہ اورتتم ہے فیصلہ نہیں کیا جاسکتا اور نہوہ فیصلہ نافذ ہوگا جو کہ دومر دوں کی گواہی یا ایک مر داور دوعور توں کی گواہی سے کیا جائے گا۔

جواب دلیل : بیروایت جوآپ نے پیش کی پیضعیف روایت ہاس کوبطور دلیل پیش نہیں کر کتے ۔

نمبر﴿ ربی زمعہ والی روایت جس کو مہیل سے نقل کیا گیا ہے تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ دراور دی نے خود سہیل سے اس کے متعلق دریا فت کیا تو اس سے بیم معاملہ متعلق دریا فت کیا تو اس سے بیم معاملہ نہوتا آپ تو اس سے زیادہ قوی روایات کو بھی ضعیف قر اردیتے ہو۔

نمبر﴿ عثمان بن تھم جس کو حضرت زید بن ثابت ؓ نے نقل کیا گیا ہے وہ مئر ہے کیونکہ ابوصالح کی کوئی روایت حضرت زید ؓ معروف نہیں ہے۔اگراس سلسلے میں سہبل کے پاس کوئی روایت ہوتو وہ دراور دی کے سامنے انکار نہ کرتے۔

نمبر⊕ رہید کی روایت جس میں بیکہا گیا ہے کہ میرے والد نے توبیا بو ہر برہؓ سے بیان نہیں کی مگر مجھے زید بن ٹابت ہ نے بیان کی حالانکہ عثان بن تھم ایساراوی نہیں ہے کہ جس کی روایت سے اس قتم کی بات ٹابت ہو سکے۔

نمبر﴿: روایت ابن عباس ابھی منکر ہے کیونکہ قیس بن سعد ہمارے علم کی حد تک تو عمر و بن دینار سے پھی بھی روایت نہیں کرتے تو اس قتم کے معاملات میں وواس کی روایت ہے کیسے دلیل بناتے ہیں؟

نمبر﴿ بِعَفر بن محمد کی روایت جوانہوں نے اپنے والد کے واسطہ سے جاہر ڈاٹٹنز سے نقل کی ہے۔اس سند کے ساتھ تو اس کو عبدالوہاب نے نقل کیا۔ مگر حفاظ حدیث ما لک سفیان جیسے علماء نے جعفر عن ابیان النبی مَثَالِیْکِتُواْفِق کی اور جاہر کا تذکرہ نہیں کیا اور عبدالوہاب کی روایت توری و مالک کے خلاف قابل جمت نہیں۔ دوسراجواب: اگرسندی اس بحث سے قطع نظر کر کے روایت کومن وعن تسلیم کرلیا جائے پھر بھی اس میں احمال تا ویل ہونے کی وجہ سے تبہارے ہاں قابل جمت نہ بنے گی۔ تم نے بیر ایت بیان کی کہ جناب رسول اللّمَ تَا اَلْیَا اَلْیَا اَلْیَا اَلْیَا اَلْیَا اَلْیا اِلْیا اِللّٰی اللّٰی اللّٰلِی اللّٰی اللّٰلِی اللّٰی اللّٰی

جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مدگی کواپنے حق کے لئے قتم لینالا زم نہیں سوائے اس صورت کے وہ اس پردلیل پیش کر دے کہ اس کے اور مدعیٰ علیہ کے درمیان گڑ بڑواشتباہ تھا اگروہ اس پر دلیل قائم کردے تو اس کے لئے مدعیٰ علیہ سے حلف لیا جائے گاور نہیں۔

نمبر ﴿ نِهِ بِسِ جَسِ نِے اس روایت کو بیان کیااس کا مقصداس بات کی نفی کرناتھی کوشم تو صرف دعویٰ ہی سے ثابت ہوجاتی ہے اگر چددعویٰ کے ساتھ کو کی اور بات نہ ہو۔ توبیاس حدیث کا باعث ہے۔

نمبر ﴿ نِيهِي مَمَن ہے کہ مدعی سے ایک گواہ کے ساتھ قتم لینا مراد ہونے کیونکہ اس کا ایک گواہ ان لوگوں سے ہوجس اسلیے کی گواہی سے فیصلہ ہوجاتا ہے اور وہ خزیمہ بن ثابت انصاری ہیں کہ جن کی گواہی کو جناب رسول اللّہ مَا لِنَّائِیْ اُلْمُ اِن روایت یہ ہے۔

394 : حَدَّنَنَا فَهُدُّ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنَى عُمَارَةُ بُنُ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عُمَرَ حَدَّقَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِي فَاسْتَبْعَهُ لِيُقْبِضَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ. وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشْى وَأَبْطُأَ الْآعْرَابِيُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْآعُوابِيُّ فَلَسُومِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشْى وَأَبْطُأَ الْآعْرَابِيُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْآعُوبِي فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْا عُرَابِي وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَطَفِقَ الْآلُونَ بِالنَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْا عُولُونَ بِالنَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْا عُرَابِي وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَطَفِقَ الْآعُولُ : هَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْا يَعْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْا عُرَابِي وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَطَفِقَ الْآعُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّ

شَهِيْدًا يَشْهَدُ لَكَ أَيِّي قَدْ بَايَعْتُك مِمَّنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالُوْا لِلْأَعْرَابِيّ وَيُلَك إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ إِلَّا حَقًّا حَتَّى جَاءَ خُزَيْمَةُ فَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُواجَعَةِ الْأَعْرَابِيِّ وَهُو يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيْدًا يَشْهَدُ لَكَ أَيِّىٰ قَدْ بَايَعْتُك فَقَالَ خُزَيْمَةُ :أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتُهُ . فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ بِمَ تَشْهَدُ ؟ فَقَالَ بتَصْدِيقِك يَا رَسُولَ اللهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ . فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَا قَدْ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ هُوَ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ فَيَكُوْنَ الْمَشْهُوْدُ لَهُ بِشَهَادَتِهِ وَحْدَهُ مُسْتَحِقًّا لِمَا شَهِدَ لَةٌ كَمَا يَسْتَحِقُّ غَيْرُهُ بِالشَّاهِدَيْنِ مِمَّا شَهِدَا لَةً بِهِ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْخُرُوْجَ مِنْ ذٰلِكَ الْحَقّ إِلَى الْمُدَّعِي فَاسْتَحْلَفَهُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذٰلِكَ وَأُرِيْدَ بنَقُل هٰذَا الْحَدِيْثِ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْخُرُوجَ مِنْ ذَلِكَ الْحَقِّ الَّذِهِ -أَنَّ عَلَيْهِ الْيَمِيْنَ مَعَ بَيَّنَتِهِ. فَهَاذِهِ وُجُوْهٌ يَحْتَمِلُهَا مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَضَائِهِ بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ . فَلَا يَنْبَغِى لِأَحَدٍ أَنْ يَأْتِيَ اِلَى خَبَرٍ قَدُ احْتَمَلَ هٰذِهِ التَّأْوِيلَاتِ فَيَعْطِفَهُ عَلَى أَحَدِهَا بِلَا دَلِيلٍ يَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاع ثُمَّ يَزُعُمُ أَنَّ مَنْ خَالَفَ ذَٰلِكَ مُخَالِفٌ لَمَا رُوِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .وَكَيْفَ يَكُونُ مُخَالِفًا لَمَا قَدْ رُوِى عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَأُوَّلَ ذَٰلِكَ عَلَى مَعْنَى يَحْتَمِلُ مَا قَالَ ؟ بَلْ مَا خَالَفَ إِلَّا تَأْوِيْلَ مُخَالِفِهِ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَدْ رُوِى عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ مَا ۵۹۷۳: عماره بن خزیمه انصاری نے روایت کی که عمر وائٹو نے بیان کیا یہ جناب رسول الله کالیونیم کے اصحاب میں سے ہیں کہ جناب رسول الله مُنَافِیّن ایک بدوسے گھوڑ اخریدا۔ وہ آپ کے بیچیے چلاتا کہ گھوڑے کی قیمت وصول كرے۔ جناب رسول الله ظَافِيْ تيز تيز چلے اور بدوست رفتاري سے چلا کچھ لوگ اس كو ملنے لگے اور اس سے مھوڑے کا سودا کررہے تھے ان کو بیمعلوم نہ تھا کہ جناب رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اس کا سودا کر چکے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض نے بدوکواس سے زیادہ کی پیش کش کی جس پر آپ نے خریدا تھا۔ تو بدو نے جناب رسول الله کا الله کا قار وار دی کہ اگر آپ نے گھوڑا خریدنا ہوتو خریدلوورنہ میں اس کوفروخت کروں گا۔اس پر آپ مَنْ اَیْتِرَا نے بدو کی آواز س کر فر مایا کیا یہ میں تم سے خرید نہیں چکا ہوں؟ اس نے کہانہیں۔اللہ کا قتم میں نے یہ آپ کونہیں بیچا۔ آپ مَالْ اللّ فرمایا کیوں نہیں۔ میں میتم سے خرید چکا ہوں۔ اوگ جناب رسول التمثَلَ الله عَمَا الله مَا عَمِر ف متوجه ہوئے جبکه وہ

آپس میں ایک دوسرے پر بات کولوٹار ہے تھے۔ بدو کہنے لگاتم گواہ لا وجوبیگواہی دے کہ بیگھوڑا میں نے آپ کو فروخت کردیا ہے جومسلمان موقعہ برآئے وہ بدوکو کہنے گئےتم پرانسوس ہے! بلا شبہ جناب نبی اکرم مُنافَّيْنِ اَلَّهِ سجی بات ہی فرماتے ہیں ( بیہ بات ہوتی رہی ) یہاں تک کہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاریؓ آئے اورانہوں نے آپ کُلْٹِیَا کُم کے جواب اور بدوکے جواب کوسنا کہ وہ کہتا جار ہاتھا گواہ لاؤجو گواہی دے کہ آپ نے مجھے سے اس کا سودا کرلیا ہے خزیمہ کینے لگے میں کوابی و بتاہوں کہآ ہے نے اس سے بیگوڑ اخریداہے۔اس بر جناب رسول الدُسُالْ فَيُمُ فَا خُریمہ کی طرف توجه فرماتے ہوئے کہاتم کس طرح مواہی دیتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا رسول الله مُنالِيْظِم آپ کی تقىديق كى وجەسے ـ تو جناب رسول اللَّهُ طَا يُعْزِيمةً كى گوا يى كو دو گوا بول كے برابر قرار ديا\_پس اگر گواہ اس طرح کا ہوجس کا ہم نے تذکرہ کیاممکن ہے کہ وہ حضرت خزیمہ بن ثابت جوں تو ان کی صرف ایک گواہی ہی اس چز کاحقدار بنادیتی ہے جبیا کہ دوسرے دوگواہوں سے حقدار بنتے ہیں۔ جب مدعاعلیہ نے مدی کے اپنے حق سے بری الذمہ ہونے کا دعویٰ کیا تو جناب ہی اکرم مَا اللہ اس (مدیٰ علیہ) کواس بات پرقتم دی۔اس روایت کے ذكركرنے سے مقصد بيبتلانا ہے كەمدى جب آينے دعوىٰ يرگواہ قائم كردے اور مدعىٰ عليه بيد عوىٰ كرے كەمدىٰ عليه ا پناحق حاصل کر چکا ہے تواب گواہی کی موجود گی میں اس مدعاعلیہ ہے تتم لی جائے گی۔ پس اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اللمنظالیُّئِم نے ایک گواہ اورقتم کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔اس میں ان وجوہ کا احتمال ہے۔اب سی مخص کوکب بیمناسب ہے کہ وہ الیمی روایت پیش کرے جس میں ان تاویلات کا احمال ہو پھر کسی الیمی ولیل کے بغیر سے کسی ایک معنی پرمحمول کرے جس پرقرآن وسنت یا اجماع سے دلالت نہ یائی جاتی ہو۔ پھریہ گمان کرنے کے کہ جو تحض اس کا مخالف ہے وہ آپ مُن اللہ اللہ علیہ مروی روایت کا مخالف ہے۔اب آپ ہی بتلا ئیس کہ وہ کس طرح آپ مُنْ اللُّهُ اللَّهِ اللَّه الله اصل بات یہ ہے کہاس نے اپنے مخالف کی ان تاویلات کی مخالفت کی ہے جواس نے حدیث کے ممن میں بیان کیس جناب رسول الدُّمْنَا فِيَنِّعُ كِي ارشاد كِي مُخالفت نهيس كي \_حضرت عليٌّ كي روايت ملا حظه ہو \_

٣٥٩: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : ثَنَا مِسْعَرٌ عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي جَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِى قَالَ إِذَا بَلَعَكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ فَطُنُّوْا بِهِ الَّذِى هُوَ أَهْنَأُ وَالَّذِى هُوَ أَهْدَى وَالَّذِى هُوَ أَبْقَى وَالَّذِى هُوَ خَيْرٌ

۴ ۵۹۷: ابوعبدالرحمٰن سلمی نے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے جب تنہیں جناب رسول اللّٰہ کَالَیْمُوْم کی کوئی روایت پنچے اس کا وہ معنی خیال میں لا وُجوزیادہ سہل وآسان زیادہ راہنمہ کی والا زیادہ باقی رہنے والا اور بہتر ہو۔

٥٩٧٥: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ :ثَنَا وَهُبٌ وَأَبُو الْوَلِيْدِ قَالَا :ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو فَذَكَرَ بِالسّنَادِم

- مِثْلَة غَيْرَ أَنَّهُ لَمُ يَقُلُ وَالَّذِى هُوَ خَيْرٌ . فَهَاكَذَا يَنْبَغِى لِلنَّاسِ أَنْ يَفْعَلُوْا وَأَنْ يُحْسِنُوْا تَحْقِيْقَ ظُنُوْنِهِمْ وَلَا يَقُوْلُوْنَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِمَا قَدْ عَلِمُوْهُ فَإِنَّهُمْ مَنْهِيُّوْنَ عَنْ ذْلِكَ مُعَاقَبُوْنَ عَلَيْهِ .وَكَيْفَ يَجُوْزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ حَدِيْكَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ هَلَمَا الْمُحَالِفُ وَقَدْ وَجَدْنَا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَدْفَعُهُ ثُمَّ السُّنَّةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا تَدْفَعُهُ أَيْضًا ؟ فَأَمَّا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَانَ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأْتَانِ وَقَالَ وَأَشْهِدُوْا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ. وَقَدْ كَانُوْا قَبْلَ نُزُولِ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقْضُوا بِشَهَادَةِ أَلْفِ رَجُلٍ وَلَا أَكْفَرَ مِنْهُمْ وَلا أَقَلَّ لِأَنَّهُ لَا يُوْصَلُ بِشَهَادَتِهِمْ اللِّي حَقِيْقَةِ صِدْقِهِمْ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا ذَكَرْنَا قَطَعَ بِذَلِكَ الْعُذُرَ وَحَكُمْ بِمَا أَمْرَ بِهِ عَلَى مَا تَعَبَّدَ بِهِ خَلْقَهُ وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ ذَٰلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَذُخُلُ فِيْمَا تَعَبَّدُوْا بِهِ أَمَّا السُّنَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فَهِي أَنْ لَا يَحْكُمَ بِشَهَادَةِ جَارِ اِلِّي نَفْسِهِ مَغْنَمًا وَلَا دَافَعَ عَنْهَا مَغْرَمًا . فَالْحُكُمُ بِالْيَهِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ عَلَى مَا حَمَلَ عَلَيْهِ هَذَا الْمُخَالِفُ لَنَا حَدِيْثُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ حُكُمٌ لِمُدَّعِي يَمِيْنِهِ فَلْلِكَ حُكُمٌ لِجَارٍ اِلَى نَفْسِهِ بِيَمِيْنِهِ. فَهاذِهِ سُنَّةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا تَدْفَعُ الْحُكُمَ بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ مَعَ مَا قَدْ دَفَعَهُ أَيْضًا مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ۚ . فَأُولَى الْأَشْيَاءِ بِنَا أَنْ نَصُوفَ حَدِيْتَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَالسُّنَّةَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا لَا إِلَى مَا يُخَالِفُهَا أَوْ يُخَالِفُ أَحَدَهُمَا .وَلَقَدْ رُوِى عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصًّا مَا يَدُفَعُ الْقَضَاءَ بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ عَلَى مَا ادَّعَى هٰذَا

طَنَهَا ﴿ عَلَيْ الْمُعَا ﴿ مَدْمِ )

الْمُخَالِفُ لَنَا .

2940: وہب اور ابوالولید دونوں نے کہا کہ ہمیں شعبہ نے عمرو کھراپی سند سے اس طرح روایت کی ہے البت "والملدی ہو جہر" کے الفاظ ندکورنہیں۔ اس طرح لوگوں کوابیا کرنا اور اپنے گمانوں کو عمد و بنانا چاہئے ان کواچھی طرح معلوم ہونے کے بغیر جناب رسول الله مَنْ الله علی بات نہ کہنی چاہئے۔ کیونکہ ان کواس بات سے منع کیا گیا ہے اور اس پران کوسر ابھی دی جائے گس کے لئے کس طرح مناسب ہے کہ وہ جناب رسول الله مَنَّ اللهُ اللهُ

(الطلاق ٢) ان دوآیات کے نزول سے پہلے ان کے لئے جائز نہ تھا کہ وہ ایک برارم دوں یاان سے کم اور زیادہ کی گواہی سے فیصلہ کرتے کیونکہ ان کی گواہی سے پینہیں جاتا کہ کون حقیقت میں سچا ہے۔ جب یہ نہ کورہ بالآیات نازل فرمائیں تو عذر جاتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اتی تعداد کا ذکر فرمایا جوعبا دت کو قائم کر سکے اس سے کا تھم نہیں فرمایا کیونکہ وہ ان کی (اجتاعی) عبادت کی تعداد میں داخل نہیں۔ اتفاقی سنت کے بھی خلاف ہے: اتفاقی سنت ہے کہ ایسے خص کی گواہی سے فیصلہ نہ کیا جو اپنے لئے نفع تھینچنے والا ہوا ور نہ اس کی گواہی سے فیصلہ نہ کیا جو اپنے لئے نفع تھینچنے والا ہوا ور نہ اس کی گواہی سے جو اپنی اور پر سے تا وان کو دور کرنے والا ہو۔ پس ایک گواہ کے ساتھ تھم کے ذریعہ فیصلہ کرنا جیسا کہ ہمارے مخالف نے اس روایت کا مفہوم لیا ہے کہ اس میں مدعی کی قسم کا ذکر ہے بیتو قسم کے ساتھ اپنی کے متر ادف ہو تھا ہی اور اس کے میں فیصلہ کرنے کے متر ادف ہو تو ہم تعلیہ سنت ہے جو گواہ کے ساتھ تھم پر فیصلہ کرنے کورد کرتی ہے اور اس کے ساتھ تھم نے قرآن مجد کا تھی ہی ہی ہمارے لئے بہتر طریقہ سے کہ ہم جناب ساتھ ہم نے قرآن مجد کا تھی ہو جناب رسول اللہ کا اللہ کا ایک کے مخالف ہو جناب رسول اللہ کا ایک کے مخالف ہو جناب رسول اللہ کا ایک کے مخالف ہو جناب رسول اللہ کا لیے کے مخالف ہو جناب رسول اللہ کا ایک کے مخالف ہو جناب رسول اللہ کا ایک کے مخالف ہو جناب رسول اللہ کا لیک کے مخالف ہو جناب رسول اللہ کا لیک کے محالے میں میں کے کور کر روایت وارد ہے جوایک گواہ کے ساتھ تھم کی نفی کرتی ہے جس کا دھوئی ہمارے کا لف کو ہے۔

### ایک گواه اورتنم سے فیصلہ کے خلاف روایت:

٢٥٩٥ : حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ جَمِيْعًا قَالَا : نَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهً رَجُلَانِ يَخْتَصِمَّانِ فِي أَرْضِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ انْتَزَأَ عَلَى أَرْضِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُو الْقِيسِ بُنُ عَائِشِ الْكَعَدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيْعَة بُنُ عَبْدَانَ . فَقَالَ لَهُ : بَيِّنَتُكُ فَقَالَ : لَيْسَ لِى بَيِّنَهُ قَالَ : يَمِينُهُ قَالَ : إِذَّا لَكَ يَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْعَلَا طَالِمًا لَقِي الله وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ

۲ ۵۹۷: علقمہ بن وائل نے حضرت وائل بن ججڑ سے روایت کی ہے کہ میں جناب رسول اللّه مَنَّا اللّهِ عَلَیْم کی خدمت میں حاضرتھا کہ دوآ دمی حاضر ہوئے جوز مین کے متعلق با ہمی جھڑ رہے تھے ان میں سے ایک نے کہایارسول اللّه مَنَّا اللّهُ عَلَّیْم کُلُو اس نے زمانہ جا ہلیت میں میری زمین پر قبضہ کیا اور وہ خض امرء القیس بن عائش کندی تھا اور اس کا مخالف رہیعہ بن عبدان تھا آپ نے اس سے فرمایا پھروہ تم اٹھائے گا اس نے کہا اس طرح تو وہ زمین لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا تہمارے لئے تو بہی ہے کہ (گواہ پیش کرو) جب قتم اٹھانے کے لئے کھڑ ابوا تو جناب نبی اکرم مَنَّا اللَّهُ اللّهِ نَا مَا مَا اللّهُ اللّهُ فَرمایا

جو محض ظلم کے طور پر کوئی زمین حاصل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پرغضبنا ک ہوں گے۔

تخريج: مسلم في الايمان ٢٢٤ مسند احمد ٣١٧/٤.

2942: حَدَّتُنَا رَوُحُ بُنُ الْفَرَجِ قَالَ : نَنَا يُوْسُفُ بُنُ عَدِى قَالَ : نَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ اللّه رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الْحَصْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ انَّ هَذَا قَدْ غَلَيْنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتُ لِى قَقَالَ اللهِ صَلّى الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ لَكُ مِنْهُ إِلّا ذَالِكَ فَانُطَلَقَ لِيحَلّقَهُ وَسَلّمَ لَيْسَ لَكُ مِنْهُ إِلّا لِمَا لِلللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ لَكُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلُهُ مَا أَنَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَلْهُ وَلَمُ وَسُلّمَ لَيْسَ لَكُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا اللهِ عَلَيْهُ وَسُلّمَ لَيْكَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مَالِكِ طَالِمًا لِيأَكُلُهُ لَقِي اللهُ وَهُو عَلْمُ مَا لِي عَالِمُ اللّهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

2942 علقمہ بن واکل نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ حضر موت کا ایک شخص اور ایک کندی شخص جناب رسول اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِي

جناب رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ السِيارِ السِيرِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ الل سے تم لے لو۔ حصری نے کہااس کی تتم کا عتبار نہیں۔

جناب نبی اکرم تُلَاثِیَّا نے فرمایا تمہارے لئے اس کی طرف سے یہی ہوسکتا ہے۔ وہ کندی قتم اٹھانے لگا تو جناب رسول اللّه تَلَاثِیْا نِیْ اس کوفرمایا سنو! اگریہ تمہارے مال کے متعلق اس کوظلماً کھا جانے کے لئے (جھوٹی) قتم اٹھائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گاوہ اس سے مندموڑنے والا ہوگا۔

تخريج : مسلم في الايمان ٢٢٣ ابو داؤد في الايمان باب ١ والافضيه باب ٢٦ ترمذي في الاحكام باب٢١ ـ

٥٩٧٨: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا جَنْدَلُ بُنُ وَالِقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَةً غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَبُو جَعْفَمِ : فَلَمَّا فَقَالَ الْمَحْسُرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَلَا عَلَيْنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتُ لِي. قَالَ أَبُو جَعْفَمِ : فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكُ أَوْ يَمِينُهُ لَيْسَ لَكُمْ فِيْهِ إِلَّا ذَلِكَ ذَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكُ أَوْ يَمِينُهُ لَيْسَ لَكُمْ فِيهِ إِلَّا ذَلِكَ ذَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكُ أَوْ يَمِينُهُ لَيْسَ لَكُمْ فِيهِ إِلَّا ذَلِكَ ذَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُ شَلْهُ يَعْمِر الْبَيْنَةِ فَهَاذَا يَنْفِى الْقَضَاءَ بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ . وَالَّذِى هُوَ أُولَى بِنَا أَنْ نَحْمِلَ وَجُهَ مَا اخْتَلَفَ فِيْهِ تَأُولُكُمْ مِنَ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا يُوافِقُ هَذَا لَا عَلَى مَا يُخَالِفُهُ . وَقَدُ قَالَ

طَنَهَا ﴿ كَا بِشَيْرِيْفَ (سَرِمٍ)

رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا ذَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِيْنَ لَا يَكُونُ أَبَدًا إِلَّا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَدُ وَلَكِنَّ الْيَمِيْنَ لَا يَكُونُ أَبَدًا إِلَّا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَدُ ذَكُرْنَا ذَلِكَ بِالْإِسْنَادِ فِيْمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ . وَأَمَّا النَّظَرُ فِى هَذَا فَإِنَّهُ يُغْنِيْنَا عَنْ ذِكْرِ أَكْثَرِ فَكُونَا ذَلِكَ بِالْإِسْنَادِ فِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ . وَأَمَّا النَّظُرُ فِى هَذَا فَإِنَّهُ يُغْنِينَا عَنْ ذِكْرِ أَكْثَرِ فَصَادِ قَوْلِ اللَّذِينَ ذَهَبُو اللَّهُ مَوَالِ خَاصَةً دُونَ فَسَادِ قَوْلِ اللَّذِينَ ذَهَبُو اللَّهُ مُوالِ خَاصَةً دُونَ سَائِرِ الْاشْهَاءِ . فَلَمَّا فَهَا عَلَى الْمُعَلَى بِيَمِيْنِ وَشَاهِدٍ فِى غَيْرِ الْأَمُوالِ كَانَ حُكُمُ الْأَمُوالِ فِى سَائِرِ الْاشْهَاءِ . فَلَمَّا كَنَا حُكُمُ الْأَمُوالِ فِى النَّامِ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ

2940 : جندل بن والق نے ابوالا حوص سے پھراس نے اپنی اسنا و سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔ البتہ اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ حضری کہنے لگا یارسول اللہ کا فین گرا ہیں ہوگیا۔ امام طحاویؒ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کا فین کے خور مایا تیری قسم یا اللہ کا فین کر تی ہو رسول اللہ کا فین کر قسم یا اس کی قسم کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز تمہار سے لئے بیں ۔ اس سے بیٹا بت ہو گیا کہ دلیل کے علاوہ اور کسی چیز کا وہ حقد ارنہیں ہے۔ یہ بات ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلے کی فی کرتی ہے زیادہ بہتر بات یہ ہو کہ اس روایت کا وہ مفہوم لیس جو دیگر روایات کے موافق ہے۔ وہ نہیں جو اس کے خالف ہو۔ حالا نکہ جناب رسول اللہ کا فین گرفی کر فیل کو اور کوئی پر دے دیا جائے تو کچھلوگ دوسرے آ دمیوں کے خونوں اور اموال کے مدعی بن ہیٹے سے کے خونوں اور اموال کے مدعی بن ہیٹے سے کہ کی علیہ پر ہوتی ہے یہ روایت اسناد کے ساتھ کہلے و کر کر آئے۔ جہاں تک قیاس کا تعلق ہے فریق اول کے قول کے فاسد ہونے کے لئے قیاس کی ہم ضرورت نہیں جھتے کہ ایک گواہ اور قسم سے فیصلہ کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے بھی اس تھم کواموال سے خاص کیا ہے (دوسر سے امور میس وہ بھی جواز کے قائل نہیں) پس جب یہ بات نابت ہوگی کہ علیہ کر موار اور ایک گواہ کوار کے خواں کی تھا ضابیہ ہے کہ اموال کا تھم بھی بھی اس تھم اور ایک گواہ کوار کے خواں کا تھا ضابیہ ہے کہ اموال کا تھم بھی بھی ہی ہی اس کھم اور ایک گواہ کی وہ کہ کہ بھی بھی ہے۔ امام ابو حنیف ابو یوسف محمد محمد میں تھر موسم اللہ کا بھی قول ہے۔

2929: حَدَّثَنَا وَهُبَانُ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ هَمَّامٍ قَالَ : نَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهُرِيّ أَنَّ مُعَاوِيَة أَوَّلُ مَنْ قَطَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ وَكَانَ الْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ .

9 - 9 - 1 ابن ابی الذیب نے زہری سے بیان کیا کہ سب سے پہلا آ دمی جس نے قتم اور ایک گواہ سے فیصلہ کیا وہ حضرت معاویدً تھے۔ حالانکہ پہلے معاملہ اس کے خلاف تھا۔ واللہ اعلم۔

## الكوين الكوين المعلقة باب رقة الكوين المعلقة

### فشم كالوثانا

قَالَ أَبُوْ جَعْفَرِ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْمُدَّعِي عَلَيْهِ يَرُدُّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعِي . فَقَالَ قَوْمٌ : لَا يَسْتَحْلِكُ الْمُدَّعِي وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ يَسْتَحْلِكُ فَإِنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ مَا ادَّعَى بِحَلِفِهِ وَإِنْ لَمُ يَحْلِفُ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ﴿ وَاحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ بِمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي غَيْرِ هَلَا الْمَوْضِع عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَفْمَة فِي الْقَسَامَةِ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَنْصَارِ تُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا فَقَالُوا :كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحُلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ ؟ . فَقَالُوا :قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيْمَانَ الَّتِي جَعَلْنَاهَا فِي الْبَدْءِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَجْعَلَهَا عَلَى الْمُدَّعِيْنَ فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالَ أَتُبُرِنُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِيْنَ يَمِينًا لَمْ يَكُنُ مِنَ الْيَهُوْدِ رَدُّ الْآيْمَانِ عَلَى الْأَنْصَارِ فَيَرُدُّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُونُ ذَٰلِكَ حُجَّةً لِمَنْ يَرَى رَدَّ الْيَهِيْنِ فِي الْحُقُوْقِ إِنَّمَا قَالَ أَتُبُرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا ؟ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ :كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ .فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ ؟ . ۚ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُوْنَ كَذَٰلِكَ حُكُمُ الْقَسَامَةِ وَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ ذَٰلِكَ عَلَى النَّكِيرِ مِنْهُ عَلَيْهِمُ إِذْ قَالُوا كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ فَقَالَ لَهُمْ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ كَمَا قَالَ : أَيَدَّعُونَ وَيَسْتَحِقُّونَ . فَلَمَّا احْتَمَلَ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ لَمْ يَكُنُ لِلْاَحِدِ أَنْ يَحْمِلَةً عَلَى أَحَدِهِمَا دُوْنَ الْآخَرِ اِلَّا بِبُرْهَانِ يَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ ِ فَنَظَرُنَا فِيْمَا سِوَى هٰذَا الْحَدِيْثِ مِنَ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فَإِذَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ رَوَاى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَاذَّعْى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالِ وَأَمْوَالَهُمْ وَلْكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ . فَعَبَتَ بِلْلِكَ أَنَّ الْمُدَّعِى لَا يَسْتَحِقُّ بِدَعْوَاهُ دَمَّا وَلَا مَالًا وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِهَا يَمِيْنَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ خَاصَّةً .هٰذَا حَدِيْثٌ ظَاهِرُ الْمَعْنَى وَلَا لَنَا أَنْ نَحْمِلَ مَا خَفِيَ عَلَيْنَا مَعْنَاهُ مِنَ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ عَلَى ذَلِكَ .وَأَمَّا وَجُهُ ذَلِكَ مِنْ طَرِيْقِ النَّظرِ فَإِنَّا رَأَيْنَا الْمُدَّعِيَ الَّذِيْ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيْمَ الْحُجَّةَ عَلَى دَعُواهُ لَا تَكُوْنُ حُجَّتُهُ تِلْكَ حُجَّةً جَارَّةً إِلَى نَفْسِهِ

خِللُ 🕝

مَغْنَمًا وَلَا دَافِعَةً عَنْهَا مَغُرَمًا .فَلَمَّا وَجَبَتِ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ فَرَدُّوْهَا عَلَى الْمُدَّعِى فَإِن اسْتَحْلَفْنَا الْمُدَّعِيَ جَعَلْنَا يَمِيْنَهُ حُجَّةً لَهُ وَحَكَمْنَا لَهُ بِحُجَّةٍ كَانَتُ مِنْهُ هُوَ بهَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ مَعْنَمًا وَهَلَذَا خِلَافٌ مَا تَعَبَّدَ بِهِ الْعُبَّادُ فَبَطَلَ ذَٰلِكَ .فَإِنْ قَالَ فَائِلٌ :إنَّمَا نَحْكُمُ لَهُ بِيَمِيْنِهِ وَإِنْ كَانَ بِهَا جَارًا إِلَى نَفْسِهِ لِأَنَّ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ قَدْ رَضِيَ بِذَلِكَ فِيْلَ لَهُ : وَهَلْ يُؤجِبُ رِضَا الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ زَوَالُ الْحُكْمِ عَنْ جِهَتِهِ؟ أَرَأَيْتُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ مَا ادَّعَىٰ عَلَى فُلَانِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مُصَدَّقٌ فَادَّعَىٰ عَنَيْهِ دِرْهَمَّا فَمَا فَوْقَهُ هَلْ يُقْبَلُ ذَٰلِكَ مِنْهُ ؟ أَرَأَيْتُ لَوْ قَالَ قَدْ رَضِيتُ بِمَا شَهِدَ بِهِ زَيْدٌ عَلَىَّ لِرَجُلٍ فَاسِقٍ أَوْ لِرَجُلٍ جَارِ اِلَى نَفْسِهِ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ مَغْنَمًا شَهِدَ زَيْدٌ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ هَلْ يُحْكُمُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ؟ . فَلَمَّا كَانُوا قَدُ اتَّفَقُوا أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّ رِضَاهُ فِي ذَلِكَ وَغَيْرَ رِضَاهُ سَوَاءٌ وَأَنَّ الْحُكُمَ لَا يَجِبُ فِى ذَلِكَ وَإِنْ رَضِىَ إِلَّا بِمَا كَانَ يَجِبُ لَوْ لَمْ يَرْضَ كَانَ كَذَٰلِكَ أَيْضًا يَمِيْنُ الْمُدَّعِي لَا يَجِبُ لَهُ بِهَا حَقٌّ عَلَى الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ وَإِنْ رَضِيَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بِهِ بِلْالِكَ .وَالْحُكُمُ بِيَمِيْنِهِ بَعْدَ رِضَاهُ بِهَا كَحُكُمِهَا قَبْلَ ذَٰلِكَ .فَعَبَتَ بِمَا ذَكَرُنَا بُطُلَانَ رَدِّ الْيَمِيْنِ عَلَى الْمُذَّعَىٰ عَلَيْهِ وَهِذَا كُلُّهُ قُولُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ. امام طحاوی کہتے ہیں: معلی علیہ کی طرف سے معی رقتم لوٹانے کے سلسلہ میں اختلاف ہے ایک فریق کہتا ہے کہ .-مكى سے تتم نہ لى جائے اور دوسر نے اس كا قول يہ ہے كه اس سے تتم لى جائے اگر قتم اٹھائے تو اس چيز كا حقد ار ہو جائے گا جس کا اس نے دعویٰ کیا اور اگرفتم ہے انکار کر دیتو اس کو پچھے نہ ملے گا۔ انہوں نے اس سلسلہ میں اس روایت ہے استدلال کیا ہے۔ جس کو مہل بن ابی حتمہ " ہے باب القسامہ میں نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللَّهُ طَالِيْمُ نے انصار کوفر مایا یہودتو بیاس قسمیں کھ کرتم سے بری الذمہ ہوجا کیں گے۔انصار نے عرض کیا کہ آپ کا فروں کی فتم كس طرح قبول فرما كيس مع ؟ توجناب رسول اللَّهُ تَأَيُّهُ إِنْ فرمايا كيا چرتم قتم اللها وَ مح كمستحق بن سكو؟ بيمين مكن بےكتسامة كاريكم مو (كدرى رقتم لونائى جاعتى مو ) اور يىكى مكن بےكة ب نے بيات بطورا تكارفر مائى

سن ہے لہ نسامۃ کا یہ م ہور کہ مدی پر م ہونای جا سی ہو) اور یہ بی سن ہے کہ اپ نے یہ بات بھورا کارفر مان جبکہ انہوں نے کہا کہ کا فروں کی قتم کس طرح قابل قبول ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا پھرتم مستحق بننے کے لئے سم اٹھاؤ کے (بیخی ابیامت کرو) جیسا کہ فرمایا اید عون ویست حقون؟ کیاوہ فقط دعویٰ سے حقد اربن جا ئیں گے (بیخی ابیانہ ہوگا) جب اس میں دونوں احمال ہیں تو کسی فریق کواس کے متعلق حق نہیں کہ اپنے مدعیٰ کے اثبات کے لئے پیش کرے سوائے اس صورت کے جب اور کوئی دلیل مل جائے اب آثار مرویہ پرنگاہ ڈالنی ہوگی۔ حضرت ابن عباسؓ نے جناب رسول اللہ منافیظ کے سے قبل کیا کہ اگر لوگوں کوان کے دعویٰ کرنے پردے دیا جائے (گواہ طلب نہ عباسؓ نے جناب رسول اللہ منافیظ کیا کہ اگر لوگوں کوان کے دعو یدار بن بیٹھیں گے لیکن قتم مدعیٰ علیہ پر کئے جائیں) تو بہت سے لوگ دوسرے فقط لوگوں کے خون واموال کے دعویدار بن بیٹھیں گے لیکن قتم مدعیٰ علیہ پر

طَنَوْإِ وَالْمِشْزِيْفَ (سَرُم)

ہے۔اس سے بیٹابت ہو گیا کہ مدعی فقط دعویٰ سےخون یا مال کا حقد ارنہ بن اجعے گا۔اس کو مدعیٰ علیہ کی قسم حقذ ار بنائے گی۔ بیروایت ابن عباسؓ ظاہری معنی رکھیتی ہے ہمیں مناسب نہیں کہ ہم اس کا وہ مفہوم لے لیس جواس روایت کا ہے جس کامعنی نخفی ہے۔غورفکراور قیاس کے طریقہ پراس کی وضاحت یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مدعی پر لازم ہے کہ وہ اینے دعویٰ کا ثبوت مہیا کرے اوراس کی وہ دلیل ایسی نہ ہونی حیاہیے جوصرف اس کی طرف نفع کو تھینے والی ہواور نہالی ہو کہ جواس سے تاوان کو دفع کرنے والی ہو (مرعی نے الی دلیل پیش کر دی) پس جب معاعلیہ برقتم لا زمہوگی اوراس نے اس کو مدی کی طرف لوٹا دیا تو پھر ہم اگر مدی سے قتم لیں تویا ہم نے اس کی قتم کو اس کے حق میں جہت بنادیااور کویا ہم نے اس کے حق میں ایسی دلیل سے فیصلہ کیا جس کے ذریعہ وہ اپنی طرف نفع كو كينيتا ہے اور يدنيك بندوں كے طريقہ كے خالف ہے۔اس لئے يہ باطل ہے۔اگركوئي معترض كيے كہ ہم قتم كے ذر بعداس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں اگر چہ وہ اس کے ساتھ اپنے لئے نفع کھینچنے والا ہے کیونکہ مدعا علیہ اس پر راضی ہے۔ تواس کے جواب میں کیے کیا مدعاعلیہ کی رضا مندی اس کی طرف ہے تھم کے زوال کولا زم کر سکتی ہے۔ مثلاً آپ فبر مائیں اگر کوئی آ دمی کہے کہ فلاں آ دمی مجھ پرجس چیز کا دعویٰ کرتا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں پھروہ فلاں اس پرایک درہم یا زیادہ کا دعو کی کرتا ہے تو کیا اس سے بیہ بات قبول کی جائے گی اور بیفر ما<sup>ک</sup>یں کہ اگروہ کھے كدزيدن جمح يرجوكوابى دى بيمين اس يرراضي مول حالانكدوه كوابى دين والافاست ياظالم باوراس يوه مال اپنے لئے حاصل کرنا چاہتا ہے چنا نچے زید نے کسی چیز کی اس پر گواہی بھی دے دی کیا اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا۔ پس جب اس پرسب کا اتفاق ہے کہ اس کے مطابق کسی چیز کا فیصلہ بھی نہ کیا جائے گا" اور مدعاعلیه کاراضی مونایا راضی نه مونا برابر ہے اور حکم بیہاں لا زم نه ہوگا خواہ وہ پسند کریے حکم وہی لا زم ہوگا جولا زم مونا جا ہے خواہ وہ راضی نہ بھی ہو۔ پس مرعی کی شم کا بھی یہی تھم ہے۔اس شم سے اس کا کوئی حق ثابت نہیں ہوسکتا معاعلیہ پر ثابت نہ ہوگا خواہ مدعاعلیہ اس پر راضی بھی ہوجائے اور اس کی شم سے فیصلہ رضامندی کے بعد بھی وہی تحم رکھتا ہے۔جو پہلے تھا۔پس اس سے بدبات ثابت ہوگئی کہ مری پرقتم لوٹانے والی بات درست نہیں ہے بدامام ابوصنیف ابو بوسف محرحمم اللد کا قول ہے۔ (عبارت مدعا علیہ کھا ہے یہاں مدعی ہونا جائے جیسا کہ باب کے عنوان سے ظاہر ہے مدعاعلیہ رقتم میں توکسی کواختلاف نہیں ہواللہ اعلم)

141

اس باب میں امام طحاوی مینید ایک گواہ اور تسم سے فیصلہ والے قول کی تر دید کی روایت کا صحیح مفہوم بتلایا۔

مدی سے تتم لی جائیگی یانہیں؟اس میں دوقول معروف ہیں ۔نمبرامدی سے تتم نہ لی جائے اس قول کواحناف نے اختیار کیا۔ فریق ثانی:امام مالک وشافعی وجمہور کا قول ہیہ ہے کہ مدی پرقتم کولوٹا یا جاسکتا ہے جبکہ مدعا علیہ اس بات کو پسند کرے وہتم دے کر اس چیز کا حقد ار ہوجائے گا۔

تخريج: كذا في المرقات والتعليق ج٤٬٤٥١\_

فریق ثانی: مدی پرتشم کولوٹایا جاسکتا ہے آگر مدعا علیہ اس کو پیند کرے تو وہ چیز لازم ہو جائے گی اس کی دلیل مہل بن ابی حملہ یک روایت ہے جو ہاب القسامة میں گزری۔

ام طحاوی میسید کہتے ہیں۔ مرکا علیہ کی طرف سے مرکی پرفتم لوٹانے کے سلسلہ میں اختلاف ہے ایک فریق کہتا ہے کہ مرک سے فتم نہ لی جائے اور دوسر نے فریق کا قول ہیہ کہ اس سے قتم لی جائے اگرفتم اٹھائے تو اس چیز کا حقدار ہوجائے گاجس کا اس نے دعویٰ کیا اور اگرفتم سے انکار کرد ہے تو اس کو بچھ نہ ملے گا۔ انہوں نے اس سلسلہ میں اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ جس کو مہل بن ابی حثمہ سے باب القسامہ میں نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ کا فیائے نے انصار کو فرمایا یہود تو پچاس فتم میں کھا کرتم سے بری الذمہ ہوجا کیں گے۔ انصار نے عرض کیا کہ آپ کا فروں کی فتم کس طرح قبول فرما کیں گے؟ تو جناب رسول اللہ کا فیلے کے مستحق بن سکو؟

تخريج: بعارى في الادب باب ٨٩ مسلم في القسامه ٣/١ أبو داؤد في الديات باب ٨ نسائي في القسامه باب ٤\_

نمبر﴿ بيعين مكن ہے كوتسامة كابيكم مو (كمدعى يوسم لوٹائى جاسكتى مو)

نمبر﴿ اَوربيهِ هِي مُمَكُنَ ہے كہ آپ نے بیات بطورانكار فرمائی جبکہ انہوں نے کہا کہ کافروں کی قتم کس طرح قابل قبول ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا پھرتم مستحق بننے کے لئے قتم اٹھاؤ گے ( یعنی ایسا مت کرو ) جیسا کہ فرمایا أیدعون ویسنحقون؟" کیا وہ فقط دعویٰ سے حقدار بن جائیں گے ( یعنی ایسانہ ہوگا )

جباس میں دونوں احمال ہیں تو کسی فریق کواس کے متعلق حق نہیں کہا ہے مرعل کے اثبات کے لئے پیش کرے سوائے اس صورت کے جب اور کوئی دلیل مل جائے اب آٹار مرویہ پر نگاہ ڈالنی ہوگی۔

#### آ ثار پرنگاه:

حضرت ابن عباس نے جناب رسول الله کا این کا گیا کہ اگر لوگوں کو ان کے دعویٰ کرنے پردے دیا جائے (گواہ طلب نہ کئے جائیں) تو بہت سے لوگ دوسرے فقط لوگوں کے خون واموال کے دعویدار بن بیٹھیں گے کیکن متم مدی علیہ پر ہے۔
صاصل اس سے بیٹا بت ہوگیا کہ مدی فقط دعویٰ سے خون یا مال کا حقد ار نہ ہے گا۔ اس کو مدی علیہ کی متم حقد اربنائے گی۔ یہ
روایت ابن عباس فا ہری معنی رکھتی ہے ہمیں مناسب نہیں کہ ہم اس کا وہ مفہوم لے لیس جواس روایت کا ہے جس کا معنی تحقی ہے۔
نظر طحاوی عید اور میں ایک بیٹا ہیں جواس کے جس کا معنی تحقی ہے۔
نظر طحاوی عید اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ ہم اس کا دیا ہے جس کا معنی تحقی ہے۔

غوروفکراور تیاس کے طریقہ پراس کی وضاحت سے ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مدعی پر لازم ہے کہ وہ اپنے دعولیٰ کا ثبوت مہیا کرےاوراس کی وہ دلیل ایسی نہ ہونی چاہئے جو صرف اس کی طرف نفع کو کھینچنے والی ہواور نہ ایسی ہو کہ جواس سے تاوان کو دفع کرنے والی ہو (مدعی نے ایسی دلیل پیش کر دی)

یں جب معاعلیہ رقتم لازم ہوگئ اوراس نے اس کومدی کی طرف لوٹا دیا تو پھر ہم اگر مدی سے تم لیں تو یا ہم نے اس کی

قتم کواس کے حق میں جمت بنادیا اور گویا ہم نے اس کے حق میں الی دلیل سے فیصلہ کیا جس کے ذریعہ وہ اپنی طرف نفع کو کھینچتا ہے اور یہ نیک بندوں کے طریقتہ کے مخالف ہے۔ اس لئے یہ باطل ہے۔

کیا معاعلیہ کی رضامندی اس کی طرف سے تھم کے زوال کولازم کر سکتی ہے۔ مثلاً آپ فرمائیں اگر کوئی آدمی کیے کہ فلاں آدمی مجھ پرجس چیز کا دعو کی کرتا ہے میں اس کی تقعد ایق کرتا ہوں پھر وہ فلاں اس پر ایک درہم یا زیادہ کا دعو کی کرتا ہے تو کیا اس سے یہ بات قبول کی جائے گی اور یہ فرمائیں کہ اگر وہ کیے کہ زید نے مجھ پرجوگوا ہی دی ہے میں اس پر راضی ہوں حالا تکہ وہ گوا ہی دے دی دستے والا فاست یا ظالم ہے اور اس سے وہ مال اپنے لئے حاصل کرنا جا ہتا ہے چنا نچر زید نے کسی چیز کی اس پر گوا ہی بھی دے دی کیا اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا۔

پی جباس پرسب کا تفاق ہے کہ اس کے مطابق کسی چیز کا فیصلہ بھی نہ کیا جائے گا اور مدعا علیہ کاراضی ہونا یا راضی نہ ہونا برابر ہے اور تھم یہاں لازم نہ ہوگا خواہ وہ پند کرے تھم وہی لازم ہوگا جولا زم ہونا چاہئے خواہ وہ راضی نہ بھی ہو۔ پس مدعی کی شم کا بھی بہی تھم ہے۔ اس شم سے اس کا کوئی حق ٹابت نہیں ہوسکتا مدعا علیہ پر ٹابت نہ ہوگا خواہ مدعا علیہ اس پر راضی بھی ہوجائے اور اس کی شم سے فیصلہ رضا مندی کے بعد بھی وہی تھم رکھتا ہے۔ جو پہلے تھا۔

حاصل کلام: پس اس سے بدبات ثابت ہوگئ کہ دی پر تم اوٹانے والی بات درست نہیں ہے بیام ابوحنیفہ ابو یوسف محمد رحمہم اللہ کا قول ہے۔ (عبارت میں معاعلیہ لکھا ہے یہاں مرقی ہوٹا چاہئے جیسا کہ باب کے عنوان سے ظاہر ہے معاعلیہ پر قتم میں تو کسی کواختلاف نہیں ہے واللہ اعلم)

یہاں امام طحاوی میں ہے نے فریق اول کے فدہب کورجی مگر سابقہ ترتیب کے خلاف فریق مغلوب کو بعد میں لائے۔اس باب میں سے ثابت کیا گیا کہ مدی پرتیم کسی صورت نہین لوٹائی جاسکتی۔اس سے فیصلہ وہی رہے گا جوشم سے پہلے تھا۔ مدعاعلیہ پر کوئی چیز لازم نہ ہوگی۔خواہ مدعاعلیہ تیم پر رامنی ہویا نہ۔

# ﴿ الرَّجُلِ يَكُوْنُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لِلرَّجُلِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَهُ بهَا؟ وَهَلْ يَقْبَلُهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا؟ ﴿ عَلَى اللَّهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا؟

کسی آ دمی کے پاس کسی کے حق میں گواہی موجود ہو کیا اسے قاضی کو بتلا نا ضروری ہے اگر کسی محض کے پاس کسی معالمے کی گواہی موجود ہوتو وہ مطالبہ کے بعد دے یا پہلے دے اس سلسلہ میں دوفریق ہیں۔ نمبر ﴿ : جو خض مطالبہ سے پہلے گواہی دے وہ قابل ندمت ہے۔

غمر﴿ مطالبہ سے قبل گوائی دینے والا قابل مدح وستائش ہی نہیں بلکہ ماجور ہے۔

39٨٠: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً قَالَ : ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ : ثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ : ثَنَا جَابِرُ بْنُ سَمُرَةً قَالَ : خَطَبْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْمَاكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ : أَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِى فِيْكُمُ الْيَوْمَ فَقَالَ أَحْسِنُوا إلى بِالْجَابِيةِ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِى فِيْكُمُ الْيَوْمَ فَقَالَ أَحْسِنُوا إلى أَصْحَابِي ثُمَّ اللهِ يَنْ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِى فِيكُمُ الْيَوْمَ فَقَالَ أَحْسِنُوا اللهِ أَصْحَابِي ثُمَّ اللهِ يَنْ يَكُونَهُمْ ثُمَّ اللهِ يَعْفُوا الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا يُسْتَخَلَفُ

تخريج: ترمذي في الفتن باب٧ والشهادات باب٤ ابن ماجه في الاحكام باب٢٧ مسند احمد ١٨/١ ـ

٥٩٨: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ خُشَيْشٍ قَالَ : ثَنَا عَارِمُ بُنُ الْفَصْلِ قَالَ : ثَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمِ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : أَحْسِنُوْ اللي أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَفْشُوا الْكَذِبُ

۵۹۸۱: جررين حازم نے حضرت عبدالله بن عمر الله عندوايت كى پھرا بى سند سے اس طرح روايت بيان كى صرف ان الفاظ كا فرق ب: "أَجْسِنُواْ إِلَى أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الْخَيْنَ عَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الْفَاطُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۵۹۸۲: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ :ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ :ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ :ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ قَالَ : سَمِعْت كَهْمَسًّا يَقُولُ : سَمِعْت عُمَرَ يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَنْ شَهِدَ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا مَذُمُومٌ وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِهِذِهِ الْآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُوْنَ فَقَالُوا : بَلْ هُوَ مَحْمُوْدٌ مَأْجُوْرٌ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ ذَٰلِكَ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي دَفْع مَا احْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ يَفُشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا يُسْأَلَهَا وَحَتَّى يَحْلِفَ عَلَى الْيَمِيْنِ لَا يُسْتَخْلَفُ . فَمَعْنِي ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ كَاذِبًا أَوْ يَخْلِفَ كَاذِبًا لِلْآنَة قَالَ حَتَّى يَفْشُوَ الْكَاذِبُ فَيَكُونَ كَذَا وَكَذَا . فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الَّذِي يَكُونُ اِذَا فَشَا الْكَاذِبُ الَّا كَذِبًّا وَالَّا فَلَا مَعْنَى لِذِكُرِهِ فَيَفْشُو الْكَذِبُ. وَاحْتَجَّ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولٰي لِقَوْلِهِمُ أَيْضًا بِمَا

DYI

۵۹۸۲: تھمس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر شاتان کوفر ماتے سنا پھرابو بکرہ نے ابواحد سے جس طرح روایت کی ہے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں: فریق اول کامؤقف ہے جس نے مطالبہ سے پہلے گواہی دی وہ قابل ندمت ہے اور اس کی دلیل مندرجہ بالا روایات ہیں۔ دوسروں نے کہا طلب سے پہلے گواہی دینے والاصرف قابل تعریف ہی نہیں بلکہ وہ اس پر ماجور ہے۔ فریق اول کے مؤقف کا جواب سے سے کہ جناب طلب نہ کی جائے گی اور وہ تتم اٹھائے گا حالا نکہ اس سے تتم طلب نہ کی جائے گی اس ارشاد کافمہوم یہ ہے کہ لوگ جھوٹی گواہی دیں گے یا جھوٹی قسمیں کھائیں گے کیونکہ آپ نے توجھوٹ کے پھیلانے کاذکرکرتے ہوئے سیجی فر مایا ہوگا اور جھوٹ کا پیٹینا جھوٹ بولنے کی صورت میں ہی ہوسکتا ہے۔ ورنہ فیشفوا الكذب كے تذكرہ كا كوئى مطلب نہیں۔ فریق اول نے اپنے قول کی حمایت میں ان روایات سے بھی استدلال کیا ہے۔

تخريج : روايت ، ٩٩٥ كي تخريج ملاحظه هو ـ

٥٩٨٣: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوَدَ قَالَ : ثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحّمَّدُ بْنُ سُوْقَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَهُمْ بِالْجَابِيةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ۚ أَكُرِمُوا أَصْحَابِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَد الرَّجُلُ قَبَلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ .

۵۹۸۳:عبداللدين دينارني اين عمر اللي سيانبول في حضرت عمر طائف سيروايت كي ميك انبول في مقام

جابیہ میں خطبہ دیا اور فرمایا میں نے جناب رسول اللّٰمَ کَافِیْتُا کُوفر ماتے سنا۔میرے صحابہ کرام کا اکرام کرو پھران لوگوں کا جوان کے قریب ہیں پھروہ لوگ جوان سے قریب ہیں پھروہ لوگ جوان سے قریب ہیں پھر جھوٹ پھیل جائے گا یہاں تک کہ آ دمی گواہی طلب کرنے سے پہلے گواہی دے گا۔

39٨٣: حَلَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ : ثَنَا عَارِمٌ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ زُرَارَةَ بَنِ أَبِي أَوْفَى عَنُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِى الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيْهِمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونُهُمْ قُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ النَّالِثَ أَمْ لَا ؟ ثُمَّ الْقَرْنُ اللَّذِي بُعِثْتُ فِيْهِمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونُهُمْ قَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ النَّالِثَ أَمْ لَا ؟ ثُمَّ الْقَرْنُ اللَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونُهُمْ قُلْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكُوا النَّالِثَ أَمْ لَا ؟ ثُمَّ يَفْشُو فِيهِمُ يَقُلُونَ وَلَا يُونُونُونَ وَلَا يُونُونُ وَلَا يُونُونُ وَلَا يُونُونَ وَلَا يُونُونُ وَلَا يُؤْمُونَ وَلَا يُؤْمُونَ وَلَا يُؤْمُونَ وَلَا يُؤْمُونَ وَلَا يُؤْمُونَ وَلَا يُولُونُ وَلَا يُؤْمُونَ وَلَا يُولُونُ وَلَا يُولُونُ وَلَا يُولُونُ وَلَا يُؤْمُونَ وَلَا يُؤْمَنُونَ وَلَا يُولُونُ وَلَا يُؤْمُونُ وَلَا يُولِمُ يَسُمَعُهُ وَلَا يُولِعُمُ اللَّذِينَ يَلُونُ وَلَا يُولُونُ وَيَعُونُونَ وَلَا يُولِعُهُمْ وَلَا يُولِلَقُونَ وَلَا يُولِمُ لَيْ وَلَا يُولُونُ وَلَا يُولُونُ وَلَا يُولُونُ وَلَا يُعْمَلُونَ وَلَا يُولِمُهُمُ وَلَا يُولُونُ وَلَا يُعْمِعُمُ وَلِهُ لَا يُولِعُلُونُ وَلَا يُولِلللّٰهُ أَعْلَمُ اللّٰ اللّٰولِيلِكُونُ وَلَا يُولُونُ وَلَا يُولِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلَا يُولِلِكُونُ وَلَا يُسْتُونُونُ وَلَا يُعْمُونُونُ وَلَا يُعْلِقُونُ وَلَا يُعْلِقُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلَولُونُ وَلِلْكُونُ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَاللّٰ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهِ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَلْكُونُ وَلَا لَاللّٰهُ وَاللّٰ وَلَا لَالللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَال

۱۹۹۸: زرارہ بن ابی اوفی نے حضرت عمران بن حصین سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مکا الله میری امت کا سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جس میں میری بعث ہوئی ہے پھر ان لوگوں کا زمانہ جوان سے قریب ہیں پھر وہ لوگ جوان سے قریب ہیں راوی کہتے ہیں جھے معلوم نہیں کہ آیا تیسری مرتبہ بھی یہ بات وہرائی یا نہیں؟ پھر الیسی قوم پھیل جائے گی جو گواہی دے گی حالانکہ ان سے گواہی طلب نہ کی جائے گی اور وہ نذریں مانیں گے اور ان کو پورانہ کریں گے اور امانت دارنہ ہوں گے ان میں موٹا یا پھیل جائے گا۔

تخريج: مسلم في فضائل الصحابه ٢١١/٢١، ٢١١/٢١؛ ١٥/٢١٤؛ ابو داؤد في السنة باب٩، مسد احمد ٣٢٨/٢، ٣٢٧/٥،

2940: حَدَّنَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا بِشُرُ بُنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زَهْدَمِ بُنِ مُصَيِّسٍ الْبَحْرُمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ الَّذِي خَيْرُكُمْ قَرْبِى ثُمَّ ذَكَرَ مِعْلَهُ قَالُوا : فَقَدْ ذَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ الَّذِي يَشْهَدُ وَلَا يَسْتَشْهَدُ فِي بَدْءِ الْأَمْ وَيَكُونُ فِي شَهَادَتِهِ يَشْهَدُ وَلَا يَعْلَمُهُ فَعَادَ مَعْنَى الْحَدِيْثِ الْمَعْ الْحَدِيْثِ الْمَعْ الْحَدِيْثِ الْمَا لَمُ يَشْهَدُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُهُ أَفَعَادَ مَعْنَى الْحَدِيْثِ اللهِ مَعْنَى الْحَدِيْثِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُهُ أَفَعَادَ مَعْنَى الْحَدِيْثِ الْى مَعْنَى الْحَدِيْثِ الْمَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُهُ أَفَعَادَ مَعْنَى اللهُ الْحَدِيْثِ اللهِ مَعْنَى الْحَدِيْثِ اللهُ مَعْنَى الْحَدِيْثِ الْمَعْ الْحَدِيْثِ اللهِ الْحَدِيْثِ الْمَعْلَمُ اللهُ وَلَا يَعْلَمُهُ أَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُهُ أَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُهُ أَوْلُولُ اللهُ الْمُعَلِيْقِ اللهُ الْمُعَلِيْقِ الْمَعْلَمُ اللهُ الْمُحْدِيْثِ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِيْفِي اللهُ الْمُعِلِّلِ اللهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيْفِ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِيْقِ الْمُعَلِيْلُ اللهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَلِيْفِ الْمُعَلِيْفِ الْمِنْ الْمُعَلِيْفِ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْرِقِي الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعَلِي اللْعَالَةُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعَلِيْفِ الْمُعْلِي اللْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْفِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعِلْمُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعِلْمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ ال

۵۹۸۵: زہرم بن مضرس جرمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمران بن حصین گوفر ماتے سنا کہ جناب رسول اللّه مُثَاثِیَّةً مُن نے فرمایاتم میں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے پھراس طرح روایت کی ہے۔ جناب رسول الله مُثَاثِیَّةً نے اس آ دمی کو موقع ندمت میں ذکر فرمایا جوطلب گواہی کے بغیر گواہی دینے گئے۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا'اس سے مراد وہ آ دمی ہے جس کوابتداء میں گواہ نہ بنایا جائے پھروہ حاکم کے پاس ایسی بات کی گواہی ویتا ہے جس پراسے گواہ نہیں بنايا كيا اورنه بى و واسے جانيا ہے فلہذااس روايت كامعنى بہلى روايت كى طرف لوث كيا۔

قَحْرِيجَ : بخارى في الشهادات باب٩ فضائل اصحاب النبيءَ الله باب١ والرقاق باب٧ والايمان باب ٢٧/١ ترمذى في الفتن باب٥٤ واهشهادات باب٤ والمناقب باب٥٦ ابن ماجه في الحكام باب٢٧ مسند احمد ١ (٤٧/٣٧٨ ٢ كولايت باب٥٦ على الحكام باب٢٧ عسند احمد ١ (٤٧/٣٧٨ ٢٠)

### فریق اول کی ایک اور مشدل روایت:

29AY: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اللهِ صَلَّى سُلَيْمٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَمِيَّةَ قَالَ : حَدَّنَتَنِى أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُكَذَّبُ فِيْهِ الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ فِيْهِ الْكَاذِبُ وَيُخَوَّنُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَرْءُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفُ الْمَرْءُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفُ الْمَرْءُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفُ الْمَرُءُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفُ الْمَرْءُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهِدُ وَيَخْوِلُهُ الْمَرْءُ وَإِنْ لَمْ يُعْتِهُ الْمَارِءُ وَيَعْمِ الْمَرْءُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهُدُ وَيَحْلِفُ الْمَرْءُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهُدُ وَيَحْلِفُ الْمَرْءُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهُدُ وَيَحْلِفُ الْمَرْءُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَسُمُ اللَّهُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيَشْهُدُ وَالْمُ وَالْعَالِيْ الْمُعْرُونُ وَيُعْلَى الْمَالُونُ وَيَعْلِمُ لَا الْمُواءِ وَالْمُ وَالْمُ وَالَالِهُ وَالْمُ الْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَيُولُونُ وَلِلْمُ الْمُولُونُ وَلِهُ الْمُعْمُ وَالْمَالُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمَامُ وَالْمُ الْمُولُونُ وَلَالَالِهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالَالُكُونُ وَالْمُ الْمُولُونُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُونُ وَالْمُ الْمُولُونُ وَالْمِنْ وَالْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُوا وَالْمُولُولُ وَالْمُول

۵۹۸۲ مصعب بن عبدالله بن ابی امیہ نے حضرت الله سلم اسے روایت کی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مَا اللهُ عَالَيْظُ كُو مَاتِ سالهُ وَ مَعْ مِعْ حَمُوث بولے كا اور جموتا ہے ہوئے اور امانت فرماتے سالوگوں پر ایک ایسا وقت آ جائے گا جس میں سچا آ دمی بھی جموث بولے گا اور حاف دار خیانت كرے گا اور خائن لوگوں كوا مين بنایا جائے گا اور گوا بى طلب كرنے كے بغیر آ دمى گوا بى دے گا اور حاف المحوانے كے بغیر آ دمى حلف المحائے گا۔

تخريج: ابن ماجه في الفتن باب٢٤ مسند احمد ٢٠ ٢٩١/٣٣٨ ٢٠٠٣ \_

١٥٩٨ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا عَفَّانَ قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ح وَ

۵۹۸۷: ابن مرزوق نے عفان سے انہوں نے حماد سے روایت نقل کی ہے۔

39٨٨: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوُدَ قَالَ ﴿ نَنَا هِ شَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ﴿ ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ قَالَا جَمِيْعًا عَنْ أَبِى مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ﴿ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَا جَمِيْعًا عَنْ أَبِى مُرَيْرَةَ قَالَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمِّي فِي فِي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِى قَرْنِى أَذَرَى أَذَكَرَ الطَّالِئَةَ أَمْ لَا ثُمَّ يَخُلُفُ بَعْدَهُمُ أُمَّ لَا أَدْرِى أَذَكُرَ الطَّالِئَةَ أَمْ لَا ثُمَّ يَخُلُفُ بَعْدَهُمُ خُلُوفًا يُعْجَبُهُمُ السَّمَانَةُ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ .

۵۹۸۸: عبدالله بن شقیق نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا اللہ سے کہ بہتر زمانہ میرا ہے بھروہ لوگ جوان سے قریب ہیں جمعے معلوم نہیں آیا انہوں نے بہتر زمانہ میرا ہے بھروہ لوگ جوان سے قریب ہیں جمعے معلوم نہیں آیا انہوں نے تیسری مرتبہ بھی ذکر کیایا نہیں۔ پھران کے بعد نالائن لوگ آئیں گے ان کوموٹا یا پیند ہوگا اور ان سے گواہی طلب

X

نہ کی جائے گی مگروہ گواہی دیں گے۔

تَحْرِيج : مسلم في فضائل الصحابه ١٢٣ مسند احمد ٢ ، ٢١٠/٢١٨ ع

29۸۹: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ : ثَنَا صَدَقَةً بُنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنِى عَمُرُو بْنُ شَرَحْبِيْلَ عَنْ بِلَالٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَى أُمَّتُك خَيْرٌ ؟ قَالَ أَنَا وَقَرْنِى شُرَحْبِيْلَ عَنْ بِلَالٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَ قَالَ : قُلْنَا ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ الْقَرْنُ الثَّالِثُ . قَالَ أَنَا وَقَرْنِى قَالَ : قُلْنَا ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ الْقَرْنُ الثَّالِي قَالَ : قُلْنَا ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ الْقَرْنُ الثَّالِثُ . قَالَ : قُلْنَا ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ الْقَرْنُ الثَّالِثُ . قَالَ : قُلْنَا ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ الْقَرْنُ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَخْفُونَ وَيُؤْتَمَنُونَ وَلَا يُسْتَخْفُونَ وَيَخْلِفُونَ وَلَا يُسْتَخْفُونَ وَيَعْلِ الْاَثَارِ النِّيْ فِي مُوالِّ الْمُونَ وَلَا يُسْتَخْفُونَ وَيَعْلِ الْمُونَ وَلَا يُسْتَخْفُونَ وَيُولِ الْمَالِ الْآثَارِ النِّيْ فِي يُولِي الْمُؤْلِقُونَ وَيُولِ الْمُونَ وَلَا يُسْتَخْفُونَ وَيُعْلِمُ اللّذِي ذَكُونَا فِي تَأْوِيلِ الْاَثَارِ النِّيْ فِي الْمُنَا لَيْ أَنْ فِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

2949: عمر و بن شرحمیل نے بلال بن سعد سے انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا کہ ہم نے عرض کیا یارسول اللّٰهُ مَا ﷺ آپ کی امت کے سب سے بہتر لوگ کون ہیں آپ نے فرمایا میں اور میراز مانہ۔راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا پھرکون سا؟ فرمایا تیسراز مانہ (تیسری صدی) راوی کہتے ہیں ہم نے کہا پھرکون سا؟ فرمایا تیسراز مانہ (تیسری صدی) راوی کہتے ہیں ہم نے کہا پھرکون سا؟ آپ نے فرمایا: پھرایے لوگ آئیں گے جو گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہ کی جائے گی اور وہ امین بنائے جائیں گے اور وہ امین بنائے جائیں گے اور وہ امام طحاوی کہتے ہیں اس روایت کی تاویل وہی ہے جو سابقہ آثار کی کر چکے۔ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ان روایات سے بھی استدلال کیا گیا۔

999: بِمَا حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَسُلَيْمَانَ أَى الْأَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ أَى السَّلُمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَخُلُفُ قَوْمٌ يَسُبِقُ شَهَادَتَهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ مَنَهَادَتَهُمْ

• 999: عبیدہ سلمانی نے عبداللہ سے انہوں نے کہا کہ جناب رسول التَّمَا لَلْیَّا اِنْ فَرَمَایاتم میں ہے بہتر میرا زمانہ ہے۔ پھروہ لوگ جوان سے قریب ہیں پھران کے بعدایسے لوگ آئیں گےان کی گواہی ان کی قسموں سے سبقت کرنے والی ہوگی اوران کی قسمیں گواہی سے سبقت کرنے والی ہوں گی۔

تخريج: بخارى في الرقاق باب٧ مسند احمد ١ ، ٤٣٨/٣٧٨ ع ٢٧٦/٢٦٧ ـ

٥٩٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزِيْمَةَ قَالَ : نَنَا أَجْمَدُ بْنُ سِكِّيتٍ قَالَ : نَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمُعْمَشِ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

اووه: ابراہیم نے عبیدہ سے پھرانہوں نے حضرت عبداللہ سے انہوں نے جناب رسول الله مَا الله عَلَيْمَ اسى طرح كى روايت نقل كى ہے۔

299٢: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا عَقَانَ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ الْجَوِيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْلَةَ قَالَ : كُنْتُ أَسِيْرُ مَعَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَهُوَ يَقُولُ اللّٰهُمَّ أَلْحِقْنِي بِقَرْنِي الَّذِي أَنَا مِنْهُ ثَلَاقًا وَأَنَا مَعَةً. فَقُلْت وَأَنَا فَدَعَا لِي ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ هٰذِهِ الْآمَّةِ الْقَرْنُ الّذِي بُعِفْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ شَهَا دَاتِهِمْ

2997: عبداللہ بن مولہ کہتے ہیں کہ میں حضرت بریدہ اسلی کے ساتھ جارہا تھا اور وہ بید دعا کرتے تھ "اللھم اللحقبی بقونی اللذی انامنہ" اے اللہ بھے سے میر اوہ ساتھی ملا دے جس سے میں ہوں۔ بیتین مرتبددھرایا میں نے کہا اور میں۔ پھرمیرے لئے دعا فرمائی پھر کہنے لگے میں نے جناب رسول اللہ مُلَّاثِیْنِا کوفر ماتے سناس امت کا سب سے بہتر زماندوہ ہے جس میں میری بعثت ہوئی پھر وہ لوگ جوان کے قریب ہیں پھر وہ لوگ جوان سے قریب ہیں پھر اوہ لوگ آئیں گے ان کی گواہی ان کی قسموں سے سبقت کرنے والی ہوگی اور ان کی تسمیس ان کی گواہی ہیں پھرا سے والی ہوگی اور ان کی تسمیس ان کی گواہی سے آگے ہوئے والی ہوگی اور ان کی تسمیس ان کی گواہی

#### تجريج : روايت ٩٩٠ كى تخريج ملاحظه هو.

299٣: حَدَّنَنَا فَهُدُّ قَالَ : نَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ : نَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى الْجُعُفِيُّ عَنُ زَائِدَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ خَيْفَمَةً عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرُنِي عَاصِمٍ عَنْ خَيْفُمَةً عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرُنِي عُلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ النَّاسِ قَرْنِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَأَيْمَانَهُمْ شَهَادَاتِهِمْ . 

299 عن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْمَانَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعَلِي اللهُ عَلَيْهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَالْمَعَلِي عَلَيْهُمْ وَالْمَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمَعَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمَ وَلَا مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمَ وَالْمَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ا

#### تخريج: مسنداحد ۲۷۸۱ ۴۲۲/۲۵؛ ۲۷۲۲ ۲۷۲۲ ۲۷۲۲

٣٥٠ : حَدَّنَنَا فَهُدُّ قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْبَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ عَاصِمٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِفْلَهُ وَزَادَ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ مَرَّةً أُخْرَى ثُمَّ يَأْتِى قَوْمٌ . فَكَانَ مِنْ خُجَّتِنَا عَلَى الَّذِيْنَ احْتَجُّوا بِهِلِذِهِ وَزَادَ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ مَرَّةً أُخْرَى ثُمَّ يَأْتِى قَوْمٌ . فَكَانَ مِنْ خُجَّتِنَا عَلَى الَّذِيْنَ احْتَجُّوا بِهِلِذِهِ الْآثَارِ لِلْهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحُقُوقِ وَإِنَّمَا أُرِيْدَ بِهَا الشَّهَادَةَ عَلَى الْحُقُوقِ وَإِنَّمَا أُرِيْدَ بِهَا الشَّهَادَةُ فِي الْآيْمَانِ وَقَدْ رُوى مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ

هُنَهُمْ إِنْ عَلَيْهِ عَلَى إِنْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَرْمِ)

۱۹۹۳: ابو بکر بن عیاش نے عاصم سے پھرانہوں نے اپنی اساد سے روایت نقل کی ہے اور اس روایت میں ثم الذین ملوثم الذین ملوثم ایک مرتبدا ضافہ ہے اس کے بعد ثم بیاتی قوم ہے۔ ان روایات میں جس شہادت کا تذکرہ ہے اس سے شہادت علی الحقوق مراز نہیں ہے اور ابرا ہیم مختی سے این بات منقول ہے جواس پر دلالت کرتی ہے۔

2090: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزِيْمَةَ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ : أَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبُدِ اللّهِ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ أَيُّ النّاسِ حَيْرٌ ؟ قَالَ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ . قَالَ إِبْرَاهِيْمُ أَنَّ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ . قَالَ إِبْرَاهِيْمُ أَنَّ يَكُونَ أَصْحَابُنَا يَنْهُونَنَا وَنَحُنُ غِلْمَانَ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ . فَلَلَّ هَذَا مِنْ قُولُ الْبُواهِيْمَ أَنَّ الشَّهَادَةَ اليِّي ذُمَّ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَاحِبَهَا هِي قَوْلُ الرَّجُلِ أَشْهَدُ بِاللّهِ مَا كَانَ كَذَا الشَّهَادَةَ اليِّي ذُمَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَاحِبَهَا هِي قَوْلُ الرَّجُلِ أَشْهَدُ بِاللّهِ مَا كَانَ كَذَا الشَّهَادَةَ اليَّي ذُكُونَ الْمُجَلِقُ عَنِ الشَّهَادَةِ الَّتِي هِي حَلِفٌ كَمَا نَهُى عَنِ الْيَمِيْنِ إِلَّا أَنْ يُكُونَ أَرَادَ بِالشَّهَادَةِ الَّتِي ذُكُونَا الْحَلِفَ عَلَى مَا لَمْ يَكُنُ لِقُولُهِ ثُمَّ حِيْنَ النَّهُ هِذُولًا الشَّهِدِ الْمُنْوَالِ الشَّهَادَةُ شَهَادَةً شَهَادَةً كَذِبٍ . وَقَدْ رُوِى عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى الشَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى الشَّهِ السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى الشَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى الشَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الشَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَلَا الشَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَي اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا الشَّاهِ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّهُ اللهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ الله

۵۹۹۵: اہراہیم نے عبیدہ سے انہوں نے عبداللہ سے روایت کی ہے کہ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ کاللہ ہوگا اوگوں میں سب سے بہترکون ہے؟ آپ نے فرمایا میر ہے زماندوالے پھروہ لوگ جوان سے قریب ہیں پھر وہ لوگ جوان سے قریب ہیں پھر کے جون کی گواہی ان کی قتم سے سبقت کرنے والی ہوگی اور ان کی قتم ان کی سے سبقت کرنے والی ہوگی اور ان کی قتم ان کی گواہی ان کی قتم سے سبقت کرنے والی ہوگی اور ان کی قتم ان کی سب سبقت کرنے والی ہوگی ۔ ابراہیم کہتے ہیں جب ہم بچے تھے تو ہمارے احباب ہمیں شہادت کی آپ مالی تھے ماتھ ماتھ انے سے منع کرتے تھے۔ ابراہیم کا یہ قول اس بات پردلالت کرتا ہے کہ جس شہادت کی آپ مالی تھے ابراہیم کا یہ قول اس بات پردلالت کرتا ہے کہ جس شہادت کی آپ مالی کونا پند کیا گیا میں میں ہوا کہ مائی اس سے مرادکسی آ دمی کا اس طرح بھر طف کہنا ہوجو وقوع پذیر نہیں ہوا۔ کیونکہ آپ نے فرمایا پھر جھوٹ پھیل حلف سے دوکا گیا ہاں اگر اس سے صلف اٹھوایا جائے گا تو اس وقت وہ معذور شار ہوگا۔ یہ کس نے ہوں کہ گیا ہیں اس قرادی ہے مرادا سے کا م پر تم کھا نا ہوجو وقوع پذیر نہیں ہوا۔ کیونکہ آپ نے فرمایا پھر جھوٹ پھیل جات گا پس اس گواہی سے مرادا سے کا م پر تم کھا نا ہوجو وقوع پذیر نہیں ہوا۔ کیونکہ آپ نے فرمایا پھر جھوٹ پھیل جاتے گا پس اس گواہی سے مرادا ہے کا می ہوگی۔

خريج : بحارى في الشهادات باب٩ والايمان باب ١ مسلم في فضائل الصحابه ٢١١/٢١٠ ترمذي في المناقب باب٢٥ أبن ماجه في الاحكام باب٢٠ مسند احمد ٢١٠/١١ و٣٥٧/٥ عند

#### شہادت میں پہل کرنے والے کی فضیلت:

٥٩٩٢: مَا حَدَّثَنَا يُؤنُّسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيْهَاعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْآنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا أَوْ يُخْبِرَ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُهَا . قَالَ مَالِكٌ :الَّذِي يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا الَّذِي هِيَ لَهُ أَوْ يَأْتِي بِهَا الْإِمَامَ فَيَشْهَدُ بِهَا عِنْدَهُ وَجَعَلَهُ خَيْرَ الشُّهَدَاءِ . فَأَوْلَى بِنَا أَنْ نَحْمِلَ الْآثَارَ الَّاوَلَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ تَأْوِيُلِ كُلِّ أَثَرٍ مِنْهَا حَتَّى لَا تَتَضَادَّ وَلَا تَخْتَلِفَ وَلَا يَدُفَعَ بَعْضُهَا بَعْضًا .فَتَكُونُ الْآثَارُ الْأُوَلُ عَلَى الْمَجَانِي الَّتِي ذَكُرْنَا وَتَكُونَ هَلِهِ الْآثَارُ الْأَخَرُ عَلَى تَفْضِيلُ الْمُبْتَدِءِ بِالشَّهَادَةِ مَنْ هِيَ لَهُ أَوْ الْمُخْبِرُ بِهَا الْإِمَامُ . وَقَدْ فَعَلَ ذَٰلِكَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوُا الْإِمَامَ فَشَهِدُوا الْبِتِدَاءُ مِنْهُمْ أَبُوبِكُرَةَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ حِيْنَ شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَرَأُوا ذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ لَازِمًا وَلَمْ يُعَنِّفُهُمْ عُمَرُ عَلَى ابْتِدَائِهِمْ إِنَّاهُ بِذَلِكَ بَلُ سَمِعَ شَهَادَاتِهِمْ وَلَوْ كَانُوْا فِي ذَٰلِكَ مَذْمُوْمِيْنَ لَذَمَّهُمْ مَنْ سَأَلَكُمْ عَنْ هَذَا ؟ أَلَا فَعَدْتُمْ حَتَّى تُسْأَلُوا ؟ . فَلَمَّا سَمِعَ مِنْهُمْ وَلَمْ يُنْكِرُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَنَّ فَرُضَهُم كَذَٰلِكَ وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ ابْتِدَاءً لَا عَنْ مَسْأَلَةٍ مَحْمُودٌ . فَمِمَّا رُوىَ فِي ذَٰلِكَ

2997: ابوعمرہ انصاری نے زید بن خالد جنی سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله کا ایڈی فرمایا کیا میں تہیں سب سے بہترین گواہ نہ بتلا کوں پھر فرمایا جومطالبہ کرنے سے پہلے گواہ دے اور مطالبہ سے پہلے اپنی شہادت کی خبر اور اطلاع دے۔ امام مالک پیشید فرماتے ہیں جواپنی گواہ کی خبر دے جبکہ صاحب حق کواس کی گواہ کی نہ ہو یا امام و حاکم کے پاس آ کر وہ گواہ کی دے تو اس کو جناب رسول الله می الله تاکی ہوا ہی گواہ قرار دیا ہے۔ ہمارے لئے مناسب سے بہترین گواہ قرار دیا سے رسول الله می الله تاکہ آثار میں تضاد و ہے۔ ہمارے لئے مناسب سے کہ ان آثار کی وہ تاویل کی جائے جوہم نے ذکر کی ہے تاکہ آثار میں تضاد و شخالف نہ ہواور وہ ایک دوسرے کی تر دید نہ کریں۔ پس آٹار اول سے پہلام حتی اور بعد والے آثار سے دوسر امعنی مراد ہوگا کہ شہادت کی ابتداء کرنے والا افضل ہے یا خود امام کواپنی گواہ کی اطلاع دینے والا افضل ہے اور صحابہ مراد ہوگا کہ شہادت کی ابتداء کواہ بی دی ان صحابہ میں کرام سے اس فعل کا کرنا خود ثابت ہے چنانچے وہ امام کے پاس آئے اور انہوں نے ابتداء گواہ بی دی ان صحابہ میں

الوبكرة بين اورجوان كساتھ تھ جبكة انهوں نے حضرت مغيرة كم تعلق كوابى دى۔ انهوں نے اسے ضرورى قرار ديا حضرت عمر طابق استاگران كا يعل قابل فدمت بوتا تو ان كي ضرور فدمت كرتے اور اس طرح فرمات "من سالكم عن هذا؟ الا قعدتم حتى تسافوا؟" جب حضرت عمر طابق نے ان كى سے بات ن اورانكار نہيں فرما يا اورد يگر مجلس ميں موجودا صحاب رسول الله كا يخيم اسكى جب حضرت عمر طابق نے ان كى بيات ن اورانكار نہيں فرما يا اورد يگر مجلس ميں موجودا صحاب رسول الله كا يخيم اسكى نے بھى كير نہيں فرما كى ان كا يہى فريضة تقا اورجس نے ابتداء بالشہادت كى جبداس سے مطالبة بھى نہيں كيا تو اس كا يقول قابل مدح ہاس سلسله ميں بيروايات بھى وارد بيں۔ جبداس سے مطالبة بھى نہيں كيا تو اس كا يغول قابل مدح ہاس سلسله ميں بيروايات بھى وارد بيں۔ حداث السورى بُن يُن عَدِي الرّ حُملِ قال فَل فَل اللّهُ عَدْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَدْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدْ اللّهُ عَدْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدْ اللّهُ ا

فَشَهِدَ فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ لُمَّ جَاءَ آخَرُ فَشَهِدَ فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ حَتَّى عَرَفُنَا ذَلِكَ فِيهِ وَأَنْكَرَ لِذَلِكَ .
وَجَاءَ آخَرُ يُحَرِّكُ بِيَدَيْهِ فَقَالَ : مَا عِنْدَك يَا سَلْخَ الْعِقَابِ ؟ وَصَاحَ أَبُو عُنْمَانَ صَيْحَةً تُشْبِهُ بِهَا صَيْحَةً تُشْبِهُ بِهَا صَيْحَةً عُمْرَ حَتَّى كَرَبُتُ أَنْ يُغْشَى عَلَى قَالَ : رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيْحًا قَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى لَمُ يُصَيِّحة عُمْرَ حَتَّى كَرَبُتُ أَنْ يُغْشَى عَلَى النَّفَرِ فَجُلِدُوا .

شَهَادَتَهُمَا حِيْنَ تَابًا وَكَانَ أَبُوبَكُرَةً لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِآنَهُ أَبَى أَنْ يَتُوْبَ وَكَانَ مِثْلَ الصَّوْمِ مِنَ الْعَبَادَة .

299۸: ابراہیم بن میسرہ نے سعید بن مستب سے روایت کی ہے کہ مغیرہ کے متعلق چار آ دمیوں نے گواہی دی ان میں سے زیاد بن افی سفیان نے اس بات سے انکار کیا تو حضرت عمر بڑا ٹھؤ نے تینوں کوکوڑے لگائے اوران سے تو بہ کامطالبہ کیا تو ان میں سے دونے تو بہ کر کی گر ابو بکرہ نے تو بہ سے انکار کیا تو جب ان دونے تو بہ کر کی تو ان کی گواہی کو قبول کر لیا جانے لگا اور ابو بکرہ کی گواہی قبول نہ کی جاتی تھی۔ کیونکہ انہوں نے تو تو بہ سے انکار کیا تھا۔ (اور بیتو بہ نہ کرنا) عبادت سے بازر ہے کی طرح تھا۔

الطُّفَيْلِ قَالَ : أَقْبَلَ رَهُطُّ مَعَهُمْ امْرَأَةٌ حَتَّى نَزَلُوا فَتَفَرَّقُواْ فِى حَوَائِحِهِمْ فَتَحَلَّفَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ فَلَمْ الْمُؤْلُونُ الْمَعْلَى اللهِ اللهِ الْمِرْوَدُ فِى الْمُكْحُلَةِ فَرَجُعُوا وَهُو بَيْنَ رِجُلَيْهَا فَشَهِدَ فَلَائَةٌ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يَهُبُّ كَمَا يَهُبُ الْمِرُودُ فِى الْمُكْحُلَةِ فَوَالَ الرَّابِعُ : أَجْمِى سَمْعِى وَبَصَرِى لَمْ أَرَهُ يَهُبُ فِيْهَا رَأَيْتُ سِخْتَلَيْهِ يَعْنِى خُصْيَتُهُ يَصْرِبَانِ السَّبَهَا وَرِجُلاهَا مِثْلُ أَذُنَى حِمَارٍ . وَعَلَى مَكَةً يَوْمَنِهِ نَافِعُ بْنُ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيُّ وَكَتَبَ إِلَى عُمَر السَّبَهَا وَرِجُلاهَا مِثْلُ أَذُنَى حِمَارٍ . وَعَلَى مَكَةً يَوْمَنِهِ نَافِعُ بْنُ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيُّ وَكَتَبَ إِلَى عُمَر السَّهَا وَرِجُلاهَا مِثْلُ أَذُنَى حِمَارٍ . وَعَلَى مَكَةً يَوْمَنِهِ نَافِعُ بْنُ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيُّ وَكَتَبَ إِلَى عُمَر اللهَ عُمْرُ الْ شَهِدَ رَابِعٌ بِمِعْلِ مَا شَهِدَ الثَّلَائَةُ فَقَدِّمُهُمَا أَجْلِدُهُمَا وَإِنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ السَّامِ عُمْرُ وَلَى اللهُ عَلَى السَّهِ لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَمَ قَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَمَ قَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلْمَ اللهُ عَلَى وَسَلَمَ قَلْمُ يَنْكِرُ . فَذَلَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى وَصَفْنَاهَا فَى مُولِكُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى الْمُعْلَى وَصَفْنَاهَا فَى مُولُولُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا ذَكُونَا مِنْ مَعَانِيْهَا الَّذِى وَصَفْنَاهَا فِي مُواضِعِهَا . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَيْفَةَ وَأَبِى يُوسُفَى وَمُحَمَّدِ فَى مُواضِعِها . وَهَذَا قَوْلُ أَبْنَ مَنْ مُعَانِيهَا الْمَعْنَى وَلَبَتَ أَنْ مَعَانِى الْاللهُ عَلَى مَا ذَكُونَا مِنْ مَعَانِيهَا الْيَى وَصَفْنَاهَا فَيْ مُواللهِ عَلَى مَا ذَكُونَا مِنْ مَعَانِيهَا الْيَى وَصَفْنَاهَا وَمُولَ عَلَى مَا ذَكُونَا مِنْ مَعَانِيهَا الْيَهُ وَسُفَى وَلَهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى مَا ذَكُونَا مِنْ مَعَانِيهَا الْيَعْ فَالْمُ اللهُ عَلَى عَلَى مَا فَتَعَرِهُ مَا اللهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُنَاقِلِهُ الْمُولُولُ عَلَى مُعَالِمُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ عَلَى

2999: ولید بن عبداللہ نے بیان کیا کہ جھے حضرت ابوالطفیل نے بیان کیا کہ ایک گروہ آیا اور ان کے ساتھ ایک عورت تھی یہاں تک کہ وہ ایک مقام پراتر ہاورا پنی اپنی ضروریات کے لئے چلے گئے ایک مردعورت کے ساتھ چھے وہ گیا جب وہ واپس لوٹے تو وہ اس کے دونوں پاؤں کے درمیان تھا ان میں سے تین نے گواہی دی کہ انہوں نے اسے اس طرح گھسا ہوا پایا جس طرح سلائی سرمہ دانی میں تھی ہوئی ہوتی ہے چوتھے نے کہا میں اپنے کانوں اور آنکھوں کو تھے خیال کرتا ہوں میں نے اسے گھسا ہوانہیں دیکھا میں نے اس کے خصیتین کودیکھا کہ وہ عورت کی

سرین سے لگے ہوئے تھا دراس کے پاؤل گدھے کے دوکانوں کی طرح تھان دنوں مکہ کر مہ کے حاکم حضرت نافع بن حارث خزائ تھے انہوں نے بید معاملہ حضرت عمر دائٹو کی طرف لکھ بھیجا۔ تو حضرت عمر فی جواب میں فر مایا اگر چوتھا آ دی بھی ان نتیوں کی طرح گواہی دیتو ان دونوں کو لا کر کوڑے مار واورا گروہ دونوں شادی شدہ ہوں تو پھر ان کوسٹک سارکر دواورا گرگواہی کی نوعیت وہی ہو جوتم نے تحریر کی ہے تو نتیوں کو (تہمت کی وجہ سے ) کوڑے لگا کا اوراس مرد (اورعورت) کا راستہ چھوڑ دو۔ راوی کہتے ہیں کہ ان نتیوں کو کوڑے لگائے گئے اور مردوعورت کا راستہ چھوڑ دیا گیا۔ بیصابہ کرائٹ ہیں ان میں سے بعض ہیں جنہوں نے گواہی کی خود ابتداء کی اور بعض نے اس کو تبول کیا اوران کی موجود گی میں بیمعاملہ ہوا گرانہوں نے اعتراض نہیں کیا پس ان سب کا اتفاق اس معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس سے پہلی روایات کے وہ معانی بھی ثابت ہوگئے جوہم نے پہلے بیان کئے۔ بیامام ابو صنیف ابو یوسف اور محمد اوراس سے پہلی روایات کے وہ معانی بھی ثابت ہوگئے جوہم نے پہلے بیان کئے۔ بیامام ابو صنیف ابو یوسف اور محمد مرحم منائی گئی دوایات کے وہ معانی بھی ثابت ہوگئے جوہم نے پہلے بیان کئے۔ بیامام ابو صنیف ابو یوسف اور محمد محمد منائی گئی شابت ہوگئے جوہم نے پہلے بیان کئے۔ بیامام ابو صنیف ابو یوسف اور محمد محمد معانی بھی ثابت ہوگئے جوہم نے پہلے بیان کئے۔ بیامام ابو صنیف ابو یوسف اور محمد میائی گئی شابت ہوگئے جوہم نے پہلے بیان کئے۔ بیامام ابو صنیف ابولی سے سالند کا قول ہے۔



# الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ

## فِي الظَّاهِرِ ﴿ الظَّاهِرِ

#### حاكم كاظاهرك خلاف فيصله كرنا

فریق اول کاقول بیہے کہ حاکم اگر کسی چیز کو باطن کے مطابق خیال کرے فیصلہ کر دے اور باطن اس کے خلاف ہوتو اس کا فیصلہ نا فذائعمل نہ ہوگا اس قول کو امام ابو پوسف میں شینے نے اختیار کیا ہے۔

فریق ثانی کاقول: حاکم جب بظاہر سی کے مطابق فیصلہ کردے تو اس کا فیصلہ طاہر دباطن میں نافذ العمل ہوگا اس قول کوا مام ابو حذیفہ میلید اور محمد میلید نے اختیار کیا ہے۔

٠٠٠٠: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاؤَدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَنَا شُعَيْبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُواَةُ بُنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَاحَةَ وَأُهَّهَا أُمُّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتُ : سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبَةَ حِصَامِ عِنْدَ بَابِهِ فَخَرَجَ اللَّهِمْ فَقَالَ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَانَّهُ يَأْتِي سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبَةَ حِصَامِ عِنْدَ بَابِهِ فَخَرَجَ اللَّهِمْ فَقَالَ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَانَّهُ يَأْتِي الْخَصْمُ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبُلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِى لَهُ بِنْالِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَمَنُ قَطْيُتُ لَهُ بِحَقِي مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِي قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِيَدَعُهَا .

تَحْرِيجٍ: بخارى في المظالم باب٦١ والاحكام باب٢١/٢ ، مسلم في الاقضيه ٥\_

١٠٠١: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الْأُويْسِتَّى قَالَ : ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

١٠٠١: صالح نے ابن شہاب سے پھرانہوں اپنی اسناد سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔

٢٠٠٢: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهُبِ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهَاعَنْ زَيْنَبَ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَى وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَغْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ فَأَقْضِى لَهٔ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطْيُتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذُهُ

۲۰۰۲: نینب نے ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّه فَاقَیْجَ کے فرمایاتم میرے پاس جھٹر الاتے ہواور بلا شبہ میں انسان ہوں ممکن ہے کہ میں سے ایک دوسرے سے اپنی دلیل بیان کرنے میں زیادہ عمدہ ہوتو میں جو پچھ اس سے سنوں اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کردوں ۔ فلہٰذا جس کے لئے میں اس کے مسلمان بھائی کے حق کا فیصلہ کروں گویا میں اس کے لئے آگ کا ایک ٹکڑا کا ٹ رہا ہوں پس وہ اسے نہ لے۔

تخريج : بخارى في الشهادات باب٢٧ والاحكام باب ٢٠ والحيل باب ١٠ مسلم في الاقضيه ٤ ابو داؤد في الاقضيه المعادث بخارى في الاحكام باب٥ مالك في الاقضيه ١٠ باب٧ ترمذى في الاحكام باب٥ مالك في الاقضيه ١٠ مسند احمد ٢ ، ١٩ - ٢ ، ٢٩ - ٢ ، ٣٢ - ٣٢ .

٣٠٠٠: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وْ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً.

٣٠٠٣ : محمد بن عمرو بن الى سلمه نے حضرت ابو ہر ریا ہے انہوں نے جناب رسول الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا الل

٢٠٠٣: حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : نَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ نَافِعِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ : جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَوَارِيْكَ بَيْنَهُمَا قَدْ دُرِسَتْ لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِي الْحَصْمُ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبُلَغَ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِي الْحَصْمُ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبُلَغَ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِى لَهُ عِلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِي الْحَصْمُ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبُلَغَ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِى لَهُ بِنَالِكُ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَمَنْ قَطْيُتُ لَهُ بِحَقِ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأَخُذُهَا أَوْ لِينَا لَكُونَ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَّا اِذْ فَعَلْتُهِ وَسَلّمَ أَمَّا اِذْ فَعَلْتُمَا هَذَا فَاذُهُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيُحُلِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّى لِلْا حَى فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَّا اِذْ فَعَلْتُهُمَا هُذَا فَاذُهُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيُحُلِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا وَسَالًمَ أَمَّا اذَ فَعَلْتُمَا هُذَا فَاذُهُ مَنَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَيَا الْحَقَ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيُعْلِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا وَسَالمَةً أَمَّا اذَ فَعَلْتُهُمَا هُذَا فَاذُهُ مَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَيَا الْحَقَ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِي مُعْلِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا وَالْعَالِمُ اللّهُ الْمَا فَالْمَا فَاقُولُ مَا اللّهُ الْمُؤَلِّ الْعَلَى السَالِهُ مَا اللّهُ الْمُؤَالِقُ الْمَا الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالُولُ اللّهُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالُولُ اللّهُ الْمُؤَالِقُ

۲۰۰۴: عبداللہ بن نافع مولی امّ سلمہ بینید نے امّ سلمیر وایت کی ہے کہ دوانصاری آ دمی جناب رسول الله مَنَّالَیْتِ کَا عَلَیْمَ اللهُ مَنَّالِیْتِ کَا ایک جَمَّلُ اللهُ عَلَیْتِ کِی ادران کے دونوں کے پاس کوئی دلیل بھی نتھی ۔ تو جناب رسول الله مَنَّالَ اللهُ عَلَیْتِ اور مَمَان ہے کہ ان میں سے رسول الله مَنَّالَ اللهُ عَلَیْتِ اللهُ عَلَیْتُ کِی اللهُ کَا کُلِی اللهُ عَلَیْتُ کِی اللهُ اللهُ عَلَیْتُ کِی اللّهُ عَلَیْتُ کِی اللّهُ عَلَیْتُ کِی اللّهُ عَلَیْتُ کِی کَا لِی اللّهُ کِی اللّهُ عَلَیْنَالِ کُلِی اللّهُ عَلَیْتُ کِی کُلِی کُلِی اللّهُ عَلَیْتُ کِی اللّهُ عَلَیْتُ کِی اللّ

ایک دوسرے سے زیادہ بلیخ بات کرنے والا ہواور میں اس کی بات پر فیصلہ کر دوں اور اس کو سچا گمان کروں۔ توجس کے لئے میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کروں وہ اس کے لئے آگ کا کلڑا ہے۔ پس وہ اس کو لے لے (اگر اس کا حق بندآ ہے) یا اس کو چھوڑ دے۔ پس (اس بات کوئن کر) دونوں آ دمی رو پڑے اور ہرایک پکارا تھا میراحق میرے ہمائی کا ہے۔ جناب رسول اللّٰدُ مُالِی جَبِ فرمایا جب تم نے ایسا کردیا ہے تو اب جا وَاوراس کو آپس میں بانٹ لو حق کے متعلق غور کرواور پھر قرعاندازی کر کے اس کے بعد ہرایک دوسرے کے لئے اسے طلال قراردے دے۔

تخريج : بعارى في الاحكام باب ٢١/٢٩ مسلم في الاقضيه ٥\_

٢٠٠٥: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا عُفُمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : أَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَهُ.

۲۰۰۵: عثمان بن عمرنے اسامہ بن زیر سے بھران کی اساد سے اس طرح روایت نقل کی گئی۔

مِعْلَةُ. قَالَ أَبُوْ جَعْفَهِ : فَلَدَّعَبَ قَوْمُ اللهِ بُنُ نَافِعِ الصَّائِعُ قَالَ : حَدَّقَنِى أَسَامَةُ فَلَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِعْلَةً. قَالَ أَبُو جَعْفَهِ : فَلَدَّعَبَ قَوْمُ اللهِ أَنْ كُلَّ قَضَاءٍ قَطْى بِهِ حَاكِمٌ مِنْ تَمْلِيكِ مَالٍ أَوْ اِنَالَةِ مِلْكِ عَنْ مَالٍ أَوْ مِنْ الْبَاطِنِ وَأَنَّ فِلْكَ كُلَّةٌ عَلَى حُكْمِ الْبَاطِنِ وَأَنَّ فَلِكَ فِي الْبَاطِنِ وَأَنَّ فِي الْبَاطِنِ كَفُو فِي الظَّاهِرِ وَجَبَ ذَلِكَ عَلَى مَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْبَاطِنِ وَأَنَّ فَلِكَ فِي الْبَاطِنِ عَلَى حُكْمِ الظَّاهِرِ لَمْ عَلَى حَلَافِ مَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْبَاطِنِ عَلَى حَلَافِ مَا حَكْمَ بِهِ بِشَهَادَتِهِمَا عَلَى الْحُكْمِ الظَّاهِرِ لَمْ عَلَى حِلَافِ مَا حَكْمَ بِهِ بِشَهَادَتِهِمَا عَلَى الْحُكْمِ الظَّاهِرِ لَمْ عَلَى حِلَافِ مَا صَكَّمَ بِهِ بِشَهَادَتِهِمَا عَلَى الْحُكْمِ الظَّاهِرِ لَمْ الْحَلِيثِ وَمِمَّنُ قَالَ بِالْكَ أَبُو يُوسُفَى . وَحَالْفَهُمْ فِى ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ بِهِلَا الْحَدِيثِ . وَمِمَّنُ قَالَ بِالْكَ أَبُو يُوسُفَى . وَحَالْفَهُمْ فِى ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ اللّهِ مَكْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَطَاءٍ بِطَكَو اللّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ فَطِيدُ وَمَا عَلَى طَلْمَةً مِنْ النَّارِ . وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ قَصَاءٍ بِطَكَو اللّهِ مَنْ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ قَصَاءٍ بِطَكَو اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ قَصَاءٍ بِطَلَاقٍ وَلَاكُونُ مَنْ ذَلِكَ مِنْ قَطَاءٍ فِي الظَّاهِرِ اللّهِ مَا مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمَ فِي الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَالِي فَلَى الْمُعَلِي عَلَى طَلْمَ الْمَا عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْمُعَلَى الْمُعَلِي وَمَالَمَ فِي الْمُعَلِي وَمَا عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْمُعَلِي وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَالِقُ فَى الْمُعَالِي اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الْمُعَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَالِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَاع

۲۰۰۲: عبداللہ بن نافع الصائغ نے اسامہ بن زید پھرانہوں نے اپی اسناد سے روایت نقل کی ہے۔ امام طحادی فرماتے ہیں علاء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ حاکم جو بھی فیصلہ کر ہے اس سے کسی مال کا مالک بنانا ہویا کسی مال سے ملک کوزائل کرنا ہو۔ نکاح کو ثابت کرنا یا طلاق کے ذریعہ نکاح کو شنح کرنا ہویا اس سے ملتا جاتا کوئی بھی حکم ہو۔ یہ تمام احکام باطن پرمحمول ہوتے ہیں اور باطن میں بھی ظاہر کے مطابق ہوتے ہیں اس سے حاکم کا فیصلہ لازم ہوجاتا ہے اور اگرید باطن میں اس بات کے مخالف ہوجس کی گواہوں نے گواہی دی ہے اور جوان کی گواہی پر بظاہر افیصلہ ہے۔ اور اگرید باطن میں اس بات کے مخالف ہوجس کی گواہوں نے گواہی دی ہے اور جوان کی گواہی پر بظاہر افیصلہ

ہواہ باطن میں بھی اس کے بھی خلاف ہوں تو قاضی کسی چیز کو واجب نہیں کرسکتا فہ تو وہ ما لک بناسکتا ہے اور نہ کسی
چیز کو حلال وحرام قرار دے سکتا ہے۔ انہوں نے مندرجہ بالا روایات سے استدلال کیا ہے اس قول کو اختیار کرنے
والوں میں امام ابو یوسف بھی ہیں۔ فریق ٹانی نے ان کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ جہاں تک ما لک بنانے کے
فیصلے کا تعلق ہے تو وہ باطل کے بھم پر ہوگا جیسا کہ جناب رسول اللہ فائی نے فر مایا کہ میں جس خفس کے لئے اس کے
بھائی کے حق سے فیصلہ کروں تو وہ اسے نہ لے کیونکہ میں اس کے لئے آگ کا ایک فکر اکا ک کر دے رہا ہوں۔ البتہ
جومعاملہ نکاح وطلاق سے متعلق ہوتو وہ ایسے گوا ہوں سے ثابت ہے جو ظاہر میں اصحاب عدل ہیں مگر ان کا باطن
مجر وح ہے اور حاکم ان کے ظاہر کود کیوکر گواہی پر فیصلہ کر دے جیسا کہ اللہ تعالی نے ان جیسے لوگوں کی گواہی پر فیصلہ
کرنے کا تھم فر مایا تو یہ باطن میں بھی اسی طرح قابل احر ام ہوگا جیسے کہ ظاہر میں قابل احر ام ہے۔ اس پر دلیل وہ
روایت ہے جس کو جناب رسول اللہ مُنافین کے سلسلہ میں نقل کیا گیا ہے۔

#### حديث متلاعنين:

٢٠٠٧: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَى بَنِى الْعَجْلَانِ وَقَالَ لَهُمَا حِسَابُكُمَا عُمَر قَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ صَدَاقِى الَّذِى عَلَى اللهِ اللهِ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا قَهُو بِمَا اسْتَخْلَلْتُ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ أَصَدَقْتُ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَخْلَلْتُ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتُ أَصَدَقْتُ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَخْلَلْتُ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتُ كَانِهُ مَا كَلْهُ اللهِ مَنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتُ كَانِهُ اللهِ عَلَيْهَا فَهُو بَمَا اسْتَخْلَلْتُ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتُ كَانِهُ اللهِ عَلَيْهَا فَهُو آبُعَدُ لَك مِنْهُ

2 • • ١ • نسعید بن جبیر نے ابن عمر طاق سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُثَاثِیَّا نے بنوعیلان کے دوآ دمیوں کے درمیان تفریق کردی اوران کوفر مایا کہ تمہارا حساب الله تعالیٰ پر ہے الله تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جموٹا ہے۔ (اے مرد) تمہارا اس عورت پر کوئی حق نہیں۔ اس نے عرض کیا یا رسول الله مُثَاثِیَّا عمر ہے اس مال کا کیا ہے گا جو میں نے بطور مہرا داکیا آپ نے ارشاد فر مایا تمہارے لئے اس کے ذمہ اب کوئی مال نہیں۔ اگر تم نے اس کے متعلق میں نے بدلے میں ہے جوتم نے اس کی شرمگاہ کوا پے حق میں حلال کیا اورا گر تو نے جموٹ بولا ہے تو جو سے بہت دور ہے۔

تخريج : بحارى في الطلاق باب٣٣/٣٢ مسلم في اللعان ٧/٦ ابو داؤد في الطلاق باب٢٧ نسائي في الطلاق باب٤٣ . مسند احمد ٤/٢ \_

٢٠٠٨: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ يَقُولُ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكُتُهَا .

۱۰۰۸: زہری نے بہل بن سعد سے سناوہ فرماتے تھے کہ میں نے جناب نبی اکرم کالینی کا کرم کالینی کا کرم کالینی کا کہ اس ماضر ہوا آپ نے دولعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کرائی۔اس آدمی نے کہایار سول الله مکالین کا اگر میں اسے رکھوں تو گویا میں نے اس کے تعلق جھوٹ کہا ہے۔

تخريج : ابو داؤد في الطلاق باب٢٢ دارمي في النكاح باب٩٦.

١٠٠٠: حَدِّثُنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ : ثَنَا هِلَالٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهُلَ بْنَ سَعُدٍ السَّاعِدِى أَخْبَرَهُ أَنَّ عُويُمِرًا الْمُجُلَائِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِى الْانْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ : أَرَّأَيْتُ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقُتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلُ لِي عَنْ دَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمُ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُويُمِرٌ لَمُ تَأْتِينَي بِحَيْرٍ عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْأَلَةَ الْتِيْ سَأَلْتُهُ عَنْهَا . فَقَالَ : عَوَيُمِرُ لَمُ تَأْتِينَي بِحَيْرٍ فَقَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَعَى وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَعَى وَسَلّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّمَ وَالمَ وَالمَلْ وَاللّمَ وَالمَلْ وَالمُواللّمَ وَالمُولُ وَاللّمَ وَالمُولُ وَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمُ وَالمُولُ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَالْمَا وَاللّمَ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ وَاللّمَ وَالمُ

 تمہارے اور تمہاری ہوی کے متعلق حکم نازل فرمایا ہے۔ جاؤاورائے لے آؤ! حضرت ہل فرماتے ہیں کہ پھران دونوں فارغ دونوں نے بعان کیا۔ میں بھی اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر تھا جب وہ دونوں فارغ ہوئے تو حضرت عویمر شنے کہایارسول الله مَنَّا اللهِ مِنَّا اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ال

قَحْرِهِ : بنجارى في الطلاق باب٤٬ والحدود ٤٣٬ مسلم في اللعان ١٬ ابو داؤد في الطلاق باب٢٧٬ نسائي في الطالق باب٧٬ دارمي في النكاح باب٩٣٬ مالك في الطلاق ٣٤٬ مسند احمد ٣٢١/٥\_

٢٠١٠: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاؤُدَ قَالَ : كَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ : ثَنَا الْمَاجِشُونِ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَاصِمِ قَالَ : جَاءَ نِي عُوَّيْمِرٌ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَةً. فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمَ الْكَاذِبُ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ لَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُلَاعِنُ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ صَادِقَةٌ لَحَدَّ الزَّوْجَ لَهَا بِقَدُّهِهِ إِيَّاهَا .وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الزَّوْجَ صَادِقٌ لَحَدَّ الْمَرْأَةَ بِالزِّنَا الَّذِي كَانَ مِنْهَا .فَلَمَّا خَفِيَ الصَّادِقُ مِنْهُمَا عَلَى الْحَاكِمِ وَجَبَ حُكُمٌ آخَرُ فَحَرَّمَ الْفَرَجَ عَلَى الزَّوْجِ فِى الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ وَلَمْ يَرُدَّ ذلك إلى حُكْمِ الْبَاطِنِ. فَلَمَّا شَهِدًا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ثَبَتَ أَنَّ كَذَٰلِكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَالْقَضَاءُ بِمَا لَيْسَ فِيْهِ تَمْلِيكُ أَمْوَالِ أَنَّهُ عَلَى حُكْمِ الظَّاهِرِ لَا عَلَى حُكْمِ الْبَاطِنِ وَأَنَّ حُكْمَ الْقَاصِي يَحْدُثُ فِي ذَٰلِكَ التَّحْرِيْمِ وَالْتَحْلِيْلِ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ جَمِيْعًا وَأَنَّهُ خِلَافُ الْأَمْوَالِ الَّتِي تُقْضَى بِهَا عَلَى حُكْمِ الظَّاهِرِ وَهِيَ فِي الْبَاطِنِ عَلَى خِلَافِ ذَٰلِكَ . فَتَكُونُ الْآثَارُ الْأُوَلُ هِيَ فِي الْقَضَاءِ بِالْأُمُوالِ وَالْآثَارُ الْأَخَرُ هِيَ فِي الْقَصَاءِ بِغَيْرِ الْأَمُوالِ مِنْ لَبَاتِ الْعُقُوْدِ وَحِلِّهَا حَتَّى تَتَّفِقَ مَعَانِي وُجُوْهِ الْآثَارِ وَالْإَحْكَامِ وَلَا تَتَصَادً .وَقَدْ حَكَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَان وَيَتَرَادَّان فَتَعُودُ الْجَارِيَةُ اِلَى الْبَانِع وَيَحِلُّ لَهُ فَرُجُهَا وَيَحُرُمُ عَلَى الْمُشْتَرِى .وَلَوْ عَلِمَ الْكَاذِبُ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ إِذًا لَقَطَى بِمَا يَقُولُ الصَّادِقُ وَلَمُ يَقْضِ بِفَسْخِ بَيْعِ وَلَا بِوُجُوْبٍ خُرْمَةِ فَرْجِ الْجَارِيّةِ الْمَبِيْعَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا وَصَفْنَا كَانَ كَذَٰلِكَ كُلُّ قَضَاءٍ بِتَحْرِيْمٍ أَوْ تَحْلِيْلٍ أَوْ عَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ حِلِّهِ عَلَى مَا حَكُمَ الْقَاضِي فِيْهِ فِي الظَّاهِرِ لَا عَلَى حُكْمِهِ فِي الْبَاطِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ١٠١٠: سهل بن سعد في عاصم سے روايت كى ب كه ميرے ياس عويم أتنے بھراس طرح كى روايت نقل كى

ہے۔اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ اگر جناب رسول الله مالی فیز کو یقین سے جھوٹ بو لنے والے کاعلم ہوتا تو آپ ان کے مابین تفریق نفر ماتے۔اوراگر معلوم ہوتا کہ عورت یقینا سی ہوتو لعان ند کراتے اور قذف کی وجہ سے خاوند کو حدالگاتے ۔اورا گر قطعی طور پر آپ کومعلوم ہوتا کہ مرد سیا ہے تو عورت کوزنا کی وجہ سے زنا کی حدجاری فرماتے کیونکہ وہ اس سے صادر ہوا۔پس جب حاکم پر یہ بات مخفی ہوکہ ان میں سے سچاکون ہے تو دوسرا حکم یعنی لعان نافذ ہوتا ہے اور رچورت کی شرمگاہ خاوند برخا ہر آاور باطنا دونوں طرح حرام ہوتی ہے اور اسے باطنی تھم کی طرف لوٹایا نہیں جاتا۔ توان دونوں روایات سے جب دونوں لعان کرنے والوں کے متعلق ہے بات ثابت ہوگئی تواس سے سے ٹا بت ہو گیا کہ باقی صورتوں میں بھی تھم یہی رہے گا اور جن صورتوں میں اموال کا مالک بنا تانہیں ہوتا وہ ظاہر کے تھم پر ہوتا ہے باطن کے تھم پڑہیں ہوتا اور اس میں قاضی کا فیصلہ دونوں صورتوں میں تحریم و خلیل دونوں کو پیدا کرتا ہےاور پی مکم ان موال کے خلاف ہے جن میں ظاہر کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہےاوروہ باطن میں اس کے خلاف ہوتا ہے۔فالبذا مہلی روایات اموال کے فیصلہ سے متعلق ہیں اور دوسری فریق ٹانی کی پیش کردہ روایات عقود وغیرہ ٹابت کرنے اورختم کرنے سے متعلق ہوں گی تا کہ روایات کے معانی میں اورا حکام میں موافقت ہواور تضاد نہ ہو۔ جناب رسول الدُّمُ اللَّيْظِ نے دوآ دميوں كے مابين جو فيصله فرمايا جوكه آپس ميں سوداكرتے تنے كه اگران كے مابین قیت میں اختلاف ہوجائے اور سامان (مینے قائم ہوتو وہ ایک دوسرے کوشم دیں اور سوداوالیس کردیا جائے اس طرح لونڈی فروخت کرنے والے کی طرف لوٹا دی جائے گی اور اس کے لئے اس کی شرمگاہ حلال ہوگی اور خریدار برحرام ہوگی اور آگر اسے معلوم ہو کہ فلا محض جھوٹا ہے تو اس وقت وہ بچے بولنے والے کے قول کا اعتبار کر کے اس پر فیصلہ کرد ہے گا اور بھے کوفننج کرنے کا فیصلہ نہ کرے گا اور نہ ہی فروخت کی جانے والی لونڈی کی شرمگاہ کو خریدار کے لئے حرام قراردے گا۔ تو جب یہ فیصلہ اس طرح ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تو حرام یا حلال تشہرانے عقد تکاح کرنے یا اسے توڑنے (طلاق دینے) سے متعلق فیصلہ بھی اس طرح ہوگا۔ کہ قاضی اس کے ظاہری تھم مےمطابق فیصلہ کرےگا۔ باطنی تھم کےمطابق نہ ہوگا۔ بیامام ابوصیفداورامام محمر حمیم اللد کا قول ہے۔

الله المنظم المن

### ﴿ الْحُرِّ يَجِبُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا يَكُونُ لَهُ مَالٌ كَيْفَ مُحْمَهُ؟ ﴿ يَهِ مَا اللَّهُ مَالٌ كَيْفَ مُحْمَهُ؟ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

## جس آزاد آدی پرقرض ہوگر مال نہ ہواس کا کیا تھم ہے

مقروض کوقرض خواہوں کےمطالبہ پرغلام بنا کرفروخت نہیں کیا جاسکتا اس کے پاس موجود مال کوان پرتقسیم کر دیا جائے گا اور بقیہ کے لئے وہ انتظار کریں۔

١٠٠ : حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِى دَاؤَدَ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ صَالِحِ الْوُحَاظِىُّ قَالَ : ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ حَالِدٍ الزِّنْحِیُّ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَیْلَمَانِیِّ قَالَ : کُنْتُ بِمِصْرَ فَقَالَ لِیٰ رَجُلِ فَلُتُ مِمَّنُ أَنْتَ عَلَیٰ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّیِیِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ؟ فَذَهَبَ بِیْ اِلٰی رَجُلِ فَقُلْتُ مِمَّنُ أَنْتَ يَرْحَمُكُ اللّٰهُ ؟ فَقَالَ : أَنَا سُرَقَ فَقُلْتُ رَحِمَكُ اللّهُ مَا يَنْبِغِي لَكَ أَنْ تُسَمَّى بِهِلذَا الْإِسْمِ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ . فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ . فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ . فَقَالَ إِنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ . فَقَالَ إِنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَیْهُ وَسَلّمَ مَا عَلَیْهُ وَسَلّمَ مَا عَلَیْهُ وَسَلّمَ مَا عَلَیْهُ وَسَلّمَ فَابُتَعْتُهُمَا فَابْتَعْتُهُمَا مِنْهُ وَقُلْتُ لَكُ مَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَعْرَجُتُ وَالْا فَيْ وَلَمْ مَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَابْتَوْتُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَاجْدَدُنُهُ مِنْ خَلَالَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَاجْرَدُنُهُ مِنْ خَلْهِ وَسَلّمَ فَاجْرَدُنُهُ مِنْ مُولُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَاجْرَدُنُ لَلْتَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَاجْرَدُنُ كُنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَاجُولُولُ اللّهِ مِنْ مَلْكُمْ أَحَدُ اللّهِ مِنْ مُؤْمِنُهُ فَالَ عَلَى مَا صَنْعُتُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَنْكُمْ أَحَدُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ مُنْكُمْ أَحَدُ أَلْكُومُ اللّهِ مِنْ مُؤْمُولُولُ اللّهِ مِنْ مَنْكُمْ أَحَدُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

۱۱۰۷: زید بن اسلم نے عبدالرحمٰن بن بیلمانی سے روایت ہے کہ میں مصر میں تھا کہ ایک شخص نے مجھے کہا کیا میں رسول الله مُلَّا يُخْتُمُ کے ایک صحابی کے بارے میں تمہاری راہنمائی نہ کروں پھروہ مجھے ایک شخص کے پاس لے گیا میں نے کہا الله تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے آپ کون ہیں۔انہوں نے کہا میں سرق ہوں میں نے کہا آپ پر الله تعالیٰ رحم

فرمائے۔آپ کو بینام رکھنا مناسب نہ تھا۔ کیونکہ آپ جناب نبی اکرم کا النظامے کے جاب نبی انہوں نے فرمایا جناب
نبی اکرم کا النظام کے بیان مرق رکھا ہے البذا میں اسے بھی بھی نہیں چھوڑ وں گا میں نے پوچھا جناب رسول الله کا النظام کے باس دو
نے آپ کا نام سرق کیوں رکھا ہے انہوں نے فرمایا میں نے ایک دیہاتی خفس سے ملاقات کی اس کے باس دو
ادا کروں میں اپنے گھر میں داخل ہوا پھر میں اپنے مولیثی خانہ کی طرف سے نکل گیا اور اونٹوں کی قیمت اپنی
ضرورت پرخرج کردی اور غائب ہوگیا یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ دیہاتی چلا گیا ہوگا تو میں باہر لکلا (دیکھا
تو) دیہاتی کھڑ اتھا اس نے جھے پکڑ ااور جناب رسول اللہ کا اللہ کی خدمت میں لے آیا میں نے آپ کو واقعہ عرض کر
دیا تو آپ نے فرمایا تہمیں اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا میں نے عرض کیا کہ میں نے ان کی قیمت اپنی ضرورت
میں خرج کردی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسے اداکر دو میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو ہیں۔ آپ نے ارشاد
فرمایا تم سرق ہو۔اے اعرائی اس کو لے جاکر فروخت کردو تی کرتم اپنا حق پوراوسول کراو۔اس پر صحابہ کرام میری
بولی لگانے گے اور وہ آدی ان کی طرف دیکھاتھا اور پوچھتا تھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے تو وہ کہتے ہم اسے تم سے خربین اولی عاصل کہ دیا۔
پولی لگانے گے اور وہ آدی ان کی طرف دیکھاتھا اور پوچھتا تھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے تو وہ کہتے ہم اسے تم سے خربین آزادہ کیا۔

٢٠١٢: حَدَّتَنَا ابُنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الرَّزَاقِ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ مُن دِيْنَا وِ قَالَ : حَدَّنِي زَيْدُ بُنُ أَسُلَمَ قَالَ : لَقِيْتُ رَجُلًا بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ يُقَالُ لَهُ سُرَّقٌ فَقُلْتُ بَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمْتِ الْمَدِيْنَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّهُ يَقُدُمُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ سُرَقٌ فَقُلْتُ سُرَقٌ لِي مَالٌ فَبَايَعُونِي فَاسْتَهُلَكُتُ أَمْوَالَهُمْ فَأَتُوا بِي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتَ سُرَقٌ لَي مَالٌ فَبَارَبُعَةِ أَبْعِرَةٍ فَقَالَ لَهُ غُرَمَاوُهُ : مَا يَصْعَعُ بِهِ ؟ قَالَ أُغْتِقُهُ قَالُوا : مَا نَحْنُ بِأَزْهَدَ فِي الْآئِنِ وَقَدُ كَانَ وَلِكَ فِي الْآئِنِ وَقَدْ كَانَ وَلِكَ فِي أَوَّلِ مِنْكُ فَأَعْتُونِي يَبْتَاعُ مَنْ عَلَيْهِ وَيْنَ فِيمُا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ إِذَا لَمُ يَكُنُ لَهُ مَالٌ يَقْضِيهِ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى نَسَخَ اللهُ عَزَقُ وَجَلَّ وَلِكَ فَي اللّذَي وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ مِينَاكُ فِي اللّذَيْنِ وَقَدْ كَانَ وَلِكَ فِي أَوْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَيْنَ فِيمُا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ إِذَا لَمُ يَكُنُ لَهُ مَالٌ يَقْضِيهِ عَنْ نَفْسِهِ حَتَى نَسَخَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِي اللّذِي الْمَاعَ وَلَيْ وَعَلَى وَاللّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَلِكَ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَل

بَيْعِهِ وَلَوْلَا ذَٰلِكَ لَبَاعَهُ لَهُمْ كَمَا بَاعَ سُرَّقًا فِي دَيْنِهِ لِغُرَمَائِهِ وَهَلَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيْعًا رَحِمَهُمُ اللَّهُ

١٠١٢: زيد بن اسلم كہتے ہيں كما سكندريد ميں ايك آدى ہے ميرى ملاقات ہوئى جس كوسرق كہتے سے ميں نے اس سے بوچھا بیکیسا نام ہے اس نے کہا جناب رسول الله مَاليَّةُ اللهِ عمر ابدنام رکھا ہے میں مدینه منوره میں آیا اور ان لوگوں کو بتلایا کہ میرے یاس مال آنے والا ہے۔ پس میرے ساتھ لین دین کرو۔ میں نے ان کا مال ہلاک کر دیا (لعنی خرج کرڈالا) پھروہ مجھے جناب رسول اللَّه كَالنَّا عُمَّا كَ خدمت ميں لے آئے آپ نے فرماياتم سرق ہو۔آپ نے مجھے جاراونوں کے بدلے فروخت کردیا۔اس (خریدنے والے)سے قرض خواہوں نے یو چھااس کے ساتھ کیاسلوک کرو گے اس نے کہااہے آزاد کروں گا انہوں نے کہا ہم آخرت کے سلسلے میں تجھ سے زیادہ بے رغبت نہیں ہیں یعنی آخرت ہمیں بھی مطلوب ہے چنانچہ ان سب نے مجھے آزاد کر دیا۔امام طحادی فرماتے ہیں: اس روایت میں قرض کے بدلے آزاد کوفروخت کردینے کا تذکرہ ہے جوابتداء اسلام میں جائز تھا۔مقروض کوقرض کے بدلے فروخت کردیا جاتا تھا جبکہ اس کے پاس مال نہ ہوتا جس سے وہ قرض کی رقم ادا کر سکے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالى نے اس حكم كومنسوخ كرديا اور فرمايا: "وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خيرلكم ان كنته" (القره ٢٨٠) كة تكدست كوخوشحالي تك مهلت دي جائے \_اور جناب رسول الدُمْؤَالْيُرْمِ في استخف كم تعلق فیصلہ فر مایا جس نے کچل خرید ہے اور آفت سے وہ نتاہ ہو گئے اور اس پر بہت قرض ہو گیا آپ مُالْیَٰ کِمُ اِن فرمایا تم اسين بھائى صدقة كرواس برصدقة كرنے كے باوجوداس كا قرض ادانه بوسكا توجناب رسول الله كاليكا في ماياجواس کے یاس ہے وہ لے اور اس کے علاوہ تمہارے لئے مچھ نہ ہوگا بدروایت ہم پہلے اساد کے ساتھ ذکر کر آئے۔جناب رسول الله مَا اللهُ عَالِيْظُ اللهِ عَرْض خواجوں كوية فرمايا كتمهارے لئے صرف يبي ہے اس بات كى دليل ہے كه انہیں اس کوفروخت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں آگریہ بات نہ ہوتی تو آپ اسے ان کی خاطر فروخت کردیتے جبیرا کہ حضرت سرق کو قرض خواہوں کے لئے قرض میں فروخت کیا تھا۔ بیتمام اہل علم کا قول ہے۔اس باب میں امام · طحاویؓ نے یہ ذکر کیا کہ مقروض کو قرض کے بدلے فروخت نہیں کر سکتے اس کے باس موجود چیز قرض خواہوں کو بانٹ دی جائے گی وہ تنگد تی دور ہونے تک انتظار کریں۔

# ﴿ الْوَالِدِ هَلْ يَمْلِكُ مَالَ وَلَدِهِ أَمْ لَا ؟ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَال

## کیاباپ اپنی اولاد کے مال کا مالک موسکتا ہے؟

علاء کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ جو بیٹا کمائے وہتمام والد کا ہے۔

فریق ثانی کا قول بیہے: جو بیٹا کمائے وہ اس کا ہوگا باپ کا اس میں دخل نہ ہوگا اس قول کو امام ابو حنیف میلیا اور صاحبین میلیا ا نے اختصار کیا ہے۔

فریق اول: بیٹے کی کمائی والد کی ملک ہے جیسا کہاس روایت کا ظاہر دلالت کررہاہے۔

٢٠١٣: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْجِيزِيُّ وَابْنُ أَبِي دَاؤَدَ قَالَا :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يُوسُفُ قَالَ : ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوسُفُ قَالَ : ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوسُفُ قَالَ : ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوسُفُ قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بُنُ اِسْحَاقَ بْنِ أَبِي اِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَلِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رُجُلًا جَاءَ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا وَانَّ لِأَبِي مَالًا وَعِيَالًا وَإِنَّ لِلْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي إِلَى مَالِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك .

تخريج: ابن ماجه في التحارات باب ٢٤ مسند احمد ٢ ، ٤/١٧٩ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ـ

١٠٠٧: حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي دَاؤَدَ قَالَ : قَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِ قَالَ : نَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ : فَالَ رَجُلَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْبُ عَنْ أَبِيهُاعَنُ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَجُلَّ لِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسِبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسُبِ أَوْلاَدِكُمْ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَمَالُك لِأَبِيك إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسِبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسُبِ أَوْلاَدِكُمْ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَمَالُك لِأَبِيك إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسُبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسُبِ أَوْلاَدِكُمْ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ وَمَالُك لِأَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِنْ أَنْ مَا كَسَبَهُ الْإِبْنُ مِنْ شَيْءٍ فَهُو لَا بِيْهَاوَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِهِلِهِ الْآثَارِ . وَحَالَمَهُمُ فَكُلُوا مِنْ حَسَبُهُ الْإِبْنُ مِنْ شَيْءٍ فَهُو لَلْابِ مَسْبُ الْإِبْنُ وَإِنَّمَا هُو عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَعِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَا لَيْسَ عَلَى التَّمُ لِللهِ مِنْ فَيْهُ لِلْآبِ كَسُبُ الْإِبْنِ وَإِنَّمَا هُو عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَعِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ طَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ وَاللهُ وَمَالَكُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ وَاللهُ وَلَاكُ وَلَولُوا اللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ وَلَاللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ وَاللّه وَسَلَمُ وَاللهُ وَلَاللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ ا

فَكَذَٰلِكَ لَا يَكُونُ مَالِكًا لِمَالِهِ بِإِضَافَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ.

تخريج : ابو داؤد في البيوع باب٧٧ نسائي في البيوع باب١ ابن ماحه في التحارات باب٤٢ مسند احمد ٢١٤/٢ ٢٠

## مفهوم نسبت كي مزيد وضاحت:

١٠١٥: وَقَدْ حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ : نَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنُ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحِ عَنُ أَبِي هُوَيُوةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُ مَا نَفَعَنِي مَالٌ أَبِي عَنُ أَبُو بَكُو بِاللّهَ بَكُو بِاللّهَ بَكُو فَقَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دُونَهُ وَالْكِنَّةُ أَرَادَ أَنَّ أَمْرَهُ يَنْفُذُ فِيهِ وَفِى نَفْسِهُ. فَكَاللّكَ مَالَةٌ مِلْكُ لِلنّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ دُونَهُ وَالْكِنَّةُ أَرَادَ أَنَّ أَمْرَهُ يَنْفُذُ فِيهِ وَفِى نَفْسِهُ. فَكَاللّكَ قَلُهُ مَلْكُ لِلنّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ دُونَهُ وَلَكِنّهُ أَرَادَ أَنَّ أَمْرَهُ يَنْفُذُ فِيهِ وَفِى نَفْسِهُ. فَكَاللّكَ قَلُهُ مَلْكُ لِلنّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ دُونَهُ وَلَكِنّهُ أَرَادَ أَنَّ أَمْرَهُ يَنْفُذُ فِيهِ وَفِى نَفْسِهُ. فَكَاللّكَ قَلُهُ أَنْفَ وَمَالُكُ فِي وَمَالُكُ لِللّهِ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرُمَ أَمُوالُ الْمُسْلِمِينَ كَمَا حَرُمَ دِمَازُهُمْ وَلَمْ يُسْتَفُنَ فِي ذَلِكَ وَالِدًا وَلَا عَمْرَهُ . فَيْمَارُوى عَنْ ذَلِكَ وَالِدًا وَلَا عَمْرَهُ مُ وَلَمْ يُسْتَفُنَ فِي ذَلِكَ وَالِدًا وَلَا عَمْرَهُ مُ وَلَمْ يُسْتَفُنَ فِي ذَلِكَ وَالِدًا وَلَا عَرْمُ مَا رُوى عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَالِدًا وَلَا

۱۰۱۵: ابوصالح نے حضرت ابو ہر برہ ہے۔ دوایت کی ہے کہ جناب رسول الله منافیظ نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر سے مال نے فائدہ دیا تو اس پر ابو بکر سے لئے یارسول الله منافیظ میں اور میر امال آپ ہی کا ہے۔ اس سے حضرت ابو بکر سی مراد بینہیں کہ ان کا مال ان کی ملکت سے نکل کر جناب رسول الله منافیظ کی مراد بینہیں کہ ان کا مال ان کی ملکت سے نکل کر جناب رسول الله منافیظ کی مراد بینہیں رہی۔ بلکہ اس کا صاف مطلب یہی ہے آپ کا تھی اس مال

اور جان میں نافذ ہے۔ اس طرح جناب رسول اللّٰه کَالْیَّیْ اللّٰمُ اللّٰهُ کَالرَّشَاد گرامی که تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ کا بھی یہی مفہوم ہے۔ آپ مَالَّیْنِ کَا سُلمانوں کے مال کواسی طرح قابل احترام قرار دیا جیسا کہ ان کے خون کو قابل عزت قرار دیا اور اس سلسلے میں والدوغیرہ کومتنی نہیں فر مایا۔ حرمت مال وخون کی روایات یہ ہیں۔

تخريج: ابن ماجه في المقدمه باب ١١ مسند احمد ٢ ٣٦٦/٢٥٣ .

٢٠١٢: مَا حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً قَالَ : ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ ح

٢٠١٢: ابوبكره نے ابوداؤدسے بيان كيا۔

١٠٠٠: وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا وَهُبُّ وَيَعْقُونُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالُوْا : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ عَنْ مُوَّةَ بْنِ شَرَاحِيْلَ قَالَ :حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي غَزُوتِني هلِهِ ۚ قَالَ : قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :هَلُ تَدْرُوْنَ أَتَّ يَوْمِ هَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ صَدَفْتُمْ يَوْمُ الْحَجِّ الْآكْبَرِ . قَالَ هَلْ تَدْرُونَ أَتَّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قَالُوا :نَعَمُ ذُو الْحِجَّةِ قَالَ صَدَقْتُمُ شَهْرُ اللَّهِ الْآصَةُ .هَلُ تَدْرُوْنَ أَيَّ بَلَدٍ هلذَا ؟ قَالُوا :نَعَمُ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ قَالَ صَدَقُتُمْ .فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَحْسِبُهُ قَالَ :وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَلَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا . ١٠١٧: مره بن شراحيل كہتے ہيں كه مجھے ايك صحابي رسول كالينتي كے بيان فر مايا اور مير اخيال ہے كه انہوں نے اس طرح فرمایا ہمارے اس غزوہ میں جناب رسول الله منافیق خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کیاتم جانتے ہو یکون سادن ہے انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ یقربانی کادن ہے۔آپ نے فرمایاتم نے بچ کہا۔ یہ عج ا کبرکادن ہے پھر فرمایا کیاتم جانتے ہو بیکون سامہینہ ہے۔انہوں نے عرض کیا جی ہاں یہ ذوالحبہ کامہینہ ہے آپ نے فرمایاتم نے سی کہا بیاللہ تعالی کا اصم مہینہ ہے کیاتم جانتے ہو یہ کون ساشہرہے۔ انہوں نے کہاہاں۔ بیمشعر حرام ہے آپ نے فرمایا تم نے بچے کہا پھر فرمایا ہے شک تمہار ہے خون اور تمہارے اموال ۔ راوی کہتے ہیں کہ میراخیال یہ ہے کہ آپ نے بیجی فرمایا اور تمہاری عزتیں تم پراسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح تمہارے اس ماہ اور تمہارے اس شہر میں آج کے دن کی حرمت وعزت ہے۔

#### تخريج: مسنداحمد ١٢/٥ ٤.

٢٠١٨: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ الْبَكْرَاوِيُّ هُوَ ابْنُ خَلِيْفَةَ قَالَ : ثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطُّبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ أَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَدِمَاءَ كُمْ حَرَامٌ بَيْنَكُمْ فِي مِعْلِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي مِعْلِ بَلَدِكُمْ هٰذَا أَلَا لِيُبَلِّعُ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ .

٢٠١٩: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا عَمُرُو بُنُ حَفْصٍ قَالَ : ثَنَا أَبِي قَالَ : ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِح يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأُرَاهُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ أَعْظَمَ الْآيَّامِ حُرْمَةً هَذَا الْيَوْمُ وَإِنَّ أَعْظَمَ الشَّهُوْرِ حُرْمَةً هَذَا الشَّهُو وَانَّ أَعْظَمَ الْبُلُدَانِ حُرْمَةً هَذَا الْبَلَدُ وَإِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمُوالكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَرُمَةً هَذَا النَّهُ وَاللهُمُ الشَّهُو وَهَذَا الشَّهُ وَهَذَا الْبَلَدِ هَلْ بَلَّغُتُ؟ قَالُوا : نَعَمُ قَالَ : اللهُمَّ الشَهَدُ .

۱۹۰۱: ابوصالح نے حضرت ابوسعید خدری یا حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ابوسعید خدری ہیں کہ جناب رسول اللہ مُلَّا اللہ عَلَیْ اللہ اللہ عَلَیْ اللہ اللہ عَلَیْ اللہ اللہ عظمت کے لئاظ سے سب سے بڑا دن یہ دن ہے اور عظمت کے لئاظ سے سب سے زیادہ عظمت والا یہ مہینہ ہے اور عظمت کے لئاظ سے سب سے زیادہ عظمت والا شہریہ ہے۔ بے شک تمہارے خون اور مال تم پراس طرح معظم ہیں جس طرح آج کا یہ دن عظمت والا ہے کیا ہیں نے پیغام خداوندی پہنچا دیا انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ ہے اور یہ مہینہ عظمت والا اور بیشم عظمت والا ہے کیا ہیں نے پیغام خداوندی پہنچا دیا انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا۔

٠٢٠: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ : ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهَاعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ اِلَى أَنْ تَلْقُوا رَبَّكُمْ كَحُرْمَةِ يَرُمِكُمْ هَلَا فِى بَلِدِكُمْ هَذَا

٠١٠٢: جعفر بن محد نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت جابر واٹن سے انہوں نے جناب رسول الله مَا اللهُ عَلَيْمَ اسے دوایت کی ہے کہ آپ مَا اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

تمہارے مال تم پرحرام ہیں۔ یہاں تک کرتم اللہ تعالیٰ ہے ملاقات کرو ( بعنی فوت آئے ) بیاسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس مہینہ میں تبہارے اس شہر میں آج کا دن حرمت والا ہے۔

٢٠٢١: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانٍ قَالَ : لَنَا دُحَيْمُ بُنُ الْيَتِيْمِ قَالَ : نَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَنَا هِشَامُ بُنُ الْعَارِ الْجُوَشِيُّ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُمَّ ذَكَرَ مِعْلَهُ.

۲۰۲۱: نافع نے ابن عمر ﷺ سے پھرانہوں نے اپنی سند سے روایت نقل کی کہ جناب رسول اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ میں خطبہ دیا۔ پھراسی طرح روایت بیان کی ہے۔

٢٠٢٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ دَاوَّدَ قَالَ : ثَنَا عَفَّانَ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ : ثَنَا رَبِيْعَةُ بُنُ كُلُعُوْمٍ بُنِ جَبْرٍ قَالَ : ثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَادِيَةَ الْجُهَنِيَّ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِعْلَةً.

٣٠٢٣: حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : نَنَا يُوْنُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : نَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَارِفِ بُنِ شَبِيْبِ بُنِ عُرُوةَ أَبُو عُرُوةَ عَنْ شَبِيْبِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْآخُوصِ قَالَ : حَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَذَكَرَ مِفْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَدٍ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرْمَةَ الْأَمُوالِ كَحُرْمَةِ الْآبُدَانِ . فَكَمَا لَا يَحِلُّ أَبُدَانُ الْآبُنَاءِ لِلْآبَاءِ إِلَّا بِالْحُقُوقِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرْمَةَ الْآبَاءِ لِلْآبَاءِ إِلَّا بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : نُويُدُ أَنْ يُوجَدَ مَا الْوَاجِبَةِ فَكَذَٰلِكَ لَا يَحِلُّ لَهُمْ أَمُوالُهُمُ إِلَّا بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : نُويُدُ أَنْ يُوجَدَ مَا ذَكُرْتُ فِي الْآبِ مَنْصُوصًا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قُلْتُ :

امام طحاوی میند فرماتے ہیں: کہ جناب رسول الله كاليكا في مال كى حرمت كوبدن كى حرمت كى طرح قرار ديا يس جس طرح

بیٹوں کے ابدان اباء کے لئے حلال نہیں گرحقوق واجبہ کے ذریعہ بالکل ای طرح اولا دکے اموال بھی ان کے لئے حقوق واجب کے بغیر حلال نہیں۔

ت آپ نے جو بات ذکر فرمائی ہے بیمنصوص جا ہے (فقط قیاس بلادلیل تو معتر نہیں)

المجیمنصوص ملاحظہ موند بروتشکر

٢٠٢٣ : حَدَّثَنَا يُؤْنُسُ قَالَ : لَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أُخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوْبَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ عَنْ عِيْسَى بْنِ هِلَالِ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ ۚ :أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَىٰ عِيْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِهاذِهِ الْأُمَّةِ .فَقَالَ الرَّجُلُ : أَلْمَ أَيْتُ إِنْ لَمْ أَجِدُ إِلَّا مَنِيْحَةَ ابْنِي أَفَأُضَعِّي بِهَا قَالَ ﴿ لَا وَلَكِنَّكَ تَأْخُذُ مِنْ شَعُرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِهَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَك فَلْالِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِك عِنْدَ اللَّهِ. قَالَ أَبُو جَعْفَو : فَلَمَّا قَالَ هٰذَا الرَّجُلُ :يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَضَحِي بِمَنِيْحَةِ ابْنِنَى؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا . وَقَدْ أَمَرَهُ أَنْ يُصَحِّى مِنْ مَالِهِ وَحَصَّهُ عَلَيْهِ -دَلَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَنَّ حُكُمَ مَالِ ابْنِهِ خِلَافُ مَالِهِ .مَعَ أَنَّ أَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِنَا حَمْلُ هَٰذِهِ الْآثَارِ عَلَى هَٰذَا الْمَعْنَى لِأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَدُلُّ عَلَى ذٰلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُوْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِنْلُ حَظِّ الْأَنْفِيَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ . فَوَرَّتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ الْوَلَدِ مَعَ الْوَالِدِ مِنْ مَالِ الْإِبْنِ فَاسْتَحَالَ أَنْ يَكُوْنَ الْمَالُ لِلْآبِ فِي حَيَاةِ الْإِبْنِ ثُمَّ يَصِيرُ بَغْضُهُ لِغَيْرِ الْآبِ .قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَغْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ۚ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَوَارِيْتَ لِلْوَالِدِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُيِّتِ وَبَغْدَ اِنْفَاذِ وَصَايَاهُ مِنْ لُكُتِ مَالِهِ .وَقَدْ أَجْمَعُواْ أَنَّ الْآبَ لَا يَقْضِى مِنْ مَالِهِ دَيْنَ الْبَيهِ وَلَا يُنَفِّذُ وَصَايَا أَبِيْهَامِنُ مَالِهِ فَفِي ذَٰلِكَ مَا قَدُ دَلَّ عَلَى مَا ذَكُونَا . وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْإِبْنَ إِذَا مَلَكَ مَمْلُوْكَةً حَلَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَهِيَ مِمَّنْ أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ وَطْأَهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ۖ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُهُمْ ۚ فَلَوْ كَانَ مَالُهُ لِأَبِيْهَ اِذًا لَحُرُمَ عَلَيْهِ وَطُءُ مَا كَسَبَ مِنَ الْجَوَارِي كَحُرْمَةِ وَطُءِ جِوَارِي أَبِيْهَاعَلَيْهِ فَذَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى انْتِفَاءِ مِلْكِ الْأَبِ لِمَالِ الْإِبْنِ وَأَنَّ مِلْكَ الْإِبْنِ فِيْهِ ثَابِتٌ دُوْنَ أَبِيْهَا. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَبِي يُوْسُفَ وَمُحَمَّدِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ

٢٠٢٣: عيبى بن بلال صدفى في عبدالله بن عمرو بن عاص سروايت كى ب كه جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَليْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَليْمُ اللهُ اللهُ عَليْمُ اللهُ اللهُ عَليْمُ اللهُ عَليْمُ اللهُ عَليْمُ اللهُ عَليْمُ اللهُ اللهُ عَليْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَليْمُ عَليْ عَليْمُ اللهُ عَليْمُ عَليْمُ الللهُ عَليْمُ اللهُ عَليْمُ اللهُ عَليْمُ اللهُ عَليْمُ عَليْمُ اللهُ عَليْمُ عَليْمُ عَليْمُ عَلِي الللهُ عَليْمُ عَليْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَليْمُ عِلْمُ اللهُ عَليْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلَيْ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ ع

آ دمی کوفر مایا کہ مجھے قربانی کے دن کوعید بنانے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اس امت کے لئے عید بنایا ہے اس نے عرض کیا یارسول الله منافیظ آپ کا کیا خیال ہے اگر میرے یاس صرف اینے بیٹے کی دودھوالی اوْمْنی ہوکیا میں اس کی قربانی کرسکتا ہوں آپ نے فرمایانہیں لیکن تم اپنے بال اور ناخن کاٹ اواور اپنی مونچھوں کے بال لے لواورزیرناف کوصاف کرو۔ پس یمی الله تعالی کے ہال تمہاری قربانی کی تکمیل ہے۔امام طحادی کہتے ہیں: ذرا توجہ فر ما تيس كه جب يه كہتا ہے يارسول الله مُؤاليَّنِمُ كيا ميں اسے بينے كى دودھوالى اونٹنى كى قربانى كرسكتا مول؟ آپ نے منع فرمایا بلکداسے اس کے اپنے مال سے قربانی کا حکم فرمایا اس سے بیددلالت مل گئی کدیئے کے مال کا حکم اپنے مال کے عکم سے مختلف ہے۔ ہمارے لئے سب سے زیادہ مناسب بات ریب کدان آثار کا بیمعنی لیاجائے کیونکہ قرآن مجيدكي ولالت اس كے لئے راہنمائي كرتى ہے۔الله تعالى فرماتے ہيں "يو صيكم الله في او لاد كم" (النساءاا) پر فرمایا "و لابویه لکل واحد منهما السدس" (الناء ال) اس آیت میں الله تعالی نے اس والد کے ساتھ اولا دے علاوہ کو بیٹے کے ترکہ میں حصد دار بنایا ہے اگر مال بیٹے کی زندگی میں ہی والد کا ہے تو بیناممکن ہے کہ زندگی ك بعداس كا كيم حصه باب كے علاوه كى طرف چلاجائے۔الله تعالى كاارشاد بي من بعد وصية يوصى بها او دین" (الناء:۱۲) الله تعالی نے میراث میں قضاء دین کے بعد والداور دوسروں کا حصہ مقرر فرمایا جو کہاس کے ثلث مال میں بطور وصیت نافذ ہوگا۔ باپ کے مال سے بیٹے کا قرضداد انہیں کیا جاسکتا اور ندہی والد کی وصیت بیٹے کے مال میں نافذ ہو عمق ہے۔اس میں ہمارے قول پر دلالت یائی جاتی ہے (کہ باب بیٹے کے مال کا مالک نہیں بنمآ) جب بیٹاکسی لونڈی کا مالک بن جائے تواس کواس ہے وطی حلال ہے اور یہ موطؤ ہلونڈی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے طال کی ہے قرمایا "والذین هم لفروجهم حافظون الاعلی ازواجهم او ماملکت ایمانهم" (المؤمنون ۲) اگروہ والد کا مال ہوتا تو اس پران لونڈیوں سے وطی حرام ہوتی جوبھی اپنی کمائی میں سے حاصل کرتا جس طرح کہ والد کی لونڈ یوں سے بیٹے کو وطی حرام ہے۔ یہ ہے کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ باپ بیٹے کے مال کا ما لک نہیں اور بیٹا ہی اینے مال کا ما لک ہے نہ کہ والد۔ (اگر وہ اس کی اپنی ملک پمین تھی تو حرمت وطی چہ معنی دار د فتدبر) يقول امام ابوحنيفة ابويوسف محدرهم الله كاب

تخريج: نسائى في الضحايا باب٢ مسند احمد ١٦٩/٢ .

طَنْعَالُو عَلَ بِشَيْرِيْعَا (سَرُم)

يقول امام ابو حنيف ابويوسف محمر حمهم الله كاب\_

اس باب میں امام طحاوی مینید نے فریق ٹانی کے مؤقف کو دلائل نقلیہ سے جو واضح کیا ہے جس سے ٹابت ہو گیا کہ والد بیٹے کے مال کا ما ایک نہیں حق استعمال وتصرف الگ چیز ہے۔ (مترجم)



## الْوَكِدِ يَدُّعِيْهِ الرَّجُلَانِ كَيْفَ الْحُكُمُ فِيْهِ؟ الْحَكْمُ فِيْهِ؟

# کسی بچے کے متعلق دوآ دمی دعویٰ کریں

قیا فدشناس کی بات کےمطابق نسب کا فیصلہ ہوسکتا ہے اس قول کو بعض علماء نے اختیار کیا ہے۔ فریق ثانی کا مؤقف: یہ ہے قیافہ شناس کے قول کا نہ نسب میں اعتبار ہے اور نہ دیگر معاملات میں۔اس قول کوائمہ ثلا شاحناف نے اختیار کیا ہے۔

٢٠٢٥: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزَّهُوِيِّ ، عَنْ عُرُوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتُ : كَخَلَ مُجَزِّزُ الْمُدُلِجِيُّ ، عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَى أَسَامَةَ وَزَيْدًا ، وَعَلَيْهِ مَا فَطِيْفَةٌ قَدْ خَطَّيَا رُءُ وُسَهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّ هَاذِهِ الْأَفْدَامَ ، بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسُرُورًا . رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسُرُورًا .

۲۰۲۵: عروہ نے حضرت عائشہ ظافئا سے روایت کی ہے کہ مجز زید لجی جناب رسول اللّمَ اللَّهُ عَلَيْهُم کی خدمت میں داخل موئے جانب رسول اللّمَ اللّهُ عَلَيْهِم کی خدمت میں داخل موئے جانب رسول اللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مِن مَا اللّهُ عَلَيْهِم مِن اللّهُ عَلَيْهِم مِن اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِم مِن اللّهُ مَا اللّهُ

تخريج : بعارى في الفرائض باب ٣١ مسلم في الرضاع ٣٩ ابو داؤد في الطلاق باب٣١ نسائى في الطلاق باب ٨١ ابن ماجه في الاحكام باب٢١ مسند احمد ٣٨/٦\_

٢٠٢٧: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْ ، عَنُ أَبِيْهَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنُ عُرُوةَ ، عَنُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ : دَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَسُرُورًا ، تَبُرُقُ أَسَارِيرُ وَجُهِم ، فَقَالَ أَلُمْ تَرَى أَنَّ مُجَزِّزًا ، نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِقَةَ وَأَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، فَقَالَ : إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْقَالَ أَلُمْ تَرَى أَنَّ مُجَزِّزًا ، نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِقَةَ وَأَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، فَقَالَ : إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْاَقُدَامِ ، مِنْ بَعْضِ . قَالَ أَبُو جَعْفَو : فَاحْتَجَ قَوْمٌ بِهِلَذَا الْحَدِيثِ ، فَرَعَمُوا أَنَّ فِيهِ مَا قُدِّرَ لَهُمْ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ الْقَافَةَ ، يُحْكُم بِقُولِهِمْ ، وَيَغْبُتُ بِهِ الْأَنْسَابُ . قَالُوا : وَلَوْلَا ذَلِكَ ، لَانُكُرَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى مُجَزِّزٍ ، وَلَقَالَ لَذَ : وَمَا يُدُرِيْكَ ؟ . فَلَمَّا سَكَتَ ، وَلَمْ يُنْكِرُ عَلَيْهِ ، ذَلَّ أَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ ، وَسَلّمَ عَلَى مُجَزِّزٍ ، وَلَقَالَ لَذَ : وَمَا يُدُرِيْكَ ؟ . فَلَمَّا سَكَتَ ، وَلَمْ يُنْكِرُ عَلَيْهِ ، ذَلَّ أَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ ، مِمَّا يُؤَدِّى إِلَى حَقِيْقَةٍ ، يَجِبُ بِهَا الْحُكْمُ ، وَخَالْفَهُمْ فِى ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْكُم بِقُولِ الْقَافَةِ فِى نَسَبٍ ، وَلَا غَيْرِهِ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهُلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَ سُرُورَ

النّبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِقُولِ مُجَزِّزِ الْمُدُلِجِيّ ، الّذِى ذَكَرُواْ فِى حَدِيْثِ عَائِشَة ، لَيْسَ فِيهِ دَلِيْلٌ عَلَى مَا تَوَهَّمُوا ، مِنْ وَاجِبِ الْحُكُمِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ ، لِأَنّ أَسَامَة قَدْ كَانَ نَسَبُهُ، ثَبَتَ مِنْ زَيْرٍ قَلْلُ خَلْي عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ رَصَابَةِ مُجَزِّز ، وَلَوُلَا ذَلِكَ ، لَمَا كَانَ دُعِي أَسَامَة فِيْمَا تَقَدَّمَ إِلَى زَيْدٍ إِنّمَا تَعَجَّبَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، مِنْ اِصَابَةِ مُجَزِّز ، كَمَا كَانَ كَمَا يَتَعَجّبُ مِنْ ظَنِّ الرّجُولِ الّذِي يُصِيْبُ بِظَيّه، حَقِيْقَة الشّيءِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ الْإِنْكَارَ عَلَيْه، لِظَنّهُ لَهُ يَتِعِبُ الْحُكُمُ عَلَيْه وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهِ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ اللّهُ عَنْه اللّهُ عَنْه اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ الْإِنْكَارَ عَلَيْه، لِظَنّه لَمْ يَتَعَلَمُ بِقُولِهِ ذَلِكَ ، اثْبَاتَ مَا لَهُ مِنْ طَلّ اللّهُ عَنْها ، مَا يَدُلُ عَلَىه مَا يَدُلُ عَنْهِ اللّه عَنْها ، مَا يَدُلُ عَلَى غَيْرِ هَلَا اللّه عَنْم اللّه اللّه عَنْها ، مَا يَدُلُ عَلَى غَيْرِ هَلَا اللّه عَنْها ، مَا يَدُلُ عَلَى غَيْرِ هَاذَا .

۲۹۰۲۱ بن شہاب نے عروہ سے انہوں نے عاکشہ طابعتا روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰد مُنْ اللّٰهِ مُیرے ہاں بڑے خوش خوش تشریف لائے آپ کے چرہ مبارک کے بل خوش سے چیک رہے تھے اور فرمایا کیاتم نے غور نہیں کیا کہ مجزز مدلجی نے زید بن حارثداوراسامہ بن زید گود کھے کر فر مایا کہ یہ یا وَں ایک دوسرے سے ہیں ( یعنی باپ بیٹے کے یا وَں میں اور ملتے جلتے میں ) امام طحاوی فرماتے میں: اس روایت سے بعض لوگوں نے استدلال کرتے ہوئے کہا كه قيافه شناس لوگوں كے قول سے فيصله كيا جاسكتا ہے اوراس سے نسب بھی ، بت بوجائے گا اگريہ بات نہ ہوتی تو جناب رسول اللهُ مَنَاتِينَ عُمِرز كى بات كا الكاركرت اوراس كوضرور فرماتے تمہيں كيامعلوم ہے؟ پس جب آپ نے خاموثی اختیار فرمائی اورا نکار نہیں فرمایا تو اس سے بید دلات مل کئی کداس کی بیہ بات حقیقت کی نشاندہی کرنے والی ہے اس پر تھم و فیصلہ لازم ہے۔نسب میں اہل قیافہ کے قول کا اعتبار نہیں اور دوسرے معاملات میں بھی یہی تھم ہے۔ مجزز مدلجی کی بات پر جناب عائشہ صدیقہ یے حضور اقدس ٹائٹیٹم کی جس خوشی کا تذکرہ کیا ہے اس میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ اہل قیوفد کی بات برعمل واجب ہے۔ یونکد اسامہ کا نسب تو زیر سے اس سے پہلے ہی ٹابت تھا۔اس میں آپ کوئس کے قول کی حاجت نہ تھی اگر یہبات نہ ہوتی تواسامہ بن زید کہد کرنہ یکارے جاتے۔ بس اتنى بات ہے كه آپ كوتجب اس بات پر بواكم مجززنے اپنے تي فدورست بات كو پاليابيا ت طرح جيما كدكوئى آ دمی اپنے گمان کے درست بیٹھنے پر تعجب کرتا ہے اوراس ہے کی چیز پر حکم لگا نالا زمنہیں آتا اور آپ تن تیزام نے اس کے قول پرانکارکواس لئے ترک فرمایا کہ آپ کا اس سے پہلے ہی ٹابت شدہ چیز کو کئ ٹابت کرنامقصود نہ تھا۔اس بات كا اخمال اس روايت ميں پايا جاتا ہے۔ يہ ہے جوحضرت عائشةً نے قيافه شناسوں كے متعلق نقل فرمايا ہے۔ روایت یہ ہے۔ دیکھیں ان روایات میں حضرت عمرؓ نے قیافہ شناس کے قیافہ کے مطابق فیصله فرمایا۔ پس ہم نے مجزز کی روایت میں ہم نے جوتاویل کی ہے بیاس کے موافق ہے۔اس روایت میں تو تمہار ہے ول کے بطلان کی

دلیل موجود ہے کہ قیافہ شناس نے کہا بیان دونوں سے ہے تو حضرت عمر ٹے اس طرح قرار نہ دیا اوراس بچے کوفر مایا ان میں سے جس سے چاہول جاؤ۔ جسیا کہ کسی ایک بچ پر دوآ دمی دعویٰ کریں پھرایک اقرار کرے تو واجب ہے کہ بچہاسی کا قرار دیا جائے۔ تو جب حضرت عمر ٹے اس سے اس بچ کے تھم کی طرف اوٹایا جس پر دوآ دمی دعویٰ کریں اور حاکم کے پاس قیافہ شناس نہ ہو۔ آپ نے اسے قیافہ شناس کے قول کی طرف نہیں لوٹایا تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ قیافہ شناسوں کے قول سے کسی کانسب ٹابت نہیں ہوتا۔ شیح سندسے حضرت عمر کا قول ہیہ کہ یہ بچہ دونوں سے ہے۔

تخريج : بعارى فى المناقب باب ٢٣ فضل فضائل اصحاب النبى تَنَّ باب ١٧ مسلم فى الرضاع ٢٠/١ ؛ ابو داؤد فى الطلاق باب ٢١ مسلم فى الرضاع ٢٠/١ ؛ ابو داؤد فى الطلاق باب ٢١ مسلم فى الرضاع ٢٠/١ فضل فضائل الصحاب النبى تَنَّ باب ١١ مسلم فى الرضاع ٢٠/١ مسلم الطلاق باب ٢٠ مسلم فى الولاء باب ١٠ نسائى فى الطلاق باب ١٥ ابن ماجه فى الاحكام باب ٢١ مسلم المناق أن يُختر بن أنَّ عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا ، أَخْبَرَتُهُ أَنَّ الزَّبَيْوِ ، أَنَّ عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا ، أَخْبَرَتُهُ أَنْ الزَّبَيْوِ ، أَنَّ عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا ، أَخْبَرَتُهُ أَنْ الزَّبَيْوِ ، أَنَّ عَائِشَة رَضِى الله عَنْها ، أَخْبَرَتُهُ أَنْ النَّبَعْ المِّبَالُ الْعَدَدُ ، على الْمَرْأَةِ ، لا تَمْتَنعُ مِشْ جَاءَ هَا ، وَهُنَّ الْبَعَايَا ، وَكُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبُوابِهِنَّ رَايَاتٍ فَيَطُوهُا كُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْها ، فَاذَا حَمَلَتُ وَوَضَعَتُ حَمْلَها ، جُمِعَ لَهُمُ الْقَافَةُ ، فَأَيُّهُمُ أَلْحَقُوهُ بِهِ ، كَانَ أَبَاهُ ، وَدُعِى ابْنَهُ ، لا مَعْتَنعُ مِنْ ذَلِكَ . فَلَمَّا بَعَتَ الله عَزَّ وَجَلَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِ ، هَدَمَ ذَلِكَ الْمُحُكُمُ ، وَأَقَرَّ النَّاسَ عَلَى النِّكَاحِ الَّذِى لَا يَخْتَاجُ فِيْهِ إلَى الله عَنْ الله عَلَى النِيكاحِ الَّذِى لَا يَخْتَاجُ فِيْهِ إلَى النَّاسَ عَلَى النِيكاحِ الَّذِى لَا يَخْتَاجُ فِيْهِ إلَى الْقَافَةِ ، وَقَدْ كَانَ أَوْلَادُ الْبَعَايَا ، الَّذِيْنَ وُلِدُوا فِى الْجَاهِلِيَةِ ، مَنْ النَّعَ فَيْهُ فِي الْإِسْلام ، لَحِقَ بِهِ .

٢٠٢٧: عروه بن زبيرنے حضرت عائشہ و پينجنا فيقل كيا ہے كه زمانه جاہليت ميں نكاح چارتسم كا موتا تھا۔

نمبر ﴿ كُنَّ آدَى ايك عورت كے پاس جاتے وہ كسى كوبھى اپنے ہے منع نہ كرتى بيزانية عورتوں كاظريق كارتھا۔ وہ اپنے دوازوں پر بطورنشان جھنڈ ہے لگاتی تھيں ہر جانے والا ان سے وطی كرتا جب كسى ہے ممل تغہر جاتا بھر وہ بچ جنتی تو قيا في شناس جمع ہوكراس نيچ كوكسى كے ساتھ ملا ديتے وہى اس كا باپ شار ہوتا تھا اور وہ اس كا بچ كہلا تا اس ہے نسبت ہے منع نہ كيا جاتا تھا جب اللہ تعالى نے جنا برسول اللہ مُنَّا يَّلِيْمُ كُونَ كے ساتھ بھيجاتو آپ نے اس قتم نكاح كوئم كرديا آپ نے اس نكاح كو برقر ار ركھا جس ميں كى كوئى حاجت نہ تھى۔ بچه اس كے والد كے لئے قر ارديا جاتا جواس كا مدى ہوتا تھا اور اس ہا اس كا نسب طاحت ہوتا اور وہ پہلا تھم جس ميں قيا في شناس كے ول ہے فيصلہ ہوتا آپ نے اس كومنسوخ كرديا اور ان زانية عورتوں كی جواولا د دور جا بليت ميں بيدا ہوئى اسلام ميں جس نے اس كا دعوك كيا اس كے ساتھ اس كوملاديا گيا۔

٢٠٢٨: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ .

٢٠٢٨: ما لك نے يحيٰ بن سعيد نقل كيا ہے۔

٢٠٢٩: وَجَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَنَا أَنَسٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ : مَالِكٌ فِي حَدِيْهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ ، وَقَالَ أَنَسٌ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَادٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُنِيطُ أَهُلَ الْجَاهِلِيَّةِ بِهِنَّ مَنْ الْجَعْمِ فِي الْإِسْلَامِ . فَدَلَّ ذَٰلِكَ أَنَّهُمْ لَمُ يَكُونُوا يُلْحَقُونَ بِهِمْ بِقَوْلِ الْقَافَةِ ، فَيَكُونُ قَوْلُهُمْ كَالْبَيْنَةِ ، الْتِي تَشْهَدُ عَلَى ذَٰلِكَ . فَلَوْ كَانَ قَوْلُهُمْ مُسْتَعْمَلًا فِي الْإِسْلَامِ ، كَمَا كَانَ مُسْتَعْمَلًا فِي كَالْبَيْنَةِ ، التِي تَشْهَدُ عَلَى ذَٰلِكَ . فَلَوْ كَانَ قَوْلُهُمْ مُسْتَعْمَلًا فِي الْإِسْلَامِ ، كَمَا كَانَ مُسْتَعْمَلًا فِي الْمُسْلَامِ ، كَمَا كَانَ مُسْتَعْمَلًا فِي الْمُسْلِمِ ، كَمَا كَانَ مُسْتَعْمَلًا فِي الْمُ الْمُ اللّهُ مَنْ الرِّجَالِ فَفِي نَسْخِ ذَٰلِكَ دَلِيلٌ أَنَ قَوْلَهُمْ : لَمُ يَجِبُ بِهِ حُكُمْ بِشُولِتِ النَّسِ . وَاحْتَجَ وَلِمُ أَنْ الصَّيْ مِنْ الرِّجَالِ فَهِي نَسْخِ ذَٰلِكَ دَلِيلًا أَنَ قَوْلَهُمْ : لَمْ يَجِبُ بِهِ حُكُمْ بِثُونِ النَّسِ . وَاحْتَجَ أَمُلُ الْمُقَالَةِ الْأُولِي بِقَوْلِهِمْ أَيْضًا بِمَا

۲۰۲۹: سلیمان بن بیار نے بتلایا کہ حضرت عمر ڈاٹٹؤ اہل چاہلیت کوان لوگوں کے ساتھ ملا دیتے تھے جواسلام کے زمانہ میں ان کا دعویدار بنمآ ۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ وہ قیا فدشناس لوگوں کے قول سے ( ان دعویٰ کرنے والوں ) کے ساتھ نہیں ملاتے تھے کہ ان کے قول کو گوائی کہیں جس سے وہ گوائی دیتے اگر زمانہ جاہلیت کی طرح اسلام میں بھی پیطریق مستعمل ہوتا تو حضرت عائشہ ہے ہوگیا ہید نرما تیں کہ پیطریقہ اسلام میں ختم ہوگیا ہلکہ اس سے اسلام میں بھی می می میں جا ہوگیا ہلکہ اس سے بیات معلوم کرنا ضروری تھا کہ یہ بچہ وطی کرنے والے مردوں میں سے کس کا ہے۔ تو اس کے منسوخ ہونے سے بیہ بات ثابت ہوگئی کہ ان قیافہ شناسوں کے قول سے ثبوت نسب کا فیصلہ واجب نہیں۔

### فریق اول کی ایک اول دلیل: سلیمان بن سارکی بیروایت ہے۔

\* ٢٠٣٠ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ أَخْبَرَ نِي يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عُمَرَ ، كَلَاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ . فَدَعَا لَهُمَا رَجُلًا مِنْ بَنِي كَعْبٍ ، قَائِفًا ، فَنَظَرَ اللَّهِمَا ، فَقَالَ الْحُمْرَ : أَخْبِرِينِي خَبَرَكَ ، قَالَتُ : كَانَ هَذَا اشْتَرَكَا فِيْهِ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ ، ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ ، فَقَالَ : أَخْبِرِينِي خَبَرَكَ ، قَالَتُ : كَانَ هَذَا اشْتَرَكَا فِيهِ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَةِ ، ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ ، فَقَالَ : أَخْبِرِينِي خَبَرَكَ ، قَالَتُ : كَانَ هَذَا إِلَا عُمْلًا فَلَا يُفَارِقُهَا ، حَثَى تَظُنَّ أَنْ قَدُ اسْتَمَرَّ بِهَا حَمْلٌ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهَا فَأَهْرَاقَتُ عَلَيْهِ دَمًّا ، ثُمَّ خَلَفَهَا ذَا ، تَعْنِى الْآخَرَ ، فَلَا يُفَارِقُهَا خَتَى اسْتَمَرَّ بِهَا عَمْلُ اللّهُ عَمْ وَالِ أَيَّهُمَا شِنْت .

٠٣٠: سليمان بن بيار بيان كرتے بين كه دوآ دى حضرت عمر جلتي كى خدمت ميں آئے دونوں ايك عورت كے يح الله ١٠٣٠: سليمان بن بيار بيان كرتے بين كه دوآ دى حضرت على في في الله الله عنها اور حضرت يح متعلق دعوىٰ كررہے تھے آپ نے بنوكعب كے ايك قيا في شناس كو بلاياس نے دونوں كو ديكھا اور حضرت

عمر والنوا کی خدمت میں عرض کیا کہ بید دونوں اس بچے میں شریک میں تو حضرت عمر جانوا نے اس کو درہ سے مارا۔
پھر عورت کو بلا کر فر مایا مجھے اپنی خبر بتا واس نے کہا بیان دو میں سے ایک کا ہے وہ اس کے پاس آیا جبکہ وہ اپ گھر بلواونوں کے پاس تھی۔ وہ اس سے جدانہ ہوا یہاں تک کہ اس نے گمان کیا کہ اسے حمل تھبر گیا ہے پھر وہ اس نے اس بخون بہایا (حیض آیا) پھر وہ دوسرااس کے پاس آیا وہ جدانہ ہواجی کہ اسے حمل تھبر گیا۔
سے پھر گیا۔ اس نے اس بخون بہایا (حیض آیا) پھر وہ دوسرااس کے پاس آیا وہ جدانہ ہواجی کہ اسے حمل تھبر گیا۔
نامعلوم یہ کس کا ہے تو کعمی قیا فیشناس نے اللہ اکبر کہا اور حضرت عمر بڑائین نے بچے سے فر مایا ان میں سے جس سے چاہلے جا۔
جا ہے لیے اس جا

تخريج: مالك في الاقضيه ٢٢ .

٣٠٠٠: حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، مِثْلَهُ .

۲۰۳۱: یجیٰ بن سعدی نے سلیمان سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔

٣٠٠٢: حَدَّثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ : نَنَا ابْنُ وَهُ قَالَ : أَخْبَرُنِى ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيْهَ عَنْ يَحْدَى بُنِ حَاطِبٍ ، عَنْ أَبِيْهَ قَالَ : أَتَى رَجُلَانِ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ ، يَخْتَصِمَانِ فِي غُلَامٍ مِنْ وِلَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، يَقُولُ هِذَا : هُوَ ابْنِيْ، وَيَقُولُ هِذَا : هُوَ ابْنِيْ، وَيَقُولُ هِذَا : هُوَ ابْنِيْ ، فَدَعَا لَهُمَا عُمَرُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَانِفًا مِنْ بَنِى الْمُصْطَلِقِ ، فَسَأَلُهُ عَنِ الْغُلَامِ ، فَنَظَرَ اللّهِ الْمُصْطَلِقِ ، فَسَأَلُهُ عَنِ الْغُلَامِ ، فَنَظَرَ اللّهِ الْمُصْطَلِقِ ، فَسَأَلُهُ عَنِ الْغُلَامِ ، فَنَظَرَ اللّهِ عُمْرُ فَضَرَبَهُ اللّهِ عَلَى صَجَعَ ثُمَّ قَالَ يَعْمَرُ : وَاللّهِ ، لَقَدْ ذَهَبَ بِكِ النَّظُرُ إِلَى غَيْرِ مَذُهِ بِ مُعَمَّ فَصَرَبَهُ فَسَالُهُا ، فَقَالَتُ : إِنَّ هِذَا لِأَجُلَيْنِ ، قَدْ كَانَ عَلَبَ عَلَى النَّاسُ ، حَتَّى وَلَدْتُ لَهُ أَوْلَادًا ، فَقَالَتُ : إِنَّ هِذَا لِحْرَبُ أَلَى عَلَى مَحْمِ اللّهُ مِنْ أَيْهِمَا هُو فَى اللّهُ الْمَالِقِ ، فَقَالَتُ عَلَى مَحْمَ لِللّهُ مَا أَدُوى مِنْ أَيْهِمَا هُو ؟ فَلَى اللّهُ أَحَا بَى الشَعْرُ اللّهُ مَا أَدُوى مِنْ أَيْهِمَا هُو ؟ فَقَلُ الْحَرَبُ اللّهُ أَحَا بَى الْمُصَلِقِ . فَاللّهُ مَا أَدُوى مِنْ أَيْهِمَا هُو ؟ فَقَلُ وَاقَقَ مَا تَأَولُنَا فِى حَدِيْثِ مُجَعِلِي . فَالُولُ ا وَقِلْكَ أَنْ فِي هُمَا الْحَدِيْثِ مَا تَلَوْلُكَ أَنَ عَلَى مُعْلَانِ مَا قَالُولًا ، وَقَلْ الْمُعْرَفِي اللّهُ مَا أَدُولِكَ أَنْ فِي هِمُ اللّهُ عَمْ كَاللّهُ مَا أَدُولُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُعْرِفِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرِفِ اللّهُ الْمُعْمَا فِي اللّهُ الْمُعْرِفِ اللّهُ الْمُعْرُولُ اللّهُ الْمُعْرِفِ اللّهُ الْمُ الْمُعْلِقِ عَلَى اللّهُ الْمُعْلِقِ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ مَا اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّ

يَجِبُ فِى صَبِى ادَّعَاهُ رَجُلَانِ فَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا ، كَانَ أَبَاهُ، فَلَمَّا رَدَّ عُمَرُ ذَلِكَ الَى حُكْمِ الصَّبِيِّ الْمُدَّعِيْ اِذَا ادَّعَاهُ رَجُلَانِ ، وَلَمْ يَكُنْ بِحَضْرَةِ الْإِمَامِ قَائِفٌ ، لَا إِلَى قَوْلِ الْقَائِفِ دَلَّ ذَلِكَ عَلِي الْمُدَّعِيْ إِذَا ادَّعَاهُ رَجُلَانِ ، وَلَمْ يَكُنْ بِحَضْرَةِ الْإِمَامِ قَائِفٌ ، لَا إِلَى قَوْلِ الْقَائِفِ دَلَّ ذَلِكَ عَلِي أَنَّ الْقَافَةَ لَا يَجِبُ بِقَوْلِهِمْ ثُبُونُتُ نَسَبٍ مِنْ أَحَدٍ . وَقَدْ رُوِى عَنْ عُمَرَ أَيْضًا مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ ، أَنَّ الْقَافَة لَا يَجِبُ بِقَوْلِهِمْ ثَبُونُ تَسَبٍ مِنْ أَحَدٍ . وَقَدْ رُوى عَنْ عُمَرَ أَيْضًا مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ ، أَنَّ الْقَافَة لَا يَبِعِبُ الرَّجُلَيْنِ جَمِيمُقًا .

۱۹۳۲: یکی بن حاطب نے اپ والد نقل کیا کہ دوآ دمی حضرت عمر بڑاتیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ زبانہ جا ہیں۔ بہت میں پیدا ہونے والے ایک بچے ہے متعلق جھڑ رہے تھے ایک ہتا تھا کہ یہ میرالڑکا ہے اور دوسرا کہتا کہ یہ میرالڑکا ہے حضرت عمر بڑاتیٰ نے قبیلہ بنو مصطلق کے ایک قیافہ شناس کو بلایا اور اس بچے کے متعلق دریافت کیا۔ مصلطقی نے بچے کی طرف و یکھا پھر حضرت عمر بڑاتیٰ سے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کوئر ت سے نوازا ہے یہ دونوں اس بچے کی طرف و یکھا پھر حضرت عمر بڑاتیٰ اس کی طرف اٹھے اور اس کو درہ لگایا یہاں تک کہ وہ لیٹ کیا۔ پھر فر مایا اللہ کی قسم! تھے نظر دوسری طرف کے گئی ہے پھر بچے کی ماں کو بلایا اور اس سے دریافت فر مایا اس نے کہا یہاں تک کہ جھے گان ہوا کہ میر کے مطابق میں ہے ہی جسے بی سے کس کا ہے۔ کے مطابق میں بھر بھی نہیں کہ بوان میں سے کس کا ہے۔ حضرت عمر بڑاتیٰ نے فر مایا ان میں سے جس کے ساتھ چاہ ہوجاؤ۔ وہ لڑکا ایک کے بیچھے پیچھے جا رہا ہوار حضرت عمر بڑاتیٰ نے فر مایا: "قاتل اللہ اخا بنی مصطلق" ( بیکمہ مدح و مذمت دونوں کے لئے عبدالرحمٰن بن حاطب کہتے ہیں کہ گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان میں سے ایک کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوار وہ اسے لے گیا۔ حضرت عمر بڑاتیٰ نے فر مایا: "قاتل اللہ اخا بنی مصطلق" ( بیکمہ مدح و مذمت دونوں کے لئے ہوسکتا ہے )۔

٦٠٣٣: حَلَّنَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيّ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي ظَهْرٍ امْرَأَةٍ ، فَرَلَدَتُ ، فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ فَقَالُوْا : أَخَذَ الشَّبَةَ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا .

۱۰۳۳ بجعمی نے ابن عمر پڑھ سے روایت کی ہے کہ دوآ دمی ایک عورت کی پشت میں شریک ہوئے پھراس عورت کے ہاں ہوئے سے راس عورت کے ہاں ہوئے ہاں ہوئے آپ کے ہاں بچہ بہتو آپ نے ہاں دونوں کے مشابہہ ہے تو آپ نے ان دونوں کے درمیان کر دیا (کہ جس کے ساتھ جا ہے وہ بچہ چلا جائے)

٢٠٣٣: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا وَهُبٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، نَخُوهُ ، قَالَ ابْنُ مَرُزُو فِي قَالَ اللهِ عَنْ عُمَرَ ، نَخُوهُ ، قَالَ اللهِ عَيْدٌ : لِمَنْ تَرَى مِيْرَاتَهُ ؟ قَالَ هُوَ لِآخِرِهِمَا مَوْتًا .

٣٠٥٣: قاده في سعيد بن سيتب انهول في مراث كالمراح كاروايت بيان كل المحتمى كته بين كه بحص سعيد بن سيتب في كها تم بلا والله كالمراث كالوطى في فرايا: جوان بن آخر بين مراث كالوطى في قال المحتمد في الله بالمنه بالمؤلد في المحتمد في المح

۱۹۳۵: ابوالمہلب سے روایت ہے کہ حضرت عمر روائیف نے ایک ایسے لڑے متعلق فیصلہ فرمایا جس کے متعلق دوآ دمی دعورت عمر روائی سے اپنا بینا خیال کرتا تھا اور بیز مانہ جاہلیت کا عمل تھا۔ حضرت عمر بڑا ٹیڈ نے اس لاکے کی مال کو بلایا اور فرمایا میں تہمہیں اس فرات کی تھے دیا ہوں جس نے بھے اسلام کی ہدایت بخش۔ بیڑ کا ان میں سے کس کا ہے اس نے کہا مجھے اس ذات کی قتم ! جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی میں نہیں جا تی کہ وہ ان میں سے کس کا ہے۔ بیٹھ میرے پاس رات کے پہلے حصہ میں آیا اور وہ محف رات کے پچھلے حصہ میں آیا ہی مجھے معلوم نہیں ہے کس کا ہے۔ بیٹھ میرے پاس رات کے پہلے حصہ میں آیا اور وہ محف رات کے پچھلے حصہ میں آیا ہی کہ حضورت عمر بڑا ٹیڈ نے چار تیا فی شناسوں کو بلایا پھر کنگریاں متکواکر ان کو پھیلا دیا پھر دونوں وہوئی کر نے والوں کو تھے دیں کہ وہ ان کنگریوں پر اپنا قدم رکھ کر ان کو روندیں پھر جس نے پر دعو کی تھا اس کو کہ کھو گیکن جب تھی روندا۔ پھر قیا فی شناسوں نے اسے دیکھا پھر فر مایا اس کو دیکھو کیکن جب میں کہ وہ ان کو کہ کہ میں کلام نہ کر وں اور سوال نہ کروں۔ راوی کہ جبیں کہ قیا فہ شناسوں نے دیکھا تو کہنے جیں کہ میں جانا تھا کہ کہ بیا کر ان کو جدا کر کے ایک ایک سے دریا فت کیا۔ راوی کا بیان حول کے وہ سب اس پر متفق ہو گئے ۔ ہم نے محفوظ کر کہا پھر ان کو وہ اکر کے ایک ایک سے دریا فت کیا۔ راوی کا بیان جو مسب اس پر متفق ہو گئے وہ بی جانا تھا کہ کتیا بہت سے کتوں سے حاملہ ہوتی ہے کیکن اس سے پہلے مجھے معلوم کی کہا جبے جیں یہ برنا عجیب ہے جیں جانا تھا کہ کتیا بہت سے کتوں سے حاملہ ہوتی ہے کیکن اس سے پہلے مجھے معلوم کی جہ جیں یہ برنا عجیب ہے جیں جانا تھا کہ کتیا بہت سے کتوں سے حاملہ ہوتی ہے کیکن اس سے پہلے مجھے معلوم کے جہ بیں جانا تھا کہ کتیا بہت سے کتوں سے حاملہ ہوتی ہے کیکن اس سے پہلے مجھے معلوم

199

خِللُ ﴿

نہیں تھا کہ عورتیں بھی ایبا کرتی ہیں ۔ان کی رائے کور دنہ کروں گا۔ جا ؤید دنوں تہارے باپ ہیں۔ ٢٠٣٢: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ قَالَ : أَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي ظَهْرِ امْرَأَةٍ ، فَوَلَدَتْ لَهُمَا وَلَدًا ، فَارْتَفَعَا اِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ۚ فَدَعَا لَهُمَا ثَلَاثَةً مِنَ الْقَافَةِ ، فَدَعَا بِنُرَابِ فَوَطِءَ فِيْهِ الرَّجُلَان وَالْغُلَامُ بُهُمَّ قَالَ لِلْآحَدِهِمُ النُّظُو ، فَنَظَرَ ، فَاسْتَقْبَلَ وَاسْتَغْرَضَ ، وَاسْتَذْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ السُّو أَوْ أَعْلِنُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : بَلْ أَسِرَّ فَقَالَ : لَقَدْ أَخَذَ الشَّبَة مِنْهُمَا جَمِيْعًا ، فَمَا أَدْرى لِأَيَّهِمَا هُوَ ؟ فَأَجْلَسَهُ .ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ أَيْضًا : أَنْظُرُ ، فَنَظَرَ ، وَاسْتَقْبَلَ ، وَاسْتَعْرَضَ ، وَاسْتَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ :أُسِرُّ أَوْ أُغْلِنُ ؟ قَالَ : بَلْ أَسِرٌ قَالَ لَقَدُ أَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُمَا جَمِيْعًا ، فَلَا أَدْرِى لِأَيِّهِمَا هُوَ ؟ وَأَجْلَسَهُ . ثُمَّ أَمَرَ التَّالِثَ فَنظَرَ ، فَاسْتَقْبَلَ ، وَاسْتَعْرَضَ وَاسْتَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : أُسِرُّ أَمْ أُعْلِنُ ؟ .قَالَ : لَقَدْ أَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُمَا جَمِيْعًا ، فَمَا أَدْرِى لِأَيِّهِمَا هُوَ ؟ .فَقَالَ عُمَرُ :إنَّا نَعُرِفُ الْآثَارَ بِقَوْلِهَا ثَلَاثًا ، وَكَانَ عُمَرُ قَالَهَا ، فَجَعَلَهُ لَهُمَا ، يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا .فَقَالَ لِي سَعِيدٌ :أَتَدُرى عَنْ عَصَبَتِهِ؟ قُلْتُ أَلَا ، قَالَ :الْبَاقِي مِنْهُمَا قَالَ أَبُوْ جَعْفَوٍ :فَلَيْسَ يَخْلُو حُكُمُةً فِى هَلَـٰهِ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرُنَا مِنْ أَحَدِ وَجُهَيْنِ :إمَّا أَنْ يَكُونَ بِالدَّعُوى لِأَنَّ الرَّجُلَيْنِ ادَّعَيَا الصَّبِيَّ وَهُوَ فِي أَيْدِيهِمَا ، فَٱلْحَقَدُ بِهِمَا بِدَعُوَاهُمَا ، أَوُ يَكُونَ فَعَلَ ذَٰلِكَ .فَكَانَ الَّذِيْنَ يَخُكُمُونَ بِقَوْلِ الْقَافَةِ ، لَا يَخْكُمُونَ بِقَوْلِهِمْ اِذَا قَالُوا :هُوَ ابْنُ هٰذَيْنِ فَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُمْ كَذَٰلِكَ ، ثَبَتَ عَلَى قَوْلِهِمَا ، أَنْ يَكُوْنَ قَضَاءُ عُمَرَ بِالْوَلَدِ لِلرَّجُلَيْنِ ، كَانَ بِغَيْرِ قَوْلِ الْقَافَةِ .وَفِيْ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ ﴿فَقَالَ الْقَافَةُ لَا نَدُرِي لِأَيِّهِمَا هُوَ؟ فَجَعَلَهُ عُمَرُ بَيْنَهُمَا وَالْقَافَةُ لَمْ يَقُوْلُوا ﴿هُوَ الْبُهُمَا ، فَدَلَّ ذَٰلِكَ أَنَّ عُمَرَ ، أَثْبَتَ نَسَبَهُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ بِدَعُواهُمَا ، وَلِمَا لَهُمَا عَلَيْهِ مِنَ الْيَدِ ، لَا بِقَوْلِ الْقَافَةِ . فَإِنْ قَالَ قَالِلٌ : فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ كُمَّا ذَكُرْتُهُ ، فَمَا كَانَ احْتِيَاجُ عُمَّرَ إِلَى الْقَافَةِ ، حَتَّى دَعَاهُمُ ؟ قِيْلَ لَهُ : يَحْتَمِلُ ذَٰلِكَ عِنْدَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنْ يَكُونَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَعَ بِقَلْبِهِ أَنَّ حَمْلًا لَا يَكُونُ مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَيَسْتَحِيلُ اِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَلِدُهُ، فَدَعَا الْقَافَةَ ، لِيَعْلَمَ مِنْهُمْ ، هَلْ يَكُوْنُ وَلَدٌ يُحْمَلُ بِهِ مِنْ نُطْفَتَىٰ رَجُلَيْنِ أَمْ لَا ؟ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا ، فِي حَدِيْثِ أَبِي الْمُهَلَّبِ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ الْقَافَةُ بِأَنَّ ذَٰلِكَ قَدْ يَكُوْنُ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ ، رَجَعَ اِلَى الدَّعْوَى الَّتِي كَانَتْ مِنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَحَكَّمَ بِهَا ، فَجَعَلَ الْوَلَدَ ابْنَهُمَا جَمِيْعًا ، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ، فَذَٰلِكَ حُكُمٌ بِالدَّعْوَى ، لَا

بِقَوْلِ الْقَافَةِ .وَقَدْ رُوِى عَنْ عَلِيِّ بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذَٰلِكَ أَيْضًا ،

۲۰۳۲: قمادہ نے سعید بن میتب میں سے روایت کی ہے کہ دونوں آ دمی ایک عورت کی پشت میں شریک ہوئے اس نے ان دونوں کے لئے ایک بیجہ جنا۔ وہ دونوں اپنا مقدمہ حضرت عمر طابقہٰ کی خدمت میں لائے۔آپ نے تین قیا فی شناسوں کو بلایا اور مٹی منگوائی ان دونوں آ دمیوں اوراس لڑ کے نے اس مٹی کوروندا پھران میں سے ایک قیا فیشناس سے فرمایا دیکھو! میں نے دیکھاوہ آ گے بڑھا۔ دائمیں بائمیں پھرااور پیچھے ہٹا پھر کہا کہ پوشیدہ کہوں یا اعلانید حضرت عمر والنفذ نے فرمایا بوشیدہ کہو۔اس نے کہاا ہے ان دونوں سے مشابہت ہے کیکن میں نہیں جانتا کہان دونوں میں سے کس کا ہے۔آپ نے اسے بٹھایا پھر دوسرے سے فر مایا دیکھواس نے دیکھا آگے بڑھادا کیں باکیں ہوااور پیچھے ہٹا پھر کہنے لگا پوشیدہ کہوں یا ظاہر۔حضرت عمر ہٹاٹیڈ نے فر مایا پوشیدہ کہو۔اس نے کہااس کی ان دونوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ مگریہ معلوم نہیں کہ بیان میں سے کس کا ہے آپ نے اس کوبھی بٹھا دیا پھر تیسرے کو حکم فر مایا اس نے دیکھا آ گے بڑھااورادھرادھرہوااور پیچیے ہٹا پھر کہنے لگا کہ پوشیدہ کہوں یا اعلانیہ۔ آپ نے فرمایا ظاہر کہو۔ اس نے کہابیان دونوں سے مشابہت رکھتا ہے مجھے معلوم نہیں بیان دونوں میں سے کس کا ہے حضرت عمر وٹاتیز نے فرمایا ہم نشانات کی پیچان رکھتے ہیں اور آپ بھی قیافہ شناس تھے آپ نے یہ بچہ دونوں کا قرار دیاوہ دونوں اس کے وارث ہوں گےاور وہ ان دونوں کا وارث ہوگا۔ قنادہ کہتے ہیں کہ سعید بن میتب مجھ سے فرمانے لگےتم بناؤاس کا وارث کون ہے میں نے کہا مجھے معلوم نہیں تو آپ نے فر مایا جوان میں سے زندہ رہے گا۔ امام طحاوی فرماتے ہیں: ہم نے جوروایات بیان کی ہیں ان میں تھم کی دوصور تیں ہیں۔ نمبر ﴿ : دعویٰ کے ساتھ ہوگا کیونکہ دونوں مردول نے بیچے کا دعویٰ کیا جبکہ وہ ان کے قبضہ میں تھا تو حضرت عمر ؓ نے ان کے دعویٰ کی وجہ ہے ان کے ساتھ ملا دیا۔ نمبر﴿: آپ نے بذات خودیہ فیصلہ فر مایا تو گویاوہ لوگ جو قیافہ شناسوں کے قول کے مطابق فیصلہ کرتے تھے وہ ان کے قول پراس صورت میں فیصلہ نہیں کرتے تھے جبکہ وہ پیکہیں کہ وہ ان کا میٹا ہے تو جب ان کے قول کی ہیہ صورت ہےتو ان دونوں کے قول کے مطابق ثابت ہوا کہ حضرت عمر کا فیصلہ قیا فہ شناسوں کے قول کے بغیر تھااور روایت ابن میتب میں اسی بات ہے جواس پردلالت کرتی ہے وہ اس طرح کہ تیا فدشناس کہنے لگے ہم نہیں جانتے کہ بیکس کا ہےتو حضرت عمر نے اس کوان دونوں کا قرار دیا حالا تکہ قیا فدوالوں نے بینہ کہا تھا کہ دونوں کا بیٹا ہے۔ پس اس سے ثبوت میسر آگیا کہ حضرت عمرٌ اس لڑ کے کا نسب دونوں کے ساتھ اس لئے ثابت کیا کیونکہ وہ دونوں مدعی تنے اور دونوں کا اس پر قبضہ تھا۔ تیا فہ شناسوں کے قول کی وجہ سے نہیں۔اگر بات اس طرح ہے جس طرح آب نے کہی تو پھر قیافہ شناسوں کو بلانے کی چنداں حاجت نہ تھی۔ان کو جواب میں کہا جائے گا کہ اس بات کا احمّال ہے واللہ اعلم کہ حضرت عمرٌ کے دل میں بیہ بات آئی ہو کہ بیمل ان دونوں سے نہیں ہے۔ پس بیجے کوا یہ فیحض سے ملانا جس سے وہ پیدا نہ ہوا ہوناممکن ہے پس آپ نے قیافہ والوں کو بلایا تا کہ ان سے معلوم کرلیں کہ کیا دو آ دمیوں کے نطفہ سے تھہرنے والاحمل بھی بچہ بن جاتا ہے یا نہیں اور سے بات ابوالمہلب والی روایت میں بیان ہوئی ہے جو فدکور ہوئی جب قیاف دوالوں نے بی خبر دی کہ بھی ایسا بھی ہوجاتا ہے اور بیناممکن نہیں ہے تو آپ نے اہی دعویٰ کی طرف رجوع کیا جوان دونوں کے درمیان تھا اور اس کے مطابق فیصلہ فرمادیا اور بچیان دونوں کے لئے قرار دیا۔ حضرت علیٰ کا تول بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

٣٠٣٠: مَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بُنُ عَدِى ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ مَوْلَى لِبَنِى مَخُزُومَةَ قَالَ : وَقَعَ رَجُلَانِ عَلَى جَارِيَةٍ فِى طُهُرٍ وَاحِدٍ ، فَعَلِقَتِ الْجَارِيَةُ ، فَلَمْ يُدُرَ مِنْ آيِّهِمَا هُوَ . فَأَتَيَا عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ فِى الْوَلَدِ فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَدْرِى كَيْفَ أَقْضِى فِى ، فَلَمْ يُدُرَ مِنْ آيَّهِمَا هُو . فَأَتَيَا عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ فِى الْوَلَدِ فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَدْرِى كَيْفَ أَقْضِى فِى الْوَلَدِ فَقَالَ عُمَرُ اللهِ مَا أَوْلِهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَمِيْعًا ، فَجَعَلَهُ ابْنَهُمَا ، وَلَمْ يَحْتَجُ فِى ذَلِكَ الله قُولِ الْقَافَةِ ، وَبِهِلَذَا نَأْخُذُ . وَهُو قُولُ أَيْ حَيْفَةَ ، وَإِبِهَذَا نَأْخُذُ . وَهُو قُولُ أَيْ حَيْفَةَ ، وَإِبِهَ لَذَا نَا نُعُدُ . وَهُو اللهُ .

۱۰۳۷ عالی نے مولی بی مخز و مدسے روایت کی ہے کہ دوآ دمی ایک لونڈی پر ایک ہی طہر میں جا پڑے لونڈی حالمہ ہوگئی یہ معلوم نہ ہوسکا کہ وہ کس کا ہے وہ دونوں بچ کے متعلق جھڑا لے کر حضرت عمر رہائی کے خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عمر ہوئے نے فر مایا جھے معلوم نہیں میں ان کے مابین کیسے فیصلہ کروں تم دونوں علی کے پاس جا کا وہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فر مایا وہ بچتم دونوں کے در میان مشترک ہے وہ تمہار اوارث ہوگا اور تم دونوں میں سے بعد میں زندہ رہنے والے کے لئے اس کی وراثت ہے۔ یہ اس بچ کا تکم ہے جس کے متعلق دونوں دعوئی رکھتے ہوں کہ اس کو دونوں کا بیٹا قر اردیا اور انہوں نے قیا فیشنا سوں کی کوئی ضرورت نہ بھی ہم متعلق دونوں دعوئی رکھتے ہوں کہ اس کو دونوں کا بیٹا قر اردیا اور انہوں نے قیا فیشنا سوں کی کوئی ضرورت نہ بھی ہم

<u>حاصل کلام: بیاس بچے کا حکم ہے جس کے تعلق دونوں دعویٰ رکھتے ہوں کہ اس کودونوں کا بیٹا قر اردیااورانہوں نے قیافہ شناسوں</u> کی کوئی ضرورت نہ بھی۔ہم اس کوافتیار کرتے ہیں۔

بدامام ابوصنيف ابويوسف محمر حمهم الله كاقول ہے۔

اس میں امام طحاوی مجینیہ نے فریق ثانی کے قول کوتر جیجے دی کہ اگر دو دعویدار ہوں تو وہ دونوں کا بیٹا ہو گا اس میں قیافیہ شناسوں کی مختاجی نہ ہوگی اور وہ دونوں کا وارث ہو گا اور ان میں بعد والا اس کا وارث ہوگا۔

# ﴿ يَهُوْتُ وَتُمَنَّهُا ثُمَّ يَهُوْتُ وَتُمَنَّهَا ثُمَّ يَهُوْتُ وَتُمَنَّهَا عُمَّ يَهُوْتُ وَتُمَنَّهَا عَ عَلَيْهِ دَيْنَ ﴿ عَلَيْهِ دَيْنَ ﴿ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ

# سامان خرید کر قبضه کرلیا پھر قیمت کی ادائیگی سے پہلے فوت ہوگیا

سامان خرید کر قبضہ کیا قیمت ادانہ کی تھی کہ پہلے مرگیا تو ایک فریق علاء کا قول یہ ہے کہ فروخت کرنے والا اس سامان کا دوسر ہے قرض خواہوں سے زیادہ حقدار ہے۔

فریق ثانی کا قول: تمام قرض خواہ مرنے والے کے تمام مال میں برابرحق رکھتے ہیں اگر چداس کی خریداری کے سامان میں خریدا ہواسامان بعینہ باقی ہےاس قول کو ائمہا حناف رحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے۔

٢٠٣٨: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْحَارِثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيَّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَذْرَكَ رَجُلٌ مَالَةً بِعَيْنِهِ فَهُو ٓ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

۲۰۳۸: ابو بکر بن عبدالرحمٰن نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّه مَا اللّه مِنْ اللّه مَا اللّه مِن اللّه مَا اللّه مَا

تخريج : ابو داؤد في البيوع باب٧٤ مالك في البيوع ٨٨.

٢٠٣٩: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا وَهُبُّ وَبِشْرُ بُنُ عُمَرَ ، ح .

۲۰۳۹: ابراہیم بن مرز وق نے وہب وبشر بن عمر سے روایت کی ہے۔

٠٩٠٠: وَحَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ زِيَادٍ ، قَالُوْا : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ اللّهُ عَنْهُ ، عَنْ اللّهِ عَنْهُ ، عَنِ اللّهِ عَنْهُ ، عَنِ اللّهِ عَنْهُ ، عَنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، مِثْلَةً . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِعْمَنٍ ، وَقَبَضَ الْعُبْدَ وَلَمْ يَدُفَعُ ثَمَنَهُ ، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَالْعَبْدُ قَائِمٌ فِى يَدِهِ بِعَيْنِهِ . أَنَّ بَائِعَهُ أَحَقُّ بِهِ الْعَبْدُ وَلَمْ يَدُفِعُ ثَمَنَهُ ، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَالْعَبْدُ قَائِمٌ فِى يَدِهِ بِعَيْنِهِ . أَنَّ بَائِعَهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُشْتَرِى وَاحْتَجُوا فِى ذَلِكَ بِهِذَا الْحَدِيْثِ . وَخَالَفَهُمْ فِى ذَلِكَ آخَرُونَ

فَقَالُواْ : بَلْ بَائِكُ الْعَبْدِ، وَسَائِرُ الْغُرَمَاءِ فِيْهِ سَوَاءٌ ، لِأَنَّ مِلْكُهُ قَلْهُ زَالَ عَنِ الْعَبْدِ، وَخَرَجَ مِنْ ضَمَانِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ فِيْ مُطَالَبَةٍ غَرِيْمٍ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَطْلُوبِ ، يُطَالِبُهُ بِدَيْنٍ فِي ذِمْتِهِ، لَا وَلِيُقَةٍ فِي يَدَيْهِ، فَهُوَ وَهُمْ فِي جَمِيْعِ مَالِهِمْ سَوَّاءٌ . وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولِي فِي فَسَادٍ مَا يَدَيْهِ، فَهُو وَهُمْ فِي جَمِيْعِ مَالِهِمْ سَوَّاءٌ . وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولِي فِي فَسَادٍ مَا فَهَبُوا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَالَهُ بِعَيْنِهِ وَانَّمَا مَالُهُ بِعَيْنِه، يَقَعُ عَلَى الْمَغُصُوبِ ، وَالْعَوَارِيِّ وَالْوَوَانِعِ ، وَمَا أَشْبَهُ فَاللّهُ مَلْهُ بِعَيْنِهِ وَانَّمَا مَالُهُ بِعَيْنِهِ، يَقَعُ عَلَى الْمُغُصُوبِ ، وَالْعَوَارِيِّ وَالْوَوَانِعِ ، وَمَا أَشْبَهُ فَلَاكُ ، فَنَالِكَ مَالُهُ بِعَيْنِهِ وَانَّمَا مَالُهُ بِعَيْنِهِ، يَقَعُ عَلَى الْمُغُصُوبِ ، وَالْعَوَارِيِّ وَالْوَوَانِعِ ، وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ ، فَذَالِكَ مَالُهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُو أَحَقَّ بِهِ مِنْ سَائِلِ الْغُولِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . وَانَّمَا يَكُونُ هَذَا الْحَدِيْثُ حُجَّةً لِهُمْ الْحَدِيْثِ وَلَكَ مَالُهُ الْحَدِيْثِ كَلَاكَ . فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ قَلْ كَانَ لَهُ مَا يَوْ كَانَ لَفُطُ الْحَدِيْثِ كَلَاكَ . فَلَمَ مَنْ اللّذِى وَجَدَهُ فِي يَدِم ، وَلَمْ يَلُو كَانَ لَفُطُ الْحَدِيْثِ كَلَاكَ . فَلَمَ عَلَهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْحَدِيْثِ فَلَا لَكُولُولُ اللّهِ عَلَى الْوَوَالِ الطَّالِينَ فِي وَقُتِ الْمُطَالِيَةِ بِهَا ، وَذَلِكَ كَمَا جَاءً عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَالمُولُولِ اللّهِ وَاللّهُ وَسَلّمَ فِي حَدِيْثِ سَمُرَةً .

۱۹۹۸: بیر بن تھیک نے حضرت ابو ہریرہ سے انہوں نے جناب بی اکرم کا ایک طرح روایت بیان کی ہے۔ امام طحاوی کے ہیں: ایک فریق علاء کا خیال ہے ہے کہ جب کوئی غلام خرید ہادراس پر قبضہ کر لے کین ابھی تک قیمت ادا نہ کرنے پایا تھا کہ مشتری مفلس ہو گیا اور اس پر قرض ہو گیا جبکہ غلام اسی طرح اس کے قبضہ میں موجود تھا تو فروخت کرنے والا دوسرے قرض خواہوں سے اس غلام کا زیادہ حقدار ہے۔ ان حضرات کا استدلال مندرجہ بالا روایات سے ہے۔ دوسروں نے کہادوسرافرین کہتا ہے کہ فروخت کرنے والا اور دوسرے قرض خواہ اس مندرجہ بالا روایات سے ہے۔ دوسروں نے کہادوسرافرین کہتا ہے کہ فروخت کرنے والا اور دوسرے قرض خواہ اس مندرجہ بالا روایات سے ہوں کہ وقت مطلوب کے قرض خواہوں میں سے ایک ہوچی اور وہ اس کی صفان سے نکل چکا فالبذا فروخت کرنے والا مطالبہ کے وقت مطلوب کے قرض خواہوں میں سے ایک ہوہ اپنی مطالبہ کر رہا ہے جو فروخت کرنے والا مطالبہ کے وقت مطلوب کے قرض خواہوں میں سے ایک ہوہ اور پاتی قرض خواہ اس کے فروخت کرنے والا مطالبہ کر رہا ہے جو اس خواہ اس کے مال کو بین ہو کہ اور وہ ای قرض خواہوں کے فاسد ہونے کی دلیل سے ہوا مال اور او حارت کے الفاظ کہ آدی نے الی کو بین ہوں اور پاتی اور اس کا مال اسی طرح موجود ہو اس سے غصب کیا ہوا مال اور او حارت اس خواہوں کی بنسب اس کا زیادہ حقد ارسے اور امانات مراد ہیں اور یہ بین اور یہ بیا اور اس کا مال ہے اور وہ دوسرے قرض خواہوں کی بنسب اس کا زیادہ حقد ارسے اور اس طرح پایا جو اس کا تھا بھر اس اور اور کے لئے دیل اس وقت بنتی جب یہ الفاظ ہوتے کہ اس خض نے اس خواس کو اس طرح پایا جو اس کا تھا بھر اس نے اسے اس خص پی جب یہ بیا اور اس نے اسے اس خور میں جو دیت کیا جس کے پاس اسے پایا اور اس نے اسے اس خص کیا جو اس کے پاس اسے پایا اور اس نے اسے اس خص کیا جو سے کہ بی جو سے کہ اس کو اس کو اس کو اس کو سے اس خص کیا جو سے کہ بی جو سے کہ اس کو بی اور اس کے پاس اسے پایا اور اس نے اسے اس خص کیا جس کے پاس اسے پایا اور اس کے اس کو سے کو بیا جو اس کو بی جو سے کو بی سے کو بی سے اس کو سے کو بی سے ک

ابھی تک اس کی قیمت پر قبضہ نہیں کیا تو وہ باقی قرض خواہوں کی ہنسبت اس کا زیادہ حقدار ہے۔ تو اگر روایت اس طرح ہوتی تو ان کے دلیل بن جاتی۔ مگر جس طرح ہم نے روایت کی ہے تو وہ ان کی دلیل نہیں بنتی کیونکہ روایت کا تعلق مغصو بات ادھار پر حاصل کردہ اشیاء اور مرہونہ اشیاء سے متعلق ہے اس لئے کہ وہ مطالبہ کرنے والے کا اپنا مال ہے اور بیاس طرح ہے جیسا کہ روایت سمرہ بن جند بٹ میں وارد ہے۔

١٠٥٣: فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بَنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ أَيْهُ ، عَنْ سَمُرَةَ بَنِ جُنْدُ بِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سُرِقَ لَهُ مَنَاعٌ أَوْ ضَاعَ لَهُ مَنَاعٌ وَوَجَدَهُ فِيْ يَدَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ ، فَهُو أَحَقُ بِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِى سُرِقَ لَهُ مَنَاعٌ إِلَيْهِ بِالنَّمَى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا ذَكُرْتُمُ عَلَى الْبَانِعِ بِالنَّمَى لِللهُ عَلَيْهِ وَصَفْتُمُ ، إِذًا لَمَا كَانَ بِنَا إِلَى ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ مِنْ حَاجَةٍ ، فَنْ الْمُعَلِّمُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَامَةُ ، فَضَلًّا عَنِ الْمُعَاصِّةِ فَالْكَلَامُ بِاللّٰكِ فَضُلٌّ ، وَلَيْسَ مِنْ صِفَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلَامُ بِالْفَصْلِ ، وَلَا الْكَلَامُ بِمَا لَا فَائِدَةً مِنْهُ . فَكَانَ مِنَ الْمُحَجَّةِ لِللْآخِرِيْنَ عَلَيْهِمُ فِى عَلَيْهِ مُولَى اللهُ عَلَيْهِ مَ عَلَى اللهُ عَلْمَهُ أَنَّ الرَّجُلَ اللهُ عَلْمَهُ أَنَّ الرَّجُلَ الْعَلْمَ مُ الْمُعَلِّمِ عَلَيْهِمُ فِى اللهُ عَلْمَهُ أَلْ الْمُكَامُ مُ بِالْكَ اللهُ عَلْمَهُمُ أَنَّ الرَّحُلِي لِلْكَ وَاللّٰمَ وَجَبَ أَنْ يُفْوسِمَ جَمِيْعَ مَا فِى يَدِهِ مَنْ فَيْ مَوْمُ وَلِي فَائِدَةٌ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَعْلَمَهُمُ أَنَّ الرَّحُلِ لِلْكَ الْعُولِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعْ عَلَى عَلَى مَعْمُولُ الْمُعَلِقُ وَلَاكَ أَنْهُ الْمُعَلِقُ وَالْمَالُو عَلَى الْمُعَلِقِ الْمُعْرُورُ اللَّذِي يُعْرَفِلُكَ اللهُ عُلِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِقِ اللهُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِلُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الللّهُ عَلَى الْمُعَلِي الللهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي

آدی کی ملک اس بعض مال میں جواس کے ہاتھ میں ہے قائم ہوجائے گی اور وہ اس کا دوسروں سے زیادہ حقدار ہوگا اور اگروہ شخص اس میں دھوکا ہے مالک ہوا تو پھراس میں اس کی ملک ثابت نہ ہوگی کیونکہ اس میں دھوکا پایا گیا پس اس اوراگروہ شخص اس میں ہوتھ کے دھوکہ باز اس ارشاد سے بھی وہی بات بتلا نامقصود ہے جو حدیث سمرہ میں کہی گئی ہے اور اس بات کی نفی کر دی کہ دھوکہ باز جس نے مال دھوکے سے حاصل کیا ہے عام لوگوں کے ہاں اس کا معاملہ اشکال والا ہے آپ نے واضح کر دیا کہ وہ مال کا حق دار نہیں ہوگا پس اس مسجح حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ کہتے ہیں کہ بیروایت اس کے علاوہ دیگر الفاظ سے بھی مردی ہے۔

٢٠٣٢: فَذَكُرُوْا مَا حَدَّثَنَا يُوْنُسُ، قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْبَرَ بِنَى يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَ بِي يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَ بِي أَبُوْبَكُو بِنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطٰى بِالشَّلُعَةِ ، يَبْنَاعُهَا الرَّجُلُ ، فَيُفْلِسُ وَهِى عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا ، لَمْ يَقُضِ صَاحِبُهَا مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَهُو أَلْسُوةُ الْغُرَمَاءِ . قَالَ أَبُوْبَكُو : فَقَطٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ مَنْ تَوُقِي وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا ، وَلَمْ يَقْبِضُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَصَاحِبُ السِلْعَةِ أَسُوةً الْغُرَمَاءِ .

۲۰۲۲: زہری نے روایت کیا کہ جھے حضرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن نے بتلایا کہ جناب رسول التشکانی فیا نے ایک سامان کا فیصلہ فرمایا جس کو ایک آدمی نے خریدا پھر وہ خود مفلس ہوگیا اور وہ سامان بعینہ اس کے پاس موجود تھا اور اس نے اپنے فروخت کرنے والے کو قیمت کا کوئی حصہ نددیا تھ آپ نے فرمایا وہ آدمی قرض خواہوں کے ساتھ برابر کاحق دار ہے۔حضرت ابو بکر گہتے ہیں کہ جناب رسول الشری کی تی نے نے فیصلہ فرمایا کہ جوآدمی اس حالت میں مرجائے کہ اس کے پاس باکع کا سامان بعینہ موجود تھا اور باکع نے اس سے اپنی قیمت کا ایک ذرہ بھی وصول نہیں کیا تھ تو یہ سامان والا دوسرے قرض خواہوں کے ساتھ برابر کاحق دار ہے۔

٢٠٥٣ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا وَهُبُ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّنَهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنُ أَبِي بَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمَا رَجُلِ ابْنَاعَ مَنَاعًا ، فَأَفْلَسَ الّذِى ابْنَاعَهُ ، وَلَهُ يَقْبِضُ الّذِى بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَوَجَدَهُ بِعَنِهِ ، فَهُو آَحَقُ بِهِ ، فَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِى ، وَلَمُ يَقْبِضُ الّذِى بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَوَجَدَهُ بِعَنِهِ ، فَهُو آَحَقُ بِهِ ، فَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِى ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسُوةُ الْغُرَمَاءِ . قَالُوا : فَقَدُ بَانَ بِهِذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ الْأَوْلِ ، الْبَاعَةَ لَا غَيْرَهُمُ . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخِرِيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ الْأَوْلِ ، الْبَاعَةَ لَا غَيْرَهُمُ . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخِرِيْنَ عَلَيْهِ مُ أَنَّ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ الْأَوْلِ ، الْبَاعَةَ لَا غَيْرَهُمُ . فَكَانَ مِنَ الْحُجَةِ لِلْآخِرِيْنَ عَلَيْهِمُ أَنَّ هَا اللهُ عَلَيْهِ مُ الْمُنْ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعْرَالِ عَلَى الْمُعْلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

عَلَى مَا وَصَفْنَا أَوَّلًا -إِنْ رَجَعُوْا إِلَى حَدِيْثِ غَيْرِهِ، وَهُوَ بَشِيْرُ بْنُ نَهِيْكٍ ، فَيَجْعَلُوْنَهُ هُوَ أَصْلَ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَيُسْقِطُونَ مَا خَالَفَهُ . وَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ ، عَاذَتِ الْحُجَّةُ الْأُولَى عَلَيْكُمْ ، وَإِنْ لَمُ تَفْعَلُوا ذَٰلِكَ ، كَانَ لِخَصْمِكُمْ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ :هلذَا الْحَدِيْثُ الَّذِي رَوَاهُ الزُّهْرِئُ ، عَنْ أَبِي بَكُو ، فَفَرَّقَ فِيهِ بَيْنَ حُكْمِ التَّفْلِيسِ وَالْمَوْتِ ، هُوَ غَيْرُ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ فَيَكُوْنُ الْحَدِيْثِ الْأَوَّل عِنْدَهُ، مُسْتَغْمَلًا مِنْ حَيْثُ تَأَوَّلَهُ، وَيَكُونُ هَذَا الْحَدِيْثُ النَّانِيْ، حَدِيْثًا مُنْقَطِعًا شَاذًّا ، لَا يَقُوْمُ بِمِغْلِهِ حُجَّةٌ ، لَيَجِبُ تَرُكُ اسْتِعْمَالِهِ فَهَاذَا الَّذِي ذَكَرُنَا ، هُوَ وَجْهُ الْكَلَامِ فِي الْآثَارِ الْمَرُويَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ ,وَأَمَّا وَجُهُ ذَٰلِكَ مِنْ طَرِيْقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّا رَأَيْنَا الرَّجُلَ ، إِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ شَيْنًا ، كَانَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى يَنْقُدَهُ النَّمَنَ . وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِى ، وَعَلَيْهِ ذَيْنٌ ، فَالْبَانِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ . فَكَانَ الْبَائِعُ ، مَتَىٰ كَانَ مُحْبِسًا لِمَا بَاعَ ، حَتَّى مَاتَ الْمُشْتَرِى ، كَانَ أُوْلَى بِهِ مِنْ سَائِرِ غُرَمَاءِ الْمُشْتَرِى .وَمَتَى دَفَعَهُ إِلَى الْمُشْتَرِى وَقَبَضَهُ مِنْهُ، ثُمَّ مَاتَ ، فَهُوَ وَسَائِرُ الْغُرَمَاءِ فِيْهِ، سَوَاءٌ فَكَانَ الَّذِي يُوْجِبُ لَهُ الْإِنْفِرَادَ بِغَمَنِهِ، دُوْنَ الْغُرَمَاءِ -هُوَ بَقَاؤُهُ فِي يَدِهِ. فَلِمَا كَانَ مَا وَصَفْنَا كَذَٰلِكَ ، كَانَ كَذَٰلِكَ ، اِفْلَاسُ الْمُشْتَرِى ، اِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، فَهُوَ أُولَى بِهِ مِنْ سَائِرِ غُرَمَاءِ الْمُشْتَرِى .وَإِنْ كَانَ قَلْ أَخُرَجَهُ مِنْ يَدِهِ إِلَى يَدِ الْمُشْتَرِى ، فَهُوَ وَسَائِرُ الْغُرَمَاءِ فِيْهِ سَوَاءٌ ، لَهَاذِهِ حُجَّةٌ صَحِيْحَةٌ . وَحُجَّةٌ أُخْرَى : أَنَّا رَأَيْنَاهُ، إِذَا لَمْ يَقْبِضُهُ الْمُشْتَرِى ، وَقَدْ بَقِيَ لِلْبَانِعِ كُلُّ التَّمَنِ، أَوْ نَقَدَهُ بَغْضَ النَّمَنِ، وَبَقِيَتْ لَهُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنْهُ -أَنَّهُ أَوْلَى بِالْعَبْدِ، حَتَّى يَسْتَوْفِي مَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الثَّمَنِ . فَكَانَ بِبَقَائِهِ فِي يَدِهِ، أُولَى بِهِ إِذَا كَانَ لَهُ كُلُّ الشَّمَنِ أَوْ بَعْضُ الثَّمَنِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ ، فَجَعَلَ حُكُمَهُ حُكُمًا وَاحِدًا فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا قَبَضَ الْعَبُدَ وَنَقَدَ الْبَانِعُ مِنْ ثَمَنِهِ طَائِفَةً ، ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِى ، أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكُونُ بِتِلْكَ الطَّائِفَةِ الْبَاقِيَةِ لَهُ أَحَقَّ بِالْعَبْدِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ ، بَلْ هُوَ وَهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ ۗ .وَكَذَٰلِكَ إِذَا بَقِىَ لَهُ تَمَنَّهُ كُلُّهُ حَتَّى ۚ أَفْلَسَ ، فَلَا يَكُوْنُ بِذَلِكَ أَحَقَّ بِالْعَبْدِ مِنْ سَاثِرِ الْغُرَمَاءِ ، وَيَكُوْنُ هُوَ وَهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ ۗ . فَيَسْتَوِى حُكْمُهُ إِذَا بَقِيَ لَهُ كُلُّ التَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِى ، أَوْ بَعْضُ النَّمَنِ حَتَّى أَفْلَسَ الْمُشْتَرِى ، كَمَا السُّتَوَى بَقَاؤُهُمَا جَمِيْعًا لَهُ عَلَيْهِ، حَتَّى كَانَ الْمَوْتُ الَّذِي أَجْمَعُوْا فِيْهِ عَلَى مَا ذَكَرُنَا .فَشَبَتَ بِالنَّظَرِ ، مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ ، وَأَبِي يُوْسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ .

سوم • ۲: ابن شہاب نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن ہے روایت کی ہے کہ جنا ب رسول اللّٰه عَلَیْمَ اِنْ عَرْمایا جس آ دمی نے کوئی سامان خریدا بھرخریدارمفلس ہوگیااورفر وخت کرنے والے نے اس سامان کی قیت میں ہے کچھ بھی وصول نہ کیا تھا فروخت کرنے والے نے اپنا سامان بعینہاس کے پاس پایا تو وہ اس کا زیادہ حق دار ہےا گرخر بدار مر گیا تو پھرسامان والا آ دمی بقیہ قرض خوابوں کے ساتھ برابر کا حصے دار ہوگا۔اس حدیث سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ پہلی روایت میں رسول التدمنی تیزیم کی مرا دفر وخت کرنے والے لوگ ہیں دوسر بے لوگ مراذ نہیں ۔ پیروایت منقطع ہے جو دلیل بننے کے قابل نہیں فریق اول والے کہتے ہیں کہ اگر چہ یہ منقطع ہے مگر حدیث متصل کا بیان بن جانے کی وجہ ے اس کوقبول کیا گیا ہے۔ تو ان کے جواب میں کہا جائے گاتمہیں مناسب بیتھا کہ جب بدروایت ابی بمربن عبدالرحمٰن مفطر ب ہے جیسا کہ اس کوز ہری نے اس طرح روایت کیا جیسے تم نے ذکر کیا اوران ہے عمر بن عبدالعزیز نے اس طرح روایت کی جیسے ہم نے پہلے بیان کی ہے تو تم کسی اور روایت کی طرف رجوع کرتے اور وہ حضرت بشیرین نهیک گی روایت ہے اور اس کوحضرت ابو ہریر گی روایت کا اصل قر اردے کراس کے خالف روایت کوساقط قر اردیتے اوراگرتم ایسا کرتے تو پھردلیل تمہار ہےخلاف بن جاتی اوراگرتم نے ایسانہیں کیا تو تمہار ہے خالف کو پیر کہنے کاحق حاصل ہے کہ اس حدیث زہری میں مفلس ہو جانے اور موت کے درمیان فرق کیا گیا ہے وہ پہلی روایت کے خلاف ہے پس تمہار مے خالف کے ہاں پہلی روایت کی تاویل کرتے ہوئے اس بڑمل کیا جائے گا اور یہ دوسری روایت منقطع اور شاذکھہرے گی جس ہے کوئی دلیل بھی قائم نہ ہو سکے گی پس اس کے استعال کوترک کر دینا اور چھوڑ دینا ضروری ہوگا۔ اب تک جو پچھ ہم نے ذکر کیا بیآ ثار مروبیا کوسامنے رکھ کر اس باب کا تھم ہے۔بطریق نظر جب ہم غور کرتے ہیں تویہ بات سامنے آتی ہے کہ جب کوئی آ دمی کسی دوسرے کوکوئی چیز فروخت کردے تواس کوئت پہنچتا ہے کہ قیمت وصول کرنے تک اس چیز کواپنے پاس روک لے اورا گرخریدار مرجائے اور اس پر قرضہ ہوتو فروخت کرنے والا دوسرے قرض خواہوں کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ جب فروخت کرنےوالے کو فروخت شدہ چیز رو کنے کاحق ہے اور اس نے وہ چیز روک لی یہاں تک کہ خریدار مرگیا تو وہ اس چیز کا دوسرے قرض خوا ہوں سے زیادہ حق دار ہے اور اگر اس نے وہ چیز مشتری کے حوالے کردی اور اس نے وہ قبضے میں کرئی پھر مشتری مرگیا تواس صورت میں تمام قرض خواہ برابر کے شریک ہوں گے جو چیز اس کوان ہے الگ کرتی ہے وہ اس کائٹن ہے اور یہ چیز باتی قرض خواہوں کے لئے نہیں اور وہ اس چیز کا اس کے ہاتھ میں ای طرح باتی ر بنا ہے ہیں جو پچھ ہم نے بیان کیا جب اس کی صورت اس طرح ہے تو مشتری کے مفلس ہوجانے میں بھی حکم یہی ہونا جا ہے جب كدبعينه وہ غلام باكع كے ہاتھ ميں موجود ہوتو وہ اس كا تمام قرض خوا ہوں ميں زيادہ حق دار ہےاورا گروہ غلام اس کے ہاتھ سے نکل کرمشتری کے ہاتھ میں چلا گیا تو وہ اور دیگر قرضخواہ برابر کے حق دار ہیں یہ درست دلیل ہے۔ دوسری دلیل میہ ہے کہ ہم نے غور کیا کہ جب خریدارنے اس کوایے قبضے میں ندلیااور فروخت کرنے والے کی

کل قیت ابھی مشتری کے ذمے باتی ہے یااس نے کچھ قیت نقداداکردی اور باتی رقم اس کے ذمے ہے تو پھر بھی بچنے والا قیمت کی کامل وصولی تک اس کا زیادہ تن دار ہے پس وہ اس چیز کے قبضہ میں ہونے کی وجہ ہے زیادہ تن دار ہے جب کہ تمام قیمت یا قیمت کا کچھ حصہ مشتری کے ذمہ باقی ہوان دونوں صورتوں میں کوئی تفریق نہ کی جائے گی اور ان کا تھم ایک بی قرار دیا جائے گا پس جب یہ بات اس طرح ہے اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ مشتری جب غلام پر قبضہ کر لے اور فریداراس کی قیمت کا کچھ حصہ نقد وصول کر لے پھر فریدار مفلس ہوجائے تو اس صورت میں فروخت کرنے والا بقیہ رقم میں دیگر قرض خواہوں کے مقابلہ میں اس خلام کا زیادہ تن دار فہر میں اس کے اس پر بھی اتفاق ہے کہ جب غلام کی تمام قیمت باتی تھی اور فریدار مفلس ہوگیا تو اس صورت میں بھی دوسر ہے قرض خواہوں کے مقابلہ میں وہ غلام کا زیادہ فتی دار نہ ہوگا بلکہ سب قرض خواہ برابر ہوں گا جس با ہوگا جبہ تمام قیمت مشتری کے ذمہ باتی ہویا بعض قیمت کو مہ ہوتے ہوئے مشتری مفلس ہو جائے جس طرح کہ اس کی موت کی صورت میں کل قیمت یا بعض قیمت کا باقی ر بہا برابر ہا درجو سیا کہ مفلس ہو جائے جس طرح کہ اس کی موت کی صورت میں کل قیمت یا بعض قیمت کا باقی ر بہا برابر ہا درجو سیا کہ مفلس ہو جائے جس طرح کہ اس کی موت کی صورت میں کل قیمت یا بعض قیمت کا باقی ر بہا برابر ہا درجو سیا کہ مفلس ہو جائے جس طرح کہ اس کی موت کی صورت میں کل قیمت یا بعض قیمت کا باقی ر بہا برابر ہا درجو سیا کہ مفیف ڈا بو یوسف اور جو رحم اللہ کا قول ہے۔

تخريج : ابو داؤد في البيوع باب٧٤ مالك في البيوع روايت نمبر٨٧\_

## اقوال تابعين رسيم سے تائيد:

٢٠٣٣: وَقَدُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : نَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمُعِيْرَةِ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ .

۲۰۴۳: شعبہ نے مغیرہ سے اور انہوں نے ابراہیم سے اس طرح روایت کی ہے۔

٢٠٣٥: وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَشُعَبَ ، مَوْلَى آلِ حُمْرَانَ ، عَن أَشُعَبَ ، مَوْلَى آلِ حُمْرَانَ ، عَن الْحَسَن قَالَ : هُوَ أُسُوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

۲۰۲۵: اشعث مولی آل حمران نے حسن ہے روایت کی ہے کہ وہ فروخت کرنے والا دیگر قرض خواہول کے ساتھ برابر کاشریک ہوگا۔

## الْبُدُومِي الْبَدُومِي الْبَدُومِي الْبَدُومِي الْبَدُومِي الْبَدُومِي الْبَدُومِي الْبَدُومِي الْبَدُومِي اللهِ

## شہری کےخلاف دیہاتی کی گواہی کا حکم

شہریوں کے خلاف دیباتی لوگوں کی گواہی قابل قبول نہ ہوگی اس قول سے ایسے دیباتی مراد ہیں جواللہ اور اس کے رسول مَلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِلْمِلْمِلْمِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ

٢٠٣٢: هَلْ تَقْبَلُ عَلَى الْقَرَوِيِ حَدَّثَنَا يُؤنُسُ ، قَالَ : نَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى نَافِعْ وَيَزِيْدُ وَيَخْيَى بُنُ أَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدُويِ عَلَى الْقَرَوِيِ هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدُويِ عَلَى الْقَرَوِيِ فَذَهُمَ وَهُو اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ الْكَحِيْثِ ، وَاحْتَجُوا فِى ذَلِكَ بِهِذَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُو الْبَادِيَةِ ، مِمَّنُ يُجِيْبُ إِذَا اللّهِ الْمَحْدِيثِ . وَخَالْفَهُمْ فِى ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، مِمَّنُ يُجِيْبُ إِذَا اللّهِ الْمَحْدِيثِ . وَخَالْفَهُمْ فِى ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، مِمَّنُ يُجِيْبُ إِذَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَسْبَابُ الْعَدَالَةِ ، مَا فِى أَهُلِ الْعَدَالَةِ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ ، فَشَهَادَتُهُ مَقْبُولُةٌ ، وَهُو كَأَهْلِ الْحَصَدِ . وَمِمَّنُ كَانَ مِنْهُمْ لَا يُجِيْبُ إِذَا دُعِى ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ . وَقَدْ رُوى عَنْ رَسُولِ اللّهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى سَائِر ذَلِكَ ،

۲۰۴۲: عطاء بن سار نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ شہری کے خلاف دیباتی کی گواہی قبول نہ کی جائے۔امام طحاویؒ فرماتے ہیں: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دیباتیوں کی گواہی شہر یوں کے خلاف نا قابل قبول ہے۔انہوں نے اس روایت کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔جودیباتی ان لوگوں سے ہوجو بلا نے پر حاضر ہوجاتے ہیں تو ان میں وہ اسباب عدالت پائے جاتے ہیں جوشہر یوں کے اہل عدالت میں پائے جاتے ہیں تو اس کی گواہی مقبول ہے اور جودیباتی بلانے پر حاضر نہیں ہوتے ان کی گواہی قابل قبول نہیں۔ جناب رسول التد می گواہی تا ہل قبول نہیں۔ جناب رسول التد می اللہ میں میروایات وارد ہیں۔

تخريج : ابو داؤ د في الاقضيه باب٧١ ابن ماجه في الاحكام باب ٣٠ بتغير يسير من الالفاض.

٢٠٣٧: مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا الْوَهْبِئُ قَالَ : ثَنَا اِسْحَاقُ ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُرُوّةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ : قَدِمَتُ أُمُّ سُنْبُلَةَ الْاَسْلَمِيَّةُ ، وَمَعَهَا وَطُبٌ مِنْ لَبَنِ ، تُهْدِيْهِ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَضَعَتْهُ عِنْدِى ، وَمَعَهَا قَدَّ لَهَا . فَدَخَلَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرْحَبًا وَسَهُلًا ، بِأُمِّ سُنْبُلَةَ قَالَتُ : بِأَبِی وَأُمِّی ، أَهُدَیْتُ لَكَ وَطُبًا مِنْ لَبَنِ . قَالَ بَارَكَ اللهُ عَلَیْكَ، صُبِّی لِی فِی هٰذَا الْقَدَحِ فَصَبَّتُ لَهُ فِی الْقَدَحِ فَلَمَّا أَخَذَهُ، وَطُبًا مِنْ لَبَنِ . قَالَ بَارَكَ اللهُ عَلَیْكَ، صُبِّی لِی فِی هٰذَا الْقَدَحِ فَصَبَّتُ لَهُ فِی الْقَدَحِ فَلَمَّا أَخَذَهُ، قُلُتُ : قَدُ قُلْتَ لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةً مِنْ أَعْرَابِی . قَالَ أَعْرَابُ أَسْلَمَ يَا عَائِشَةً ، إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَعْرَابٍ قُلْتُ اللهُ عَرْابِ اللهُ بَادِيَتِنَا ، وَلَذَا دَعَوْنَا أَجُبُنَاهُمْ ثُمَّ وَلَكِنَّهُمْ أَهُلُ حَاضِرَتِهِمْ ، إِذَا دَعَوْنَاهُمْ أَجَابُوا ، وَإِذَا دَعَوْنَا أَجَبُنَاهُمْ ثُمَّ شَرِبَ .

جِّللُ 🕝

١٩٠٢: عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ بڑھنا سے روایت کی ہے ام سنبلہ اسلمیہ آئی اس کے ساتھ دودھ کی ایک مشک تھی وہ جنا برسول اللہ منافی فرمت میں بطور ہدیہ پیش کررہی تھی اس نے وہ دودھ میرے پاس رکھ دیا اس کے پاس ایک پیالہ بھی تھا۔ اسی وقت حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے فر مایا ام سنبلہ کو! مرحبا اور العلا و سھلا ۔ اس نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں آپ کے لئے دودھ کی ایک مشک ہدیہ کے طور پر لائی ہوں آپ نے فر مایا بارک اللہ علیک ۔ اللہ تمہیں برکت دے۔ اس بیالے میں میرے لئے دودھ ڈالو۔ جب اس نے بیالے میں میرے لئے دودھ ڈالو۔ جب اس نے بیالے میں ڈال دیا اور آپ نے دست اقدس میں پکڑلیا تو میں نے کہا آپ نے تو فر ، یا تھا میں کسی اعرا بی کا ہدیہ قبول نہ کروں گا۔

آپ نے فبر مایا قبیلہ اسلم کے اعراب وہ عام اعراب نہیں وہ تو ہمارے جنگل کے لوگ بیں اور ہم ان کے شہری ہیں جب ہم ان کو بلاتے ہیں تو وہ فوراً آجاتے ہیں اور جب وہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہم ان کی معاونت کرتے ہیں پھرآپ نے وہ رودھنوش فرمایا۔

تخريج : مسند احمد ١٣٣/٦ ، بنحوه ـ

٢٠٣٨: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوُدَ قَالَ :ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ :ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ :ثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ ، فَذَكَرَ بِاِسْنَادِه مِثْلَةً.

۲۰۴۸: یونس بن بکیرنے ابن اسحاق سے پھرانہوں نے اپنی سند سے روایت نقل کی ہے۔

٢٠٣٩ : حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ ، قَالَ أَنَا سَعِيْدُ بُنُ كَلِيْرِ بُنِ عُفَيْرٍ ، قَالَ : فَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْطِنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نِيَارٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَالِشَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ فَلَيْسُوا بِأَعْرَابٍ فَأَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَةِ : يُجِيْبُ إِذَا دُعِيَ ، فَهُو كَأَهُلِ الْحَصَرِ وَأَنَّ الْأَعْرَابَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَةِ : يُجِيْبُ إِذَا دُعِيَ ، فَهُو كَأَهُلِ الْحَصَرِ وَأَنَّ الْأَعْرَابَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَةِ : يُجِيْبُ إِذَا دُعِيَ ، وَهُمُ اللَّذِيْنَ لَا يُجِيْبُونَ إِذَا دُعُوا . فَمَنْ الْمُنَعَقِومِيْنَ ، الَّذِيْنَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ ، وَهُمُ الَّذِيْنَ عَنَاهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي

حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكُرْنَا ، فِيمَا نَرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

۱۹۴۴: عروہ نے حضرت عائشہ وہ انہوں نے جناب نبی اکرم مُنافِیْنِ کے اس طرح کی روایت کی ہے اور اس
کے آخر میں بیاضا فد ہے۔ ''فلیسوا باعو اب' کہ وہ دوسرے دیہا تیوں کی طرح نہیں ہیں۔ پس جناب رسول
اللّٰہ کَافِیْزُ انے مجھے بتلا یا جو دیہاتی بلاوے کے وقت آجاتے ہیں وہ شہر یوں کے حکم میں ہیں اور وہ دیہاتی جن کے
تخالف قبول نہ کئے جائیں وہ ان کے خلاف ہیں جو کہ بلاوے کے وقت نہیں آتے (بلکہ سرکشی کرتے ہیں)
پس جو دیہاتی اس طرح کا ہواس کی گواہی قابل قبول نہ ہوگی اور حدیث ابو ہریے میں یہی لوگ مراد ہیں جیسا کہ ہماری
دائے ہے۔ واللہ اعلم۔





# العيوبِ التي لا يَجُوزُ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا إِذَا كَانَتْ بِهَا السَّكَايَ وَالضَّحَايَا إِذَا كَانَتْ بِهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

## جن عيوب كے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہيں

قر بانی اور ہدی کےطور پرعیب دار جانور درست نہیں خصوصاً وہ عیوب جوان روایات میں مذکور ہیں ان چارعیوب میں حصر نہیں ان کےعلاوہ بھی کچھ عیوب ایسے ہیں جن کے ہوتے ہوئے مدی وقر بانی درست نہیں ۔

فریق اول: یمی چارعیوب ہوں گےتو قربانی وہدی درست نہ ہوگی ور نہ درست ہے۔

٣٠٥٠: حَدَّثَنَا أَبُو مُوْسَى يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ ، وَابْنُ لَهِيْعَةَ ، وَاللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمِنِ حَدَّتَهُمْ عَنْ عُبْدِ بْنِ فَيْرُوْزَ مَوْلَى بَنِى شَيْبَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَمَّا كَرِهَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِيّ ، أَوْ مَا نَهِى عَنْهُ . فَقَالَ : قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ ، فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا يُجْزِءُ فِى الضَّحَايَا ، الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِيْ لَا يُتَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ ، فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا يُجْزِءُ فِى الضَّحَايَا ، الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِيْ لَى اللهُ لَا يُتَنْ عَرَجُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِيْ لَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَذِهِ ، فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا يُجْزِءُ فِى الضَّحَايَا ، الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيْطَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيْطَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا ، وَالْعَرْعَةُ الْعَمْ وَسَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُولَاءُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْعَمْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُولَاءُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

اللهُ عَنْهُ : فَلَقَدُ رَأَيْتُنِى وَإِنِّى لَآرَى الشَّاةَ وَقَدْ تُرِكَتْ ، فَأْسِيْرُ إِلَيْهَا ، فَإِذَا طَرَفَتْ ، أَخَذْتُهَا فَضَحَيْتُ بِهَا . فَقَلْتُ لَذُ فَإِنِّى أَكُونَ فِى الشَّنِّ نَقُصٌّ ، أَوْ فِى الْأَذُنِ نَقُصٌّ ، أَوْ فِى الْقَرْنِ نَقُصٌّ ، أَوْ فِى الْقَرْنِ نَقُصٌّ . فَقَالَ : مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَى أَحَدٍ .

• ٢٠٥٠: عبيد بن فيروز مولى بني شيبان في حضرت براء بن عازبٌ سے روايت كيا ہے كه كون ى قربانياں جناب رسول الله فَاللَّهُ اللهُ ا

حضرت برا یُفرماتے ہیں کہتم نے مجھے دیکھا کہ میں ایک بھری کودیکھتا ہوں حالانکہ میں اسے چھوڑ چکا ہوں پھر میں اس ک طرف جاتا ہوں جب میں اسے چھی طرح دیکھتا ہوں تو اس کی قربانی کرتا ہوں میں نے ان سے کہا میں اس بات کو ناپند کرتا ہوں کہ دانت میں نقصان ہویا کان میں کوئی عیب ہویا سینگ میں نقص ہوتو انہوں نے فرمایا جسے تم ناپند کرتے ہوا ہے چھوڑ دو۔ لیکن اسے کی دوسرے پرحرام نہ کرو۔

تخريج: ترمذى في الاضاحي بابه ' بسائي في الضحايا باب٧' دارمي في الاضاحي باب٣' مالك في الضحايا ١' مسند احمد ١١/٤ ٣٠\_

١٠٥١: حَدَّقَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَة ، عَنْ عَمْرِ مِنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ، سُئِلَ : مَاذَا يُتَقَى مِنْ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيدِهِ وَقَالَ أَرْبَعًا . وَكَانَ الْبَرَاءُ رَضِى اللهُ عَنْهُ يُشِيْرُ بِيدِه وَيَقُولُ : مَاذَا يُتَقَى مِنْ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيدِه وَقَالَ أَرْبَعًا . وَكَانَ الْبَرَاءُ رَضِى اللهُ عَنْهُ يُشِيْرُ بِيدِه وَيَقُولُ : يَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَرَضُهَا ، وَالْعَجْهَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِى .

۱۵۰۲: عبید بن فیروز نے حضرت براء بن عازبؓ سے روایت کی ہے انہوں نے جناب رسول اللّه مَا اَللّهُ عَالَی کیا کہ آپ سے پوچھا گیا قربانی کے کن جانوروں سے پر ہیز کرنا چاہئے؟ تو آپ نے اپنے دست اقدی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا چار۔ حضرت براءً اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے اور کہتے میرا ہاتھ جناب رسول اللّه مَا اللّهُ عَلَيْمَا کے ہاتھ سے بہت چھوٹا ہے لنگڑ ا جانور جس کا لنگڑ ا بن ظاہر ہو۔ کانا جس کا کانا بن ظاہر ہو۔ ایسا بیار جس کی بیاری کھلی ہوئی ہواور ایسالا غرجس میں مغزندر ہاہو۔

٢٠٥٢: جَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : نَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ ، وَحَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ

<u>--</u> خلل 🕝

شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ قَالَ : أُخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : سَمِعْت عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوْزَ قَالَ : سَأَلْت الْبَرَاءَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

۲۰۵۲: ابراہیم بن مرزوق اور علی بن شیبہ دونوں نے اپنی سند کے ساتھ عبید بن فیروز سے نقل کیا کہ میں نے حضرت برام سے بوچھا پھرانہوں نے اسی طرح روایت بیان کی۔

٦٠٥٣: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا أَيُّوبُ بُنُ سُويْدٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَفِيْرِ ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْطَنِ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى الله عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِى وَلَمْ يَقُلُ وَالْكَسِيْرَةُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، وَلَا بَقَرَةٌ وَلَا اللهُ عَنْ يَهَا وَاحِدٌ مِنْ هَذِي وَلَا أَنْ عَلَى اللهُ وَمَا كَانَ سِوى هٰذِهِ الْأَرْبَعِ ، مِثْلُ قَطْعِ الْأَلْدِةِ وَالْأَذُنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الشَّاةَ ، وَلَا الْبَقَرَةَ وَلَا الْبَدَنَةَ أَنْ تُهُدَى وَلَا أَنْ يَهُا وَاحِدُ اللَّهُ مَا فَاللَّهُ ، وَلَا الْبَقَرَةَ وَلَا الْبَدَنَةَ أَنْ تُهُدَى وَلَا أَنْ يَهُمَالُوا ، وَمَا كَانَ سِوى هٰذِهِ الْابْدَنَةَ أَنْ تُهُدَى وَلَا أَنْ يَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْأَذُنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الشَّاةَ ، وَلَا الْبَقَرَةَ وَلَا الْبَدَنَةَ أَنْ تُهُدَى وَلَا أَنْ يُعْمَى وَلَا أَنْ اللهُ مَا وَلَا الْبَدَنَةَ أَنْ تُهُدَى وَلَا أَنْ اللهُ اللَّهُ وَلَا الْبَقَرَةَ وَلَا الْبَدَنَةَ أَنْ تُهُدَى وَلَا أَنْ اللَّهُ مَا ،

۳۰۱۱ بوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت براء بن عازب ہے روایت کی ہا درانہوں نے جناب رسول الله مُلَّا اللّهُ اللّ

٢٠٥٣: بِمَا حَدَّقَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، وَشَرِيْكُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَرَظَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : اشْتَرَيْتُ كَبْشًا لِأُضَجِّى بِهِ ، فَعَدَا الذِّنْبُ عَلَيْهِ ، فَقَطَعَ أَلْيَتَهُ ، فَسَأَلَ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الشَّرَيْتُ كَبْشًا لِأُضَجِّى بِهِ ، فَعَدَا الذِّنْبُ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَجِّى بِالشَّاةِ ، وَلَا بِالْبَقَرَةِ ، وَلِهَا عَيْبٌ مِنْ هٰذِهِ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعِ ، وَلَا يَجُوزُ مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يُضَجِّى بِمَقْطُوعَةِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلَا أَنْ يُشْولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فِي غَيْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

۲۰۵۴: محمد بن قرطہ نے حضرت ابوسعید خدری سے نقل کیا کہ میں نے قربانی کے لئے ایک دنبہ خریدا۔ بھیڑیا اس پر حملہ آور ہوا اور اس نے چکی کوکاٹ لیا جناب رسول اللّه مَنْ اللّه عَلَیْ اللّه مَنْ اللّه مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الل

### تخريج: مسند احمد جلد ٣صفحه ٣٦ .

٢٠٥٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَحْرِ بُنِ مَطَرٍ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : ثَنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زِيَادُ بُنُ خَيْنَمَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو اِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحِ بُنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ عَلِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ ، وَلَا خَرُقَاءَ ، وَلَا شَرُقَاءَ ، وَلَا عَوْرَاءَ . وَلَا حَوْرَاءَ .

۲۰۵۵: شریح بن نعمان نے حضرت علی سے نقل کیا ہے اور انہوں نے رسول اللّهُ تَالَيْتُوَا ہے کہ آپ نے فر مایا کہ اس جانور کی قربانی نہ کی جائے جس کا کان اگلی جانب سے یا پیچیلی جانب سے کٹا ہوا ہواور نہ ایسے جانور کی جس کا کان پھٹا ہوایا چرا ہوا ہواور نہ ہی اس جانور کی جو کانا ہو۔

### تخريج : نسائي في الضحايا باب ١ ١ ..

٢٠٥٢: حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ ، قَالَ : ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو اِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ النَّعْمَانِ ، قَالَ : أَبُو اِسْحَاقَ ، وَكَانَ رَجُلَ صِدُقٍ ، عَنْ عَلِى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً.

۲۰۵۲: ابواسحاق روایت کرتے ہیں کہ شرح بن نعمان نے کہا اور وہ سچ آ دمی تصانبوں نے علی الرتضائ سے اس طرح کی روایت کی ہے اور انبول نے نبی آ کرم مَا اُنْتِیْن ہے۔

٧٠٥٧: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ قَتَادَةً قَالَ : سَمِعْت جُرَى بُنَ كُلَيْبٍ ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَضْبَاءً عَضْبَاءً عَضْبَاءً اللَّهُ عَنْ عَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأَذُنِ . قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْت لِسَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ : مَا عَضْبَاءُ الْآذُن ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ النِّصْفُ فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ -مَقْطُوعًا .

١٠٥٥: جرت بن كليب كتب بي كريس نعلى المرتضى كوفر مات سنا جناب رسول الله مَنَا يَّمَ فَعَ عصباء القرن والاذن سيمنع فرمايا قاده كتب بي كريس ني سعيدس يوجها كراس كاكيامعنى بيتووه فرمان كلي جس كا آدها

سینگ اور کان بااس ہے زیاد ہ کٹا ہوا ہو۔

تخريج : ابو داؤد في الإضاحي باب٢ ، ترمذي في الإضاحي باب٩ نسائي في الضحايا باب٢ ١ ابن ماجه في الاضاحي باب٨ مسند احمد جلد١ صفحه ٨٣ ، ١٢٧ / ١٠٠

MIY

٢٠٥٨: حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْبَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِى اِسْحَاقَ ، عَنُ شُرَيْحِ بُنِ النَّعْمَانِ الْهَمُدَانِيِّ ، عَنُ عَلِيِّ بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ ، أَوْ مُدَابَرَةٍ ، أَوْ شَرْقَاءَ ، أَوْ خَرْقَاءَ ، أَوْ جَدْعَاءَ .

۲۰۵۸: شریح بن نعمان ہمدانی نے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللَّهُ مَنَّ اللَّهِ عَلَیْ اَس جانور کی قربانی منع فروریا جس کے کان کا اگلا حصہ یا بچھلا حصہ کٹا ہوایا پھٹا ہوایا چرا ہوا ہویا وہ جانور جس کی ناک کٹی ہو۔

تخريج: نسائي في الضحايا باب ١٠ ابن ماجه في الإضاحي باب٨٠ مسند احمد جلد١٠٠٨ ـ

٢٠٥٩: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ حَجَيَّةَ بْنِ عَدِى عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ .

۱۰۵۹: حضرت علی بڑاتھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیا کے ہمیں تھم دیا کہ ہم قربانی سے پہلے جانور کے آ کھ کان اچھی طرح جانچ لیں۔

بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيْكُ قَالَا جَمِيْعًا ، عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهِيْلٍ ، عَنْ حُجَيَّة بُنِ عَدِى قَالَ : أَتَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيْكُ قَالَا جَمِيْعًا ، عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهِيْلٍ ، عَنْ حُجَيَّة بُنِ عَدِى قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عَلِيًّا فَسَأَلُهُ عَنِ الْمُكُسُورَةِ الْقَرْنِ فَقَالَ لَا يَضُرُّكُ قَالَ : عُرْجَاء ؟ قَالَ إِذَا بَلَعَتِ الْمُنْسِكَ رَجُلٌ عَلِيًّا فَسَأَلُهُ عَنِ الْمُكُسُورَةِ الْقَرْنِ فَقَالَ لَا يَضُرُّكُ قَالَ : عُرْجَاء ؟ قَالَ إِذَا بَلَعَتِ الْمُنْسِكَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ نَسْتَشُوكَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنِ . قَالَ أَبُو جَعْفَو : فَهُى هَلِهِ الْآذُنِ ، مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ قَبَالَةٍ ، أَوْ مُدَابَرَةٍ ، وَذَلِكَ فِى الْآذُنِ ، مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ قَبَالَة اللّه عَلَيْهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَسْفَلِهَا ، فَهُو مُدَابَرَةٌ . وَبَيّنَ سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ عَضْبَاءَ الْأَذُنِ ، اللّه عَنْ مَنْ أَلُو مَنْ أَسُفَلِها ، فَهُو مُدَابَرَةٌ . وَبَيّنَ سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ عَضْبَاءَ الْأَذُنِ اللّه عَلَى هَذَا اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَنْ عَلَى اللّه عَلَى عَلْمُ اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَمُ اللّه عَلَى اللله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّ

قابِتًا مَعَ حَدِينِ الْبَرَاءِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، وَأَوْجَبُنَا الْعَمَلَ بِهِمَا جَمِيْعًا فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَأَنْتَ لَا تَكُرُهُ عَضْبًاء الْقَرُن ، وَفِي حَدِيْتِ جُرَيِّ بَنِ كُلَيْسٍ ، عَنْ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّهُى عَنْهَا قِيْلُ لَهُ : إِنَّمَا تَرَكُنَا ذَلِكَ ، لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللّهُ عَنْهُ، لَمْ يَرَ بِالْلِكَ اللّهُ عَنْهُ، وَيْ حَدِيْثِ حُجَيَّة بْنِ عَدِى ، فَعَلِمُنَا بِنِلِكَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللّهُ عَنْهُ، لَمْ يَرَ بِاللّهُ عَنْهُ، فِي حَدِيثِ حُجَيَّة بْنِ عَدِى ، فَعَلِمُنَا بِنِلْكَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللّهُ عَنْهُ، لَمْ يَرَ بِاللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ مِنْ عَدِيثِ الْمُعَلِّدِهِ وَمَنْتِهِ، فَلْهُ بَيَّنَ ذَلِكَ شُعْبَهُ مِنْ عَمْتُهِ الْعَيْرَفِي ، فَحَدِيثُ فَاسِدٌ فِي إِسْانَدِهِ وَمَنْتِهِ، فَلْهُ بَيَّنَ ذَلِكَ شُعْبَهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلْهُ وَمَا حَدِيثُ أَبِي اللّهُ اللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

تَحْرِيجٍ : ابو داؤد في الاضاحي باب٢٬ ترمذي في الاضاحي باب٢٬ نسائي في الضحايا باب٩٬ ١١٬ مسند احمد ٠/١ ٣

٢٠٢١ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ رِفَاعَةَ أَبُوْ عَقِيْلٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ بْنُ زِيادٍ ، قَالَ :ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَرَظَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ أَنَّهُ اشْتَرَى كَبْشًا لِيُصَحِّى بِهِ ، فَأُكِلَ ذَنَّهُ، أَوْ بَعْضُ ذَنِّبِهِ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ضَحّ بِهِ . فَقَدْ فَسَدَ اِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيْثِ ، بِمَا فَدْ ذَكَرْنَا ، وَفَسَدَ مَتْنَهُ، لِأَنَّهُ قَالَ قُطِعَ ذَنَبُهُ أَوْ بَعْضُ ذَنَبِهِ . فَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ هُوَ الْمَقْطُوعَ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِهِ، وَذَٰلِكَ لَا يَمْنَعُ أَنْ يُصَحَّى بِهِ فِي قَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ .وَلَوْ كَانَ الْحَدِيْثُ ، كَمَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَطَعَ أَلْيَتَهُ ، لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى بَعْضِهَا ، لِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ :قَطَعَ أَلْيَتَهُ، إِذَا قَطَعَ بَعْضَهَا ، كَمَا يُقَالُ :قَطَعَ إِصْبَعَةُ، إِذَا قَطَعَ بَعْضَهَا فَتَصْحِيْحُ هلِذِهِ الْآثَارِ ، يَمْنَعُ أَنْ يُضَحِّى بِالْأَرْبَعِ ، الَّتِي فِي حَدِيْثِ الْبَرَاءِ ، أَوْ بِالْمُقَابَلَةِ وَالْمُدَابَرَةِ ، وَهِيَ الْمَشْقُوفَةُ أَكْثَرُ أَذْيِهَا مِنْ قُبُلِهَا أَوْ مِنْ دُبُرِهَا .وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ لَا يُجْزِءُ فِي الْأَضَاحِيّ ، فَالْمَقْطُوْعَةُ الْأَذُن أَحْرَى أَنْ لَا تُجْزِءَ وَكَذَٰلِكَ فِي النَّظَرِ عِنْدَنَا ، كُلُّ عُضُو قُطِعَ مِنْ شَاةٍ ، مِثْلُ ضَرْعِهَا ، أَوْ أَلْيَتِهَا ، فَذَٰلِكَ يَمْنَعُ أَنْ يُصَحَّى بِهَا إِذَا قُطِعَ بِكُمَالِهِ ، فَأَمَّا إِذَا قُطِعَ بَعْضُهُ ، فَإِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُوْنَ فِي ذَٰلِكَ .فَأَمَّا أَبُوْ حَنِيْفَةَ ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَرُوِى عَنْهُ :الْمَقْطُوْعُ مِنْ ذَلِكَ ، إِذَا كَانَ رُبُعَ ذَلِكَ الْعُضُو فَصَاعِدًا ، لَمْ يَصِحَّ بِمَا قُطِعَ ذَٰلِكَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنِ الرُّبْعِ ، ضَحَّى بِهِ .وَقَالَ أَبُو يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ : إِذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ مِنْ ذَلِكَ ، هُوَ النِّصْفَ فَصَاعِدًا ، فَلَا يُضَحّى بِمَا إذَا قُطِعَ ذَلِكَ مِنْهُ .وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا .إِلَّا أَنَّ أَبَا يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ ذَكَرَ هَذَا الْقَوْلَ لِلَّهِي حَنِيْفَةَ فَقَالَ لَهُ : قَوْلِي مِثْلُ قَوْلِك . فَعَبَتَ بِذَلِكَ رُجُوعُ أَبِي حَنِيْفَة : رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَنْ قَوْلِهِ الَّذِى قَدْ كَانَ قَالَةً، إِلَى مَا حَدَّثَةً بِهِ أَبُوْ يُوْسُفَ .وَقَدْ وَافَقَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ ، مَا رَوِّيْنَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي هَلَا الْبَابِ ، فِي تَفْسِيْرِ الْعَصْبَاءِ الَّتِي قَدْ نُهِيَ عَنِ الْأَصْحِيَّةِ بِهَا ، وَأَنَّهَا الْمَقْطُوْعَةُ نِصْفُ أَذُنِهَا ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَلَا ، لَا يَكُوْنُ أَضْحِيَّةً ، لِمَا قَدْ نَقَصَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ هُدُيًّا .

١٢ - ٢: شعبہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کی وہ فرماتے ہیں میں نے بینہیں سنا کہ ابو سعید نے قربانی کے لئے کوئی دنبہ خریدا ہواور پھر بھیٹریا اس کی دُم کا بعض یا پچھ حصہ کھا گیا ہواور انہوں نے پیغمبرمنگائیڈ کم سے اس کے متعلق یو چھا ہوا ورآپ نے فر مایا کہ اس کی قربانی کرلو۔ پس اس حدیث کے متن کا رِگا ڑواضح

طَكَالُو عَلَيْ يَعْنُ (سَرُم)

ہوگیا کہ بیں تو کہا گیا کہ اس کی دم کھالی اور کہیں ہے کہا کہ اس کی دم کا بچھ حسہ کھالیا اگر بچھ حسہ کھایا ہواور وہ چوتھائی عضوے کم ہوتو کسی کے نزد کیے بھی اس کی قربانی ممنوع نہیں اورا گرروایت اس طرح ہوجیے ابراہیم بن محمہ نے نقل کی ہے کہ حسما کہ کھا ورہ میں کہتے ہیں قطع صعہ جبکہ وہ انگلی کا بچھ حسما کئے اور سے بھی بھی من کر ہے جب کان کے وہ انگلی کا بچھ حسما کئے ۔ پس ان آٹار کی تھے کی بہتر شکل ہیہ ہے کہ حضرت براڈی روایت میں جن چار عیوب والے وہ انگلی کا بچھ حسما کئے ۔ پس ان آٹار کی تھے کی بہتر شکل ہیہ ہے کہ حضرت براڈی روایت میں جن چار عیوب والے وہ انوروں کا تذکرہ ہے ان کی بالکل قربانی نہی وہ کے اور مدابرہ اور مقابلہ کی قربانی بھی نہ کرے۔ جب کان کے اور گھ جائز دولا اور چھیلی جائز دولا وہ بانی ہیں ممنوع ہواتو جس جانور کا بالکل کان کٹا ہودہ بدرجہ اولی جائز نہ ہوگا ۔ نظر کا تقاضا ہمارے ہاں ہیہ ہے کہ بکری کا بوعضو مثلاً تھی یا چی (سرین) کم کل کا ک ڈالی جائے تو اس کی قربانی ممنوع ہواور جب اور جسب بچھ حصہ کاٹا گیا تو اس میں ہمارے عام اعلانے تو اس میں ہمارے اگر عضو کا خوتھائی یا اس ہے زائد کٹا ہوتو قربانی سے کم ہوتو قربانی کی جائے گااگر کم ہوتو اس میں جرن اسے نہوں کے موتو اس میں جرن کہ ہوتو اس میں جرن کے مام ابو میں ہے در بہا ہے تول کی طرف در جوئی خول سے اس ام ابو یوسف کے قول کی طرف در جوئی خول سے مام ابولیوں کے موافق ہے جو کہ عضا اس کی تو میں میں ہم نے اس باب میں ذکر کیا خوال سے موافق ہے جو کہ عضا اس کی نور کہا جاتا ہے جس کا نصف کان کٹا ہوا ہوا درجو جانور قربانی پر نہ لگ سکتا ہو وہ ہدی کے طور پر استعال نہیں کیا جائے۔

## النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحُرُ النَّحْرِ عَبْلَ أَنْ يَنْحُرَ الْإِمَامُ الْمَامُ

### امام کی قربانی سے پہلے قربانی کرنا

ایک جماعت کا قول میہ کہ امام کے تحریب پہلے قربانی کرنے والے کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ فریق ٹانی: عید کے بعدا گرا گرامام کی قربانی سے پہلے یا بعد قربانی کرنے والے کی قربانی درست ہے۔اس میں پھھ قباحت نہیں البتة عیدسے پہلے قربانی درست نہیں۔اس قول کوائمہ احناف نے اختیار کیا ہے۔

٢٠١٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ دَاوْدَ الْبَغْدَادِئُ ، قَالَ : لَنَا سُنيُدُ بُنُ دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَنِ جُرِيْجٍ ، عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ يَوْمُ النَّحْرِ بِالْمَدِيْنَةِ . فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا ، فَطَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَحَرَ فَأَمَرَ مَنُ كَانَ نَحَرَ قَبُلَهُ ، أَنْ يُعِيْدَ بِذَبْحِ آخَرَ ، وَلَا يَنْحَرُ حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَحَرَ فَأَمُو مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبُلَهُ ، أَنْ يُعِيْدَ بِذَبْحِ آخَرَ ، وَلَا يَنْحَرُ حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ أَبُو جَعْفَوٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى هَذَا ، فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ يَنْحَرَ ، حَتَّى يَنْحَرَ الْإِيَّ فَلَ أَبُو جَعْفَوٍ : فَذَهَبَ قُومٌ إلَى هَذَا ، فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ يَنْحَرَ ، حَتَّى اللهُ عَزَ وَجَلَّ يَ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ يَعْرَو اللّهِ وَرَسُولِلِهِ الْحَدِيثِ وَتَأَوّلُوا قُولَ اللهِ عَزَ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِلِهِ الْحَدِيثِ وَتَأَوّلُوا قُولَ اللّهِ عَزَ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِلِهِ . وَخَالَقَهُمُ فِى ذَلِكَ آخُرُونَ ، فَقَالُوا : قَدُ رُوىَ عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ قَدُ نَزَلَتُ فِى غَيْرِ هَذَا الصَّكَةِ فَلَمُ يُجُزِهِ ذَلِكَ ، وَقَالُوا : قَدُ رُوىَ عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ قَدُ نَزَلَتُ فِى غَيْرِ هَذَا الصَّكَةِ فَلَمُ يَحْرَهُ فَلَهُ الْوَلَ اللّهَ عَلَهُ وَلَالًا وَقُولُ اللّهُ عَلَمُ عَنْ الْمَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ ال

۲۹۰۲: ابوالز پر نے حضرت جابر جائف سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم کاٹیٹو کے دن مدیند منورہ میں نمازادا فرمائی تو کچھوکوں نے پہلے ہی قربانی کردی ان کاخیال بی تھا کہ جناب نبی اکرم کاٹیٹو کھر بانی کر چکے ہیں تو آپ نے حکم فرمایا کہ جس نے آپ سے پہلے قربانی کی ہے وہ دو مراجا نور بطور قربانی ذئے کرے اور کوئی مخص قربانی کا جانور اس وقت تک ذئے نہ کرے یہاں تک کہ جناب رسول التم کاٹیٹو قربانی ند کر لیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں: بعض لوگ اس طرف کے ہیں کہ کوئی محض امام کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی نہیں کرسکتا اگر اس سے پہلے قربانی کر لی خواہ نماز سے پہلے قربانی کر لی سے استدلال کیا ہے اور اس آیت خواہ نماز سے بہلے ہو یا بعد اس کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے اور اس آیت رسول اللہ میں استدلال کیا ہے اور اس آیت رسول اللہ میں استدلال کیا ہے دوسروں نے کہا جو آ دی امام کے نماز پڑھانے کے بعد قربانی کرے اس کی رسول اللہ میں گئی نہ مت کرو۔ دوسروں نے کہا جو آ دی امام کے نماز پڑھانے کے بعد قربانی کرے اس کی رسول اللہ میں گئی ہو یا نہ کہ کا میں کی ہور سول اللہ میں دی مت کرو۔ دوسروں نے کہا جو آ دی امام کے نماز پڑھانے کے بعد قربانی کرے اس کی

قربانی درست ہےاور جونمازعید سے پہلے قربانی کرےاس کی قربانی جائز نہ ہوگی۔اس آیت کا شان نزول اور ہے جیسا کہ حضرت ابن زبیرگل روایت میں وارد ہے۔ ( روایت پیہے )

يخريج: مسلم في المساحد ١٤ مسند احمد ٢٩٤/٣٢٤ ٢٩-٣٤

٢٠٧٣: مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ : نَنَا السَّحَاقُ بُنُ أَبِي اِسُوائِيلَ ، قَالَ : أَخَبَرَا هِ شَامُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَكُبًا مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ ، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ أَبُوبُكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيْرُ الْقَعْقَاعَ بُنَ مُعْبَدِ بُنَ زُرَارَةَ . وَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ : أَيِّرُ الْقُوْعَ بُنَ عَلَيْهِ فَلَا عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ : أَيِّرُ اللهُ عَنْهُ : مَا أَرَدُتَ بِذَلِكَ اللهِ حَلَافِى . فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ : مَا أَرَدُتَ بِذَلِكَ اللهُ عَلَا فَعَلَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ : مَا أَرَدُتَ بِذَلِكَ اللهِ حَلَافِى . فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ : مَا أَرَدُتَ بِذَلِكَ اللهُ عَلَافِى . فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ : مَا أَرَدُتَ بِذَلِكَ اللهُ عَلَا فَي فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ : مَا أَرَدُتَ بِذَلِكَ اللهُ عَلَا لَهُ عَلَى عَمْرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ : مَا أَرَدُتَ بِذَلِكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ مَعْتَ أَصُواتُهُمَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَنْ وَلِهِمْ ، أَنَّ حَدِيْثَ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَدُولِهِمْ ، أَنَّ حَدِيْثَ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَدْرُوى عَلَى غَيْرِ هَذَا اللَّهُ ظِ .

۱۹۰۲:۱۲۰۱۱ ملیکه نے حضرت ابن زبیر سے روایت کی ہے کہ بوتمیم قبیلہ کے پھے سوار جناب رسول اللّم کا اللّه کا اللّه ملیکہ نے حضرت ابو بکر سم ہے کہ یا رسول الله مکی اللّه کا امیر قعقاع بن معبد بن زرارہ کو بنا کیں جبکہ حضرت عمر جائیز نے عرض کیا کہ اقرع بن جابس کوان پرامیر مقر رفر ما کیں حضرت ابو بکر سم ہے لگے آپ نے اس بات سے میری مخالفت کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت عمر جائیز نے کہا میں آپ کی مخالفت کرنا نہیں چاہتا دونوں کے مابین بات سے میری مخالفت کا دونوں کی آوازیں بلند ہو کیں تو اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ اتاری "یاایھا اللّه ین امنوا است الله الله الله الله یک کے دونوں کی آوازیں بلند ہو کی شروت کرو۔

تخريج : بحاري في المغازي باب٦٨ ، تفسير سوره ٤٩ ، باب٢ ، نسائي في القضاة باب٦ ـ

#### روایت جابر من فن کا جواب: روایت جابر من فن دیگرالفاظ سے مروی ہے وہ اس طرح ہے۔

٣٠٠٢: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَشَّد بُنِ حُشَيْشٍ، قَالَ : ثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبُلَ أَنْ يُصَلِّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجْزِءُ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجْزِءُ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنُودًا جَذَعًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجْزِءُ عَنْ أَنْ يَصُلِّى . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِى هٰذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ النَّهُى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا قُصِدَ بِهِ إِلَى النَّهْمِ عَنْ الذَّبْحِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، لَا قَبْلَ ذَبْحِه، وَهُو النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا قُصِدَ بِهِ إِلَى النَّهْمِ عَنْ الذَّبْحِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، لَا قَبْلَ ذَبْحِه، وَهُو لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْهَاهُمْ عَنُ الذَّبْحِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى إِلَّا وَهُو يُرِيْدُ بِيلْكِ إِعْلَامَهُمْ إِبَاحَةَ الذَّبْحِ لَهُمْ بَعُدَ

مَا يُصَلِّى، وَإِلَّا لَمُ يَكُنُ لِذِكْرِهِ الصَّلَاةَ مَعْنَى وَقَدُ رُوِىَ فِى ذَٰلِكَ أَيْضًا عَنْ غَيْرِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبْيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يُوَافِقُ هٰذَا .

۲۰۱۳: حضرت جابر جائن روایت کرتے ہیں کہ ایک صحافی نے جناب نبی اکرم فافی کے نمازعیدادا کرنے سے پہلے بحری کا چھ ماہ کا بچہ ذرج کرلیا تو جناب رسول الله فافی کی فر مایا تہارے بعد ریکی کے لئے بیہ جائز نہیں اور آپ نے نمازعید سے پہلے ذرج سے معلوم ہوا کہ نبی سے مقصود عیدی نمازسے پہلے ذرج سے بہلے ذرج کی ممانعت ہے بیم ادنییں کہ آپ کے ذرج سے پہلے کوئی جانور ذرج نہ کیا جائے اور نماز پڑھنے سے پہلے ممانعت ذرج کا صاف مطلب بیہ ہمازعید سے پہلے ذرج جائز نہ ہوگا آپ کے اعلان کا مقصد یہ تھا کہ نماز کے بعد ذرج کیا جائے ورنداس موقعہ پرنماز کے تذکرہ کا کوئی مطلب نہیں اور حضرت جابر کے علاوہ دیگر صحاب سے بھی اس معنی کی موافقت منقول ہے۔ (روایت براء ملاحظہ ہو)

**تخریج** : مسنداحمد ۳۶٤/۳\_

٢٠٢٥: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : نَنَا أَبُوْ دَاوْدَ الطَّيَالِسِيُّ ، وَوَهْبُ بُنُ جَرِيْرٍ ، قَالَا : نَسْمِعْت الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، شُعْبَةُ ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ ، قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَبَدَأَ ، فَصَلَّى قَالَ : خَرَجَ اللهُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَبَدَأَ ، فَصَلَّى رَكُعْتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِم فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِى يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ نَرُجِعَ ، فَنَنْ حَرِّ مَعْ فَقَلُ وَافَقَ سُنَتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَوَنَّمَا هُوَ لَحُمَّ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ ، فَنَنْ حَرْرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَقَدُ وَافَقَ سُنَتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَوَنَّمَا هُوَ لَحُمَّ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ ، لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ ، فَقَالَ ذَلِكَ ، قَقَلَ عَالَى فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ ، إِنِّى ذَبَحْت ، وَعِنْدِى جَذَعَهُ خَيْرٌ مِنْ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ ، فَقَالَ اذْبُحُهَا ، وَلَا تُجْزِءُ ، أَوْ لَا تُوْفِى ، عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك .

۲۰۲۵ بقعی نے حضرت برائے ہے روایت کی ہو وہ کہنے گے جناب رسول اللہ فاللی الماری آج کی اولین طرف تشریف لائے آپ نے پہلے دور کعت نماز اوا فرمائی پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہماری آج کی اولین عبادت میہ ہم نماز پڑھیں گے پھرواپس جا کر قربانی کریں گے پس جس نے ایسا کیا اس نے بمارے طریقہ کی موافقت کی اور جس نے اس کیا اس نے بہلے ذی کیا تو وہ محض گوشت ہے جواس نے اپنے گھر والوں کے لئے جلدی تیار کیا قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے ماموں کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ می اللہ تا اللہ تا کیا تھیں کے لئے جا مربی کا بچہ ہے جوایک سال عمروالے ہے بہتر ہے آپ نے فرمایا میں ذیح کر دواور یہ تمہارے بعد کسی کے لئے جا رئیس ہے یا فرمایا کسی کے لئے کافی نہیں۔

تخريج : بخاري في العيدين باب٨٦٠ والاضاحي باب١١١ ، مسلم في الاضاحي ٧ مسند احمد ٢٨٢/٤ ـ

٢٠٢٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا عَفَّانَ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِى زُبَيْدٌ ، وَمَنْصُوْرٌ ، وَدَاوْدَ ، وَابْنُ عَوْنٍ ، وَمُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَهَذَا حَدِيْثُ زُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْت الشَّعْبِيِّ هَاهُنَا يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَّاءِ ، عِنْدَ سَارِيَةٍ فِى الْمَسْجِدِ ، وَلَوْ كُنْتُ قَرِيْبًا مِنْهَا ، لَاخْبَرْتُكُمْ بِمَوْضِعِهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ مِعْلَهُ.

۲۰۲۷: زبید نے شعیب سے روایت کی ہے کہ وہ مجد کے ستون کے پاس حضرت براء کی طرف سے بیان کررہے تھا گریں ان سے قریب ہوتا تو تنہیں اس کی جگہ بتاریتا پھراس کی مثل روایت بیان کی ہے۔

٢٠٧٧: حَذَّنَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْمُطَرِّفِ بُنُ أَبِي الْوَزِيرِ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلُحَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً ، إِلَّا أَنَّهُ وَبَيْدٍ ، عَنِ الشَّعِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً ، وَلَا تُزَكِّى جَذَعَةً بَعُدُ . قَالَ أَبُو جَعْفَوِ : فَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ قَوْلُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِ النَّحْرِ ، هُوَ صَلَاةٌ ، ثُمَّ الذَّبُحُ بَعْدَهَا . فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ وَافَقَ سُنَتَنَا . فَأَخْبَرَ أَنَّ النَّسُكَ فِي يَوْمِ النَّحْرِ ، هُوَ صَلَاةٌ ، ثُمَّ الذَّبُحُ بَعْدَهَا . وَعَلَى أَنَّ حُكْمَ النَّحْرِ بَعْدَ وَالْعَلَاةُ ، لَا ذَبْحُ الْإِمَامِ الّذِي يَكُونُ بَعْدَهَا ، وَعَلَى أَنَّ حُكْمَ النَّحْرِ بَعْدَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى أَنَّ حُكْمَ النَّحْرِ بَعْدَ السَّكِو بَعْدَ السَّعْرِ بَعْدَهَا ، وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّكُو بَعْدَهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، الصَّكَرَةِ ، خِلَافُ حُكْمِ النَّحْرِ قَبْلُهَا . وَقَدْ رَوَى مِثْلَ هَذَا أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، غَيْرُ الْبَرَاءِ .

١٠٦٧: زير في تعلى سے انہوں نے حضرت براء سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَ اَلَيْنَا کے ای طرح کی روایت نقل کی ہے مگراس میں بیالفاظ مختلف ہیں اب اس کو ذرج کر لواور آئندہ کوئی چھ ماہ کا بکرامت ذرج کر کرنا (قربانی سنگ ہے مگراس میں بیالفاظ مختلف ہیں اب اس کو ذرج کر لواور آئندہ کوئی چھ ماہ کا بکرامت ذرج کر کرنا (قربانی کے لئے )امام طحاوی قرماتے ہیں: اس روایت میں آپ کُلی ارشاد آج کے دن ہمار اپہلا عبادت کا عمل اور گھر واپس لوننا ہے اور بعد ازیں ہم قربانی کریں گے جس نے اس طرح کیا اس نے ہمارے طریقہ کی موافقت کی ۔اس سے بتلا دیا گیا عیدالا تی کے دن پہا! عبادت والا کام نماز عید ہے پھراس کے بعد ذرج ہماس سے میں اور نماز سے پہلے ذرج اور بعد ذرج کے اس کا فرق ہو اس کود گھر اس کے بعد ذرج اور بعد ذرج کی مراس کود گھر حضرات صحابہ کرائے سے مطرت براء کے علاوہ قبل کیا ہے۔

' ٢٠٢٨: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْآسُودِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَمَرَّ عَنْ جُنْدُبٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَمَرَّ بِقَوْمٍ قَدْ ذَبَحُواْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلِيُعِدْ ، فَإِذَا صَلَّيْنَا ، فَمَنْ شَاءَ

ذَبَحَ، وَمَنْ شَاءَ فَلَا يَذُبَحُ .

۲۰۷۸: امود بن قیس نے حضرت جندیہ سے روایت کیا کہ میں جناب رسول الله مَا الله مِن الله مَا الله موجود تھا آپ كاگزران لوگوں كے ياس سے ہواجنہوں نے نمازعيد سے پہلے قربانى كرائھى تو آپ نے فرماياجس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہووہ قربانی دوبارہ کرے۔ جب ہم نماز اداکرلیں گے توجو چاہے ذیح کرے اور جو حاہے ذ<sup>ر</sup>ح نہ کرے۔

227

٢٠١٩: حَدَّلُنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهُبُّ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ ، عَنْ جُنْدُبَ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي ، فَلْيُعِدْ أُخُرَى مَكَانَهَا ، وَمَنْ لَمُ يَكُنْ ذَبَحَ ، فَلْيَذُبَحْ .

٢٠٢٩: اسود بن قيس نے حضرت جندب بن عبدالله الله على روايت كى - نبي مَثَا لَيْنَامُ نے فرما يا جوآ دمي نمازعيد سے يہلے ذ نج کرتے وہ وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے اور جس نے ذبح نہ کی ہووہ ذبح کرے۔

**تخريج** : بحاري في الاضاحي باب ٢ ٢ والذبائح باب ٢ ١ ـ ١٧ والتوحيد باب١٣ والمسلم في الاضاحي روايت ٢ ' ٢ ' ٣' ترمذي في الاضاحي باب٢ ١ نسائي في الضحايا باب٤ ٢٠ ابن ماجه في الاضاحي باب٢ ١ \_

 ٢٠٤٠ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ ، سَمِعَ جُنْدُبًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : شَهِدُت الْأَضْحَى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَلِمَ أَنَّ نَاسًا ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَّحَ ، فَلْيُعِدُ ، وَمَنْ لَا ، فَلْيَذْبَحُ ، عَلَى اسْمِ اللهِ .

• ٢٠٤: اسود بن قيس نے حضرت جندب كو كہتے سنا كه ميس رسول الله فالي الله على الله على معالى على موجود تفا آپ مَنْ اللَّهُ المعلوم مواکه کچھ لوگوں نے نمازے پہلے قربانیاں کرلی ہیں تو آپ نے فرمایا جس نے ذبح کر لیا وہ دوبارہ لوٹائے اورجس نے ذبح نہیں کیادہ اللہ تعالی کانام لے کرذبح کرے۔

ا ٢٠٤ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِى قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ :شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيْدَ ، فَإِذَا هُوَ بِغَنَمِ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَعَ ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ .

ا ٤٠٠: اسود بن قيس نے جندب بن سفيان سے روايت كى ہے كه ميں جناب نبى اكرم مَنْ اللَّهُ عَلَى ساتھ نمازعيد ميں موجود تھا۔اچا تک آپ نے دیکھا کہ ایک بمری ذرج شدہ پڑی ہے تو آپ نے فرمایا جس نے نمازے پہلے ذرج کر لیادہ صرف گوشت کی بکری ہے یعنی گوشت کھانے کے لئے اس کوذ نج کیا گیا ہے اور جس نے ذبح نبیس کیا وہ اللہ

تعالی کے نام پرذنے کرے۔

٢٠٧٢: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّة قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ : نَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنُ أَيُّوْبَ ، عَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَمَّادٌ ، وَلاَ أَعُلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ ، وَهِ شَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِمْدَ ذَبْحً . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فُدَلَّ مَا ذَكُونَا أَنَّ أَوَّلَ وَقُتِ الذَّبْحِ ، يَوْمَ النَّحْرِ ، هُوَ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ ، لا مِنْ بَعْدِ ذَبْحِ بَعْفَمٍ . فُدَلَ مَا ذَكُونَا أَنَّ أَوَّلَ وَقُتِ الذَّبْحِ ، يَوْمَ النَّحْرِ ، هُوَ مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ، لا مِنْ بَعْدِ ذَبْحِ الْإِمَامِ . فَهِذَا الْبَابِ ، مِنْ طَرِيْقِ الْآقارِ . فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّطُرُ فِى ذَلِكَ ، فَإِنَّا رَأَيْنَا الْإِمَامِ لَوْ لَمْ يَنْحَرُ أَصُلًا ، لَمْ يَكُنْ ذَالِكَ بِمُسْقِطٍ عَنِ النَّاسِ النَّحْرَ ، وَلا إِمَامِ مِنْ طُولِيقِ أَنْ الْإِمَامِ . وَلَا النَّاسِ النَّحْرَ ، وَلا إِمَامِ مِنْ النَّعْرِ فِى ذَلِكَ الْعَامِ . وَقَدْ رُوى عَنْ حُذَيْفَة بْنِ أُسَيْدٍ أَبِى سَرِيحَة ،

۲۰۷۲: جمر نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ کا نظیم نے نماز عیدا دافر مائی پھر خطبہ دیا اور تھم فر مایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذرج کر لیا ہے وہ دوبارہ ذرج کرے جمد نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ کا نظیم نے نماز سے پہلے ذرج کر لیا ہے وہ دوبارہ جناب رسول اللہ کا نظیم نے نماز سے بہلے ذرج کر لیا ہے وہ دوبارہ ذرج کر سے ۔ امام طحاوی فر ماتے ہیں: ان روایات سے تیہ بات ثابت ہوگی کہ ذرج کا وقت نماز کے بعد ہے امام کے ذرج کر نے کے بعد ہے امام کے ذرج کرنے کے بعد ہے امام کے ذرج کرنے کے بعد نہیں آثار کو سامنے رکھ کر اس باب کا یہی تھم ہے۔ قیاس کا تقاضا سے ہے کہ سب کے زددیک اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر امام سرے سے قربانی ہی نہ کر بے تو اس سے لوگوں کے ذرجے سے قربانی ساقط نہ ہوگی اور نہ بات حذیفہ بن اسیدا بی شرت کے اور نہ بات حذیفہ بن اسیدا بی شرت کے اگر سے بھی ثابت ہے۔

٣٠٧٠: مَا قَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَشُهَلُ بُنُ حَاتِمٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسُرُوُقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ أَبِى سَرِيحَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا ، كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ . قَالَ أَبُو جُعْفَرٍ : أَفَتَرَى مَا ضَحَى فِى تِلْكَ السِّنِيْنَ أَحَدٌ ، إِذْ كَانَ إِمَامُهُمْ لَمْ يُصَحِّ ، أَوّ لَا تَرَى أَنَّ إِمَامُهُمْ لَمُ يُصَحِّ ، أَوّ لَا تَرَى أَنَّ إِمَامًا لَوْ تَشَاعَلَ يَوْمُ النَّحْرِ بِقِتَالِ عَدُو أَوْ غَيْرِهِ ، فَشَعَلَهُ ذَلِكَ عَنِ النَّحْرِ ، أَمَا لِعَيْرِهِ مِمَّنُ أَرَادَ أَنْ يُصَحِّى ، فَلَهُ أَنْ يُضَحِّى ؟ فَإِنْ قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُضَحِّى فِى عَامِهِ ذَلِكَ ، خَرَجَ بِهِلَا مِنُ يُصَحِّى ، فَلَهُ أَنْ يُضَحِّى ؟ فَإِنْ قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُضَحِّى فِى عَامِهِ ذَلِكَ ، خَرَجَ بِهِلَا مِنْ يُصَحِّى ، فَلَهُ أَنْ يُضَحِّى ؟ فَإِنْ قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُضَحِّى فِى عَامِهِ ذَلِكَ ، خَرَجَ بِهِلَا مِنْ يُصَحِّى ، فَلَهُ أَنْ يُضَحِّى ؟ فَإِنْ قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُضَحِّى فِى عَامِهِ ذَلِكَ ، خَرَجَ بِهِلَا مِنْ يُصَحِّى النَّعْرُ عَلَى النَّعْرُ الْمَامُ لَوْ الْمَامُ لَوْ الْكَاسِ أَنْ يُصَعَّى أَوْلَ الْإِمَامُ مُ لَوْ الْعَلَاةُ ، لَا يَحُلُ النَّحُورُ الْمَالَ أَنْ يُصَعَلَى الْمَامَ لَوْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى الْمُ الْوَلَا مَلَى الْإِمَامُ مَ حَلَّ النَّحُرُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ أَوْلَا تَرَى أَنَّ الْإِمَامُ لَوْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى لَمُ

يُجْزِهِ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ النَّاسِ . فَكَانَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ -فِى الذَّبُحِ قَبْلَ الصَّلَاةِ -سَوَاءً فِى أَنْ لَا يُجْزِفَهُمْ . وَالنَّاسِ أَيْضًا ، سَوَاءً فِى الذَّبُحِ بَعْدَ لَا يُجْزِفَهُمْ . فَالنَّاسِ أَيْضًا ، سَوَاءً فِى الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ . فَكَذَلِكَ ذَبْحُ سَائِرِ النَّاسِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ . فَكَذَلِكَ ذَبْحُ سَائِرِ النَّاسِ بَعْدَ الصَّلَاةِ يُجْزِئُهُمْ . هَذَا هُوَ النَّظُرُ فِي هَذَا ، وَهُو قُولُ أَبِي حَنِيْفَةَ ، وَأَبِي يُوسُف ، وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .

۱۰۵۳ بیعتی نے ابی شری سے نقل کیا کہ ابو بھر وہمرضی اللہ عنہم ابعض اوقات قربانی نہ کرتے سے یعنی قربانی کی سکت نہ ہونے کی وجہ سے ۔ امام طحاوی فرماتے ہیں: کیا تمہارا خیال ہے ہے کہ جن سالوں ہیں ان حضرات نے قربانی نہیں کی تو کیا کسی نے بھی قربانی نہیں کی اس لئے کہ ان کے امام نے قربانی نہیں کی یاتم نے کہیں ہے بات پائی ہو کہ امام عید قربانی نہیں کی یاتم نے کہیں ہے بات پائی ہو کہ امام عید قربانی نہر کر میں گے۔ اس سال کسی کو بھی قربانی نہ کرنی چاہئے اس سے وہ قربانی نہ کرنے والا امت کے قول سے نکل گیا اور اگر اس نے لوگوں کو کہا کہ وہ قربانی کرلیں جبہ سورج ڈھل جائے اور نماز کا وقت چلا جائے تو اس سے سے بناز پر ھی لی ورست نہیں تو در حقیقت نماز عید ہی تھربانی ہے بات ثابت ہوگئی کہ جب تک نماز عید کا وقت ہے اس وقت تک قربانی درست نہیں تو در حقیقت نماز عید ہی قربانی کے لئے رکا و ب ہا مام کا ذری کر نانہیں جب امام نے نماز پر ھی لی تو ذری کرنا جائز ہوگیا جو تحض کہ قربانی درست نہیں اور درسر کے لئے رکا وقت ہے امام کا ذری کر کرنا ہیں۔ ہیں امام اگر نماز کر حمام امام اگر نماز کر بھا مام اور غیرامام نماز سے پہلے خود قربانی کر لیتو اس کی بھی درست نہیں اور دوسر کے لئے کافی جو تس کہ میں اس امام اور فیرام مناز کے بعد ان کے لئے کافی ہے قیاس کا دی بھی تھا ضا ہے ہمارے اس لئے کافی ہے تیاس کا دی بھی تھا ضا ہے ہمارے اس لئے کافی ہے قیاس کا دی بھی تو ل ہے۔ اس مار وہنیڈ ابو یوسف اور مجمرم اللہ کا بہی تول ہے۔

## الْبَكَنَةِ، عَنْ كُمْ تُجْزِءُ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا الْبَكَنَةِ، عَنْ كُمْ تُجْزِءُ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا الْبَكَنَةِ، عَنْ كُمْ تُجْزِءُ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا الْبَكَايَا

### اُونٹ وگائے کی قربانی کتنے آ دمیوں کی طرف سے

بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قربانی وہدی کے اونٹ میں دس آ دمی شریک ہو سکتے ہیں اس قول کو ابن مسیتب میشانہ نے متیار کیا ہے۔

فریق ٹانی: کا تول یہ ہے کہ قربانی وہدی کے جانور میں زیادہ سے زیادہ سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ انکہ احناف نے اس تول کواختیار کیا ہے اور اس قول کوتمام فقہاء اور جلیل القدر تابعین عطاء طاوس سالم حسن توری رحم ہم اللہ نے اختیار کیا۔ (المغنی ج من ۱۷۷)

٣٠٠٢: حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بُنُ بُهُلُولٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيْسَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السُّحَاقَ ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ ، وَمَرُوانَ بُنِ الْحَكْمِ ، السُّحَاقَ ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ ، وَمَرُوانَ بُنِ الْحَكْمِ ، قَالَا : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيْدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ ، وَسَاقَ مَعَهُ اللهُدُى ، وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ رُجُلٍ ، وَكَانَتُ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةٍ ، وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ ، وَكَانَتُ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةٍ ، وَالْحَتَجُوا فِي اللهَدَى ، وَكَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهَدَايَا وَالشَّحَايَا عَنْ عَشَرَةٍ ، وَالْحَتَجُوا فِي اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ بَعْدَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ الْبُدُنِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، مَا يُحَالِفُ هَذَا . وَذَكُرُوا فَي ذَلِكَ بِهِذَا الْحُدِيْثِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ الْبُدُنِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، مَا يُحَالِفُ هَذَا . وَذَكُرُوا فِي فَقَالُوا : لَا تُحَدِيْبِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ الْبُدُنِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، مَا يُحَالِفُ هَذَا . وَذَكُرُوا

۲۰۷۳ عروہ بن زبیر نے مسور بن مخر مداور مروان بن تھم سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّہ کا اللّہ کا اللّہ کا اللّہ کا اللّہ کا دیا ہے گئے ہدی کے ساتھ ہدی کے جانور بھی لے لئے ہدی کے جانور بھی اور ہراونٹ دس کی طرف سے تھا۔ پھولوگوں کا خیال بیہ جانوروں کی تعداد سرتھی اور ہراونٹ دس کی طرف سے تھا۔ پھولوگوں کا خیال بیہ کہ قربانی اور ہدی کا اونٹ دس آ دمیوں کی طرف سے ہوسکتا ہے دلیل میں انہوں نے بیروایت پیش کی۔ دوسروں نے کہا اونٹ سات آ دمیوں کی طرف سے ہوسکتا ہے اور اس سلسلے میں جناب نی اکرم کا ایکٹر سے حدید بیہ کے دن اونٹوں کے ذیح کے سلسلے میں اور روایات بھی وارد ہیں جن میں سے چند ہے ہیں۔

٢٠٧٥: مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : نَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي النَّابِيرِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ حَدَّتَهُمْ أَنَّهُمْ نَحَرُوْا يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ،

وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .

۲۰۷۵: ابوالزبیر نے حضرت جابر جھن سے روایت کی ہے کہ ہم نے حدیبیے دن گائے اور اونٹ سات سات آ دمیوں کی طرف سے ذرج کئے۔

تخريج : مسلم في الحج روايت ، ٣٥٠ ٣٥٠ ترمذي في الاضاحي باب٨، ٩ نسائي في الضحايا باب٢١ ا، ابو داؤد في الاضاحي باب٥ مالك في الاضاحي حديث ٩ \_

٢٠٧٢: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَةً ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

۲۰۷۲: ابن وہب کہتے ہیں کہ مالک نے اپنی اسادے اسی طرح روایت بیان کی ہے۔

٧٠٠٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ أَيُّوْبَ ، عَنِ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : نَحَرُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ فَقِيْلَ لِجَابِرٍ : رَضِى اللهُ عَنْهُ : وَالْبَقَرَةُ ؟ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ : وَالْبَقَرَةُ ؟ وَالْبَقَرَةُ ؟ قَالَ هِى مِثْلُهَا . وَحَضَرَ جَابِرٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ : وَنَحَرْنَا يَوْمِينٍ سَبْعِيْنَ بَدَنَةً .

٧٠٠٧: ابوالزبير نے جابر طالبی ہے روایت کی ہے کہ ہم نے رسول الله مُثَاثِیَّا کے ساتھ اونٹ سات آ دمیوں کی طرف سے ذرج کیا حضرت جابر طالبی ہے۔ جابر طالبی کائے کا کیا حکم ہے تو فر مایا وہ اونٹ کی مثل ہے۔ جابر طالبی حدید بیدوالے سال موجود منصوہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن ستر اونٹوں کی قربانی کی۔

٢٠٧٨: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : لَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرَانَ قَالَ : لَنَا أَبِيْ، قَالَ : حَدَّثَنِى ابُنُ أَبِى لَيْلَى عَنْ أَبِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، سَبْعِيْنَ بَدَنَةً فَأَمَرَنَا أَنْ يَشْتَرِكَ مِنَّا سَبْعَةً فِى الْبَدَنَةِ .

۱۹۰۷: ابوالزبیر نے حضرت جابر بڑائف سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُ اَلَّمْ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ

٢٠٧٩: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً قَالَ :ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ ، قَالَ ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ :نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِيْنَ بَدَنَةً ، الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ .

9 - ١٠ - اسليمان بن قيس كہتے ہيں كه حفرت جابر ر النز نے فر مايا كه ہم نے نبى اكر م النظافی کے ساتھ ستر اونٹ قربان كے ايك اونٹ سات كى طرف سے ۔

٠٨٠٠: قاده نے حضرت انس سے روایت كى ہے كه بى اكرم كالفيام نے فرمایا اونٹ سات آوميوں كى طرف ے۔ یہ جابر بن عبداللہ بتارہے ہیں جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے یہ اس وقت آپ کے ساتھ تھے علی اور عبداللہ ابن مسعود والتوك كابھى قول يمى بىك اونٹ سات آدميوں كى طرف سے ہے۔

٢٠٨١: حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : لَنَا إِسُرَائِيْلُ ، عَنْ عِيْسَى بُنِ أَبِى عَزَّةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيْ وَعَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَا :الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ .وَقَدْ رُوِى مِثْلُ ذَٰلِكَ أَيْضًا ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَحْكِيْهِ غَنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَضِيَ عَنْهُمْ .

۲۰۸۱: عامر نے حضرت علی اور حضرت عبداللہ اللہ اللہ اللہ علی کداونٹ سات کی طرف سے ہے اور گائے بھی سات کی طرف سے ہوگی اور یہی بات حضرت انس ؓ نے اصحاب رسول ؓ کے متعلق بیان کی ہے۔

٢٠٨٢: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ :ثَنَا أَبُوْ هِلَالٍ ، قَالَ :ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنُسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَشْتَرِ كُوْنَ سَبْعَةً فِي الْبَدَنَةِ مِنَ الْإِبِلِ، وَالسَّبْعَةُ فِي الْبَدَنَةِ مِنَ الْبَقَرِ .فَهٰذَا مَذُهَبُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُمْ ، فِي الْبَدَنَةِ ، يُوَافِقُ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ۚ لَا مَا رُوِيَ عَنِ الْمِسْوَرِ ، وَمَرْوَانَ ، فَهُوَ أُوْلَى مِنْهُ .وَلَمَّا اخْتَلَفُوْا عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا ذَكُرُنَا ، رَجَعْنَا إلى مَا رُوِى عَنْهُ فِي هٰذَا الْبَابِ ، مِمَّا سِوَى مَا نَحَرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ.

٢٠٨٢: قاده في حضرت انس سي تقل كيا كدر سول الله مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ كي موجات اورسات ہی گائے میں۔ بیاصحاب رسول مُن اللہ اللہ علیہ او حضرت جابر کی روایت کے مطابق ہے اس طرح نہیں · جبیها که مسور اور مروان نے نقل کیا حضرت جار کی روایت بھی ان کی روایت سے اعلیٰ ہے اب جبکہ اصحاب رسول ے مختلف (وایات آ مکئی اب ہم ان روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں جوحد بیبیے کے دن ذرج کے متعلق وارد

خِللُ 🙆

٢٠٨٣: فَإِذَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَدْ حَرَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِى ، قَالَ : ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ فَرَّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ عَلَيَّ نَاقَةً وَقَدْ غَرَبَتْ عَنِّى فَقَالَ اشْتَرِ سَبْعًا مِنَ الْغَنَمِ. أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ إِنَّمَا عَدَلَهَا بِسَبْعِ مِنَ الْغَنَمِ، مِمَّا يُجْزِءُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَنْ رَجُلٍ ، وَلَمْ يَعْدِلُهَا بِعَشْرٍ مِنَ الْغَنَمِ فَدَلَّ ذَٰلِكَ عَلَى تَصْحِيْح مَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ، لَا مَا رَوَى الْمِسْوَرُ ، فَهَذَا وَجُهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيْقِ الْآثَارِ .وَأَمَّا وَجُهُ ذَلِكَ مِنْ طَرِيْقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّا قَدُ رَأَيْنَاهُمْ قَدُ أَجْمَعُوا أَنَّ الْبَقَرَةَ لَا تُجْزِءُ فِي الْأُضُحِيَّةِ ، عَنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ وَهِيَ مِنَ الْبُدُن بِاتِّفَاقِهِمْ فَالنَّظَرُ عَلَى ذَٰلِكَ أَنْ تَكُونَ النَّاقَةُ مِثْلَهَا ، وَلَا تُجْزِءُ عَنْ أَكُفَرَ مِنْ سَبْعَةٍ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ۚ : إِنَّ النَّاقَةَ وَإِنْ كَانَتُ بَدَنَةً كَمَا أَنَّ الْبَقَرَةَ بَدَنَةٌ ، فَإِنَّ النَّاقَةَ أَعُلَى مِنَ الْبَقَرَةِ فِي السَّمَانَةِ وَالرِّفْعَةِ قِيْلَ لَهُ :إنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ كَمَا ذَكَرْت ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبِ لَك بِه عَلَيْنَا حُجَّةٌ أَلَا تَرَى أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْبَقَرَةَ الْوُسُطَى ، تُجْزِءُ عَنْ سَبْعَةٍ وَكَذَٰلِكَ مَا هُوَ دُوْنَهَا ، وُمَا هُوَ أَرْفَعُ مِنْهَا . . وَكَذَالِكَ النَّاقَةُ تُجْزِءُ عَنْ سَبْعَةٍ ، أَوْ عَنْ عَشْرَةٍ ، رَفِيْعَةً كَانَتْ أَوْ دُوْنَ ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ السِّمَنُ وَالرِّفْعَةُ ، مِمَّا يُمَيَّزُ بِهِ بَعْضُ الْبَقَرِ عَنْ بَعْضٍ ، وَلَا بَعْضُ الْإِبِلِ عَنْ بَعْضٍ ، فِيْمَا تُجْزِءُ فِي الْهَدْي وَالْأَضَاحِيِّ .بَلُ كَانَ حُكُمُ ذَٰلِكَ كُلِّهِ حُكُمًا وَاحِدًا يُجْزِءُ عَنْ عَدَدٍ وَاحِدٍ .فَلَمَّا كَانَ مَا ذَكَرُنَا كَذَٰلِكَ ، وَكَانَتِ الْإِيلُ وَالْبَقَرُ بُدُنًّا كُلُّهَا ، ثَبَتَ أَنَّ حُكْمَهَا حُكُمٌ وَاحِدٌ ، وَأَنَّ بَغُضَهَا لَا يُجْزِءُ أَكْثَرَ مِمَّا يُجْزِءُ عَنْهُ الْبَعْضُ الْبَاقِي ، وَإِنْ زَادَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي السِّمَنِ وَالرِّفْعَةِ فَلَمَّا كَانَتِ الْبَقَرَةُ لَا تُجْزِءُ عَنْ أَكْفَرَ مِنْ سَبْعَةٍ ، كَانَتْ النَّاقَةُ أَيْضًا كَذَٰلِكَ فِي النَّظَرِ لَا تُجْزِءُ عَنْ أَكْفَرَ مِنْ سَبْعَةٍ ، قِيَاسًا وَنَظَرًا ، عَلَى مَا ذَكُرْنَاهُ .وَهَذَا قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ ، وَأَبِيْ يُوْسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ

٢٠٨٣: عطاء نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے بیسوال کیا کہ اگر مجھ پر ایک اونٹ لازم ہواوروہ غائب ہوجائے تو کیا میں اس کے بدلے سات بحریاں خرید سکتا ہوں تو آپ مُن اللِّی آنے فرمایا سات بحریاں خرید لو۔ جناب رسول اللم الله عَالَيْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّه عَلَيْ ال کی طرف ہے ایک ہوجائے گی دس بکریوں کے برابر قرار نہیں دیا۔اس ہے جابڑگی روایت کی درسکی ظاہر ہوگئ نہ کہ مسوری روایت \_ آثار کوسا منے رکھ کراس باب کا بھی تھم ہے۔ اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ گائے کی قربانی ہیں سات سے زیادہ شریک نہیں ہوسکتے اور گائے کا بدنہ ہیں سے ہونا قطعی ہے پس قیاس کا تقاضایہ ہے کہ اونٹ جو کہ بدنہ ہے اس کا تقاضایہ ہے کہ اونٹ ہو کہ بدنہ ہے اس کا تقاضایہ ہے کہ اونٹ ہو اگر کوئی ہے سوال کرے کہ بدنہ ہے اس کا تھم بھی بھی ہونا واجع کہ وہ سات سے زیادہ کی طرف سے جائز نہ ہو۔ اس کو جواب میں کہا جائے گا کہ آپ کے اس سوال سے ہمارے خلائی کچھ بھی فاہت نہیں ہوتا۔ دیکھیں درمیانی قشم کی گائے سات آدمیوں کی طرف سے کائی ہے اور کم درجہ کی گائے ہیں سات کی طرف سے جائز ہے۔ حالانکہ دہ اس سے موٹا پے میں کم ہے اور درمیانی گائے موٹا پے میں زیادہ ہے اس طرف سے بالا نقاق اور دس کی طرف سے بقول میں موٹا ہے ہیں زیادہ ہے اس طرف سے بالا نقاق اور دس کی طرف سے بقول تمہارے جائز ہے خواہ موٹی یا پتی ۔ اس سے بیٹا بت ہوگیا کہ موٹا پا اور قیت کی بلندی جب گائے ایک دوسر سے فرق ہونے کے باو جود تھم کوئیس بدل سے اس طرف میں بھی خواہ وہ قربانی کے ہوں بابدی کے ہوں سب کا تھم ایک بی ہی ہے کہ اتنی تعداد کے لئے کافی ہوگی جب بدنہ ہونے میں دونوں شریک ہیں تو ان کا تھم بھی ایک بی کا تھم ایک بی جائز ہو جو بی تول امام ابو حذیفہ ابو طرف سے نہیں ہو گئی تو قول امام ابو حذیفہ ابو طرف سے نہیں ہو گئی تو قیاس کا تقاضا ہے ہے کہ او نئی تھی سات سے زائد کی طرف نہ ہو۔ یہی قول امام ابو حذیفہ ابو سے نوسف اور مجم رحم اللہ کا ہے۔

## السَّاةِ، عَنْ كُمْ تِبْجِزِءًأَنْ يُضَحَّى بِهَا ؟ السَّاةِ، عَنْ كُمْ تِبْجِزِءًأَنْ يُضَحَّى بِهَا ؟

### كرى كتنة دميوں كى طرف سے؟

بعض لوگوں کا خیال ہے ہے کہ ایک بکری گئ آ دمیوں کی طرف سے بطور قربانی ذرج کی جاسکتی ہے خواہ وہ ایک گھر کے افراد ہوں یا کئی گھروں سے متعلق ہوں۔

فریق ٹانی کاقول میہ کہ ایک بکری صرف ایک آدمی کی طرف سے ذبح کی جاستی ہے اس قول کو ائمہ احناف رحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے۔

٢٠٨٣: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ وَهُبٍ قَالَ : ثَنَا عَمِّى ح .

۸۰۸: احد بن عبدالرحن بن وهب كهتر بين مير ، چيان جي بيان كيا-

١٠٨٥: وَحَلَّنَنَا رَبِيْعٌ الْجِيزِيُّ قَالَ : لَنَا أَبُو زُرُعَةً ، قَالَا : لَنَا حَيْوة ، عَنْ أَبِي صَخْوِ الْمَدَنِيّ ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عُرُوة بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَزِيْدَ بُنِ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقُرَنَ يَطَأْ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ ، فَيَتْمُ فِي سَوَادٍ ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ ، فَيَتْمَ بِهِ لِيُصَحِّدٍ فَفَعَلَتُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَقَالَ بِسُمِ اللهِ ، اللهِ مَا اللهِ مَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أَمَّذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَة ، ثُمَّ ذَبَحَهُ وَقَالَ بِسُمِ اللهِ ، اللهُمَّ تَقَبَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَى بِهِ .

۱۰۸۵: رئیع جیزی نے اپنی سند سے عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے عائشہ صدیقہ بھٹی سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ مُلَّا اللّٰہ کَاللّٰہ ہُلِی میں جاتا ہواور سیابی میں دیکھتا ہے اور سیابی میں بیٹھتا ہو۔ چنا نچوہ مینڈھا قربانی کے لئے لایا گیا پھر فرمایا۔ اے عائشہ بھٹی چھری لاؤ پھر فرمایا اس کو بھر پر تیز کرویا تو آپ نے اس چھری کولیا اور مینڈ ھے کو پکڑ کر لٹایا تو اس کو ذرح کرتے ہوں نے اس کو بھر پر تیز کردیا تو آپ نے اس چھری کولیا اور مینڈ ھے کو پکڑ کر لٹایا تو اس کو ذرح کرتے ہوں اے اللہ اللهم .....اللہ تعالی کے نام سے میں اس کو ذرج کرتا ہوں اے اللہ اللهم جمر مُنا اللّٰہ اللهم الله میں اس کو ذرج کرتا ہوں اے اللہ الله میں اس کو قربانی دی۔

تخريج: مسلم فى الاضاحى حديث ١٩ البو داؤد فى الاضاحى باب٣ ترمدى فى الاضاحى باب٤ مسند احمد ٧٨/٦ ـ تخريج: مسلم فى الاضاحى جديث ١٩ الله بُنِ مُحمَّدِ بُنِ ٢٠٨٢ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحمَّدِ بُنِ عَقْدُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَقْدُلٍ ، عَنْ أَبِي سُلَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ

رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا ضَحَّى ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ سَمِيْنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْلَحَيْنِ أَفْلَحَيْنِ مَوْجُوْءَ يُنِ ، يَذْبَحُ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، مَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ بِالتَّوْحِيدِ ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ ، وَالْآخَرَ غَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ .

۲۰۸۲: ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے ابو ہریرہ یا حضرت عائشہ بڑھنا سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ایکی است کی طرف قربانی کرتے تو دومو نے موٹے ہوئے بین است کی طرف سے جو کہ تو حید کی گواہی دینے والے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو کہ تو حید کی گواہی دینے والے ہیں ان لوگوں کی طرف سے اور دوسرااپنی اور این گھر والوں کی طرف سے قربانی فرماتے۔

تَخريج: ابو داؤد في الاضاحي باب٤ 'ابن ماحه في الاضاحي باب١ 'مسند احمد حلد٢٠/٦٢ ـ

١٠٨٠: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَعْبَدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ أَبِى رَافِعِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ضَعَى ، اشْتَرَاى كَبْشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، حَتَّى إِذَا خَطَبَ النَّاسَ وَصَلَّى أَتِى بِأَحَدِهِمَا وَهُو صَحَى ، اشْتَرَاى كَبْشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، حَتَّى إِذَا خَطَبَ النَّاسَ وَصَلَّى أَتِى بِأَحَدِهِمَا وَهُو قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ ، فَلَبَحَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ اللهُمَّ هذَا عَنْ أُمَّتِى جَمِيْعًا ، مَنْ شَهِدَ لَك بِالتَّوْحِيدِ ، وَشَهِدَ لِى بِالْبَلَاغِ . ثُمَّ يُؤْتَى بِالْآخِرِ فَيَذْبَعُهُ ثُمَّ يَقُولُ : اللهُمَّ هذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ يَقُولُ : اللهُمَّ هذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ يَعْفِي وَسَلَمْ . وَيَأْكُلُ هُو وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا . قَالَ فَمَكَثْنَا سِنِيْنَ لَيْسَ رَجُلٌّ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ يُضَجِّى يَخْمَعُهُمَا جَمِيْعًا ، وَيَأْكُلُ هُو وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا . قَالَ فَمَكَثُنَا سِنِيْنَ لَيْسَ رَجُلٌّ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ يُضَجِّى قَدْ كَفَى اللهُ الْمُؤْنَة وَالْعَزْمَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ .

۲۰۸۷: علی ابن حسین نے حضرت ابورافع سے روایت کی ہے کہ جناب رسول التد مکا فیڈ جب قربانی کرتے تو دو برے موٹ جوٹے جت بر ابول الد مکا فیڈ جب قربانی کرتے تو دو برے موٹ جسکر عربینڈ ھے خرید تے جب لوگوں کو نماز پڑھا کر اور خطبہ دے کر فارغ ہوتے تو ایک کو لا یا جا تا جب بھی عیدگاہ میں تشریف فرما ہوتے اور اپنے دست مبارک سے اس کو ذیح کرتے اور پھر بید دعا پڑھتے اللہم .....اے اللہ بیمیری تمام امت کے ان لوگوں کے لئے ہے جو تو حید کی گواہی دینے والے اور میرے پیغام پہنچانے کی گواہی دینے والے اور میرے کو لا یا جا تا اور اس کو آپ ذیخ کر کے بوں دعا کرتے اللہم ہذا ..... اے اللہ یہ می تربان نہیں کرتا تھا پھر اسے اللہ یہ بین کہ ہمارے تی سال ایسے گزرے کہ بی ہشم میں سے کوئی بھی قربانی نہیں کرتا تھا پھر للہ تعالی نے مشقت کو ہٹادیا اور رسول اللہ تا فی خود اور سے تا وان سے کفایت کردی۔

تخريج : بنحوه ابن ماجه باب ١٠ مسند احمد حلد ٦٨٦ ـ

٢٠٨٨: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا عَقَّانَ ، ح.

۲۰۸۸: ابراہیم بن مرز وق نے عفان سے روایت کی۔

٢٠٨٩: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَا : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلِ قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّتَنِى أَبِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ عَظِيْمَيْنِ أَقَرْنَبْنِ مَوْجُوْءَ يُنِ ، فَأَضْجَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ عَظِيْمَيْنِ أَقَرْنَبْنِ مَوْجُوْءَ يُنِ ، فَأَضْجَعَ أَحَدَهُمَا وَقَالَ بِسُمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ، الله مَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، مَنْ شَهِدَ لَك بِالتَّوْحِيدِ ، وَشَهِدَ لِيُ بِالْبَلاغ .

۲۰۸۹ : محمد بن خزیمہ نے اپنی سند کے ساتھ عبدالرحمٰن بن جبراور انہوں نے اپنے والد نے روایت بیان کی کہ جناب رسول الله مُنَافِیْتُوَا کے پاس دو بڑے برے چتکبرے بڑے سینگوں والے خصی مینڈھے لائے گئے پس آپ مَنَافِیْوَا کے ایک کولٹا یا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کرید دعا پڑھی الملھم ..... اے اللہ یہ مُحمَنَافَیْوَا ورآپ کی امت کے تو حیداور پیغا مرسالت بہنچنے کی گواہی دینے والوں کی طرف سے ہے۔

٢٠٩٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ خَالِدٍ الْوَهْبِىُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ ، عَنُ يَزِيدُ بْنِ أَبِى حَبِيْبٍ ، عَنْ أَبِى عَيَّاشٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ فِى يَوْمِ عِيْدٍ . فَقَالَ -حِيْنَ وَجَهَهُمَا -وَجَهُتُ وَجَهِى لِلَّذِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ فِى يَوْمِ عِيْدٍ . فَقَالَ -حِيْنَ وَجَهَهُمَا -وَجَهُتُ وَجَهِى لِلَّذِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ فِى يَوْمِ عِيْدٍ . فَقَالَ -حِيْنَ وَجَهَهُمَا -وَجَهُتُ وَجَهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اللهِ آخِرِ الْآيَةِ اللهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ ثُمَّ سَمَّى وَكَبَّرَ وَخَبَهَ

۱۰۹۰: ابوعراش نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّمثَاليَّيْنِ نے عید کے دن دو دنبول کی قربانی کی جب دونوں کولٹایا تو زبان پر بیدالفاظ تھے۔ وجھت وجھی ..... میں نے اپنے چبرے کا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جو آسان وز مین کو پیدا کرنے والی ہے بیآ بت آخر تک پڑھی اور بید عابھی فرمائی۔ اے اللہ بیر تیری طرف سے ہے اور تیری رضا مندی کے لئے ہے اس کو محرمتَ اللّیٰتِ اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما پھر اسم الله الله اکبر کہ کہ کر ذرج کیا۔

٢٠٩١: حَلَّاثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى يَغْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَيَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمْرٍ و ، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمْرٍ و ، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّنَاهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صَلَّى لِلنَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ . فَلَمَّا فَرَعْ مِنْ خُطُبَتِهِ وَصَلَاتِهِ ، دَعَا بِكَبْشٍ ، فَذَبَحَهُ هُو بِنَفْسِه، وَقَالَ بِسُمِ لِلنَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ . فَلَمَّا فَرَعْ مِنْ خُطُبَتِهِ وَصَلَاتِهِ ، دَعَا بِكَبْشٍ ، فَذَبَحَهُ هُو بِنَفْسِه، وَقَالَ بِسُمِ

اللهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي .

بِذٰلِكَ .

١٠٩١: مطلب بن عبدالله اور بني سلمه كے أيك آ دمي نے بيان كيا كہ جابر بن عبدالله في بتلايا كه جناب رسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ إِنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَبِ آپِنماز اورخطبہ سے فارغ ہو چکے تو آپ نے ایک دنبہ منگوایا تواب کواینے دست اقدس سے ذبح کیا اور ذبح کرتے ہوئے بیدعا پڑھی اللہ کے نام اللہ بہت بوے ہیں اے الله میری طرف سے قبول فرمااور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں گی۔ ٢٠٩٢: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : ثَنَا أَبُو اِبْرَاهِيْمَ التَّرْجُمَانِيُّ قَالَ : ثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ رُبَيْح بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيْةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشِ أَقْرَنَ ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلَا عَنِّي ، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحّ مِنْ أُمَّتِي . قَالَ أَبُو جَعْفَرِ : فَلَهَبَ قَوْمٌ إلى أَنَّ الشَّاةَ ، لَا بَأْسَ أَنْ -يُضَحَّى بِهَا عَنِ الْجَمَاعَةِ ، وَإِنْ كَثُرُوا ، وَافْتَرَقَ أَهْلُ هَلِهِ الْمَقَالَةِ عَلَى فِرْقَتَيْنِ :فَقَالَتُ فِرْقَةٌ :لَا تُجْزِءُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِيْنَ يُضَحَّى بِهَا عَنْهُمُ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ إِنَّ ذَٰلِكَ تُجْزِءُ ، كَانَ الْمُضَحَّى بها عَنْهُمُ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ ، أَوْ مِنْ أَهْلِ أَبْيَاتٍ شَتَّى ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِالْكَبْشِ الَّذِي ضَحَّى بِهِ عَنْ جَمِيْعِ أُمَّتِهِ ، وَهُمُ أَهْلُ أَبْيَاتٍ شَتَّى ، فَإِنْ كَانَ ذَٰلِكَ ثَابِتًا ، لِمَنْ بَعْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُوَ يُجْزِءُ عَمَّنُ أَجْزَأَهُ، بِذَبْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .فَفَبَتَ بِهِذَا ، قَوْلُ الَّذِيْنَ قَالُوا ؛يُضَحَّى بِهَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَعَنْ غَيْرِهِمْ .ثُمَّ كَانَ الْكَلَامُ بَيْنَ أَهْلِ هَذَا الْقَوْلِ وَبَيْنَ الْفِرْقَةِ الَّتِي تُخَالِفُ هَٰؤُلَاءِ جَمِيْعًا ، وَتَقُولُ ۚ :إِنَّ الشَّاةَ لَا تُجْزِءُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ، وَتَذُهَبُ اِلَى أَنَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِمَّا احْتَجَّتُ بِهِ الْفِرْقَتَانِ الْأُولَيَانِ لِقَوْلِهِمَا ، مَنْسُوْحٌ أَوْ مَخْصُوصٌ . فَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْكَبْشَ ، لَمَّا كَانَ يُجْزِءُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، لَا وَقْتَ فِي ذَٰلِكَ وَلَا عَدَدَ ، كَانَتِ الْبَقَرَةُ وَالْبَدَنَةُ أَحْرَى أَنْ تَكُوْنَا كَذَٰلِكَ ، وَأَنْ تَكُوْنَا تَجْزِيَان عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، لَا وَقُتَ فِي ذَٰلِكَ وَلَا عَدَدَ . ثُمَّ قَدْ رَوَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، مِمَّا قَدْ ذَكَرُنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا، مِنْ نَحْرِ أَصْجَابِهِ مَعَهُ الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ عَلَى التَّوْقِيفِ مِنْهُ لَهُمْ ، عَلَى أَنَّ الْبَقَرَةَ وَالْبَكَنَةَ ، لَا تُجْزِءُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَنْ أَكْنَوَ مِمَّا ذُبِحَتْ عَنْهُ ﴿ يَوْمَنِذٍ ، وَتَوَاتَرَتُ عَنْهُمُ الرِّوَايَاتُ

۲۰۹۲:عبدالرطن بن الي سعيد خدري ني اين والدابوسعيد خدري سے روايت كى ہے كہ جناب رسول الله مَاللَّيْنِ في ایک بڑے سینگوں والے مینڈھے کی قربانی کی پھرید دعا فرمائی۔اللهم هذا عنی ....اے اللہ بیمیری طرف سے اور امت کے قربانی نہ کرنے والے لوگوں کی طرف سے ہے۔امام طحاویؓ کہتے ہیں: بعض لوگ کہتے ہیں بکری مجمی کی لوگوں کی طرف سے بطور قربانی دی جاسکتی ہے خواہ کتنے زیادہ ہوں پھران کے دوگروہ ہیں \_نمبراایک ہی گھر کے افراد ہوں تو تب ایک قربانی ان کی طرف سے کفایت کر جائے گی ۔ نمبر ایک گھر کے ہوں یا کئی گھروں سے تعلق رکھتے ہوں تب بھی جائز ہے کیونکہ جناب رسول اللّٰمظَ اللّٰیظِ نے تمام امت کی طرف سے قربانی کی اور وہ سب مختلف علاقوں سے متعلق ہیں۔اگر بیاسی طرح ثابت ہوتو وہ ان لوگوں کی طرف سے کفایت کرے گی جن کے لئے آپ کے ذرئے کرنے سے کافی ہوئی۔ پس اس سے ان لوگوں کی بات ٹابت ہوگئی جو کہتے ہیں کہ ایک گھر والوں اور ان کے علاوہ دوسروں کی طرف بھی قربانی کی جاسکتی ہے۔ پھراس بات والوں کی ان سے بات چیت ہوئی جوایک بمری کوایک آ دمی سے زائد کی طرف سے نہیں مانتے ہیں وہ ان دوگر وہوں کی روایات کومنسوخ قر اردیتے ہیں یا آپ کی خصوصیت قرار دیتے ہیں اور اس پر دلالت بدہے کہ جب مینڈ ھاایک سے زائد افراد کی طرف سے جائز ہے جوافراد کہ غیر متعین ہیں۔ تو گائے اور اونٹ کاکثیر افراد کے لئے ہونا بدرجداد لی ثابت ہوجائے گا۔ پھر ہم نے گر شته سطور میں جناب رسول الله تَكَالْيَكُم كا طرف سے اس كے خلاف روايات يائى بيں كه آپ مَكَالْيَكُم كا عالم كارام کے ساتھ مل کراونٹ وگائے سات کی طرف سے ذبح کیا اور آپ کا پیٹل اس بات کی وضاحت کے لئے تھا کہ اونٹ اور گائے میں ان سات سے ایک فرد بھی اضافی نہیں ہوسکتا۔ جتنوں کی طرف سے ان کو ذرج کیا گیا۔ چنانچہ اس سلسله کی متواتر روایات نقل کی جاتی ہیں۔

تخريج: ابو داؤد في الاضاحي باب، ترمذي في الاضاحي باب ٢١١٠ ، مسند احمد ٣ ، ٦١٨ ٥ ٣ .

٢٠٩٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِى ، وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ تَمَّامٍ ، وَمَالِكِ بْنِ حُويْرِثٍ فِيْمَا يَحْسِبُ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَاى بَقَرَةً أُضْحِيَّةً فَنَتَجَهَا ، فَسَأَلَ عَلِيًّا رَضِى اللّهُ عَنْهُ : هَلْ لَا أَبْدِلُ مَكَانَهَا أُخْرَى ؟ رَجُلًا اشْتَرَاى بَقَرَةً أُضْحِيَّةً فَنَتَجَهَا ، فَسَأَلَ عَلِيًّا رَضِى اللّهُ عَنْهُ : هَلْ لَا أَبْدِلُ مَكَانَهَا أُخْرَى ؟ وَخُلًا اللّهُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ اذْبَحُهَا وَوَلَدَهَا يَوْمَ النَّحْرِ ، عَنْ سَبْعَةٍ .

۲۰۹۳: سلمہ بن کھیل نقل کرتے ہیں کہ ایک آدی نے قربانی کی گائے خریدی اس نے بچہ جن دیا تو اس آدی نے حضرت علی ہے مسئلہ دریافت کیا۔ کیا میں اس کی جگہ اور نہ بدلوں؟ آپ نے فرمایا نہیں ۔لیکن اس گائے اور اس کے بچے دونوں کو قربانی کے دان ذیج کو اور دیسات کی طرف سے کفایت کرے گی۔

٢٠٩٣: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا مُؤَمَّلٌ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِي ، قَالَ :كَانَ

أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَقُوْلُونَ : الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ.

٢٠٩٣: ربى كت بين كه حفرت محم الله الم كابكرام يدكت مح كاسة سات كى طرف سے ہـ

٢٠٩٥: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، ح.

٢٠٩٥: سفيان في ابوهين سے روايت كى ہے۔

٢٠٩٢: وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرُزُونِ ، قَالَ : نَنَا وَهُبٌ ، قَالَ ثِنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ .

١٠٩٧: ابراہيم بن مرزوق نے اپني سند سے ابومسعود سے روایت کی ہے کہ گائے سات کی طرف سے ہے۔

٦٠٩٠ : حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَدِّنُ ، قَالَ : ثَنَا حَالِدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی ذِلْبٍ ، عَنْ يَزِیْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسْبَطِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم ، مِثْلَة فَلَمَّا جُعِلَتِ الْبُقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَكَانَ ذَٰلِكُ مِمَّا قَدْ وَقَفَ عَلَيْه ، وَلَمْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، مِثْلَة فَلَمَّا جُعِلَتِ الْبُقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَكَانَ ذَٰلِكَ مِمَّا قَدْ وَقَفَ عَلَيْه ، وَلَمْ يَجْعَلُ لَنَا أَنْ نَعْدُو ذَٰلِكَ إلى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ ، كَانَتِ الشَّاةُ أَحْرَى أَنْ لَا تَجْزِء عَنْ أَكْثَر مِنْ سَبْعَةٍ ، انْتَفَى بِذَٰلِكَ قُولُ لَمَنْ قَالَ : إِنَّ الشَّاةَ لَا تُجْزِء عَنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ ، انْتَفَى بِذَٰلِكَ قُولُ مَنْ قَالَ : إِنَّ الشَّاةَ لَا تُجْزِء عَنْ أَكْثَر مِنْ سَبْعَةٍ ، انْتَفَى بِذَٰلِكَ قُولُ مَنْ قَالَ : إِنَّ الشَّاةَ لَا تُجْزِء عَنْ أَكُثَر مِنْ سَبْعَةٍ ، انْتَفَى بِذَٰلِكَ قُولُ مَنْ قَالَ : إِنَّ الشَّاةَ لَا تُجْزِء عَنْ أَكُثَر مِمَّا لَا إِنَّ الشَّاةَ الْمَعْرَود وَلَا عَدَد ، وَلَا يَجَاوِزُ إِلَى الشَّاةَ تُجْزِء عَنْ أَكُثَر مِمَّا تُجْزِء عَنْهُ الْبَقَرَةُ وَالْجَزُورُ ، لِأَنَّ الشَّاةَ أَفْصَلُ مِنْهُمَا . فَقِيلَ لَلَا الشَّاةَ تُجْزِء عَنْ أَكُثَرَ مِمَّا تُجْزِء عَنْهُ الْبَقَرَةُ وَالْجَزُورُ ، لِأَنَّ الشَّاةَ أَفْصَلُ مِنْهُمَا . فَقِيلَ لَلَا السَّاةَ وَلِكَ ؟ وَمَا ذَلِيلُك عَلَيْه ؟ وَمَا ذَلِيك ؟ وَمَا ذَلِيلُك عَلَيْه ؟ وَمَا ذَلِيلُك عَلَيْه ؟ وَمَا ذَلِيك ؟ وَمَا ذَلِيلُك عَلَيْه ؟ وَمَا ذَلِيك ؟ وَمَا ذَلِيلُك عَلَيْه ؟ وَمَا ذَلِيلُك عَلَيْه ؟ وَمَا ذَلِيلُك عَلَيْه ؟ وَمَا ذَلِيك ؟ وَمَا ذَلِيك ؟ وَمَا ذَلِيك ؟ وَمَا ذَلِيك عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَسَلَم .

۲۰۹۷: ویز بن عبدالرحمٰن بن ثوبان نے رسول الله مُنَافِیْم کے چنداصحاب سے ای طرح کی روایت کی ہے۔ جب فابت ہو گیا کہ گائے سات ہوا کہ جمیں ہو گئی۔ جب ان سے سات پراکتفا فابت ہوا تو ہمیں فابت ہو گیا کہ گائے سات ہوا کہ جمیں ان سے زائد یا اکثر کی طرف تعدیہ جائز نہیں ۔ قر بحری میں سات سے اضافہ نہ ہو تا بدرجہاو لی فابت ہوا۔ اب جبکہ بحری سات سے زائد کے لئے کافی نہیں تو ان لوگوں کی بات نا درست ہوگئی جو کہتے ہیں کہ یہ ان سب کی طرف سے کافی ہو گئی جن کی تعداد غیر معین ہو اور یہ ہم اس کے علاوہ کی طرف سے کافی ہوگئی جن کی طرف تجاوز نہ سے کافی ہوگئی جن کی طرف تجاوز نہ سے کافی ہوگئی جن کی طرف ایک آدی کی طرف سے کافی ہوگئی ہوئی کی طرف سے کافی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی کہ کہ کری ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی کہ کہ کری ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی کہ کہ کری ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی کہ کہ کری کا می ہوگئی کو ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی کی کی ہوگئی ہوگئی کہ کہ کری کی ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی کے کہ کری کی ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی کی کری ہوگئی ہوگئی کرنے ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئ

ہے اوراس افضلیت کی وجہ سے تم نے اس کوسات سے بھی زائد افراد کے لئے جائز قرار دے دیا۔ حالا نکہ جناب رسول اللّٰہ مَنَّا ﷺ کا فرمان یہ ہے۔

٢٠٩٨ : مَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ : ثَنَا أَبُوْبَكُو الْحَنَفِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِع ، عَنُ أَبِيهُ ، عَنِ الْبَهِ عُمَر رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُضَحِّى بِالْحَزُودِ ، وَبِالْكُبُشِ ، إِذَا لَمْ يَجِدُ جَزُورًا . فَأَخْبَرَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا فِى هذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَحِّى بِالْجَزُودِ إِذَا وَجَدَة ، وَذَٰلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَشَوِلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَحِّى بِالْجَزُودِ إِذَا وَجَدَة ، وَذَٰلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصَحِى بِالْجَزُودِ إِذَا وَجَدَة ، وَذَٰلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَشَعِي مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، وَهُو قَادِرٌ عَلَيْهِ ، وَيُصَحِّى بِالشَّاقِ إِذَا لَمْ يَقُدِرُ عَلَيْهِ ، وَيُطَحِّى بِالشَّاقِ وَقَدُ رَأَيْنَا الْهَدَايَا فِى الْمَدِي وَمَلُ السَّاقُ وَيُهُ الْمَلُولُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنَ إِبَاحَةِ الشَّرِكَةِ فِى الْهَدِي إِذَا كَانَ جَزُورًا ، مَا .

۲۰۹۸: نافع نے ابن عمر ﷺ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّہ کانٹی اونوں کی قربانی کرتے اور مینڈ ھے کی قربانی کرتے جب اونٹ نہ ہوتا۔ نافع نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّه کانٹی اونوں کی قربانی کرتے اور مینڈ ھے کی قربانی کرتے جب اونٹ ملتا تو اس موایت ابن عمر نے بیا طلاع دی کہ جب اونٹ ملتا تو اس موقت آپ اونٹ کی قربانی کرتے بیاس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ کے علاوہ گائے بکری کی قربانی کرتے اگر وہ نہ ملتا تو تب مینڈ ھے کی قربانی کرتے بیاس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ کے علاوہ گائے بکری کی قربانی اونٹ نہ ہونے کی صورت میں فر ماتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اونٹ کی قربانی آپ کے ہاں سب سے افضل تھی اور بکری سے افضل تھی۔ جم کے ہدایا میں بدنہ کی افضلیت دی گئی ہے جو کہ بکری کو حاصل نہیں۔ بدنہ کوایک جماعت کی طرف قربانی اور بدی کے لئے مقرر کیا گیا جبکہ دہ قران و تہتے کریں اور بکری کو جماعت کی طرف قربانی اور بدی کے لئے مقرر کیا گیا جبکہ دہ قران و تہتے کریں اور بکری کو جماعت کی طرف سے قرار نہیں دیا گیا۔ شراکت ہدی کی روایات ملاحظہ ہوں۔

٢٠٩٩: حَذَّقَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَلَا ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيْهَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى مِائِةَ بَدَنَةٍ ، وَأَشْرَكَ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي ثُلُثِهَا .

۲۰۹۹: جعفر بن محمد نے اپنے والد سے انہوں نے جاہر ڈاٹوڈ سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم مُثَاثَیْرُ کمنے ایک سو اونٹ بطور مدی روانہ فر مائے اور اس کے ثلث میں حضر ت علی کو حصد دار بنایا۔ ١٠٠٠ : حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَاقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِيْنَ بَدَنَةً ، وَأَشْرَكَ بَيْنَهُمْ فِيْهَا . فَلَمَّا كَانَتِ الشَّوِكَةُ جَائِزَةً فِى الْجَزُورِ ، مُبَاحَةً فِى الْهَدِي ، وَغَيْرَ مُبَاحَةٍ فِى الشَّاةِ ، ثَبَتَ بِلْلِكَ أَنَّ كَانَتِ الشَّوِكَةُ جَائِزَةً فِى الْجَزُورِ ، وَقَدْ ذَكُرْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِى الشَّاةِ إِنَّ عَلَيْ وَسَلَّمَ ، فِى الشَّاةِ إِنَّ عَلَيْ وَسَلَّمَ ، فِى الْبَابِ الَّذِى قَبْلَ هَذَا، أَنَّ رَجُّلًا قَالَ لَهُ : إِنَّ عَلَى نَاقَةً وَقَدْ غَرَبَتُ عَنِي ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا الْبَابِ الَّذِى قَبْلَ هَذَا، أَنَّ رَجُّلًا قَالَ لَهُ : إِنَّ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَقَدْ رُوى عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَيْضًا اللهُ عَنْهُمَا أَيْضًا مَلَ اللهُ عَنْهُمَا أَيْضًا أَيْضًا مَلَ اللهُ عَنْهُمَا أَيْضًا مَلَ وَقَدْ رُوى عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا أَيْضًا مَا يُطَاقًا هَا لَهُ اللهُ عَنْهُمَا أَيْضًا مَا يُطَاقًا هَا لَهُ اللهُ عَنْهُمَا أَيْضًا مَا يُطَاقًا هَا الْمَعْنَى .

۱۹۱۰: ابوالز بیر نے حضرت جابر ڈائٹؤ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُکاٹینے کم سات تر بدنہ بطور ہدی روانہ فرمائے اوران میں صحابہ کرام کو باہمی حصہ دار بنایا۔ پس جب اونٹ میں شرکت جائز ہے تو ہدی میں مباح ہے گر کم میں شرکت مباح نہیں اس سے ثابت ہوا کہ بکری کو اونٹ کے ایک حصہ کی برابری حاصل ہے۔ اس سے پہلے باب میں ہم ذکر کر چکے کہ ایک شخص نے جناب رسول الله مُکاٹینی سے دریافت کیا کہ میرے ذمہ ایک اونٹ کی دلیل تصی مگر وہ مجھ سے بھاگ گئی آپ کاٹینی کے اس کوسات بکریوں کا تھم فر مایا۔ پس میہ بھی ہمارے مؤقف کی دلیل ہے۔ ابن عباس کی روایت بھی اس کے موافق ہے۔

۱۰۱۱: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوقٍ قَالَ :حَدَّثَنَا وَهُبُ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ أَبِى حَمْزَةَ قَالَ : سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، عَمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ، فَقَالَ :جَزُوْرٌ وَبَقَرَةٌ ، أَوْ شِرْكُ فِى دَمٍ . ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا ، عَمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ، فَقَالَ :جَزُوْرٌ وَبَقَرَةٌ ، أَوْ شِرْكُ فِى دَمٍ . ابن عباسٌ عب بوچها گيا"استيسر من الهدى" كاكيام عن عب توفرايا اون يا گائے ياكسى دم پس شريك موجائے ۔ اون يا گائے ياكسى دم پس شريك موجائے ۔

٢١٠٢: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنُ أَبِى حَمْزَةَ قَالَ : ٢١٠٢ صَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَأَخْبَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا بِأَنَّ الْجُزُورِ ، يَعْدِلُ السَّاةَ فِيْمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي . وَقَدْ رُوِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُضًا ، مَا يَدُلُّ عَلَى فَضُلِ الْجَزُورِ عَلَى الْبَقَرَةِ ، وَعَلَى فَضُلِ الْبَقَرَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُضًا ، مَا يَدُلُّ عَلَى فَضُلِ الْجَزُورِ عَلَى الْبَقَرَةِ ، وَعَلَى فَضُلِ الْبَقَرَةِ عَلَى اللهُ

۱۱۰۲: ابوتمزہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سناوہ اسی طرح فر ماتے تھے جیسا پہلے ذکر ہوا۔ ابن عن شنایا کہ اونٹ کا ایک جزءوہ بکری کے برابر ہوکر اسٹیسر من الہدی میں شامل ہے۔ جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ سے بھی روایت وارد ہے جواونٹ کی گائے اور گائے کی بمری پر فضیلت کو ظاہر کرتی ہے۔ (ملاحظہ

(4

٣٠١٠: حَلَّلْنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَعْرِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْمُمُعَةِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلائِكَةٌ يَكُتُبُونَ الْأُولَ فَالْأُولَ ، فَإِذَا جَلَسَ الْجُمُعَةِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلائِكَةٌ يَكُتُبُونَ الْأُولَ فَالْأُولَ ، فَإِذَا جَلَسَ الْجُمُعَةِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلائِكَةٌ يَكُتُبُونَ الْآوَلَ فَالْآوَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا يَكُنُ بَكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَا يَكُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَلَا الشّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَا الصَّحْدِ ، كَمَثَلِ اللّذِي يُهْدِى بَدَنَةً ، اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الشّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّ

۳ • ۱۲: ابوعبداللہ اغر نے حضرت ابو ہر ہر ہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ہے گئے نے فر مایا جب جعد کا دن آتا ہے تو مبحد کے ہر دروازے پر فرشتے بیٹے جاتے ہیں اور سب پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کے نام درج کرتے ہیں جب امام منبر پر بیٹے جاتا ہے تو وہ اپنے صحائف لپیٹ کر بیٹے جاتے اور خطبہ سننے میں مصروف ہوجاتے ہیں پس اس آدمی کی مثال جوسب سے پہلے آنے والا ہواس مخص جیسی ہے جس نے اونٹ کی قربانی دی ہو پھر اس مخص کی طرح جو بکری جس نے دنبہ کی قربانی کی ہو پھر اس مخص کی طرح جو بکری صدقہ کرنے والا ہواور پھر اس مخص کی طرح جو انڈ اراہ خدا میں دینے والا ہو۔

تخريج : بخارى في الجمعه باب ١٣ مسلم في الجمعه ٢٤ نسائي في الامامه باب٥ والجمعه باب١٠ ابن ماجه في الاقامه باب٨٠ دارمي في الصلاة باب١٩٣ مسند احمد ٢٨٠ ٢٣٩ ٠ ٥ . ٥ ـ

٣٠٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ وَقَهْدٌ قَالَا : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثِنِي اللَّيْثُ قَالَ : ٣٠٣ حَدَّثِنِي ابْنُ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُهَجِّدِ إِلَى الصَّلَاةِ كَمَثَلِ الَّذِي عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُهَجِّدِ إِلَى الصَّلَاةِ كَمَثَلِ الَّذِي عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُهَجِّدِ إِلَى الصَّلَاةِ كَمَثَلِ الَّذِي يَهُدِى الْبَقَرَةَ ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى أَثَوِهِ ، كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِى الْبَقَرَةَ ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى أَثَوِهِ ، كَمَثَلِ الَّذِي يُهُدِى الدَّجَاجَة ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى أَثَوِهِ ، كَمَثَلِ الَّذِي يُهُدِى الدَّجَاجَة ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى أَثَوِهِ ، كَمَثَلِ الَّذِي يُهُدِى الدَّجَاجَة ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى أَثَوِهِ ، كَمَثَلِ الَّذِي يُهُدِى الدَّجَاجَة ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى أَثَوِهِ ، كَمَثَلِ الَّذِي يُهُدِى الدَّجَاجَة ، ثُمَّ الَذِي عَلَى أَثَوِهِ ، كَمَثَلِ الَّذِي يُهُدِى الدَّجَاجَة ، ثُمَّ الَذِي عَلَى أَثُوهِ ، كَمَثَلِ الَّذِي يُهُدِى الْبَيْضَة . ثُمَّ الَذِي يُهُدِى الْبَيْضَة . ثُمَّ الَذِي يُهُدِى الْبَيْضَة . .

۳۰۱۲: ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت ابو ہر برہ ہے سے روایت کی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّهُ فَالْفَا اللّهُ وَاتْ مِنا اس آدمی کی مثال جوسب سے پہلے آنے والا ہے اس آدمی جیسی ہے جو کہ اونٹ بدی کے طور پردے پھراس کے بعد آنے والا اس مخض کی طرح ہے جو گائے کو ہدی میں دے۔ پھراس کے بعد آنے والے کی مثال اس مخض جیسی ہے

جو کہ دنبہ راہ خدامیں دے پھراس کے بعد آنے والے کی مثال اس شخص کی ہی ہے جو مرغی راہ خدامیں دے پھر آخر میں آنے والے کی مثال اللہ کی راہ میں انڈ اقربان کرنے والے جیسی ہے۔

تخريج : سابقه روايت٦١٠٣ كي تخريج ملاحظه كرليس

٦٠٥ : حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِى قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ ، فَذَكَرَ نَحُوَهُ. عَنْ اللَّهُ عَنْهُ ، فَذَكَرَ نَحُوهُ.

۱۱۰۵: سعید بن میتب نے حضرت ابو ہر بر وایت کی انہوں نے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔

٢١٠٢: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بَنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْعُلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِيْهَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

۲۰۱۷: علاء بن عبدالرحمٰن نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ انہوں نے جناب رسول اللّٰد کَالْفِیَّ مسے اس طرح روایت نقل کی ہے۔

١٠١٧: حَدَّنَهَا مُحَمَّدُ بُنُ خُرِيْمَةً قَالَ : ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيْهَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْحُدْرِيَّ رَضِى الله عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِنْلَهُ فَلَمَّا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَجِّرَ فِي الْفَلْفِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِنْلَهُ فَلَمَّا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَجِّرَ فِي الْوَقْتِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَجِّرَ فِي الْفَالِ الْأَوْقَاتِ كَالْمُهُدِى كَبُشًا ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ أَفْصَلَ مَا يُهْدَى الْجَزُولُ اللهُ عَلَى مُعْرَولُولُ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَمَّا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٤٠١٠: علاء بن عبدالرحمٰن نے اپنے والد سے انہوں نے نقل کیا کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری کوفر ماتے سبا کہ

جناب رسول الله تنافی از فرمایا بجرای طرح روایت نقل کی ہے۔ جب جناب رسول الله تافیخ ان افضال اوقات میں پہلے کرنے والے کو ہدی میں اونٹ قربان کرنے والے کی طرح قرار دیا اور اس کے بعد والے وقت میں آنے والے کو گائے ہدی کے طور پر دینے والے کی طرح اور تیسر سے نہر پر آنے والے کو مینڈ ھاہدی میں دینے والے کی طرح قرار دیا تواس سے فابت ہوگیا کہ سب سے افضل ہدی اونٹ بھر گائے بھر مینڈ ھاہدی میں دینے والے کی طرح قرار دیا تواس سے فابت ہوگیا کہ اس کی قربانی سب سے افضل ہے۔ جب اس بات کی نفی ہوگئی کہ بحری سات سے اوپر افراد کی طرف سے جائز نہیں اور یہ بھی فابت ہوگیا کہ بیصرف خاص لوگوں سے کفایت کرنے والی سے اوپر افراد کی طرف سے جائز نہیں اور یہ بھی فابت ہوگیا کہ بیصرف خاص لوگوں سے کفایت کرنے والی مناسب ہے کہ وہ سات سے اوپر کی طرف سے جائز نہ ہوا ور اس پھی اتفاق ہے کہ بحری ایک فرد کی طرف سے جائز نہ ہوا تو جس کے لئے خصوصیت کا حکم فابت تو اس میں وہ بی فرد داخل ہونا چاہئے جس میں اتفاق ہے۔ (اور وہ ایک ہے) پس فابت ہوا کہ بحری کی قربانی صرف ایک کی طرف سے ہوگی نہ دواور نہ جس میں اتفاق ہے۔ (اور وہ ایک ہے) بس فابت ہوا کہ بحری کی قربانی صرف ایک کی طرف سے ہوگی نہ دواور نہ وسے زیادہ کی طرف سے ہوگی نہ دواور نہ وسے زیادہ کی طرف سے میں ابو میفی ابو یوسف محمد حمم میا للد کا قول ہے۔

# ﴿ الْعَشْرِ أَوْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُضَحِيَّةً فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَوْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُضَحِّى، هَلْ لَهُ أَنْ يَقْصَ شَعْرَةُ أَوْ أَظْفَارَةً؟ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ يَقْصَ شَعْرَةُ أَوْ أَظْفَارَةً؟ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ يَقْصَ شَعْرَةً أَوْ أَظْفَارَةً؟ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَقْصَ شَعْرَةً أَوْ أَظْفَارَةً؟ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَقْصَ شَعْرَةً أَوْ أَظْفَارَةً؟

### قربانی کرنے والے کابال و ناخن اتر وانا

قربانی کی نیت والا ذوالحبر میں بال وناخن کا مسکتا ہے یانہیں۔فریق اول کا قول یہ ہے کہ بال وناخن کا ثناجا تزنہیں ہے۔ فریق ٹانی کا کہنا ہے کہ بال وناخن ترشوانے میں گناہ نہیں البنة اگر قربانی والافخص بطور استحباب ند کو ایج تو ثواب کا حقد ، ہوگاس قول کو امام ابو حنیفہ میسید اور صاحبین نے اختیار کیا ہے۔

١٠٨ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا بِشُرُ بُنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْمِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِى الْحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَجِّى ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، حَتَّى يُضَجِّى .

۲۱۰۸: سعید بن میتب نے حضرت الم سلم یہ انہوں نے جناب نبی اکرم کا ایک سروایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم کا ایک ادادہ رکھتا ہودہ اپنے بال و ناخن نہ اکرم کا ایک کا ادادہ رکھتا ہودہ اپنے بال و ناخن نہ تراشے جب تک کہ قربانی سے فارغ نہ ہوجائے۔

قَحْرِيج : مسلم في الاضاحي باب ٢٤٬ ابو داؤد في الاضاحي باب٢٬ ترمذي في الاضاحي باب٢٬ نسائي في الضحايا باب٢٬ ابن ماجه في الاضاحي باب٢١ ـ

١٠٩ : حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْجِيزِيُّ قَالَ : ثَنَا أَبُو صَالِح ، قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ : أُخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِعْلَهُ قَالَ اللَّيْثُ : قَدْ جَاءَ هلذا، وَأَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى عَيْرِهِ. قَالَ أَبُو جَعْفَو : فَذَهَبَ قَوْمٌ إلى هذا الْحَدِيْثِ ، فَقَلَّدُوهُ ، وَجَعَلُوهُ أَصُلًا . وَخَالْفَهُمْ فَى ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِقَصِّ الْأَظْفَارِ وَالشَّعْرِ ، فِى أَيَّامِ الْعَشْرِ ، لِمَنْ عَزَمَ عَلَى أَنْ فِى ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِقَصِّ الْأَظْفَارِ وَالشَّعْرِ ، فِى أَيَّامِ الْعَشْرِ ، لِمَنْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُعْرَمُ عَلَى ذَلِكَ . وَاحْتَجُوا فِى ذَلِكَ ، بِمَا قَدْ ذَكَرُنَاهُ فِى كِتَابِ الْحَجِّ ، عَنْ عَالِي اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِذَ هَدْي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ ، عَلْهُ وَسَلَمَ ، وَلِمَ الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِذَ هَدْي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَمَ ، وَسَلَمَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِذَ هَدْي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَمَ ،

فَيَبْعَثُ بِهَا ، ثُمَّ يُقِيمُ فِيْنَا حَلَالًا ، لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ . فَفِى ذَٰلِكَ دَلِيْلٌ عَلَى اِبَاحَةِ مَا قَدْ حَظَرَهُ الْحَدِيْثُ الْأَوَّلُ . وَمَجِىءُ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَلُولُكَ دَلِيْلٌ عَلَى اِبَاحَةِ مَا قَدْ حَظَرَهُ الْحَدِيْثُ الْأَوَّلُ . وَمَجِيْءُ حَدِيْثِ عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا ، لِأَنَّهُ جَاءَ مَجِيْئًا مُنُواتِرًا . وَحَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ، لِأَنَّهُ جَاءَ مَجِيْئًا مُنُواتِرًا . وَحَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا ، لَمْ يَجِءُ كَذَلِكَ ، بَلْ قَدْ طُعِنَ فِى إِسْنَادِ حَدِيْثِ مَالِكٍ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى رَضِى اللهُ عَنْهَا ، لَمْ يَجِءُ كَذَلِكَ ، بَلْ قَدْ طُعِنَ فِى إِسْنَادِ حَدِيْثِ مَالِكٍ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا .

۱۹۰۳: سعید بن مستب نے ام المؤمنین حضرت ام سلم سے روایت کی ہے بھرای طرح کی روایت نقل کی ہے۔
امام لیف کہتے ہیں بیتھم تو بہت وارد ہوا مگر اکثر لوگ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ بعض نے اس روایت سے
استدلال کیا اور اس کو اصل لازم قرار دیا۔ بال وناخن ایام ذی الحجہ میں ترشوانے میں کوئی حرج نہیں اس میں وہ آدمی
جوقر بانی کرنا چاہتا ہواور اس کے لئے بھی جوقر بانی کاعزم ندر کھتا ہو۔ انہوں نے اپنی دلیل میں حضرت عائش گی
اس روایت سے استدلال کیا کہ میں جناب رسول اللہ مُنافید اللہ کا عزم ندر کہتا ہے ان میں سے کسی چیز سے بھی پر ہیز نہ کرتے
گھر میں بلا احرام مقیم رہتے اور جن چیزوں سے محرم پر ہیز کرتا ہے ان میں سے کسی چیز سے بھی پر ہیز نہ کرتے
یہاں تک کہلوگ لوٹ آتے۔ اس روایت میں اس چیز کومباح قرار دیا گیا جس کی ممانعت پہلی روایت میں وارد
ہوئی ہے روایت عائشہ خاتی کا لا ناروایت ام سلمہ خاتی سے بہتر ہے کہ کیونکہ بیروایت متواتر طرق سے وارد ہوئی ہے
جہدروایت ام سلم اس طرح نہیں بلکہ مالک کی سند سے آنے والی روایت موقوف ہے مرفوع نہیں۔

تخريج : بخارى في الحج باب١٠٧ ، مسلم في الحج ٢٥٩ ، ابو داؤد في المناسك باب٢١ ، ترمذي في الحج باب٠٧ ، نسائي في المناسك باب٢٥ دارمي في المناسك باب٨٦ ، مسند احمد ٢ ، ٢١٣/٣٥ ، ٢٢٥/٢١٦ ، ٢٦٢/٣٣٦ ، ٢٦٢ \_

الا: حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَوْزُوْقِ ، قَالَ : ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَر بُنِ فَارِسِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ ، عَنُ عَمُوو بُنِ مُسُلِمٍ ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا ، وَلَمْ تَرُفَعُهُ قَالَتُ مَنُ رَأَى هِلَالَ ذِى الْحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُصَحِّى فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعُوهِ ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ ، حَتَّى يُصَحِّى . وَأَى هِلَالَ ذِى الْحِجَةِ ، وأَرَادَ أَنْ يُصَحِّى فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعُوه ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِه ، حَتَّى يُصَحِّى . والله عَلَى إلى الله عَلَى الْعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَل

الا: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ : أَخْبَرَنِى مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ، مِثْلَةٌ وَلَمْ تَرْفَعُهُ . فَهٰذَا هُوَ أَصْلُ الْحَدِيْثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ، مِثْلَةً وَلَمْ تَرْفَعُهُ . فَهٰذَا هُوَ أَصْلُ الْحَدِيْثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ، فَهٰذَا حُكُمُ هٰذَا الْبَابِ ، مِنْ طَرِيْقِ الْآثَارِ . وَأَمَّا النَّظُرُ فِي ذَٰلِكَ فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْإِحْرَامَ يَنْحَظِرُ بِهِ أَشْيَاءُ ، مِمَّا قَدْ كَانَتْ كُلُّهَا قَبْلَةً حَلَالًا ، مِنْهَا : الْجمَاعُ ، وَالْقُبْلَةُ ،

وَقَصَّ الْآفَاوَ ، وَحَلْقُ الشَّعْرِ ، وَقَتْلُ الصَّيْدِ ، فَكُلُّ هَذِهِ الْآشَيَاءِ تَحُرُمُ بِالْإِحْرَامِ ، وَأَحْكَامُ ذَٰلِكَ مُخْتَلِفَةٌ . فَأَمَّا الْجِمَاعُ فَمَنُ أَصَابَهُ فِي إِحْرَامِهِ ، فَسَدَ إِحْرَامُهُ ، وَمَا سِولَى ذَٰلِكَ لَا يُفْسِدُ إِصَابَتُهُ الْإِحْرَامَ فَكَانَ الْجِمَاعُ أَغْلَظَ الْآشِيَاءِ الَّتِي يُحَرِّمُهَا الْإِحْرَامُ . ثُمَّ رَأَيْنَا مَنْ دَحَلَتُ عَلَيْهِ أَيَّامُ الْعَشْرِ ، وَهُو يَرْيُدُ أَنْ يُصَحِّى أَنَّ ذَٰلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْجِمَاعِ فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْجِمَاعِ ، وَهُو ، وَهُو يَوْدُ أَنْ يُصَحِّى أَنَّ ذَٰلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْجِمَاعِ فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْجِمَاعِ ، وَهُو أَغْلَظُ مَا يَحُرُمُ بِالْإِحْرَامِ ، كَانَ أَحْرَى أَنْ لَا يَمْنَعُ مِمَّا دُونَ ذَٰلِكَ . فَهِلَذَا هُوَ النَّظُولُ فِي هَذَا الْبَابِ أَغْطُ مَا يَحُرُمُ بِالْإِحْرَامِ ، كَانَ أَحْرَى أَنْ لَا يَمْنَعُ مِمَّا دُونَ ذَٰلِكَ . فَهِلَذَا هُوَ النَّظُولُ فِي هَذَا الْبَابِ أَغْفُ مَا يَحُرُمُ بِالْإِحْرَامِ ، كَانَ أَحْرَى أَنْ لَا يَمْنَعُ مِمَّا دُونَ ذَٰلِكَ . فَهِلَذَا هُوَ النَّطُولُ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْفَ اللهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ . وَهُو قَوْلُ أَبِى حَيْفَةَ ، وَأَبِى يُوسُفَ ، وَمُحَمَّذٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ . وَقَدْ رُونَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ .

ااالا: سعید بن مستب نے حضرت الم سلمہ سے اس طرح روایت کی اوراس کومرفوع قرار نہیں دیا۔ یہ آثار کے لحاظ ہے اس کا حکم ہے۔ البتہ غور وفکر کے لحاظ ہے اس طرح ہے کہ احرام سے ٹی ایسی چیزیں منع کر دی جاتی ہیں جو کہ پہلے حلال تھیں مثلاً جماع 'قبلہ (بوسہ) ناخن اتارنا 'بال مونڈ ھنا 'شکار مارنا 'بیتمام اشیاء احرام میں حرام ہیں اور الن کے احکام مختلف ہیں مثلاً جو احرام میں جماع کرے اس کا احرام ختم ہوجائے گا ان کے علاوہ اور چیزیں احرام کو فاسر نہیں کرتیں جن چیزوں کو احرام نے حرام کیا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ سخت جماع ہے بھر ہم نے غور کیا کہ جب عشرہ ذو الحجر آجائے اور وہ آدمی قربانی کرنا چا ہتا ہوتو اس کو جماع سے کوئی چیز مانع نہیں ہے جب احرام کی سب سے زیادہ سخت چیزعشرہ ذو الحجر میں منوع نہیں تو اس سے کم درجہ کی چیز بدرجہ اولی مانع نہ بے گی اس باب میں قیاس کا نقاضا یہی ہے اور ہمارے انکمہ امام ابو حنیف 'ابو یوسف و محمد حمہم اللّٰد کا بھی یہی تول ہے۔

### تابعين برطيم كاتوال سے تائيد:

١١١٢: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ، قَالَ :ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ :أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ . ح .

۱۱۱۲: این وجب نے ابن الی زیب سے روایت نقل کی ہے۔

٣١٢: وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا بِشُرُ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ قُسَيْطٍ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ ، وَأَبَا بَكْرِ بُنَ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ ، وَأَبَا بَكْرِ بُنَ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ ، وَأَبَا بَكْرِ بُنَ صَلْدُمَانَ ، كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعْرِهِ وَيُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ فِي عَشْرٍ ذِى الْحِجَّةِ . وَقَدْ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ،

ساالا: ابراہیم بن مرزوق نے اپنی سند کے ساتھ پزید بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ عطاء بن بیار اور ابو بکر بن عبدالرحمٰن اور ابو بکر بن سلیمان عشرہ ذوالحجہ میں ناخن اور بال کاٹنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے ہمارے

بعض علاء نے اس روایت کوبھی دلیل بنایا ہے۔

١١٣٠ : بِمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عُرَمُزَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيْعَةَ ، قَالَ : رَآنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، طُويُلَ الشَّارِبِ ، وَذَٰلِكَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ، وَأَنَا عَلَى نَاقَتِى ، وَأَنَا أُدِيدُ الْحَجَّ ، فَأَمَرَنِى أَنُ أَقُصَّ مِنْ شَعُرِى ، فَفَعَلْت . وَلَا حُجَّةَ عِنْدَنَا فِى لَمَذَا ، لِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُصَحِّى ، الْحَجَ ، فَأَمَرَنِى أَنُ أَقُصَ مِنْ شَعُرِى ، فَفَعَلْت . وَلَا حُجَّةَ عِنْدَنَا فِى لَمَذَا ، لِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُصَحِّى ، اللهَ عَلَى الشَّالِ الْمَقَالَةِ الْأُولِي لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَمُنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ الْحَدِيثَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ، وَذَلِكَ أَنَّ لَمُ اللهَ لَهُ لَا يُعَلِّى أَنْ يَكُونَ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ، وَذَلِكَ أَنَّ لَمُ اللهَ مَنْ ذَلِكَ مَنْ اللهَ عَلَى الْحَدِيثَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ، وَذَلِكَ أَنَّ لَمُ اللهَ مَنْ ذَلِكَ كَانَ فِي عَشُر ذِى الْحِجَةِ ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ .

۱۱۱۳: محمد بن ربیعہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب نے دیکھا جبکہ میں ذوالحلیفہ میں اپنی اونٹی پرسوار جج کاارادہ کررہا تھا اور میری مونچھیں کمی تھیں مجھے حضرت عمر دلائٹۂ نے فرمایا کہ میں اپنے بال کاٹ لوں چنانچہ میں نے اپنے بال کاٹ لئے ۔۔۔

اس روایت میں ہمارے لئے بھی کوئی دلیل نہیں۔اس لئے کہ وہ قربانی کا ارادہ تو رکھتانہیں جبکہ وہ جج کا ارادہ رکھتا ہے تو فریق اول کے خلاف بھی کوئی دلیل نہیں کیونکہ وہ ناخن کا ٹنا وغیرہ اس کے لئے ممنوع قرار دیتے ہیں جوقربانی کرنا چاہتا ہواور دوسری بات یہ ہے کہ بیروایت فریق اول کے خلاف دلیل بھی کیے ہئے۔ جبکہ اس میں یہ ندکورنہیں کہ بیعشرہ ذی الحجہ کا واقعہ ہے یااس سے پہلے کا ہے۔

## 

### دانت وناخن سے ذبح كاحكم

اس بات پرتوسب کا اتفاق ہے کہ دانت و ناخن جوجسم کے ساتھ لگے ہوں ان کا ذبیح ترام ہے۔ البتہ امام شافعی میلید کے ہاں جسک کے بال استعمال کے بعد میں میلید کے ہاں استعمال کے بوئے دانت اور ناخن سے ذبیح حلال ہے گرتو بین انسانیت کی وجہ سے مکروہ ہے۔

فریق اول کا مؤقف: بعض لوگوں نے دانت و ناخن کے ذبیحہ کو بہر حلال درست قرار دیا خواہ ناخن جسم سے متصل ہویا الگ۔ دلیل کے لئے اس روایت کو پیش کیا ہے۔

١١٥ : حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : نَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَا : نَنَا شُعْبَةُ

.ح

۱۱۱۵: وبب بن جُريراورروح بن عباده دونول في شعبه سدروايت كى بـــ

١١٢٢: وَحَدَّنَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرُزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : ثَنَا سُفَيَانُ ، قَالَا جَمِيْعًا عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُرَيِّ بُنِ قَطَرِى ، رَجُلٍ مِنْ بَينى تَعْلَبَ ، عَنْ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُرْسِلُ كَلُبِى فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ ، فَلَا يَكُونُ مَعِى مَا يُذَكِّيهِ إِلَّا الْمَرُوةَ وَالْعَصَا ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ، أُرْسِلُ كَلُبِى فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ ، فَلَا يَكُونُ مَعِى مَا يُذَكِّيهِ إِلَّا الْمَرُوةَ وَالْعَصَا ، فَقَالَ أَنُو بَعْفَرٍ اللَّهَ بِمَا شِنْت ، وَاذْكُرُ السَمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنْ أَبَاحُوا مَا ذُبِحَ بِالسِّنِ وَالظَّفُرِ الْمَنْزُوعَيْنِ ، وَغَيْرِ الْمَنْزُوعَيْنِ وَاحْتَجُوا فِى ذَٰلِكَ بِهِذَا الْحَدِيثِ . وَخَالْفَهُمُ فَيْ ذَٰلِكَ آخِرُونَ ، فَكَرِهُوا مَا ذُبِحَ بِهِمَا ، إذَا كَانَا غَيْرَ مَنْزُوعَيْنِ ، وَأَبَاحُوا مَا ذُبِحَ بِهِمَا ، إذَا كَانَا غَيْرَ مَنْزُوعَيْنِ ، وَأَبَاحُوا مَا ذُبِحَ بِهِمَا ، إذَا كَانَا غَيْرَ مَنْزُوعَيْنِ ، وَأَبَاحُوا مَا ذُبِحَ بِهِمَا ، إذَا كَانَا غَيْرَ مَنْزُوعَيْنِ ، وَأَبَاحُوا مَا ذُبِحَ بِهِمَا ، إذَا كَانَا غَيْرَ مَنْزُوعَيْنِ ، وَأَبَاحُوا مَا ذُبِحَ بِهِمَا ، إذَا كَانَا غَيْرَ مَنْزُوعَيْنِ ، وَأَبَاحُوا مَا ذُبِحَ بِهِمَا ، إذَا كَانَا غَيْرَ مَنْزُوعَيْنِ ، وَأَبَاحُوا مَا ذُبِحَ بِهِمَا ، إذَا كَانَا مَنْزُوعَيْنِ ، وَأَبَاحُوا مَا ذُبِحَ بِهِمَا ، إذَا كَانَا عَيْرَ مَنْزُوعَيْنِ ، وَأَبَاحُوا مَا ذُبِحَ بِهِمَا ، إذَا

۱۱۱۲: ابراہیم بن مرزوق نے اپنی سند ہے مری بن قطری تغلی سے روایت کی انہوں نے عدی بن حاتم سے روایت کی انہوں نے عدی بن حاتم سے روایت کی انہوں نے موٹر تا ہوں اور میر ہے کرتے ہوئے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایا رسول اللّٰہ کی تی اللّٰہ کی تی کوشکار کے لئے چھوڑ تا ہوں اور میر ہیا ہوتی ہوتی ۔ تو جناب رسول اللّٰہ کی تی تی خون کو پاس اس کو ذرح کرنے کے لئے پھر اور لاٹھی کے علاوہ کی چیز نہیں ہوتی ۔ تو جناب رسول اللّٰہ کی تی خون کو بہا دو خواہ جس چیز سے بھی ہواور اللّٰہ تعالیٰ کا تا م لو ۔ امام طحاوی فرماتے ہیں : کہ پچھلوگوں نے اکھڑ ہے ہوئے ناخن اور دانت سے ذرج کو جائز قرار دیا اور اس دلیل کو پیش کیا۔ دوسروں نے کہا انہوں نے ان دونوں کے ذریعے ذرح کو کو کروہ قرار دیا جبکہ یہا کھڑ ہے ہوں اور اکھڑ ہے ہوئے ناخنوں اور

دانتوں سے ذبیح کو جائز قرار دیا اوراس روایت کودلیل میں پیش کیا۔

تخريج : مسند احمد ٢٥٨/٤ ـ

١١٢: بِمَا حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ وَسَعِيْدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ مَسْرُوْقٍ ، عَنُ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ ، عَنُ جَدِّهِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَا فَعُدُو الْعَدُو خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَا فَعُدُو الْعَدُو خَدًا ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى قَالَ : مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكُرُت اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَكُلُ ، لَيْسَ السِّنَ وَالظَّفُرَ ، وَسَأْخُبِرُكَ ، أَمَّا الظَّفُرُ ، فَمُدَى الْحَبَشَةِ ، وَأَمَّا السِّنُّ ، فَعَظْمٌ .

۱۱۲: عبایہ بن رفاعہ نے اپنے داداحضرت رافع بن خدت کے نقل کیا کہ انہوں نے عرض کیا یارسول اللّٰدُ کَالْیَّا کُلُک جمارا دشمن سے سامنا ہے اور ہمارے پاس ذرح کے لئے چھری نہیں آپ نے فرمایا جس پراللّٰد تعالیٰ کا نام لیا جائے اور وہ خون کو بہاد ہے اس ذبیحہ کو کھا و سوائے ناخن اور دانت کے اور میں شہیں بتلا تا ہوں کہ ناخن کو چھری کے طور پر حبشہ والے استعمال کرتے ہیں اور دانت ہڈی ہے۔

تحريج : بخارى في الشركه باب٣ والحهاد باب ١٩١ ، مسلم في الاضاحي روايت ٢٥ ابو داؤد في الاضاحي باب١٥ ، ترمذي في الصيد باب٨ ؛ نسائي في الضحايا باب٩١ ، ٢٠ ابن ماجه في الذبائح باب٥ ، مسند احمد ٢٦٣/٣ ، حلد ٤٠/٤ ١ ـ

١١٨: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهُ، عَنْ عَبَايَةً بْنِ وَاعَعْ بَنِ حَدِيج رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلُواْ ، إِلَّا السِّنَ وَالظُّفُورَ . فَهِى هلذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلُواْ ، إِلَّا السِّنَ وَالظُّفُورَ . فَهِى هلذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَدُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلُواْ ، إِلَّا السِّنَ وَالظُّفُورَ . فَهِى هلذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، السِّنَ وَالظُّفُورَ ، مِمَّا أَبَاحَ الدَّكَاةَ بِهِ . فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُنْوُوعَيْنِ وَغَيْرِ الْمَنْوُوعَيْنِ وَعَيْرِ الْمَنْوُوعَيْنِ . وَعَيْرِ الْمَنْوُوعَيْنِ . وَلَمْ يُحِلُ الْمَنْوُوعَيْنِ وَعَيْرِ الْمَنْوُوعَيْنِ . وَقَلْ كَانَ فَلِكَ عَلَى الْمُنْوَوعَيْنِ فِى ذَلِكَ كَيْفَ هُو ؟ فَلَمَّ اللَّهُ عَنْهِ الْمَنْوُوعَيْنِ فِى ذَلِكَ كَيْفَ هُو ؟ فَلَمَّا الْمُنْ وَعَيْنِ الْمُنْوَعِيْنِ فِى ذَلِكَ كَيْفَ هُو ؟ فَلَمَّا فَلْمُ بُوفُوعِ عِلَى الْمُنْوعِيْنِ ، وَلَمْ يُحِطُ الْعِلْمُ بِعُولُوعِ عَلَى الْمُنْوعِيْنِ ، وَقَدْ جَاءَ حَدِيثُ عَدِى ، اللَّذِى ذَكُونَاهُ مُلْكَبًا ، أَخُومَ الْعَلْمُ بُومُ وَعَيْنِ فِى ذَلِكَ كَيْفَ هُو ؟ فَلَمَ الْمُنْوعَيْنِ ، وَقَدْ جَاءَ حَدِيثُ عَدِى ، اللَّذِى ذَكُونَاهُ مُعْلَقًا ، أَخْرَجُنَا مِنْهُ مَا أَحَاطُ الْعِلْمُ بِالْحَرَاجِ حَدِيْثِ رَافِعِ إِيَّاهُ مِنْهُ ، وَتَوَكَى مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا أَعْلَمُ الْمُ الْمُ الْمُولَةِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَعْلُولُ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى اللَّهُ عَنْهُ مَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَعْلُولُو اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُولَا اللَّهُ عَنْهُ اللْهُ عَنْهُ الْمُعْلَى الْمُولِقَ الْمُولِلَةُ الْمُلْكَا الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ

۱۱۱۸: حضرت عبایہ بن رفاعہ نے اپنے دادارافع بن ضدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ گا اللّٰہ کی اللّٰہ کی کہ جمیں امید یا خطرہ ہے کہ کل دہمن سے ٹر مہ جھیڑ ہواور ہمارے پاس چھری نہیں کیا ہم بانس کے ساتھ ذکہ کر کہ سکتے ہیں جناب رسول اللہ گا اللّٰہ کی گئے ہیں جناب رسول اللہ گا گئے ہے نے فر مایا جوخون کو بہائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس کو کھا و سوائے ناخن اور دانت کو نکال دیا پس اس اور دانت کے ۔اس روایت ہیں جن چیز وں سے ذکح ہوسکتا ہے ان ہیں سے ناخن اور دانت کو نکال دیا پس اس میں سی بھی احتمال ہے کہ وہ اکھاڑے ہوں اور یہ کھا اور کہ اور اگر دہ اکھاڑے ہوئے ہوں اور پھر اکھاڑے ہوئے ہوں اور یہ کو گئی دلیل یہاں موجو ذبیس اور اگر وہ اکھاڑے ہوئے ہوں تو وہ دونوں جبکہ نہ اکھاڑے ہوئے ہوں اور پھر اکھاڑے ہوئے ہوں زیا دہ مناسب ہے کہ وہ اس طرح ہوں اور اگر اس سے مراد نہ اکھاڑے ہوئے ہوں اور پھر اکھاڑے ہوئے کہ تعلق کی حکم ہوگا اس کی کوئی دلیل نہیں اور نہ اکھاڑے ہوئوں کے متعلق جوٹ وہ دونوں جبکہ نہ اکھاڑے ہوئے کے متعلق معلوم نہ ہوا ۔ حالا نکہ حضرت عدی کی روایت میں بیات موجود ہوہ مطلق ہے اور جن کے بارے ہیں ہمیں علم تھا ہم نے ان کو صدیث رافع کے ذریعے نکال دیا اور جن کے بارے ہیں علم نہیں تھا ان کو حدیث رافع کے ذریعے نکا نے والا معالمہ چھوڑ دیا جیسا کہ حدیث عدی ہمیں مطلق آیا ہے اور حضرت عبد اللہ بن عباس سے بھی ہیا ہے موادیت ہے۔

٣١٢: مَا قَدُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثَنَا الْخَصِيْبُ بُنُ نَاصِحٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ ، عَنُ أَبِى رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا حُجَّاجًا ، فَصَادَ رَجُلٌّ مِنَ الْقَوْمِ أَرْنَبًا ، فَلَبَحَهَا بِظُفْرِهِ فَشَوَاهَا ، فَأَكُلُوهَا ، وَلَمْ آكُلُ مَعَهُمُ . فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ ، سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا فَشَوَاهَا ، فَأَكُلُوهَا ، وَلَمْ آكُلُ مَعَهُمُ ؟ فَقُلْتُ بَلا ، قَالَ أَصَبْت إِنَّمَا قَتَلَهَا خَنْقًا .

۱۱۱۹: ابورجاء عطاردی کہتے ہیں کہ ہم جی کے لئے نکلے تو ساتھیوں میں ہے ایک نے ٹرگوش شکار کیا اور اس کو اپنے ناخن کے ذریعے ذرخ کیا اور اس کو بھونا سب نے کھایا گر میں نے نہ کھایا جب ہم مدینہ منورہ پنچے تو میں کے ابن عباس سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا شایدتم نے بھی ان کے ساتھ کھایا ہوگا میں نے کہا نہیں تو انہوں نے اس کا گلہ گھونٹ کر مارا ہے۔

١١٢٠: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرُزُوْقٍ قَالَ : لَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ : ثَنَا سَلَمُ بُنُ زُرَيْرٍ ، غَنْ آبَى رَجَاءٍ ، مِثْلَةً . أَفَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَدُ بَيَّنَ فِى حَدِيْعِه ، هذَا الْمَعْنَى الَّذِى بِهِ حَرُمَ أَكُلُ مَا ذُبِحَ بِالظَّفُو ، أَنَّهُ الْخَنْقُ ، لِأَنَّ مَا ذُبِحَ بِه ، فَإِنَّمَا ذُبِحَ بِكَف ، لَا بِغَيْرِهَا فَهُوَ مَخْنُوقٌ مَحْنُوقٌ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَا نُهِى عَنْهُ مِنَ الذَّبْحِ بِالظَّفُرِ ، هُوَ الظَّفُرُ الْمُرَكِّبُ فِى الْكَفِّ ، لَا الظَّفُرُ الْمَنْزُوعُ . وَكَذَلِكَ مَا نُهِى عَنْهُ ، مَعَ ذَلِكَ مِنَ الذَّبْحِ بِالسِّنِ ، فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى السِّنِ الْمُرَكِّبَةِ فِى الْفَمِ ، لِأَنْ

ذَلِكَ يَكُونُ عَضًا ، فَأَمَّا السِّنَّ الْمَنْزُوْعَةُ فَلَا .وَهَلَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ .

۱۱۲۰ یعقوب بن اتحق نے بیان کیا کہ جمیں سلم بن زریر نے ابورجاء سے ای طرح روایت بیان کی ہے۔ کیا تم غور نہیں کرتے ہو کہ ابن عباس نے اپنی روایت میں وضاحت کردی کہ پیطریق کارجس سے ناخن کے ذبیحہ کا کھانا حرام ہوادہ گلہ دبانا ہے کیونکہ جواس طریقے سے ذبح کیا جائے گا وہ تھیلی سے ذبح ہوگا نہ کہ اور کسی چیز سے اس لئے وہ گلہ گھوٹنا ہوا شار ہوگا پس اس سے بیشوت مل گیا کہ جس ناخن سے ذبح کرنا ممنوع ہے وہ ناخن ہے جو تھیلی سے جڑا ہوا ہووہ ناخن مرادنہیں جو کہ الگ ہواس طرح جس دانت سے ذبح کرنا ممنوع ہے اس سے مرادوہ دانت ہے جو منہ میں گھڑا ہوا ہو کیونکہ بیعضو کے اندر آئے گا۔ رہا الگ دانت تو اس کا ذبحے ممنوع نہیں کہی امام ابو حنیف ابو یوسف اور محمد حرام ہاللہ کا قول ہے۔

## هِ الله المُعْدِمِ الْأَضَاحِيّ بَعْدُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الْأَصَاحِيّ بَعْدُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الْمُعَالَّ

### تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانا

قربانی کا گوشت تین دن کے بعدر کھنا اور استعمال کرنا جائز نہیں اس کواختیار کیا ہے۔

فریق ثانی کامؤقف یہ ہے کہ قربانی کا گوشت تین دن اوراس سے زائدر کھنا اوراستعال کرنا ہر دوجائز ہیں اس قول کوائمہ احناف نے اختیار کیا ہے۔

١١٣١: حَدَّلَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوْدَ قَالَ ، ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : نَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ اللَّهُ عَنْ أَبِى عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِى عَلَيْ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى أَنُ تَأْكُلُوا نُسُكَّكُمْ بَعْدَ لَوْمَ الْأَضْحَى : أَيَّهَا النَّاسُ ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى أَنُ تَأْكُلُوا نُسُكَّكُمْ بَعْدَ لَلَاثٍ ، فَلَا تَأْكُلُوهَا بَعْدَهَا .

۱۹۱۲: ابوعبیدمولیٰ عبدالرحمٰن نے حضرت علیٰ کوعیدالاضیٰ کے دن فرماتے سنا اے لوگو! جناب نبی اکرم مَکَاتَّیَّا کے قربانی کا گوشت تین کے بعد کھانے ہے منع فرمایا پس تم تین دن کے بعدمت کھاؤ۔

تخريج: بخارى في الاضاحي باب٢٠ مسلم في الاضاحي ٢٤ مسند احمد ١٤١/١

٢١٢٢: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ صَالِحِ قَالَ : حَدَّثَنِى اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثِنِى أَبِى طَالِبٍ رَضِى ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى الله عَنْهُ الْمُعَنْهُ الْمُعَنْدُ الله عَنْهُ الْمُعَنْدُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَحْصُورٌ ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ : لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُوم أَضَاحِيكُمْ بَعُدَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِنَالِكَ .

۱۱۲۲: ابوعبید مولی از ہر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ نمازعید ادا کی جبکہ حضرت عثمان محصور تھے۔ آپ نے پہلے نماز اداکی پھر خطبہ دیا اور فرمایا اپنی قربانیوں کے گوشت سے تین دن کے بعد مت کھاؤاس لئے کہ جناب رسول اللہ مُلافیظ نے اس بات کا حکم فرمایا ہے۔

٧٣٣: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ ، قَالَ : ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَالِمِ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُوا مِنْهَا ثَلَاثًا يَعْنِي لُحُوْمَ الْأَضَاحِيّ .

١١٢٣: سالم نے اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ میں نے جناب رسول الله مَنْ اللَّهِ وَمُومات سائم قربانی کے گوشت

تنین دن کھاؤ۔

تخريج: مسلم في الاضاحي ٢٦ ترمذي في الاضاحي باب١٣ مسند احمد ٩/٢ ـ

٦١٢٢: حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْثِ قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَأْكُلُ أَحَدُّكُمْ مِنْ لَحْمِ الله عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَأْكُلُ أَحَدُّكُمْ مِنْ لَحْمِ أَضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . فَلَهَبَ قَوْمٌ الله هذا ، فَحَرَّمُوا لُحُومُ الْأَضَاحِيّ بَعُدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِهِلِهِ الْآثَارِ . وَخَالفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوْا بِأَكْلِهَا وَالِاَحَارِهَا بَأْسًا. وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِهِلِهِ الْآثَارِ . وَخَالفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوْا بِأَكْلِهَا وَالِاحَارِهَا بَأْسًا.

۲۱۲۷: نافع نے حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللمَثَلَّيَّةِ کَمِنْ مِی سے کوئی قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ کھائے۔

امام طحاوی مینیا کہتے ہیں: تین دن کے بعد قربانی کا گوشت بعض لوگوں نے حرام قرار دیا اور انہوں نے مندرجہ آثار سے استدلال کیا ہے۔

فریق ثانی: تین دن کے بعد گوشت کے کھانے اور ذخیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دلیل بیآ ثار ہیں۔

٦١٢٥: بِمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيْسَى : عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِح ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ تَوْبَانَ قَالَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُضُحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ يَا تَوْبَانُ أَصْلِحُ لَحْمَ هُلِذِهِ الْأَضْحِيَّةِ فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا ، حَتَّى قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ .

۱۱۲۵: جبیر بن نفیر نے حضرت ثوبان سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُنَا اَللّٰهُ عَلَیْمِ نے اپنی قربانی کو ذیح کیا پھر فر مایا اے ثوبان اس قربانی کے گوشت کو درست کر وچنا نچہ میں اس کو استعال کرتا رہایہاں تک کے مدینہ میں پہنچا۔

تخريج: بنحوه مسلم في الإضاحي ٣٥ دارمي في الإضاحي باب٦ ـ

٢١٢٢: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ جَابِرِ بُنِ يَزِيْدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوْقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : إِنَّ كُنَّا لَنَأْكُلُهُ بَعُدَ عِشْرِيْنَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوْقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : إِنَّ كُنَّا لَنَأْكُلُهُ بَعُدَ عِشْرِيْنَ ، نَعْنِي لُحُوْمَ الْأَضَاحِيِّ .

٢١٢٢: مسروق نے حضرت عائشہ ظافیا ہے روایت کی ہے ہم قربانی کے گوشت کو ہیں دن کے بعد بھی کھاتے تھے۔ ٢١٢٧: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنُ مَرْزُوقِ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِیُّ ، قَالَ : ثَنَا زُهَیْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَرِیْكِ بُنِ أَبِی غُر ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ أَبِی سَعِیْدٍ الْحُدُرِیِّ ، عَنْ أَبِیْهَا وَعَمِّدٍ قَتَادَةَ رَضِیَ اللَّهُ

عَنْهُمْ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا لُحُوْمَ الْأَضَاحِيّ وَادَّخِرُوا . فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُوْنَ أَخَدُ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ ، نَاسِخًا الْمَعْنَى الْآخَرَ ، فَخَدُ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ ، نَاسِخًا الْمَعْنَى الْآخَرَ ، فَنَظُرُنَا فِي ذَٰلِكَ .

۲۱۲۷: عبدالرحمٰن بن ابی سعید خدری نے اپنے والداور چپاحضرت قادہ سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم مَنْ اَلَّیْمُ ا نے فرمایا قربانی کا گوشت کھا وَاور ذخیرہ کرو۔ان دونوں معنوں کا احتمال ہے جن کا ہم نے ذکر کیا دونوں قولوں میں سے ایک دوسرے کے لئے ناسخ بے تو تب ججت ہوگا چنانچے ہم نے غور کیا۔

تخريج: مسند احمد ٤٨/٣ ، ١٥/٤ ٢٨٤/٦

١١٢٨: فَإِذَا ابُنُ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنَ أَبِي عَلِيٌّ بُنُ أَبِي النَّابِغَةُ بُنُ مُخَارِقِ بُنِ سُلِّيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبِي أَنَّ عَلِيَّ بُنَ أَبِي عَلِيٌّ بُنَ أَبِي عَلَيْ إِنَّ مَعْمَرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومٍ الْأَضَاحِيّ أَنْ تَدَّخِرُوهَا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ، فَاذَّخِرُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ .

۱۱۲۸: مخارق بن سلیم نے بیان کیا کہ حضرت علی نے کہا جناب رسول الله مُنَّا اللهِ مُنَّا اللهُ عَلَیْ نے فرمایا ہے میں تمہیں قربانی کا سے وقت تین دن سے زیادہ و خیرہ کرنے سے منع کرتا تھا اب جتنا چاہو جب تک چاہود خیرہ کروں۔

٢١٢٩: حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، ح .

١١٢٩: ربيع المؤذن في روايت كى كه مجھے اسد في بيان كيا۔

• ١١٣٠: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزِيْمَةَ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَا : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ النَّابِغَةِ ، عَنْ أَبِيْة ، عَنْ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلَهُ . عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلَهُ . عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلَهُ . ١١٣٠ عَد بن ثن يمد نے نابغہ سے ابنی سند کے ساتھ بیان کی اور انہوں نے حضرت علی سے اور انہوں نے جناب نی اکرم مَن النَّهُ مَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلَهُ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلَهُ . عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلَهُ . عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ اللّهُ الل

٣١٣ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ هَانِ ، غَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ مَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ مِلَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً .

ا ۱۱۳ مسروق بن اجدع نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور انہوں نے جناب نبی اکرم کالیو کیا ہے اس طرح روایت کی۔

X

٢٣٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ زَيْدٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيْهَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

100

١١٣٢: ابن بريده نے اپنوالدے انہوں نے جناب نبی اکرم مَا اللّٰهِ اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔

١١٣٣: حَدَّثَنَا فَهُد ، قَالَ :ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ح.

۲۱۳۳:فهدنے ابونعیم ہے۔

٣٣٣ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ، قَالَا : ثَنَا مَعْرُوْفُ بْنُ وَاصِلٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

۲۱۳۴: ابن الی دا و دینے اپنی اسناد کے ساتھ محارب بن د ثار سے انہوں نے اپنی سند سے اس طرح کی روایت نقل کی۔ کی۔

٣١٣٥: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ :ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ ، قَالَ :ثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلِا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً.

١١٣٥: ١٠٠ بريده نے اپنے والد سے انہوں نے جناب نبی اکرم مُلَا يَنْظِم سے اسی طرح كى روايت كى ہے۔

٣٣٣: حَذَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْفَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، حَدَّثَهُ يَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِفْلَةً.

٢١٣٦: واسع بن حبان نے بتلایا کہ ابوسعید خدریؓ نے جناب رسول الله طَالَيْ الله عَلَيْ الله على الله طرح کی روایت بیان کی

٣٣٠: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْبَكُو بْنُ أَبِى أَبِي ٢١٣٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا أَيُّوبُ بُنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَطْءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، سَمِعَهُ أُويُسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ الطَّهَ حَايَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَهُمْ بَعُدُ ، أَنْ يَأْكُلُوا وَيَتَزَوَّدُوا .

اجازت مرہمت فر مائی کہتم کھاؤاورزادراہ کےطور پرجمع کرو۔

١١٣٨ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَبِي أُنيُسَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، نَحُوَّهُ.

100

۲۱۳۸:عطاءنے جابر والنظ سے اس طرح کی روایت نقل کی۔

٣٣٩: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيْعَة ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْحُدُرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَتَى أَهْلَهُ، فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ قَصْعَةَ ثَوِيْدٍ ، وَلَحْمِ مِنْ لَحْمِ الْأَضَاحِيِّ ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ.فَأَتَى قَتَادَةُ بِنُ النَّعْمَانِ ، أَخُوهُ ، فَحَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحَجِّ ، قَالَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا لُحُوْمَ الْأَصَاحِيّ فَوْقَ ثَلَائَةِ أَيَّامٍ ، وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِنْتُمْ .

١١٣٩: زبيد نے روايت كى كه مجھے ابوسعيد خدري نے بتلايا كميں اپنے گھر آيا تو ان كے إل ايك ثريد كا بياله پايا اورقربانی کا پچھ گوشت تو میں نے کھانے سے انکار کردیا ادھرے قادہ بن نعمان اوران کے بھائی آ گئے انہوں نے بیان کیا کدرسول الله و الله و ج والے سال فرمایا کدمیں قربانی کا گوشت تین دن سے زائد کھانے سے تہمیں منع كرتا تفااب ميں اس ممانعت كواثفا تا ہوں جب تك جا ہوتم اس كوكھا ؤ\_

· ١٣٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ نَبَيْشَةَ الْخَيْرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْأَصَاحِيّ فَوْقَ ثَلَاقَةِ أَيَّامٍ حَتَّى تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ ، فَكُلُوْا ، وَادَّخِرُوْا ، فَإِنَّا هَذِهِ الْأَيَّامُ أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ ، وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى .

١١٣٠: ميده الخير سے ابو مليح نے اور خود ميده نے تبی اكر م مَالْتُؤَمِّ سے نقل كيا ميں تين دن سے زا كد قرباني كا كوشت کھانے ہے تنہیں منع کرتا تھا پھراللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی ہے تواب کھاؤاور جمع کرواس لئے کہ بیدن کھانے ۔ ینے اور اللہ کے ذکر کے ہیں۔

تخريج: ابو داؤد في الاضاحي باب ١٠ دارمي في الاضاحي باب٣ مسند احمد ٦٣/٣ ، ٧٥/٥

١٩٣١ :حَدَّثَنَا يُؤنُسُ قَالَ :ثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ :أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَمَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهٰى عَنْ أَكُلِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَذِنَ فِيهِ فَقَالَ كُلُوا ، وَتَزَوَّدُوا ، وَادَّخِرُوا . فَقَالَ عَمْرٌو ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ : جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَتَزَوَّدُنَا مِنْهَا ، إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

۱۹۱۲: ابوالزبیر نے جابر بڑھٹنے سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم کی ہی گئی آئے نین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا پھراس کی اجازت مربمت فرمائی اور فرمایا کھاؤزاد راہ کے طور پر دواور جمع کروعمر وراوی کہتے ہیں کہ ابوالز بیر نے جابر بڑھٹنے سے اس طرح نقل کیا 'مفتر ودون منہاالی المدینة' 'پس ان میں سے مدینة تک پہنچنے کا ہمیں زادراہ بھی دو۔

تخريج: بحارى في البحر ١٢٤ مسلم في الاضاحي روايت٢٩ ـ

٣٣٢ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُنْقِذٍ قَالَ : ثَنَا اِدْرِيْسُ بُنُ يَحْيَىٰ عَنُ بَكْرِ بْنِ مَنْصُوْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ مِنَّى وَتَزَوَّدُنَا مِنْهَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ

۱۱۳۲: ابوالزبیرنے جابر بیاتی سے روایت کی ہے ہم جناب رسول الله منظ الله کی افران میں قربانی کی اوراس میں سے مدینه منورہ تک کا زادراہ بھی لیا۔

٣٣٣: حَدَّنَنَا يُوْنُسُ قَالَ :أَخْبَرَنِي أَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنَتِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُدَّخَرَ كُومُ الْأَصُاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَتَصَدَّقَ مِنْهَا ، وَلَا نَأْكُلُهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَأَقَمُنَا كُومُ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَتَصَدَّقَ مِنْهَا ، وَلَا نَأْكُلُهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَأَقَمُنَا عَلَى ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ بَدَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَنَا بِأَكُلِهَا ، وَالصَّدَقَةِ مِنْهَا ، وَأَنْ يَذَكِرَ مَنْ أَحَبَ ذَلِكَ .

۱۱۳۳ : زینب بنت کعب سے حضرت ابوسعید خدری سے نقل کیا کہ جناب نبی اکر م کُلُّیْتِیْم نے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے سے منع فر مایا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم اس میں کھا کیں اور صدقہ کریں اور تین دن کے بعد نہ کھا کیں ہم اس پر جب تک اللہ نے چاہا قائم رہے پھر جناب رسول الله مُلَّاتِیْتُ کُلُومنا سب معلوم ہوا کہ اس کے کھانے کا اور صدقہ دینے کا حکم دیا اور جو پند کرے اس کوجمع کرنے کی بھی اجازت دی۔

٣٣٣: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : نَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْثِ ، قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَعْقُوْبَ ، عَنْ يَا اللَّيْثِ ، قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ بُنُ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ عَنْ يَا يُولِيدُ بُنِ أَبِي يَزِيْدَ الْأَنْصَارِيّ ، عَنْ امْرَأَتِهِ، أَنَّهَا سَأَلَتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا عَنْ لَحُوْمِ الْأَضَاحِيّ فَقَالَتُ قَدِمَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ سَفَرٍ ، فَقَدَّمُنَا اللهِ مِنْهُ فَقَالَ لَا لَكُومِ الْأَصَاحِيّ فَقَالَتُ اللهِ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ كُلُوا مِنْ ذِى الْحِجّةِ الله ذِى آكُلُ حَتّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ كُلُوا مِنْ ذِى الْحِجّةِ اللهِ يَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ كُلُوا مِنْ ذِى الْحِجّةِ اللهِ يَعْمَا عَنْ

### الحجّة.

۱۱۳۷: ابویز بدانصاری نے اپنی بیوی سے قبل کیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ بھٹی سے قربانی کے گوشت کے متعلق دریافت کیا تو ایس اسے کی پیش کیا تو کہنے دریافت کیا تو کہنے گئیں کہ کا گئیں کہ کہ کہ جب تک میں رسول اللّٰمُ کا گئی ہے جو چھنہ لوں میں نہ کھاؤں گا انہوں نے بوچھاتو آپ نے فرمایا اس ذی المجہ سے اسکے ذی المجبتک کھاؤ۔

١٣٥٤: حَدَّنَنَا بَحْرٌ عَنْ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهُ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوْبَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ ، مَوْلَى الْاَنْصَارِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِفْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَدٍ : فَقِى هٰذِهِ الْآثَارِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى نَسْخِ مَا رَوَيْنَاهُ فِى أَوَّلِ هٰذَا الْبَابِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، مِنَ النَّهِي عَنْ لُحُومُ الْأَصَاحِي فَوْقَ لَلْكَةِ أَيَّامٍ . فَإِنْ قِيْلَ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ عَلِى فِى هٰذَا الْفَصْلِ ، عَنِ النَّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ أَكُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ وَسَلّمَ أَنَّهُ وَسَلّمَ أَنَّهُ وَسَلّمَ أَنَّهُ وَسَلّمَ عَنْ عَلِى عَنْهَا لَهُ مَكُوهُ بِاللّهِ مَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَأْمُو بِاللّكَ . فَقَدْ دَلَّ ذِلِكَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَأْمُو بِاللّهَ . فَقَدْ دَلَّ ذِلِكَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَامُولُ بِاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ ، بَعْدَمَا كَانَ أَبَاحَهُ، حَتَّى تَشْقِقَ مَعَانِي مَا رَوَيُتُمُوهُ ، عَنْ عَلِى رَصِي اللّهُ عَنْهُ مِنْ هٰذَا ، وَلَا يَتَضَادَ قِيْلُ لَهُ : مَا فِي هٰ هٰذَا وَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكُونُ مَنْ فَلَى اللّهُ عَلَى مَا ذَكُونُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى عَنْ لَكُومُ الْاللّهُ عَلَى مَا ذَكُونَ اللّهُ عَلَى مَا ذَكُونَ اللّهُ عَلَى مَا فَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَهُمْ بِهِ فِى مِفْلِ ذَلِكَ . وَاللّذَلِيلُ عَلَى مَا ذَكُونًا مِنْ هٰذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَهُمْ بِهِ فِى مِفْلٍ ذَلِكَ . وَاللّذَلِيلُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَمْرَهُمْ بِهِ فِى مِفْلٍ ذَلِكَ . وَاللّذَلِيلُ كَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَهُمْ بِهِ فِى مِفْلِ ذَلِكَ . وَاللّذَلِيلُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَهُمْ بِهِ فِى مِفْلٍ ذَلِكَ . وَاللّذَلِيلُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَهُمْ بِهِ فِى مِفْلٍ ذَلِكَ . وَاللّذَلِيلُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ أَمْرَهُمْ بِهِ فِى مِفْلُ ذَلِكَ . وَاللّذَلِكُ عَلَى مَا اللّهُ عَلْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمُوهُ مُ اللّهُ عَلْهُ وَلَكُونَا مِنْ اللّهُ عَلْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْ

۱۱۳۵ عارث بن یعقوب نے یزید بن افی یزید مولا انصار سے روایت کی پھر انہوں نے اپنی اسناد سے اس طرح روایت نقل کی ۔ امام طحادیؓ کہتے ہیں: کہ ان آٹار سے معلوم ہوتا ہے کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کی ممانعت منسوخ ہو چکی ہے نے علیؓ سے نقل کیا ہے کہ جناب نبی اکرم تکافیۃ ان کے گوشت کو ممانعت کے بعد مال قرار دیا ہوں کے اس کے جائز قرار دیا تا کہ حلال قرار دیا ہوں کے بعد کہ اس کو جائز قرار دیا تا کہ روایات کے معانی درست ہو کی اور ان میں تضاد نہ ہو۔ ان کو جواب میں کہے کہ جو کچھ آپ نے ذکر کیا اس میں روایات کے موقف کی کوئی دلیل نہیں اس لئے ممکن ہے کہ جناب رسول اللہ تکافیۃ کے تین دن سے زیادہ قربانی کا آپ کے مؤقف کی کوئی دلیل نہیں اس لئے ممکن ہے کہ جناب رسول اللہ تکافیۃ کے تین دن سے زیادہ قربانی کا

موشت رکھنے سے اس لئے منع کیا ہو کہ لوگوں پر تنگدتی ہے پھر وہ تنگدتی ختم ہوگئ تو ان کے لئے مباح کر دیا پھر دو بارہ لوٹ آئی جس وقت علی المرتضلیٰ نے خطبہ دیا تو انہوں نے لوگوں کو وہی بات فر مائی۔ جس کا جناب رسول اللّٰہ مَا لَیْتُنْ اللّٰہِ اللّٰہ مَا لَیْتُونِ کے اللّٰہ مَا لَیْتِ ہے۔ اللّٰہ مَا لَیْتُ اللّٰہ مَا ہُوں کہ یہ دوایت ہے۔

٣١٣٢. أَنَّ الْبُنَ مَرُزُوقِ حَدَّثَنَا قَالَ : نَنَا ، أَبُو حُدَيْفَة ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِيْهَ قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا ، فَقُلْتُ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ، أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَصَاحِى قَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؟ . فَقَالَتُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْفَيْقُ الْفَقِيرَ . قَالَتُ وَلَقَلُ كُنَا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ ، ذَلِكَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلْعَارِضِ الْمَذُكُورِ فِى هذَا الْحَدِيْثِ . فَلَمَّا ارْتَفَعَ ذَلِكَ الْعَارِضُ أَبَاحُ مَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلْعَارِضِ الْمَذُكُورِ فِى هذَا الْحَدِيْثِ . فَلَمَّا ارْتَفَعَ ذَلِكَ الْعَارِضُ أَبَاحَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلْعَارِضِ الْمَذُكُورِ فِى هذَا الْحَدِيْثِ . فَلَمَّا ارْتَفَعَ ذَلِكَ الْعَارِضُ أَبَاحَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَى مَا ذَكُونَاهُ فِى الْقَارِضُ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي الْفَصْلِ الَّذِى قَبْلُ هَذَا الْعَدِيْثِ . فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي الْفَصْلِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي الْفَصْلِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي الْوَلْ فِي وَسَلَّمَ ، فِي الْوَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي الْوَلْ فِي وَمَنَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي الْوَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي الْوَلْ فِي وَمَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ

۲۱۲۲: عبدالرحن بن عابس اپنے والد نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ بڑت کی خدمت میں گیا اور میں نے یہ پوچھاا ہے ام المؤمنین کیا جناب رسول الله کا گوشت تین دن سے زائد کھانے کو حرام قرار دیا ہے تو وہ کہنے گئیں کہ بھوک والے سال ایسا کیا تھا آپ کا مقصد یہ تھا کئی فقیر کو کھلائے وہ کہنے گئیں ہم پندرہ پندرہ پندرہ وراتوں تک پائے کو اٹھائے بھرتی تھیں۔ امام طحاوی کہتے ہیں: اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ممانعت اس روایت پس نہ کورعارضہ کی وجہ سے تھی جب عارضہ ختم ہو گیا تو آپ نے اس کا جائز قرار دیا اور بھی وہ چیز ہے جس کو حضرت علی نے حضرت علی سے نے مان کے زمانے میں رائج کرنے کا تھم دیا اور انہوں نے لوگوں کو اس بات کا تھم دیا اس کے بعد اس کی ابا حت کو وہ جانتے تھے اور یہ بات ان کے متعلق ہمارے زدید ہے (واللہ اعلم) با وجود کہ ممانعت کے بعد اس کی ابا حت کو وہ جانتے تھے اور یہ بات ان کے متعلق ہمارے زدید ہے (واللہ اعلم)

كيونكداس وقت اس طرح تفكي تحى جس طرح رسول الله مَنَا لَيْنَا اللهُ مَنَا لَيْنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَا مِن اللهُ مِن ا ون سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا تو علی کا تھا ان دنول میں جناب رسول الله ماللی کے محم کی طرح تھا۔حضرت عائشت بھی الی روایت مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ٣١٣ : حَدَّقَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : نَنَا عُفْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَفَّ النَّاسُ مِنْ أَهْل الْبَادِيَةِ ، فَحَضَرُت لِلْأَضَحِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَّحِرُوْا الثُّلُكَ ، وَتَصَدَّقُوْا بِمَا بَقِيَ .قَالَتُ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُوْنَ بضَحَايَاهُمْ ، يَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ .قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُوْمٍ الْأَضَاحِيّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ :إِنَّمَا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ لِللَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتُ ، فَكُلُوا ، وَتَصَدَّقُوا ، وَتَزَّوَّدُوا . ١١٢٠: عمره نے حضرت عائشہ فائف سے روایت کی ہے چھ جنگلی لوگ آ گئے ادھر عیدالاضیٰ کاموقع تھا تو جناب رسول الله مَا الل لیا کرتے اور مشکیزے بناتے تھے آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا تو میں نے کہا آپ تا النے کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے منع فرمادیا آپ نے فرمایا میں نے تم کومنع کیا تھا اس قافلہ کی وجہ سے جواس وقت پہنچا تھا ابتم کھاؤ صدقه کرداورزار دراه کےطور پرلے جاؤ۔

### تخريج: مسند احمد ٥١/٦ ٥.

١١٣٨: حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَةً ، فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِفْلَهُ فَأَخْبَرَتُ عَائِشَهُ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ حَرَّمَهَا ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَى اللهُ عَنْى هذَا الْحَدِيْثِ أَيْضًا إِلَى مَعْنَى حَدِيْثِ التَّوْسِعَةَ عَلَى الدَّافَةِ الَّتِى قَدُ دَقَّتُ عَلَيْهِمْ فَقَدُ عَادَ مَعْنَى هذَا الْحَدِيْثِ أَيْضًا إِلَى مَعْنَى حَدِيْثِ عَالِسٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا . وَقَدْ رُوِى هذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَابِسٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا . وَقَدْ رُوِى هذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَابِسٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا . وَقَدْ رُوِى هذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَابِسٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا .

۱۱۲۸: ابن وہب نے خبر دی کہ مالک نے ان کواپی اساد کے ساتھ ای طرح بیان کیا۔ اس روایت میں حضرت عاکثہ استاد کے ساتھ ای طرح بیان کیا۔ اس روایت میں حضرت عاکثہ استاد کے جمع کرنے کو حرام نہیں کیا تھا بلکہ وقتی طور پر اس قافلے کے لئے وسعت پیدا کرنا مقصود تھا۔ پس اس روایت کا مطلب بھی حضرت عابس عن عاکشہ کی روایت کی طرف لوٹ گیا اور بیروایت عابس نے اور الفاظ ہے بھی نقش کی ہے۔

جِللُ 🙆

١٣٣ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ ، قَالَ : نَنَا أَبُوْ حَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا إِسْرَائِيْلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَابِسِ بُنِ رَبِيْعَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ، أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ لُحُوْمَ الْاَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ؟ .فَقَالَتُ ﴿ لَا مَ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنُ ضَحَّى مِنْهُمُ اِلَّا قَلِيْلٌ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ، لِيُطُعِمَ مَنْ ضَحَى مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ ، وَلَقَذْ رَأَيْتُنَا نُحَبِّءُ الْكُوَاعَ ، ثُمَّ نَأْكُلُهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ . فَقَدْ يَجُوْزُ أَنْ يَكُونَ تِلْكَ الدَّاقَّةُ ، قَدْ كَانَتْ كَثِيْرَةً ، فَكَانَ النَّاسُ الَّذِيْنَ يُضَحُّونَ مَعَهَا قَلِيْلًا ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنِ الصَّدَقَةِ ، مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ . فَقَدْ عَادَ مَعْنَى هَذَا أَيْضًا إِلَى مَعْنَى مَا قَبْلَهُ. وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَيْضًا أَنَّ ذَٰلِكَ الْقُوْلَ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ عَلَى الْعَزِيْمَةِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ مِنْهُ عَلَى التَّرْغِيْبِ لَهُمْ فِي الصَّدَقَةِ .

١١٢٩: عابس بن ربعه كمت ميل حضرت عائشه في في خدمت مين آيا اوريس في وحيا اعام المومنين کیا جناب رسول اللهٔ کالیونی نین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کورکھنا حرام قرار دیا تھا کہنے گئی نہیں لیکن قربانیاں بہت تھوڑی ہوتی تھیں تو آپ نے اس کا حکم فر مایا تا کہ قربانی کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں کھا سکیس تم نے د یکھا ہوگا کہ ہم بکریوں کے پائے اٹھار کھتے ہیں چھران کو تین دن کے بعد کھاتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ قافلے كثرت بيه موں اورلوگوں ميں قربانياں تھوڑى موں تو جناب رسول الله مَثَاثِيْزُ منے ان كواس بناء برصد قے كا تحكم فرمایا ہوپس اس روایت کامعن بھی پہلی روایت کی طرف لوٹ گیا اور حضرت عائشہ ہے بھی یہ بات مروی ہے اور بیہ سارے گوشت کوصد قد کردینے والا تھم آپ نے بطور عزیمت نہیں دیا ( یعنی لازم کے طوریر ) بلکہ آپ نے صدقے كى ترغيب كے لئے يہ بات فرمائى روايت يہے۔

تَحْرِيج : نسائى في الضحايا باب٣٧ مسند احمد ٢٠٦٦ ـ

١١٥٠: حَدَّثَنَا فَهُدُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ فِي لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ : كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ، فَتَقَدَّمَ بِهِ النَّاسُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ : لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَيْسَتْ بِالْعَزِيْمَةِ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمُوْا مِنْهُ . فَلَمْ يَخُلُ نَهْى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَالَةِ أَيَّامٍ ، مِنْ أَحَدِ وَجُهَيْنِ ﴿ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الْحَضِّ مِنْهُ لَهُمْ ، عَلَى الصَّدَقَةِ وَالْخَيْرِ . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْحَضِّ مِنْهُ لَهُمْ فِي الصَّدَقَةِ ، لَا عَلَى

التَّحْرِيْمِ ، فَذَلِكَ دَلِيْلٌ عَلَى أَنْ لَا بَأْسَ بِادِّحَارِ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ وَأَكْلِهَا بَعْدَ النَّلَاثِ . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيْمِ ، فَقَدْ كَانَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، مَا قَدْ نَسَخَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيْمِ ، فَقَدْ كَانَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، مَا قَدْ نَسَخَ ذَلِكَ ، وَأَوْجَبَ التَّحْلِيْلَ . فَفَبْتَ بِمَا ذَكُونَا ، إِبَاحَةُ الِّخَارِ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ وَأَكْلِهَا فِي النَّلاقَةِ وَبَعْدَهَا ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةً ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ .

۱۱۵۰ : عمره نے حضرت عائشہ خافی سے روایت کی وہ فرماتی ہیں کہ ہم قربانیوں کے گوشت نمکین کرتے اور مدیند کی طرف لوگوں کے پاس ہیمجے تو آپ نے فرمایا اس کو تین دن تک کھاؤ آپ کا بیم کا روم کے لئے نہیں تھا بلکہ آپ کا مقصد بیرتھا کہ دوسروں کو بھی اس سے کھلائیں۔اب قربانی کے گوشت کی تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت دو صورتوں سے خالی نہیں ۔صدقہ اور خیرات پر آمادہ کرنامقصود تھا اگر بیصد قد پر ابھار نامان لیا جائے تو ممانعت تحریم کے لئے نہ ہوگی اس سے خود بیرثابت ہوگیا قربانی کا گوشت تین دن کے بعد کھانے اور جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔اوراگر بیرممانعت تحریم کے لئے ہوتو بیس منوخ ہوگیا تو پھر آپ نے ایسا تھم دیا جس نے اس کے طلال ہونے کولازم کر دیا تو ان صورت سے بیربات ٹابت ہوگئی کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانا اور جمع کرنا دونوں جائز ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ ابو یوسف اور محمر حمہم اللہ کا قول ہے۔

تخريج: بخارى في الاضاحي باب٦٦.

قَالَ أَبُوْ جَعْفَمِ : فَذَهَبَ قَوْمُ إِلَى إِبَاحَةِ أَكُلِ لَحْمِ الطَّبُعِ، وَاحْتَجُّوْا فِى ذَلِكَ بِحَدِيْثِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، عَنِ الشَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثُلِ إِبْرَاهِيْمَ الصَّائِعِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثُلِ اللهُ عَنْهُ، وَيُوْكُلُ، وَقَدْ ذَكَرُنَا ذَلِكَ بِاسْنَادِهِ فِي كُتُبِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ذَلِكَ إِسْنَادِهِ فِي ذَلِكَ أَنَّ حَدِيْثَ جَابِرٍ هَذَا، قَدُ الْحَتُلِفَ فِي لَفُظِه، فَقَالُوا : لاَ يُؤْكُلُ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ حَدِيْثَ جَابِرٍ هَذَا، قَدُ الْحَتُلِفَ فِي لَفُظِه، فَى لَفُظِه، فَقَالُوا : لاَ يُؤْكُلُ وَكَانَ مِنَ اللهُ عَنْهُ فَيْ ذَلِكَ أَنَّ حَدِيْثَ جَابِرٍ هَذَا، قَدُ الْحَبُونِ فَي لَفُظِه، فَى لَفُظِه، فَقَالُوا : لاَ يَوْكُونَ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَل جَابِرًا رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ الصَّيْعِ مَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ الصَّيْعِ فَقَالَ : نَعُمْ فَقَالَ : وَصَمِعْتَ ذَلِكَ مِنَ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهَا صَيْدٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ الصَّيْدِ يُؤْكُلُ . فَاحْتُمِلَ أَنْ تَكُونَ النَّيِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهَا صَيْدٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ الصَّيْدِ يُؤْكُلُ . فَكُونَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّيَى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَه

. فَلَمَّا احْتَمَلَ ذَلِكَ ، وَوَجَدُنَا السُّنَّةَ قَدُ جَاءَ تُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنُ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنُ السِّبَاعِ ، وَالطَّبُعُ ذَاتُ نَابٍ ، لَمْ يَخُرُجُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، قَدُ عَلِمُنَا أَنَّهُ عَنُ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنُ السِّبَاعِ ، وَالطَّبُعُ ذَاتُ نَابٍ ، لَمْ يَخُرُجُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، قَدُ عَلِمُنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِيْهِ بِشَىءٍ لَمْ يُعْلَمْ يَقِينًا أَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْهُ. وَمِمَّا رُوِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَحْرِيْهِ مِنْ السِّبَاع ، فِي تَحْرِيْهِ مِنْ السِّبَاع ،

امام طحاوی مینید کہتے ہیں: کچھلوگوں کا خیال ہے کہ بجو کا گوشت کھانا مباح ہے اور انہوں نے ابن ابی عمارہ کی روایت کو دلیل بنایا کہ جناب رسول اللہ مُنَافِیْتُ نے فرمایا کہ بید شکار ہے اسی طرح دوسری دلیل حضرت جابر بڑا ہیں کہ روایت ہے جس کے قریباً بھی الفاظ ہیں اور بیالفاظ بھی زائد ہیں اس روایت کو ہم کتاب مناسک جج میں ذکر کر کچکے ہیں فریق ٹانی کا کہنا ہے کہ بجو کا گوشت نہ کھایا جائے گا ان کی دلیل بھی حدیث جابر بڑا ہوئے ہے جو محتلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے ابن جری نے اس کے خلاف اس کو روایت کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ ابن ابی عمار شے جابر بڑا ہوئے ہے جو میں اور چھا تو انہوں نے فرمایا کیا بیکوئی شکار ہے تو ابن ابی عمار نے کہا ہاں تو جابر نے کہا ہاں تو جابر نے کہا ہی حق بیات نبی اکرم مُنافِق ہے سن ہے تو انہوں نے کہا۔ جی ہاں۔

ط مله الماق : بدروایت بتاتی ہے کہ ابن عمار نے نبی اکرم کا النظم ہے کہ وہ شکار ہے اور ہر شکار تو نہیں کھایا جاتا ہیں بیاضا فہ جو حدیث ابن جرتج میں پایا جاتا ہے تو اس میں بیا حمال ہوا کہ بیہ جابر ڈاٹٹنز کا قول ہو کہ انہوں نے جناب نبی اکرم کا النظام ہے سنا کہ آپ کواس کوصید کہا اور دوسرااحمال بیہ کہ بیہ نبی اکرم کا النظام کا ارشاد ہوا ب اس احمال کے بعد آپ کی بید سنت متواترہ پائی گئے۔ کہ آپ کا لئی گئے۔ کہ آپ کا لئی گئے۔ کہ آپ کا لئی گئے۔ کہ آپ کا کہ اور جو کھلوں والا ہے آپ اس میں سنت متواترہ پائی گئے۔ کہ آپ کا لئی ہوکر خارج ہونا بینی طور پر معلوم نہیں۔ کسی کوشنٹی نہیں اور بیتو ہم جان بیکے کہ یہ یقینا اس میں واضل ہے گراس کا مشنٹی ہوکر خارج ہونا بینی طور پر معلوم نہیں۔

# الضَّبُعِ اللَّهُ الْحُلِيدُ الْحُلِيدُ الصَّبُعِ اللَّهُ الل

# کچلیوں والے درندوں کے متعلق حرمت کی روایات

١١٥١: مَا حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ وَنَصُرُ بُنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَا : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْمَجِيْدِ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَلِيّ بُنِ أَبِى الْعَزِيْزِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ حَبِيْبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِى الْعَزِيْزِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ، طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنِ الطَّيْرِ

۱۱۵۱: عاصم بن ضمر وعلی الرتضی ہے روایت کرتے ہیں کہرسول الله مَنْ الله عَلَیْمَ الله مَنْ الله عَلَیْمِ الله مَنْ الله عَلَیْ الله مَنْ الله عَلَیْمِ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ ا

تخريج : بخارى في الذبائح باب٢٨، مسلم في الصيد روايت ١٢، ١٣، ابو داؤد في الاطمه باب٣٢، ترمذي في الصيد باب٩، نسائي في الصيد باب٧٦، مسند احمد جلد ١٤٧/١؛ ٢٤٤، جلد ٣٢٣/٣، جلد ٨٩/٤، ٩٠\_

١١٥٢: حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ مُلِّهِ مِنَ الطَّيْرِ .

۲۱۵۲: میمون بن مہران نے ابن عبال سے روایت کی ہر پنج والے پرندے اور کملیوں والے درندے کے (گوشت) سے منع فرمایا۔

١١٥٣: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً ، عَنْ أَبِي بِشُوٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً ، وَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

۱۱۵۳: ابوعوانہ نے ابوبشر سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اس طرح روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کَالْتُلِیُّنِیَ منع فر مایا۔

١١٥٣ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : نَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَةً.

۲۱۵۳:علی بن حسن بن شقیق نے ابوعوانہ سے روایت نقل کی پھرانہوں نے اپنی سنداسی طرح روایت بیان کی ہے۔

١١٥٥ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوَدَ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : ثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِى حَرُوْبَةَ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْمَحَكَمِ ، عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

١١٥٧: سعيد بن جبير نے حضرت ابن عباس سے انہوں نے جناب رسول الله كَانْيَةُ السے اس طرح روايت نقل كى - ١١٥٧: حَدَّفْنَا يُونُسُ قَالَ : فَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ : أَخْبَرَ نِنَى يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَحْزُومِيّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَنْهُمَا قَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

١١٥٠ : وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزَّهُوِيِّ ، عَنْ أَبِي اِدْرِيْسَ الْحَوُلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً.

۲۱۵۸: ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریرہ سے اور انہوں نے جناب رسول اللّه کا قول ہے۔ بعض خارج کرنے کے لئے اس طرح کی مضبوط دلیل جا ہے یہ ام ابو صنیفہ ابو یوسف اور محمد رحم ہم اللّه کا قول ہے۔ بعض فارج کرنے کے لئے اس طرح کی مصبوط دلیل جا ہے یہ ام ابو صنیفہ ابو یوسف اور محمد رحم ہم اللّه کا قول ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مدینہ کی حدود میں بھی شکار کا حکم وہی ہے جو حرم مکہ کا ہے۔ طرح درخت کا بھی کا شا درست

نہیں۔اس قول کوامام مالک شافعی اور احمد رحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے۔دوسرافریق یہ کہتا ہے مدینہ منورہ کی عظمت السیخ مقام پر ہے مگراس کی حدود میں شکار اور درختوں کا وہ تحکم نہیں جوحرم مکہ کا ہے۔اس قول کو ائمہ احناف نے اختیار کیا ہے اور ثوری اور ابن مبارک رحمہم اللہ کا قول بھی ہے (العینی والمرقات)

صاصل جناب رسول الله فالطفی است کیلیوں والے درندے کو کھانے کی ممانعت میں ان متواتر روایات سے جحت قائم ہوگئی اب جائز نہیں کہ بچوکواس سے خارج کیا جا سکے کیونکہ اس کا کچلیوں والا درندہ ہونا تو معروبے پس اس کو خارج کرنے کے لئے اس طرح کی مضبوط دلیل جاہئے بیا مام ابو حنیف ابو یوسف اور محرمہم اللہ کا تول ہے۔

# ﴿ الْمَدِينَةِ ﴿ الْمَدِينَةِ ﴿ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ

## مدينة منوره كاشكار

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مدینہ کی حدود میں بھی شکار کا تھم وہی ہے جوحرم مکہ کا ہے۔اس طرح درخت کا بھی کا ثنا اس طرح درست نہیں ۔اس قول کوامام ما لک شافعی اوراحمد حمہم اللّذ نے اختیار کیا ہے۔

دوسرافریق بیرکہتا ہے مدینه مُنورہ کی عظمت اپنے مقام پر ہے مگراس کی حدود میں شکاراور درختوں کا وہ حکم نہیں جوحرم مکہ کا ہے۔اس قول کوائمہاحناف نے اختیار کیا ہے اور ثوری اور ابن مبارک رحمہم اللّٰد کا قول بھی ہے (ابعینی والمرقات)

١١٥٩ : حَدَّثَنَا فَهُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ قَالَ : ثَنَا أَبِي قَالَ ثَنَا الْأَعْمَشُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ ، قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آخُر ، وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيْهِ صَحِيْفَةٌ مُعَلَّقَةٌ بِهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقُرَوُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ، وَمَا فِي هَادِهِ الصَّحِيْفَةِ ثُمَّ نَشَرَهَا ، فَإِذَا فِيْهَا الْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ ، مِنْ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ .

۱۱۵۹: ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ بیچے میرے والد نے بیان کیا کہ ہمیں علی نے عیدوں کے ممبر پرخطبہ دیا اس وقت انہوں نے تلوار پہن رکھی تھی اور اس میں ایک خط لئک رلاتھا آپ نے فر مایا اللہ کی تنم ہمارے پاس پڑھنے کے لئے کتاب اللہ کے سوااورکوئی کتاب نہیں اور جو کچھاس خط میں ہے پھر آپ نے اس کو پھیلا دیا تو اس میں بیلکھا تھا کہ مدینہ منورہ عمر بہاڑے تو رتک حرمت والا ہے۔

قَحْرِيج : مسلم في الحج روايت ٤٦٧ والعتق روايت ٢٥ ، مسند احمد ٨١/١.

١١٢٠: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرُزُوقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ ، عَنُ السَمَاعِيْلَ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنُ عَامِرٍ بُنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ اللَّى قَصْرِهِ بِالْعَقِيْقِ ، فَوَجَدَ غُلَامًا يَقُطعُ السَّمَاعِيْلَ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ اللَّى قَصْرِهِ بِالْعَقِيْقِ ، فَوَجَدَ غُلَامًا يَقُطعُ شَجَرَةً أَوْ يَحْتَطِبُهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَظُنُّ فِيْهِ فَأَخَذَ سَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ ، أَتَاهُ أَهْلُ الْعَكَرُمُ وَ يُعْتَطِبُهُ . قَلَمَّا رَجَعَ ، أَتَاهُ أَهْلُ الْعُكَرِمِ ، فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ . فَقَالَ : مَعَاذَ اللهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَقَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ . فَقَالَ : مَعَاذَ اللهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَقَلَيْهِمْ .

۱۱۷۰: عامر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد مقام عقیق میں اپنے کل کی طرف سوار ہوکرتشریف لے جارہے سے کہ اس سے کہ انہوں نے ایک غلام کو پایا جو درخت یا لکڑیاں کاٹ رہا تھا طحاوی میں یہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہیہ ہے کہ اس کے اندر بیالفاظ بھی ہیں کہ انہوں نے اس کا سامان لے لیاجب وہ واپس لوٹے تو غلام کے مالک آئے اور انہوں

نے گفتگو کی کہ جو پچھان کے غلام سے لیا گیا ہے دہ واپس کر دیا جائے تو حضرت سعد نے فر مایا معاذ اللہ میں اس چیز کو واپس نہیں کرسکتا جورسول الله مُظافِیْتِ نے بطور غنیمت مجھے دی ہے اور اس چیز کو ان کی طرف واپس کرنے سے انکار کر دیا۔

تَحْرِيجٍ : مسلم في الحج روايت ٦٦١ ، مسند احمد ١٦٨/١ ـ

١٢١٢ : حَدَّلْنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ ، عَنْ أَبِيْهَ، عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيْمٍ ، عَنْ اللهُ عَنْهُ ، وَقَدْ أَتَاهُ قَوْمٌ فِي سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ : شَهِدْتُ سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَاصٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، وَقَدْ أَتَاهُ قَوْمٌ فِي عَبْدِ لَهُمْ ، أَخَذَ سَعْدُ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ سَلَبَهُ ، رَآهً يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ ، الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذَ سَلَبَهُ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ سَلَبُهُ فَأَبَى وَقَالَ : إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا أَحَدَّ حُدُودَ الْحَرَامِ ، حَرَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَصِيدُ فِي شَيْءٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا أَحَدَّ حُدُودَ الْحَرَامِ ، حَرَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَصِيدُ فِي شَيْءٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا أَحَدَّ حُدُودَ الْحَرَامِ ، حَرَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَصِيدُ فِي شَيْءٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَ أَنَ عَرْمُتُ لَكُمْ فَمَنَ سَلَبِهِ ، فَعَلْت .

۱۱۱۱: سلیمان بن ابوعبداللہ کہتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص کے پاس موجود تھا جبکہ ان کے پاس ایک غلام کے مالک آئے جس غلام سے حضرت سعد نے سامان لیا تھا حضرت سعد نے اس غلام کوجرم مدینہ میں شکار کرتے و یکھا جس جرم کورسول اللّٰہ مُنَّا الْحِیْرُ نے مقرر فر مایا۔ آپ نے اس کا سامان چھین لیا مالکوں نے سامان واپس کرنے کی بات کی تو آپ نے انکار کردیا اور فر مایا جب رسول اللّٰہ مُنَّا اللّٰہ ہُنَا ہُنَا

تخريج : ابو داؤد في المناسك باب٥٩\_

١١٢٢: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ دَاؤُدَ قَالَ : نَنَا يَغْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُهْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيْهَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَا بَتَى الْمَدِيْنَةِ أَنْ يُقُطعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا .

۱۷۲: عامر بن سعداین والدین الدین کرتے بین کہ جناب رسول الله مَنَّ الله عَنْ مدینہ کے ان دو پہاڑوں کے درمیان والے حصے کوحرم قرار دیا اور اس کا بول کا درخت کا شنے اور شکار مارنے سے منع فر مایا۔

تخريج: مسنداحمد ١٩٠/٥.

١١٢٣ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو ثَابِتٍ ، عِمْرَانُ بْنُ عَبْدِ

الْعَزِيْزِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ أَبِيْهَ قَالَ : اصْطَدُت طَيْرًا بِالْقُنْبُلَةِ ، فَخَرَجْتُ بِهِ فِي يَدِى -فَلَقِيَنِي أَبِيْ، عَبْدُ الرَّحْمَلِنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : مَا هَذَا، فَقُلْتُ طَيْرًا اصْطَدْتُهُ بِالْقُنْبُلَةِ ، فَعَرَكَ أَذُنِي عَرْكًا شَدِيدًا ثُمَّ أَرْسَلَهُ مِنْ يَدِى -ثُمَّ قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَيْدَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا .

٢١٢٣: صالح بن ابراجيم اين والديفق كرت بين كهين في حضد سايك برند كوشكاركيا مين اس كواييخ ہاتھ میں لے کر نکا او مجھے میرے والدعبد الرحمٰن بن عوف ل گئے کہنے لگے یہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ ایک پرندہ ہے جس کومیں نے شکار کیا ہے انہوں نے میرے کان کو زور سے مروڑ الچراس کومیرے ہاتھ سے چھڑا دیا چرفر مایا جناب رسول اللَّه مَا لِيُنظِ فِي اس كى دونوں بہاڑيوں كے درميان كے شكاركوحرام كيا ہے۔

٦١٦٣ : حَلَّتْنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْآنُصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا ، قَدْ لَجَنُوا تَعْلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ ، فَطَرَدَتُهُمْ .قَالَ مَالَك لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :أَفِيْ حَرَمِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُصْنَعُ هذا ؟

١١٢٣: عطاءابن بيار نے حضرت الوالوب انصاري سے روايت كى ہے كہ جنہوں نے لومڑى كوايك كونے ميں گھنے پرمجبور کر دیا تو آپ نے ان کو بھگادیاامام مالک جواس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں بیہ کہ انہوں نے فرمایا کیا حرم رسول میں ایبا کیا جاتا ہے۔

٢١٢٥ : حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا عَفَّانَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ ، قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ يَسِيْرِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَهُلِ بْنِ خُنَيْفٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، -أَوْ أَهُوَى بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ -يَقُولُ إِنَّهُ حَرَّمٌ آمِنٌ .

٢١٦٥: يسر بن عمر كت بين كرمهل بن حنيف في فرمايا كه مين في رسول الله كاليُّومُ ات سنا كه آب في اينا دست مبارک مدیند منوره کی طرف جھکاتے ہوئے فر مایا۔ بیامن والدحرم ہے۔

٢١٢٢: حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ :ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ فَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ :ثَنَا زِيَادُ بْنُ سَغْدٍ ، عَنْ شُرَخْبِيْلَ قَالَ :أَتَانَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَنَحْنُ نَنْصِبُ فِخَاخًا لَنَا بِالْمَدِيْنَةِ ، فَرَمَى بِهَا وَقَالَ : أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ صَيْدَهَا ؟ ١٦١٧: شرصيل كہتے ہیں كہ ہمارے پاس حضرت زيد بن ثابت ؓ آئے اور ہم اس وقت مدينه ميں اپنا ايك جال لگا`

طَنَوْإِ وَ السَّرِيْفَةُ (سَرُم)

رہے تھے آپ اس کو بھینک دیا اور فرمایا کہ کیائم نہیں جانتے ہو کہ جناب رسول اللّٰمَثَافِیَّۃُ اس کے شکارکوحرام قرار دیا ہے۔

#### خريج: مسنداحمد ١٩٠/٥.

٧١١٢: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : ثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : ثَنَا عَمُرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبَّدٍ بْنِ تَمِيْمٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَدَعَا لَهُمْ ، وَانِّى حَرَّمْت الْمَدِيْنَةَ ، وَدَعَا لَهُمْ ، وَانِّى حَرَّمْت الْمَدِيْنَةَ ، وَدَعَوْتُ لَهُمْ بِمِنْلِ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيْمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ ، أَنْ يُبَارِكَ لَهُمْ فِى صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ .

٢١١٧: عباد بن تميم كہتے ہيں كہ عبداللہ بن زيد نے جناب رسول الله تَا الله الله عباد بن تميم كہتے ہيں كہ عبداللہ بن زيد نے جناب رسول الله تَا الله على كمار كا اوران كے لئے اى طرح عليه السلام كے محكوم قرار ديا اوران كے لئے اى طرح كى دعا فرمائى جوابراہيم عليه السلام نے اہل مكہ كے لئے فرمائى تھى كہ اے اللہ ان كے مداور صاع بيس بركت عنايت فرمائى حلى اللہ اللہ علیہ السلام نے اہل مكہ كے لئے فرمائى تھى كہ اے اللہ ان كے مداور صاع بيس بركت عنايت فرمائى

١١٧٨: حَدَّنَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

١١٦٨ : محمر بن جعفر كہتے ہيں كه مجھے عمرو بن يحيٰ نے خبر دى چھرا بني اساد سے اس طرح روايت بيان كى -

٣١١٩: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ شَيْبَةَ ، قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ بُنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، حَرَّمُ اللهِ وَأَمْنَهُ ، وَإِنِّي حَرَّمُت الْمَدِيْنَةَ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا ، لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا ، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا .

۱۱۹۹: ابوالزبیر نے جاہر و الشخ سے اور انہوں نے جانب رسول الله مَنَّ اللَّهُ اللهِ الله مَالِيَّةِ اللهِ مَالية السلام نے بیت الله کوحرمت وامن والا قرار دیا اور میں نے مدینه منوره کی دو پہاڑیوں کے درمیان والے حصے کوامن والا قرار دیا کہ اس کے کانٹے دار درختوں کونہ کا ٹا جائے اور نہ شکار کوشکار کیا جائے۔

١٤٠ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ ، ح .

٠١٧٤: يزيد بن سنان نے يحلي بن سعيد قطان سے روايت كى ہے۔

الا: وَحَدَّقَنَا يُونُسُ قَالَ ثِنَا : أَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَرَّمَ مَا بَيْنَ

لَابَتَى الْمَدِيْنَةِ أَنْ يُغْضَدَ شَجَرُهَا ، أَوْ يُخْبَطَ .

۱۱۷۱: زینب بنت کعب نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کی کہ جناب رسول اللّٰہ کَالْیَٰتُوَّا نے مدینہ کے دو پہاڑیوں کے درمیان والے جھے کوحرم قرار دیا۔ کہاس کے درخت کونہ کا ٹا جائے اور نہاس کے درخت کے پتے جھاڑے جائیں۔

تخريج : ابو داؤد في المناسك باب٥٩\_

١١٢٢: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ وَعَلِيَّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَا : لَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِى عُنْبَةُ بْنُ مُسْلِم ، مَوْلَى بَنِى تَيْمٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَلِيجٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، فَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِيْنَةِ .

۲ کا ۲: نافع بن جبیر نے حضرت رافع بن خدت کی طائعۂ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللّٰمُ کَالْتُمْ کَالْتُمْ کَالْتُمُ پہاڑوں کے درمیان والے جھے کوحرم قرار دیا۔

تخريج : بخارى فيالمدينه باب٤ الحهاد باب٧١ احاديث الانبياء باب١٠ مسلم في الحج روايت ٢٥٦ ترمذى في المناقت باب٢٠ ابن ماجه في المناسك باب٤٠١ مالك في المدينه روايت ١١١ مسند احمد ١٩١١ '٢٣٦/٢ ٢٧٩ '٢٣٦/٣ المناقت باب٢٧ '١٤١ (١٤١ '١٩١١) - ١٨١/٥ (١٤١ '١٤١ /١٤٠ )

٣١٢ : حَدَّنَنَا صَالِحُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ ، قَالَ : نَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : نَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ ، عَنْ عُتْبَةً بُنِ جُبَيْرٍ أَنَّ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ خَطَبَ ، فَذَكَرَ مَكَةً وَحُرْمَتَهَا وَأَهْلَهَا ، وَلَمْ يَذُكُو الْمَدِيْنَةَ وَحُرْمَتَهَا وَأَهْلَهَا وَأَهْلَهَا ، وَلَمْ يَذُكُو الْمَدِيْنَةَ وَحُرْمَتَهَا وَأَهْلَهَا ؟ وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَحُرْمَتَهَا وَأَهْلَهَا وَأَهْلَهَا ؟ وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِيْنَةِ وَخُرْمَتَهَا وَأَهْلَهَا ؟ وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِيْنَةِ وَخُرْمَتَهَا وَأَهْلَهَا ؟ وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِيْنَةِ وَذَٰلِكَ عِنْدَنَا فِي الْأَدِيْمِ الْخَوْلَانِيِّ ، إِنْ شِئْتَ اقْوَأُ تَلَهُ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : قَدْ سَمِعْت .

۱۱۷۳: عتب بن جمیر کہتے ہیں کہ مروان بن ظم نے خطبہ دیا اور مکہ اور اس کی عظمت کا ذکر کیا کہ بینہ منورہ اور اس کی عظمت کا ذکر کیا کہ بینہ منورہ اور اس کی حرمت اور اہل کہ یہ کا ذکر کیا اور آئی کہ اور اس کی حرمت اور رہنے گئے کہ تم نے مکہ اور اہل مکہ اور اس کی حرمت کا ذکر کیا اور تو نے کہ بینہ منورہ اور اس کی حرمت اور رہنے والوں کی حرمت کا ذکر نہیں کیا۔ جناب رسول اللّہ مَا اللّهُ ا

حَدَّثِنِي ابْنُ الْهَادِ ، عَنُ أَبِي بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ مَكَّةَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَابِّنْ حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْنِى الْمَدِيْنَةَ .

سم ١١٤ عبدالله بن عمرو بن عثان نے حضرت رافع بن خدیج دائل سے تقل کیا کہ انہوں نے جناب رسول الله مُؤَلِّيَّةُ اکو مکہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا پھر فر مایا ہے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کوحرم قرار دیا میں نے دو پہاڑیوں کے درمیان والے حصے کوحرم قرار دیا۔

٥١٧: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَنَّ مَالِكًا حَدَّقَهٔ عَنْ عَمْرٍو ، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ عَلَى أُحُدٍ فَقَالَ هِذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا .

3114 : عمر ومولی مطلب نے انس بن مالک سے روایت کی کہ جناب رسول اللّٰمَثَاثِیَّا اُحد پر چڑھے اور فر مایا بیدوہ پہاڑ ہے جو ہم ہے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اے اللّٰدابرا ہیم علیدالسلام نے مکہ کوحرم قرار دیا اور میں اس کی وونوں پہاڑیوں کے درمیان والے حصے کوحرم قرار دیتا ہوں۔

تخريج : البحاري في احاديث الاثبياء باب ١٠ مسلم في لاحج حديث ٢٦٤ ، ٣٠٥ و ابن ماجه في المناسك باب٤٠١ و مالك في المديته حديث ١٠ مسند احمد ٢٤٠ ، ١٤٩ ، ٢٤٠ ، ٤٣ ، ٤٣ ع \_\_

٧٤١: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرُّزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرُدِيُّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَنَسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

٢١٧٢: عمرون حضرت انس سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَلَ اللّٰهِ اُس اس طرح روایت نقل کی۔

٧١٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَثْلَهُ.

٧١٧: عَروبن ا فِي عَروس حضرت النسِّ سے انہوں نے جناب رسول اللهُ اَللَّهِ عَلَى عَن مَالِح ، عَنْ عَاصِم اللهُ أَنْ أَبُو أُمَيَّةً ، قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِح ، عَنْ عَاصِم قَالَ : شَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِح ، عَنْ عَاصِم قَالَ : شَنَا الْحَسَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الْمَدِيْنَةَ ؟ فَقَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَنْ لَدُنْ كَذَا إلى كَذَا .

۸ کا ادا عاصم کہتے ہیں کہ میں نے انس سے بوچھا کہ کیا نبی اکرم کا ایکٹی نے مدینہ کوحرم قرار دیا انہوں نے کہا۔ بی بال فلاں مقام تک حرم ہے۔

٧٤٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَيْمَةَ قَالَ : لَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : لَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحُولِ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

٩ ١١٧: عاصم احول نے صفرت انس سے انہوں نے جناب نی اکرم کا ایکی اسلام کی روایت قل کی۔ ١١٨٠ خد آن ابن أبی داؤد قال : قنا سُلَیْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، قَالَ : قَنَا حَمَّادُ بُنُ زَیْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ حَرَّمَ الْمَدِیْنَةَ ، مَا بَیْنَ کَذَا اللّٰی کَذَا أَنْ لَا يَعْضَدَ شَجَرُهَا .

• ۲۱۸: عاصم نے انس سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکر م کا این کے میدنہ کوفلاں مقام سے فلال مقام تک حرم قرار دیا کہ اس کا درخت نہ کا ٹا جائے گا۔

١٨١٢: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةً ، قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ ، عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسًا رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِعْلَهُ وَزَادَ فَمَنْ أَحُدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَاثِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ .

۱۸۱۷: عاصم احول نے کہا کہ میں نے انس موفز ماتے سنا انہوں نے جناب نبی اکرم مالی فی است اس طرح کی روایت نقل کی اور اس میں میں کوئی بدعت ایجاد کی اس پر اللہ تعالی اور ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت ہے۔

تخريج : بنعارى في الاعتصام باب٥ ، ٢ فضائل المدينه باب ١ ، جذيه باب ١ ، مسلم في الحج روايت ٤٥٣ ، ٢٧ ؟ ابو داؤد في الديات باب ١ ١ ، ترمذي في الولاء اب٣ نسائي في المناسك باب٩ ٢ ، مسند احمد ٣٩٨/٢ ، ٣٩٨/٣ ، ٢٤٢ ـ

١٨٢: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُب ، قَالَ : حَدَّثَنِى مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ، لَوْ أَيِّى رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرُّتَعُ بِالْمَدِيْنَةِ ، مَا ذَعَرْتُهُ ؟ لَا يَنْ لَا بَتَيْهَا حَرَامٌ . فَعَرْتُهُ ؟ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا حَرَامٌ .

۱۱۸۲: سعید بن میتب نے حضرت ابو ہر رہ ہے۔ روایت کی ہے کہ وہ فر ماتے تھے اگر میں ہر نیوں کو کہ بینہ میں جرتا دیکھوں تو میں ان کو بھی نہ ڈراؤں گا کیونکہ میں نے جناب رسول اللّٰہ ڈالٹیڈ کا کوفر ماتے سنا کہ اس کے دو پہاڑوں کے درمیان والاحصہ حرم ہے۔

١١٨٣: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي

۱۱۸۳ : ولید بن رباح نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَا اللّہ شیار اللہ مَا اللّہ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّہُ اللّٰ ال

١١٨٣ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ ، قَالَ : نَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

، عَنْ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ أَنْ تُهْدَمَ .

۱۱۸۴: نافع نے ابن عمر بین اسے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله منافید کے مدینه منورہ کی گڑھیوں کوگرانے سے روایہ

١٨٥٪ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرُوِيُّ قَالَ ثَنَا الْعُمَرِيُّ ، فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَةُ.

١٨٥٤: الحق بن محمر فروى نے عمرى سے پھرانہوں نے اپنی اساد سے روایت نقل كى ہے۔

١٨٢: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللّهِ بَنُ ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ اللّهَ عَنْهُمَا ، أَنَّ اللّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا تَهْدِمُوا الْآطَامَ ، فَإِنَّهَا زِيْنَةُ الْمَدِيْنَةِ .

۲۱۸۲: نافع نے ابن عمر ﷺ روایت کی ہے کہ جناب رسول اللمَّ فَالَّیْنَ اللهِ مَایا مدینہ کے قلعول کو گرانے سے منع فر مایا اور ارشاد فر مایا بید بینہ کی زینت ہیں۔

١١٨٠ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : ثَنَا الدَّرَاوَرُدِيُّ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ، مِنْكَدُ أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَاهُمْ عَنْ هَدُمِ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ ، لِأَنَّهَا زِيْنَةٌ لَهَا . وَقَالِ صَيْدِهَا ، اِنَّمَا هُو لِلَّنَّ ذَلِكَ زِيْنَةٌ لَهَا . قَالُوٰ ا : فَكُذْلِكَ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ ، مِنْ قَطْعِ شَجَرِهَا ، وَقَالِ صَيْدِهَا ، اِنَّمَا هُو لِلَّنَّ ذَلِكَ زِيْنَةٌ لِللَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهُمْ بِذَلِكَ سُكُنَاهَا ، لَا لِلَّانَّهَا تَكُونُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَعْرَادَ أَنْ يَتُوكَ لَهُمْ فِيهَا زِيْنَتَهَا ، لِيَأْلَفُوهُا وَيَطِيْبَ لَهُمْ بِذَلِكَ سُكُنَاهَا ، لَا لِلَّانَّهَا تَكُونُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ مَكَّنَاهَا ، لَا لِلَّانَّهَا تَكُونُ فَي ذَلِكَ فَى مَنِ انْتَهَكَ حُرْمَةِ صَيْدِهَا وَنَبَاتِهَا ، وَوُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَى مَنِ انْتَهَكَ حُرْمَةَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ . فَلِيلُا لَا مُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، وَلِيُلًا آخَرَ ، يَدُلُّنَا عَلَى مَا ذَلِكَ . وَلِيْلُا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، وَلِيْلًا آخَرَ ، يَدُلُنَا عَلَى مَا لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، وَلِيْلًا آخَرَ ، يَدُلُكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، وَلِيْلًا آخَرَ ، يَدُلُكَ عَلَى مَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، وَلِيْلًا آخَرَ ، يَدُلُكُ عَلَى مَا لُمُونَى قَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، وَلِيْلًا السَّمَاعِيلُ لُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، وَلِيْلًا السَّمَاعِيلُ لُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عِلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

۱۱۸۷: ابومصعب نے دراوردی سے پھراس سے اپنی اسناد سے اس طرح روابیت بیان کی ہے۔ ذراغور فرمائیں کہ جناب رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

اس طرح درخت کامنے اور شکار مارنے ہے بھی ممانعت کی وجہاس کا باعث زینت ہونا ہے جب درخت وغیرہ زینت کی چیزیں رہیں گے تو وہاں کےلوگ انس والفت سے رہیں گے۔اس بناء پڑئیں کہ حرمت میں مکہ کی طرح ان کی نبات وشکار کا تھم ہے اور حرمت کی خلاف ورزی کرنے والے کی اس طرح سزا ہے۔

## ال بات كاروايات سے ثبوت:

٨١٨: حَدَّثَنَا ، قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ إِذُرِيْسَ الشَّافِعِيّ ، عَنُ النَّقَفِيّ ، عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ ، عَنُ أَنْ سَائِمٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ عَنُ أَنْ سَ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ لِأَبِى طَلْحَةَ ابْنَ ، مِنْ أَمِّ سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَاحِكُهُ إِذَا دَخَلَ ، وَكَانَ لَهُ نُعَيْرٌ . فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَى أَبَا عُمَيْرٍ حَزِينًا فَقَالَ مَا شَأْنُ أَبِى عُمَيْرٍ ؟ فَقِيْلَ : يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَى أَبَا عُمَيْرٍ حَزِينًا فَقَالَ مَا شَأْنُ أَبِى عُمَيْرٍ ؟ فَقِيْلَ : يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبًا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ

۱۱۸۸: انس بن ما لک میان کرتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ گا ام سلیمؓ سے ایک بیٹا تھا جس کو ابوعمیر کہتے تھے جناب رسول اللّه ظَالِیْظِیَّاس کے آنے پراس سے ہنسی کی ہا تیں فر ماتے اس کا ایک بلبل تھا۔ پس جب وہ داخل ہوا تو آپ نے فر مایا اے ابوعمیر تمہارے بلبل کا کیا ہوا؟ (وہ بلبل مرگیا تھا)

تخريج: بخارى في الادب باب ١ ١٢/١ ، مسلم في الادب ٣٠ ابو داؤد في الادب باب ٦٩ ترمذي في الصلاة باب ١٣١ ، ابن ماجه في الادب باب ٢٤ مسند احمد ١١٥/٣ ، ١ ، ٢١٢/٧ ، ٢١٢/٧ .

١٨٩: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ :أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ كَانَ لِآبِي طَلْحَةَ ابْنُ ، يُدْعَى أَبَا عُمَيْرٍ ، فَكَانَ لَهُ نُغَيْرٌ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ .

٦١٨٩: حميد بن انس كہتے ہيں كه ابوطلحہ كے ايك بيٹے كو ابوعمير كہا جاتا تھا اس كا بلبل تھا جب وہ داخل ہوتا تو جناب رسول اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

تخریج : سابقه روایت ۹۱۸۸ کی تخریج ملاحظه کریں۔

١٩٩٠: جَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : فَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ
 قَالَ : قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يُخَالِطُنَا ، حَتَّى يَقُولُ لِلَّاحٍ لِى صَغِيْرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ التَّغَيْرُ .

١٩١٠: ابوالنياح نے انس بن ما كَ وَ كَتِ مَا كَ جَناب رسول الله كَالْيَظُ الله الله عَلَى الله عَلَ

۱۹۱۹: ٹابت نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جناب رسول اللّمَثَالَیْجُاس کوسا منے بلاتے اور فریاتے اے ابوعمیر تمہارے بلبل کا کیا حال ہے۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے اگر مدینہ منورہ کے شکار کا مکہ کے شکار جسیا ہوتا تو جناب رسول اللّمُثَالِیُجُ بلبل کو ضرور آزاد کرواتے۔ اس کوقید کرنے اور اس سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے جسیا کہ مکہ میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی معترض کیے کھمکن ہے کہ میدواقعہ قباء کا ہے اور وہ حرم میں راض نہیں بلکہ مدینہ منورہ کے پس یہ روایت دلیل نہ بنی۔ ان کو جواب میں کے کہ حضرت ابوطلحہ انصاری کا مکان حرم میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ کے اندر تھا پس اعتراض بے جا اور دلیل ثابت ہے۔ ہم غور کرتے ہیں کیا ایس روایات ملتی ہیں جو مدینہ کے شکار پر دلالت کرتی ہوں ملاحظہ ہو۔

١٩٢٢: فَإِذَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَمْرٍ و الدِّمَشْقِيُّ ، وَفَهْدُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَدْ حَدَّنَانَا ، قَالَا : نَنَا أَبُو نَعَيْمٍ ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا ، كَانَ لِآلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُشُّ ، فَإِذَا خَرَجَ ، لِعِبَ وَاشْتَدَّ ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، فَإِذَا أَحَسَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ ، رَبَضَ فَلَمْ يَتَرَمُرَم ، كَرَاهِيَةً أَنْ يُؤْذِيّهُ . فَهِذَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ ، رَبَضَ فَلَمْ يَتَرَمُرَم ، كَرَاهِيَةً أَنْ يُؤْذِيّهُ . فَهَذَا بِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ ، رَبَضَ فَلَمْ يَتَرَمُرَم ، كَرَاهِيَةً أَنْ يُؤْذِيّهُ . فَهَذَا بِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ ، وَبَضَ فَلَمْ يَتَوَمُومَ الْمَدِيْنَةِ فِي وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِيهُا ، وَقَدْ كَانُوا يَأُووُنَ فِيهِ الْوَحْشَ ، وَيَتَجْدُلُونَهَا ، وَقُدْ كَانُوا يَأُووُنَ فِيهِ الْوَحْشَ ، وَيَتَجْدُلُونَهَا ، وَيُعْلِقُونَ دُونَهَا الْأَبُوابِ . فَقَدْ دَلَ هَذَا أَيُضًا ، عَلَى أَنَّ حُكُمَ الْمَدِيْنَةِ فِى ذَلِكَ ، خِلَافُ حُكُم مَا عُرَاهُ مَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ فَيْ ذَلِكَ ، خِلَافُ حُكُم الْمَدِيْنَةِ فِى ذَلِكَ ، خِلَافُ حُكُم مَا عُرَاهُ مَا كُولُهُ اللهَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٦١٩٢: مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ خاش فرماتی ہیں کہ آل رسول مَکَاتُیْزُ اکا ایک جنگلی جانو رتھا جب آپ با ہرتشریف

بِاسْنَادِهِ مِثْلَةً. فَفِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى اِبَاحَةِ صَيْدِ الْمَدِيْنَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ دَلَّ سَلَمَةَ ، وَهُوَ بِهَا ، عَلَى مَوْضِع الصَّيْدِ ، وَذَلِكَ لَا يَحِلُّ بِمَكَّةَ . أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ ذَلَّ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ ، رَجُلًا عَلَى صَيْدٍ مِنْ صَيْدِهَا ، كَانَ آثِمًا فَلَمَّا كَانَتِ الْمَدِينَةُ فِيْ ذَلِكَ ، لَيْسَتْ كَمَكَّةَ ، ثَبَتَ أَنَّ حُكُمَ صَيْدِهَا ، خِلَافُ حُكْمِ صَيْدِ مَكَّةَ ، وَهِي هذَا الْحَدِيْثِ أَيْضًا إِبَاحَةُ صَيْدِ الْعَقِيْقِ. وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ سَعْدٍ ، فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ذَٰلِكَ ، مَا قَدْ رَوَيْنَا ، فَفِيْ هَذَا ، مَا يُخَالِفُهُ .فَأَمَّا مَا فِيْ حَدِيْثِ سَعْدٍ مِنْ اِبَاحَةٍ سَلْبِ الَّذِي · يَصِيدُ صَيْدَ الْمَدِيْنَةِ ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ -عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ -كَانَ فِي وَقُتِ مَا كَانَتِ الْعُقُوْبَاتُ الَّتِي تَجِبُ بِالْمَعَاصِي فِي الْأَمُوالِ فَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الزَّكَاةِ أَنَّهُ قَالَ :مَنْ أَدَّاهَا طَائِعًا ، فَلَهُ أَجُرُهَا ، وَمَنْ لَا ، أَخَذْنَاهَا مِنْهُ وَشَطْرَ مَالِهِ . وَمَا رُوِى عَنْهُ، فِيمَنْ سَرَقَ نَمَوًا مِنْ أَكُمَامِهِ أَنَّ عَلَيْهِ غَرَامَةَ مِثْلَيْهِ، فِي نَظَائِرَ مِنْ ذَٰلِكَ كَفِيْرَةٍ ، قَدُ ذَكَرُنَاهَا فِي مَوْضِعِهَا هِنْ كِتَابِنَا هَلَدًا .ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ ، فِي وَقَتِ نَسْخِ الرِّبَا ، فَرَدَّ الْأَشْيَاءَ الْمَأْخُوذَةَ اللَّي أَمْعَالِهَا ، إِنْ كَانَ لَهُمَا أَمْثَالٌ ، وَإِلَى قِيْمَتِهَا إِنْ كَانَ لَا مِثْلَ لَهَا ، وَجُعِلَتِ الْعُقُوْبَاتُ فِي انْتِهَاك الْحَرَمِ فِي الْأَبْدَان ، لَا فِي الْأَمُوالِ . فَهَاذَا وَجُهُ مَا رُوِىَ فِي صَيْدِ الْمَدِيْنَةِ . وَأَمَّا حُكُمُ ذَٰلِكَ مِنْ طَرِيْقِ النَّظَرِ ، فَإِذَا رَأَيْنَا مَكَّةَ حَرَامًا ، وَصَيْدُهَا وَشَجَرُهَا كَلْلِكَ ، هٰذَا مَا لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ .ثُمَّ رَأَيْنَا مَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدُخُلَهَا إِلَّا حَزَامًا ، فَكَانَ دُخُولُ الْحَرَمِ ، لَا يَجِلُّ لِحَلَالٍ كَانَتُ حُرْمَةُ صَيْدِهِ وَشَجَرِهِ، كَحُرْمَتِهِ فِي نَفْسِهِ. ثُمَّ رَأَيْنَا الْمَدِيْنَةَ ، كُلُّ قَدْ أَلْجَمَعَ أَنَّهُ لَا . بَأْسَ بِدُّحُولِهَا لِلرَّجُلِ حَلَالًا ، فَلَمَّا لَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً فِي نَفْسِهَا ، كَانَ حُكُمُ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا ، كَحُكْمِهَا فِي نَفْسِهَا . وَكُمَا كَانَ صَيْدُ مَكَّةَ إِنَّمَا حَرُمَ لِحُرْمَتِهَا ، وَلَمْ تَكُنِ الْمَدِيْنَةُ فِي نَفْسِهَا حَرَامًا ، لَمْ يَكُنْ صَيْدُهَا ، وَلَا شَجَرُهَا حَرَامًا .فَفَبَتَ بِلْلِكَ قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ اللي أَنَّ صَيْدَ الْمَدِيْنَةِ وَشَجَرَهَا كَصَيْدِ سَائِرِ الْبُلُدَانِ وَشَجَرِهَا غَيْرِ مَكَّةَ وَهَلْذَا أَيْضًا قَوْلُ أَبِي حَيْنُفَةَ ، وَأَبِي يُوْسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ .

۱۱۹۵: محد بن طلحہ نے مویٰ بن محد بن ابراہیم تیمی سے روایت کی پھرانہوں نے اپنی اسناو سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ یہ روایت میں کہ جناب رسول اللّٰه فَالْمَانِيْنِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللَّمْ اللَّمِنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمِنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمِنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمِلْ اللَّمِ

لے جاتے تو وہ کھیلنا اور دوڑتا تھا آ کے کی طرف تو دوڑتا پیچھے اوٹنا جب وہ آپ کی آ مرمحسوں کرتا تو گھٹنوں کے بل بیٹھتا اور بالکل خاموثی اختیار کرتا تا کہ کہیں آپ کا گلٹڑ کو تکلیف ندہو۔ بیرم میں کے اندر داخل حصہ ہے اور اس می وحثی جانور کو اپنے ہاں رکھتے اور دروازوں کے اندراس کو بند کرتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوئی حرم مدینہ کا حکم حرم مکہ سے مختلف ہے۔

تخريج: مسنداحمد ١١٢/٦، ٢٠٩١٥.

ماصل بیرم میں کے اندرداخل حصہ ہے اوراس میں وشق جانو رکوا پنے ہاں رکھتے اور دروازوں کے اندراس کو بند کرتے ہیں اس سے بیاب ثابت ہوئی حرم مدینه کا حکم حرم مکہ سے عقلف ہے۔

١١٩٣: وَقَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِى قَتِيْلَةَ الْمَدَنِيُّ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُلَمَة بْنِ الْآكُوعِ ، أَنَّهُ كَانَ يَصِيدُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُلَمَة بْنِ الْآكُوعِ ، أَنَّهُ كَانَ يَصِيدُ وَيَأْتِى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَيْدِهِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَاءَ هُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الَّذِي حَبَسَك ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الَّذِي حَبَسَك ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتُ تَصِيدُ بِالْعَقِيْقِ ، بَشَنَ نَبْتٍ وَإِلَى قَنَاقٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتُ تَصِيدُ بِالْعَقِيْقِ ، لَشَيَّهُ مَلُكَ إِذَا جَنْتُ فَإِنْ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتُ تَصِيدُ بِالْعَقِيْقِ ، لَشَيَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتُ تَصِيدُ بِالْعَقِيْقِ ، لَشَيَّهُ مَا إِلَى قَنَاقٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتُ تَصِيدُ بِالْعَقِيْقِ ، لَشَيْعُتُك إِذَا خَنْتُ إِنَانَ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتُ تَصِيدُ بِالْعَقِيْقِ ، لَشَيَّهُ مَا إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَا إِنَّهُ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتُ تَصِيدُ بِالْعَقِيْقِ ،

٣٩٣ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ ، قَالَ : نَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُوسَى بُنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيْهَ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِفْلَهُ

۱۹۹۷: ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت سلمہ بن اکوع سے انہوں نے جناب نبی اکرم کا اللی اس اس طرح روایت کی ہے۔

١٩٥٪ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاؤَدَ قَالَ :أَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ، قَالَ :لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، قَالَ :حَدَّلَنِيْ مُوْسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ خَالِدٍ التَّيْمِيُّ ، ثُمَّ ذَكرَ

متعلق اشارہ کنابیہ سے بھی بتلائے تو وہ گنہگار ہوگا۔ جب شکار کے سلسلہ میں مدینہ منورہ مکہ کی طرح نہیں ۔ مدینہ منورہ میں وادی عقیق کا شکارمباح ہے۔باب کے شروع حضرت سعد کی روایات اس کے خلاف ذکر کر چکے ہیں روایت سعد میں شکار کرنے والے کے سامان چھین لینے کومباح قرار دیا گیا ہے یہ ہمارے نز دیک اس وقت کی بات ہے جب گناہوں پرسزامیں مالی جرمانے درست تھےجیسا کہ بدروایت بھی اس کانموندہے کدز کو ہ کے متعلق گے اور اس کے مال کا آ دھا حصہ بھی لیں گے اس طرح بہروایت کہ جس آ دمی نے پھل چھکنے کے اندر چرالیا۔ اس پر اس سے دوگنا چٹی لی جائے گی اس کی مثالیں اور بھی بہت ہیں جن کوہم پیچیے ذکر کر آئے پھریے کم اس وقت منسوخ گیا جبکه سودمنسوخ موااور لی جانے والی اشیاء کومماثل کی طرف لوٹا دیا گیا جن چیزوں کی مماثل موجود تھیں اور جن کی مثل نہیں تھی ان کی قیمتوں کی طرف اوٹا دیا گیا اورحرمت کی خلاف ورزی کرنے والوں کی سزائیں مالی کے بجائے بدنی مقرر کردی کئیں مدینه منوره کے شکار کےسلسلے میں جس قدرروایات واردہوئی ہیں ان کی صورت یہی ہے۔ہم د کھتے ہیں کہ مکہ حرمت والا ہے اوراس کے شکار اور درخت کا بھی یہی حکم ہے اس پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے پھر ہم نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں جوآ دمی داخل ہونے کا ارادہ کرے وہ احرام کے بغیر داخل نہیں ہوسکتا تو گویا حرم میں احرام کے بغیر داخلہ حلال نہ ہوا تو حرم کے شکار اور درخت کی حرمت بھی مکہ کی ذاتی حرمت کی طرح بن گئی پھراس بات یرسب کا اتفاق ہے کہ مدینہ منورہ میں داخلے کے لئے احرام کی ضرورت نہیں اور حلال کی حالت میں داخل ہونے میں کوئی گناہ نہیں تو جب اس کی حرمت ذاتی نہ بنی تو اس کے درخت اور شکار کا بھی حرمت میں یہی عکم ہوگا کہ وہ ذاتی اعتبار سے حرام نہ ہوں گے۔اس سے بیہ بات ثابت ہوگئی کہ مدینہ منورہ کے شکار اور درختوں کا حکم مکہ کرمہ کے علاوہ دیگرمقامات کے شکاراور درختوں کی طرح ہوگا بیجی امام ابوحنیفۂ ابو پوسف اور محمر حمہم اللّٰہ کا قول

# 

كُوه كَ مُتَعَلَّقَ الْمُدَافِ رَمِمُ اللهُ فِرْ مَا يَاسَكُا كَانَا الرَّحِرَامَ وَنَهِينَ مُرَكَرَامِتَ سِي فَالْ بَهِينَ ٢٠٣٥ - ومرا قول امام ما لك وشافى ليف رَمِمُ الله كا بيمبال به الوراس كا كها نا بلاكرامِت طال به المعنى ٢٠٣٥ - ١٩٦٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَجَّاجِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : فَنَا الْحَصِيْبُ بُنُ نَاصِحٍ ، قَالَ : فَنَا الْحَصِيْبُ بُنُ نَاصِحٍ ، قَالَ : نَوَلُنَا يَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ ، عَنِ الْآخَمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ حَسَنَةً قَالَ : نَزَلُنَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مَعَاعَةً ، فَطَهَخْنَا مِنْهَا ، فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَعْلِي بِهَا وَلَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مَا هَذَا ؟ فَقُلْنَا ضِبَابٌ أَصَبْنَاهَا . فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسُوائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابٌ فِي الْأَرْضِ ، وَإِنِّى أَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ ، فَأَكُونُوهَا .

۱۹۹۲: زید بن وہب نے عبدالرحلٰ بن حسنہ سے نقل کیا کہ ہم ایسی زمین میں اترے جہاں گوہ بہت پائے جاتے سے بس ہمیں ہمیں بھوک نے آلیا۔ ہم نے ان میں سے بعض کو پکڑ کر پکایا اچا تک رسول اللّٰدَ کَا اَلْتُوَ اَلْتُر لَیْف لے آئے تو آپ نے فر مایا بی اسرائیل کی ایک جماعت کوزمین کے جانوروں کی صورت میں سنح کردیا گیا۔ مجھے خطرہ ہے کہ بیدہ بی نہوں۔

تخريج: ابر داؤد في لاطئمه باب٢٧ نسائي في السيد باب٢٦ ابن ماجه في الصيد باب٢١ ' دارمي في الصيد باب٨ مسند

٧١٩ : حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : ثَنَا عُمُرُ بُنُ حَفُصٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي ، قَالَ : ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ : ثَنَا وَهُمِ الْجُهَنِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الرَّحُملِ ابْنُ حَسَنَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، ثُمَّ ذَكْرَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهُمِ الْجُهَنِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الرَّحُملِ ابْنُ حَسَنَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، ثُمَّ ذَكْرَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى تَحْرِيْمٍ لُحُومٍ الطِّبَابِ ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْمَنُوا أَنْ تَكُونَ مَمْسُوْحَةً وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ ، فَذَهَبَ قَوْمُ إِلَى تَحْرِيْمِ لُحُومٍ الطِّبَابِ ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَرُوا بِهَا بَأَسًا ، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، بِهِذَا الْحَدِيْثِ . وَخَالَفُهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرُوا بِهَا بَأُسًا ، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْحَرِيْثِ ، فَلَمْ يَرُوا بِهَا بَأْسًا ، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْحَرُونَ ، فَلَمْ يَرُوا بِهَا بَأُسًا ، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْحَدِيْثِ ، فَلَمْ يَرُوا بِهَا بَأُسًا ، وَكَانَ مِنَ الْمُعْنَى ، الَّذِي رَوَاهُ أَنْ حُصَيْنًا قَدُ رَوى هذَا الْمَعْنَى ، الَّذِي رَواهُ مِنْ عَلَيْهِ . الْحَدِيْثِ . وَهُمِ عَلَيْهِ .

١٩١٧: زيد بن وبب جہنی نے حضرت عبدالرحمٰن بن حسنہ سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔ امام طحاویؓ فرماتے ہیں: کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گوہ کا گوشت حرام ہے کیونکہ اس بات سے اطمینان نہیں کہ وہ مسخ شدہ قوم ہوانہوں

نے اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ دوسرول نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس کے محوشت میں کچھ حرج قرار نہیں دیا کیونکہ اس روایت حمین نے زید بن وہب سے اعمش کے خلاف روایت کیا ہے (روایت بیہ ہے)

X

١٩٥٨ : حَدَّنَنَا فَهُدٌّ ، قَالَ : نَنَا أَبُوبَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنُ زَيْدٍ بُنِ وَهُبٍ ، عَنُ لَابِتِ بُنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَاصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا ، فَاشْتَوُوهَا ، فَأَكُلُوهَا . فَأَصَبْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَشَويُتُهُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذَ جَرِيْدَةً ، فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَآخَذَ جَرِيْدَةً ، فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَآخَذَ جَرِيْدَةً ، فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَآخَذَ جَرِيْدَةً ، فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَآخَذِى ، لَعَلَّهَا هِى ؟ فَقُلُتُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ الشَوْرُهُا فَأَكُلُوهَا ، فَلَمْ يَأْكُلُ ، وَلَمْ يَنُهُ .

#### تخريج: ابن ماحه في الصيد باب٢٦\_

١٩٩٩: حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : نَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ : نَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، فَذَكَرَ بِالسَّنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : نَابِتُ بُنُ وَدِيْعَةَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هٰذَا الْحَدِيْثِ ، حِلَافُ مَا فِي الْحَدِيْثِ الْآوَلِ ، لِأَنَّ فِي هٰذَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَهُمْ عَنُ أَكُلِهَا ، وَقَدْ خَشِي فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْ يَكُونَ مَمْسُونَخًا ، كَمَا خَشِي فِي الْحَدِيْثِ الْآوَلِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَمْسُونَخًا ، كَمَا خَشِي فِي الْحَدِيْثِ الْآوَلِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَمْسُونَخًا ، كَمَا خَشِي فِي الْحَدِيْثِ الْآعُمشِ ، فَأَبَاحَ ذَلِكَ لَهُمْ أَنْ يَكُونَ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَا فِي حَدِيْثِ الْآعُمشِ ، فَأَبَاحَ ذَلِكَ لَهُمُ لَلْ يَكُونَ تَرَكَ النَّهُ يَ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي مَجَاعَةٍ ، عَلَى مَا فِي حَدِيْثِ الْآعُمشِ ، فَأَبَاحَ ذَلِكَ لَهُمُ لِلْمَا وَرَةٍ . ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا فِي ذَلِكَ أَيْشًا ، سِوَى هٰذَيْنِ الْحَدِيْثِيْنِ .

۱۹۹۹: ابوعوانہ نے صن نے پھرانہوں نے اپنی اساد سے روایت کی ہے البتہ انہوں نے ثابت بن وربعہ نام بتایا ہے۔ امام طحاویؓ کہتے ہیں: بدروایت کی روایت کے خلاف ہے کیونکہ اس روایت میں بدہ کہ جناب رسول اللہ منافی ہوئے نے ان کو کھانے سے منع نہیں فرمایا البتہ کیلی روایت کی طرح مسخ شدہ ہونے کا خدشہ فلا ہر کیا گیا عدم ممانعت کی وجہ بیجی ہو سکتی ہے کہ وہ سخت بھوک میں جالا تھے اور ضرورت کے لئے اس کا کھا تا ان کے لئے مباح

ہوا۔اب ہم ان دونوں روایات کے علاوہ دیگر روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں چنانچے ابراہیم مرزوق کی روایت ملاحظهفرما تيں۔

· ٢٢٠٠ : فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوْقِ ، قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ وَعَفَّانُ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ جُصَيْنٍ ، رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ فَزَارَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُندُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَقَطَعَ عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي الصَّبِّ؟ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي اِسْرَائِيْلَ مُسِحَتُ ، فَلَا أَدُرى ، أَيَّ الدَّوَابِّ مُسِخَتُ .

٠٠٢٠: ابوعوا ﴿ نِي الله على حضرت سمره بن جندبٌ نِ فقل كيا كه جناب نبي اكرم مُؤَالِينَا خطيه دے رہے تھے كه ایک دیباتی آیا اوراس نے آپ کُلیٹی کم خطبے کی بات کا شنتے ہوئے بیسوال کیا یارسول الله مُکالیّفِ کم آپ کوہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ فرمایا بلاشبہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت مسنح کی گئی مجھے معلوم نہیں کہ وہ جانور کی صورت میں سنح کی گؤا۔

١٣٠١ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ :ثَنَا حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحٍ ، قَالَ :ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيْدِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيْعَةَ الْأَنْصَارِجِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتِيَ بِضَبِ فَقَالَ أُمَّةٌ مُسِخَتْ

١٩٢٠: زيد بن وہب نے براء بن عاز ب اور ثابت بن ود ليد سے اور انہوں نے جناب نبی ا کرم مَا کَالْتِیَام سے روایت کی ہےتو آپ نے فر مایا وہ سنخ شدہ امت ہے۔

٢٠٠٢ : حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ ، قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْت زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَب فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّةً فُقِدَتُ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.

۲۲۰۲: براء بن عاز ب نے ثابت بن ودیعیہ ہے نقل کیا کہ ایک آ دمی نبی اکرم مُثَاثِینُ کے پاس ایک گوہ لایا تو اس کو جناب نبی اکرم مَنَافَیْوَ نے فرمایا ایک گروہ گم ہوگیا تھا پس اللہ ہی جانتے ہیں (آیا یہ وہی ہے یا اور )

تخريج : ابن ماجه في الصيد باب١٧ ' مسند احمد ١٩٧/٢ .

٣٠٠٣ : حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَوْزُوْقٍ قَالَ :ثَنَا حُمَيْدٌ الصَّائِغُ ، قَالَ :ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ

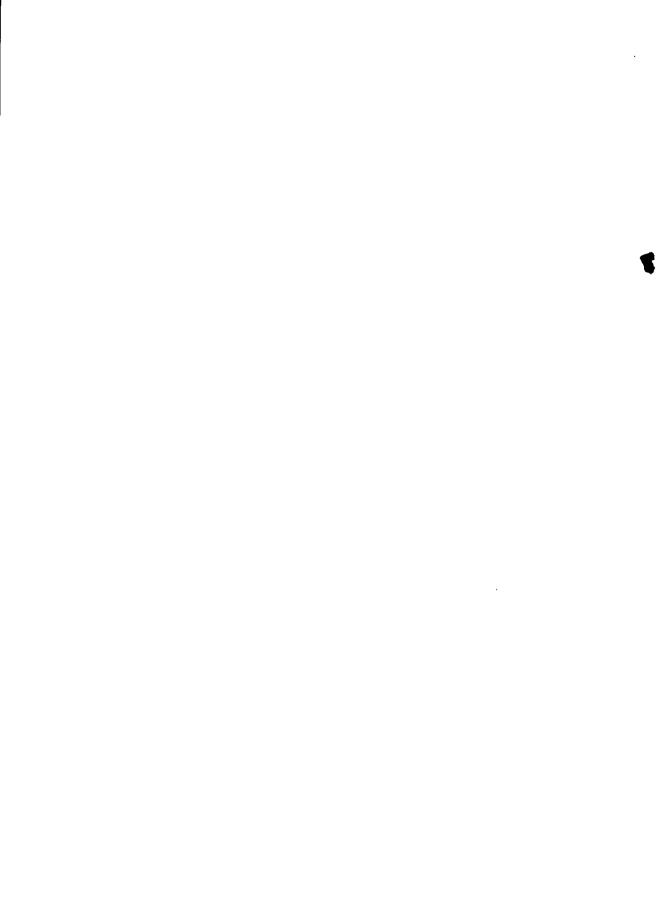

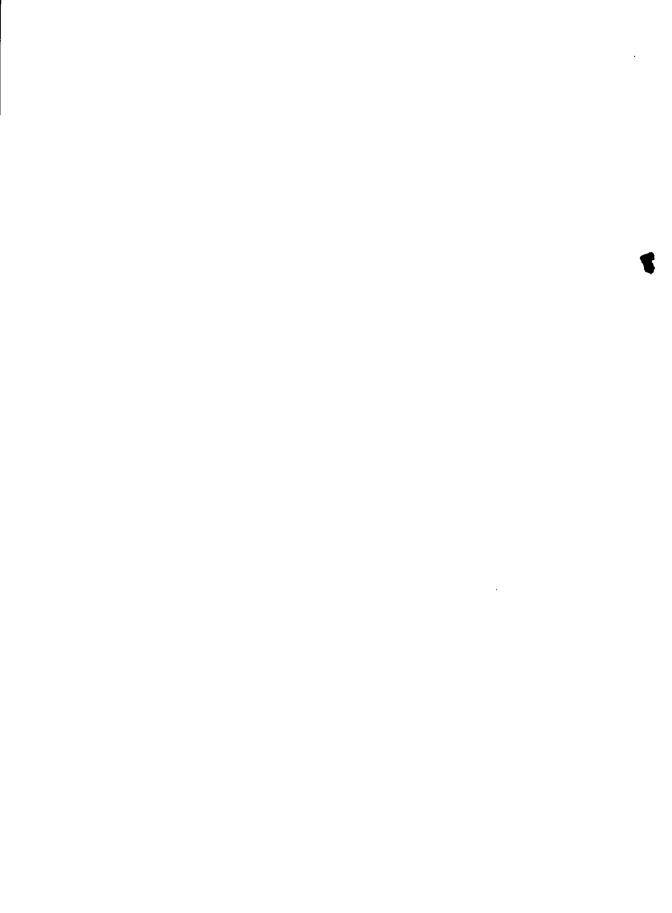

النَّوْرِيُّ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَةً. ، وَزَادَ وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَاذِيْرَ ، كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ .

٧٢٠٤ : محد بن كثير في سفيان تورى سے پھرانہوں نے اپنی اساد سے اس طرح روایت نقل كی ہے البتہ بیاضا فد كيا "بندراورسور" ان كي سخ ہونے سے پہلے بھی تھے۔

تَّخْرِيجٍ : مسلم في القدر ٣٢ مسند احمد ٣٩٠/١ ٣٤٣\_

٨٠٠٨ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ :أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِى قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْقَدٍ ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ الْيَشْكُرِيِّ ، عَنِ الْمَعُرُوْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهَ لَمْ يُهُلِكُ قَوْمًا ، مَسْعُوْدٍ رَضِى الله عَنْ الله عَلْهُ لَوْمًا ، فَيُعْلِكُ قَوْمًا ، فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسُلًا وَلَا عَقِبًا .

۲۲۰۸: معرور نے حضرت عبداللہ بن مسعودٌ ہے نقل کیا کہ جناب رسول اللّٰمَ کَالْتَیْجَانے اللّٰہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک نہیں فر مایا کہ پھران کی نسل اور اولا د کا سلسلہ باقی رکھا ہو۔

تخريج: مسلم في القدر٣٣ مسند احمد ١٣/١٤ ، ٤٤٥ ٢٦٦٠ ـ

٢٠٩٩ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْفَدٍ ، عَنِ الْمُعُرُورِ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ الْمُسُوخَ ، لَا يَكُونُ لَهَا وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ فَيَتَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ الْمُسُوخَ ، لَا يَكُونُ لَهَا نَسُلٌ وَلَا عَقِبٌ ، فَعَلِمُنَا بِلْلِكَ أَنَّ الصَّبَّ لَوْ كَانَ مِمَّا مُسِخَ ، لَمْ يَبْقَ ، فَانْتَفَى بِلْلِكَ أَنْ يَكُونَ مَسْخًا . ثُمَّ نَظُونًا فِيمَا رُوِى فِيهِ الطَّبُّ بِمَكْرُوهٍ ، مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ مُسِخَ أَوْ قِبَلَ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَسْخًا . ثُمَّ نَظُونًا فِيمَا رُوِى فِيهِ الطَّبُ بِمَكْرُوهٍ ، مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ مُسِخَ أَوْ قِبَلَ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَسْخًا . ثُمَّ نَظُونًا فِيمَا رُوى فِيهِ خِلافُ مَا ذَكَرُنَا ، هَلُ نَجِدُ فِى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، مَا يَدُلُنَا عَلَى إِبَاحَةٍ أَكُلِهِ ، أَوْ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ ، مَا يَدُلُنَا عَلَى إِبَاحَةٍ أَكُلِهِ ، أَوْ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ ، مَا يَدُلُنَا عَلَى إِبَاحَةٍ أَكُلِهِ ، أَوْ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ ، مَا يَدُلُكَ ؟

۹ ۲۲۰ معرورین سوید نے حضرت ام سلم سے انہوں نے جناب رسول الله مَنَّ اللَّهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَا اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال

## اس کے کھانے کی اباحت یاممانعت پر دلالت کرنے والی روایات:

· Y۲۱ : فَإِذَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْمٍ ، وَزَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى بُنُ أَبَانَ ، قَدْ حَدَّثَانَا ، قَالَا : ثَنَا نَعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ ،

قَالَ :أَخْبَرُنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوْسَى ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا لَيْتَ عِنْدَنَا قُرُصَةً مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ ، مَقْلِيَّةً بِسَمْنِ وَلَبَنِ . فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَعَمِلَهَا ثُمَّ جَاءَ بِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَ كُانَ سَمْنُهَا قَالَ : فِي عُكَةٍ ضَب ، قَالَ لَهُ ارْفَعُهَا . فَقَالَ قَائِلٌ : فَفِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَر رَضِى الله عَنْهُمَا هذَا ، مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ ، لَا عَلَى تَحْرِيْمِهِ ايَّاهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ ، لَا عَلَى تَحْرِيْمِهِ ايَّاهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ ، لَا عَلَى تَحْرِيْمِهِ ايَّاهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي حَدِيْهِ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ ، لَا عَلَى تَحْرِيْمِهِ ايَّاهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَى تَحْرِيْمِهِ ايَّاهُ عَلَى وَلَوْ اللهُ عَلَى ذَلِكَ . وَمَن ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا أَيْضًا ، مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

**1**/4

۱۲۱۰: نافع نے حضرت ابن عمر علی سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مثل فیڈ نے ایک دن فر مایا کاش ہمارے پاس گندم کی روثی ہوتی جو گئی ہوتی تو اسی وقت ایک صحابی کھڑ ہوئے اوراس کو بنا کرلے آیا تو جناب رسول الله مُلَّا فَیْ نَمُ فَی مُلْ چیز میں تھا اس نے کہا گوہ کے چھڑہ سے بنی ہوئی کی میں ۔ آپ نے فر مایا تھی کس چیز میں تھا اس نے کہا گوہ کے چھڑہ سے بنی ہوئی کی میں ۔ آپ نے فر مایا اس کوا ٹھا لو ۔ کوئی کہ سکتا ہے کہ اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے گوہ کا گوشت مکروہ ہے ۔ ان کو جواب میں کہے کہ میں ممکن ہے کہ اس سے مراد کراہت ہوجس کا تذکرہ حضرت ابوسعید کی روایت ابن عمر ایک روایت اس کراہت تنزیم ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ روایت ابن عمر ایک روایت اس کراہت تنزیم ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ روایت ابن عمر سے سے سے موایک کی سے دوایت ابن عمر سے سے موایک کی ان کہ کوگی اورابن عمر کی ایک روایت اس کراہت تنزیم ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ روایت ابن عمر سے سے موایک کی دوایت اس کر ایک کروایت اس کراہت تنزیم ہونے کے پر دلالت کرتی ہے۔ روایت ابن عمر سے دوایت ابن عمر سے دوایت اس کراہت تنزیم ہوئی کوگی اورابن عمر کی ایک کروایت اس کراہت تنزیم ہوئی کے کہا کو کوگی کی دوایت ابن عمر کی دوایت اس کراہت تنزیم ہوئی کوگی کی کہا کو کوگی کی کروایت ابن عمر کی کی کے کہا کے کہا کی کوگی کی کروایت ابن عمر کی کروایت کی کروایت کی کروایک کی کروایت کروایت کی کروایت کی کروایک کوگی کی کروایت کی کروایت کروایت کی کروایت کی کروایت کرو

٣٢١ : حَدَّقَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : نَنَا عَازِمٌّ ، قَالَ : نَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا ۚ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِضَب ، فَلَمْ يَأْكُلُهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ

۱۲۲۱: نافع نے ابن عمر ﷺ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ اللّٰ

تخريج : ابو داؤد في الاطعمه باب ٢ ، مسند احمد ٥/٢، ٩٠٠ ـ

٦٢١٢ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابُنُ وَهُبٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مَالِكٌ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَادَىٰ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِى الشَّبِ ؟ فَقَالَ : لَسُتُ بِآكِلِهِ وَلَا بِمُحَرِّمِهِ .

٩٢١٢:عبدالله بن دينار في حضرت ابن عمر على سے روايت كى ہے كدايك آدمى في جناب رسول الله مَنْ اللَّهُ كَالْ وَال

سے آواز دی کہ گوہ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا نہ میں اس کوخود کھانے والا ہوں اور نہ اس کوحرام کرنے والا ہول۔

تخريج: ابو داؤد في الاطعمه باب٣٤ نسائي في الصيد باب٢٦ أبن ماجه في الصيد باب١٧ مسند احمد ١٣/٢ ـ

٣٢١٣ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانِ ، قَالَ : ثَنَا مَكِّيُّ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ فَرَّ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّبِّ ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّبِّ ، فَذَكَرَ مِثْلَةً.

۱۲۲۳: نافع نے حضرت ابن عمر ظاف ہے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٣٢١٣ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا سَهُلُ بُنُ عَامِرِ الْبَجَلِيُّ ، قَالَ : ثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ -، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشَّبَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشَّبَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشَّبَ فَقَالَ لَا آكُلُ ، وَلَا أَنْهَى . -

٢٢١٣: نافع نے ابن عمر طاب سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُنافِظ نے گوہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا نہ میں خود کھا تا ہوں اور نہ میں منع کرتا ہوں۔

تخريج : روايت ١٢١٢ كي تخ ت كالاحظهو

٩٢١٥ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا وَرُفَاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

٢٢١٥: عبدالله بن دينار سے ابن عمر طافق سے انہوں نے جناب رسول الله فَالَيْنَ اسْتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنِ ١٢١٧ : حَدَّثَنَا اِبْوَاهِيْمُ بْنُ مَوْزُوقِ ، قَالَ ثَنَا أَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً .

۲۲۱۲: عبدالله بن دینار نے حضرت عبدالله بن عمر سطح سے اس طرح کی روایت جناب نبی اکرم مَا الله عَلَيْ است قل کی

٧٢١ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ فَهاذَا ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمُ أَكُلَ الضَّبِّ . وَقَدْ

رُوِی عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُ حَلَالٌ . ۱۲۲ : عبدالله بن دینارنے حضرت ابن عمر ﷺ سے انہوں نے جناب نبی اکرم کَالْتَیْجُ کے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔ بیابن عمرؓ ہیں جو جناب رسول القد کَالْتِیْجُ کے اس کا حرام نہ ہونا نقل کررہے ہیں۔

#### حضرت ابن عمر ين اللهاسي حلال كي روايت:

١٢١٨ : حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَوْزُوْقٍ ، قَالَ : نَنَا وَهُبُ وَعَبُدُ الصَّمَدِ ، قَالَا : نَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبِرِيّ ، قَالَ : سَمِعْت الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : رَأَيْتُ فَلَانًا حِيْنَ يَرُونِى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَقَدْ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَقَدْ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلُوهُ ، لَيْسَ مِنْ أَوْهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُونَ ضَبًا ، فَنَادَتُهُمْ الْمَرَأَةُ مِنْ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلُوهُ ، لَيْسَ مِنْ أَوْهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلُوهُ ، لَيْسَ مِنْ طَعَامِى وَفِى حَدِيْثِ وَهُبِ فَإِنَّهُ حَلَالٌ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِى هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّهُ حَلَالٌ ، وَأَنَّهُ تَرَكُهُ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُحْرِمُهُ .

۱۲۱۸ فعلی کہتے تھے کہ میں نے فلاں کودیکھا جبکہ وہ جناب نبی اکرم مُلَّا فَیْزِ کہے روایت کرتے تھے میں ابن عمر علیہ کی مجلس میں بھی بیٹھا تو میں نے ان کو جناب نبی اکرم مُلَّافِیْز کی طرف کوئی بات منسوب کر کے بیان کرتے نہیں سنا۔ البتہ انہوں نے بیفر مایا کہ کھلوگ اصحاب نبی مُلَّافِیْز کی سے کوہ کھارہ ہے تھے تو ان کواز واج مطہرات میں سے ایک نے آواز دنے کر کہا یہ کوہ ہے تو جناب نبی اکرم مُلَّافِیْز کم نے فر مایا اس کو کھا دیہ میرا کھا نہیں اور وہ ہ کی روایت میں نے آواز دنے کر کہا یہ گوہ ہیں۔ امام طحادی کہتے ہیں: اس روایت میں آپ مُلَّافِیْز کم نے جول کے انفاظ بھی ہیں۔ امام طحادی کہتے ہیں: اس روایت میں آپ مُلَّاقین کے خبر دی کہ بیر طال ہے اور آپ نے اس کواس کے نہیں کھایا کہ بیآ پ معمول میں کھائی جانے والی اشیاء سے نہیں ہے۔

#### حضرت عمر والثيَّة سے عدم حرمت کی روایت:

٦٢١٩ : حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ الضَّبِ . فَقَالَ لاَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لاَ

أَطْعَمُهُ . وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمُهُ، وَإِنَّ اللّٰهَ لَيُنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ ، وَطَعَامُ عَامَّةِ الرُّعَاةِ وَلَوْ كَانَ عِنْدِى لَآكُلْتُهُ .وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ أَكُلَ الضَّبِ ، مِنْهُمْ أَبُوْ حَنِيْفَةَ ، وَأَبُوْ يُوْسُفَ ، وَمُحَمَّدُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ .وَاحْتَجَّ لَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي ذَلِكَ ،

۱۹۲۹: ابوالز بیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جاہر دائٹؤ سے گوہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جناب رسول اللّه مَنْ اللّه عَلَیْ اللّه عَنْ اللّه عَلَیْ اللّه و بیتا ہے بیعام جناب رسول اللّه عَلَیْ ایک جماعت نے گوہ جو اموں کا کھانا ہے اگر بیمیرے پاس موتا تو میں کھالیتا۔ امام طحاویؓ کہتے ہیں: علاء کی ایک جماعت نے گوہ کھانے کو محروم قرار دیا ہے ان میں امام ابوطنیف ابو یوسف ومحمد حمیم اللّه بھی ہیں۔ ان کی دلیلُ: امام محمدؓ نے اس طرح چیش کی ہے۔

٩٢٢٠ : بِمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَحْرِ بُنِ مَطَرٍ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ح :

۲۲۲۰: يزيد بن مارون في حماد بن سلمه يفل كيا بـ

٦٢٢١ : وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقِ ، قَالَ : ثَنَا عَقَّانَ ، ح.

ا۲۲۲: ابراہیم بن مرزوق نے عفان سے روایت کی ہے۔

٣٢٢ : وَحَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزِيْمَةً قَالَ : نَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ ، قَالُوْ ا : نَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ مَ سَائِلٌ فَأَرَادَتُ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنْ تُعْطِيهُ فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُعُطِيْنَهُ مَا لَا تَأْكُلِيْنَ ؟ . قَالَ مُحَمَّدٌ الله عَنْهَا أَنْ تُعْطِيهُ فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُعُطِيْنَهُ مَا لَا تَأْكُلِيْنَ ؟ . قَالَ مُحَمَّدٌ الله عَنْهَا أَنْ تُعْطِيهُ فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُعُطِيْنَهُ مَا لَا تَأْكُلِيْنَ ؟ . قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الله أَنْ تُعْطِيهُ فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ ، أَكُلَ الضَّيْبِ ، قَالَ : فَيِذْلِكَ عَلَى أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ ، أَكُلَ الضَّيْبِ ، قَالَ : فَيِذْلِكَ مَنْ أَجُلِ أَنَّهَا عَافَتُهُ ، وَلَوْلًا أَنَّهَا عَافَتُهُ ، لَمَا أَنْ يَكُونَ كَرِهَ لَقُلُهُ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكُوتُ . وَلَوْلًا أَنَّهَا عَافَتُهُ ، لَمَا أَطْعَمَتُهُ لَهَا أَنْ تُعْمِعُهُ السَّائِلَ ، فَإِنَّهُ النَّهُ عَلَتْ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا عَافَتُهُ ، وَكَانَ مَا تُطْعِمُهُ السَّائِلَ ، فَإِنَّمَا هُو لِللهِ تَعَالَى . فَأَرَادَ النَّيْقُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ لَا

الرَّدِيءِ ، وَالتَّمْرِ الرَّدِيءِ . فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَٰلِكَ ،

۲۲۳۲: ابراہیم نے انہوں نے اسود سے انہوں نے حضرت عائشہ بھٹ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّا اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَا عَلَیْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَا اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللّهُ عَلِیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلِیْ اللّهُ عَلَ

امام محمہ میں فیر فرماتے ہیں کہ اس روایت سے بید لالت مل کی کہ جناب رسول الله مُلَّا فَیْفِرِ نے اس کواپنے اور دوسروں کے لئے ناپند کیا ہے اور ہم اس کواختیار کرتے ہیں۔امام طحاوی میں فیراتے ہیں کہ اس روایت میں آپ کے مؤقف کی دلیل نہیں ہے اس لئے کہ میمکن ہے کہ آپ نے سائل کو کھلا نا ناپند کیا ہو۔اس کی وجہ بی تھی کہ حضرت عائشہ دائوں نے اس کو ناپند کیا تھا اگروہ اس کو ناپند نہ کرتیں تو وہ اسے اس کو کھانے کے لئے نہ دیتیں حالا نکہ سائل جوجودہ کھلا نا جا ہی تھیں وہ مض اللہ تعالی کی رضا کے لئے تھا۔

بس جناب رسول اللّٰدَ فَاللّٰمِيُّةِ مَنْ ارادہ فرمایا کہ جو کھانا تقرب الی اللّٰہ کے لئے دیا جائے وہ بہترین کھانا ہو۔ جیسا ک آپ مَنْ الْمِیْمِ نے ردی بسر (تازہ کھجور)اورردی خشک کھجور کوصدقہ کرنے سے منع فرمایا۔روایت بیہے۔

٣٢٢٣ : مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَامَ ، عَنْ الْبِيهُ قَالَ : أَمَرَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِى أَمَامَة بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِيْهُ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ بِكَبّاسٍ مِنْ هَذِهِ النَّخُلِ قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِى الشَّيْصَ ، وَكَانَ لَا يَجِىءُ أَحَدٌ بِشَنَى عِ إِلَّا نُسِبَ إِلَى الَّذِي جَاءَ بِهِ فَنَزَلَتُ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيْتَ الشَّيْصَ ، وَكَانَ لَا يَجِيءُ أَحَدٌ بِشَنَى عِ إِلَّا نُسِبَ إِلَى الَّذِي جَاءَ بِهِ فَنَزَلَتُ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيْتَ مِنْ مُذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَوْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ قَالَ الزَّهُرِيُّ : لَوْنَانِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِيْنَةِ .

۱۹۲۳: ابوا مامد بن بهل بن صنيف نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّالَيْئِ انے صدقہ کا حکم فرمایا تو ایک آدمی اس مجور کے خوشے اور جو بھی کوئی چیز لاتا تھا تو وہ اس کی طرف منسوب ہوتی تھی۔ پس بی آیت نازل ہوئی "و لا تیممو االحبیث منه تنفقون" (البقره ۲۲۷) اور جناب رسول الله مُلَّالِیْئِ ان معرور اور لون الحسبیق مجور صدقه میں لینے کی ممانعت فرمائی۔ ید دونوں قتم مدینه منوره کی سے محبور س بس۔

٦٢٢٣ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ ، قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَفِيْرٍ ، قَالَ : ثَنَا الزَّهْرِئُ ، عَنْ أَبِيْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْجُعُرُورِ ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ .

۲۲۲۳: ابوامامہ بن سہل بن صنیف نے اپنے والد سے روایت کی ہے جناب نبی اکرم مَثَاثِیَّمُ نے معرور اور لون الحسبین مجور کوصد قد میں لینے سے منع فر مایا۔

تخريج: ابو داؤد في الزكاة باب١٧ نسائي في الزكاة باب٢٧ مالك في الزكاة ٣٤ ـ

١٢٢٥ : حَلَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا مُؤَمَّلُ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ السُّدِّيِّ ، عَنُ أَبِى مَالِكٍ ، عَنِ الْبُرَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانُوْا يَجِينُوْنَ فِى الصَّدَقَةِ بِأَرْدَأَ تَمْرِهِمْ ، وَأَرْدَأَ طَعَامِهِمْ ، فَنَزَلَتُ الْبُرَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانُوا يَجِينُونَ فِى الصَّدَقَةِ بِأَرْدَأَ تَمْرِهِمْ ، وَأَرْدَأَ طَعَامِهِمْ ، فَنَزَلَتُ يَا أَيُّهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخُرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّارُضِ وَلَا تَيَمَّمُوا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَ

۲۲۲: ابو ما لک نے حضرت برائے سے روایت کی ہے کہ وہ لوگ صدقہ میں نہایت ردی تھجور لاتے تھے اور سب سے ردی قتم کا کھانالاتے۔ تو بیآیت اتری ''یاایھا الذین امنوا انفقوا من طیبات'' (البقرہ۔۲۲۷) ارشا وفر مایا کہا گر وہ تمہارے لئے ہواور تمہیں دی جائے تو تم اس کونیس لو گے مگرای صورت میں کہ تمہارا خیال بیہوگا کہ اس نے تمہارے حق میں کی کے۔

٢٢٢٧ : حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عِمْرَانَ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي مُرَّةً ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِى يَدِهِ عَصَا وَقَنَا مُعَلَّقَةٌ فِى الْمَسْجِدِ ، فِيهَا قِنُو حَشَفٍ فَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذَا الْقِنُو ، لَتَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهُ، إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ لِيَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَمَا وَاللهِ، لَيَدَعَنَهَا مُذَلِّلَةً أَرْبَعِيْنَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَمَا وَاللهِ، لَيَدَعَنَهَا مُذَلِّلَةً أَرْبَعِيْنَ

۱۲۲۲: ابومرہ نے عوف بن ما لکٹ ہے روایت کی ہے کہ ہم مجد میں تھے کہ جناب رسول اللّه مَا لَیْنِظِہمارے پاس نکل کرتشریف لائے اس وقت آپ کے دست اقد س میں ایک لاٹھی تھی اور مجد میں تھجور کے خوشے لئلے تھے ان میں ایک خراب خوشہ تھا آپ نے فرما یا اگر اس خوشے کا ما لک چاہتا تو عمدہ تھجور صدقہ کرتا۔ بے شک اس خوشے کا مالک قیامت کے دن اسی خوشہ سے کھائے گا پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرما یا یا اللّہ کی قتم! اس کو اللّه تعالیٰ کی خاطر چالیس سال تک مدین کی تھجوروں میں چھوڑ نا ہوگا۔

٦٢٢٧ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْبَكُو الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : نَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَو ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِعْلَةً فَهِلَا الْمَعْنَى ، الَّذِى كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا الصَّدَقَةَ بِالضَّبِّ ، لَا لِأَنَّ أَكُلَهُ حَرَامٌ .وَقَدْ رُوِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي إِبَاحِةٍ أَكُلِهِ أَيْضًا ، مَا

۲۲۷: کشیرہ بن مرہ حضرمی نے عوف بن مالک انتجعی سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَّلَا تَشِیْلُ سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔ یبی وہ مطلب ہے جس کی وجہ سے جناب رسول اللّٰمِثَالِثَیْمُ نے حضرت عا کشیْرے لئے گوہ کے صدیقے کونا پیند کیا اس لئے نہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے اس کے مباح کے متعلق روایت رہے۔

۲۲۲ : ابن سهل بن حنیف نے ابن عباس سے قل کیا کہ خالد بن ولید جناب نبی اکرم کُل اُلی کُل کے ساتھ میمونہ کے گھر میں داخل ہوئے آپ کے پاس ایک بھنی ہوئی گوہ لائی گئی آپ نے اپناہا تھواس کی طرف جھکا یا حضرت میمونہ کے گھر میں موجود بعض عورتوں نے کہا آپ کُل اُلی کُل اُلی کہ جس چیز کو آپ کھانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا وہ گھر میں موجود بعض عورتوں نے کہا آپ کُل اُلی کہ اُلی کہ اُلی کہ اُلی کہ اُلی کہ کہا کہا کہا وہ حرام ہے فرمایا نہیں لیکن وہ میری قوم کے علاقے میں نہیں گوہ ہے اور آپ نے میں اس کے کھانے کو ناپہند کرتا ہوں میں نے اس کوا پی طرف تھینچ لیا اور کھالی۔ جبکہ رسول اللّٰہ کُل اُلی جاتی ہے۔ اللّٰہ کُل اُلی کہ کہ کہ اور آپ نے منع نہیں کیا۔

تخريج : بخارى في الذبائح باب٣٣ والاطئمه باب١٤ ا ابو داؤد في الاطئمه باب٢٧ دارمي في الصيد باب٨ مالك في الاستيذان باب ١٠ مسند احمد ٧٩/٤.

٩٢٢٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ : دُعِيْنَا لِعُرْسِ بِالْمَدِيْنَةِ ، فَقُرِّبَ اِلْيَنَا طَعَامٌ فَأَكُلْنَاهُ، ثُمَّ قُرِّبَ اِلْيَنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبَّا ، فَمِنَّا آكِلٌ ، وَمِنَّا تَارِكٌ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَخْبَرُتُهُ

بِنَالِكَ ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُخَرِّمُهُ، وَلَا آمُولُ بِهِ ، وَلَا أَنْهَىٰ عَنْهُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا : مَا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمٌ ، فَمَدَّ يَدَهُ يَأْكُلُ وَسَلَّمَ مُحَلِّلًا أَوْ مُحَرِّمًا . قُرِّبَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمٌ ، فَمَدَّ يَدَهُ يَأْكُلُ وَسَلَّمَ مُحَلِّلًا أَوْ مُحَرِّمًا . قُرِّبَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمٌ ، فَمَ قَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُمْ مَن وَكُنْ يَدَهُ ، ثُمَّ قَالَ عَلَى اللهُ عَنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّهُ لَحُمُ ضَب فَكُفَّ يَدَهُ ، ثُمَّ قَالَ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا ، وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَامْرَأَتُهُ كَاللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا لَا آكُلُ طَعَامًا ، لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا لَا آكُلُ طَعَامًا ، لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا لَا آكُلُ طَعَامًا ، لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ .

۱۲۲۹ : شیبانی نے یزید بن اصم سے بیان کیا کہ دینہ منورہ میں ہمیں شادی کی ایک دعوت میں حاضری کا موقع ملا ہمارے سامنے کھانا رکھا گیا ہم نے کھالیا بھر ہمارے سامنے تیرہ گوہ رکھے گئے تو ہم میں سے بعض نے کھالیا بعض نے چوڑ دیا جب میں ہوئی تو میں ابن عباس کی خدمت میں آیا اور میں نے اس سارے واقعے کی اطلاع دی تو ان نے چوڑ دیا جب می ہوئی تو میں ابن عباس کی خدمت میں آیا اور میں نے اس سارے واقعے کی اطلاع دی تو ان کے پاس بعض موجود لوگوں نے کہا کہ جناب رسول الله مُنافِّد کے فرمایا کہ نہ میں اس کو کھاتا ہوں نہ اس کو حرام کرتا ہوں نہ اس کا تھم وہ نہ ساس کا تھم وہ بر سامیا وہ اور نہ اس سے سے ایک خدمت میں کھانے کے لئے گوشت بیش کیا گیا آپ نے کھانے کے لئے ہاتھ بڑھایا ور مایا یہ گوشت تو میمونہ کہنے گئی یا رسول الله مُنافِق کے گئی ہوں کا گوشت ہے آپ نے اپنا وست اقدس اس سے تھنچ لیا اور فرمایا یہ گوشت ہے جس کو میں نے بھی نہیں کھایا چنا نچ فضل بن عباس اور خالد بن ولید اور الله مان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی انہوں نے اس کو کھالیا میونہ میں تھی میں اس کھانے کو نہ کھا وں گی جس کورسول الله مان کے بیش کھایا۔

#### تخريج : مسلم في الصيد روايت١٧ ـ

• ١٢٣٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ ، قَالَ : ثَنَا حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَتِى اللهُ عَنْهُ ، فَإِنَّى عَائِفُهُ . بِصَحْفَةٍ فِيْهَا ، ضِبَابٌ فَقَالَ كُلُوا ، فَإِنِّى عَائِفُهُ .

۱۲۳۰: عطاء نے حضرت ابو ہر برہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم مُنافِیَّتُ کے بیاس ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس کے اندر محوه کا گوشت تھا آپ نے فر مایا اس کو کھاؤ جھے اس سے گھن آتی ہے۔

#### تخريج : مسنداحمد ٣٣٨/٢\_

٣٢٣ : حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنُ مَرْزُوْقِ قَالَ :ثَنَا وَهُبٌ ، قَالَ :ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِی بِشْرٍ ، عَنْ سَعِیْدِ بُنِ جُبَیْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :أَهْدَتُ خَالَتِی ، أُمُّ حَفِیدٍ ، اِلٰی رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِطًا وَسَمُنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، وَلَمْ يَأْكُلُ مِنَ الْأَفْتِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُؤْكُلُ مِنَ الْأَضُبِّ ، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُؤْكُلُ عَلَى مَائِدَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَبَتَ بِتَصْحِيْحِ هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكُلِ الضَّبِّ وَهُوَ عَلَى مَائِدَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَبَتَ بِتَصْحِيْحِ هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكُلِ الضَّبِ وَهُو الْقَوْلُ عِنْدَنَا ، وَالله أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

۱۲۳۱ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے میری خالدام هید نے جناب نبی اکرم مُنَّا اَلِیْمُ اَکُوپنیر گی اور گوہ بطور ہدیکیجی آپ مُنَّالِیْمُ نے بنیراور گھی کو کھایا اور گوہ کو استعمال نہیں فر مایا اور نبی اکرم مُنَّالِیُمُ کے دستر خواہ پروہ کھائی گئی اگروہ حرام ہوتی تو آپ کے دستر خوان پرنہ کھائی جاتی۔

تخريج : بحارى في الهبه باب٬ اطتمه باب٬ مسلم في الصيد روايت٤٦ أبو داؤد في الاطتمه باب٢٠ نسائي في الصيد باب٢٢ ، مسند احمد ٢٥٥/١ ٣٢٢\_

حاصل ۱۹۸ ایات : ان آثار کا تھی سے بیٹا بت ہوااور ہمارے ہاں یہی قول زیادہ درست ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ·

## 

#### پالتو گدھوں کے گوشت کا حکم

بعض لوگوں نے گھریلوگدھوں کے گوشت کو درست قرار دیا۔اس قول کی نسبت عکر مہ وابو وائل کی طرف کی گئی ہے۔ (المغنی ج۸م ۸۸)

دوسرے فریق کا قول یہ ہے کہ گھریلو گدھوں کا گوشت مکروہ تحریمی ہے۔ یہی قول ائمہ احناف امام ابوصنیفڈ ابو یوسف محمد حمہم اللّٰد کا ہے۔ تمام علام سلمین کا ابن عبد البر میں یہ ہے۔ اجماع نقل کیا ہے۔ کذانی المغنی ج۸۔

٢٣٣٢ : حَدَّلْنَا فَهُدَّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا مِسْعَرُ بُنُ كِذَامٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ حَسَنٍ ، عَنِ ابْنِ مُعْقِلِ ، عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ ، أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخِرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُويْمٍ ، وَالْآخِرُ ، غَالِبُ بْنُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُويْمٍ ، وَالْآخَرُ ، غَالِبُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ بَنَ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَالِي شَيْءٌ أَسْتَطِيعٌ أَنْ أَطْعِمَ مِنْهُ أَهْلِي هَيْرَ حُمُرٍ لِي أَوْ حُمُرَاتٍ لِي قَالَ اللهِ عَنْ مَا لِي أَوْ حُمُرَاتٍ لِي قَالَ اللهِ عَنْ مَالِكِ فَإِنَّمَا قَذِرْتُ لَكُمْ جَوَّالَ الْقَرْيَةِ .

٢٢٣٣ : حَدَّنَنَا فَهُدٌ قَالَ : لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : لَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ حَسَنِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ مِشْرٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الظَّاهِرَةِ ، عَنْ أَبْحَرَ ، أَوْ ابْنِ أَبْجَرَ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ لَمْ يَبُقَ مِنْ مَالِى شَىءٌ وَسَلَّمَ مِنْ الظَّاهِرَةِ ، عَنْ أَبْجَرَ ، أَوْ ابْنِ أَبْجَرَ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ لَمْ يَبُقَ مِنْ مَالِى شَىءٌ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَطْعِمُ أَهْلِكُ مِنْ سَمِيْنِ مَالِكِ ، فَإِنَّمَا كَرِهْتُ لَكُمْ جَوَّالَ الْقَوْيَة .

۱۲۳۳: عبدالرحمٰن بن معقل نے عبدالرحمٰن بن بشر سے اور انہوں نے مزینہ قبیلہ کے اصحاب رسول مُثَاثِیْمُ سے انہوں نے ایک اللہ میں الل

جس سے میں اپنے گھر والوں کو کھلاؤں سوائے گھر بلوگدھوں کے ۔ تو آپ تَا اَیْنَا کُے فرمایاتم اپنے اہل کو اپنے مال میں سے موٹا مال کھلاؤ ۔ میں تہارے لئے ستی کے گھو منے والے نجاست خور جانوروں کو ناپند کرتا ہوں ۔

۱۲۳۳ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً قَالَ : نَنَا شُعْبَةً ، قَالَ : سَمِعْت عُبَدُ بْنَ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بِشُو أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بِشُو أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ مُزَيْنَةً ، حَدَّثُواْ عَنْ سَيِّدِ مُزَيْنَةً الْاَبْتَجِرِ ، أَوْ ابْنِ الْاَبْتَجِرِ ، سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُمَّ ذَكَرَ مِثْلَةً .

۱۲۳۳: عبدالرحمان بن بشر کہتے ہیں کہ اصحاب پیغیبر مُنالِیْزِ میں سے پھھ آدمی جن کاتعلق مزینہ سے تھا انہوں نے مزینہ کے تھا انہوں نے مزینہ کے سردارا بجریاا بن ابجرسے بیان کیا۔ کہ انہوں نے جناب نبی اکرم مُنالِیْزِ کمسے بوچھا پھراسی طرح کی روایت نقل کی۔

٣٣٥ : حَدَّثَنَا إِنْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةً ، فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِعْلَهُ . غَيْرَ أَنَّا شُعْبَةً ، فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِعْلَهُ . غَيْرَ أَنَّا قَالَ : عَنْ رِجَالٍ مِنْ مُزَيْنَةَ الظَّاهِرَةِ وَلَمْ يَقُلُ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : إِنَّ أَبْجَرَ ، أَوُ ابْنَ أَبْجَرَ . قَالَ أَبُو جَعْفٍ : فَلَهَبَ قَوْمٌ اللّهِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : إِنَّ أَبْجَرَ ، أَوُ ابْنَ أَبْجَرَ . قَالَ أَبُو جَعْفٍ : فَلَهَبَ قَوْمٌ اللّهُ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالًا فَهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكُلَ لُحُومٍ الْحُمُولِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَقَالُوا : قَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحُمُو اللّهِ مَلْكَ أَلُكُ لَكُومُ النّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكُلَهَا فِي هَذَا الْحَدِيْثِ ، كَانَتْ وَحُشِيّةً ، وَيَكُونَ قُولُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكُلَهَا فِي هَذَا الْحَدِيْثِ ، كَانَتْ وَحُشِيّةً ، وَيَكُونَ قُولُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكُلهَا فِي هذَا الْحَدِيْثِ ، كَانَتْ وَحُشِيّةً ، وَيَكُونَ قُولُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكُلهَا فِي هذَا الْعَدِيْثِ ، كَانَتْ وَحُشِيّةً ، وَيَكُونَ قُولُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكُلُهَا فِي هذَا الْعَدِيْثِ ، كَانَتْ وَحُشِيَّةً ، وَيَكُونَ قُولُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنْهَا كُوهُ مَا رَوّاهُ مِسْعَرٌ وَشُعْبَهُ .

۱۲۳۵ : ابودا وَد نے شعبہ سے اور انہوں نے اپنی اساد سے اسی طرح کی روایت نقل کی صرف فرق ہیہ ہے کہ انہوں نے عبد الرحمٰن بن معقل کہا اور یہ الفاظ بھی نقل کئے کہ بنو مزینہ کے غالب آ دمیوں سے اور انہوں نے "من اصحاب النبی مَا الفظ ذکر نہیں کیا بلکہ یہ کہاان ابحو او ابن ابحو ۔امام طحاوی میں فرماتے ہیں ۔ پچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ گھر بلو گدھے کا گوشت درست ہے اور انہوں نے اس روایت کو دلیل بنایا ہے۔ گھر بلو گدھوں کا گوشت مکروہ ہے دلیل بنایا ہے۔ گھر بلو گدھوں کے گوشت کو جناب نی اکرم مُن الله فی مباح قراردیا وہ وحثی ہوں اور کو ہت لکم جو ال القریداس سے مراد گھر بلوگدھے ہوں۔ شریک نے اس روایت کو مسر اور شعبہ کے خلاف نقل کیا ہے۔

٣٣٣ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، وَرَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالُوْا :حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِى ، ح .

۲۲۳۷:روح این فرج نے بوسف بن عدی سے قل کیا ہے۔

١٢٣٧ : وَحَدَّثَنَا فَهُدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، قَالُوْا : ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ مَنْصُوْدِ بُنِ مُعْتَمِرٍ عَنُ عُبَيْدِ بُنِ الْحَسَنِ ، عَنُ غَالِبِ بُنِ أَبْجَرَ قَالَ : قَيْلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ قَدْ أَصَابَتُنَا سَنَةٌ ، وَإِنَّ سَمِيْنِ مَالِنَا فِي الْحَمِيْرِ فَقَالَ : كُلُوا مِنُ سَمِيْنِ مَالِكُمُ . فَأَخْبَرَ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ قَدْ أَصَابَتُنَا سَنَةٌ ، وَإِنَّ سَمِيْنِ مَالِنَا فِي الْحَمِيْرِ فَقَالَ : كُلُوا مِنُ سَمِيْنِ مَالِكُمُ . فَأَخْبَرَ أَنَّ مَا كَانَ أَبَاحَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ ، كَانَ فِي عَامِ سَنَةٍ . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا حَمَلُنَا عَلَيْهِ حَدِيْثَ مِسْعَدٍ ، وَشُعْبَةً ، فَهُو عَلَى مَا حَمَلُنَاهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْحُمُو الْأَهُولِيَّةِ ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْحُمُو الْأَهُ لِيَّةِ ، فَإِنَّ مَا كَانَ فِي عَلَى الصَّرُورَةِ الْمَيْتَةُ . فَلِيْسَ فِي هَلَا الْحَدِيْثِ وَلِيْلًا كَانَ فِي خَالِ الطَّرُورَةِ الْمَيْتَةُ . فَلِيْلُ عَلَى الْحُمُو الْأَهُ لِيَلِيْهُ ، فَلِيْلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَجِينًا مُتَوَاتِرًا ، فِي نَهْنِهِ عَنْ أَكُلِ لُحُومٍ الْحُمُو الْاهْلِيَّةِ . فَمَا رُوى عَنْهُ وَلِكَ ،

۱۲۳۷: شریک نے اپنی سند کے ساتھ غالب بن ابجر سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم مالیڈ کی سے پو چھا گیا ہمیں قبط نے آ
لیا ہے اور ہمارے پاس سب سے زیادہ موٹا مال گدھے ہیں آپ نے فرمایا اپنے موٹے اموال میں سے
کھاؤ۔ شریک نے بیخبردی کہ جو پچھان کے لئے مباح کیا گیاوہ قبط والے سال کی بات ہے اگر بیاسی طرح ہوجیسا
کہ ہم نے سعر اور شعبہ کی روایت کوذکر کیا تو اس کا مطلب وہی ہے جس پرہم نے روایت کو محمول کیا ہے یعنی جنگلی
گدھے مراد ہیں اور اگر اس سے گھر بلوگدھے مراد ہوں تو پھراس کی بیتاویل ہے کہ بیضرورت کی حالت ہے جس
میں میدہ بھی طال ہوجا تا ہے بس اس روایت میں کوئی الی بات نہیں جس سے گھر بلوگدھوں کے گوشت کے متعاق
مجودی کی حالت کے علاوہ پر استدلال کیا جا سکے۔ جناب رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کیا تھے ہے متواتر روایات میں گھر بلوگدھوں

#### گھر بلوگدھوں کے گوشت کی ممانعت کا ثبوت:

جناب رسول التُمَكَّ الْيُوَكِّ اللهُ عَلَى اللهُ الله

عَلِىَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ وَعَنْ مُتَّعَةِ النِّسَاءِ ، يَوْمَ خَيْبَرَ .

۲۲۳۸: حسن اورعبدالله بن محمد بن علی نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت علیؓ سے روایت کی وہ ابن عباسؓ کو فرمار ہے تھے کہ جناب رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْعِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ

تخريج : بخارى في الذبائع باب٢٨ والحيل باب٤ مسلم في الصيد روايت٢٢ والنكاح روايت ٢٩ ترمذي في الاطئمه باب٢ والته و النكاح باب٢١ والتكاح باب٢١ والضاحي باب٢١ مالك في النكاح روايت ٤١ دارمي في الاضاحي باب٢١ مالك في النكاح روايت ٤١ مسند احمد ٣٦٦/٢ ٢٠/٤ و

٩٢٣٩ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِم ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَمْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ ، عَنْ أَكُلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ .

۲۲۳۹ : مجاہد نے ابن عباس سے روایت کی کہ جناب رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ

تخريج : مسند احمد ۱۳۲/۶ ، ۱۹۷٬۱۹۷ ؛ بخارى كتاب المغازى باب٣٨-

٣٠٠٠ : حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : ثَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ قَالَ : ثَنَا عُبَدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرِ قَالَ : ثَنَا عُبَدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، عَنْ أَكُلِ لُحُومٍ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ .

۱۲۳۰: نافع نے ابن عمر عظم سے روایت نقل کی جناب رسول الله مَثَاثِیزُ آنے خیبر کے دن گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ کھانے سے منع فرمایا۔

تحريج : بخارى فى الذبائح باب٢٨، والخمس باب، ٢، مسلم فى النكاح روإيت، ٣، صيد ٢٣، ٢٦، ترمذى فى النكاح باب ٢٠ والصيد باب ٢١ ابن ماحه فى الذبائح باب ١٦ دارمى فى الاضاحى باب ٢١ والصيد باب ٢١ ابن ماحه فى الذبائح باب ٢١ دارمى فى الاضاحى باب ٢١ '٢٢ والنكاح باب ٢١ مسند احمد ٢١/٢ '٤٨/٤ ، ٩٠ ، ٩٠ .

٦٢٣١ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : لَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : لَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَهُ.

١٣٢٣: يحيىٰ بن قطان نے عبيدالله بن عمر سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اس طرح روايت نقل کی۔

٢٣٣٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا دُحَيْمٌ ، قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوْسَى ، عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ ، هُوَ النُّعْمَانُ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِعْلَةً.

﴿ ٢٣٣ : حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : ثَنَا أَبُو بُكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةً ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ضَمْرَةَ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلِيطٍ ، عَنْ أَبِيْهَ، أَبِي سَلِيطٍ ، وَكَانَ بَدُرِيًّا قَالَ لَقَدُ أَتَانَا نَهُى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ لُحُومٍ الْحُمُون ، وَنَحْنُ بِخَيْبَرَ ، وَإِنَّ الْقُلُورَ لَتَفُورُ بِهَا فَأَكُفُأْنَاهَا عَلَى وَجُهِهَا .

٦٢٣٣:عبدالله بن الى سليط نے اپنے والد ابوسليط سے نقل كيا يہ بدرى صحابى بيں كہتے ہيں كہ خيبر كے دن كھريلو گدھوں کا گوشت کھانے سے ممانعت کا ارشاد وار د ہوا اور اس وقت ہانڈیوں کے اندر گوشت جوش مار رہاتھا پس ہم نے ہانڈیوں کواسی طرح الٹ دیا۔

تخريج: بحارى في المغازى باب٣٦ الذبائح باب٢٦ مسلم في الصيد روايت ٣٤ س

٣٣٣٢ : خَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : نَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ ، عَنْ أَكُل لُحُوْم الْحُمُر الْآهْلِيَّةِ ، وَأَذِنَ فِي لُحُوْمِ الْخَيْلِ .

گوشت کھانے ہے نع کیا اور گھوڑ وں کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔

عُهُ ٢٣٣٥ : حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : نَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفُيَانُ ، ح.

۲۲۳۵: ابراہیم بن بشارنے سفیان سے روایت کی۔

٣٣٣ : وَحَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللُّهُ عَنْهُ قَالَ : أَطْعَمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُوْمَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ.

٢٢٢٢: سفيان عيم وسي انهول نے جابر والتي سے روايت كى كه جناب رسول الله ملي التي ميں كھوڑوں كا گوشت کھلا ہااور گذھوں کے گوشت کی ممانعت فر مائی۔

تَخْرِيجٍ: ترمذي في الاطعمه باب ٥٬ نسائي في الصيد باب ٢٩ ابن ماحه في الذبائح باب٤ ١ ـ

٣٣٣ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ ْقَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ أَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ الْمَكِّكَيَّ أَخْبَرَةَ

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ أَكُلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ ، الْخَيْلَ وَالْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ ، وَنَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ.

٧٦٢٠: ابوالزبير مكى كہتے ہيں كہ ميں نے جابر بن عبداللّٰدُ لوكہتے سنا كہ ہم نے خيبر كے زمانے ميں كھوڑے اور وحش گدھے كا كوشت كھايا اور جناب رسول اللّٰمثَانُ فَيُغِلِّم نے كھريلوگدھے كے كوشت سے منع فرمايا۔

تخريج : مسلم في الصيد روايت ٣٧ ابن ماجه في الذبائح باب ٢ ١ مسند احمد ٣٢٢/٣ ـ

٣٣٨ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْآخْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِدٍ ، مِثْلَةً.

٢٢٢٨: ابن جرت لے عطاء سے اور انہوں نے جابر طاشة سے اس طرح كى روايت نقل كى ہے۔

٩٢٣٩ : حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بْنُ مَرُزُوْقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِی دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِی دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا ابْنُ عَلِيّ بْنِ حَكِیْمِ الْآوُدِیُّ سَعِیْدٌ عَنْ أَبِی اِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ سَمِعَهُ مِنْهُ قَالَ : أَصَبْنَا حُمُرًا يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَطَبَخْنَاهَا ، فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ .

۹۲۲۷: ابواسحاق نے حضرت برا ﷺ کے منا دی بیاعلان کیا تھا کہ ہانڈیوں کوالٹ دو۔

تَخْرِيجٍ : مسلم في الصيد حديث ٢٦ ' ٢٨ ' نسائي في الصيد باب ٣١ ' ابن ماحه في الذبائح باب ١٣ ' مسند احمد ٣٥٤/٢-٩٢٥٠ : حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : قَنَا بِشُرُ بُنُ عُمَرَ قَالَ : قَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ ١٢٥٠ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَهُ.

٢٢٥٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهُبُّ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الْهَجَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، مِنْلَةً.

١٢٥٢: ابراہيم اجرى نے حضرت ابن ابى اوفى سے اسى طرح كى روايت نقل كى ۔

٦٢٥٣: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهُبٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ، مِثْلَة .

\* ۲۲۵۳: شیرانی نے حضرت ابن اوفی سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔

١٢٥٣ : حَدَّلَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ يَحْيَى الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيْسَ ، قَالَ : نَنَا سُفَيَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو ، قَالَ : قُلُت لِجَابِرِ بُنِ زَيْدٍ إِنَّهُمْ يَزُعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ نَهٰى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْآهُ فِلِيَّةِ . فَقَالَ ، قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ ، الْحَكُمُ بُنُ عَمْرِو الْغِفَارِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ لُحُومٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْحَبْرُ يَعْنِى ابْنَ عَبَّسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَرَأَ قُلُ لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْحَبْرُ يَعْنِى ابْنَ عَبَّسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَرَأَ قُلُ لَا أَجِدُ فِيْمَا أُوْجِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الْآيَةَ .

۱۲۵۴: عروفردیت بین کریس نے جابر بن زید کو یہ کہا کراوگوں کا خیال بیہ ہے کہ نبی اکرم کا تی کا کرم کا تی کا کرم کا گی کا کہ اسلام سے بیان کے گوشت سے منع فرمایا ہے تو وہ کہنے لگے کہ یہی بات حضرت تھم بن عمر وغفار کی پینجبر علیہ الصلاق والسلام سے بیان کرتے تھے لیکن بڑے عالم عبداللہ ابن عباس نے اس کا انکار کیا اور دلیل میں بی آیت بڑھی ہے ''فل لا اجد فی ما او حی الی ''(الانعام: ۱۳۵) یعنی مجھ برجو وی آتی ہے میں اس میں کوئی چیز بھی کسی کھانے والے برحرام نہیں پاتا سوائے ان چیزوں کے۔

٦٢٥٥: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا عِيْسَى بُنُ إِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ .ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسُلِمٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسُلِمٍ قَالَ : ثَنَا عَمُرُو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ .

۱۲۵۵: ابوسلمدنے حضرت ابو ہر براہ سنقل کیا کہ جناب رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْمَ فَيْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ ا

تخريج: مسنداحمد ۲۹۷٬۱۹٤٬۱۳۲/٤ ،۱۳۲/٤

٢٢٥٢: حَدَّثَنَا فَهُدٌ ، قَالَ :ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرُدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، فَذَكَرَ بِالسَّنَادِمِ مِثْلَةً.

١٢٥٧ : محد بن عمرونے اپنی سندسے اس کی مشل روایت کی ہے۔

تخريج: مسلم في الصيد روايت ٢٩ نسائي في الصيد باب ٣١ مسند احمد جلد١/١٨١

٧٢٥٤: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ يَحْيَى الْمُزَنِيّ ، قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيْسَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ

أَيُّوْبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :لَمَّا افْتَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ ، أَصَابُوْا حُمُرًا فَطَبَخُوا مِنْهَا ، فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا ، فَإِنَّهَا نَجَسٌ فَأَكُفِئُوا الْقُدُورَ .

۱۲۵۷: ابن سیرین نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ جب نبی اکرم مَنْ اللَّهُ مَنْ خیبر کوفتح کیا تو صحابہ نے پھھ گدھے پائے ان میں سے بعض کو ذرح کر کے پکایا استے میں رسول اللّٰہ کَالْتُنْ اللّٰہِ کَا منادی نے اعلان کیا خبر دار اور رسول مَنْ اللّٰهُ عَلَيْمَ مَهِ مِن ان سے منع فرمار ہے ہیں یہ پلید ہیں پس ہانڈیاں الث دو۔

٦٢٥٨ : حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةً ، قَالَ : نَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ : نَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ اللهِ أَنَسُ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللهِ أَنَسِ وَأَيُّوْبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ حَمَّادٌ وَأَظُنَّهُ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أُتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَقِيلَ لَهُ : أُكِلَتِ الْحُمُرُ فَسَكَّتَ ثُمَّ أُتِي ، فَقِيلَ لَهُ : فَنِيَتِ الْحُمُرُ فَسَكَّتَ ثُمَّ أُتِي ، فَقِيلَ لَهُ : فَنِيتِ الْحُمُرُ فَامَرَ أَبَا طَلْحَةً يُنَادِى ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْلَهُ.

مر الله مارکتے ہیں میرے خیال میں محمد نے انس سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول الله مَالَّيْنِ اَخيبر کے دن تشریف لائے تو آپ کو ہلایا گیا کہ گدھے کھائے گئے ہیں آپ خاموش رہے پھر آپ کے پاس آنے والا آیا اور کہا گدھے تم ہو گئے تو آپ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّه

١٢٥٩ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرِ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ ، قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنسِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً.

١٢٥٩ : محمد نے حضرت انس اور انہوں نے جناب رسول الله مَا الله عَالَيْنِ اسے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔

٢٢٠: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةً ، قَالَ : ثَنَا بَقِيَّةُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا الزُّبَيْدِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِى إِدْرِيْسَ الْخَوْلانِيِّ ، عَنْ أَبِى تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ، وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُو الْأَهْلِيَّةِ .

۱۲۲۰: ابوادریس خولانی نے ابو تعلبہ خشی سے نقل کیا کہ جناب رسول اللّٰمَ کَالَیْئِزِ کے ہرکچلیوں والے درندے اور گھریلوگدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔

٣٢٧ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُوَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُرَيْمَ ، قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُوَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، مَوْلَى سَلَمَةَ ، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَسَاءَ يَوْمِ افْتَتَكُوا خَيْبَرَ ، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيْرَانًا تُوْقَدُ . فَقَالَ مَا طَذِهِ النِّيْرَانُ ؟ قَالُوا : عَلَى لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَذِهِ النِّيْرَانُ ؟ قَالُوا : عَلَى لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَعْسِلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَاكَ . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَاكَ .

۱۲۲۱: سلمہ بن اکوع کے مولی یزید بن ابی عبید نے قتل کیا کہ مجھے حضرت سلمہ نے بتلایا کہ ہم اس وقت خیبر کی فتح کی شام رسول الله مُلَّا لَیْنِیْم الله مُلَّا لَیْنِیْم الله مِلَّا لِیْنِیْم کی ہوئی آگ دیکھی آپ نے فر مایا یک آگ ہے انہوں نے کہا گھر بلوگدھوں کے گوشت کے لئے۔ آپ مُلَّا اَیْنِیْم نے فر مایا ان ہانڈیوں میں جو پچھ ہے اس کوالٹ دواوران ہانڈیوں کوتوڑ ڈالو۔لوگوں میں سے ایک نے کہایا ان کودھولیں آپ نے فر مایایا ای طرح کرلو۔

تخريج : بعارى في المظالم باب ٣٢ مسلم في الصيد حديث ٣٣ ابن ماحه في الذبائح باب١٦ ـ

٣٢٧٢: حَدَّلْنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرُزُوقٍ ، قَالَ : نَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ ، قَالَ : نَنَا يَزِيْدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَ نَحُوهُ فَكَانَتُ هٰذِهِ الْآثَارُ ، قَدْ تَوَاتَرَتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهِي ، عَنْ أَكُلِ لُحُومٍ الْحُمُرِ الْآهْلِيَّةِ . فَكَانَ أَوْلَى الْآشُيَاءِ بِنَا أَنْ نَحْمِلَ حَدِيْتَ غَالِبِ بْنِ الْآبُجَرِ ، عَلَى مَا وَافَقَهَا ، لَا عَلَى مَا خَالَفَهَا . فَقَالَ قَوْمٌ : إِنَّمَا نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، إِنِّقَاءً عَلَى وَجُهِ التَّحْرِيْمِ . وَرَووْ وَهُ فِي ذَلِكَ ،

۱۲۲۲: یزید بن ابی عبید نے حضرت سلمہ سے ای طرح روایت نقل کی ہے۔ یہ متواتر آثار جناب رسول اللّہ مُنَالِیَّةِ اللّه مَالْکِ اللّه مُنَالِیْکِ اللّه مَالْکِ اللّه مُنَالِیْکِ اللّه مَالْکِ اللّه مُنَالِی می مراح ہے ہیں پس ہمارے لئے بہتر صورت یہ ہے کہ فالب بن ابجروالی روایت کا وہ معنی لیس جواس کے موافق ہودہ نہیں جواس کے خلاف ہو۔ چنا نچہ ایک جماعت نے تواس کی تاویل کی جناب رسول اللّه مُنَالِیْکِ اللّه عَلَیْ مُنافِقت فرمانعت فرمانی ہے وہ حرمت کے لئے نہیں بلکہ سواری کو باقی رکھنے کے لئے ہے اور انہوں نے ان روایات سے استدلال کیا۔

٣٣٧٣: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : نَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى الْحُتَّلِيُّ ، قَالَ : نَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأُمُوتُ عَنِ الْمُحَمِّنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ الْأُمُوتُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا مَا نَهِى رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكُلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ إِلَّا اللهُ عَنْهُمَا مَا نَهْى رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكُلِ لُحُومٍ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ إِلَّا مِنْ أَجُلِ أَنَّهَا ظَهُرٌ .

عبدالرحل بن ابی لیل نے ابن عباس سے بیان کیا کہ آ یہ گاہی کے گھریلو گدھوں کے گوشت کھانے ک

ممانعت خیبر کے دن سواری کی خاطر کی۔

٦٢٦٣: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : فَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَةً عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ أَكُلِ الْحِمَّارِ الْأَهْلِيِّ يَخْبَرَةً عَنْ عَبُدِ اللهِ عُمَرَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ أَكُلِ الْحِمَّارِ الْآهُلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَكَانُواْ قَدْ احْتَاجُواْ اللَّهَا .

۱۲۷۴ - نافع نے عبداللہ ابن عمر ﷺ سے روایت کی کہ جناب رسول الله کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا

١٣٦٧: حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ : ثَنَا مَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيْمَ وَأَبُوْ عَاصِمِ قَالَا : أَخْبَرَنَى الْهُ جُرَيْجٍ ، قَالَ الْمُنْ عُمَرَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِعْلَهُ فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِى ذَلِكَ أَنَّ جَابِرًا رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالُهُ عَنْهُ وَسَلَمَ أَطْعَمَهُمْ يَوْمِئِذٍ لُحُومَ الْخَيْلِ ، وَنَهَاهُمْ عَنْ لَحُومٍ اللّهُ عَنْهُ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَطْعَمَهُمْ يَوْمِئِذٍ لُحُومُ الْخَيْلِ ، وَنَهَاهُمُ عَنْ لَحُومٍ الْحُمُو ، وَهُمْ كَانُوا إِلَى الْخَيْلِ أَحْوَجَ مِنْهُمُ إِلَى الْحُمُو ، فَذَلَّ تَرْكُهُ مَنْعَهُمْ أَكُل لُحُومِ الْحَمُو ، وَهُمْ كَانُوا إِلَى الْخَيْلِ أَحْوَجَ مِنْهُمُ إِلَى الْحُمُو ، وَهُمْ كَانُوا فِى الظَّهُو ، وَلَوْ كَانُوا فِى قِلَةٍ مِنُ الظَّهُو ، حَتَى الْحَيْقِ لِللّهَ أَنْ الْحَيْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِى قِلَةٍ مِنْ الظَّهُو ، وَلَوْ كَانُوا فِى قِلَةٍ مِنْ الظَّهُو ، حَتَى الْحَيْلِ أَحُوجَ الْحَمُو ، لَكَانُوا إِلَى الْمَنْعِ مِنْ أَكُلِ لُحُومٍ الْخَيْلِ أَحْوجَ ، لِاللّهَ أَنْ الْعِلْمُ يَعْولُونَ عَلَى الْحُمُو ، وَيَوْكَبُونَ الْخَيْلِ الْحُومِ الْحَيْلِ الْحَوجَ ، لِاللّهُ اللّهُ الْحَيْلِ الْحُومِ الْحَمُو ، لَكَانُوا اللّهَ الْمُعُوا مِنْ أَكُلِ لُحُومٍ الْحَمُو ، لَيْسَتُ هِى هَلِهِ الْعِلّةَ اللّهِ الْمُعُولُونَ الْحُمُو ، الْحُمُو ، الْحُمُو ، الْحُمُو مِ الْحُمُو ، الْمُلْولُ الْمُعُولُ اللّهُ الْعَلْمَ الْمُعُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْحُمُو مُ الْحُمُو ، الْحُمُو عَلَى الْحُمُو مِ الْحُمُو ، الْحُمُو عَلَى الْحُمُومِ الْمُحُومُ الْحُمُو ، الْحُمُومُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْمُؤْمِ الْحُمُومُ الْحُمُومُ الْحُمُومُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْحُمُومِ الْحُمُومُ الْمُحُمُومُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤُمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

۱۲۲۵ تا فع نے حضرت ابن عمر بھا سے اس کی مثل روایت کی ہے۔ گزشتہ روایات میں حضرت جابڑگی روایت میں آپ مَنَّ الْفِیْزُ کا صاف ارشاد ہے کہ آپ نے ان کو گھوڑے کا گوشت کھلا یا اور گدھے کے گوشت سے منع فرما یا حالانکہ گھوڑے کی گدھے سے زیادہ ضرورت تھی۔ گھوڑوں کا گوشت کھانے سے ممانعت نہ کرتا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس زا کدسوار یاں موجو دہسیں اگر سواریوں کی قلت کی وجہ سے گدھوں کے گوشت کی ممانعت ہوتی تو گھوڑوں کے گوشت کی ممانعت اس بنیاد پر بدرجہ اولی ہوتی کیونکہ گھوڑے گدھوں کی طرح سامان لا دنے کا کام بھی دیتے ہیں اور گھوڑ وں پر سواری کی جاتی ہا ورکئی حالات میں گدھوں پر سواری کی ہی نہیں جاتی ۔ اس سے بیا بندود ثابت ہوگئی کہ گھوٹ کے گوشت کھانے والے گدھے بات خود ثابت ہوگئی کہ گوٹ کے بیان فرمائی۔ ایک اور بی کا استدلال ہے ہے کہ گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت کی وہ علت نہیں جو آپ نے بیان فرمائی۔ ایک اور بی کا استدلال ہے ہے کہ گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت اس لئے فرمائی گئی کہ وہ گندگی کھانے والے گدھے فریق کا استدلال ہے ہے کہ گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت اس لئے فرمائی گئی کہ وہ گندگی کھانے والے گدھے

تھاورانہوں نے ان روایات کودلیل بنایا۔

٢٢٢٢: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرُزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهُبٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ الشَّيْبَانِي قَالَ : لَا بَكُوْت لِسَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ حَدِيْكَ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ، فِى أَمْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمُ ، إِلْكُفَاءِ الْقُدُورِ يَوْمَ خَيْبَرَ . قَالُوا : فَإِذَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِهَا لِهاذِهِ الْعِلَّةِ ، فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِى ذَلِكَ ، أَنَّهُ لَوْ لَمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ فِى ذَلِكَ ، أَنَّهُ لَوْ لَمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ فِى ذَلِكَ ، أَنَّهُ لَوْ لَمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ فِى ذَلِكَ ، أَنَّهُ لَوْ لَمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ فِى ذَلِكَ ، أَنَّهُ لَوْ لَمُ النَّهِى عَنْ أَكُلِهَا لِهاذِهِ الْعِلَّةِ ، فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِى ذَلِكَ ، أَنَّهُ لَوْ لَمُ اللهُ عَلَيْهِمْ فِى ذَلِكَ مُ اللهُ عَلَيْهِمْ فِى خَلِكَ مَالَالهُ وَلَا لَكُونَ ذَلِكَ مُحْتَمِلًا لِمَا قَالُوا وَلَكِنَةُ قَدْ جَاءَ هذَا، وَجَاءَ النَّهُ فِي فِي فِي فِلْكَ مُطْلَقًا .

۱۲۲۲: شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر کے سامنے حضرت ابن الی او فی والی روایت بیان کی۔ کہ جس میں جناب رسول الله مُنَّالِیَّا الله نظام فرمایا تو سعید کہنے لگے آپ نے اس لئے منع فرمایا کہ وہ گندگی کھانے والے گدھے تھے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُنَّالِیُّنِم نے اس سب سے ان کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ ان کو جواب میں کہا جائے گا کہ اگر صرف ہانڈیاں پلٹنے کا حکم ہوتا تو اس بات کی کسی قدر منجائش تھی گریباں تو ہانڈیاں بھی لیٹ دی گئیں اور مطلقا ممانعت کردی گئی (جیسا کہ اس روایت میں ہے)

تخريج: بخارى في المغازى باب٣٨ ابن ماجه في الذبائح باب١ ١ مسند احمد ٢٨١/٤.

<u>حاصل: يدحفرات كہتے ہيں كەجناب رسول الله مَنَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مناب سے ان كا گوشت كھانے سے منع فر مايا۔</u>

٣٢٧: حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّادٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو زَيْدٍ ، عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَمِعْت أَبَا تَعْلَبَةً قَالَ : ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ مِشْكُم ، كَاتِبُ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْت أَبَا تَعْلَبَة النَّهِ عَلَيْ وَسَلَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، حَدِّثِنِي مَا يَحِلُّ مِمَّا الْخُشَنِيّ . يَقُولُ : أَتَيْتُ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، حَدِّثِنِي مَا يَحِلُّ مِمَّا يَحُرُمُ عَلَى . فَقَالَ لَا تَأْكُلِ الْحِمَارَ الْآهُمْلِيّ ، وَلَا كُلَّ ذِي نَابٍ مِنُ السِّبَاعِ . فَكَانَ كَلامُ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، جَوَابًا لِسُوَالِ أَبِي ثَعْلَبَةَ اِيَاهُ، عَمَّا يَحِلُّ لَهُ، مِمَّا يَحُرُمُ عَلَيْهِ . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى نَهْيِهِ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمُو الْآهُلِيّةِ ، لَا لِعِلَّةٍ تَكُونُ فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ ، عَلَيْهِ . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى نَهْيِهِ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمُو الْآهُلِيّةِ ، لَا لِعِلَّةٍ تَكُونُ فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ ، مِنْ أَكُلِ الْعَذِرَةِ وَمَا أَشْبَهُمَا ، وَلٰكِنُ لَهَا فِي أَنْفُسِهَا . وَقَدْ جَعَلَهَا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي نَهْمِهِ عَنْهَا مُنْ السِّبَاعِ . فَكَمَا كَانَ ذُو نَابٍ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَا لِعِلَةٍ ، كَانَ كَذَلِكَ الْحُمُو اللهُ هُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا ، كَذِى النَّابِ مِنِ السِّبَاعِ . فَكَمَا كَانَ ذُو نَابٍ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَا لِعِلَةٍ ، كَانَ كَذَلِكَ الْحُمُو لَاللهُ صَلّى اللهُ عَنْهَا ، لَا لِعِلَةٍ ، وَلَوْ الْحَلَى اللهُ عَنْهَا ، لَا لِعِلَةٍ ، وَلَوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهَا ، لَا لِعِلَةٍ . وَلَالَ اللهُ عَنْهَا ، لَا لِعِلَةٍ . وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهَا ، وَلَا لَهُ عَنْهَا ، لَا لِهُ عَنْهَا ، وَلَو وَا فِي ذَلِكَ ،

۲۲۲: حضرت ابودرداء کے کا تب مسلم بن مشکم کہتے ہیں کہ ہیں نے ابولٹھلبہ شنی کوفر ماتے سنا ہیں حضور کی خدمت میں آیا ہیں نے کہا یارسول اللّٰه مَکَافَیْتُ مجھے بتلائے کہ میرے لیے کیا حلال ہے اور کون تی چیزیں حرام ہیں آپ نے فر مایا گھر بلو گدھوں کومت کھا کا اور نہ ہی کچلیوں والے در ندوں کو ۔پس اس روایت میں جناب رسول اللّه مَافِیْتُو کُمَا کا ما ابولٹھلبہ کے اس سوال کا جواب ہے کہ میرے لئے کیا حلال وحرام ہے (تو آپ نے ان دوحرام چیزوں کا بیان فر مایا) پس اس سے بیٹا بت ہو گیا کہ گھر بلو گدھوں کے گوشت کی ممانعت سواری کی کی یا گندگی کا کھانا نہیں بلکہ فر مایا) پس اس سے بیٹا بت ہو گیا کہ گھر بلو گدھوں کے گوشت کی ممانعت سواری کی کی یا گندگی کا کھانا نہیں بلکہ ذاتی ممانعت ذاتی ہے کی طرح قرار دیا۔ جس طرح اس کی ممانعت ذاتی ہے کی علت پر موقوف نہیں۔ یہی تھم اس کا ہے۔ جناب رسول اللّٰہ مَافِیْتُونِ نے اس لئے منع فر مایا کہ بیلوٹ کے گدھے تھے انہوں نے اس روایت کودلیل بنایا۔

٣٢٢٨: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : نَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : نَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ اللّهُ عَلْيَهِ ، عَنِ النَّجَاذِ الْحَنَفِيّ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيْهَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُرَّ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقُدُورٍ فِيهَا لَحْمُ حُمُرِ النّاسِ ، فَأَمَرَ بِهَا فَأَكْفِنَتُ . فَكَانَ مِنَ الْحُجّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ حُمُرِ النّاسِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ انْتَهَبُوهَا مِنَ النّاسِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ نَسِبَتُ إِلَى النّاسِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ انْتَهَبُوهَا مِنَ النّاسِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ اللّهُ يُولِقَا أَهْلِيَّةٌ ، لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ .قَالُوا نَسِبَتُ إِلَى النّاسِ ، إِذَا لَكُونَ هَا ، فَيَكُونُ النّهُى وَقَعَ عَلَيْهَا ، إِذَا نَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الل

۲۲۲۸: سنان بن سلمہ نے حضرت سلمہ ہے۔ روایت کی کہ خیبر کے دن جناب رسول الله مَا الله عَالَیْم کا گزرالی ہانڈیوں
کے پاس سے ہوا جن میں گھر بلوگدھوں کا گوشت تھا آپ نے ان کوالٹ دینے کا حکم دیا۔ اس میں ان پر جت یہ
ہے کہ جمرالناس میں دواحثال ہیں: ◆ کہ انہوں نے لوگوں کے گدھے لوٹ لئے اس لئے لوگوں کی طرف نسبت
کی لوگوں کی طرف اس لئے نسبت کی گئی کہ وہ ان پر سوار ہوتے تھے تو آ جا کر ممانعت کا دارومدارای بات پر ہوا
کہ وہ گھر بلوگدھے تھے نہ کچھ ◆اورا گرکوئی معترض کے کہ ایک اور روایت وارد ہے جو آپ کی بات کی تروید کر
کے ثابت کرتی ہے کہ وہ لوٹ کے گدھے تھے روایت ملاحظہ ہو۔

١٢٦٩: حَدَّثَنَا أَخُمَدُ بُنُ دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ الْبُرَاءِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ أَصَابُوْا مِنَ الْفَيْءِ حُمُرًا فَذَبَحُوْهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبُرَاءِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ أَصَابُوْا مِنَ الْفَيْءِ حُمُرًا فَذَبَحُوْهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكُفِنُوْا الْقُدُورَ قَالُولًا : فَبَيْنَ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ تِلْكَ الْحُمُرَ ، كَانَتُ نُهُبَةً . فَقِيْلَ لَهُمْ : فَإِذَا ثَبَتَ الْمُعْمَ عَلَى أَنَّ النَّهُى كَانَ لِلنَّهُبَةِ ؟ وَمَا جَعَلَكُمْ بِتَأُويُلِ ذَلِكَ النَّهُى كَانَ لِلنَّهُبَةِ ؟ وَمَا جَعَلَكُمْ بِتَأُويُلِ ذَلِكَ النَّهُى كَانَ لِلنَّهُبَةِ ؟ وَمَا جَعَلَكُمْ بِتَأُويُلِ ذَلِكَ النَّهُى عَنْهَا كَانَ لِلنَّهُبَةِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِكُمْ فِي تَأُويُلِهِ أَنَّ النَّهُى عَنْهَا كَانَ لَهَا فِي أَنْفُسِهَا لَا لِلنَّهُبَةِ النَّهُى عَنْهَا كَانَ لَهَا فِي أَنْفُسِهَا لَا لِلنَّهُبَةِ النَّهُ كَانَ لِلنَّهُمَةِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِكُمْ فِي تَأُويُلِهِ أَنَّ النَّهُى عَنْهَا كَانَ لَهَا فِي أَنْفُسِهَا لَا لِلنَّهُمَةِ وَلِيلًا لَهُ عَنْهُ اللّٰهُ فَصَالَهُ لِللَّهُ الْفَيْهُ فَيْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ عَلَى اللّٰهُ مَا لَكُولِلْهُ أَنَّهُ كَانَ لِللَّهُ مَا لَوْلَى مِنْ غَيْرِكُمْ فِي تَأُولِيلِهِ أَنَّ النَّهُى عَنْهَا كَانَ لَهَا فِي أَنْفُسِهَا لَا لِللّٰهُمَةِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

. وَقَدُ ذَكُونَا فِى حَدِيْثِ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ أَكُفِئُوهَا ، فَإِنَّهَا رِجُسٌ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ النَّهُى وَقَعَ عَلَيْهَا ، لِأَنَّهَا رِجُسٌ ، لَا لِأَنَّهَا نُهُمَّ أَكُفِئُوا حَدِيْثِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ أَكُفِئُوا الْقُدُورَ ، وَاكْسِرُوهَا . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَو نَغْسِلُهَا ؟ فَقَالَ أَوْ ذَاكَ فَدَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى أَنَّ النَّهُى كَانَ لِنَجَاسَةِ لُحُومِ الْحُمُو ، لَا لِأَنَّهَا نُهُبَةٌ ، وَلَا لِأَنَّهَا مَغْصُوبً ؟ فَقَالَ أَوْ ذَاكَ فَدَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى أَنَّ وَلَا لَهُ مَعْصُوبً ؟ مَا كَانَ فِيهَا لَا يَنَجَسُ ، وَأَنَّ جُكُمَهَا فِى طَهَارَتِهَا مَحْمُ مَا طُبِخَ فِيهِ لَحْمَهَا ، أَنَّ قِدْرَهُ الَّتِي طَبَخَ ذَلِكَ فِيهَا لَا يَنَتَجَسُ ، وَأَنَّ جُكُمَهَا فِى طَهَارَتِهَا مُحُكُمُ مَا طُبِخَ فِيهِ لَحْمَهَا ، أَنَّ قِدْرَهُ الَّتِي طَبَخَ ذَلِكَ فِيهَا لَا يَنَتَجَسُ ، وَأَنَّ جُكُمَهَا فِى طَهَارَتِهَا مُحُكُمُ مَا طُبِخَ فِيهِ لَحْمَهَا ، أَنَّ قِدْرَهُ الَّتِي طَبَخَ ذَلِكَ فِيهَا لَا يَنَتَجَسُ ، وَأَنَّ جُكُمَهَا فِى طَهَارَتِهَا مُعُنَا عَلَى نَجَاسَةِ مَا طُبِخَ فِيهِ لَحْمَ عَيْرُ مَغْصُوبٍ ؟ فَذَلَّ مَا ذَكُونَا مِنْ أَمُرِهِ إِيَّاهُ بِغُسُلِهَا عَلَى نَجَاسَةٍ مَا طُبِخَ فِيهِ لَحْمُ عَلَى أَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَرَ فِى شَاقٍ غُصِبَتُ فَذُبِحَتْ وَطُبِخَتْ ، بِخِلَافِ هَلَا .

۲۲۲۱عدی بن ثابت نے حضرت برا ﷺ مروایت کی ہے کہ ان کو مال غنیمت کے پچھ گدھے ملے پس انہوں نے ان کو ذیح کر دیا تو جناب نی اگرم تا لیے ہے فر مایا بانڈیاں المث دو۔اس صدیث نے تو واضح کر دیا کہ وہ گدھ لوٹ مار کے تھے۔ان کو جواب میں کہے کہ بیہ بات تو ثابت ہوگئ کہ وہ مال فئی میں سے تھے کین اس بات کی تمہار کی بال کیا دلیل ہے کہ ممانعت لوٹ کی وجہ ہے ہوئی اور بیاضیار تہمیں کس نے دیا ہے کہ تمہاری لوٹ والی تاویل اس تاویل ہے نہماری لوٹ والی تاویل اس تاویل ہے ذیر بالد تو بہتر ہے کہ ممانعت کی وجہ ذاتی حرمت تھی ہم حدیث انس بن مالک میں ذکر کر بھے کہ جناب رسول اللہ تو بین ہوئی ہے ان کو فر مایا کھؤ فانھا رجس تو اس سے بیٹابت ہوا کہ ممانعت کی وجہ اس کا بیلیہ ہونا ہے نہ کہ لوٹ کا ملاحدیث سلمہ میں جیسا ہم ذکر کر آئے جناب رسول اللہ تو بین ہوا کہ ممانعت کی وجہ ان ہا تھ واور تو ڑ ڈالو۔ صحابہ نے عرض کی یارسول اللہ تو بین ہمان کو دھو ڈالیس تو آئی بات فر مایا بیکر ڈالو اس سے بیٹابت ہوگیا کہ ممانعت کی وجہ سے تھی لوٹ کی وجہ سے تی لوٹ کی وجہ سے بیس تو تو کہ بیا اس کی وجہ سے تھی لوٹ کی وجہ سے نہیں ہوگی اور اس کی تو اس کی وجہ سے تھی لوٹ کی وجہ سے نہیں ہوگی اور اس کی تو اس کی ہیں تو بیل نے اس کی ہندیا اس کی تجاست کی وجہ سے نہیں تو ہی ہوئی اور اس کے ہوئی کو اس کی تجاست کی وجہ سے نہیں تھا۔ جناب رسول کے بعد ہوتا ہے اس کی وجہ سے نہیں تھا۔ جناب رسول کی بین کی اللہ تو نیس تھا۔ بیا اس کی تجاست کی وجہ تعا خصب کی وجہ سے نہیں تھا۔ جناب رسول اللہ تو نیس تھا۔ بیا سے بیا کہ اللہ کی تجاست کی وجہ تعا خصب کی وجہ سے نہیں تھا۔ جناب رسول اللہ تو نیس جو فصب کر کے ذرح کر ڈالی گئی اور اس کا گوشت پھالیا گیا اس کی المن تھا۔ دراس کے کوشت پھالیا گیا اس کی المن خلا ہو۔ اللہ تو نیس ہو فصب کر کے ذرح کر ڈالی گئی اور اس کا گوشت پھالیا گیا اس کی اس کی خواست کی وجہ تعا خصب کی وجہ سے نہیں تھا۔ جناب رسول اللہ تو نیس ہو فصب کر کے ذرح کر ڈالی گئی اور اس کا گوشت پھالیا گیا اس کی المن تھا۔ خواب ہو خواب کی کی دو سے نہیں تھا۔ خواب کی دو بھالی کی اس کی خواب کی دو بھالی کی دور اللہ کی تو بیا تھا۔ کی دور کی کی دور اللہ کی کیا ہو کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی

٠ ١٢٢ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا النُّقَيْلِيُّ ، قَالَ : ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ' عَنُ رَجُلِ قَالَ : حَسِبْتُهُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ ، فَلَقِيَهُ رَسُولُ الْمَرَأَةِ مِنْ قُرَيْشٍ يَدْعُولُهُ اِلَى طَعَامٍ ، فَجَلَسْنَا مَجَالِسَ الْغِلْمَان مِنْ آبَائِهِمْ فَفَطِنَ آبَازُنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي يَدِهِ أَكُلَّهُ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَحُمُ شَاقٍ ، يُخْبِرُنِي أَنَّهَا أُخِذَتْ بِغَيْرِ حِلِّهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَمْ تَزَلُ تُعْجِبُنِي أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي، وَإِنِّي أَرْسَلْتُ اِلَى الْبَقِيعِ ، فَلَمْ تُوْجَدُ فِيْهِ شَاةٌ ، وَكَانَ أَخِي اشْتَرَى شَاةً بِالْأَمْسِ ، فَأَرْسَلْتُ بِهَا إِلَى أَهْلِهِ بِالنَّمَنِ ، فَقَالَ أَطْعِمُوْهَا الْآسَارَى .فَتَنَزَّهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِهَا ، وَلَمْ يَأْمُورُ بِطَرْحِهَا ، بَلُ أَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ بِهَا ، إِذْ أَمَرَهُمْ أَنْ يُطْعِمُوْهَا الْأَسَارَى . فَهَاذَا حُكُمُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّحْمِ الْحَلَالِ ، إِذَا غُصِبَ فَاسْتُهْلِكَ .فَلَوْ كَانَتْ لُحُوْمُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ حَلَالًا عِنْدَةً، لَآمَرَ فِيْهَا لَمَّا ٱنْتُهِبَتْ ، بِمِثْلِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي هَذِهِ الشَّاةِ لَمَّا غُصِبَتُ . وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ فِي لَحْمِ تِلُكَ الْحُمُرِ لَمَّا أَمَرَ بِهِ ، لِمَعْنَى خِلَافِ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ فِي لَحْمِ هَلَـٰهِ الشَّاةِ بِمَا أَمَرَ بِهِ .أَلَا يَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ غَصَبَ رَجُلًا شَاةً فَذَبَحَهَا ، وَطَبَخَ لَحُمَهَا ، أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ مِطَرْح ذَٰلِكَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَكَذَٰلِكَ لَحْمُ الْأَهْلِيَّةِ الْمَذُبُوْحَةِ بِخَيْبَرَ ، لَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهِى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ النَّهْبَةِ الَّتِي حُكْمُهَا حُكُمُ الْعَصْبِ إِذًا -لَمَا -أَمَرَهُمْ بِطَرْحِ ذَٰلِكَ اللَّحْمِ ، وَلَأَمَرَهُمُ -فِيْهِ بِمِثْلِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مَنْ -غَصَبَ -شَاةً ، فَذَبَحَهَا ، وَطَبَخَ لَحْمَهَا .فَلَمَّا انْتَفَى أَنْ يَكُوْنَ نَهْيُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ ، لِمَعْنَى مِنْ هلِهِ الْمَعَانِي الَّتِي ادَّعَاهَا الَّذِيْنَ أَبَاحُوْا لَحْمَهَا ، ثَبَتَ أَنَّ نَهْيَهُ ذٰلِكَ عَنْهَا ، كَانَ لَهَا فِي نَفْسِهَا ، كَالنَّهْي عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ، فَكَانَ ذلِكَ النَّهْيُ لَهُ فِي نَفْسِه، فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ خِلَافُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ . فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ : لَا أَلْفِينَ أَحَدًا مِنْكُمُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيْكَتِهِ، يَأْتِيُهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِى فَيَقُولُ ؛بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاةً، وَمَا وَجَدُنَا مِنْ حَلَالٍ أَخْلَلْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ، فَهُوَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ .

تخريج: ابو داؤد في البيوع باب٣ مسند احمد ٢٩٤/٥.

<sup>•</sup> ١٢٤ : عاصم بن كليب نے اپنے والد سے بيان كيا اور انہوں نے ايك آدى سے مير ے خيال ميں وہ انصارى آدى

تھا جو كەرسول الله مَثَالَيْنَةِ كَمِي ساتھ ايك جنازه ميں حاضرتھا آپ مَالَيْنَةِ كُوفريش كى ايك عورت ملى جس نے آپ مَلَالْيَنْةِ كُو کھانے کی دعوت دی ہم بچوں کی جگہ بیٹھ گئے جواینے باپوں کے پاس بیٹھتے ہیں ہمارے والدین آپ مَلْ اللّٰهُ مُلِ بارے میں کوئی بات مجھ گئے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک لقمہ ہے اور آپ مُؤاتِّ فِلْفِر مارے ہیں کہ یہ بکری کا گوشت مجھے بتلار ہاہے کہ بیترام طریقہ سے لی گئی ہے۔عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی یارسول اللهُ مَالَيْنَظِم جھے ہمیشہ بیہ بات پسند رہی ہے کہ آپ میرے گھر میں کھانا کھائیں۔ میں نے بقیع کی طرف آ دمی جھیجا وہاں کوئی بکری نہ کی اور میرے بھائی نے کل گزشتہ ایک بکری خریدی تھی میں نے (اس سے وہ لے لی اوراس کے بدلے میں میں نے قیمت اس کے گھر والوں کی طرف بھیج دی آپ نے فرمایاس کا گوشت قیدیوں کو کھلا دو۔ جناب رسول اللَّهُ مَا لَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا لَيْمُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه کھانے سے پر ہیز فرمایا تگراس کو پھینکنے کا تھم نہیں فرمایا بلکہ اس کے صدقہ کرنے کا تھم فرمایا اس لئے کہ ان کو تھم دیا کہ وہ قید بوں کو کھلا دیں ۔حلال گوشت کا یہی تھم ہے جبکہ اس کوغصب کر کے ہلاک کر ڈالا جائے۔ بالفرض اگر گھر بلوگدھوں کا گوشت حلال ہوتا تو اس کے چھیننے کی صورت میں وہی تھم فرماتے جواس غصب شدہ بحری کے متعلق فر مایا لیکن گدھوں کے گوشت کے متعلق تکم فر مایا جوفر مایا کیونکہ اس کی وجہ وہ نہتھی جو یہاں تھی کہ جس کے باعث بكرى ميں وہ تھم فر مايا جوان گدھوں كے تھم سے مختلف تھا كيا اس فريق كويہ معلوم نہيں كہا گر كو ن فخص ايك بكرى غصب کر کے ذبح کر ڈالے اور اس کا گوشت بکالے تو کسی کے ہاں بھی اس گوشت کے چینکنے کا حکم نہ دیا جائے گا۔ پس اسی طرح گھریلوگدھے جوخیبر میں ذبح کئے گئے اگران کے گوشت سے ممانعت کی وجدان کالوٹ وغصب کا مال ہونا ہوتا تو پھراس پرغصب کا حکم لگنا چاہئے تھا۔ پھرآ پ گوشت کوچھیئنے کا حکم نہ فر ماتے ۔ تو ضروراس میں وہی تھم فر ماتے جواس بکری کے متعلق دیا جس کوغصب کر کے ذبح کیا گیا اور پکایا گیا تھا۔ پس جب گدھے کے گوشت کومباح کرنے والوں نے جوملل بیان کی ہیں ان سب کی نفی ہوگئی تو پیخود ثابت ہو گیا کہ بیممانعت ذاتی تھی پس کسی کواس کی مخالفت ہرگز درست نہیں۔ جناب رسول الله مَثَاثِینَا نے فرمادیا میں تم میں ہے کسی کو ہرگز اس حال میں نه پاؤل كەنگىيدلگائے بىيغا مواوراس كومىراتىم ئىنچاوروە بەكەر ئال دے۔ ہمارے درميان تو كياب حاكم ہے ہم جو چیزاس میں حرام یا ئیں گے اس کوحرام قرار دیں گے اور جوحلال اس میں یا ئیں گے اس کوحلال جھیں گے اچھی

ب وس

تخريج : ابو داؤد في السنه باب٥ ترمذي في العلم باب١٠ ابن ماجه في المقدمه باب٢ دارمي في المقدمه باب٩ ٤ مسند احمد ۲٬۷۲۲ فر۱۳۱٬۶ ۸/۲

طرح سنو! بشکجس چیز کو جناب رسول اللم الله مَا الله مِن الله مِن الله مِن الله مَا الله مِن الله مَا ال

فرمایا )وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح وہ چیز جس کوالٹد تعالیٰ نے ( قر آن مجید میں ذکر کر دیا ) حرام کیا ہو۔

ا ٢٢ : حَدَّثَنَا بِلْالِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ۚ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ا ١١٨ حسن بن جابر نے حضرت مقدام مسے انہول نے جناب نبی اکرم مَنافِیز مسے روایت کی ہے۔

١٢٢٢: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِى دَاؤَدَ قَالَ : لَنَا أَبُو مُسْهِرٍ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّنِي الزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ مَوْوَانَ بْنِ رُوْبَةَ أَنَّهُ حَدَّفَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيّ ، عَنِ الْمِقُدَامِ بْنِ مَعْدِي مَوْفِ الْجُرَشِيّ ، عَنِ الْمِقُدَامِ بْنِ مَعْدِي كُوبَ - الْكِنْدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ، يُوْشِكُ - شَبْعَانُ عَلَى أَرِيْكَتِهِ، يَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هِذَا الْكِتَابُ ، فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمُنَاهُ، أَلَا وَإِنَّهُ لَيْسَ كَالِكَ ، لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنْ السِّبَاع ، وَلَا الْحِمَارُ الْآهُ لِيُّ

تخريج : ابو داؤ د في السنة باب٥ مسند احمد ١٣١/٤ \_

٣٢٧٣: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي النَّشِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً.

٣٢٢ : وَحَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ مَ النَّضُرِ ، النَّضُرِ ، عَنْ أَبِى النَّفُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ حُولَلَهُ لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِى ، قَلْ وَلَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ حُولَلَهُ لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِى ، قَلْ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ حُولَلَهُ لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِى ، قَلْ وَمَالَمُ وَالنَّاسُ حُولَلَهُ لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِى ، قَلْ وَمَالَمُ وَالنَّاسُ حُولَلَهُ لِللهِ عَلِيهُ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَتُوفَلَ : مَا وَجَدُنَاهُ فِى كِتَابِ اللّهِ عَمِلْنَاهُ ، وَهُو مُتَكِنَّ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَتُونَ لُلْ : مَا وَجَدُنَاهُ فِى كِتَابِ اللّهِ عَمِلْنَاهُ ، وَاللّهُ فَلَا .

م ١٢٢: موىٰ بن عبداللہ بن قيس نے مولی رسول الله مُنافِيَّةُ ابورافع سے روایت کی ہے کہ یہ بات جناب نبی اکرم مَنافِیْنِ اس وقت فر مائی جبدلوگ آپ کے اردگرد تھے۔ ہرگز میں تم میں سے کسی کواس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے پاس میراعکم پنچے جومیں نے دیا ہویا جس سے منع کیا ہواوروہ تکیہ پرفیک لگائے (برائی میں) کہنے لگے جو

خِللُ 🕝

#### کچھ ہم کتاب اللہ میں پائیں گے ہم اس پڑمل کریں گے ور نہیں (کریں گے)

تَحْرِيج : ابو داؤ د في الاماره باب٣٣ والسنه بابه وترمذي في العلم باب ١٠ مسند احمد ٣٦٧/٢ ٢٢٧٥: حَدَّلَنَا عِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْغَافِقِيُّ قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَأَبِي النَّصْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ ، عَنْ أَبِيْهَ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا ٱلْفِينَ أَحَدَكُمْ مُتَّكِنًا عَلَى أَرِيْكَتِهِ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِى ، مِمَّا قَدْ أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ : لَا أَدْرِى ، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ . فَحَذَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خِلَافٍ أَمْرِهِ، كَمَا حَدَّرَ مِنْ خِلَافٍ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَحْذَرْ أَنْ يُخَالِفَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَحِقَّ عَلَيْهِ، مَا يَحِقُّ عَلَى مُخَالِفِ كِتَابِ اللهِ قَدْ تَوَاتَرَتِ الْآقَارُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهِي عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، بِمَا قَدْ ذَكَرُنَا ، وَرَجَعَتْ مَعَانِيْهَا اللَّي مَا وَصَفْنَا .فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ خِلَافُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ :فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اِبَاحَتَهَا ، وَمَا احْتَجَّ بِهِ فِي ذَٰلِكَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ لَا أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِىَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الْآيَةَ قِيْلَ لَهُ : مَا قَالَةٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَٰلِكَ ، فَهُوَ أُوْلَى مِمَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا .وَمَا قَالَةُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُو مُسْتَفْنًى مِنَ الْآيَةِ ، عَلَى هٰذَا يَنْبَغِى أَنْ يُحْمَلَ مَا جَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هٰذَا الْمَجِيءَ الْمُتَوَاتِرَ فِي الشَّيْءِ الْمَقْصُودِ اِلَيْهِ بِعَيْنِه، مِمَّا قَدُ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ آيَةً مُطْلَقَةً عَلَى ذَٰلِكَ الْجِنْسِ فَيُجْعَلُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ مُسْتَفْنًى مِنْ تِلْكَ الْآيَةِ ، غَيْرَ مُخَالِفٍ لَهَا ، حَتَّى لَا يُضَادَّ الْقُرْآنُ السُّنَّةَ ، وَلَا السُّنَّةُ الْقُرْآنَ . فَهَاذَا حُكُمُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهُلِيَّةِ ، مِنْ طَرِيْقِ تَصْحِيْحِ مَعَالِي الْآثَارِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَوْ كَانَ اِلَى النَّظَرِ ، لَكَانَ لُحُوْمُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ حَلَالًا ، وَكَانَ ذَلِكَ كَلَحْمِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ ، لِأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ قَدْ حُرِّمَ ، إِذَا كَانَ أَهْلِيًّا ، مِمَّا قَدْ أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيْمِه، فَقَدْ حُرِّمَ إِذَا كَانَ وَحُشِيًّا أَلَا تَرَى أَنَّ لَحْمَ الْحِنْزِيرِ الْوَحْشِيِّ كَلَحْمِ الْجِنْزِيرِ الْأَهْلِيِّ ، فَكَانَ النَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا ، إذَا كَانَ الْحِمَارُ الْوَحْشِيُّ لَحْمُهُ أَنْ يَكُوْنَ حَلَالًا ، أَنْ يَكُوْنَ كَذَٰلِكَ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ . وَلَكِنْ مَا جَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوْلَى مَا ٱتَّبِعَ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَزِيْفَةَ ، وَأَبِي يُوْسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ .

۵ ۲۲۷: عبیداللدین ابی رافع نے اپنے والد سے یاکسی اور سے اورانہوں نے جناب نبی اکرم کالیو کا سے روایت کی ہے میں ہرگزتم میں سے کسی کواس حالت میں نہ یاؤں کہ وہ تکینے شین ہواور میراتھم آئے جومیں نے اپنے تھم سے دیا ہویااس سے خودروکا ہواوروہ یہ کہنے گلے میں نہیں جانتا۔ ہم توجو چیز کتاب اللہ میں یا ئیں گے اس کی اتباع کریں گے۔اس روایت میں جناب رسول الله مَنَالِیُوَان الله مَنَالِیُوَان الله مَنَالِیُوَان الله مَنَالِیُوَان الله مَنالِیوَان الله مَنالِیوَان الله مَنالِیوَان الله مَنالِیوَان الله مَنالِیوَان الله مِنالِ الله مَنالِیوَان الله مِنالِ الله مِنالِق الله مِنالِق الله مِنالِق الله مِنالِق الله مِنالِق الله مِنالِق الله مِنالِ الله مِنالِق الله مِنالِقِيقِ اللهِ الله مِنالِق المِنالِقِيلِي اللهِي اللهِ مِنالِق اللهِي المِنالِقِيلِي اللهِي المِنالِقِيلِي اللهِي المِنا الله کی مخالفت سے ڈرایا۔ پس جا ہے کہ جناب رسول الله مَنْ اللِّهُ اللَّهِ مَا اللَّه مَا اللَّه مَا الله مَنْ الله مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ کا حقدار ہوگا جس کا مخالفت کتاب اللہ میں حقدار ہے۔گھریلو گدھوں کے گوشت کی حرمت میں متواتر روایا ت نقل کی جانچکیں اور دیگر روایات کے مناسب معانی ذکر کئے جانچکے ۔ پس کسی کوبھی مناسب نہیں کہ وہ ان چیز وں میں ہے کسی کی مخالفت کرے گزشتہ سطور میں تو حضرت ابن عباس بڑتھ سے اس کی اباحت نقل کر چکے ہواور انہوں نے اس کی تا سیدیس "قل لا اجد فیما اوحی الی" (الانعام: ١٤٥) (توحرمت کا وعولی مشکل ہے) ان کوجواب میں الله مَا يُعْظِمُ كَ بِالمقابل ابن عباس عُنْهُ كا قول قابل ساعت نهيس - باقى آيت كا جواب يد بي كه جو بات جناب رسول الله مُثَاثِينَةً نِي فرمائي وه آيت مِه مَثْنَىٰ ہے گويا آيت ميں تھم مطلق ہے اور جو جناب رسول الله مُثَاثِينَةً ہے تو اتر کے ساتھ ثابت ہےوہ اس ہے مشتیٰ ہے۔ان میں تضا ذہیں کیونکہ یہ ہونہیں سکتا کہ سنت رسول اللَّهُ فَاللَّهُ كُمَّا بِ اللّٰه ہے متضاد ہو۔ آثار کی تھیجے کالحاظ کرتے ہوئے ہی گھر بلوگدھوں کے گوشت کا حکم ہے۔امام طحاویؒ فرماتے ہیں:اگر قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا تو گھر بلو گدھوں کا گوشت حلال تھہرے گا کیونکہ بیجنگی گدھے کے گوشت کی طرح ہوگا کیونکہ جو گھریلو ہونے کی صورت میں حرام ہووہ وحثی ہونے کی صورت میں بدرجہ اولیٰ حرام ہوگا۔ ذرا د کیھئے کہ جس طرح جنگلی خزیر کا گوشت حرام ہے۔ پالتو خزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ تو قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ جنگلی گدھے کا گوشت جب حلال ہے تو گھریلو کا بھی اسی طرح ہونا جاہتے لیکن نصوص رسول الله مَثَاثَیْنِ کے ہوتے ہوئے انکی اتباع ضروری ہے اور (ترک قیاس لازم ہے) (یہاں قیاس کوچھوڑ دیا اورنص کی اتباع کی ) یہی ابو صنیفہ ابو بوسف محدر حمهم الله كا قول ہے۔

تَحْرِيجٍ: مسند احمد ١٣٢/٤ ، ٨/٦ ترمذي باب ، ١ في العلم

# چھی باب آکلِ لُعومِ الْفَرَسِ اللهِ الْفَرَسِ اللهِ الْفَرَسِ اللهِ اللهِ

میں کچھوڑے کے گوشت کے متعلق امام ابوصنیفہ مینیڈ ممانعت کے قائل ہیں۔ فریق ٹانی کا قول یہ ہے کہ گھوڑے کے گوشت میں کچھ قباحت نہیں ۔ گدھے اور گھوڑے کا حکم مختلف ہے اس کو گدھے پر قیاس نہ کیا جائے گا۔

٢٢٧ : حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْجِيزِيُّ قَالَ . ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ح

۲۷۲۷: رئیج جیزی نے ابوقعیم سے روایت کی ہے۔

١٣٧٤: وَحَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمِٰنِ بُنُ عَمْرِ وَ الدِّمَشُقِیُّ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ وَخَالِدُ بُنُ خَلِى ، قَالُوا : ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيْدِ ، عَنْ تَوْرِ بُنِ يَزِيْدَ ، عَنْ صَالِح بُنِ يَحْيَى بُنِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهُ ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيْدِ ، عَنْ تَوْرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُحُوْمِ الْحَيْلِ ، جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيْدِ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُحُومِ الْحَيْلِ ، وَالْمَعْلُ ، وَالْحَيْلِ ، وَالْمَعْنُ ذَهَبَ وَلَا أَبُو جَعْفَرٍ . وَالْحَيْلِ ، وَالْحَيْلِ ، وَالْحَيْلِ ، وَالْحَيْلِ ، وَالْحَيْلِ ، وَالْحَيْلِ . وَمِمَّنُ ذَهَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْلِ ، وَالْحَيْلِ ، وَالْمَعْلَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِكَ بِهِ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاكَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الل

۲۲۷: صالح بن یخی بن مقدام نے اپنے والداپنے واداسے انہوں نے حضرت خالد بن ولیڈ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله کا گلائے نے گھوڑے کے گوشت سے اور خچر اور گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔امام طحاویؒ فرماتے ہیں: بعض لوگوں نے اس روایت کو اختیار کیا ہے امام ابو صنیفہ کا یہ قول ہے اور یہ حدیث ان کی دلیل ہے۔فریق ٹافی نے ان کی خالفت کی ہے اور کہا ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں۔انہوں نے ان روایات سے استدلال کیا ہے۔

تخريج : ابو داؤد فى الاطعمه باب٥٠ نسائى فى الصيد باب،٣ ابن ماجه فى الذبائح باب،٤ مسند احمد ٣٠٦٣ م ٩٠٤ محمد ٢٠٥٨ ١٢٢٨ : بِمَا حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكُويْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ لُحُوْمَ الْخَيْلِ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

۸۷۲ : عطاء بن رباح نے حضرت جاہر والٹوئ سے روایت کی ہے کہ ہم گھوڑے کا گوشت جناب رسول اللَّد ظَالْتِیْمُ کے زمانہ میں کھاتے تھے۔ تخريج : ترمذي في الاطعمه باب٥ نسائي في الصيد باب٢ ، ٣٠ ابن ماجه في الذبائح باب١ ١ -

٩٢٧ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيّ ، قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ، وَوَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ ، مِغْلَهُ.

٩ ١٢٤ :سفيان نعبدالكريم سے پھرانهول نے اپني اسناد سے روايت ذكر كى ہے۔

١٢٨٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ يُونُسَ ، قَالَ : نَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً : عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُمِ قَالَتْ : نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَكُلْنَاهُ . وَفِي هَذَا الْبَابِ آثَارٌ ، قَدْ ذَخَلَتْ فِي بَابِ النَّهِي عَنْ لُحُومٍ الْحُمُرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَكُلْنَاهُ . وَفِي هَذَا الْبَابِ آثَارٌ ، قَدْ ذَخَلَتْ فِي بَابِ النَّهِي عَنْ لُحُومٍ الْحُمُرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخُودُ الْمِن قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ ، فَأَجَازُوا أَكُلَ لُحُومٍ الْحَيْلِ ، فَالْمَالِ فِي وَمِحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ وَاحْتَجُوا بِذَلِكَ بِعَوَاتُو الْآثَارِ فِي وَمِحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ وَاحْتَجُوا بِذَلِكَ بِعَوَاتُو الْآثَارِ فِي وَمِحَمَّدٌ وَحِمَهُمَا اللهُ وَاحْتَجُوا اللهُ هَلِيَةِ وَالْحُمُرِ وَمِحَمَّدٌ وَمَعَمَّدُ وَحَمَهُمَا اللهُ وَاحْتَجُوا اللهِ مَلَى الْآفَو فِي النَّالِ فَي وَقَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إذَا صَحَتْ وَتَوَاتَرَتْ أَوْلَى أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحُمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إذَا صَحَتْ وَتَوَاتَرَتْ أَوْلَى أَنْ وَلُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إذَا صَحَتْ وَتَوَاتَرَتْ أَوْلَى أَنْ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُومِ الْحُومِ الْحُمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُ حَلُمُ الْحُومِ الْحُومِ الْحُمُولِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى الْحِيلَا فِي وَقُتِ مَنْعِهِ إِيَّاهُمْ مِنْ لُحُومٍ الْحُمُولِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَى الْحُيلَافِ حُكُم الْحُومِ الْحُومِ الْحُمُولِ فَي وَقُتِ مَنْعِهِ إِيَّاهُمْ مِنْ لُحُومِ الْحُمُولِ الْمُعَلِي اللهُ عَلَى الْحَبَلَافِ حُكُم الْحُومِ الْحُومِ الْحُومُ الْحُومُ الْحُومُ الْحُومُ الْحُمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَبَلَافُ عَلَى الْحُومُ الْحُومُ الْحُومُ الْحُومُ الْحُومُ الْحُومُ الْحُمُومُ الْحُومُ الْحُمُومِ الْحُمُومُ الْحُمُومُ الْحُومُ الْحُومُ الْحُومُ الْحُومُ الْحُمُومُ الْحُومُ الْحُمُومُ الْحُومُ الْحُومُ الْحُمُومُ الْحُمُ

تخريج : بخارى في الذبائح باب٢٧ مسلم في الصيد ٣٠/٢٩ ابن ماجه في الذبائح باب١١ نسائي في الضحايا باب٢٣ مسند احمد ٣٤٦/٦\_





# النُخُمْرِ الْمُحَرَّمَةِ مَا هِيَ ؟ النَّحُمْرِ الْمُحَرَّمَةِ مَا هِيَ ؟ النَّحْمُرِ الْمُحَرَّمَةِ مَا هِيَ

### حرام شراب کونسی ہے؟

ایک علاء کی جماعت کا خیال سی ہے کہ شراب صرف تھجور اور انگور دونوں سے ہوتی ہے۔

فریق ٹانی شراب جس کی حرمت نور کی دارد ہے وہ شراب انگوری ہے بی تول امام ابوحنیفہ میشید کا ہے بقیہ شرابوں کی حرمت قیاسی ہے۔امام ابولیوسف میشید کے ہاں انگور کا پانی جوش مارے اگر چہ جھاگ پیدانہ کرے تب بھی وہ شراب ہے۔

٢٢٨: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً ، بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةً قَالَ : ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ ، قَالَ : نَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ ، النَّخُلَةِ ، وَالْعِنَبَةِ .

۱۲۸۱: ابو کشر نے حصرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَالِّيْرِ الله مَالِيْ شراب ان دو درختوں سے بنتی ہے۔ اللہ الکور۔ درختوں سے بنتی ہے۔ اللہ محبور۔ الله الکور۔

**تَحْرِيج** : مسلم في الاشربه ١٤/١٣ أ ابو داؤد في الاشربه باب٤ ترمذي في الاشربه باب٨ ابن ماجه في الاشربه باب٥ . مستداحمد ١٩/٢٧٩ عـ

٦٢٨٢: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : لَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَعِكْرَمَةَ بُنِ عَمَّادٍ ، عَنْ

أَبِيْ كَفِيْرٍ ، وَهِشَامٍ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِيْ كَفِيْرٍ ، عَنُ أَبِيْ كَفِيْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً.

١٩٢٨: ابوكثير في حضرت الو مريه والنو سانهول في جناب ني اكرم فالني است كل مرح كاروايت كى ب ٣٨٨٣ : حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : نَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ ، قَالَ : ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ التَّوْأَمِ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو كَثِيْرِ الْيَمَامِيُّ ، قَالَ : دَخَلْتُ مِنَ الْيَمَامَةِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ ، لَمَّا أَكْفَرَ النَّاسُ الْإِخْتِلافَ فِي النَّبيذِ ، لِأَلْقَى أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَأَسْأَلَهُ عَنْ ذلِكَ ، فَلَقِيْته فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنِّي أَتَيْتُك مِنَ الْيَمَامَةِ أَسْأَلُك عَنِ النَّبِيذِ ، فَحَدِّثُنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا تُحَدِّثُنِي عَنْ غَيْرِهِ. فَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَمْرُ مِنَ الْكُرْمَةِ وَالنَّخُلَةِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ :فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى أَنَّ الْخَمْرَ مِنْ التَّمْرِ وَالْعِنَبِ جَمِيْعًا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ بِهِلَذَا الْحَدِيْثِ .وَخَالْفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُوۡنَ فَقَالُوۡا الۡحَمْرُ الْمُحَرَّمَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، هِيَ الْخَمْرُ الَّتِي مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ إِذَا نَشَّ الْعَصِيرُ وَأَلْقَى بِالزَّبَدِ ، هِكَذَا كَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ .وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِذَا نَشَّ ، وَإِنْ لَمْ يَلُقَ بِالزَّبَدِ ، فَقَدْ صَارَ خَمْرًا .وَلَيْسَ الْحَدِيْثُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، بِخِلَافِ ذٰلِكَ عِنْدَنَا ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ إِخْدَاهُمَا ، فَعَمَّهُمَا بِالْخِطَابِ وَأَرَادَ إِخْدَاهُمَا دُوْنَ الْأُخُرَاى كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَخُرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ وَإِنَّمَا يَخُرُجُ مِنْ أَحَدِهمَا . وَكَمَا قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ وَالرُّسُلُ مِنَ الْإِنْسِ لَا مِنَ الْجِنّ . وَكُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اِذْ أَخَذَ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الْبَيْعَةِ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا تُشْرِكُوا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا .ثُمَّ قَالَ مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ .

۱۲۸۳: ابوکشریمای کہتے ہیں کہ میں یمامہ سے مدینہ آیا جبکہ لوگوں کے درمیان بنیذ کے اختلاف نے زور پکڑا میں نے اسپ آپ کو کہا کہ میں ضرور ابو ہریرہ والنی سے ملاقات کروں گا اور اس کے متعلق ان سے سوال کروں گا۔ چنانچے میں ان سے ملا اور میں نے کہا اے ابو ہریرہ والنی النی النی اللہ میں نہیز کے متعلق بوچھنے کے لئے ممامہ سے حاضر ہوا ہوں میں نے کہا آپ جناب رسول اللہ میں اللہ میں اس منقل سے تا اور کوئی بات نقل مت کریں۔ تو وہ فرمانے میں نے میں نے جناب نبی اکرم میں ہی گھر ماتے میں اور کھور سے بنتی ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں :

ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ شراب مجبور اور انگور دونوں سے ہوتی ہے انہوں نے اس روایت کو دلیل بنایا۔ وہ شراب جس کو کتاب اللہ میں حرام کہا گیا وہ انگور کا نچوڑ ہے جبارا سے جوش آئے اور وہ جھاگ بھینے۔ امام ابو حنیفہ بیشید کا بہی قول ہے۔ قول ابو یوسف یہ جب وہ جوش کرے اگر چدوہ جھاگ پیدا نہ کرے وہ شراب بن جائے گی۔ شروع باب میں فہ کورہ حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹیڈو والی روایت وہ اس کے کالف نہیں ہے۔ کی ''المخصو من ھاتین المشجوتین'' خطاب اگر چہ عام ہے مگر مراوا کہ ہے جیسا کہ اس ارشاد الہی میں ''یخوج منھما الملؤ لؤ والمعرجان'' (الرحمٰن ۲۲) ان میں سے ایک سے بیمو کئے موتی نکھتے ہیں جیسا کہ فرمایا''یلمعشو المجن والانس'' (الانعام ۱۳۳) دونوں اجناس کا ذکر فرما کر مراوا نسان لئے ہیں کیونکہ رسول تو صرف انسانوں سے آئے ہیں نہ کہ جنات سے جس طرح کہ رسول اللہ مُن الم المان ہو کہ حضرت عبادہ بن صامت والی روایت میں فہ کو سے کہ آپ من الم گئی وہ اس کے مراح کو بیعت کی جس کر مان چوری نہ کرنا اور زنانہ کرنا پھر فرمایا جو ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اسے مزامل گئی وہ اس کے لئے کفارہ ہے۔ (بخاری فی الایمان باب:۱۱)

تخريج : بخارى في الايمان باب ١ ١ والحدود باب ٨ مسلم في الحدود روايت ١ ٤ ترمذي في الحدود باب ٢ ١ دارمي في اليسير باب ٢ ١ مسن داحمد ٢٥٥ ٣١\_

١٢٨٣: حَدَّثَنَا بِلْلِكَ يُونُسُ ، قَالَ : نَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ أَبِى اِدْرِيْسَ ، عَنْ عُبَادَةَ بَنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم . وَقَدْ عَلِمْنَا مَنْ أَشْرَكَ ، فَعُوقِبَ بِشِرْكِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِكَفَّارَةٍ . فَلَدَّا أَن حَدِيْثِ . فَلَمَّا كَانَتُ مِكَفَّارَةٍ . فَلَدَّا أَن حَدَيْثِ . فَلَمَّا كَانَتُ اللهِ اللهُ شَيَاءً ، قَدْ جَاءَ تُ ظَاهِرُهَا عَلَى الْجَمْعِ ، وَبَاطِنها عَلَى خَاصَ مِنْ ذَلِكَ ، الْحَمَلُ أَيْضًا أَن المَّوْنَ قَوْلُهُ الْحَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ ، النَّخُلَةِ ، وَالْعِنبَةِ ظَاهِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا ، وَبَاطِنهُ عَلَى يَكُونَ قَوْلُهُ الْحَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ ، النَّخُلَةِ ، وَالْعِنبَةِ عَلى خَاصَ مِنْ النَّحُمْرُ الْمَقْصُودُ وَفِى ذَلِكَ مِنَ الْعِنبَةِ ، لا مِنَ النَّحُلَةِ . وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا قَوْلُهُ الْحَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ ، النَّحْلَةِ ، وَالْعِنبَةِ ، لا مِنَ النَّخُلَةِ . وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا قَوْلُهُ الْحَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتِيْنِ أَنْ يَكُونَ عَلَى مِنَ الْعِنبَةِ مَن النَّحُلَةِ ، وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا قَوْلُهُ الْحَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتِيْنِ أَنْ يَكُونَ عَنَى بِهِ الشَّجَرَتِيْنِ جَمِيعًا وَيَكُونُ مَا حَمَرَ مِنْ لَمَوهِمَا الْحَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتِيْنِ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ : الْحَمْرُ مِنْ هَاتَمْرِ ، فَحَمْرُ الْتَمْرِ ، وَعَلَى أَنَّهُ مِنْ النَّمْرِ ، مَا قَدْ عَلِمْنَاهُ مِنَ الْحَمْرُ ، وَعَلَى أَنَّهُمْ مِنْ التَّمْرِ ، مَا يُسْجَرُهُ وَ الْمَعْرَاءُ مَا أَنْ الْمَعْرِ ، مَا يُسْجَرُهُ وَالْمَا الْحَدْمُ الْعَنْ الْوَلَى مِنْ الْقَمْرِ ، وَعَلَى أَنْهُمْ مِنْ النَّمْ وَالْمَوْمِ وَالْمَلْمُ مَلْ الْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمُ الْمَلْمُ وَالْمُومِ وَالْمُومُ الْمَالُومُ وَالْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرَالُ مِنْ الْمُؤَالُ وَلَو الْمَالِقُومُ الْمَالُومُ وَالْمَوْمُ الْمَوْمُ وَالْمُ الْمُعْرَالُ وَلَا مُعْرَالُهُ الْمُعْرَالُ الْمُعَلِي الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُومُ الْمَعْمُ الْمُعْرَالُ الْمُعْمَلُ الْمُعْرَالُ عَلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُومُ الْمُعْرَالُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمُولُ الْمُؤَا الْمُعْرَالُولُ الْمُ

وَلَمْ يَكُنُ لِمُتَأَوِّلٍ أَنْ يَتَأَوَّلَهُ عَلَى أَحَدِهَا إِلَّا كَانَ لِخَصْمِهِ أَنْ يَتَأَوَّلَهُ عَلَى ذَلِكَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا مَعْنَى حَدِيْثِ عُمَر ؟

۲۲۲۸: ابوادرلی خولانی نے حضرت عبادہ بن صامت ہے انہوں نے جناب نبی اکرم مُلَّا الْمُؤْرِ ہے دوایت کی جہم جانع ہیں کہ جس آ دمی نے شرک کیا پھراس کوشرک کی سزادے دمی گئی بیاس کے لئے کفارہ نہیں ہے گا جو کہ ہم جانع ہیں کہ جس آ دمی نے شرک کیا پھراس کوشرک کے علادہ گناہ ہیں جن کا تذکر ہواس روایت میں آیا ہے جب ان اشیاء کو ظاہری طور پراکھاذکر کیا حالا نکہ حقیقی طور پران میں بعض خاص ہیں تذکر ہاس روایت میں آیا ہے جب ان اشیاء کو ظاہری طور پراکھاذکر کیا حالا نکہ حقیقی طور پران میں بعض خاص ہیں توای طور پرایک مراد ہوں انسی مور تین النسجر تین النسجر تین النسخلة و العنبة " ظاہری طور پردونوں نہ کور ہیں اور حقیقی مراد ہوں اور جوان دونوں کے کیاوں میں سے نمر بنائی جائے وہ نمر بوجیسا کہ امام ابوحنیفہ گایڈول ہے کہ جو کھجوراورا گور میں سے نموز کر کر ان کی جائے وہ خمر ہے۔ اس خمر والی روایت سے مراد ہے کہ شراب دونوں سے ہا کہ چہور گور کی شراب تو بعینہ وہی نموز کر ہوجیسا کہ ان کیا خال ہوا تو پھرا کے اور کھجور کی شراب نوبینہ میں ان وجو ہا سے ہم جانے ہی ہور کی شراب تو بعینہ وہی نموز ہو ہا تہ جب میں ان وجو ہا تہ ہو جائے اور کھجور کی شراب نبیز تمر کی اسی مقدار جو نشہ قراب وہ وہا ہے جب اس روایت میں ان وجو ہا تہ کہ وہ کی ان کور گیا ہوا تو پھرا کے احتمال دوسر سے سے کی طور پر بھی اولی نہیں ہرا کے اس کور کیل بنا سکتا ہے۔ اس مدیث عمر کا احتمال ہوا تو پھرا کے احتمال دوسر سے سے کی طور پر بھی اولی نہیں ہرا کے اس کور کیل بنا سکتا ہے۔ اس مدیث عمر کا کھا کی ان مطلب ہوگا (روایت ہیں ہے)

١٢٨٥: يُوِيدُ مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاؤَدَ قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الدِّرِيْسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى الشَّعْبِيّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْت عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبِر رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ أَيَّهَا النَّاسُ ، إنَّهُ نَزَلَ تَحْدِيْمُ اللهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبِر رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ أَيَّهَا النَّاسُ ، إنَّهُ نَزَلَ تَحْدِيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْلِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيْرِ ، وَالْحَمْرُ : النَّحْمُر ، وَهِى يَوْمِئِذٍ مِنْ حَمْسَةٍ : التَّمْرِ ، وَالْعِنْبِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيْرِ ، وَالْحَمْرُ : مَا خَامَرَ الْعَقْلَ . وَقَدْ رُوِى مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالنَّعْمَانِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

۱۲۸۵ بشعمی نے ابن عمر ﷺ سے اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رہا تیا سے سنا وہ منبر رسول مَاللہ تُنام پر یہ فرمار ہے تھے: اما بعد! اے لوگو! شراب کی حرمت اتری ان دنوں شراب پانچ چیزوں سے بنتی تھی: تھجوزا تگور شہد گندم جواور خمروہ ہے جوعقل کو ڈھانپ لے۔

تخريج : بخارى في الاشربه بابه ' ٢ مسلم في التفسير روايت ٣٢ '٣٣ ابو داؤد في الاشربه باب١ نسائي في الاشر. باب ٢٠\_ اس جیسی روایت ابن عمر والنعمان نے جناب نبی اکرم کالٹیؤ کمے نقل کی ہے۔

٦٣٨٢: حَدَّثَنَا رَبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَسُودِ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنْ أَبِي النَّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ النَّهُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْهِ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِمٍ .

۲۲۸۲: سالم بن عبداللد نے اپنے والد سے نقل کیا کہ جناب رسول الله مُنَافِیْنِ نے فرمایا کہ انگور میں خر ہے اور میں متہیں ہر نشے والی چیز سے منع کرتا ہوں۔

تخريج : بحارى فى الاشربه باب ، ١ مسلم فى الاشربه روايت ٧٧ ابو داؤد فى الاشربه باب ٤ مسند احمد ٢٧٣/٤ معدد ٢٨٨٠ الله عَدْ وَهُو الله وَسَى ، عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ البُو الله عَيْرِ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَهُ عَيْر الله عَيْر الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْلَهُ عَيْر الله عَيْر الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَيْر الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَيْر الله والموجود والمو

۱۲۲۸: هعمی نے نعمان ابن بشیر اور انہوں نے جناب نبی اکر م کا انتخاصے اس طرح کی روایت ذکر کی البتہ اس میں انھا کہ عن کل مسکر" کے الفاظ نہیں ہیں۔ ان دونوں روایا توں میں وہ تمام اخمالات ہیں جو پہلی روایت میں ہم نے ذکر کے البتہ ایک معنی کا اخمال نہیں جو کہ فقط پہلی روایت میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے مجبور میں ہم نے ذکر کے البتہ ایک معنی کا اخمال اس معنی کا خمال اس لئے نہیں کیونکہ پہلی روایت میں گندم اور جواور شہد کی خمر کو بھی ساتھ ملایا گیا ہے اور فریق اول اس کا قائل نہیں کیونکہ ان کے خیال میں جواور گندم کے نچوڑ میں کوئی حرج نہیں اس لئے وہ ان کے نچوڑ اور مجبور اور شمش کے نچوڑ میں فرق کرتے ہیں تو اس روایت میں اس تاویل کا اختال نہیں بلکہ اس کے علاوہ تا ویلات کا اختال ہے۔ اگر کوئی معترض کیے کہ پکی اور پکی مجبوروں کا رس بھی ان کے بال خمر میں شار ہوتا تھا جیسا کہ بیرروایات دلالت کرتی ہیں۔

تخريج: ابو داؤد في الاشربه باب٤\_

٢٢٨٨: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ :ثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ :ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ :ثَنَا أَبُو اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنْبِذُ الرُّطَبَ وَالْبُسُرَ ، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ أَهْرَقْنَاهُمَا مِنَ الْأَوْعِيَةِ ، ثُمَّ تَرَكْنَاهُمَا .

کی تھجوروں کا نبیذ بناتے تھے جب شراب کی حرمت اتری تو ہم نے ان دونوں کو بھی برتنوں سے گرا دیا اوراس کو

١٢٨٩ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَدٍ ، قَالَ : ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ ، عَنْ أَنْسِ قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَسُهَيْلُ بْنُ الْبَيْضَاءِ ، وَأَبَى بْنُ كَعْبٍ عِنْدَ أَبِي طُلْحَةَ وَأَنَا أَسْقِيْهِمْ مِنْ شَرَابٍ ، حَتَّى كَادَ أَنْ يَأْخُذَ فِيْهِمْ قَالَ : فَمَرَّ بِنَا مَارٌّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَنَادَى أَلَا هَلُ شَعَرْتُمُ ؟ إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرَ أَنُ أَمَرُونِنَى أَنْ أَلْقِيَ مَا فِي الْآنِيَةِ ، فَفَعَلْتُ فَمَا عَادُوا فِي شَيْءٍ مِنْهَا ، حَتَّى لَقُوا اللَّهَ ، وَإِنَّهَا لَلْبُسُو وَالتَّمْرُ وَإِنَّهَا لَحُمْرُ نَا يَوْمِئْدِ .

٩٢٨٩: ميدالطّوبل كت بين كدحفرت انس طائل في الناء اوراني ابن کعب حضرت ابوطلحہ کے پاس مہمان تھے اور میں ان کوشراب پلار ہاتھا قریب تھا کہ شراب ان پر اپنا اثر کر جائے کہ ہمارے یاس سے ایک مسلمان کا گزر ہوااس نے زور ہے آواز دی۔سنو کیا تمہیں معلوم نہیں ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے اللہ کی قتم! انہوں نے ذراا تنظار نہیں کیا مجھے تھم دیا کہ جو پچھ برتنوں میں ہے۔ میں وہ سب انڈیل دوں میں نے فوراً ایسا کر دیا پھروہ اس میں سے کسی چیز کی طرف بھی نہیں لوٹے۔ یہاں تک کہان کی وفات ہوئی اور بالشبه وه کچی اور کی تھجورتھی اوران دنوں ہماری وہی شراب تھی۔

٢٢٩٠ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ شَيْبَةً قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ بَكْدٍ ، فَالَ : ثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ ، مِعْلَهُ.

۲۲۹۰: حمید نے حضرت انس ڈاٹیؤ سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔

٢٢٩١: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ ثَنَا عَفَّانَ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَنَا ثَابِتٌ ، وَحُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ ، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، وَأَبَا دُجَانَةَ ، خَلِيْطَ الْبُسُرِ وَالتَّمْرِ ، حَتَّى أَشُرَعَتُ فِيهِمْ ، فَنَادَى رَجُلٌ أَلا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتُ فَوَاللَّهِ مَا انْتَظُرُوْا حَتَّى يَعْلَمُوْا أَحَقًّا مَا قَالَ أَمْ بَاطِلًا ، فَقَالُوْا :أَكْفِءُ إِنَاءَ ك يَا أَنَسُ ، فَكَفَأْتُهَا ،

فَلَمْ يَرْجِعُ إِلَى رُنُوسِهِمْ حَتَّى لَقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمِيْذٍ ، الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ .

۱۹۲۹: حمید نے حضرت انس خاتیئے سے روایت کی کہ میں حضرت ابوطلح سہیل بن بیضاء ابوعبیدہ بن جراح اور ابود جانہ رضی اللہ عنہم کو کچی کی مجور کا نبیذ پلا رہا تھا یہاں تک کہ اس نے ان میں اپنا اثر شروع کیا۔ اس وقت ایک منادی نے ندادی سنو! بے شک شراب حرام کر دی گئے۔ اللہ کی قسم انہوں نے یہ معلوم کرنے کے لئے بھی انتظار نہ کیا کہ آیا یہ تھی بات ہے یا جھوٹی سب نے کہا اے انس اپنا برتن الٹ دو بھروہ نشدان کے سروں کی طرف نہیں لوٹا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جاسلے ان دنوں شراب پکی اور کی محجور دل کی ہوتی تھی۔

۱۲۹۲: قاده نے حفرت انس خاتی ہے روایت کی کہ میں حفرت ابوطلی ابود جانہ سہیل بن بیضاء کو پکی کی مجور کا بنیذ پلار ہاتھا جبہ شراب کے حرام ہونے کا اعلان ہوا ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا اوران کا ساتھی تھا ہیں نے وہ ساری شراب بہا دی ہم ان دنوں اس کو شراب شار کرتے تھے۔ یہ روایات دلالت کرتی ہیں کہ پکی مجود کا نبیذ بھی شراب تھی۔ ان کو جواب میں کہے کہ ان روایات میں تو کوئی دلیل نہیں جو تمہاری اس بات کو ثابت کرے کیونکہ بھی شراب تھی ۔ ان کو جواب میں کہے کہ ان روایات میں تو کوئی دلیل نہیں جو تمہاری اس بات کو ثابت کرے کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ وہ شراب تھی جو سے بنائی شراب کا نچوڑ ہو۔ اس سے تو ان لوگوں کا قول ثابت ہوگیا جو تھی دول نے یوٹ کی احبال ہوئے کہ اس کی زیادہ مقدار نشدلانے والی ہے اور ان کوشر اب کا زمانہ قریب ہونے کی وجہ بیاس کے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ ہم اس کو خربنا لیتے تھا ور انس بڑائی کا قول ''انہ لمنے مونا یو مند'' اس کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ ہم اس کو خربنا لیتے تھا ور اس ختال کی دلیل یہ وایت ہے۔

٣٢٩٣: مَا حَدَّثَنَا فَهُدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ : ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِيْسَى، أَنَّ أَبَاهُ بَعَثَهُ إِلَى أَنَسٍ فِى حَاجَةٍ ، فَأَبْصَرَ عِنْدَهُ طِلَاءٌ شَدِيدًا ، وَالطِّلَاءُ : مَا يُسْكِرُ عِيْسَى، أَنَّ أَبَاهُ بَعَثُهُ إِلَى أَنَسٍ فِى حَاجَةٍ ، فَأَبْصَرَ عِنْدَهُ طِلَاءٌ شَدِيدًا ، وَالطِّلَاءُ : مَا يُسْكِرُ عَنْدَ كَثِيْرَهُ يُسْكِرُ . وَثَبَتَ بِمَا وَصَفْنَا أَنَّ الْحَمْرَ عِنْدَ أَنَسٍ خَمْرًا ، وَإِنَّ كَثِيْرَهُ يُسْكِرُ . وَثَبَتَ بِمَا وَصَفْنَا أَنَّ الْحَمْرَ عِنْدَ أَنَسٍ ، لَمْ يَكُنُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ وَلَكِنَّهَا مِنْ خَاصِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ . وَقَدْ وَجَدْنَا مِنَ الْآثَادِ ، مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَعَادِيْتَ أَنسٍ .

۱۲۹۳: ابولیل نے عیسیٰ سے روایت کی ہے کہ میر سے والد نے مجھے حضرت انس دائٹیز کے پاس ایک کام کے لئے بھیجا۔ میں نے وہاں بخت قتم کا طلاء دیکھا۔ طلاء وہ ہے جس کا زیادہ پینا نشہ لائے۔ حضرت انس بڑائٹوز کے ہاں بر میں شارنہیں ہوتا تھا حالا تکہ اس کا زیادہ پینا نشہ آ ورتھا۔ اس بات سے ریٹا بت ہوگیا کہ حضرت انس بڑائٹوز کے ہاں ہر شراب خرنہیں بلکہ وہ خاص مشر وبات سے حاصل ہوتی ہے ہمیں اور بھی آ ٹارا سے ملتے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں جو ہم نے حضرت انس بڑائٹوز کی روایات کی تاویلات میں پیش کئے ہیں۔

١٢٩٣: حَدَّنَا فَهُدٌ قَالَ : لَنَا أَبُو نُعُيْمٍ ، قَالَ : لَنَا مِسْعَوُ بُنُ كِدَامٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ الظَّفِي ، عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حُرِّمَتِ الْخَمْرِ بِعَيْنِهَا ، وَعَلَى السَّكُو مِنْ سَائِدِ شَرَابٍ . فَأَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحُرْمَةَ وَقَعَتْ عَلَى الْحَمْرِ بِعَيْنِها ، وَعَلَى السَّكُو مِنْ سَائِدِ الْاَسْرِيةِ سِواهَا . فَشَتَ بِلْلِكَ أَنَّ مَا سِوى الْخَمْرِ الَّتِي حُرِّمَتْ مِمَّا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ ، فَدُ أَبِيْحَ شُرُبُ الْشُورِيةِ سَواهَا . فَشَكَدُ ، وَأَنَّ التَحْرِيمُ الْخَوْرِ التَّيْوِيمَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَأَنَّ التَحْرِيمُ الْحَوْرِ اللّٰهُ عَنْ الْخَمْرِ ، وَأَنَّ التَحْرِيمَ الْخَوْرِ وَالسُّكُو مِمَّا فِي سِواهَا مِنَ الْأَشْرِيَةِ . فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْخَمْرُ الْمُحَرَّمَةُ ، هِي عَصِيرُ الْعِنَبِ خَاصَةً ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا خَمَرَ ، مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ الْحَمْرُ الْمُحَرَّمَةُ ، فَيْ عَلِي الْحَمْرِ وَالسُّكُو مِمَّا فِي سُواهَا مِنَ الْاللهِ وَعَلَى الْخَمْرِ ، وَالْسَكُو مِمَّا فِي سُواهَا مِنَ الْالْمُورِيَةِ . فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونُ كُلُّ مَا خَمَرَ ، مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ الْحَمْرُ الْمُحَرَّمَةُ ، فَيْ عَلَى الْحَمْرِ ، وَلَا نَشَهِدُ وَعَلَيْهِ ، وَلَا يَعْمَاعُ اللهِ بَتَحْرِيمِهِ الْعِنَبِ الْمَاعَةُ وَلَيْهُ وَعَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الْمَاعُولِيمِ ، وَلَا نَشْهَدُ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُولِي الْمُنْ مُ اللهِ الْنَهُ وَكُونُونُ حُرَّمَ مَا سِولِي ذَلِكَ مِنْ اللهِ الْهُ وَلَيْهُ اللهِ الْمُورِيمِ السَّولَةُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُورِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُورِيمِ اللهِ الْمُورِيمِ السَّولَ السَّولَةُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ الْمُورِيمِ اللهُ الْمُورِيمِ السَّولَ السَّولَةُ الْمُورِيمِ السَّولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّامِ اللهُ اللهُ السَّامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قُولُ أَبِي حَنِيْفَةَ ، وَأَبِى يُوسُف ، وَمُحَمَّدٍ . غَيْرَ نَقِيعِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ خَاصَّةً ، فَإِنَّهُمْ كَرِهُوا . وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَنَا فِي النَّظِرِ كَمَا قَالُوا ، فَأَنَّا وَجَدُنَا الْأَصْلَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَصِيْرَ وَطَبِيْخَهُ مَنْ حَدِّ سَوَاءٌ ، وَأَنَّ الطَّبْخَ الَّذِي يُخْرِجُهُ مِنْ حَدِّ الْعَصِيرِ ، وَأَنَّ الطَّبْخَ الَّذِي يُخْرِجُهُ مِنْ حَدِّ الْعَصِيرِ ، وَأَنَّ الطَّبْخَ الَّذِي يُخْرِجُهُ مِنْ حَدِّ الْعَصِيرِ ، فَي عَنِي اللَّهُ وَالْعِنَبِ ، وَالْتَمُو وَالْعِنَبِ ، وَالْمَعْبُونُ عُلِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْعِنَبِ ، اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعِنَبِ ، وَالْمَعْبُونُ عُلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعِنَبِ ، وَالْمَعْبُونُ عُلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ ال

۲۲۹۴:عبدالله بن شداد نے ابن عباس تا این عباس تا این سے روایت کی ہے کہ شراب تو بعینہ حرام ہے اور ہروہ مشروب جونشہ لےآئے وہ بھی حرام ہے۔ابن عباس عاف نے بتلایا۔ کہ حرمت تو معینہ شراب پرواع ہو کی اور بقیہ مشروبات میں نشے کی صدتک چینچنے میں واقع ہوئی اس سے بیات ثابت ہوگئ کہ شراب کے علاوہ دیگرمشر وبات کی وہ مقدار حرام ہے جونشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار کا پینا مباح ہے جو کہ نشہ آ در نہ ہوا در شراب کے حرام ہونے سے پہلے اس کی جواباحت ہےاورنی تحریم وہ معینہ شراب میں تھی اور بقیہ شروبات میں جومقدار نشے کو پینی جائے ۔ پس اس میں بیاحثال ہوا کہ حرام شراب وہ خاص طور پرانگوروں کا نچوڑ ہواور بیجمی احتال ہے کہ ہروہ چیز جوخمار پیدا کرےانگور کے نچوڑ وغیرہ میں سے ۔وہ شراب ہے جب اس بات کا احمال پیدا ہو گیا تمام چیزوں کی حلت کو پہلے ہے پھر بعض کی حرمت نئی پیدا ہوئی فلہذا جس کے حلال ہونے پراجماع ہے وہ اس سے نہ نکلے گی جب تک کہ اس کی حرمت پر اجماع ثابت نہ ہواور ہم اللہ تعالی کو کواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اس نے انگوروں کے نچوڑ کوحرام کیا جبکہ اس میں خمروالی صفات پیداہوجا کیں اور ہم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اس کے علاوہ سب کوحرام کیا ہے جبکہ اس میں اس جیسی حالت پیدا ہوجائے پس جس کی حرمت پرہم گواہ ہیں وہ وہی ہے کہ جس کی تاویل پرہم ایمان لائے اس طور پر کہ ہم اس کی تنزیل پرایمان لائے اوروہ کہ جس کے بارے میں ہم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ نے اس کوحرام کیا ہےوہ وہ ہی مشروب ہے جونشہ پیدانہیں کرتا اور جونشہ پیدا کرتا ہے اس کی قلیل وکثیر مقدار حرام ہے اور جواس کے علاوہ مشروبات ہیں ان سے نشے کی مقدار حرام ہے اس کے علاوہ مقدار جائز ہے نظر کا ہمارے نز دیک یہی تقاضا ہے ہی ا ما ابوحنیفڈ ابو بیسف محمد حمہم اللہ کا تول ہے سوائے کشمش اور تھجور کے خاص نچوڑ کے۔اس کوانہوں نے مکروہ قرار دیا قیاس کے اعتبار سے یہ بات ہمار سے نز دیک اس طرح نہیں جیسے انہوں نے کہی ہے کیونکدایک اتفاقی اصل ہے ہے کہ نچوڑ اور پکایا ہوا دونوں برابر ہیں اور پکانے سے وہ چیز حلال نہیں ہوجاتی جو کہ یکانے سے پہلے حلال نہیں تقی

گرایبا پکانا جواس کوعصیر کی حدہے ہی نکال دے اور وہ شہد کی حدیث داخل ہو جائے اس کا تھم شہد والا ہوگا ہم دکھتے ہیں کہ شمش اور تھجور کا پکا ہوارس بالا تفاق مباح ہے پس قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں میں تھم ایک جیسا ہو اور اس صورت میں انگوراور تھجور کا نبیذ خواہ کچا ہویا پکا وہ برابر ہوجا کیں گے بین ظر کا تقاضا ہے لیکن ہمارے علماء نے اس کی مخالفت کی ہے اس کی وجہ وہ تاویل ہے جو انہوں نے روایت ابو ہریرہ طاق اور انس طاق کے متعلق گزشتہ سطور میں اختیار کی ہے اور حضرت سعیدا بن جبیر کی روایت ہے تھی استدلال کیا ہے جو کہ ہیہ ہے۔

٢٢٩٥: فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثِنَا عَمْرُو بُنُ عَوْنِ قَالَ :أَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ شَبْرَةَ ، عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي ذَٰلِكَ :هِمَى الْخَمْرُ فَاجْتَنِبُهَا .

۹۲۹۵: ابن شبر ہ نے سعید بن جبیر میلید سے قل کیا کہ انہوں نے فر مایا بیشراب ہے اس سے گریز کرولیعنی کشش اور محجور کارس۔

# النَّبينِ النَّبينِ اللَّهِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِينِ

### حرام نبیز کونساہے؟

علاء کی ایک جماعت کا قول سے ہے کہ نبیذ کی قلیل و کثیر مقدار حرام ہے۔

فریق ثانی کامؤنف بیہے: جونبیذنشہ پیدا کرےوہ حرام ہےاس کے علاوہ سخت بھی ہووہ بھی درست ہےاس کوائمہا حناف رحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے۔

٢٢٩٢: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانٍ ، وَرَبِيْعٌ الْجِيزِيُّ ، قَالَا : فَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ ، قَالَ : فَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ ، قَالَ : فَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنُ بُنِ زِيَادٍ ، عَنُ مُسْلِمٍ بُنِ يَسَادٍ ، عَنُ سُفْيَانَ بُنِ وَهُبِ الْخُولَانِيّ ، عَنُ عُمُرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِو حَرَامٌ. عُمْرَ بُنِ الْخُطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِو حَرَامٌ. ١٢٩٢: سفيان بن وبب خول في فرمايا برنشرا في اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَمُعِلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ مُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ الْعَلْمِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٧٢٩: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ .

۱۲۹۷: ابوسلمد نے ابن عمر علیہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللهُ عَلَیْ اللهُ مَا یا کہ ہرنشدوالی چیز خمر ہے اور ہر نشدوالی چیز حرام ہے۔

تخريج: بخارى فى الادب باب٥٨، والمغازى باب٠٦، مسلم فى الاشربه روايت٧٣، ٤٧ ابو داؤد فى الاشربه باب٥، ٧، ترمذى فى الاشربه باب١، ٢، ٤٩ ابن ماجه فى الاشربه باب١، ٢، دارمى فى الاشربه باب٨، مالك فى الاشربه باب١، ٢، ١٣٣ (٣١٤/٦، ١٠/٤) ١٠/١ (٣٣ (٣١٤/٦) ٢٣٣ -

٣٢٩٨: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ قَالَ :أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَةً.

۱۲۹۸: يزيد بن بارون في محد بن عروس في انهول في اني سند ساس طرح روايت نقل كى ہے۔ ١٢٩٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : أَنَا يُوسُفُ بُنُ عَدِى ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

۱۲۹۹ جمرین عمرونے ابوسلمہ سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈی تیز اور ابن عمر بڑھیا سے اور انہوں نے جناب رسول اللہ مالی تیز است اللہ مالی تیز است اللہ مالی تیز است اللہ مالی تیز است اللہ مالی تیز اللہ مالی تیز اللہ مالی تیز اللہ تعلق کی ہے۔

٠٠٣٠: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : أَنَا الرَّبِيْعُ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنُ أَيُّوْبَ ، عَنُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

• ٢٣٠٠: نافع نے ابن عمر پڑھیا سے انہوں نے جناب رسول الله مَالَّيْدَ اِسے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔

١٠٣١: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا الْحَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، جَنْ أَيُّوْبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُثْلَةً .

١٠٠١: نافع نے ابن عمر عافق سے انہوں نے جناب رسول الله ما الله على الله على طرح روايت كى ہے۔

٢٣٠٢: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانٍ ، قَالَ : قَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوْبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِفْلَهُ.

٢٠٠٢: نافع نے ابن عمر واقع سے انہوں نے جناب رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله ما الله ما

٦٣٠٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدُرِيْسَ الْمَكِّيُّ قَالَ : ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنُ أَيُّوْبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً.

٣٠٠٣٠ : تَافَع نِ ابْن عمر اللهِ عَالَى الْمَالِكَةُ مَا بِرسول السَّكَالَيْرَ مِساس طرح كروايت نَقَل كى ب- ٢٠٠٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيْسَ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ،

فَذَكُرَ بِالسُّنَادِهِ مِثْلُهُ.، وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

۲۳۰۳:سلیمان بن حرب نے معد بن زید سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اس طرح کی روایت بیان کی مگراس کو مرفوع نقل نہیں کیا۔ مرفوع نقل نہیں کیا۔

٥٠ ٢٣٠: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ . ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَ الضَّحَّاكُ بُنُ عُفْمَانَ عَنْ بُكَيْرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْأَشَجِ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيْهِ وَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيْلِ مَا أَسُكَرَ كَثِيْرُهُ .

۵-۲۳۰ : ضحاک بن عثمان نے عامرا بن سعد سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت سعدؓ سے کہ جناب رسول اللّٰمثَّلَ عَيْثِظَ

نے فرمایا کہ میں تم کواس کی معمولی مقدار ہے بھی جس کی زیادہ مقدار نشدلا ئے منع کرتا ہوں۔

٢٣٠٧: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ : أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو الْعُصَيْمِيُّ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ.

۲۳۰۷: قیس بن جبیر نے ابن عباس عظم سے انہوں نے جناب رسول الله مُنَافِیْزِ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا الله تعالی نے شراب وجوئے کورام کیا اور شطرنج کورام کیا اور فرمایا ہر نشدوالی چیز حرام ہے۔

تخريج: ابو داؤد في الاشربه باب٥٬ ٧، مسند احمد ٢٧٤/١ ، ١٦٥/١ ، ٢٢٢/٣ .

٣٠٨: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ عِيْسَى قَالَ : ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِئُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُنِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ بِنَبِيذِ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ ، فَهُوَ حَرَامٌ

۲۳۰۸: ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت عاکشہ فی خانے سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُنافیا فی ہے شہد کے نبیذ کو فروخت کرنے کے بارے میں بوجھا گیا تو آپ نے فرمایا ہروہ مشروب جونشدلائے حرام ہے۔

تخريج: بعارى في الوضو باب ٧١ والاشربه باب٤ مسلم في الاشربه روايت ٦٧ ، ٦٧ ابو داؤد في الاشربه باب٥ ترمذى في الاشربه باب٢ مسند احمد ٣٦/٦ في الاشربه باب٢ ابن ماجه في الاشربه باب٩ ، ١٠ مالك في الاشربه روايت ٩ دارمي في الاشربه باب٨ مسند احمد ٣٦/٦ على ٩٠ ـ

٩٣٠٠: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ :أَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ :أَخْبَرَنِى مَالِكٌ وَيُوْنُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَةً.

٩٣٠٩: ما لك ويونس نے ابن شہاب سے پھر انہوں نے اپن سند سے ای طرح روایت نقل کی ہے۔ ١٣٣٠: حَدَّنَنَا عَلِيْ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، ١٣٠٠: حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ،

عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ ، فَهُو حَرَامٌ .

۱۳۱۰: ابوسلمہ نے حضرت عائشہ خات سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَلَّا اَیْمَ اَلَّیْمَ کَا ہُمَ کَا اَلْمِیْمُ اِن فرمایا ہردہ شروب جونشدلائے وہ حرام ہے۔

تخريج: مسنداحمد ١٩٠، ٢٢٦/٦.

۱۳۳۱: حَدَّنَنَا عَلِيٌّ قَالَ : نَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ : ثَنَا مَهْدِیٌ بُنُ مَيْمُوْنٍ ، عَنْ أَبِی عُثْمَانَ اللهِ الْآنصَارِیِّ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ ، یُحَدِّنُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَا أَسْكُرَ الْفَرْقُ مِنْهُ، فَمِلْءُ الْكُفِّ مِنْهُ حَرَامٌ . وَمَا أَسْكُرَ الْفَرْقُ مِنْهُ، فَمِلْءُ الْكُفِّ مِنْهُ حَرَامٌ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَا أَسْكُرَ الْفَرْقُ مِنْهُ، فَمِلْءُ الْكُفِّ مِنْهُ حَرَامٌ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَا أَسْكُرَ الْفَرْقُ مِنْهُ، فَمِلْءُ اللهُ كَالِي عَنْهُ حَرَامٌ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَا أَسْكُرَ الْفَرْقُ مِنْهُ، فَمِلْءُ الْكُفِّ مِنْهُ حَرَامٌ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَا أَسْكُرَ الْفَرْقُ مِنْهُ ، فَمِلْءُ اللهُ كَاللهُ وَلَا اللهُ كَاللهُ وَلَا اللهُ كَاللهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْهُ مِنْ مُورِ وَاللهُ وَلَا اللهُ كَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِيْهُ مِنْ مُولِمُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

تَحْرِيج : ابو داؤ د في الاشربه بابه ، ترمذي في الاشربه باب٣ مسند احمد ٢ ، ٧١ ، ٧٧ ـ

٦٣٣١ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : لَنَا أَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ مَيْمُونَةَ ، وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّاسِيّ فَنْ مَلْمُونَةَ ، وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّاسِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَرَابِ أَسُكَرَ ، فَهُو حَرَامٌ .

۱۳۱۲: قاسم بن محد نے حضرت عائشہ والمجناسے وہ کہتی ایس کہ جناب نبی اکرم مُلَّا تَیْخِ نے فر مایا ہرنشہ آورمشروب حرام ہے۔

تحريج: ترمذي في الاشربه باب٢ دارمي في الاشربه باب٨\_

٣٣٣: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِى حَبِيْبٍ ، عَنْ وَلِيْدِ بُنِ عَبْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهٰى عَنِ الْخَمْرِ وَالْكُوْبَةِ ، وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

۳۱۳ : ولید بن عبدہ نے حضرت عبداللہ بن عمر و سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم ملک اللی ان جوااور شطر نج سے منع فرمایا اور فرمایا برنشہ آور چیز حرام ہے۔

تخريج: مسند احمد ۲،۰۵۱ '۱۷۱ '۱۷۱ '۱۷۲ ٤٢٢ ٤

٢٣١٧: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا يُؤنُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ وْ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ

شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَفِيْرُهُ، فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

۱۳۱۲: عمر وابن شعیب نے اپ والد سے انہوں نے عبد اللہ ابن عمر وسے روایت کی ہے کہ نبی اکرم کا اللہ اس اللہ اس کا اللہ علی حرام ہے۔ جس کی زیادہ مقد ارنشہ لائے اس کا قلیل بھی حرام ہے۔

قَحْرِيج : ابو داؤد في الاشربه باب٥ ترمذي في الاشربه باب٣ نسائي في الاشربه باب٢٠ ابن ماحه في الاشربه باب٠١٠ دارمي في الاشربه باب٨٠ مستداحمد ٩١/٢ ٣٤٣/٣-

٢٣١٥: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو الْأَسُودِ ، قَالَ :أَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُبَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْت شَيْعًا يُحَدِّثُ أَبَا تَمِيْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ قَيْسَ بُنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

٩٣١٥: سعد بن عباده والنفظ منبر يركمن كك كديس في رسول الله فاللي كالوفر مات سنا برنشد ورحرام ب-

٢٣١٢: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يَعْلَى بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ :أَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ دَاوْدَ بُنِ بَكُيْرٍ ، عَنْ مَعْبَدٍ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْكُرَ كَثِيْرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ .

۲۳۱۷: محمد ابن منکدرنے جابر والی سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ کَالَیْکُمْ نَے فرمایا جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔

تخريج: ترمذي في الاشربه باب٣ مسند احمد ١٦٧/٢ ١ ١٧٩ ـ

كا ٢٣٠: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوَدَ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِیُّ ، عَنُ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنُ أَبِي حَرِيْزٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ .

١٣١٧ بمعنى كہتے ہیں كہ میں نے حضرت نعمان بن بشير كوفر ماتے سنا كہ جناب رسول اللّٰمُ كَالْيَّئِيِّ نے فر مايا كه ميں تهميں ہرنشہ آور چیز سے منع كرتا ہوں۔

تخریج : بخاری فی الاشربه باب، ۱٬ مسلم فی الاشربه روایت ۷۲ ابو داؤد فی الاشربه باب، ۵٬ مسند احمد ۲۷۳/۶ . ۳۰۹/۲\_

٢٣١٨ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ ، قَالَ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ ، قَرَأْتُ عَلَى بُصُورٍ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ ، قَرَأْتُ عَلَى بُصَدِيْرٍ ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَةً قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةً أَبِي مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو حَرِيْزٍ ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَةً قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ

بَشِيْرٍ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوْفَةِ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِر .

١٣١٨ جُعى نے حضرت نعمان بن بشير طائن كوكوفد كے منبر پر بي خطبدديتے ہوئے سنا كد جناب رسول الله مَثَالَيْنَ عَلَ فرمايا كدمين نشدوالى چيز سے تمهين روكتا ہول -

تخريج: بعارى في الاشربه باب ١٠ مسنداحمد ٢٠٧١٤ ٢٠٩٦-

٣٣٩: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ دَاؤَدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ ثَنَا الْحُوَيْسُ بُنُ مُسْلِمِ الْكُوفِيُّ ، عَنُ طَلْحَةَ الْيَمَامِيِّ ، عَنُ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنُ أَبِي مُوْسَى قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مُلْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مُلْكُوفِيُّ وَسَلَّى مُلْكُوفِيُّ وَسَلَّى مَلْكُوفِي عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مُكُنِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

۱۳۲۰: ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو حضرت ابوموی بڑاٹی سے بیروایت بیان کرتے سنا کہ جب رسول الله مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِمُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَاللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ال

ایک مشروب بنتا ہے جس کوئے کہتے ہیں اور جو سے ایک مشروب بنتا ہے جس کومزر کہتے ہیں تو جناب نبی اکرم منائی اللہ فی مشروب بنتا ہے جس کومزر کہتے ہیں تو جناب نبی اکرم منائی اللہ فی کہ بنیذکی تھوڑی اور زیادہ مقدار حرام ہے اور انہوں نے ان آٹار کو دلیل بنایا۔ دوسروں نے کہا نبیذکی وہ مقدار جونشہ نہ پیدا کرے وہ مباح ہے اور وہ زیادہ مقدار جونشہ پیدا کرے وہ حرام ہے ان کی دلیل سے ہے کہ بیآ ٹار جن کا تذکرہ ہوا صحابہ کی ایک جماعت نے روایت کے ہیں اور ان کی تاویل عین ممکن ہے کہ اس طرح بھی ہوجس طرف فریق اول گیا ہے کہ بنیذ کی قلیل وکشر مقدار حرام ہے گراس میں دوسرااحمال ہیں ہے کہ اس سے وہ مقدار مراد ہوجس سے پینے والے کونشہ آ کی تا کہ جب ان روایات میں بیدونوں احمال ہیں تو اب ہم اور روایات کود کھتے ہیں تا کہ معنی مراد معلوم ہو سکے جائے جب ان روایات میں بیدونوں احمال ہیں تو اب ہم اور روایات کود کھتے ہیں تا کہ معنی مراد معلوم ہو سکے چنا نچہ ہم نے دیکھا حضرت عمر جائے جنہوں نے جناب رسول اللہ منائی تی اس کے مسلم کی نبیذ کی قبیل مقدار کا مباح ہونا ثابت ہوتا ہے روایت ہے۔

#### **تخریج** : بخاری فی الاحکام باب۲۲ ـ

١٣٢١: مَا حَدَّثَنَا فَهُدُ قَالَ : ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ قَالَ : ثَنَا أَبِيْ، قَالَ : ثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّنِيْ إِبْرَاهِيْمُ ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَأْتِي بِنَبِيدٍ ، فَشَرِبَ مِنْهُ فَقَطَّبَ ، أَمَّ قَالَ : إِنَّ نَبِيدَ الطَّائِفِ لَهُ عَرَامٌ فَلَكُرَ شِدَّةً لَا أَحْفَظُهَا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ . فُمَّ شَرِبَ . فَمَّ شَرِبَ . فَمَّ شَرِبَ . فَكُرَ شِدَّةً لَا أَحْفَظُهَا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ . فَمَّ شَرِبَ . فَاللَّذَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّه

٣٣٢ : حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِ وَبُنِ مَيْمُونِ قَالَ : أَيَّ الشَّرَابِ أَحَبُّ عَمْرِ و بُنِ مَيْمُونِ قَالَ : أَيَّ الشَّرَابِ أَحَبُّ عَمْرِ و بُنِ مَيْمُونِ قَالَ : أَيَّ الشَّرَابِ أَحَبُّ اللَّكَ قَالَ : النَّبِيدُ فَشَرِبَ مِنْهُ فَحَرَجَ مِنْ اِحْدَى طَعْنَتَيْهِ .

۲۲ ۲۳ ۲: عمروا بن میمون کہتے ہیں کہ میں عمر رہ النظامے پاس موجود تھا جب آپ نوخنج کا وارلگا معالج نے آکر کہا کون سا مشروب آپ کوزیا دہ پند ہے آپ نے فرمایا نبیذ پھر آپ کے پاس نبیذ لایا گیا وہ آپ نے پیا وہ آپ کی ضرب والے ذخم نے فکل گیا۔

٣٣٣ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَحِ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو َ اِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ مِثْلَهُ. ، وَزَادَ قَالَ : عُمَرُ ، وَكَانَ يَقُولُ إِنَّا نَشْرَبُ مِنْ هَلَا النَّبِيذِ شَرَابًا يَقُطُعُ لُحُوْمَ الْإِبِلِ فِي بُطُونِهَا مِنْ أَنْ يُؤُذِينَا ، قَالَ ، وَشَرِبْتُ مِنْ نَبِيذِهِ فَكَانَ أَشَدَّ النَّبِيذِ .

۲۳۳۳: عمرو بن میمون سے ابواتحق نے اس طرح روایت کی ہے ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ حضرت عمر وٹائٹوز نے فر مایا ہم اس نبیذ کوبطور مشروب چیتے ہیں بیاونٹ کے گوشت کی غذا کو پیٹ میں ختم کرتا ہے عمرو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کودیکھا آپ نے نبیذ کو پیا تو وہ خت نبیذ تھا۔

٣٣٢٢: حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : نَنَا عَمْرُو ، قَالَ : نَنَا زُهَيْرٌ قَالَ :قَالَ أَبُو اِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِمٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ ذِى لَغُوَةً ، قَالَ : أَتِى عُمَرُ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ ، فَجَلَدَهُ فَقَالَ : إِنَّمَا شَرِبْتُ مِنْ شَرَابِك فَقَالَ : وَإِنْ كَانَ .

۲۳۲۲: سعید بن ذی لعوہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر طائن کے پاس ایک نشے والا آ دمی لا یا گیا آپ نے اسے کوڑے لگائے تو اس نے کہا میں نے تو آپ والامشروب پیا آپ نے فر مایا اگر چہوہی ہو۔

٣٣٢٥: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بُنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : حَدَّثِنَى أَبُو السُحَاقَ ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ ذِى حَدَّانِ ، أَوْ ابْنِ ذِى لَعُوةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ قَدُ ظَمِءَ إِلَى خَازِنِ عُمَرَ ، فَاسْتَسْقَاهُ فَلَمْ يَسُقِهِ ، فَأْتِي بِسَطِيحَةٍ لِعُمَرَ ، فَشَرِبَ مِنْهَا فَسَكِرَ فَأْتِي بِهِ عُمَرَ فَاعْتَذَرَ اللّهِ وَقَالَ : إِنَّمَا شَرِبُتُ مِنْ سَطِيحَتِكَ فَقَالَ عُمَرُ ، أَشَرِبُ عَلَى السُّكُرِ فَضَرَبَهُ عُمَرُ .

۱۳۲۵: سعید بن ذی حدان یا ابن ذی لعوہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا جو کہ پیاسا تھا اس نے حضرت عمر بڑا تھئے کے خازن سے پانی ما نگا اس نے بیان واس کونشہ خازن سے پانی ما نگا اس نے بانی نہ پلایا پھر حضرت عمر بڑا تھئے کا مشکیزہ لایا گیا تو اس نے عذر پیش کیا کہ میں نے آپ کے مشکیزے میں سے پیا ہے عمر بڑا تھئے نے فرمایا میں تبہارے نشے پرتہ ہیں سزادوں گا چنا نچہ آپ نے اسے کوڑے لگائے۔

٢٣٣٢: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ قَالَ : ثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَبِيْبُ بُنُ أَبِي عَنِ الْبَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ : أَمَرَ بِنَبِيلٍ لَهُ فَصُنِعَ فِى بَعْضِ تِلْكَ الْمَنَازِلِ ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِمْ لَيْلَةً ، فَأْتِي بِطُعَامٍ فَطَعِمَ ، ثُمَّ أَتِي بِنَبِيلٍ قَدْ أَخْلَفَ وَاشْتَدَّ ، فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَلَا لَشَدِيدٌ ثُمَّ أَمَرَ بِمَاءٍ فَصُبُّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ .

۲۳۲۲: نافع نے ابن علقمہ سے روایت کی کہ انہوں نے اپنے لئے نبیذ کا حکم دیا چنا نچران کے کسی مکان میں تیار کیا گیا توالک رات کی انہوں نے تا خیر کر دی ان کے پاس کھانالایا گیاوہ انہوں نے کھالیا پھران کے پاس نبیذ لایا گیا جو کہ نہایت خت ہو چکا تھا آپ نے اس میں سے بیا پھر فرمایا کہ یہ تیز ہے پھر پانی لانے کا حکم دیاوہ اس میں ڈالا گیا اس میں سے آپ اور آپ کے ساتھیوں نے پیا۔

٢٣٣٤: خُدَّنَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ :قَالَ : ثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ:

لَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ الْخُزَاعِيُّ ، عَنِ الْمُعَدَّلِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ ، ٱنْتَبِذَ لَهُ فِي مَزَادَةٍ فِيْهَا خَمُسَةَ عَشْرَ ، أَوْ سِتَّةَ عَشْرَ ، فَآتَاهُ فَذَاقَةً، فَوَجَدَهُ حُلُوًا ، فَقَالَ : كَأَنَّكُمْ أَقْلَلْتُمْ عَكَرَهُ .

۲۳۲۷: معدل نے ابن عمر سے اور انہوں نے حضرت عمر ٹاٹھؤ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ کے لئے ایک مشکیز ہے کے اندر نبیذ بنایا گیا جس میں پندرہ سولہ رطل آسکتے تھے آپ تشریف لائے تواس کو پھھا پایا تو آپ نے فرمایا گویاتم نے اس کے تلجھٹ میں کمی کردی۔

٢٣٢٨: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : ثَنَا عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِى مُعَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عُفْمَانَ اللَّيْشُ أَنَّ أَبَاهُ عَ لَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عُنْمَانَ فَقِيلٍ سَطِيحَتَيْنِ قَالَ : صَجِبْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ فَأَهُدَى لَهُ رَكُبٌ مِنْ تَقِيفٍ سَطِيحَتَيْنِ قَالَ : صَجِبْت عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ فَأَهُدَى لَهُ رَكُبٌ مِنْ تَقِيفٍ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ نَقِيفٍ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ نَقِيفٍ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ نَقِيلٍ ، وَالسَّطِيحَةُ قَوْقَ الْإِدَاوَةِ ، وَدُوْنَ الْمَزَادَةِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ : فَشَرِبَ عُمَرُ الْحَدَاهُمَا ، وَلَهُ نَظِيلٍ عَلَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ : فَرَجَدَةً قَلِ اشْتَدَّ فَقَالَ : وَلَمْ يَشُوبَ مِنْهُ ، فَوَجَدَةً قَلِ اشْتَدَّ فَقَالَ : الْحُسِرُوهُ الْمُهَاءِ .

۲۳۲۸: عبدالرحمٰن بن عثان کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر راٹین کے ساتھ مکہ تک گیا آپ کوثقیف کے ایک قافلے نے نبینہ کی دوشکیس دیں مطبح اداوہ سے بوی اور مزادہ سے چھوٹی مشک کو کہا جاتا ہے عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ حضرت عمر طاہمۂ نے اس میں ایک استعال فرمائی دوسری کو خت ہونے تک استعال نہیں کیا۔ آپ اس کو پینے گے تو اس کو سخت یا یا آپ نے فرمایا اس میں یا نی ڈال کراس کی تیزی کو تو ژدو۔

٣٣٢٩: حَدَّثَنَا فَهُدُ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : ثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِفْلَهُ فَلَهُ لَبَتَ بِمَا ذَكُرُنَا عَنْ عُمَرَ ، إِبَاحَةً قَلِيْلِ النَّبِيلِ الشَّلِيلِ ، وَقَلْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ كَانَ مَا فَعَلَهُ فِى هَلَذَا دَلِيلًا أَنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ عِنْدَةً ، مِنَ النَّبِيلِ الشَّلِيلِ ، هُوَ السَّكُو مِنْهُ لَا غَيْرُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُهِ ذَلِكَ عِنْدَةً ، وَلَا سِيَّمَا إِذْ كَانَ فِعْلُهُ الْمَذْكُورُ فِى الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا عَنْهُ بِحَضْرَةِ فَى ذَلِكَ عِنْدَنَا حُجَّةً ، وَلَا سِيَّمَا إِذْ كَانَ فِعْلُهُ الْمَذْكُورُ فِى الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا عَنْهُ بِحَضْرَةِ فَى ذَلِكَ عِنْدَنَا حُجَّةً ، وَلَا سِيَّمَا إِذْ كَانَ فِعْلُهُ الْمَذْكُورُ فِى الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا عَنْهُ بِحَضْرَةِ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يُنْكِرُهُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مُنْكِرٌ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْكِرٌ ، فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْكِرٌ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسُكِرٍ حَرَامٌ . وَقَدْرُوىَ عَنْهُ عَنِ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا

۲۳۲۹: شعیب نے زہری سے پھرانہوں نے اپنی اساد سے روایت بیان کی ہے۔ ان روایات سے جوہم نے حضرت عمر خلائی ہے نقل کی ہیں تھوڑ سے خت نبیذ کی اباحت ثابت ہوئی حالانکہ انہوں نے بھی جناب رسول اللّٰ اللّٰہ اُلّٰہ اُلّٰہ اُلّٰہ اُلّٰہ اللّٰہ الل

٣٣٠٠ : حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةً قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَخِى الْقَعْقَاعِ بْنِ شَوْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى الشَّرَابِ ، فَأَدْنَاهُ إِلَى فِيْهِ ، فَقَطَّبَ فَرَدَّة ، فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَرَامٌ هُوَ ؟ فَرَدَّ الشَّرَابِ ، فَأَدْنَاهُ إِلَى فِيْهِ ، فَقَطَّبَ فَرَدَّة ، فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَرَامٌ هُو ؟ فَرَدَّ الشَّرَابَ ، ثُمَّ عَادَ بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ، ذَكَرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ إِذَا اغْتَلَمَتُ هٰذِهِ الْأَسْقِيَةُ ، عَلَيْكُمْ ، فَكُو مُتُونَهَا بِالْمَاءِ .

**تخريج** : نسائي في الاشربه باب٤٨\_

٩٣٣١: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ عُثْمَانَ الْبَغْدَادِئُ قَالَ : نَنَا أَبُوُ هَمَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ ثَنَا قُرَّةَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثِنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ أَخِى الْفَعْقَاعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. الْقَعْقَاعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَةً.

١٣٣٣: عَبِرَالْمَلَكَ جَوَقَعْقَاعَ كَ يَشْتِح بِينَ انْهُول نِ ابْنَ عُمْ تَنْ اللَّهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّنْبَانِيّ ، عَنُ ١٣٣٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ عَمْرِو بُنِ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّنْبَانِيّ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ نَافِعِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَنَا يَنْبِذُونَ نَبِيذًا فِي سِقَاءٍ ، لَوُ أَنْهَكُمُّهُ

لَآخَذَ فِيْ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَر : إِنَّمَا الْبَغْيُ عَلَى مَنْ أَرَادَ الْبَغْيَ ، شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ هَذَا الرُّكُنِ ، وَأَتَاهُ رَجُلَّ بِقَدْحٍ مِنْ نَبِيدٍ . ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ أَبِي أُمَيَّةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاكُسِرُ وُهَا بِالْمَاءِ . فَفِي هَذَا إِبَاحَةُ قَلِيْلِ النَّبِيدِ الشَّدِيدِ . وَأُولَى الْآشُياءِ بِنَا ، إِذْ كَانَ قَدْ رُوِي عَنْهُ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرُوِي عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ أَنَّ نَجْعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلُ الْزِيْ عَلَى مَعْنَى غَيْرِ الْمَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ الْآخَرُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ أَنَّ نَجْعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلُ الْإِيْ عَلَى مَعْنَى غَيْرِ الْمَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ الْآخَرُ . فَيْكُونُ مَا فِي فَيْكُونُ قَوْلُهُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عَلَى الْبِقُدَارِ الّذِي يُسْكِرُ مِنْهُ مِنَ النَّبِيذِ ، وَيَكُونُ مَا فِي . فَيكُونُ مَا فِي الْحَدِيْثِ الْآءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحُو حَرَامٌ عَلَى الْبَقِيدِ الشَّدِيدِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْآنُصَادِيّ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحُو حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا .

۲۳۳۲: عبدالملک بن نافع کہتے ہیں کہ ہیں نے ابن عمر پڑھ سے سوال کیا کہ ہمار کے گھر والے مشک کے اندر نبیذ بناتے ہیں اگر میں اس کوختم کروں تو جھے ہی نقصان ہوگا ابن عمر پڑھ کہتے ہیں سرکشی کا وبال اس پر ہے جوسر شی کا ادادہ کرے میں جناب رسول الله کا الله کا الله کا اس کر کن کے قریب موجود تھا کہ آپ کے پاس ایک آ دمی نبیذ کا پیالہ لا یا پھر ابوا میہ جیسی روایت بیان کی ہے کہ آپ کا ایک نفر مایا اس کو پانی سے تو ڈردو۔ اس روایت میں شدید نبیذ کی تھوڑی مقدار کا مباح ہونا ثابت ہوتا ہے ہمارے لئے سب ہے بہتر یہی ہے کہ جب جناب نبی اکر م کا الله تھوٹی مقدار کا مباح ہونا ثابت ہوتا ہے ہمارے لئے سب ہے بہتر یہی ہے کہ جب جناب نبی اکر م کا الله تھوٹی میں جودوسرے قول سے مختلف ہو (الگ "کل مسکو حوام" بھی مروی ہے تو ہم دونوں اقوال کا ایسامعنی کریں جودوسرے قول سے مختلف ہو (الگ الگ محمل نکالیں) پس "کل مسکو حوام" والی روایت کونبیذ کی اس مقدار پرمحمول کیا جائے جو کثیر اور نشہ آور ہو اور دوسری روایت قبل مقدار خواہ خت ہواس کی اباحت ثابت ہوگی اور حضرت ابو معود انصاری نے جناب نبی اکرم کا ایک خیاب نکالیں کے جناب نبی اگرم کا نظام کے جو سے میں روایت نقل کی ہے۔ روایت یہ ہے:

٦٣٣٣: أَخْبَرَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ الْيَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُوْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ قَالَ : عَطِشَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَ الْكُعْبَةِ ، فَاسْتَسْقَى ، فَأْتِى بِنَبِيدٍ مِنْ نَبِيدِ السِّقَايَةِ ، فَشَمَّهُ فَقَطَّبَ فَصَبَّ عَلَيْهِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ الْكُعْبَةِ ، فَاسْتَسْقَى ، فَأْتِى بِنَبِيدٍ مِنْ نَبِيدِ السِّقَايَةِ ، فَشَمَّهُ فَقَطَّبَ فَصَبَّ عَلَيْهِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ الْكُعْبَةِ ، فَاسْتَسْقَى ، فَأْتِى بِنَبِيدٍ مِنْ نَبِيدِ السِّقَايَةِ ، فَشَمَّهُ فَقَطَّبَ فَصَبَّ عَلَيْهِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ شَرِبَ . فَقَالَ رَجُلُ : أَحَرَامُ هُو ؟ فَقَالَ لَا وَقَدْ رُوِى فِى ذَلِكَ عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

۱۳۳۳: خالد بن سعد نے حضرت ابومسعود را اللہ علی کیا ہے کہ جناب رسول الله مُن اللہ عُلِی کے کرد (مطاف میں) پیاس کی آپ نے بان طلب کیا تو آپ کے پاس مشکیزے کا نبیذ لایا گیا تو آپ نے اس سے ترش روئی

اختیار فرمائی پھراس میں زم زم کا پانی ڈالا گیا تو آپ نے اس کونوش فرمایا۔ ایک آ دی نے پوچھا کیا وہ حرام ہے (یعنی خت) آپ نے فرمایانہیں۔

**تخريج** : نسائي في الاشربه باب٤٨\_

حضرت ابوموی اشعری ہے انہوں نے جناب نبی اکرم مَا اللَّہ اس طرح کی روایت کی۔

٢٣٣٣؛ مَا حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا شَرِيْكُ ، عَنُ أَبِي اِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِي اَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذًا ، إِلَى الْيَمَنِ بُرُدَةَ بُنِ أَبِي مُوْسَى ، عَنْ أَبِيْهَ قَالَ بَعَنَنِى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذًا ، إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمِؤْرُ ، وَالْآخَرُ يُقَالُ لَهُ الْمِؤْرُ ، وَالْآخَرُ يُقَالُ لَهُ الْمِؤْرُ ، وَالْآخَرُ يُقَالُ لَهُ الْمِؤْرُ ، وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَاهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ الْعَلَالَ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ الْعَلَمُ الْتُوالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

۲۳۳۳: ابو بردہ نے اپنے والدحفرت ابوموی سے انہوں نے ذکر کیا کہ جناب رسول الله وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّاللَّاللَّهُ الللَّالَةُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللللَّهُ ا

٢٣٣٥: وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ :ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ :أَنَا شَرِيْكُ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيْهَ أَنَّهُ قَالَ :بَعَفِنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ . فَقُلْت اِنَّك بَعَثْتَنَا اِلْى أَرْضِ كَفِيْرٌ شَرَابُ أَهْلِهَا ، فَقَالَ اشْرَبَا ، وَلَا تَشْرَبَا مُسْكِرًا .

۱۳۳۵: ابوبردہ نے اپنے والد سے نقل کیا کہ جناب رسول اللّه ظَاللّهُ عَلَيْظِمْ نے مجھے اور معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو میں گزارش کی کہ آپ ہمیں ایسے علاقہ کی طرف بھیج رہے ہیں کہ جہال کے لوگ بہت سے مشروبات استعال کرتے ہیں تو آپ نے فرمایاتم مشروبات کو استعال کروگر کسی نشد آورکو استعال نہ کرو۔

١٣٣٧: حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا الْفُصَيْلُ بُنُ مَرْزُوْقٍ ، عَنُ أَبِي اِسْحَاقَ ، فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَةً. فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي مُوْسَى وَمُعَاذٍ ، حِيْنَ سَأَلَا عَنِ الْبِيْعِ اشْرَبَا وَلَا تَشْرَبَا مُسْكِرًا كَانَ ذَلِكَ دَلِيْلًا أَنَّ حُكْمَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُسْكِرُ مِنْهُ . فَذَلَّ ذَلِكَ دَلِيْلًا أَنَّ حُكْمَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُسْكِرُ مِنْهُ . فَذَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ أَبُو مُوسَى عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِمَّا ذَكَرْنَا عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ : كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِمَّا ذَكَرْنَا عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ : كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ

إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْمِقْدَارِ الَّذِي يُسُكِرُ ، لَا عَلَى الْعَيْنِ الَّتِي كَفِيْرُهَا يُسْكِرُ . وَقَدْ رَوَيْنَا حَدِيْتَ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَائِشَة ، فِي جَوَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِى سَأَلَةٌ عَنِ الْبِتْعِ بِقَوْلِهِ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ ، فَهُو حَرَامٌ فَإِنْ جَعَلْنَا ذَلِكَ عَلَى قَلِيْلِ الشَّرَابِ ، الَّذِي يُسْكِرُ كَفِيْرُة، صَادَّ جَوَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ . وَإِنْ جَعَلْنَاهُ عَلَى تَحْرِيْمِ الشَّرَابِ ، وَافَقَ حَدِيْتَ أَبِي مُوسَى . وَأَوْلَى الْأَشْبَاءِ بِنَا حَمْلُ السُّكُو خَاصَةً ، لَا عَلَى تَحْرِيْمِ الشَّرَابِ ، وَافَقَ حَدِيْتَ أَبِي مُوسَى . وَأَوْلَى الْأَشْبَاءِ بِنَا حَمْلُ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ الشَّارِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِى لَا يَتَضَادُ إِذَا حُمِلَتُ عَلَيْهِ . وَقَدْ رُونَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ الْشَاء

۲۳۳۲ فضیل بن مرزوق نے ابواسحاق سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔ جب جناب رسول اللہ مُنَا فَقِیْم نے ابومویٰ و معاذرضی اللہ عنہا کے جع و غیرہ کے متعلق استفبار کے جواب میں فرمایا تم مشروبات کا استعال کرواور نشہ آور چیز مت استعال کرو۔ تو اس سے نابت ہوگیا کہ ایسی مقدار جونشہ لائے اس کا حکم نشر نہ لانے والی مقدار سے مختلف ہے۔ لیس اس سے دلالت میسر آگئ کہ فصل اول میس ابوموی واٹھیٰ کی روایت حکم نشر نہ لانے والی مقدار سے وہ مقدار مراو ہے جونشہ پیدا کردے وہ معینہ چیز مراز نہیں کہ جس کی کثیر مقدار نشہ لائے (کہوہ مکمل طور پر حرمت میں شامل ہو) ہم نے ابوسلمہ کی روایت حضرت عاکشہ واٹھیٰ سے اس آدی کے جواب جناب نبی اکرم مُنافِق نے فرمایا ''کل مشواب اسکو فہو حواج'' ہر مشروب جونشہ لائے وہ حرام ہے۔ اگر جناب نبی اکرم مُنافِق نے فرمایا ''کل مشواب اسکو فہو حواج'' ہر مشروب جونشہ لائے وہ حرام ہے۔ اگر والی روایت کے متفادین جاتا ہے اور اگر اس سے خاص نشہ کی حرمت مراد کیس مشروب کی حرمت مراد نہ کیس تو اس کو والی روایت ایس میں روایت ابومون والی بی ایم تفاد ہیں جاتی ہواور حضرت عبداللہ بن مسعود واٹھیٰ سے ہم روی ہے۔ ملاح الی معانی پر محمول کریں کہ جن سے باہمی تفناد پیدانہ ہواور حضرت عبداللہ بن مسعود واٹھیٰ سے ہم روی ہے۔ ملاحظہ معانی پر محمول کریں کہ جن سے باہمی تفناد پیدانہ ہواور حضرت عبداللہ بن مسعود واٹھیٰ سے ہم روی ہے۔ ملاحظہ معانی پر محمول کریں کہ جن سے باہمی تفناد پیدانہ ہواور حضرت عبداللہ بن مسعود واٹھیٰ سے ہم وی ہے۔ ملاحظہ معانی پر محمول کریں کہ جن سے باہمی تفناد پیدانہ ہواور حضرت عبداللہ بن مسعود واٹھیٰ کی ہوں کے جواب

٣٣٣٧: مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ لَبِيْلٍ ، عَنُ السَّمَاسِ قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللَّهِ : إِنَّ الْقَوْمَ لَيَجْلِسُوْنَ عَلَى الشَّرَابِ ، وَهُوَ يَحِلُّ لَهُمْ ، فَمَا يَزَالُوْنَ حَلَى يَخُرُمَ عَلَيْهِمْ .

۱۳۳۷: شاس کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایالوگ مشروبات پر بیٹے ہیں حالائکہ دوان کے لئے حلال ہے اوراس کووہ پیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دوان پر ترام ہوجاتا ہے۔

٣٣٣٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : نَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ : أَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ

اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ أَكَلَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ خُبْزًا وَلَحْمًا ، قَالَ : فَأُتِيْنَا بِنَبِيدٍ شَدِيدٍ نَبَذَتُهُ سِيْرِيْنَ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ ، فَشَرِبُوْا مِنْهُ

۲۳۳۸: علقمہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ کے ساتھ روٹی اور گوشت کھایا پھر ہمارے پاس مخت نبیذ لایا گیا جس کومحمہ بن سیرین نے سبز گھڑے میں تیار کیا تھا پس انہوں نے اس میں سے نوش کیا۔

١٣٣٩: حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا نُعَيْمٌ وَغَيْرُهُ، قَالَ : أَنَا حَجَّاجٌ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنُ الْمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْكِرِ ، قَالَ : الشَّرْبَةُ لَهُ الْأَخِيْرَةُ . فَهَاذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَدْ رُوِى عَنْهُ فِي إِبَاحَةِ قَلِيْلِ النَّبِيذِ النَّهِ بَنُ مَسْعُودٍ قَدْ رُوِى عَنْهُ فِي إِبَاحَةِ قَلِيْلِ النَّبِيذِ النَّهِ بِنَ مَسْكِرٍ ، قَالَ : الشَّرْبَةُ لَهُ الْأَخِيْرَةُ . فَهَاذَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ قَدْ رُوِى عَنْهُ فِي إِبَاحَةِ قَلِيْلِ النَّبِيذِ الشَّهِ بِيدِ مِنْ فِعْلِهِ ، وَقَوْلِهِ مَا ذَكُونَا ، وَمِنْ تَفْسِيْرٍ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الشَّدِيدِ مِنْ فِعْلِهِ ، وَقَوْلِهِ مَا ذَكُونَا ، وَمِنْ تَفْسِيْرٍ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الشَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا أَيْضًا .

۱۳۳۹: علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود ڈاٹٹو سے جناب رسول اللّه ڈاٹٹو کے کول کے متعلق دریافت کیا جو مسکر کے متعلق ہے۔ تو فر مایا آخری گھونٹ حرام ہے (یعنی جب وہ نشہ آور ہوجائے) بیا بن مسعود ڈاٹٹو ہیں جن کے فعل سے قلیل سخت نبینہ کی اباحت ثابت ہورہی ہے اور ان کا جو قول ہم نے ذکر کیا اور "کل مسکو حرام"کی جو تفسیر ذکر کی وہ ہمارے سابقہ بیان کے مطابق ہے۔ حضرت ابن عباس پڑھ سے انہوں نے جناب نبی اکرم سکا لیڈ کے اس روایت نقل کی ہے جواس پر دلالت کرتی ہے۔

٠٣٣٠: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : فَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ : فَنَا سُفَيَانُ ، عَنُ عَلِيّ بُنِ بَذِيْمَةَ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ حَبْتَرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَرِّ الْاَخْصَرِ ، وَالْجَرِّ الْاَحْمَرِ . فَقَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَنُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَفُدُ عَبْدِ الْقِيسِ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَلَا فِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَفُدُ عَبْدِ الْقِيسِ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَلَا فِي الْمُنوقِيةِ ؟ الْمُنوقِيةِ ، وَلا فِي النَّالِقِيةِ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ ؟ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّالِئَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَأَهُ رِيْقُولُهُ .

۱۳۳۸: قیس بن حبر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس پڑھ سے سبز وسرخ گھڑے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا اس کے متعلق سب سے پہلے وفد عبدالقیس نے دریافت کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا۔ دہا (کدوکا برتن) مزفت (تارکول ملا ہوابرتن) اور نقیر (ککڑی کا کھلا ہوابرتن) میں مت پیوبلکہ شکیزوں میں نبیذ پیوانہوں نے عرض کیایارسول اللّٰدُ مَا اَلْمُ اللّٰہِ اللّٰمِ ہُمُ اللّٰہِ اللّٰمِ ہُمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللل

تیسری یا چوتھی بارفر مایا پھراس کوگرا دو۔

٣٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُرَيْمَةً قَالَ : فَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ رَجَاءٍ ، قَالَ : فَنَا اِسُرَائِيلُ عَنْ عَلِيّ بُنِ بَدِيْمَةً ، عَنْ قَيْسِ بُنِ حَبْتُو عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَرِّ ، فَذَكَوَ مِعْلَ ذَلِكَ . فَفِى هذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ لَهُمْ أَنْ يَشُو بُواْ مِنْ نَبِيذِ الْاسْقِيَةِ ، وَانْ اشْتَذَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ فِي أَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِإِهْرَاقِهِ يُعَدُّ ذَلِكَ ذَلِيلًا عَلَى نَسْحَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْإِبَاحَةِ ؟ قِيلً لَهُمْ : وَكُيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَالْلِكَ ؟ وَقَدْ رُوى عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ مِنْ كَارِهِهِ بَعْدَ وَسُلّى اللّٰهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُرِّمَتِ الْحَمْرُ لِعَيْنِهَا وَالسُّكُورُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ . وَقَدْ ذَكُونُنَ ذَلِكَ بَا فَلِيلُهَا وَكَيْرِهَا ، وَالسَّكُورُ مِنْ كُلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا ذَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا ذَكُونُ وَ فَلَكَ ذَلِكَ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا ذَكُونُ عَلَى الْعُمْ وَانْ كَانَ عَلَى الْعُمْ وَانْ كَانَ عَلَى الْعُمْ وَانْ كَانَ كَيْرُهَا ، وَالسَّكُورُ مِنْ غَيْرِهَا ، وَالسَّكُورُ مِنْ غَيْرِهَا ، وَالسَّكُورُ مِنْ عَيْرِهَا ، وَالسَّكُورُ مِنْ عَيْرِهَا ، وَالسَّكُورُ مِنْ عَيْرِهَا ، وَالسَّكُورُ مِنْ عَيْرِهُ الْحَمْرُ وَانْ كَانَ كَيْدُوهُ يُسْتَى مَا أَنَا عَلَى الْمُحَمِّ وَانْ كَانَ كَيْدُوهُ يَشْرِهُ وَ مِنْ النَّيْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَسُوعُونَ قَدْ رَوْى فِي مِنْهِ النَّاسَ أَنَّ قَلِيلًا لَكَ وَلَكُونُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُسُوعُونَ عَلْمُ وَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُسُوعُونَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُسُوعُونَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُسْرَعُهُ عَلَيْهِ أَنْ يُسْرَعُهُ مَنْ أَنْ عَلَى مِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْرَعُونَ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُسْرَعُونَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُسُوعُ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُسْرَعُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ أَنْ يُسْرَعُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ أَنْ يُعْمَلُونَ اللّهُ عَلَهُ مَا أَنْ الللهُ عَلَيْهُ مَا أَنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ أَنْ وَالسَّكُونَ

لوگول كومعلوم موجائ كرنمر كعلاه مشروبات اگر چرزياده مقداد كي صورت يلي نشردي كيكن جب تقور كى مقداد يلى مول تو طلال بين بهار كان كم تعلق ايبا كهنا جا تزنيس ليكن بهار بال روايت تيس ميس بها نكا تذكره ب جس كا مطلب بيب كه آپ كونطره محول بواكه وه شراب پين كے لئے جلدى كرين اور پهر بهوش بو جا كين اور نشروالى مقدار تو حرام ب فليذا آپ نيان كوگراد بين كا عم فر مايا اس كى مثال بيروايت ب حاكيم اور نشروالى مقدار تو حرام ب فليذا آپ نيان عشمان بُن الْهَيْمَ بُنِ الْبَحهُمِ الْمُوَذِّنُ ، قَالَ : نَنا عُوْفُ بُنُ أَبِي بَعِيلَةُ ، قَالَ : حَدَّنِي أَبُو الْقَمُو فِي وَفُدِ عَبْدِ الْقَيْسِ ، أَوْ يَكُونُ قَيْسَ بُن النَّعُمَانِ ، فَإِنّى قَدْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فِي وَفُدِ عَبْدِ الْقَيْسِ ، أَوْ يَكُونُ قَيْسَ بُن النَّعُمَانِ ، فَإِنّى قَدْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فِي وَفُدِ عَبْدِ الْقَيْسِ ، أَوْ يَكُونُ قَيْسَ بُن النَّعُمَانِ ، فَإِنّى قَدْ نَسِيت السّمَة ، أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنِ الْآهُ شُو بَةِ فَقَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَشْرَبُوا فِي النَّبُوء وَ وَلَا قَانِلُ الْمُوثِي وَعَيْدٍ ، وَاشْرَبُوا فِي السِّقَاءِ الْحَلَالِ الْمُوثَى عَنْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَشُورُوه فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ لَى النَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ مَنْ النَّعُمَانِ وَفَي اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ لَمْ اللهُ عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَسَلّمَ بُن الْحَطّابِ رَضِى اللهُ عَلَيْه عَمْ وَ بُن قَالَ قَانِلٌ : قَدْ رَوَيْتَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عُمْرَ بُنِ الْحَطّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَلَاكُ وَاللّه عَلَيْه وَكُونُ وَعَيْه وَلَاكُ وَيَلْ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْه عَمْرو بُنِ مَيْمُونِ وَغَيْرِه ، وَقَدْ رُوى عَنْهُ حِلَافُ ذَلِكَ .

۱۳۳۳: سائب بن بزید نے حضرت عمر طالفظ سے روایت کی ہے آپ گھرسے نکلے اور ایک جنازہ پرنماز پڑھی پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے ابھی ابن عمر طالب سے شراب کی بومحسوس کی جب میں نے ان سے بوچھا تو انہوں نے اپنے گمان میں اس کو طلاء قرار دیا۔ میں اس سے دریا فت کرتا ہوں اگر اس سے نشر آ جاتا ہے قومیس اس

کوڑے لگا وَں گا۔سائب کہتے ہیں پھر میں خودعبداللہ کے کوڑوں کے وقت موجود تھا کہ انہوں نے شراب کی بوپر ہی ابن عمرکواس کوڑے لگائے۔

٣٣٣٢ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهُبِ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ مَعَ فَلَانِ رِيحَ شَرَابٍ ، فَرَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ ، أَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ ، جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَأَمَّا . قَالَ : فَهلذَا عُمَرُ فَدُ حَدَّ فِى الشَّرَابِ الَّذِي يُسْكِرُ ، فَهلذَا يُخَالِفُ لِمَا رَوَيْتُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ وَغَيْرِهِ عَنْهُ . قِيْلَ فَدُ حَدَّ فِى الشَّرَابِ الَّذِي يُسْكِرُ ، فَهلذَا يُخَالِفُ لِمَا الْحَدِيْثِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ ، فَإِنْ كَانَ لَكُو لَهُ عَمْرَ قَالَ فِي هلذَا الْحَدِيْثِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ ، فَإِنْ كَانَ لَلْكَ يَشُكِرُ جَلَدْتُهُ فَقَدْ يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونِ أَرَاهَ بِذَلِكَ : الْمِقْدَارَ الَّذِي شَرِبَ ، أَيْ . : فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُسْكِرُ ، فَقَدْ يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونِ أَرَاهَ بِذَلِكَ : الْمِقْدَارَ الَّذِي شَرِبَ ، أَيْ . : فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُسْكِرُ ، فَقَدْ يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونِ أَرَاهَ بِذَلِكَ : الْمِقْدَارَ الَّذِي شَرِبَ ، أَيْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ الْمُعَلِدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ ا

۱۳۳۳: سائب بن بزید سے روایت ہے کہ حضرت عمر دائٹۂ ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا مجھے فلال سے شراب کی بوحسوں ہوئی ہے اور اس کے خیال میں وہ طلاء کامشروب ہے میں اس سے دریافت کرتا ہوں کہ اس نے جو پیا ہے آگر وہ نشد لاتا ہے تو میں اس کو کوڑے لگاؤں گا چنا نچہ حضرت عمر دائٹۂ نے اس کو اس کو ڈے مارے۔ لیجئے حضرت عمر دائٹۂ نشہ والے مشروب پر اس کوڑوں کی سزادی۔ بیآپ کی مروی روایت میمون کے خلاف ہے۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس کے خلاف نہیں کیونکہ حضرت عمر دائٹۂ نے اس روایت میں بیفر مایا ہے کہ میں اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس کے خلاف نہیں کیونکہ حضرت عمر دائٹۂ نے اس روایت میں بیا حتال ہے کہ آپ سے بوچ شاہوں کہ اس مقدار کو دریافت کرنا ہو جوانہوں نے پی ہے کہا گر میں دیکھوں گا کہ بیا تنی مقدار ہے جونشہ لاتی ہے تو میں یقین سے معلوم کرلوں گا کہ وہ نشہ میں مبتلا ہوئے اور اس پر حدواجب ہوگی۔ بیتا ویل اس تاویل سے بہت بہتر ہے جس پر آپ نے فیمول کیا ہے تا کہ ان احادیث میں تضادلا ذم نہ آئے جوخودان سے مردی ہیں۔ حضرت ابو ہر بری ہی ڈائٹئ ہے بھی اس سلسلہ میں مروی ہے۔

٣٣٣٥: مَا حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدُ بُنُ مُوْسَى ، قَالَ : ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ خُالِدٍ ، قَالَ : كَا أَسُدُ بُنُ مُوْسَى ، قَالَ : ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ خُالِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى حَدَّثِنِى زَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ ، عَنْ سُمَى ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا ، فَلْيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِه، وَلا يَسْأَلُ عَنْهُ، فَإِنْ خَشِى مِنْهُ، فَلْيَكْسِرُهُ بِشَيْءٍ يَسْأَلُ عَنْهُ، فَإِنْ خَشِى مِنْهُ، فَلْيَكْسِرُهُ بِشَيْءٍ

طَنَهَا ﴿ كَا بِشَرِيْكُ فَ الْمَرْمِ )

. فَفِى هَذَا الْحَدِيْثِ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيدِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّمَا أَبَاحَهُ بَعُدَ كُسْرِهِ بِالْمَاءِ ، وَذَهَابِ شِدَّتِهِ قَيْلَ لَهُ : هَذَا كَلَامٌ فَاسِدٌ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِى حَالِ شِدَّتِهِ حَرَامًا ، لَكَانَ لَا يَحِلُّ ، وَإِنْ ذَهَبَتُ شِدَّتُهُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ . أَلَا تَرَى أَنَّ خَمْرًا لَوْ صُبَّ فِيْهَا مَاءٌ ، حَتَّى غَلَبَ الْمَاءُ عَلَيْهَا ، أَنَّ ذَلِكَ شِدَّتُهُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ . أَلَا تَرَى أَنَّ خَمْرًا لَوْ صُبَّ فِيْهَا مَاءٌ ، حَتَّى غَلَبَ الْمَاءُ عَلَيْهَا ، أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ . فَلَمَا الْحَدِيْثِ الشَّرَابُ الشَّدِيدُ ، إِذَا كُسِرَ بِالْمَاءِ ، ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ قَبْلَ عَرَامٌ . فَلَمَا الْحَدِيْثِ الشَّرَابُ الشَّدِيدُ ، إِذَا كُسِرَ بِالْمَاءِ ، ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُكْسَرَ بِالْمَاءِ غَيْرُ حَرَامٍ . فَشَتَ بِمَا رَوَيْنَا فِى هَذَا الْبَابِ ، ابَاحَةُ مَا لَا يُسْكِرُ ، مِنَ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ ، وَهُو قُولُ أَبِى حَرَامٍ . فَشَتَ بِمَا رَوَيْنَا فِى هَذَا الْبَابِ ، ابَاحَةُ مَا لَا يُسْكِرُ ، مِنَ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ ، وَهُو قُولُ أَبِى حَرَامٍ . فَهُبَتَ بِمَا رَويُنَا فِى هَذَا الْبَابِ ، ابَاحَةُ مَا لَا يُسْكِرُ ، مِنَ النَّبِيذِ

۲۳۲۵ : ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّہ کُاٹیٹے کے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے ہاں جائے اور وہ اسے کھانا کھلائے تو اسے کھالینا چاہئے اور اس سے مت بوچھو! پس اگر وہ اس کوکوئی مشروب بلائے تو اسے پی لینا چاہئے اور اس کے بارے کرید مت کرے اگر اس کو اس مشروب اگر وہ اس کو کوئی مشروب میں جز کو ملا کر اس کو ہلکا کرلے سیفلط بات ہے اگر وہ بی وگاڑھے بین کے وقت حرام تھی تو پائی ڈال کر شدت کا از الداس کو حلال نہیں کرسکتا ۔ ذراغور فرما ئیس: اگر شراب میں پائی ڈالا جائے یہاں تک کہ پائی اس پر غالب آگی ہوتو وہ پھر بھی حرام ہے۔ پس جب شدید مشروب کو اس روایت میں مباح قرار دیا گیا جب کہ پائی سے اسے توڑ دیا جائے ۔ اس سے ٹابت ہوگیا کہ توڑ نے سے پہلے بھی وہ حرام نہیں ۔ پس ان روایات سے غیر نشہ آ ور مشروبات جیسے خت نبیذ وغیرہ کا استعال مباح ہے۔ یہی امام ابوضیفہ ابو یوسف محمر حمہم اللہ کا قول ہے۔

# الْوُنْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتُمِ وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَقَّتِ الْمُنَاءِ وَالْحَنْتُمِ وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَقَّتِ

## کدو کے برتن روغنی گھڑئے کھر چی ہوئی لکڑی اور تارکول ملے برتن میں نبیذ

بعض لوگوں کا پیخیال ہے کہ کدو کے برتن روغنی گھڑے ککڑی کے برتن اور تارکول ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنا ناحرام

' خریق ٹانی کا قول یہ ہے کہ ان تمام برتنوں میں نبیذ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس قول کوائمہ احناف رحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے۔

٣٣٣٢: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنْ سُلْمَانَ ، عَنْ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ النَّوْرِيِّ، عَنْ سُلْمَانَ ، عَنْ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ .

۲۳۳۲: حارث بن سوید نے حضرت علی جائی ہے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیْنَا نے کدو کے برتن اور تارکول والے برتن سے منع فرمایا۔

تخريج : مسلم في الاشربه ٣١/٣٠ نسائي في الاشربه باب٣١-

٢٣٣٧: حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ : نَنَا هِشَامٌ اللَّسُتُوَائِيُّ ، قَالَ : ٢٣٣٧ فَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ : نَنَا هِشَامٌ اللَّسُتُوائِيُّ ، قَالَ : صَلَّى ثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَقَالَ : حَرَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : صَدَقَ ، فَلُتُ : أَثُّ جَرٍ ؟ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنَ اللَّه .

۷۳۳: سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عمر بیابی سے گھڑے کے نبیز کے متعلق دریا فت کیا گیا تو انہوں نے کہا اس کو جنا ب نبی اکرم مَلَا لِیُوَا نے حرام قرار دیا پھر میں ابن عباس بڑھ کی خدمت میں آیا اور ان سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فر مایا اس نے بچے کہا۔ میں نے پوچھا کون سا گھڑا مراد ہے۔ انہوں نے کہا ہر چیزمٹی کی بنی ہوئی مراد

تخريج: بحارى في اشربه باب ٨، مسلم في الأشربه ٣٣/٣٥، ابو داؤد في الاشربه باب٧، ترمذى في الاشربه باب٤ نسائى في الاشربه باب٤ مسلم في الاشربه باب٤ ١، مسند احمد ٢٧/١، ٢، ٣٥/٢٩ ، ٣، ٦٦/٩ ٤ ، وي الاشربه باب٤ ١، مسند احمد ٢٧/١، ٢، ٣٥/٢٩ ، ٣، ٦٦/٩ ٤ ، ٩٧/٩ ٣ ، ٩٧/٩ ٢ ، ١٩٧٠٩ ٩٧/٩ ٢ ، ١٩٧٠٩ ٢ .

٢٣٣٨ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا الْخَصِيْبُ بُنُ نَاصِحٍ ، قَالَ : ثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ،

عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَةً.

۲۳۴۸: الوب نے ایک آ دی سے انہوں نے سعید بن جبیر سے اس طرح روایت کی ہے۔

٣٣٣ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ بَذِيْمَةَ ، قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَبْتَوٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَرِّ الْأَبْيَضِ وَالْأَحْمَرِ . فَقَالَ :إنَّ قَالَ حَدَّثِنِي قَيْسُ بْنُ حَبْتُو ، قَالَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ ، فَقَالُوا : إنَّا نُصِيْبُ مِنَ النَّخُل ، أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ ، فَقَالُوا : إنَّا نُصِيْبُ مِنَ النَّخُل ،

فَقَالَ: لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَلَا فِي الْمُزَقَّتِ ، وَلَا فِي النَّقِيرِ ، وَلَا فِي الْجَرِّ .

۱۳۴۹: قیس بن حبر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس پڑھ سے سفید وسرخ گھڑے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا اس کے متعلق سب سے پہلے وفد عبدالقیس نے سوال کیا تھاوہ کہنے گئے ہمیں تھجوروں کے درخت میسر ہیں آپ نے فرمایا کدو کے برتن اور رال لگے ہوئے برتن اور ککڑی کھرچ کر بنائے ہوئے برتن اور گھڑوں میں .

٠٣٥٠: حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : نَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : نَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى الزَّهُرَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَقَّتِ .

• ١٣٥٠: يَجِيٰ زَبِرانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بڑھ کوفر ماتے سنا کہ جناب رسول اللَّه مَنَّا لَيْتُوَ مِنْ کورو کے برتن اردتار کول کیے ہوئے برتنوں سے منع فر مایا۔

١٣٥١: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ وَحَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِى حَمْزَةَ قَالَ : اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ ، مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ ، مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ ، مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمُزَقَّتِ ، فِى حَدِيْهِ مَا الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَقَّتِ ، وَالْمُزَقِّتِ ، فِى حَدِيْهِ مَا الدُّبَاءِ ، وَالْمُزَقِّتِ ، فِى حَدِيْهِ مَا جَمِيْهُمَا وَلُهُ وَالْمُزَقِّتِ ، فِى حَدِيْهِ مَا جَمِيْهُمَا وَلُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَا وَالْمُزَقِّتِ ، وَالْمُزَقِّتِ ، وَالْمُوافِقُولُولُولُ مَنْ عَتِيْ مُ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَ كُمْ .

۱۳۵۱: ابو حمزه نے حضرت ابن عباس ﷺ کوفر ماتے سنا کہ جناب رسول اللّه مَّنَا ﷺ فی وفد عبدالقیس کو کدو کے برتن ٔ رال لگے برتن کھدی ہوئی ککڑی کے برتن کا استعال روک دیا۔

شعبه کی روایت میں '' ربما قال النقیر و المزفت'' ہے اور دونوں کی روایت میں دونوں ہیں اور شعبہ کی روایت میں بہر الفاظ زائد ہیں ان کومجھ سے محفوظ کر لواورا پیے بعد والوں کو بتلا دو۔ کے الفاظ ہیں۔

٢٣٥٢ : حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : نَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو هِلَالٍ ، عَنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ

ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ ، عَنِ الْحَنْتَمِ ، وَالنَّفِيْرِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَفِيْ حَدِيْث حَمَّادٍ وَاللَّهَاءِ .

۱۳۵۲: ابوحزہ نے حضرت ابن عباس بھا سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّه مَثَّا لِیُّنْ اللّهِ مِنْ اللّه بَا وَفَدعبد القیس کوسبر روغن والے گھڑے ککڑی کے گھڑے تارکول والے گھڑے سے منع کیا اور روایت حماد میں الدباء کا لفظ بھی ندکور ہے۔

٢٣٥٣: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوقٍ قَالَ : نَنَا وَهُبُ ، قَالَ : نَنَا أَبِى عَنُ يَعْلَى بُنِ حَكِيْمٍ ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ . قَالَ : وَمَا يَقُولُ ؟ قُلْتُ يَقُولُ : حَرَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى أَبُنُ عُمَرَ ؟ قَالَ : وَمَا يَقُولُ ؟ قُلْتُ يَقُولُ : حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَبِيذَ الْجَرِّ . قَالَ : صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ ، حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَبِيذَ الْجَرِّ . قَالَ : صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ ، حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَبِيذَ الْجَرِّ . قَالَ : صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ ، حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ . قَالَ : صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ ، حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ .

۱۳۵۳: سعید بن جبر کہتے ہیں کہ میں ابن عمر بڑھ کوفر ماتے سنا کہ جناب رسول اللّه کُالِیّم آئے گھڑے والے نبیذ کو حرام کیا۔ سعید کہتے ہیں کہ میں ابن عباس بڑھ کے پاس آیا اور ان سے کہا کیا آپ نے ابن عمر بڑھ کا قول سنا؟ انہوں نے کہا وہ کیا گہتے ہیں میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللّه کُالیّم اُنے گھڑے کی نبیذ کوحرام قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا۔ ابن عمر بڑھ نے کہا جناب رسول اللّه کُلیّم نے گھڑے میں بنائے ہوئے نبیذ کوحرام قرار دیا دا۔

٣٣٥٧: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِئُ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ قَالَ : سَمِعْت أَبَا الْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، وَاللَّبُاءِ ، وَالْمُزَقَّتِ . قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ فَقَالَ : مِعْلَ ذَلِكَ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، وَاللَّبُاءِ ، وَالْمُزَقَّتِ . قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ فَقَالَ : مِعْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، وَاللَّبُاءِ ، وَالْمُزَقِّتِ . قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ ، وَاللَّابَاءِ ، وَالْمُرَوَّتِ . قَالَ : وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

۲۳۵۲: ابوالحکم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس پھی سے نبیذ کے متعلق دریافت کیا تو کہنے گئے جناب رسول الله مالی کی بین کہ میں رسول الله مالی کی نبیذ کدو کے برتن اور تارکول والے برتن کی نبیذ کومنع فرمایا۔ ابوالحکم کہتے ہیں کہ میں نے ابن الزبیر سے دریافت کیا تو انہوں نے ابن الزبیر سے دریافت کیا تو انہوں نے ابن الزبیر سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا

جناب رسول الله كَانَّيْ عَلَمْ فَ كَدُوك برتن تاركول وال برتن كنيذ سيمنع فر ما يا اور كمن كه مير بها كل في حضرت الوسعيد الحذرى والنو سيانهول في جناب نبى اكرم كَانُّوْ السياس طرح كى روايت كى به - ١٣٥٥ : حَدَّنَنَا أَبُنُ مَرْزُوقِ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَامِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَطَاء بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ مَيْمُونَة ، وَعَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَانِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ قَالَ لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَاءِ ، وَالْمُزَقَّتِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْجِرَادِ .

۲۳۵۵: قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ طائفہ ہے انہوں نے جناب نبی اکرم مُنَافِیْکُم سے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی اکرم مُنَافِیُکُم نے فرمایا کدو کے برتن' تارکول لگے ہوئے برتن' ککڑی کے برتن اور گھڑے میں نبیذ نہ بنا ؤ۔

#### تخريج : دارمي في الاشربه باب ١٤ .

٣٣٥٢: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ الْأَسُودِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَمَّا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي يُنْبَذُ فِيهَا ، فَقَالَتُ : الْمُزَقَّتُ .

۲۳۵۲: اسود نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ زائی ہے سوال کیا کہ کون ہے وہ برتن ہیں جن میں نبیز حرام ہے تو وہ فرمانے لگیس تارکول والے گھڑے۔

٢٣٥٧: حَدَّقَنَا ابْنُ مَرُزُوْقِ قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنُ الْأَسُودِ ، قَالَ : سَلَّمَ مَوْزُوْقِ قَالَ : الْقَرْعُ ، قَالَتُ : الْقَرْعُ ، قَالَتُ : الْقَرْعُ ، وَالْمُزَقَّتُ ، وَهَى جَرَازٌ خُضُرٌ كَانَ يُجَاءُ بَهَا مِنْ مِصْرَ ، مُزَقَّتَةً .

۱۳۵۷: اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ بڑھنا ہے ان برتنوں کے متعلق دریا فت کیا جن کو جناب رسول اللّه کا گئے ہے۔ اللّه کا گئے ہے کہ اللّه کا گئے ہے۔ کہ مصرے لائے جاتے تھے ان برتار کول ملا ہوتا تھا۔

١٣٥٨: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْت إِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ عَنْ الْأَسُودِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَمَّا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَوْعِيَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَوْعِيَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَوْمِيةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالَا عَلَيْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا مُعَلِيقًا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

۱۳۵۸: اسود سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ فی شائد سے پوچھا کہ جناب رسول الله مَنَّ اللَّهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

٢٣٥٩: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورًا ، فَذَكَرَ بِالسَنَادِهِ مِثْلَةً. قَالَ : قُلْتُ فَالْجِرَارُ ؟ قَالَتُ : مَا أَنَا زَائِدَتُك عَلَى مَا قَدْ سَمِعْت .

٣/4

۹۳۵۹: شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے منصور سے سناانہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت نقل کی اور کہا کہ گھڑوں کا کیا حکم ہے حضرت عاکشہ والٹی نے فرمایا میں اس سے زائدنہیں کہہ سکتی جو پچھ میں نے سنا۔

٣٣٠: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا شَيْبَانُ ، أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي
 الشَّعْنَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلِ الْمُحَارِبِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ -تَقُولُ : نَهٰى
 رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِى الْحَنْتَمِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ .

۲۳۷۰:عبداللہ بن معقل محار بی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ڈٹاٹھا کوفر ماتے سنا کہ جناب رسول اللّٰہ کَالْتِیْجَ نے سبز گھڑوں کدو کے برتن اور رال لگے ہوئے برتنوں میں نبیذ کی ممانعت فر مائی۔

١٣٣١ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَمْرٍ و الْحَوْضِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِى قَتَادَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَرْبَعَةُ رِجَالٍ ، عَنُ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَحَدَّثَنِى خَمْسُ نِسُوَةٍ ، عَنُ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ .

۱۳۳۱ قادہ کہتے ہیں کہ مجھے چارآ دمیوں نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے اور پانچ عورتوں نے حضرت عائشہ فاتن اللہ اللہ عائشہ فاتنا سے بیان کیا کہ جناب رسول اللہ فاللہ اللہ عالیہ کے مشرے کے نبیذ سے مع فر مایا۔

٣٣٦٢: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ قَالَ : ثَنَا شُغْبَةُ ، قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، أَوْ عَمْرَ ، أَوْ عَمْرَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شِمَاسٍ يَقُوْلُ : سَأَلْتُ عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَمْرَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شِمَاسٍ يَقُوْلُ : سَأَلْتُ عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَقَالَتُ : نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمَةِ ، وَهِى الْجَرَّةُ ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَقِّتِ ، وَالنَّقِيرِ .

٣٣٧٣: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ ، قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ -قَالَ : نَنَا الْأَشْعَثُ قَالَ: سَمِعْتُ حَبَّةَ الْعُرَنِيَّ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَم ، وَالنَّقِير ، وَالْمُزَقَّتِ .

١٣٧٣ :حبر في كمت بين كدين في حضرت عائشه والله كافرمات مناكد جناب رسول الله من الله عن كدوك

برتن سبز گھڑے ککڑی کے برتن اور تارکول گئے ہوئے برتنوں سے منع فر مایا۔

٢٣٦٢: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى ، قَالَ : نَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ فَقَالَ: قُلُت لِابْنِ عُمَرَ : رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ فَقَالَ: قَدُ زَعَمُوْ ا ذَلِكَ .

٢٣٦٥: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا هُدُبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ : أَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُغِيْرَةَ ، عَنْ تَابِتٍ عَالَ : أَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُغِيْرَةَ ، عَنْ تَابِتٍ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ فَقَالَ : زَعَمُوا قَالَ : قَالَ : زَعَمُوا ذَلِكَ .

۱۳۲۵: ثابت کہتے ہیں میں نے ابن عمر رہ اللہ اللہ اللہ اللہ تالیا ہے کہا کیا جناب رسول اللہ تالیا نے گھڑے کے نبیذ سے منع فر مایا ہے۔ انہوں نے فر مایا یہ قینی بات ہے۔

٢٣٢٢: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهُبِ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِى بَعْضِ مَغَازِيْهِ، فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ، فَسَأَلْتُ : مَاذَا قَالَ ؟ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِى الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَقَّتِ .

۲۳۲۷: نافع نے ابن عمر بھی نے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّه کا اللّه کا اللّه کا اللّه کا اللّه کا اللّه کا الله کا اللّه کا الل

٢٣٧٧: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً قَالَ : نَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ ، قَالَ ثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ .

٢٣٦٧: طاوس نے ابن عمر تا الله سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله تَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ اللهِ مَا مَا مَا اللهِ اللهِ مَا مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا مَا اللهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ ال

۲۳۲۸: نافع نے ابن عمر والیت کی ہے کہ جناب رسول الله مَثَالَثَیْرِ آئے کدو کے برتن اور تارکول لگے ہوئے گھڑے سے منع فرمایا۔

٧٣٦٩: حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ شَیْبَةً ، قَالَ : نَنَا یَحْیَی بُنُ یَحْیَی قَالَ : نَنَا أَبُوْ حَیْفَمَةَ ، عَنُ أَبِی الزُّبَیْرِ ، عَنُ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، نَهٰی عَنِ النَّقِیرِ ، وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ . جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَیْهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، نَهٰی عَنِ النَّقِیرِ ، وَالدُّبَاءِ وَالْمُزَقَّتِ . ٢٣٦٩ : ابوالزبیرنے مضرت جابر وائن اورا بن عمر وایت کی ہے کہ جنا برسول الله تَا اللهُ عَلَیْمُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهِ مَنْ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ وَاللهُ عَلَیْهُ مَنْ اللهُ عَلَیْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ

٢٣٧٠: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ :ثَنَا وَهُبُّ ، قَالَ :ثَنَا شُعْبَةُ ، ح .

• ١٣٧٠: وهب سے شعبہ سے روایت نقل کی ہے۔

ا ١٣٣: وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ أَيْضًا ، قَالَ : ثَنَا بِشُرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُقْبَةَ ، وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ ، عَنِ الْبَحِرِّ ، وَاللَّبَّاءِ ، حُرَيْثٍ ، عَنِ الْبَحِرِّ ، وَاللَّبَّاءِ ، وَالْمُزَقَّتِ ، وَأَمَرَ أَنْ تُنْبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ .

۱۳۷۱: شعبہ نے عقبی سے یبی ابن حریث ہیں انہوں نے ابن عمر ﷺ سے کہ جناب رسول الله مُلَالَّيْمَ نے گھڑے ' کدو کے برتن تارکول گئے ہوئے گھڑے سے منع فرمایا ہے اور مشکیزے میں نبیذ بنانے کا تھم دیا۔

١٣٧٢: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا وَهُبٌ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ١٣٧٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا وَهُبٌ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، قَالَ : لَا أَدْرِى ، وَالْمُزَفَّتِ ، قَالَ : لَا أَدْرِى ، وَذَكَرَ النَّقِيْرَ أَمْ لَا ؟.

۲۳۷۲: محارب بن د ثار نے حضرت ابن عمر تا اپنا سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کَا اَلْیَا نَا اَلٰہ کَا اَلْیَا نَا اَلٰہ کَا اَلٰہ کَرِیا اِلٰہ کِی اِلٰہ کَا اِلٰہ کَا اَلٰہ کَا اَلٰہ کَا اَلٰہ کَا اَلٰہ کَا اَلٰہ کَا اَلٰہ کَا اِلٰہ کَا اَلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اللّٰہ کَا اَلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اَلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہِ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلْمِالِمُ کَا اِلْمُ اللّٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلْمِ کَا اِلٰہُ کَا اِلْمِالِمُ کَا اِلْمِ الْمِلْمِ کَا اِلْمِالِمُ کَا اِلْمُ اللّٰمِ کَا اِلْمِالِمُ کَا اللّٰمِ کَا اِلْمِالِمُ کَا اِلْمِالْمِ کَا اِلْمِالِمُ کَا اِلْمِالْمِ کَا اِلْمِالْمِ کَا اِلْمِالْمِ کَا اِلْمِالْمِ کَا اِلْمِالِمُ کَا اِلْمِالِمُ کَا اِلْمِالْمِ کَا اِلِمِالْمِ کَا اِلْمِالْمِ کَا اِلْمِالْمُ کَا اِلِمِ کَا اِلْمِالْمُ کَا اِلْمِالِمِ

٣٧٣: حَدَّثَنَا ابْنُ مَوْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ : قُلْت لِاَبْنِ عُمَرَ : أَخْبِرْنِى عَمَّا نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ مِنَ الْاَوْعِيَةِ ، وَفَسِّرُهُ لَنَا بِلُغَتِنَا قَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْحَنْتَمِ ، وَهِى الْآوُعِيَةِ ، وَفَسِّرُهُ لَنَا بِلُغَتِنَا قَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْحَنْتَمِ ، وَهِى الْتَهْ وَسَلَّمَ نَهُونَهَا الْقَرْعَةَ ، وَنَهٰى عَنِ الْمُزَقِّتِ ، وَهِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْمُزَقِّتِ ، وَهِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهٰى عَنِ الْمُزَقِّتِ ، وَهِى النَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِى الْمُولِقِي وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَنِ الْمُعَلِقَةِ وَلَهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنِ النَّهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

۳۷۳ : زاذان کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر علیہ سے کہا کہ مجھے وہ برتن بتلاؤجن سے رسول اللّٰمَ کَالْیَا نَامِع منع فرمایا اور بیا فرمایا اور جماری لغت میں اس کی تشریح کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللّٰمَ کَالْیَا نَامِعَ مَا مِنْ عَلَمُ مَا یا اور بیا

وی ہے جس کوتم گھڑا کہتے ہواور دباء سے منع فر مایا اور بیوبی ہے جس کوتم قرعہ کہتے ہواور مزفت سے منع فر مایا اور بیوبی وی ہے جس کوتم مقیر ہ کہتے ہوا لیعنی تارکول ملا ہوا برتن ) اور نقیر سے منع فر مایا اور بیوبی کھجور ہے جس میں کھدائی کی جاتی ہے بین کلائی میں کھدائی کر کے برتن بنادیا جائے اور آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَدُنَى اللَّهُ عَدُنَى مَرْ ذُوْقِ قَالَ : فَنَا رَوْحٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : فَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ اللَّهُ عَالَمَ ، وَالنَّقِيرِ .

۲۳۲: ابوالز بیرنے جابر بی تؤے سے روایت کی کہ جناب رسول الله مَثَاثِینَ آنے کرو کے برتن تارکول گے ہوئے برتن اور ککڑی کے برتنوں سے منع فرمایا۔

٢٣٧٥: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ، عَنِ الْجَرِّ الْمُزَقَّتِ ، وَالنَّبَاءِ ، وَالنَّقِيرِ .

۵ ۱۳۷۵: ابوالز بیر کہتے ہیں کہ میں نے جاہر بن عبداللہ کو یہ کہتے سنا کہ جناب رسول الله مَثَالَثَیْمَ نے تارکول والے گھڑے اور کدو کے برتن اور ککڑی کے برتن سے منع فرمایا۔

٢٣٧٢: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبُو قَزَعَةَ ، أَنَّ أَبَا نَضْرَةً وَحَسَنًا أَخْبَرَاهُ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِى أَخْبَرَهُمَا أَنَّ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَسَنًا أَخْبَرَاهُ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِى أَخْبَرَهُمَا أَنَّ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ، جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ، مَا يَصِحُّ لَنَا مِنَ الْأَشُوبِةِ ؟ قَالَ : لَا تَشُرَبُوا فِي النَّقِيرِ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ، جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ، لَا نَدْرِى مَا النَّقِيرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، الْجِذْعُ ، يُنْقَرُ وَسَطُهُ، وَلَا فِي النَّقِيرُ ، وَلَا فِي الْحَنْتَمَةِ .

۲ ۲۳۷۲: ابونضر ہ اور حسن دونوں نے بتلایا کہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے خبر دی ہے کہ وفد عبدالقیس جب نبی اکرم مَنَا اللّٰهِ کَا خدمت میں آیا تو انہوں نے کہا اے اللّٰہ کے نبی کا اللّٰہ کے نبی کا اللّٰہ کے کون سے مشروب مناسب ہیں؟ فر مایا نقیر کے اندرمت مشروب بناؤ۔ انہوں نے کہا اے نبی اللّٰہ کا اللّٰه کا کہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰه کا کہ کا اللّٰہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کی کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کے کہ کا کہ

تخريج : مسلم في الايمان روايت٢٨\_

٧٣٧٤: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا عَيَّاشٌ الرَّقَامُ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ :ثَنَا ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ عَبْدُ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَىٰ عَمَّا السِّجَاقَ، عَنِ الزَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَىٰ عَمَّا

يُصْنَعُ فِي الظُّرُو فِ الْمُزَقَّتَةِ وَفِي الدُّبَّاءِ ، وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

١٣٧٧: زهرى نے انس بن ما لک سے روایت كى ہے كہ میں نے نبی اكرم مَنْ اَلَّهُ سے نا كه آپ نے اس مشروب سے منع كيا جوتاركول ملے ہوئے برتنول اور كدو كے برتنول ميں بنائی جائے اور فرما يا ہر نشے والی چيز حرام ہے۔ ١٣٧٨: حَدَّثَنَا ابْنُ مَوْزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا رَوْح ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْت التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهٰى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ . أَبِي نَصْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهٰى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ . أَبِي نَصْرَة ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهٰى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ . ١٣٧٤ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهٰى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ . ١٣٧٤ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهٰى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ . ١٣٤٨ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهٰى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ . ١٣٤٨ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهٰى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ . ١٣٤٨ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهٰى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ . ١٣٤٨ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهٰى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ . ١٩٤٨ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهٰى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ . ١٩٤٨ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ ، فَذَكَرَ بِالسَنَادِهِ مَذَكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۹ ۲۳۷: ابوزیدنحوی نے سلیمان تیمی سے پھرانہوں نے اپنی اساد سے اس طرح روایت نقل کی۔

٠٩٣٨: حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : نَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أُخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ تُنْبَذَ فِيُهِمَا .

• ١٣٨٠: ابن شہاب نے انس بن مالک ہے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول الله مَا اَللهُ عَلَيْمِ نَے کدواور تارکول ملے موتے برتن میں نبیذ بنانے کی ممانعت فرمائی۔

٢٣٨ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : نَنَا عَلِيُّ بُنُ الْجَعْدِ قَالَ : أَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَ بِنَ سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الشَّيْبَانِيُّ قَالَ : سَهِ الْجَرِّ الْآخُصُرِ قَالَ : قُلْت ، فَالْآبُيَضُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى .

۱۳۸۱: سلیمان شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی اونی کوفر ماتے سنا کہ جناب رسول الله مُثَاثِيَّةِ آنے سبر گھڑے کے نبیزے منع فر مایا۔ میں نے کہاسفید گھڑے کا کیا حکم ہے فر مایا مجھے معلوم نہیں۔

تخريج : بخارى في الاشربه باب ٨ نسائي في الاشربه باب ٢٩ مسند احمد ٢٧٤/١ ٢٧٥٣.

٢٣٨٢: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا وَهُبٌ ، وَسَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً .

١٣٨٢: سليمان شيباني نے ابن ابي اوفي سے انہوں نے جناب رسول اللم كالليكا سے اس طرح كى روايت نقل كى

٢٣٨٣: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : نَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : نَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي شِمْرٍ الضَّبَعِيّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍوْ يَقُوْلُ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمَوْقَتِ ، وَالْحَنَاتِمِ .

۳۸۳: ابوشم ضبعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائذ بن عمر و جائثۂ کوفر ماتے سنا کہ جناب رسول اللّه مَا اللّهُ عَالَيْهُ اللّهِ عَاللّهُ عَالَمُهُ اللّهِ عَالَمُهُ اللّهِ عَالَمُهُ اللّهُ عَالَمُهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

١٣٨٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ حَفْصٍ اللَّيْفِيّ ، عَنْ عَمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهٰى عَنِ الْحَنْتَمِ .

۲۳۸۴:حفص لیٹی نے حضرت عمران بن حصین سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّالَیْتُو اَنْ مِنْ اَللهُ مَنَّالِیْتُو اَنْ مِنْ مِنْ اِللهُ مَنَّالِیْتُو اَنْ مِنْ اِللهُ مَنَّالِیْتُو اِنْ مِنْ اِللهُ مِنْ اِللّهُ مِنْ اِللّهِ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ مِن الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَ

٣٨٥؛ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيْدَ بُنَ هَارُوْنَ قَالَ : أَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ ، عَنِ اللهُ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ ، عَنِ اللهُ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالْمُزَادَةِ الْمُجْبُوبَةِ . وَقَالَ : انْتَبِذُ فِى سِقَائِكَ، وَاشْرَبُهُ عَلُوا طَيْبًا . وَقَالَ : انْتَبِذُ فِى سِقَائِكَ، وَاشْرَبُهُ حُلُوا طَيْبًا . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَتَأْذَنُ لِى فِى مِثْلِ طَذِهِ ؟ وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ : إذًا ، تَجْعَلُهَا مِنْلَ طَذِهِ . وَأَشَارَ بِيدَيْهِ ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ : إذًا ،

۲۳۸۵: محمہ نے حضرت ابو ہریرہ خاتی سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ فالینے آئے نے وفد عبد القیس کو کدو کے ہرتن سبز گھڑے کھودی ہوئی لکڑی کے برتن رال گئے ہوئے برتن اور کئے ہوئے مشکیز سے سنع فر مایا اور ارشاد فر مایا ایس سیاس کو پیوا یک آدمی نے آپ سے سیکہا کہ آپ جھے اس فر مایا ایپ مشکیز سے میں ابنیز بناؤ اور میٹھی اور عمدہ حالت میں اس کو پیوا یک آدمی نے آپ سے سیکہا کہ آپ جھے اس طرح کی اجازت دیتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے ان کے در میان فاصلہ رکھا۔ آپ نے فر مایا ہاں اجازت دیتا ہوں جبکہ تم ان کو اس طرح کرو اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس سے زیادہ فاصلہ رکھ کر اشارہ فر مایا۔

تَخْرِيجَ : مسلم فى الاشربه روايت٣٣ ابو داؤد فى الاشربه باب٧ نسائى فى الاشربه باب٣٠ مسند احمد ٤٩١/٢ - تخدَّ ثَنَا عَلِيَّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا شُويُحُ بُنُ النَّعْمَانِ الْجَوْهِرِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ النَّهْرِيِّ أَخْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ "قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا النَّهُ هُرِيَّرَةً اجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ وَالنَّقِيْرَ . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ اجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ وَالنَّقِيْرَ .

۲۳۸۲: ابوسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ کو یہ کہتے سنا کہ جناب نبی اکرم کا اُٹیونٹی نے یہ فرمایا کہ کدو کے برتن اور تارکول ملے ہوئے برتن میں نبیذ مت بناؤ پھر ابو ہریرہ ڈاٹنؤ کہتے ہیں تم لوگ سبز گھڑوں اورلکڑی کے برتنوں سے بھی یر ہیز کرو۔

٢٣٨٤: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْأُوزَاعِيَّ يَقُولُ : حَدَّثِنِي بَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجِرَارِ الْمُزَلَّتَةِ ، وَاللَّابَاءِ الْمُزَلَّتَةِ ، وَالظُّرُوفِ .

۱۳۸۷: ابوسلمہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ ظافؤ نے بیان کیا کہ جناب رسول اللہ مَا لَیْکُو اِنْ تارکول ملے ہوئے گھڑے کردو کے برتن اور تارکول ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔

#### **تخریج** : بخاری فی التوحید باب ۲ ۰ ـ

٣٨٨: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ :ثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ :ثَنَا :زُهَيْرٌ ، قَالَ :ثَنَا أَبُو اِسْحَاقَ قَالَ :أَنْبَأَنِي مُجَاهِدٌ قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَنْبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ .

١٣٨٨: مجامد كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ابو ہريرہ ولائن كويد كہتے سنا كه جناب رسول الله مَالَّيْنَ ان كروك برتن اور تاركول ملے ہوئے برتن ميں نبيذ بنانے سے منع فر مايا۔

٢٣٨٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَيْمُونِ قَالَ : نَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيّ ، عَنْ يَخْتَى ، عَنْ أَبِى سَلَمَةً ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالٌ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجِرَارِ ، وَالثَّبَّاءِ ، وَالظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ .

• ١٣٩٠: حضرت علاء بن عبد الرحمٰن اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ و انتخاب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَنَّافِیْتِ نے کدواور رال مَلے ہوئے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فر مایا۔

٢٣٩١: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَعْمُرَ الدِّيلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةُ.

تخريج: نسائي في الاشربه باب ٢٠ ابن ماجه في الاشربه باب ٢٠ مسند احمد ١/٤٥٢، ١/٤٥٧، ٥٥٣٥-

١٣٩١: حفرت عبدالرحمٰن بن يعمر نبي كريم مَا لَيْنَا إلى السياس كمثل روايت بيان كرتے بيں -

٢٣٩٢: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : لَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَ : نَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ وَفَاءٍ عَنُ وَفَاءٍ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَقَّتِ .

۱۳۹۲: حفرت علی بن ربیعۂ حضرت سمرہ بن جندب بڑھڑ سے روایت کرتے ہیں' وہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللّد کُلُٹیڈِکم نے کدو کے برتن' سنز گھڑے اور رال مکلے ہوئے برتن سے منع فر مایا ہے۔

٣٣٩٣: حَدَّنَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ : ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيْدِ اللّهِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدِّيلِيّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْنَ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْحَمْرِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا أَصْحَابُ كَرْمٍ ، وَقَدْ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْحَمْرِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا أَصْحَابُ كَرْمٍ ، وَقَدْ نَزِلَ تَحْرِيْمُ الْحَمْرِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَّ اللهِ ، أَنَ اللهِ ، أَنَا وَسَنّعُ بِهَا ؟ فَقَالَ تَتَّخِذُونَة زَبِيبًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا نُوسِّرُهُ فَقَالَ تَتَّخِذُونَة زَبِيبًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا نُوسِّرُهُ وَتَسْ يَشْتَذَ قَالَ لَا تَجْعَلُوهُ فِي الْقِلَالِ وَاللّبَاءِ . قَالَ عَلَى عَشَائِكُمْ ، وَتَشْرَبُونَة عَلَى عَشَائِكُمْ ، وَالْتَقِيرِ ، وَالْحَنْتُمِ ، وَالْمُزَقِّتِ ، حَرَامٌ ، أَنُو عَنْ اللهُ وَيَهُ اللهُ ال

ہے کہ ہرتسم کے برتن میں نبیذ کی ممانعت ہے اس سلسلے میں ان کی دلیل ہے کہ فدکورہ بالا تمام روایت کا ننخ ثابت ہے۔

## اس كے نشخ كے سلسلے ميں احاديث يوں مروى بين:

٣٩٣ : مَا حُدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوَدَ قَالَ : لَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ ، عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بُنِ أَبِى الْحَجَّاجِ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِى عَلِيَّ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ : حَدَّثِنِى النَّابِغَةُ بْنُ مُخَارِقِ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبِى، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِى طَالِب رَضِى الله عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ ، فَاشْرَبُوا فِى مَا بَدَا لَكُمْ ، وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ .

۱۳۹۳: سیّدناعلیؓ بن ابی طالب سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللّه مَلَّا اللّه عَلَیْظِمْ نے فرمایا: میں نے تمہیں کچھ برتنوں کے استعال ہے منع فرمایا تھاوہ ممانعت ابنہیں رہی البتہ ہرنشہ آور چیز کی ممانعت (برقرار) ہے۔

٧٣٩٥: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ نَابِغَةَ ، عَنْ أَبِيْهَا عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِفْلَهُ

٦٣٩٥: حضرت ربيعه بن نابغها بين والدست اوروه حضرت على طالتين سے اوروہ نبي كريم مَنَّ اللَّيْنَ السام رح روايت كرتے بن \_

٢٣٩٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ :حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَةُ.

۱۳۹۷: حفزت محد بن خزیمه بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حجاج نے بیان کیاوہ کہتے ہیں ہم سے حضرت حماد نے بیان کیا جو انہوں نے اپنی سند سے ای طرح کی روایت بیان کی۔

٧٣٩٤: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ :ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ :ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنُ أَيُّوْبَ بْنِ هَانِءٍ ، عَنُ مَسْرُوقٍ بْنِ الْآجُدَعِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ أَلَا إِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا .

۲۳۹۷: حضرت ابن مسعود جل النوائية ني اكرم مكافية است كي مثل روايت بيان كي فقط بياضا فه م كه سنو! برتن كسي چيز كوترام نهيس كرت\_\_ چيز كوترام نهيس كرت\_\_

٢٣٩٨: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيْدَ بُنَ هَارُوْنَ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا خَسَيْنُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا حَسَيْنُ بُنُ زَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوْقًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيْثِ عَلِى ، عَنِ النَّبِيِّ .

١٣٩٨: مَرْوَقَ نَعْبِرَاللَّهُ عِنَاسُهُول نَے جَنَاب بَى اکرمَ اَلْتَيْمُ الْمَصْرَت عَلَى اللَّهُ جَلَى روايت نقل كى ہے۔ ١٣٩٩: حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّوْلَابِيُّ ، قَالَ : ثَنَا شَوِيْكُ ، عَنْ زِيَادِ ١٣٩٩ بَنِ فَيَاضٍ ، عَنْ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : سُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنِ عَمْرِو ، قَالَ : سُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاَوْعِيَةِ فَقَالَ لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : يَا رَسُولَ اللهِ، لَا ظُرُوفَ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْرَبُوا مَا حَلَّ لَكُمْ ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِدٍ .

۹۳۹۹: ابوعیاض نے عبداللہ ابن عمر و دائی ہے دوایت کی ہے کہ جنا ب رسول اللہ مکا ٹیڈ اسے برتنوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فر مایا کدو کے برتن سنر گھڑ ہے اور کھد ہے ہوئے لکڑی کے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فر مایا ایک بدو نے کہایار سول اللہ! کیا برتن بھی جناب نبی اکرم کا ٹیڈ ایک بدو نے کہایار سول اللہ! کیا برتن بھی جناب نبی اکرم کا ٹیڈ ایک نیو مایا جو حلال ہے اس کو پیواور ہر نشے والی چیز سے پر ہیز کرو۔

٠٣٠٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ مَنْصُوْرٍ ، عَنُ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَمَّا نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأُوْعِيَةِ قَالَتِ الْآنُصَارُ : إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأُوْعِيَةِ قَالَتِ الْآنُصَارُ : إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا، إِذًا .

۰۷۲۰: سالم بن ابی جعدنے حضرت جابر خاتئ سے روایت کی ہے کہ جب نبی اکر م کا تیج کم نے برتنوں سے منع فر مایا تو انصار نے عرض کی ان برتنوں کے بغیر جمیس جارہ کا رنبیں تو نبی اکر م مکا تیج کے فر مایا پھر ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔

تخريج: بحارى فى الاشربه باب ١/ مسلم فى الاشربه ٢٦ ابو داؤد فى الاشربه باب ٢ مسند احمد ٢٠٠٣ ١ ٣٠٣٠٠ - ٣٠٣/٢ : حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ ، قَالَ : أَنَا نَافِعُ بُنُ يَزِيْدَ ، قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو حَزْرَةَ ، يَعْقُوبُ بُنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهُ أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَنْتَبِدُوا فِى الدُّبَاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَقَّتِ ، فَانْتَبِذُوا ، وَلَا أُحِلُّ مُسْكِرًا .

۱۰۰۱: عبدالرحمٰن بن جابر نے اپنے والد ہے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَا اَللهُ عَلَیْمُ اَللہُ مَا اِللہُ مَا اِللہُ مَا اِللّٰهُ عَلَیْمُ کو کدو کے برتن میں نبیذ ہے منع کرتا تھا۔ پستم نبیذ بناؤ کیکن میں نشدوالی چیز کو حلال قرار مہیں دیتا۔

٢٣٠٢: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ حَدَّثِنِى أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَاسِعَ بْنَ حِبَّانَ حَدَّثَةُ ، أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَةُ ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحُوهُ

۲۴۰۲: واسع بن حبان نے بیان کیا کہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے جناب رسول الله تُکالیُّیُ کے سے اس طرح بیان کیا ہے۔

٣٠٠٣: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَعْبَدٍ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْاَحْوَقِ ، سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمِ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنِي مَسْعُوْدٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ نِيَادٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ أَبِيهُ عَنِ الشَّرْبِ فِي الْأَوْعِيةِ ، فَاشْرَبُواْ فِيْمَا بَدَا لَكُمْ ، وَلَا تَسْكُرُواْ .

۳۰۰۲: عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود طالفیئونے حضرت ابو بردہ بن نیار انصاریؓ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّه مَا ﷺ کے فرمایا۔ میں تنہیں برتنوں کے مشروب سے منع کرتا تھا۔ پس تنہیں جومیسر ہواس میں پیواورنشہ مت کرو۔

٣٠٠٣: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمِ النَّبِيْلُ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَوْثَلِهِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحُوَةً.

٣٠٠٨ : علقَّه بنَ مر ثد نے ابن برید قُ سے انہوں نے جناب نبی اکرم کُلُّ اللَّهِ سے اس طرح کی روایت کی ہے۔ ١٣٠٥ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : ثَنَا زُهَیْرُ بُنُ مُعَاوِیَةَ ، عَنُ زُبَیْدٍ عَنُ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَیْدَةَ ، عَنُ أَبِیْدٍ ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .

۵-۱۲۰ عارب بن و ثار نے ابن بریدہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے جناب بی اکرم تَلَ اللَّهِ اس ای طرح کی روایت کی ہے۔

٢٣٠٧: حَدَّثَنَا فَهُدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا أَحُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يُوْنُسَ ، قَالَا : ثَنَا مَعْرُوْفُ بْنُ وَاصِلٍ ، حَدَّثِنِى مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنِ النّبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً.

۲۰۰۸: محارب بن دفار نے ابن بریدہ سے انہوں نے اپنے والدسے انہوں نے جناب نبی اکرم مَلَّ الْفِيَّمُ سے اس طرح روایت بیان کی ہے۔ ٧٣٠٤: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ ، قَرَاهُ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَةً .

ے ۱۹۴۰: محارب بن د ثار نے ابن ہریدہ۔ زہیر راوی کہتے ہیں میرے خیال میں عن ابیہ ہے۔ سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَّ اللّٰیُّیِّم سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔

١٣٠٨: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنُ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنَ الرَّبِيْعِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنُ أَبِى الْعَالِيَةِ وَغَيْرِهِ ، عَنُ الرَّبِيْعِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنُ أَبِى الْعَالِيَةِ وَغَيْرِهِ ، عَنُ لَبِيذِ الْجَرِّ عَنُ لَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ لَهَى عَنُ لَبِيذِ الْجَرِّ ، وَشَهِدْتُهُ حِيْنَ أَمَرَ بِشُرْبِهِ ، وَقَالَ اجْتَنِبُوا الشَّكْرَ .

۲۴۰۸: ابوالعالیہ وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت کی ہے کہ میں جناب رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِ کے ساتھواس وقت حاضر تھا جب آپ نے گھڑوں کے نبیذ سے منع فر مایا اور اس وقت بھی موجود تھا جب اس کے پینے کی اجازت مرحمت فر مائی اور فر مایا تم نشہ سے پر ہیز کرو۔

٢٣٠٩: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : نَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا قَفَلَ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ امْرِءٍ حَسِيْبُ نَفْسِهِ ، لِيَنْتَبِذُ كُلُّ قَوْمٍ فِيْمَا بَدَا لَهُمْ . فَنَبَتَ بِهاذِهِ الْآثَارِ ، نَسْخُ مَا تَقَدَّمَهَا ، كُلُّ امْرِءٍ حَسِيْبُ نَفْسِهِ ، لِيَنْتَبِذُ كُلُّ قَوْمٍ فِيْمَا بَدَا لَهُمْ . فَنَبَتَ بِهاذِهِ الْآثَارِ ، نَسْخُ مَا تَقَدَّمَهَا ، مَمَّا قَدُ رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، فِي تَحْرِيْهِم الْإِنْتِبَاذِ فِي الْآوْمِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا . وَلَبَتَ ابَاحَةُ الْإِنْتِبَاذِ فِي الْآوْمِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا . وَلَبَتَ ابَاحَةُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ وَعَلَيْ مُرَافِعَةُ ، وَأَبِى يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللّهُ تَعَالَى . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا ،

۹ ۲۳۰: شهر بن حوشب نے حضرت ابو ہریرہ دائی سے روایت کی ہے کہ جب عبدالقیس کا وفدلوٹ کر گیا تو جناب نبی اکرم کا ٹیٹی کے فرمایا ہرنفس نے اپنا حساب دینا ہے۔ ہرقوم جس چیز سے مناسب خیال کرے نبیذ بنائے۔ان آثار سے تمام برتنوں میں نبیذ کی اجازت معلوم ہوتی ہے یہی امام ابوحنیفۂ ابو یوسف محمد حمیم اللہ کا قول ہے۔

تخریج: مسنداحمد ۲، ۳۲۷/۳۰۵\_

### عمل صحابه كرام وين المين سيمزيد تائيد

٩٣٠: أَنَّ فَهْدًا حَدَّثَنَا قَالَ : لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنَ الرَّبِيْعِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَنَسٍ ، فَرَأَيْتُ نَبِيذَهُ، فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ .

۱۳۱۰ رئیج کہتے ہیں کہ میں حضرت انس واٹھنا کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا نبیذ سبز گھڑے میں پڑا ہے۔

١٣١ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : نَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : نَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ حَمَّادِ بُنِ أَبِي اللهِ مِوَاسِطِ الْقَصَبِ ، فَرَأَيْتُ نَبِيدَهُ فِي جَرَّةٍ خَضُرَاءَ ، مُنْ يَالًا عَلَى أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ يَنْبِذُ فِي الظُّرُوْفِ ، وَهُوَ أَحَدُ مَنْ رَوْلَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ يَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ يَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ يَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ يَ عَنْ الْإِنْتِبَاذِ فِيْهَا ، فَذَلَّ عَلَى ثَبُونِ نَسْخ ذَلِكَ

۱۳۱۱: حماد بن انی سلیمان کہتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک کی خدمت میں واسط قصب (بدکوفہ و بھرہ کے درمیان جگہ کا نام ہے، بینی) کے مقام پر حاضر ہوا۔ پس میں نے سزرنگ کے گھڑے میں ان کا نبیذ و یکھا جو کہ ان کے لئے اس میں تیار کیا جاتا تھا۔ یہ حضرت انس ڈاٹٹو ہیں جو کہ چار برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت نقل کرتے ہیں مگریہاں ان کا عمل اس کے خلاف خلا ہر کرتا ہے کہ وہ تھم منسوخ ہو چکا تھا۔





# مِهِ الشَّارِبِ عَلْقِ الشَّارِبِ عَلَى السَّارِبِ عَلَى السَّارِبِ عَلَى السَّارِبِ عَلَى السَّارِب

## مونچيس منڈوانا

اہل مدینہ میں سے بعض لوگوں نے مونچھوں کے کاشنے کومونڈ نے برتر جیح دی ہے۔ فریق ٹانی نے مونڈ نے کو کاشنے سے افضل قرار دیا اور ترجیح دی ہے۔

١٣١٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بِهُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بِهُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بِهُ سَلَمَةَ ، ح .

۲۴۲: خالد بن عبد الرحمٰن نے حماد بن سلمہ سے روایت نقل کی ہے۔

٣٢٣ : وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ ثَنَا عَفَّانَ ، قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنُ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرَةُ عَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرَةُ عَشَرَةٌ فَذَكَرَ قَصَّ الشَّارِبِ .

۲۳۱۳: سلمہ بن محد نے عمار بن یا سر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَیْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُن الله مِنْ الله مِ

تخريج: مسلم في الطهارة ٥٦ أبو داؤد في الطهارة باب٢٩ نرمذي في الادب باب٤ ١ نسائي في الزينه باب١ ابن ماجه

ني الطهاره باب٨٬ مسند احمد ١٣٧/٦\_

١٣١٣ : حَدَّثَنَا فَهُدَّ قَالَ : ثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَمْلَهُ .

١٩٢١٠: حضرت عائشه صديقه والفيان في من آپ مالين سياسي كمش روايت نقل كي ہے۔

٣٢٥ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْغَنِيِّ بُنُ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَقِيْلٍ ، وَيُونُسَ قَالَا : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْفُطْرَةُ خَمْسٌ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَةً.

۱۳۱۵: جناب رسول اللهُ مَا لَيْنَا اللهُ مَا اللهُ مَا لَيْنَا اللهُ مَا اللهُ مَالِي اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَا الل

تخريج: بخارى فى اللباس باب٥٠ ٣٣ مسلم فى الطهارة ٥٠/٤٩ ابو داؤد فى الترجل باب٢١ نرمذى فى الادب باب٤١ نسائى فى الله باب٤١ نسائى فى الطهارة باب٨٠ مالك فى صفه النبى الطهارة باب٨٠ مسند احمد ٢٠ مسند ١٠ مسند احمد ٢٠ مسند ١٠ مسند ١٠

٢٣١٢: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ :ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ الثَّقَفِيِّ ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَأَى رَجُلًا طَوِيْلَ الشَّارِبِ ، فَدَعَا بِسِوَاكٍ وَشَفْرَةٍ ، فَقَصَّ شَارِبَ الرَّجُلِ عَلَى عُوْدِ السِّوَاكِ .

۲۳۱۲: ابوعون تقفی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٣١٤: حَدَّثَنَا ابْنُ خُرَيُّهَةً قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا الْمُسْعُوْدِيُّ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ
اللهِ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُغْبَةً ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، طويلَ الشَّارِبِ ، فَدَعَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِوَاكٍ ، ثُمَّ دَعَا بِشَفْرَةٍ ، فَقَصَّ شَارِبَ الرَّجُلِ عَلَى سِوَاكٍ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِوَاكٍ ، ثُمَّ دَعَا بِشَفْرَةٍ ، فَقَصَّ شَارِبَ الرَّجُلِ عَلَى سِوَاكٍ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِوَاكٍ ، ثُمَّ دَعَا بِشَفْرَةٍ ، فَقَصَّ شَارِبَ الرَّجُلِ عَلَى سِوَاكٍ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِوَاكٍ ، ثُمَّ دَعَا بِشَفْرَةٍ ، فَقَصَّ شَارِبَ الرَّبُولِ عَلَى سِوَاكٍ
عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِوَاكٍ ، ثُمَّ دَعَا بِشَفْرَةٍ ، فَقَصَّ شَارِبَ الرَّبُ الرَّعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَ عَلَيْهُ مِنْ عَبِي اللهُ عَلَيْهِ مِن عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

٢٢١٨ : حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ أَبِي الْوَزِيرِ ، ح

۲۳۱۸: بکارنے ابراہیم بن ابی الوزیرے اس طرح روایت کی ہے۔

١٣٢٩: وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُوَيْمَةً ، قَالَ : ثَنَا إِبُواهِيْمُ بُنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِع بُنِ شَدَّادٍ الْمُحَارِبِيّ ، عَنِ الْمُعِيْرَةِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ الْمُعِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ : أَبِي صَخْرَةَ جَامِع بُنِ شَدَّادٍ الْمُحَارِبِيّ ، عَنِ الْمُعِيْرَةِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ الْمُعِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ : أَخَدُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ شَارِبِي عَلَى سِواكٍ . قَالَ أَبُو جَعْفَو : فَلَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهُلُ الْمَدِيْنَةِ إِلَى هَلِيهِ الْآفَادِ ، وَاخْتَارُوا لَهَا قَصَّ الشَّارِبِ عَلَى الْحُفَائِهِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ أَهُلُ الْمَدِيْنَةِ إِلَى هَلِيهِ الْآفَادِ ، وَاخْتَارُوا لَهَا قَصَّ الشَّارِبِ عَلَى الْحَفَائِهِ . وَخَالْفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ أَخُولُ وَنَ فَقَالُوا : بَلُ يُسْتَحَبُّ الْحَفَاءُ الشَّوَادِ بِ ، نَوَاهُ أَفْضَلَ مِنْ قَصِّهَا . وَاخْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ الْحَدُونَ فَقَالُوا : بَلُ يُسْتَحَبُّ الْحَفَاءُ الشَّوادِ ب ، نَوَاهُ أَفْضَلَ مِنْ قَصِّهَا . وَاخْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ الْمُعَلِيْقِ أَنْ مَن فَصِّهَا . وَاخْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ الْمُعَلِيْقِ أَنْ مِن مُن مَعْبِلُ مَالِهُ مِنْ مَا اللّهُ مَا مُعْ بَنِ شَدِهُ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَعْ بَن شَدَادُ عَلَى مَعْ مِن شَعِيمُ الللّهُ عَلَيْهِ الْمُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَا مُوجِعُول كَومُونَدُ فَي بِرَدُ فِي وَى اللّهِ مَا عَلَيْكُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَعْ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ مَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تخريج: بنحوه ابو داؤد في الطهارة باب٧٧ مسنداحمد ٤ ، ٢٥٥/٢٥٣ ـ

٣٢٠: بِمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بَكُو قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرَمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَجُزُّ شَارِبَهُ .

۱۳۲۰: عکرمہ نے حضرت ابن عباس تا ان سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّا اَیْنَ مُوجِیس موند تے اور ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی موجیس موند تے تھے۔

تخريج: مسند احمد ٢٠١/١ ، باختلاف يسير من الالفاظ

٢٣٢١ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ، عَنْ أَبِيْ بَكُو بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيْهِ '

ا ۱۳۲: ابو بكر بن نافع نے اپنے والد سے روایت بیان كى ہے۔

٢٣٢٢: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ يُوْنُسَ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ عُبَدُ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْفُوا الشَّوارِبَ ، وَأَغْفُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْفُوا الشَّوارِبَ ، وَأَغْفُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْفُوا الشَّوارِبَ ، وَأَغْفُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْفُوا السَّوارِبَ ،

۲۳۲۲: نافع نے ابن عمر ﷺ سے دونوں نے جناب نبی اکرم کا این آئی ہے۔ مونچھوں کومونڈ واور ڈاڑھی کو برھاؤ۔ بردھاؤ۔

تخريج: بحارى في اللباس باب٢٤ مسلم في الطهارة ٢ ٥٣/٥ ترمذي في الادب باب٨ نسائي في الطهارة باب٤١ مسند احمد ٢/١٦ ٢/٥ -

٣٣٣ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيْلٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ : حَدَّنَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِفْلَهُ.

٣٣٢٠: الك في حضرت نافع سے انہوں نے جناب رسول الله كَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَزَادَ وَلا تَشَبّهُوْا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَزَادَ وَلا تَشَبّهُوْا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَزَادَ وَلا تَشَبّهُوْا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَزَادَ وَلا تَشَبّهُوْا

۱۳۲۳:عبدالله بن عبیدالله نے حضرت انس جائف سے انہوں نے جناب نبی اکرم مُنَّالَّیْنِ اسے روایت کی ہے اور بد اضافہ کیا ہے ولا تشبھو ا بالیھو د" بہود کی مشابہت مت اختیار کرو۔

٢٣٢٥ : حَلَّنَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثِنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُزُّوْا الشَّوَارِبَ ، وَأَرْخُوْا ، أَوْ أَعْفُوْا اللِّيْحَى .

۱۳۲۵: علاء بن عبد الرحلن نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ وٹائیؤ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰدَ کَالْیَٰذِکِمِ نے فرمایا موخچھوں کو کا ٹو اور داڑھی کوچھوڑ ویا پڑھا ؤ۔

تخريج: مسلم في الطهارة ٥٥ مسند احمد ٢ ، ٣٦٦/٣٦٥

٢٣٢٢: حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ ، قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ ، قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِيْهَاعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَحْفُوا الشَّوَارِبِ ، وَأَعْفُوا اللِّحَى. فَهِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ ، فَلَبَتَ بِنْلِكَ الْإِحْفَاءُ عَلَى مَا ذَكُرْنَا ، فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَر . وَفِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُويُوةَ ، فَبَنَا الشَّوَارِبَ فَذَاكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَزَّا ، مَعَهُ الْإِحْفَاءُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَزَّا ، مَعَهُ الْإِحْفَاءُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَاحُونَ خَزَّا ، مَعَهُ الْإِحْفَاءُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَاحُونَ خَزَّا ، مَعَهُ الْإِحْفَاءُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَاحُونَ خَزَا ، بِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَمَّادٍ ، وَعَائِشَةَ ، الّذِي ذَلِكَ فَقَدُ ثَبَتَ مُعَارَضَةُ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَر ، بِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَمَّادٍ ، وَعَائِشَةَ ، اللّذِي

ذَكُونَا فِي أُوَّلِ هَلَمَا الْبَابِ. وَأَمَّا حَدِيْكُ الْمُغِيْرَةِ ، فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيْلٌ عَلَى شَيْءٍ ، لِأَنَّهُ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ مِقْرَاضٌ ، يَقْدِرُ عَلَى الحَفَاءِ الشَّارِبِ. وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا حَدِيْثُ عَمَّارٍ وَعَائِشَةَ ، وَأَبِى هُرَيْرَةً ، فِى ذَلِكَ مَعْنَى آخَرَ ، يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْفَطْرَةُ ، هِى النِّيْ رَوَيْنَاهَا فِى هَذَا الْبَابِ ، وَلا تَضَادُّ ، وَيَجِبُ بِنُبُوتِهَا أَنَّ الْإِحْفَاءَ أَفْصَلُ مِنَ الْقَصِّ الشَّارِبِ ، وَمَا سِولى ذَلِكَ فَضُلَّ حَسَنٌ . فَهَنَتِ الْاَثَارِ وَلَا تَضَادُ ، وَيَجِبُ بِنُبُوتِهَا أَنَّ الْإِحْفَاءَ أَفْصَلُ مِنَ الْقُصِّ الْآثَارِ وَأَمَّا مِنْ طَرِيْقِ النَّطْرِ ، فَإِنَّا الْحَلْقَ قَدْ أُمِرَ بِهِ فِى الْآثَورِ فَلَا الْبَابِ ، مِنْ طَرِيْقِ الْآثَارِ . وَأَمَّا مِنْ طَرِيْقِ النَّطْرِ ، فَإِنَّا الْحَلْقَ قَدْ أُمِرَ بِهِ فِى الْآفُوسِ ، وَكُانَ النَّفُوسِ ، وَكَانَ النَّفُوسِ ، وَكَانَ التَّقُصِيرُ ، مَنْ شَاءَ وَادَ عَلَيْهِ ، وَمُنْ شَاءَ وَادَ عَلَيْهِ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَكَانَ النَّطُورِ عَلَى وَلِي الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَمُنْ شَاءَ وَادَ عَلَيْهِ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَقَدْ رُوى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَافْضَلُ . وَهُذَا مَذُهُ اللَّ وَهُذَا مَذُهُ اللَّهُ وَلَا مَدُهُ مُ النَّا لِي عَنْ جَمَاعَةً مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ ،

۲۱۲۲ ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھنے سے انہوں نے جناب رسول اللہ کا ٹیٹی سے دوایت کی ہے کہ آپ نے موفر ما یا موفچھوں کومنڈ وا کو اور داڑھی کو ہڑھا کو ۔ جناب رسول اللہ کا ٹیٹی نے موفچھوں کومونڈ نے کا حکم دیا پس اس سے مونڈ نا ٹا جب ہوگیا جیسا کہ روایت ابن عمر بھی میں ہے اور روایت ابن عباس کے علاوہ صرف کا ثنا مراد ہو۔ اب لفظ ہے اس میں دواحتال ہیں۔ اس کا ٹنا بمع مونڈ نا۔ اس ممکن ہے کہ اس کے علاوہ صرف کا ثنا مراد ہو۔ اب روایت ابن عمر بھی روایت ابو ہریرہ عمار عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھی محارض ہے جن کا ہم نے اس باب میں ذکر کیا ہے۔ باقی روایت مغیرہ میں کس بات کی بھی دلیل نہیں کے دکھی محارض ہے جن کا ہم نے اس باب میں ذکر کیا ہے۔ باقی روایت مغیرہ مغیرہ کس کی بات کی بھی دلیل نہیں کے دکھیے میں محارض ہے جن کا ہم نے اس باب میں ذکر کیا اس وقت تھنجی موجود نہ ہو کہ جس سے موفچھوں کو مونڈ اجا سکتا ہوا وراس میں یہ بھی احتال ہے کہ روایت حضرت عمار اور عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا دوسرامعنی رکھتی ہوں اور فطرت سے مرادوہ ہوجس کے بغیر چارہ کا نہیں اور وہ موفچھوں کا کا ثنا ہے اور اس کے علاوہ ہم تر اور خوب ہے اب تمام آٹار جواس روایت میں ذکر کئے گئے ان میں تشاد موفچھوں کا کا ثنا ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ احرام میں صلی کا حمل ہے ہو کہ رکھی اور اس خور کیا توا س سے معلوم ہوا کہ احرام میں صلی کا حمل ہے ہو وہا ہے کر لے۔ البت قصر پر اضا فہ کر نے میں اجر بہت ہی بڑا ہے پس قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مواور اس کا کا ثنا اچھا ہوا ور منڈ وانا احسن وافضل ہوا ور یہی امام ابو صنیف 'ابو یوسف' محمر حمم ہم اللہ کا میں موفوں کا بھی حکم ہواور اس کا کا ثنا اچھا ہوا ور منڈ وانا احسن وافضل ہواور یہی امام ابو صنیف 'ابو یوسف' محمر حمم ہم ہوا دراس کا کا ثنا اور سے سے معم میں دیں ہو ہوں کہ کی گھر مہم اللہ کا خور ہوا ہو کہ کا خور سے اب تھا ہوا ور منڈ وانا احسن وافضل ہوا ور یہی امام ابو صنیف 'ابو یوسف' محمر حمم ہم ہم ہوا ور اس کی کا ثنا اور عاموں میں مور کہ ہو ۔

قَحْرِيج : بخارى في اللباس باب ٢٤ مسلم في الطهارة ٢٥٣٥٠ ٥٥/٥٥ ترمذي في الادب ١٨٦٠.

# صحابہ کرام بن المين على سےاس كى تائيد:

٢٣٣٧: مَا قَدْ حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيْلٍ ، قَالَ : نَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَ بِنَى اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى اِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَوَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ ، يُحْفِيَانِ شَوَارِبَهُمَا وَيُعْفِيَان لِحَاهُمَا ، وَيُصَفِّرَانِهَا . قَالَ اِسْمَاعِيْلُ :

۲۴۲۲: آسمعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس طِلْتُوَ اور واثلہ بن اسقع کودیکھاوہ مو چھیں منڈ واتے ہیں اور ذر دکرتے ہیں

٣٣٨: وَحَدَّثِنِي عُفْمَانُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ رَافِعِ الْمَدَنِيُّ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُوَيُرَةً ، وَأَبَا شَعِيْدٍ اللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ ، وَرَافِعَ بُنَ خَدِيجٍ ، وَجَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ ، وَأَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ ، وَرَافِعَ بُنَ خَدِيجٍ ، وَجَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ ، وَأَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، وَرَافِعَ بُنَ خَدِيجٍ ، وَجَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ ، وَاللهِ ، وَسَلَمَةَ بُنَ الْأَكُوع ، يَفْعَلُونَ ذلِكَ .

۱۳۲۸: عثان بن عبیدالله مدنی کہتے ہیں کہ مس نے حضرت ابن عمر ابو ہریرہ ابوسعید خدری ابواسید ساعدی رافع بن خدتے ، جابر بن عبدالله ملمی بن اکوع انس بن مالک رضی الله عنهم سب کواسی طرح کرتے یا یا۔

٣٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ : ثَنَا أَبُو ثَابِتٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ النُّحُدُرِيَّ ، وَأَبَا أُسَيْدٍ ، وَرَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ ، وَسَهْلَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ يُحْفُونَ شَوَارِبَهُمْ .

٢٣٢٩: عبدالعزيز بن محمد في عثان بن عبيدالله سه روايت كى ب كه مل في حضرت ابوسعيد خدرى ابواسيد رافع ابن خدت المن حدث سهل بن سعد عبدالله بن عبدالله ابو بريره رضى الله عنهم سب ابني مو نجهول كومند وات سه سه ابن خد الله بن يكونس مال في الله بن يكونس قال في الكوم بن محمّد عن أبيه عن ابن عُمَر أَنَّه كان يُحفي شارِبة، حَتْى يُراى بَيَاضُ الْجِلْدِ.

۱۳۳۰: عاصم بن محد نے اپنے والد سے انہوں نے ابن عمر عاص سے روایت کی ہے کہ وہ اپنی مو نچھوں کواس طرح مونڈ تے کہ جلد کی سفیدی نظر آنے لگتی۔

١٣٣١ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ .

١٩٣٣: ايرائيم بن محمد بن حاطب كبتے بي كمين في حضرت ابن عمر رفي كومو تجيس منذوات و يكا۔ ١٩٣٣: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا شَرِيْكُ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ

اِبْرَاهِيْمَ الْحَلِبِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ، كَأَنَّهُ يَنْتِفُهُ.

۲۳۳۲: عثمان بن ابراہیم جلی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر جھٹ کواس طرح مو چھیں مونڈ واتے ہواد یکھا گویا کہ ان بالوں کواکھاڑ رہے ہیں۔

٣٣٣٣: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ :ثَنَا وَهُبٌّ ، قَالَ :ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحْفِيُ شَارِبَهُ .

۲۴۳۳ عبدالله بن دینار نے حضرت ابن عمر الله کے متعلق نقل کیا کہ وہ اپنی مونچھوں کومونڈتے تھے۔

٣٣٣ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ سَالِمٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ اِحْفَاءً لِشَارِبِهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، كَانَ يُحْفِيهُ ، حَتَّى إِنَّ الْجِلْدَ لَيْرَى . فَهَاوُلَاءِ أَضْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ كَانُواْ يُحْفُونَ شَوَارِبَهُمْ ، وَفِيْهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَهُوَ مِمَّنُ رَوَيْنَا عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ فَنَ الْفِطْرَةِ ، وَهُو مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَأَنَّ مَا بَعُدَ ذَلِكَ مِنَ الْإِحْفَاءِ ، هُو . فَقَلْ مَنْ الْفِطْرَةِ ، وَهُو مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَأَنَّ مَا بَعُدَ ذَلِكَ مِنَ الْإِحْفَاءِ ، هُو أَفْضَلُ ، وَفِيْهِ مِنْ اِصَابَةِ الْحَيْرِ ، مَا لَيْسَ فِي الْقَصِّ .

<u>حاصل: ب</u>یرسول اللّه مُنَالِیَّیْنِ کے اصحاب ہیں جواپی مونچھوں کومونڈتے تھے ان میں ابو ہر رہرہ رُٹالِیْؤ بھی ہیں جنہوں نے قص الشارب کی روایت کی ہے پس اس سے بید لالت مل گئی کہ مونچھوں کا کاننا فطرت سے ہے یعنی اس کے بغیر جپارہ کارنہیں اور اس سے زائد مونڈ نے والاعمل افضل ہے۔

> تخریج : بحاری فی الاستیذان باب ۱ 0 و اللباس باب ۲۳ مسلم فی الطهارة روایت ۹ ۶ مسند احمد ۱۱۸/۲ \_ اوراس سے وہ بھلائی ال جاتی ہے جومونچیس کا شخ میں نہیں ملتی \_

# الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ الْمَوْلِ الْمَوْلِ الْمَوْلِ اللهِ الْمُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ الم

علماء کی ایک جماعت نے بیشاب و پامخانہ کے وقت قبلہ کی طرف رخ اور پشت دونوں کی ممانعت فر مائی ہےاس قول کو ائمہاحناف نے افتتیار کیا ہے۔

فریق ٹانی: کا قول یہ ہے کہ مکانات میں قبلہ کی طرف منہ کرنے یا پشت میں کوئی حرج نہیں البتہ جنگل کے اندرایسا کرناممنوع ہے۔

١٣٣٥: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزَّهُرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيْدَ اللَّيْفِيّ ، سَمِعَ أَبَا أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِئَ يَقُولُ ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَقْيِلُوْا الْقِبْلَةَ لِعَائِطٍ ، وَلَا لِبَوْلٍ ، وَلَا لِبَوْلٍ ، وَلَا لِبَوْلٍ ، وَلَا لِبَوْلٍ ، وَلَا يَتُنْ صَوْفَ عَنْهَا وَلَا لَكُنْ شَرِّقُواْ أَوْ غَرِّبُواْ . فَقَدِمُنَا الشَّامَ ، فَوَجَدُنَا مَرَاحِيْضَ قَدُ بُنِيَتُ نَحُو الْقِبْلَةِ ، فَنَنْ حَرِفُ عَنْهَا ، وَلَا لِمَنْ اللهُ .

۱۳۳۵: عطاء این یزیدلیثی نے حضرت ابوایوب انصاری کو کہتے سنا کہ جناب رسول الله منافی یُنم نے فرمایا کہ نہ قبلہ ک طرف تضائے حاجت اور پیشاب کے وقت منہ کرو بلکہ شرق اور مغرب کی طرف رخ کروپس ہم شام میں آئے تو وہاں بیت الخلاء کوقبلدرخ سنے ہوئے پایا۔ چنانچہ ہم رخ موڑ کر بیٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔

تخريج : بحارى في الصلوة باب ٢٩ ، مسلم في الطهارة روايت ٩ ٥ ، ابو داؤد في الطهارة باب٤ ، ترمذي في الطهارة باب٢ ، نسائي في الطهارة باب٢ ١ ، مسند احمد ١٧ / ٤ \_

٣٣٣ : حَدَّلْنَا يُونُسُ قَالَ : لَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ : لَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَةُ.، غَبْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ قَوْلَ أَبِي أَيُّوْبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ اِلَى آخِرِ الْحَدِيْثِ .

۲۳۳۲: یونس نے ابن شہاب سے پھرانہوں نے اپنی سند سے اس طرح روایت کی ہے البتہ انہوں نے حضرت ابو ابوب کا قول" فقد منالشام ..... ذکرنہیں کیا۔

٢٣٣٧: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : نَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ ، قَالَ :ثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِیْدَ بْنِ حَارِقَةَ ، أَنَّ أَبَا أَیُّوْبَ الْاَنْصَارِیَّ ، ثُمَّ ذَکرَ مِثْلَهُ.، وَذَکرَ کَلاَمَ أَبِی أَیْوْبَ أَیْصًا

٢٣٣٧: عبدالرحمٰن بن يزيد بن حارثه كبت بيل كه ابو ابوب انصاري نے روايت كى پھراسى طرح ذكر كيا البت

عبدالرحمٰن نے اس میں ابوابوب کا کلام بھی ذکر کیا ہے۔

٣٣٨: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا اللهِ وَهُلِ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَة ، عَنُ اِسْحَاق بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَلِي الشَّفَاءِ ، امْرَأَةٍ ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مَوْلَى أَبِي طَلْحَة أَنَّهُ طَلْحَة أَنَّهُ مَنْ رَافِعِ بُنِ اِسْحَاق ، مَوْلَى لِآلِ الشِّفَاءِ ، امْرَأَةٍ ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مَوْلَى أَبِي طَلْحَة أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِى يَقُولُ ، وَهُو بِمِصْرَ ، وَاللهِ مَا أَدُرِى كَيْفَ أَصْنَعُ بِهلِذِهِ الْكَرَابِيسِ ، فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ لِغَائِطٍ ، أَوْ لِبَوْلٍ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَة ، وَلَا يَسْتَقْبِلِ الْمُ اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ إِلَيْ الْمَالِقُ مِنْ اللهِ اللهُ إِلَيْنِهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْنَا لِهُ اللهُ اللهُ إِلَيْنِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

۱۳۳۸: رافع بن اسحاق نے جوآل شفاء کے مولا ہیں ان کومولاء ابی طلح بھی کہاجاتا ہے انہوں نے حضرت ابوایوب انصاری کومصر میں کہتے سنا اللہ کی تتم مجھے بھے نہیں آرہی کہ میں ان کراہیں کا کیا کروں جناب رسول اللّٰم کا لیّنے ہے فرمایا کہ جبتم میں کوئی پیشاب یا خانے کے لئے جائے تو وہ نہ تو قبلہ کی طرف پیٹھ کرے اور نہ منہ کرے۔

تخریج: مسنداحمد ۱۶/۵،

٢٣٣٩: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَةُ ، عَنُ نَافِع : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ عَنُ أَبِيْهِ وَ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَرُلُ .

۱۳۳۹: نافع سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے اس کواپنے والد کی طرف سے خبر دی کہ اس نے جناب رسول اللہ منا اللہ علی اللہ منا ا

#### نخريج: مسند احمد ٢١٠/٤ .

٠٣٣٠: حَدَّنَنَا أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوْفِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ النَّحْوِيُّ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ الْبُرَاهِيْمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّى أَظُنُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُعَلِّمُكُمْ كَيْفَ تَأْتُونَ الْفَائِطَ . فَقَالَ لَهُ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّى أَظُنُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُعَلِّمُكُمْ عَيْدِ الْفَائِطَ . فَقَالَ لَهُ : أَجَلُ ، وَإِنْ شَجَوْت ؛ إِنَّهُ لَيَفْعَلُ إِنَّهُ لَيَنْهَانَا إِذَا أَتَى أَحَدُنَا الْعَائِطَ ، أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ .

۱۳۲۰: عبدالرحمٰن بن یزید نے اصحاب رسول مَنْ الْقِیْزَ میں سے ایک آ دنی سے نقل کیا ہے کہ جس کوایک آ دمی نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تہمارا صاحب تہمیں تعلیم ویتا ہے اور اس حد تک تعلیم ویتا ہے کہ تم نے کس طرح بیت الخلاء جانا ہے اس انصاری نے کہا ہاں! اگر چہ تو تمسخواڑار ہا ہے بے شک وہ ایسا کرتے ہیں اور ہمیں اس بات سے مع کرتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت کے لئے جائے تو وہ قبلہ کی طرف رخ کرے۔

١٣٣١: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَاللَّيْثُ وَابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى حَبِيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزَّبْيَدِيِّ قَالَ :أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِنَالِكَ .

۱۳۳۷: یزید بن حبیب عبداللہ بن حارث زبیدٌ نے قال کیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے رسول اللّه مَا لَاَيْتُو کم بیفر ماتے سنا کہتم میں سے کوئی شخص ہر گز قبلہ رخ ہوکر پیشا ب نہ کرے اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے لوگوں کو بیربات سنائی۔

تخريج: ابن ماجه في الطهاره باب١٧ مسند احمد ١٩٠/٤ .

٢٣٣٢: حَدَّنَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوُ عَاصِمٍ ، عَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ ، قَالَ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَبُولُوْا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ ، فَحَرَجْت إلَى النَّاسِ ، فَأَخْبَرْتُهُمْ .

۱۳۴۲: یزید بن ابی حبیب نے حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء زبیدیؓ سے نقل کیاہے کہ میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جس نے جناب نبی اکرم مکالیا گیا کو اس بات سے منع کرتے سنا کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیشاب کریں پھر میں لوگوں کی طرف نکل کر گیا اور میں نے ان کواطلاع دی۔

٣٣٣٣: حَدَّثَنَا أَبُو الْبِشْرِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْجَارُوْدِ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ النَّابِيْدِيّ ، فَذَكَرَ نَحُوهُ. الزُّبَيْدِيّ ، فَذَكَرَ نَحُوهُ.

۱۳۳۳: یزید بن الی حبیب نے جلد بن رافع سے انہوں نے عبداللہ بن حارث زبیدی پھرانہوں نے اس طرح روایت ذکر کی ہے۔

٣٣٣٢: جَدَّنَنَا فَهُدٌ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ جَزْءِ الزَّبَيْدِيّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ٢٣٣٣ : بهل بن تغلبه نع عبدالله بن عارض ورش ورش عن عبدالله بن عارض ورش من عبدالله بن عبدالله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عن عن عن عن عن عنها ورش بها في من ورش من الله من عبدالله بن عبد الله من عبد الله بن عبد الله الله المنافق الله المنافق الله الله المنافق الله الله الله الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله الله المنافق الله المنافق الله الله الله المنافق الله المنافق الله الله المنافق الله الله المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق

٣٣٥: حَدَّثَنَا فَهُدٌ ، قَالَ : لَنَا جَنْدَلُ بُنُ وَالِقٍ ، قَالَ : ثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيْدَ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : نُهِيْنَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ .

۹۳۳۵: عبدالرحمٰن بن یزید سے سلمان سے روایت کی ہے کہ ہمیں قضائے حاجت کے لئے قبلہ کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا۔

٢٣٣٢: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

۲۳۲۲: ابوصالح نے حضرت ابو ہر برہ و النظاف سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَا لَا يُعْنَافِ فِر مايا مِيں تمہارے لئے والد کی طرح ہوں تم کوسکھا تا ہوں جبتم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لئے جائے تو وہ قبلہ کی طرف منہ کرے نہ بیٹے کرے۔

تخريج: بنعارى في الوضو باب ١١ نسائي في الطهارة باب٢٥ مسند احمد ١٦/٥ ٤ ـ

٧٣٣٠ : حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ : ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادٍ مِثْلَهُ.

٢٣٣٧: صفوان ابن عيلى في محد ابن مجلان سے پھر انہوں نے اپنی اسناد سے ای طرح روایت نقل کی ہے۔ ١٣٣٨ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ كَعِيْرِ بُنِ عُفَيْرٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَسُودِ ، عَنِ أَبِي الْأَسُودِ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ لِعَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَلَا يَسْتَذْبِرُهَا ، وَلَا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ .

۱۳۲۸: اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے انہوں نے جناب رسول اللہ مُلِاٹھ اُسے روایت کی ہے کہ جبتم میں سے کوئی پیشاب یا یا خانے کے جائے تو وہ نہ قبلے کی طرف رخ کرے نہ اس کی طرف پیشے کرے اور نہ ہی ہوا کے رخ کی طرف پیشاب کرے۔

٣٣٣٩: حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : ثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى ، عَنْ مُعْقِلِ بُنِ أَبِى مَعْقِلِ الْأَسَدِيِّ ، وَكَانَ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ .

٠٣٥٠: حَدَّنَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانِ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ ، قَالَ : ثَنَا دَاوَّدَ الْعَظَّارُ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا أَبُو زَيْدٍ ، مَوْلَى بَنِى ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِى مَعْقِلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً.

• ۲۴۵ : ابوزیدمولا ابن تغلبہ نے معقل بن الی معقل سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَا اَیْنِیَا کہ سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔

١٣٥١: حَذَّنَا يَزِيْدُ قَالَ : ثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ الْمُخْتَارِ ، قَالَ : ثَنَا عَمُورُ بَنُ يَخْتَى ، عَنْ أَبِى زَيْدٍ ، عَنْ مَعْقِلٍ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِعْلَهُ فَلَهَبَ قَوْمٌ إلى كَرَاهَةِ السُيْقُبَالِ الْقِبْلَةِ ، لِغَائِطٍ ، أَوْ بَوُلٍ ، فِي جَمِيْعِ الْأَمَّاكِنِ ، وَاحْتَجُواْ فِي ذَلِكَ بِهِلِهِ الْآثَارِ . وَمِمَّنُ السُيْقُبَالِ الْقِبْلَةِ ، لِغَائِطٍ ، أَوْ بَوُلٍ ، فِي جَمِيْعِ الْآمَاكِنِ ، وَاحْتَجُواْ فِي ذَلِكَ بِهِلِهِ الْآثَارِ . وَمِمَّدُ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ ، آبُو حَرِيْفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ ، آبُو حَرِيْفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ ، آبُو خَرِيْفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ ، آبُو خَرِيْفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى . وَاحْتَجُواْ فِي ذَلِكَ ، آبُو كُولُ وَيُلُ وَالْمَاكِنِ الْقِبْلَةِ ، لِلْعَائِطِ وَالْبُولِ ، فِي الْآمَاكِنِ . وَاحْتَجُواْ فِي ذَلِكَ ، وَاحْتَجُواْ فِي ذَلِكَ ، وَاحْتَجُواْ فِي ذَلِكَ ، وَاحْتَهُوا فِي مِنْ الْمُعَلِمُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

١٣٥٢: بِمَا حَدَّنَنَا يُونُسُ ، قَالَ : نَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّنَهُ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ نَاسًا مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِذَا قَعَدُت لِحَاجَتِكَ ، فَلَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمُقْدِسِ . فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : لَقَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَهُو بَيْتٍ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ ، مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمُقَدِس ، لِحَاجَتِهِ

۱۳۵۲: واسع بن حبان نے ابن عمر ٹال سے روایت کی ہے کہ پچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبتم قضائے حاجت میں بیٹھوتو قبلہ اور بیت المقدس کی طرف رخ مت کروعبداللہ کہتے ہیں میں اپنے مکان کی حیبت پر چڑھا تو میں نے

#### جناب رسول الله مَالِينَةُ كودواينوں بربيت المقدس كي طرف رخ كركے قضائے حاجت كرتے يايا۔

تخريج : بخارى في الوضو باب١٢ ، مسلم في الطهارة روايت نمبر٢١ ، ابو داؤد في الطهارة باب٥ نسائي في الطهارة باب٢١ ؛ ابن ماجه في الطهارة باب٨ ١ ، مالك في القبله روايت٨ ؛ دارمي في الوضو باب٨ ، مسند احمد ٢١/٢ .

٢٣٥٣ : حَدَّثَنَا يُونِّسُ قَالَ : ثَنَا أَنَسٌ ، عَنْ يَحْيَى بُن سَعِيْدٍ ، فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِعْلَهُ.

۱۳۵۳: انس نے یچیٰ بن سعید سے پھرانہوں نے اپنی سند سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔

١٣٥٣: حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ : أَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ ثَنَا يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بُنِ حِبَّانَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُ : ظَهَرْتُ عَلَى أَحَادٍ لِي فِي بَيْتِ حَفْصَةَ ، فِي سَاعَةٍ لَمْ أَكُنُ أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا يَخُرُجُ فَهَا، فَذَكَرَ مِثْلَةً.

۱۳۵۴ واسع بن حبان کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر ٹائی کو بیفر ماتے سنا کہ میں حضرت حفصہ کے گھر میں اپنی ایک دیوار پر چڑ ھا اچا تک میری نگاہ رسول اللّه مُنَالِیَّا اللّهُ مُنَالِیْ اللّهُ مُنَالِی مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَالِدُ مُنَالِی مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

٣٥٥ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : ثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ أُمَيَّةَ ، وَيَخْيَى بُنِ سَعِيْدٍ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بُنِ حِبَّانَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ حِبَّانَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٍ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، مُسْتَذْبِرَ الشَّامِ .

۱۳۵۵: واسع بن حبان نے ابن عمر ﷺ سے روایت کی ہے کہ میں حضرت هضه ؓ کے مکان کی حجبت پر چڑھا اچا تک میری نگاہ رسول الله مَنَّالَّیْمُ اِپر پڑی آپ اپنی قضائے حاجت کی جگہ بیٹھے تھے اور آپ کارخ قبلہ کی طرف تھا اور شام کی طرف پیٹھ تھے۔

١٣٥٢: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ .ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ :ثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوْبَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَتَحَدَّثُ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْغَائِطِ ، بِحَدِيْثٍ ، وَقَدْ اطَّلَعْتُ يَوْمًا ، يَتَحَدَّثُ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْغَائِطِ ، بِحَدِيْثٍ ، وَقَدْ اطَّلَعْتُ يَوْمًا ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ ، يَقْضِى حَاجَتَهُ، مَحْجُوبًا عَلَيْهِ بِلَبِنِ ، فَرَأَيْتُهُ مُسْتَقْبِلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ ، يَقْضِى حَاجَتَهُ، مَحْجُوبًا عَلَيْهِ بِلَبِنِ ، فَرَأَيْتُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .

۱۲۵۷: واسع ابن حبان نے ابن عمر واقع سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ جناب رسول اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا

١٣٥٧: حَدَّلْنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، فَذَكُرُوا اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِالْفَرْجِ . فَقَالَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، فَذَكُرُوا اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِالْفَرْجِ . فَقَالَ عِرَاكُ بُنُ مَالِكٍ : قَالَتُ عَائِشَةُ : ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَاسًا يَكُرَهُونَ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ قَدْ فَعَلُوهَا ؟ حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي نَحُو الْقِبْلَةِ .

۱۳۵۷: خالد بن ابی صلت کہتے ہیں کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھے پس انہوں نے شرمگاہ سے تبلہ کی طرف رخ کرنے کا ذکر کیا تو عراک بن مالک کہنے لگے کہ عائشہ ڈیٹوں کہتی ہیں کہ جناب رسول اللّٰمَ کَالْتُوَا کَا پاس کچھ لوگوں کا ذکر ہوا کہ کچھ لوگ اپنی شرمگاہ کا رخ قبلہ کی طرف کرنے کونا پسند کرتے ہیں تو جناب رسول اللّٰمَ کَالْتُوَا مِنْ اللّٰمِ مَاللّٰهُ کَارِحْ قبلہ کی طرف کی عیردو۔
فرمایا کیا ایسا ہی وہ کرتے ہیں میرے بیٹھنے کی جگہ کا رخ قبلہ کی طرف بھیردو۔

#### تخريج: مسنداحمد ٢١٩/٦-٢٢٧\_

١٣٥٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدُ بُنُ مُوْسَى قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَّ عَلْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .

۲۳۵۸: جابر بن عبداللہ نے حضرت ابوقادہ سے نقل کیا کہ انہوں نے جناب رسول اللہ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الوقبلہ کی طرف رخ کر کے بیشاٹ کرتے دیکھا۔

تخريج: ترمذي في الطهارة باب٧ ابو داؤد في الطهارة باب٤ مسنداحمد ٣٦٠/٣ '٣٦٠/٥-٣٦.

١٣٥٩: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعُدٍ ، قَالَ : نَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ السُحَاقَ قَالَ : ثَنَا أَبَانُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَنَسْتَدْبِرَهَا بِفُرُوجِنَا لِلْبُولِ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ ، يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .

٧٣٥٩: مجامد بن جبير في جابر خالفيًا سي قل كيا كه جناب رسول الله مَثَالِيثِيَّا في مين بييثاب كي وقت قبله كي طرف

منداور پشت کرنے سے منع فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ وفات سے ایک سال پہلے آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے پیثاب کررہے تھے۔

تخريج : مسند احمد ٢٦٥/٣، ٣٦٠/٥

٣٣٠٠ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ شَيْبَةً ، قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، فَذَكَرُوا الرَّجُلَ يَجْلِسُ عَلَى الْخَلَاءِ ، فَيَسْتَقْبِلُ ﴿ لُقِبْلَةَ ، فَكُرِهُو ا ذَٰلِكَ فَحَدَّثَ عِرَاكُ بُنُ مَالِكٍ ، عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ذَٰلِكَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَ قَدْ فَعَلُوْهَا ؟ حَوِّلُوْا مَقُعَدَتِيْ اِلَى الْقِبْلَةِ . فَكَانَتُ هَلِهِ الْآثَارُ حُجَّةً لِأَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ ، عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأَوْلَى ، وَمُوْجِبَةَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْآثَارِ تَأْخِيْرَ الْإِبَاحَةِ عَنِ النَّهْي ، عَلَى مَا ذَكَرُنَا فِي حَدِيْثِ جَابِرٍ ، فَهِيَ نَاسِخَةٌ لِلْآثَارِ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ .وَقَدْ خَالَفَ قَوْمٌ فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيْعًا ، فَقَالُوا : بَلُ نَقُولُ : إِنَّ هَادِهِ الْآثَارَ كُلُّهَا لَا يَنْسَخُ شَيْءٌ مِنْهَا شَيْئًا . وَذَٰلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَ فِي حَدِيْهِم، أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَىٰ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِنْلِكَ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ النَّهْيُ لَمْ يَقَعْ عَلَى الْبَوْلِ وَالْعَائِطِ فِي جَمِيْعِ الْآمَاكِنِ ، وَوَقَعَ عَلَى خَاصِ مِنْهَا ، وَهِيَ الصَّحَارَى .ثُمَّ جَاءَ أَبُو أَيُّوْبَ ، فَكَانَتُ حِكَايَتُهُ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّهْيُ خَاصَّةً ، فَذَٰلِكَ يَحْتَمِلُ مَا احْتَمَلَهُ حَدِيْثُ ابْنِ جَزْءٍ عَلَى مَا فَسَّرْنَاهُ، وَكَرَاهَةُ الْإِسْتِقْبَال فِي الْكَرَابِيسِ الْمَذْكُورِ فِيْهِ، فَهُوَ عَنْ رَأْيهِ، وَلَمْ يَحْكِهِ عَنِ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .فَقَدْ يَجُوزُ الْإِسْتِقْبَالُ اِلَى أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَمِعَ ، فَعَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِهِ الصَّحَارَى ، ثُمَّ حَكَمَ هُوَ لِلْبُيُوْتِ بِرَأْبِهِ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ .وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الْبَيُونَ وَالصَّحَارَى ، إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذِلِكَ دَلِيْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُبَيِّنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا أَنَّهُ أَرَادَ أَحَدَ الْمَعْنَيْيْنِ دُوْنَ الْآخَرِ .وَحَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، وَحَدِيْثُ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ وَحَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مِمَّا فِيْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمِعْلُ ذٰلِكَ أَيْضًا .ثُمَّ عُدْنَا إِلَى مَا رَوَيْنَاهُ فِي الْإِبَاحَةِ ، فَإِذَا ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ۚ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ . فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى إِبَاحَتِهِ لِاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ لِلْغَائِطِ أَوْ الْبَوْلِ ، فِي

الصَّحَارَى وَالْبَيُوْتِ .وَاحْنَمَلَ أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِذَلِكَ فِى الْبَيُوْتِ خَاصَّةً فَكَانَ أَرَادَ بِهِ ، فِيْمَا رُوِىَ عَنْهُ فِى النَّهْيِ عَلَى الصَّحَارَى خَاصَّةً .فَأُولَى بِنَا أَنْ نَجْعَلَ هَذَا الْحَدِيْثَ زَائِدًا عَلَى الْاَحَادِیْثِ الْاُوَلِ ، غَیْرَ مُخَالِفِ لَهَا ، فَیَکُوْنُ هٰذَا عَلَى الْبَیُوْتِ ، وَتِلْكَ الْاَحَادِیْثُ الْاُولُ عَلَى الصَّحَارَى ، وَهٰذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ

١٨٧٠: خالد بن ابي صلت كتيم بي كه بم عمر بن عبد العزيز كے پاس تصانهوں نے اس آ دمی كاذكركيا جو بيت الخلاء میں بیٹھ کر قبلہ کی طرف رخ کرے تو انہوں نے اس بات کو ناپیند کیا چنا نچی مراک بن مالک عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ طافق سے روایت نقل کی ہے کہ اس بات کا تذکرہ جناب رسول الله مَا اللَّهِ عَلَيْهِ کے پاس ہوا تو آپ نے فرمایا کیاوہ الیا کرتے ہیں تو میرے بیت الخلاء میں بیٹھنے کی جگہ کارخ قبلہ کی طرف موڑ دو۔ان آثار کوفریق ثانی فریق اول کےخلاف بطور جحت پیش کیا ہے ان سے ان کا مؤقف ثابت ہور ہاہے کیونکہ ممانعت کے بعد اباحت اس كومنسوخ كرنے والى بےجيسا كەحدىث جابرصاف طور پريملے آثاركى ناسخ بے فريق ثالث كاكبنا ہے كدان آ فار میں کوئی بات بھی پہلے آ فار کی ناسخ نہیں ہاس کی دلیل یہ ہے کہ عبدالله بن الحارث پہلے مخص میں جنہوں نے جناب نبی اکرم کالی کے استقبال قبلہ سے منع کرتے سنااورید پہلے آدی ہیں جنہوں نے لوگوں سے اس کے متعلق بات فرمائی ۔ تو اب اس کے مطابق یہ کہنا درست ہے کہ پیٹاب اور یا خانے میں استقبال قبلہ کی ممانعت تمام مقامات کے لئے نہ ہوگی بلکہ فقط صحرا کے لئے ہوگی۔ پھر حضرت ابوابوب کی روایت میں آیا ہے کہ ریم ممانعت خاص ہاوراس میں وہی اختال ہے جس کا ہم نے اور ذکر کیا اور بیت الخلاء میں قبلہ کی طرف رخ کرنے کی کراہت جو اس روایت میں مذکور ہے وہ ان کی اپنی رائے ہے جناب نبی اکرم فی ایک انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا تو ممکن ہے کہ استقبال کوآپ نے جائز قرار دیا ہو پھرانہوں نے جناب نبی اکرم مَالْلَیْمُ کے وہ سنا جوسنا تو اس سے انہوں نے جان لیا کہ جناب نبی اکرم مُناتِیْنِ کی مراداس سے صحرا ہیں پھرانہوں نے گھروں کے متعلق بھی اینے اجتہاد ہے وہی تھم لگا دیا۔ بیعین ممکن ہے کہ جناب نبی اکرم مُلَّاتِيَّةُ نے صحرا اور گھر دونوں مراد لئے ہوں البتداس میں جناب نبی ا کرم مَا اللَّهُ کِمَا کُل کے کوئی الیمی دلیل موجود نہیں جو ہمارے سامنے ان دومعنوں میں ہے ایک کی وضاحت کر دے باقی رہی روایت عبدالرحمٰن بن بزید اور حدیث معقل بن الی معقل اور حدیث ابو ہررہ والنظ جو کہ نبی ا کرم مَنْ ﷺ کے سے مردی ہےان کامفہوم بھی اسی طرح ہے۔اب ہم روایات اباحت کو دیکھتے ہیں تو ابن عمر بڑھٹا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جناب نبی اکرم منافقہ کو ایک گھر کی حصت پر قبلدرخ بیٹے دیکھا تواس میں ایک احمال یہ ہے کہ قضائے حاجت کے لئے قبلہ کی طرف پشت کرنے کاصحرااور گھر دونوں میں جواز ثابت ہو۔ دوسرااحمال سے ہے کہ فقط گھروں میں قضائے حاجت کے لئے اس طرح بیٹھنے کا جواز ٹابت ہواور ممانعت کی روایات میں صحرا مراد موں۔ پس ہمارے بہتر ریہ ہے کہ اس حدیث کو پہلی حدیث پراضا فہ ٹمار کریں ان کے مخالف قرار نہ دیں۔ پس اس ے مرادگھروں میں اباحت اور پہلی احادیث سے صحرامیں ممانعت تسلیم کی جائے بیامام مالک بن انس رحمہم اللّٰد کا قول ہے۔

تخريج: مسنداحمد ٢١٩/٢١ ٢٢٧، ٢٣٩\_

١٣٣١ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَنَّهُ سَمِعَ مَالِكًا يَقُولُ ، ذٰلِكَ .ثُمَّ رَجَعْنَا إلى حَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ ، فَفِيْهِ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ مُسْتَقُبلَ الْقِبْلَةِ. فَقَدْ يَكُونُ رَآهُ حَيْثُ رَآهُ ابْنُ عُمَرَ ، فَيَكُونُ مَعْنَىٰ حَدِيْفِهِ، وَحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ سَوَاءً . أَوْ يَكُونُ رَآهُ فِي صَحْرَاءَ ، فَيُخَالِفُ حَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ ، وَيَنْسَخُ الْآحَادِيْتَ الْأَوَلَ ، فَهُوَ عِنْدَنَا غَيْرُ نَاسِخ لَهَا ، حَتَّى يُعْلَمَ يَقِينًا أَنَّهُ قَدْ نَسَخَهَا . وَأَمَّا حَدِيْثُ جَابِرٍ ، فَفِيْهِ النَّهُيُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِلْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا ، لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مَكَانًا . فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ أَيْضًا عَلَى مَا فَسَّرْنَا وَبَيَّنَّا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أَيُّوبَ ، فَلَا حُجَّةَ فِيْهِ أَيْضًا تُوْجِبُ مُضَادَّةَ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي قَتَادَةَ قَالَ جَابِرٌ فِي حَدِيْثِهِ :ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُوْلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ . فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ الْبَوْلُ كَانَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ نَهُيُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَوَّلِ وَقَعَ عَلَيْهِ، فَلَمْ نَعْلَمْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْآفَارِ ، نَسَخَ شَيْئًا مِنْهَا شَيْءٌ .ثُمَّ عُدْنَا إِلَى حَدِيْثِ عِرَاكٍ فَفِيْهِ أَنَّهُ ۚ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَاسًا يَكُرَهُوْنَ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِفُرُوجِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوِّلُوا مَفْعَدَتِى مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ . فَقَدْ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ أَنْكُرَ قَوْلَهُمْ ، لِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذٰلِكَ فِيْ جَمِيْعِ الْأَمَاكِنِ ، فَأَمَرَ بِتَحْوِيْلِ مَقْعَدَتِهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، لِيَرُدَّ عَلَيْهِمْ ، وَلِيُعْلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ نَهْيُهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى اسْتِقْبَالِهَا فِي مَكَان دُوْنَ مَكَان .وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ أَرَادَ بِلْلِكَ نَسْخَ النَّهْيِ الْآوَّلِ فِي الْآمَاكِنِ كُلِّهَا ، لِأَنَّ النَّهُى كَانَ قَدُ وَقَعَ فِي الْآثَارِ الْأُولِ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ فِيْهِ ذَلِيْلٌ أَيْضًا عَلَى نَسْخ وَلَا غَيْرِهِ. فَلَمَّا كَانَ حُكُمُ هَٰذِهِ الْآثَارِ كَذَٰلِكَ ، كَانَ أَوْلَى بِنَا أَنْ نُصَحِّحَهَا كُلُّهَا . فَنَجْعَلَ مَا فِيْهِ النَّهْيُ مِنْهَا عَلَى الصَّحَارَى ، وَمَا فِيْهِ الْإِبَاحَةُ عَلَى الْبِيُّونِ ، حَتَّى لَا تَضَادَّ مِنْهَا شَيْءٌ .

۱۲٬۱۲ نونس نے ابن وہب سے بیان کیا کہ میں نے امام مالک کویہ بات کہتے سا۔ اب ہم حدیث البی قمادہ کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب نبی اکرم کا النیوا کو قبلہ رخ کرکے پیشاب کرتے دیکھا تو ممکن ہے کہ انہوں نے اس جگددیکھا ہو جہاں ابن عمر میں ہوا جوروایت ابن

عمر ﷺ کا ہےاور میں بھی ممکن ہے کہ انہوں نے صحرامیں دیکھا ہوتو بیروایت ابن عمر ﷺ کی روایت کے خلاف ہوئی۔ یہ پہلی احادیث کے لئے ناسخ بن جائے گی حالانکہ ہمارے نزدیک بیاس کی ناسخ نہیں ہے جب تک کہ یقین سے پیمعلوم نہ ہوجائے کہ اس نے اس کومنسوخ کردیا۔ پھر حدیث جابر۔ تو اس میں جناب نبی اکرم مُلاتیز کم نے قبلہ کی طرف قضائے حاجت میں منہ اور پیٹھ کرنے ہے منع فر مایالیکن ہمارے لئے جگہ کی وضاحت نہیں فر مائی۔ پس اس میں ایک اخمال یہ ہے کہ اس سے مرادوہ ی ہوجوہم نے پیچھے حدیث ابوایوب کے بارے میں بیان کر دیا ۔ تو اس صورت میں کوئی ایسی دلیل نہیں یائی جاتی جواس کو حدیث ابن عمر ﷺ اور حدیث ابوقیا دوؓ ہے متضاد ٹابت کرے۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُؤَاتِّيْر کو تبلہ کی طرف رخ کر کے بیشاب کرتے و یکھا۔ پس اس میں بیاحتال ہے کہ یہ پیشاب کرناایسے مقام میں تفاجس کی ممانعت پہلی بارآپ نے نبیس فر مائی۔ پس ان آثار میں کوئی چیز ہمیں آلی معلوم نہ ہوئی جس نے کسی دوسری روایت کومنسوخ کیا ہو۔اب ہم حدیث عراک کی طرف رجوع کرتے ہیں کداس میں آپ کے سامنے ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا جواپی شرمگا ہوں کا رخ قبلہ کی طرف کرنے کونالیند کرتے ہیں۔ جناب رسول الله مُناتِّعُ بِمن فرمایا که میرے بیت الخلاء کارخ قبلہ کی طرف چھیردوتو اب اس روایت میں بیدرست ہے کہ آ یہ مالی بی ان کی بات کا انکار کیا ہو کیونکہ ان لوگوں نے اس کوتمام مقامات کے لئے خیال کیا تو آپ مُلائی کا نے اینے بیت الخلاء کے بدلنے کا حکم دیا تا کہان کی تر دید ہو جائے اور ان کومعلوم ہو جائے کہ ممانعت ہر جگہ کے لئے نہیں ۔ قبلہ رخ کرنے کی ممانعت بعض مقابات میں ہے اور بعض میں نہیں اور رہیمی اخمال ہے کہ تمام مقامات میں جوممانعت تھی وہ منسوخ ہوگئ کیونکہ پہلے آثار میں ممانعت موجود ہے۔ پس اس روایت میں کوئی ننخ اورغیر ننخ کی دلیل نہیں۔جب ان آثار کا معاملہ ای طرح ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تو اب زیادہ بہتریبی ہے کہان تمام کوہم صحح قرار دیں ممانعت والی روایات کوصحرا پڑمحول کریں اورابا حت ولای روایات کو گھروں پرمحمول کریں تا کہان میں کوئی روایت ایک دوسرے سے متضا دنسر ہے۔

## امام معنی واللہ کے قول سے اِس بات کی تائید:

٢٣٦٢: وَقَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : لَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ، قَالَ : ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، عَنْ حَاتِمٍ ، عَنْ عِيْسَى بْنِ أَبِي عِيْسَى الْخَيَّاطِ ، ح . قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، عَنْ حَاتِمٍ ، عَنْ عِيْسَى بْنِ أَبِي عِيْسَى الْخَيَّاطِ ، ح . ٢٣٦٢: ابن وہب نے حاتم سے انہوں نے سیلی بن انی عیلی خیاط سے روایت کی ہے۔

٣٣٣ : وَحَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى ، قَالَ : ثَنَا عِيْسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْحَيْشِ ، قَالَ : ثَنَا عِيْسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْحَيْلُ فِي هُرَيْرَةَ ، فَعَلَى عَنِ الْحَيْلُ فِي هُرَيْرَةَ ، فَعَلَى عَنِ الْحَيْلُ فِي هُرَيْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَعَلَى الصَّحَارَى ، إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوْهُمْ ، وَإِنَّ حُشُوشَكُمْ هٰذِهِ ، لَا قِبْلَةَ فِيْهَا . فَ الصَّحَارَى ، إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوْهُمْ ، وَإِنَّ حُشُوشَكُمْ هٰذِهِ ، لَا قِبْلَةَ فِيْهَا . ف

عَلَى هٰذَا الْمَعْنَى يُحْمَلُ هٰذِهِ الْآثَارُ حَتَّى لَا يَتَضَادَّ مِنْهَا شَيْءٌ

۱۳۲۲: عبدالله بن موی نیسی سے انہوں نے معنی سے روایت کی ہے کہ میں نے ان سے ان دونوں روایتوں کے اختلاف کے بارے میں پوچھا توضعی کہنے لگے اللہ کی شم دونوں نے بچ کہا حدیث ابو ہریرہ والنو صحراؤں کے متعلق ہے اللہ تعالی کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں پس ان کی طرف رخ کرنے کی ممانعت فرمائی اور تمہارے یہ بیت الحلاء یعنی جو گھروں میں ہیں ان میں کوئی قبلہ کا لحاظ نہیں ان آثار کواس معنی پرمحمول کیا جائے گاتا کہ ان میں کوئی روایت دوسری کے متضاد نہ ہے۔

اس بات میں امام طحاوی مینیا نے فریق ٹانی کے قول کورجیج دی ہے اور ترتیب میں اسے تیسر سے نمبر پر آخر میں لا ناجا ہے تھا۔ فریق اول وٹالٹ کی روایات کی مناسب تاویل فرمائی ہے۔

# النُّوْمِ وَالْبُصَلِ وَالْكُرَّاثِ النَّوْمِ وَالْبُصَلِ وَالْكُرَّاثِ النَّوْمِ وَالْبُصَلِ وَالْكُرَّاثِ

## پیاز کهسن اور گندنا کھانا

بعض لوگوں نے بووالی سنریات کے استعال کومطلقا ممنوع قرار دیا۔

فریق ٹانی: ان کوکھانے کی ممانعت حرمت کی وجہ ہے ہیں ہے بلکہ لوگوں کی ایذا کی وجہ سے ہے اس لئے کچی ہوئی کھا کرمسجد میں آنے کی ممانعت نہ ہوگی اسی قول کوائمہ احناف نے اختیار کیا ہے۔

٢٣٦٣: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى طُلْحَةُ بْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ خَضْرَاوَاتِكُمْ هَذِهِ، ذَوَاتِ الرِّيحِ ، فَلَا يَقُرَبَنَا فِي مَسَاجِدِنَا ، فَإِنَّ الْمَلاثِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ .

۳۲۳: عطاء نے حضرت ابن عباس ٹائٹ سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرا المحنے فرمایا جوکوئی تمہاری ان سبزیات میں سے کھائے جو کہ بد بووالی ہیں وہ ہماری مساجد کے قریب مت جائے اس لئے کہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے ایذ الپینچتی ہے جن سے اولا وآ دم کوایذ الپینچتی ہے۔

٣٣٦٥: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ دَاؤَدَ ، قَالَ : ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ عُبَدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ عُبَدُ اللهِ بَنُ رَجَاءٍ ، عَنْ عُبَدُ اللهِ مَنْ أَكُلَ مِنْ عُبَدُ اللهِ عَمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَكُلَ مِنْ طَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَأْتِ الْمَسَاجِدَ .

۱۳۷۵: نافع نے ابن عمر ﷺ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ فَر مایا جُوْخِصُ اس پودے میں سے کچھ کھائے وہ ہماری مساجد کے قریب نہ آئے۔

تخريج: بحارى في الاذان باب، ١٦ ، مسلم في المساجد روايت ٢٨ ، ٢٧ ابو داؤد في الاطعمه باب، ٤ نسائي في المساجد باب ٢١ ، ابن ماجه في الاقامه باب ٥٠ دارمي في الاطعمه باب ٢١ ، مالك في الطهاره حديث ١ ، مسند احمد ١٣/٢، المساجد باب ٣٨٠ ، ٣٨٧ .

٢٣٢٢: حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : ثَنَا أَبُوْبَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلُ مِنْ هلهِ الْبَقْلَةِ ، فَلَا يَقُوبَنَّ عَنِ النَّهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلُ مِنْ هلهِ الْبَقْلَةِ ، فَلَا يَقُوبَنَّ النَّهُ مَ الْمُسْجِدَ ، حَتَّى يَذُهَبَ رِيحُهَا يَعْنِى : النَّهُومَ .

٢٣٦٢: تا فع نے ابن عمر عافق سے روایت كى ہے كہ جوآ دى اس سزى ميں سے كھائے وہ ہمارى معجد كے قريب نہ

### آئے جب تک اس کی بوختم نہ ہو ( یعنی لہن)

تخريج : مسلم في المساجد روايت ٦٩ ٤/٤ ١ بو داؤد في الاطعمه باب ٢٠ مسند احمد ١٩٤/٤ م

٧٣٦٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ ، وَفَهُدٌ قَالَا : نَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّنِنَى اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ : حَدَّثَنِى ابْنُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ابْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَيْبَرَ .

۲۳۲۷: تا فع نے ابن عمر بڑا اسے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکر م کا اللہ ان کے نیبر میں لہن کھانے سے منع فر مایا۔ تخریج: بعداری فی المغازی باب۳۸۔

٣٢٨: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا قَيْسٌ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ ، عَنْ شَرِيْكِ بُنِ حَنْبَلٍ ، عَنْ عَلِيّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقُلَةِ ، فَلَا يَقُرَبَنّا أَوْ عَنْ هَذِهِ الْبَقُلَةِ ، فَلَا يَقُرَبَنّا أَوْ عَنْ هَذِهِ الْبَقُلَةِ ، فَلَا يَقُرَبَنّا أَوْ عَنْ هَذِهِ الْبَقُلَةِ ، فَلَا يَقُرَبَنّا أَوْ يَنَا فِي مَسْجِدِنَا .

۲۳۲۸: شریک بن خنبل نے حضرت علی والنو سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُکَالَّیْنِ مُن فرمایا جس نے اس سبزی میں سے کھایا وہ ہمارے قریب نہ جائے یا بیفر مایا کہ ہماری مجد میں ہمیں تکلیف نہ دے۔

تخريج: ابو داؤد في الاطعمه باب ٤٠٠ مسند احمد ٢٥٢/٥-

٣٢٦٩: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْ صَالِحِ الْحَنَفِيُّ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : ثَنَا مَعْنُ بْنُ عَيْسِي ، عَنْ عَبِّدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ النَّبِيَّ مَعْنُ بْنُ عِيْسِي ، عَنْ عَبِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَقُرَبَنَ مَسَاجِدَنَا يَعْنِى النَّوْمَ .

۲۳۲۹: زہری نے عباد بن تمیم سے اور انہوں نے اپنے چھاسے روایت کی کہ جناب نبی اکرم کالٹی آئے نے فر مایا جوآ دمی اس سبزی میں سے کھائے یعنی لہن ۔ وہ ہماری مساجد کے قریب نہ آئے۔

٠٧٣٠: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ أَبِى دَاوَدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَارِيْ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَارِيْ فَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَارِيْ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ فِي النَّوْمِ ؟ فَقَالَ : يَعْنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَقُرَبَنَا ، وَلَا يُصَلِّينَ مَعَنَا .

• ١٩٢٧: عبدالعزيز بن صهيب كهتي بين كه ايك آدمى في حفرت انس طالفيًّ سے پوچها كه تم في لهن كے بارے ميں رسول الله مُلاَلِيَّةِ كَا وَلَا الله مُلَالِيَّةِ كَا وَلَا الله مُلَالِيَّةِ كَا وَلَا الله مُلَالِيَّةِ كَا وَلَا مَلْ الله مُلَالِيَّةِ كَا وَلَا مُلَالِيَّةِ كَا وَلَا مُلَالِيَّةِ كَا وَلَا مُلَالِيَّةِ كَا وَلَا مُلَالِيَّةِ عَلَى الله مُلَالِقِهِ عَلَى الله مُلَالِقِهِ مِلْ الله مُلَالِقِهِ عَلَى الله مُلَالِقِهِ مَا مُعَالِمُ مِلْ الله مُلَالِقِهِ مَا وَلَا مُلَالِقِهِ مَا مُلَالِمُ مُلَالِمُ مِلْ الله مُلَالِمِ الله مُلَالِمُ مِلْ الله مُلَالِمُ مِلْ الله مُلَالِمُ اللهُ مُلَالِمُ اللهُ مُلَالِمُ اللهُ مُلَالِمُ اللهُ مُلَالِمُ اللهُ مُلَالِمُ اللهُ مُلْكِنَا لِللْهُ مُلِيْلِمُ اللهُ اللهُ مُلْكُولِ اللهُ مُلْكُولُونِ اللهُ مُلِينَا اللهُ مُلْكُولُونِ اللهُ مُلْكُولُونِ اللهُ مُلْكُولُونِ اللهُ مُلْكُولُونِ اللهُ مُلْكُولُونِ اللهُ اللهُ مُلْكُولُونِ اللهُ مُلْكُولُونِ اللهُ مُلْكُونِ اللهُ مُلْكُولُونِ اللهُ مُلِيلُونِ اللهُ مُلْكُونِ اللهُ مُلِيلِ اللهُ مُلِيلُونِ اللهُ مُلِيلُونِ اللهُ مُلْكُونِ اللهُ مُلْكُونِ اللهُ مُلْكُونِ اللهُ مُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُونِ اللهُ اللهُ

ا ١٣٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقُرَبَنَا فِي مَسْجَدِنَا ، أَوْ لَا يَقُرَبَنَا مَسْجَدِنَا ، أَوْ لَا يَقُرَبَنَا مَسْجَدَنَا .

۱۷۲۷: عطاء نے جابر طائف سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله منافیکن نے فر مایا جس نے اس سزی میں سے کھایا وہ ماری معجد کے قریب نہ آئے۔

٢٣٠٢: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : نَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ ، قَالَ : نَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ ، عَنْ بِشُو بُنِ بَشِيْرٍ ، عَنْ أَبِيْدٍ ، عَنْ أَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ عَنْ أَكُلُ مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلُ

۲۳۷۲: بشرین بشیرنے اپنے والدسے بیان کیا اور بیا صحاب شجرہ میں سے تھے کہ جناب نبی اکرمُ مُثَالِّيَّمُ نے فر مایا جو اس بودے میں سے کھائے وہ ہمارے ساتھ سرگوشی نہ کرے۔

٣٧٣ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعُبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثَنَا حَكُمُ بُنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الرَّبَابِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيْرٍ لَهُ وَإِنَّا فِي مَكَان فِيهِ شَجَرُ ثُومٍ ، فَبَتَّ أَصْحَابُهُ فِيهٍ ، فَأَكُلُوا مِنْهُ، ثُمَّ غَدُوا إِلَى الْمُصَلَّى . فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِيْحَ التَّوْمِ ، فَقَالَ لَا تَقُرَبُوا هلِهِ الشَّجَرَةَ ، ثُمَّ تَأْتُوا الْمَسَاجِدَ . قَالَ : ثُمَّ جَاءُ وَا النَّانِيَةَ إِلَى الْمُصَلِّى ، فَوَجَدَ رِيْحَهَا ، فَقَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هلِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَقُرَبُنَ اللهُ عَلَيْهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَقُرَبَنَ اللهُ عَلَيْهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَقُرَبَنَ

۳۵۲۲: ابورباب نے حضرت معقل بن بیار سے روایت کی ہے کہ ہم رسول اللہ کا فیٹے کے ساتھ ایک سفر میں سفے ہم ایک ایسی جگہ اتر ہے جہال لہمن کے بود ہے تھے تو آپ کا فیٹے کے سحابہ وہال پھیل گئے اوراس میں سے کھایا پھروہ صح سویر نے نماز کی طرف گئے تو جناب نبی اکرم کا فیٹے کے لیہ ن کی بو پائی آپ نے ارشاد فر مایا کہ اس درخت کو کھا کر مساجد میں مت آئے راوی کہتے ہیں کہ پھروہ دوسری مرتبہ مجد کی طرف آئے تو آپ نے لہمن کی بو پائی تو ارشاد فر مایا جس نے اس سبزی کو کھایا ہو وہ ہمارے قریب مت آئے یا بیفر مایا کہ ہماری مساجد میں وہ ہمیں ایذاء نہ پہنچائے۔ امام طحاویؓ فر ماتے ہیں: کچھلوگوں نے بو والی سبز یوں کا کھانا سرے سے مروہ قرار دیا اور ان آثار کو انہوں نے دلیل بنایا۔ دوسروں نے کہا جناب نبی اکرم میں گئے گئے اس کے کھانے سے منع فر مایا مگر اس وجہ سے نہیں انہوں نے دلیل بنایا۔ دوسروں نے کہا جناب نبی اکرم میں گئے نے والی ہے اور دوسری روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ کہوہ حرام ہے بلکہ اس کی بوحاضرین مجد کو ایڈ اپنچانے والی ہے اور دوسری روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔

٣٢٢ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : نَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : نَنَا قَيْسٌ ، عَنْ أَبِى اِسْحَاقَ ، عَنْ شَرِيُكِ بُنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِى ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ هٰذِهِ الْبَقْلَ فَلَا يَقْرَبَنَا ، أَوْ يُؤْذِيَنَا فِي مُسَاجِدِنَا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكُرِهَ قَوْمٌ أَكُلَ الْبُقُولِ ، ذَوَاتِ الرِّيحِ أَصُلًا ، وَاحْتَجُوا فِى ذَلِكَ فِي مُسَاجِدِنَا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكُرِهَ قَوْمٌ أَكُلَ الْبُقُولِ ، ذَوَاتِ الرِّيحِ أَصُلًا ، وَاحْتَجُوا فِى ذَلِكَ بِهِاذِهِ الْآلَا فِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بِهِاذِهِ الْآلَا فَي ذَلِكَ آخَرُونَ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا نَهَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِهَا ، لَا لِأَنْهَا حَرَامٌ ، وَلَكِنْ لِنَلَّا يُؤُذَى بِوِيجِهَا ، مَنْ يَحْضُرُ مَعَهُ الْمَسْجِدَ ، وَقَدْ جَاءَ فِى ذَلِكَ آثَارٌ أُخَرُ ، مَا قَدْ ذَلَّ عَلَى ذَلِكَ .

٣٧٥: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : فَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ لَتَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ خَبِيئَتَيْنِ ، هَذَا الثُّوْمُ ، وَهَذَا الْبَصِلُ ، وَلَقَدُ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْجَدُ مِنْهُ رِيحُهُ ، فَيُوْخَدُ بِيَدِه ، فَيُخْرَجُ إِلَى الْبَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْجَدُ مِنْهُ رِيحُهُ ، فَيُوْخَدُ بِيَدِه ، فَيُخْرَجُ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْجَدُ مِنْهُ رِيحُهُ ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِه ، فَيُخْرَجُ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْجَدُ مِنْهُ رِيمُ كَانُ أَكِلَهُمَا ، فَلْيُمِتْهُمَا طُبُخًا . فَهَذَا عُمَرُ ، قَدُ أَخْبَرَ بِمَا كَانُو ا يَصُنَعُونَ ، بِمَنُ أَلَى الْبَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدُ أَبُاحَ هُوَ أَكُلَهُمَا ، بَعْدَ أَنْ يُمَاتَا طَبُخًا . فَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، وَقَدُ أَبَاحَ هُوَ أَكُلَهُمَا ، بَعْدَ أَنْ يُمَاتَا طَبُخًا . فَلَكَ لَا لِلْكَ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدُ أَبَاحَ هُوَ أَكُلَهُمَا ، بَعْدَ أَنْ يُمَاتَا طَبُخًا . فَلَالَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدُ أَبَاحَ هُوَ أَكُلَهُمَا ، بَعْدَ أَنْ يُمُاتَا طَبُخُ .

۲۳۷۵: معدان بن طلحہ بھری کہتے ہیں کہ حضرت عمر بڑا تین نے فر مایا اے لوگو! تم یہ ناپندیدہ بودے کھاتے ہو یعنی کہتن اور پیاز اور میں رسول اللّٰہ مُنَا لِلْیَّا کُلِیْ کَا مِنْ اللّٰہ مُنَا لِیْنَا کُلِیْ کَا مِنْ اللّٰہ مُنَا لِیْنَا کُلِیْ کَا مِنْ اللّٰہ مُنَا لِیْنَا کُلِیْ اللّٰہ کُلِیْ کُلِیْ اللّٰہ کُلِیْ کُلِی کہ میں سے ان دونوں کو استعال کر بے تو پکا کران کی بوکو تم کر لے۔ یہ عمر جاتھ ہیں جنہوں نے بتلا دیا کہ رسول اللّٰہ مُنَا لِیُنَا کُلِیْ اللّٰہ کُلِیْنَا ہِی کہ ان کی بوکو تم کر کے کھانے کو مباح قرار دیا جس سے بیٹا بت ہوا کہ ممانعت حرمت کے لئے نہیں ہے۔
ان کی بوکو ٹم کر کے کھانے کو مباح قرار دیا جس سے بیٹا بت ہوا کہ ممانعت حرمت کے لئے نہیں ہے۔

تخريج : مسلم في المساحد روايت ٧٨ نسائي في المساحد باب١٧ ابن ماجه في الاطعمه باب٩٥ ، مسند احمد ١٥/١ ،

٢٧٣٤٢ وَقَدُ حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنُ أَبِيْهِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الشَّجَرِيَّيْنِ الشَّجَرِيَّيْنِ الشَّجَرِيَّيْنِ ، فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيْهِمَا ، فَأَمِيْتُوهُمَا طَبُحًا . فَهَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدُ أَبَاحَ أَكُلَهُمَا بَعْدَ ذَهَابٍ رِيجِهِمَا . فَلَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ نَهْيَهُ عَنْ أَكْلِهِمَا إِنَّمَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدُ أَبَاحَ أَكُلَهُمَا بَعُدَ ذَهَابٍ رِيجِهِمَا . فَلَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ نَهُيَهُ عَنْ أَكُلِهِمَا إِنَّمَا

كَانَ لِكُرَاهَتِهِ رِيحَهُمَا ، لَا أَنَّهُمَا حَرَاهٌ فِي أَنْفُسِهِمَا .

۲۷۲۱: معاویہ بن قرہ نے اپنے والد سے نقل کیا انہوں نے جناب نبی اکرم مُثَاثِیْنِ سے روایت کی ہے کہ جس نے ان دونوں تا پہندیدہ بودوں سے کھانے کے بغیر چارہ ان دونوں تا پہندیدہ بودوں سے کھانے کے بغیر چارہ کار نہ ہوتو پکا کران کی بوختم کرلو۔ یہ جناب رسول الله مُثَاثِیْنِ اس نے ازالہ بو کے بعداس کے کھانے کومباح قرار دیا ہے اس سے یہ تا بت ہوگیا کہ اس کے کھانے کی ممانعت اس کی ناپندیدہ بوکی وجہ سے ہے۔ اس بناء پرنہیں کہ بذات خود یہ حرام ہیں۔

٣٠٧٠: رَقَدُ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ شَيْبَةً قَالَ : نَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ ، قَالَ : نَنَا أَبُوْ هِلَالِ الرَّاسِبِيُّ وَغَيْرُهُ ، عَنْ الْمُغِيْرَةِ بُنِ هُكُلِ عَنْ أَبِى بُرُدَة بُنِ أَبِى مُوْسَى ، عَنْ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ : أَكُلُت النُّومَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَآتَيْتُ الْمُسْجِدَ ، وَقَدْ سُبِقْتُ بِرَكْعَةٍ ، فَلَدَخُلْتُ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِيحَةً ، فَلَمَّ اسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ فَى الصَّلَاةِ ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِيحُهَا . فَلَمَّ اسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيْعَةِ ، فَلَا يَقُرَبَنَ مُصَلَّانَ ، حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا . فَانَولَنِي يَدَةُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَعْطَيْتِنِى يَدَكَ ، فَنَاوَلِنِي يَدَةُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَعْطَيْتِنِى يَكَالَ مِنْ هَلِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيْفَةِ ، فَلَا يَقُربَنَا فِي وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَدْرِى فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ إِنَّ لَكَ عُذُرًا . فَفِى قُولِ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَنْ أَكُلِ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيْفَةِ ، فَلَا يَقُربَنَا فِي وَسَلَّمَ مَنْ يَحْضُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا عَلَى مَنْ أَكُلِهَا لِنَلَا يُؤْذِى رِيحُهَا مَنْ يَحْضُرُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَقُربَنَا فِي الْمَسْجِدَا، خَتَى يَذُهُ مَلْ وَيَعْمَ مَنْ أَكُلِهَا لِنَلَا يُؤْذِى رِيحُهَا مَنْ يَحْضُرُ اللَّهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَنْ أَكُلِهَا لِنَلَا يُؤْذِى رِيحُهَا مَنْ يَحْضُرُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَقُولُوا اللْهَمَ عَنْ أَكُلِهَا لِنَلَا يُولِدُى إِيكُولَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِعُ اللَّهُ ال

۱۳۵۷: ابوبرده نے حضرت مغیره بن شعبہ سے روایت کی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّمثَاثَاتِیْم کے زمانہ میں استعال کیا پھر میں مجد میں آیا اور ایک رکعت مجھ سے نکل گئی میں صحابہ کرام کے ساتھ نماز میں شامل ہوا تو جناب رسول اللّمثَاثِیْرِم نے اس بد بودار بودے کو کھایا ہے وہ ہماری نماز کی جگہ کے قریب مت آئے جب تک کہ اس کی بو باقی ہو۔ جناب رسول اللّمثَاثِیُرم کے ارشاد "ان من اکل من ھذہ سے" میں اس بات کی دلیل ہے ہس کھانے والے کو مجد سے اس لئے روکا گیا کہ ہس کی و مان حراث من حاضرین مجد کوایڈ اوند دے اس لئے انہیں روکا گیا کہ اس کا کھانا حرام ہے۔

تخريج: مسلم في المساحد ٧١/٦٩ ابو داؤد في الاطعمه باب ، ٤٠ نسائي في المساحد باب١٧ مالك في الطهارة ١٠ مسنداحمد ٢٦٦/٢ ..

١٣٤٨ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ

جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ مِنْ طَعَامٍ ، بَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوْبَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَبِي أَيُّوْبَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَجْرَامٌ هُوَ؟ قَالَ لَا ، وَلَكِنْ كَرِهْته لِرِيجِهِ قَالَ : فَأَنَا أَكُرَهُ مَا كَرِهْت .

۱۹۳۷ ساک بن حرب نے حضرت جاہر بن سمر ہ سے روایت ی ہے کہ جناب رسول الله مُنَافِیْنِ جب کھانا تناول فرماتے تو بچا ہوا کھانا حضرت ابوابوب کی طرف بھیج دیتے۔ ابوابوب کہتے ہیں کہ ایک دن آپ مُنَافِیْنِ نے بیالہ والی بھیج دیاس میں سے بچھ بھی استعال نہ فرمایا۔ تو ابوابوب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول والی بھیج دیاس میں سے بچھ بھی استعال نہ فرمایا۔ تو ابوابوب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول الله مَنَافِیْنِ کیا وہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں۔ لیکن مجھے اس کی بونا پہند ہے۔ تو ابوابوب کہنے لگے میں بھی اس کونا پہند کرتا ہوں جس کوآپ ناپسند کرتے ہیں۔

تخريج: مسنداحمد ١٦/٤١٥ ٤١٧ ٤٠ ٤

٩٣٢ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِي يَزِيْدَ ، عَنُ أَبِيهُ قَالَ : نَزَلْتُ عَلَى أُمِّ أَيُّهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَيْهِمْ ، فَحَدَّثُنِي أَنَّهُمْ تَكَلَّفُوا لَهُ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيَّةِ الَّتِيْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَيْهِمْ ، فَحَدَّثُنِي أَنَّهُمْ تَكَلَّفُوا لَهُ طَعَامًا ، فِيْهِ بَعْضُ هَذِهِ الْبُقُولِ ، فَأَتُوهُ، فَكَرِهَهُ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوهُ ، فَايِّنَى لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ ، وَلِيهِ بَعْضُ هَذِهِ الْبُقُولِ ، فَأَتُوهُ، فَكَرِهَة، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوهُ ، فَايِّنَى لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ ، وَإِنِى مَاحِبِي .

• ١٥٨٠: عبيدالله كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ام ايوب انصاريكو كہتے سنا كہ جناب رسول الله مَنَّ الْقَيْمَ ميرے ہال تشريف لائے تو ميں نے آپ كی خدمت ميں كھانا پيش كيا جس ميں ان سبزيات (لہن وغيرہ) ميں سے كوئی چيز تقی۔ آپ نے اس كونہيں كھايا اور فر مايا جھے اپنے ساتھی (جمرائيل عليه السلام) كوايذ او ينا پسندنہيں۔

تخریج: مسنداحمد ۵٬۴۱۹/٤۱۹ د

١٣٨١: وَحَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي حَبِيْبِ ، قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي حَبِيْبِ ، عَنْ أَبِي الْحَيْرِ ، عَنْ أَبِي رُهُم السَّمَعِيّ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوْبَ حَدَّثَهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ تُرْسِلُ بِالطَّعَامِ فَأَنْظُرُ ، فَإِذَا رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِكَ ، وَضَعْتُ يَدِى فِيْهِ ، حَتَّى كَانَ هٰذَا الطَّعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلْتُ بِهِ ، فَنَظُرْتُ فِيْهِ ، فَلَمْ أَرَ فِيْهِ أَثَرَ أَصَابِعِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْ فِيْهِ أَثَوْ أَصَابِعِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسُلُكِ الْمَلَكِ -الَّذِي يَأْتِينِيْ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكُلُوهُ .

۱۸۸۸: ابورہم سامی کہتے ہیں کہ جھے ابوابوٹ نے بیان کیا کہ میں نے گزارش کی یارسول الله مُنَافِیْتُوْآپ جب کھانا واپس جھیجے تو میں اس میں آپ کی انگلیوں کے اثر ات دیکھتی۔ جب میں آپ کی انگلیوں کا اثر پاتی تو میں اس کو استعال کر لیتی۔ آج جو کھانا آپ نے بھیجاہے میں نے اس میں دیکھا مگر آپ کی انگلیوں کا اثر نہ پایا۔

توجناب رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَم مايا - بى بال اس ميں بياز ہے ميں نے فرشتے كى وجہ سے جومير سے ہال آتا ہے اس كونييں كھايا۔ باتى تم اس كواستعال كرو۔

١٣٨٢: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَارِتُ ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِءُ ، قَالَ : حَدَّثِنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ ، فَذَكَرَ بِالسَّنَادِهِ مِفْلَةً.

۱۳۸۲: این لہیعہ نے یزید بن ابی حبیب سے پھراس نے اپنی سند سے ای طرح روایت نقل کی ہے۔

٣٨٣: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : نَنَا عَيَّاشُ بْنُ وَلِيْدٍ الرَّقَّامُ ، قَالَ : نَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبْدِ الْآَقَامُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ مَرْلَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَلِمُ عُلَى، قَالَ : حَدَّثِنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ مَرْلَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَمَامَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْلَةً ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الشَّجَرَةَ .

۲۲۸۳: مرثد بن بن عبدالله في حضرت ابوامامل البول جناب رسول الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عن المورح كى روايت نقل كى المدال من يود الما ما مركوريس -

١٣٨٣: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةً أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَة ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : بَصَلٌ ، أَوْ كُرَّاثُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ . فَقَدْ أَبَاحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذِهِ الْإِثَارِ لِلنَّاسِ ، أَكُلَ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ ، وَأَنَّ خَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي هٰذِهِ الْإِثَارِ لِلنَّاسِ ، أَكُلَ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ ، وَأَنَّ خَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ . فَهُو دَائِقُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُو دَاخِلٌ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُو دَاخِلٌ فِي النَّهُ عِلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُو دَاخِلٌ فِي النَّهُ عِلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

فِيْمَا ذَكُرُنَا عَنْهُ فِي هَلِهِ الْآثَارِ إِنَّمَا كَرِهَهُ لِرِيحِهِ وَقَدُ أَبَاحَ أَصْحَابُهُ أَكُلَهُ فَمَا كَانَتُ رِيحُهُ فِيْهِ قَائِمَةً بَعْدَ الطَّبْخِ ، كَانَ عَلَى حُكْمِهِ قَبْلَ الطَّبْخِ ، إِذْ كَانَ إِنَّمَا كَرِهَ أَكُلَهُ فِيْهِمَا جَمِيْعًا ، مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ. فَدَلَّ إِبَاحَتُهُ أَكُلَهُ لَهُمْ بَعْدَ الطَّبْخِ وَرِيحُهُ مَوْجُوْدَةٌ عَلَى أَنَّ أَكُلَهُمْ إِيَّاهُ قَبْلَ الطَّبْخِ ، مُبَاحٌ لَهُمْ أَيْضًا .

۲۲۸۸ : سفیان بن عبداللہ نے حضرت ابوایوب انصاری سے انہوں نے جناب رسول اللہ فالی کی اس ۱۳۸۸ دوایت کی ہے۔ البتہ انہوں نے بصل یا کراٹ کا نام بھی ذکر کیا اور آخر میں ''لیس بمحرم'' کے لفظ بھی فر مائے ہیں۔ ان آٹار میں جناب رسول اللہ کا لینے کا نام بھی ذکر کیا اور آخر میں ''لیس بمحرم'' کے لفظ بھی فر مائے ہیں۔ ان آٹار میں و کی گئیں ان میں تو کچے ہوئے پیاز وغیرہ کا ذکر ہے جو پکا اہوا نہ ہوہ ہو آٹا راول کی نبی میں اس طرح شامل ہے۔ ان آٹار میں تو یہ دکور ہے کہ اس کی کراہت بد بوکی وجہ سے ہاور صحابہ کرام جو گئین کے اس کا کھانا مباح تھا جس میں بواجھی پکانے کے باوجود باقی ہووہ کچے کے تھم میں ہے۔ اس لئے کہ اس کا دونوں صورتوں میں مکروہ ہونا بوکی وجہ سے ہے۔ اس سے یہ دلالت مل کی کہ اس کے پکانے کے بعد ان کے کھانے کی با دحت ہے جبکہ اس میں مہک باقی ہے تواس کا پکانے سے پہلے کھانا بھی ان کے لئے مباح ہے۔

٦٣٨٥: وَقَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثِنَى عَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلُ ثُونُما أَوْ بَصَلًا ، فَلْيَعْتَزِلْنَ ، أَوْ يَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا فَيَقُعُدُ فِى بَيْتِهِ وَأَنَّهُ أَتِى بِقِدْرٍ ، أَوْ بِبَدْرٍ فِيهِ مَنْ أَكُلُ ثُولًا أَوْ بَصَلًا ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ عَنْهَا فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهًا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ : قَرِّبُوهَا اللي خَضْرَاوَاتٌ مِنْ بُدُولٍ فَقَالَ : قَرِّبُوهَا اللي بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ ، فَلَمَّا رَآهُ كِرة أَكُلةً قَالَ : كُلْ فَإِنِي أَنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي .

۱۳۸۵: عطاء بن ابی رباح نے حضرت جابر والی سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله منافیق نے فرمایا جس نے لہسن یا پیاز استعمال کیا۔ وہ ہم سے الگ رہے یا فرمایا وہ ہماری مسجد سے الگ رہے وہ اپنے گھر میں بیٹھے آپ کے پاس ایک تھال یا ہنڈ یا لائی گئی جس میں سبز یات تھیں آپ نے اس میں بو پائی آپ نے ان سبز یات کے متعلق پوچھا جو اس میں موجود تھیں ۔ تو راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ والوں کے سامنے رکھ دیا جب انہوں نے ویکھا کو آپ نے ان کو استعمال نہیں کیا تو انہوں نے بھی کھانا پہند نہ کیا تو فر مایا ہم کھاؤ مجھے اس سے بات کرنا ہوتی ہے جس سے تمہیں سرگوشی کی ضرورت نہیں ۔ یعنی (فرشتہ)

تخريج : بخارى في الاذان باب ١٦٠ والاطعمه باب١٩ والاعتصام باب٢٤ ابو داؤد في الاطعمه باب ٤٠ ترمذي في الاطعمه باب٢٢ نسائي في المساحد باب٢١ مسند احمد ٣ ه ٨٥/٦٥ (٣٨٧/٣٨٧ ١٩٤/٤ - ٢٣٨٢: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ ، قَالَ : نَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ مِنَ الْكُرَّاثِ ، فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا ، حَتَّى يَشُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ مِنَ الْكُرَّاثِ ، فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا ، حَتَّى يَنُهُ الْإِنْسَانُ .

۲۴۸۲: ابوالزبیر نے حضرت جاہر واللہ کا سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کَاللّٰیَّۃ اُنے فرمایا جو پیاز کھائے وہ مساجد میں ہمارے پاس نہ آئے جب تک کہ اس کی بونہ دور ہو۔ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے ایذ اہوتی ہے جن سے انسانوں کو پنچتی ہے۔

١٣٨٧: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْعَتَّابِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ ح . وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ . ثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ قَالَ : ثَنَا اِسْرَائِيلُ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْاَعُورِ ، عَنْ حَبَّةَ عَنْ عَلِى قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْكُلَ النَّوْمَ وَقَالَ لَوْلَا أَنَّ الْمَلَكَ يَنْزِلُ عَلَى ، لَآكُلْتُهُ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْكُلَ النَّوْمَ وَقَالَ لَوْلَا أَنَّ الْمَلَكَ يَنْزِلُ عَلَى ، لَآكُلْتُهُ . فَقَدْ ذَلَّ مَا ذَكُونَا عَلَى إِبَاحَةٍ أَكُلِهَا ، مَطْبُوخًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَطْبُوخٍ ، لِمَنْ قَعَدَ فِى بَيْتِهِ، وَكَرَاهَةِ حُضُورٍ الْمَسْجِدِ ، وَرِيحُهُ مَوْجُودٌ ، لِتَلَّا يُؤْذِي بِلْلِكَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَنِى آدَمَ ، حَضُورٍ الْمَسْجِدِ ، وَرِيحُهُ مَوْجُودٌ ، لِتَلَّا يُؤْذِي بِلْلِكَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْمَلَائِكَ عَنَ الْمَكَالَى .

۱۳۸۷: حبہ نے حضرت علی والنوئ سے روایت کی کہ جناب رسول الله مُثَالِیّنِ اَن حَمَّم فر مایا کہتم لبسن استعال کرواور فر مایا اگر فرشتہ مجھ پرنازل نہ ہوتا تو میں اسے ضرور کھا تا۔ان روایات سے کھانے کی اباحت ثابت ہوگئ خواہ پکا ہویا کیا ہوگر اسے جس نے گھر میں بیٹھنا ہوتا کہ سجد کی حاضری سے دوسروں کواس کی بوسے تکلیف نہ ہو۔ وہاں فرشتے اور انسان دونوں موجود ہوتے ہیں اس کوہم اختیار کرتے ہیں یہی ہمارے امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمد رحم ہم اللہ کا قول

# الرَّجُلِ يَمْرُ بِالْحَائِطِ اللَّهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا ؟ السَّحِيْدِ بَالْحَائِطِ اللَّهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا ؟ السَّحِيْدِ اللَّهُ أَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ أَمْ لَا ؟ السَّحَائِدِ اللَّهُ الْ

بعض لوگوں کا قول میہ ہے کہ اگر کسی باغ کے پاس سے گزرے اس کو تین مرتبہ آواز سے جواب آئے تو ٹھیک ورنہ اس باغ کے پھل کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔

فریق ٹانی: اگر کسی کی چیز استعال کی نوبت مجبورا پنچی تو استعال کرے درنہ بلا ضرورت شدیدہ استعال نہ کرے اگر اس وقت بھی احتر از کرے تو بہتر ہے۔

٣٨٨: حَدَّنَنَا عَلِيٌ بُنُ شَيْبَةً ، قَالَ : فَنَا عَلِيٌ بُنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : فَنَا الْجُورُيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَصْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْجُدُرِيِ قَالَ : أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ ، فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَةً ، وَإِلّا فَلْيَأْكُلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى خَنَمٍ ، فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَةً ، وَإِلّا فَلْيَشُوبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلْيَنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَةً ، وَإِلّا فَلْيَشُوبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْدِي صَاحِبَهُ ثَلَاثً ، فَإِنْ أَجَابَةً ، وَإِلّا فَلْيَشُوبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْهِ مِنَ أَجَابَةً ، وَإِلّا فَلْيَشُوبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْدِي صَاحِبَهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَةً ، وَإِلّا فَلْيَشُوبُ مِنْ غَيْرِ أَنَّ يَعْدَلِ أَنْ يُنَادِى صَاحِبَهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَةً ، وَإِلّا فَلْيَشُوبُ مِنْ غَيْرِ أَنَّ يَعْدَلُونَ الْمَدْ عُنْ أَنْ يُنْهُ مِنْ فَلِكَ وَالشَّرُونَ ، فَقَالُوا : لَا يَنْبَعِى أَنْ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ ضَوْرُورَةً فَلَى الْعَدِيثِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ الْإِبَاحَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِبَاحَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِبَاحَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ ، هَى عَلَى الطَّرُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ ، مَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْإِبَاحَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ ، هِي عَلَى الطَّرُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ ، مَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْإِبَاحَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَا الْمُؤَالِقُونَ الْمُؤْرَةِ فَي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى أَنْ الْإِبَاحَةَ الْمَذْ الْمُودِ وَالْكُولُونَ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالِي الْعَلَا الْمُؤَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْمُؤَالِقُولُ الْعُلِلَا الْعُلَالِي الْعَلَالِقُ الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَالِي الْعَلَالَ الْعُلَالَ الْعُلَالَ الْعَلَالُولُونَ الْعَلَالَ الْعَلَالِي الْعَلَا الْعَلَالُ الْعُلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَالُولُ الْعَلَالَ الْعَلَى ا

۱۳۸۸: ابونظرہ نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کی ہے۔ ابونظرہ کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ وہ جناب نبی اکرم کُلُّ ﷺ کے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا جبتم میں سے کسی کا گزر باغ کے پاس سے ہوتو اس کے مالک کو تین مرتبہ آوازد سے آگروہ جواب دی تو مناسب ہے ورنہ بگاڑنے کے بغیر کھائے اور جب بکر یوں کے پاس سے گزر سے تو اس کے مالک کو تین مرتبہ آواز دے آگروہ جواب دی تو مناسب ہے ورنہ خرا بی پیدا کرنے کے بغیر پی گزر سے تو اس کے مالک کو تین مرتبہ آواز دے آگروہ جواب دی تو مناسب ہے ورنہ خرا بی پیدا کرنے کے بغیر پی جس کا گزر کسی باغ سے ہوتو وہ اسے تین مرتبہ آواز دی پھراگروہ جواب دی تو ٹھیک ورنہ اس سے پھل استعال کرنا جا کر نہیں اگر ضرورت پیش آجائے کرے اور بکر یوں میں بھی اس طرح۔ دوسروں نے کہا بلا ضرورت استعال کرنا جا کر نہیں اگر ضرورت پیش آجائے تو اسے کھانا اور بینا دونوں مباح ہیں۔ اس روایت کے علاوہ حضرت ابوسعید خدری دی اٹونے کی روایت دلالت کرتی تو اسے کھانا اور بینا دونوں مباح ہیں۔ اس روایت کے علاوہ حضرت ابوسعید خدری دی اللے کی روایت دلالت کرتی

ہے کہ اس روایت میں اباحت مذکورہ کا تعلق ضرورت سے ہے۔

١٣٨٩: فَذَكُرُواْ مَا حَدَّثَنَا فَهُدٌ ، قَالَ : ثَنَا مُحَوَّلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ : ثَنَا اِسْرَائِيْلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِصْمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِئَ يَقُولُ : إِذَا أَرْمَلَ الْقُومُ فَصَبَّحُواْ الْإِبِلَ ، فَلُيُنَادُواْ الرَّاعِيَ ، وَوَجَدُواْ الْإِبِلَ ، فَلْيَتَصَبَّحُواْ لَبَنَ الرَّاوِيَةِ ، إِنَّ كَانَ فِي الرَّاعِيَ ، وَلَا يَقَاتِلُوهُ ، الرَّاعِي ، فَلْيُمْسِكُهُ رَجُلَانِ وَلَا يُقَاتِلُوهُ ، الْإِبِلِ رَاوِيَةٌ ، وَلَا حَقَّ لَهُمْ فِي بَقِيَّتِهَا ، فَإِنْ جَاءَ الرَّاعِي ، فَلْيُمْسِكُهُ رَجُلَانِ وَلَا يُقَاتِلُوهُ ، وَيَشْرَبُوا ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ دَرَاهِمُ ، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا . فَفِي هٰذَا الْحَدِيْثِ ، دَلِيلٌ وَلَا يُقَاتِلُوهُ مَا أَيْنَ مَا أَبِينَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى هٰذَا الْمَعْنَى أَيْضًا .

۱۹۸۸: عبداللہ بن عصمہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابوسعید خدری کو فر ماتے سنا کہ جس وقت لوگوں کے پاس زاد راہ ختم ہو جائے اوران کا گزراونٹوں والوں کے پاس سے ہوتو آئییں چاہئے کہ چرواہے کو تین مرتبہ آ واز دیں اگر چرواہا نہ طے اور اونٹ مل جائے تو پانی لینے والی اونٹنی کا دود ھدوھ لیں اگراونٹوں میں پانی لانے والی اونٹنی ہو بقیہ اونٹوں کا ان پرکوئی حق نہیں اگر اس دوران میں چرواہا آ جائے تو اسکودو آ دمی روک لیں اور اس سے لڑائی نہ کریں اور دودھ ان پرحرام ہے۔اس اور دودھ ہی لیس اگر ان کے پاس دراہم موجود ہوں تو مالکوں کی اجازت کے بغیر وہ دودھ ان پرحرام ہے۔اس روایت میں دلیل ہے کہ حدیث اول میں جو چیز ان کے لئے مباح کی گئی وہ ضرورت کی بنیاد پر ہے اور یہی معنی جناب رسول اللہ می انتظامی دیگرا جادیث میں مردی ہے دوایت ہیں۔

٩٣٩٠: حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيزِيُّ قَالَ : ثَنَا السُحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُصَرَ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَجْيُهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ، أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَعًا مَشُرُبَتُهُ، فَيُكْسَرَ يَقُولُ لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَجْدُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ امْرِءٍ إِلَّا بِاِذْنِهِ.

۱۳۹۰: یزید بن بادنے انس بن مالک جلائی انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر بھی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ مُلَّا لَیْکُو یَدْ ماتے سا کہ تم میں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے چو پایوں کو بلا اجازت خدوہ ہے کیا تم میں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے چو پایوں کو بلا اجازت کے دوہ اس کے پینے کے گھاٹ پر آئے اور اس کی الماری کوتو ڑے اور اس کا غلم اٹھا کر لے جائے ان کے چو پاؤں کے تھن ان کے لئے خزانہ ہیں جو وہ کھاتے ہیں تم میں سے کوئی بھی کسی آدمی کے چو پاؤں کا دودھ بلا اجازت ہرگز نہ دو ہے۔

تَخْرِيجِ : ابو داؤد في الحهاد بابه ٨٠ ابن ماجه في التحارات باب٤٠ مالك في الاستيذان روايت١٧ مسند احمد ٦/٢. ١٣٩١ : حَدَّثَنَا بَكَارٌ قَالَ : ثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ : نَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ فَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً.

١٣٩١: نافع نے ابن عمر ﷺ سے انہوں نے جناب بى اكرم كَالْيَّةُ اسے اس طرح كى روايت نقل كى ہے۔ ١٣٩٢: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : ثَنَا شَوِيْكُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُصْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ : لَا يَعِلُّ لِأَحَدٍ نَخُلُ صِوَادٍ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللهِ بَنْ عُصْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ : لَا يَعِلُّ لِأَحَدٍ نَخُلُ صِوَادٍ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ أَمْلِهَا فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا .

٢٣٩٢: عبدالله بن عصم كتب بي كه بين كه بين في ابوسعيد بن النوا كوم فوع روايت بيان كرت ساكس مخف ك لئ حلال نبين كدوه اونين وي النول كي الله على اجازت كي بغيركو في چيز لين ان في ان بوي مهر به الله النه مرزوق قال حدّ تنا أبو عامر العقيدي قال : تنا سُليْمان بُنُ بِلَالٍ عَنْ سُهيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي حُميْدٍ السَّاعِدِي أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ عَبْدِ الرَّحْمانِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي حُميْدٍ السَّاعِدِي أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ عَبْدِ الرَّحْمانِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي السَّاعِدِي أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِهُ مُورِ عَلْمَ الله عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلْ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ الله عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مَالِ الْمُسْلِمِ .

۱۳۹۳: حضرت عبدالرحمٰن بن سعید نے حضرت ابوحمید ساعدی سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم مَ کَاللَّیْ اَسْانِ نَا ک کہ کسی آ دمی کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی لاٹھی کواس کی اجازت کے بغیر لے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا مال مسلمانوں پراللہ نے بہت پخت طور پرحرام کیا ہے۔

### تخريج : مسنداحمد ٢٥/٥ ٤\_

١٣٩٣: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْجِيزِيُّ قَالَ : ثَنَا أَصْبَعُ بُنُ الْفَرَجِ قَالَ : ثَنَا حَابِمُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَغُوبِي قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِءٍ مِنْ مَالِ أَخِيْهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيْبِ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِءٍ مِنْ مَالِ أَخِيْهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيْبِ نَفُسٍ مِنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ، إِنْ لَقِيْتُهَا نَعْمَ ابْنِ عَيِّى ، آخُذُ مِنْهَا شَيْئًا ؟ فَقَالَ إِنْ لَقِيْتَهَا تَحْمِيلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا ، بِخَبْتِ الْجَمِيشِ كَذَا فِي النَّسَخِ الْمَنْقُولِ عَنْهَا فَلَا تُهِجُهَا . فَهاذِهِ الْآثَارُ اللهِ مَا ذَكُرُنَاهُ . وَلَوْ ثَبَتَ مَا النَّيْ وَكُونَ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ ، إلى مَا ذَكُرُنَاهُ . وَلَوْ ثَبَتَ مَا النِّي عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ ، لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ الْآوَلِ ، إلى مَا ذَكُرُنَاهُ . وَلَوْ ثَبَتَ مَا النَّهِ مِنْ ذَلِكَ ، لَا يَعْمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ ، كَانَ فِي حَالٍ وُجُوبِ الضِّيَافَةِ ، حِيْنَ ذَهِبَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ، لَاكُوبِ الضِيَافَةِ ، حِيْنَ

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا ، وَأَوْجَبَهَا لِلْمُسَافِرِيْنَ ، عَلَى مَنْ حَلُّوا بِهِ .

۱۳۹۳: عمارہ بن حارثہ نے عروی ہیں ہے روایت کی ہے کہ جناب رسول النمنگائی آئے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فر مایا کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی اٹھی اس کی خوش طبعی کے بغیر لئے میں نے کہا یارسول النشکائی آئے اگر میں اپنے بچازاد بھائی کی بکریاں پاؤں کیا اس میں سے کوئی چیز لے سکتا ہوں آپ کا لیکھ آئے نے فر مایا اگر تو ان بکر بوں کواس حال میں پالے کہ وہ چھری اور چھما تی اٹھائے ہوئے ہواور بے آب وگیاہ زمین میں ہوتب بھی اس کو پریشان نہ کر کے بہا صدیث کی جوتا ویل فریق اول نے کی اس سے جوہ ہم پیدا ہوتا تھا یہ تمام آثاراس کی تر دید کرتے ہیں اگر بالفرض پہلی موایت کی وہ تاویل مان بھی لی جائے تب بھی یہ احتال ہے کہ اس روایت کا تعلق اس موقع سے ہے جب ضیافت لازم ہوجاتی ہے جناب رسول اللّٰمنَّ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمنَّ اللّٰمَ اللّٰمنَّ اللّٰمَ اللّٰمنَّ اللّٰمن وایت کا تعلق اس موقع سے ہے جب ضیافت لازم ہوجاتی ہے جناب رسول اللّٰمنَّ اللّٰمن اللّٰمن اللّٰمن اللّٰمن اللّٰمن اللّٰمن اللّٰمن اللّٰمن اللّٰم اللّٰمن اللّٰمنَّ اللّٰمنَّ اللّٰمن ال

٣٣٩٤: فَانَّهُ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : نَنَا بِشُرُ بُنُ عُمَرَ ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ، قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ ، أَبِى كَرِيْمَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْطُ الصَّيْفِ حَقَّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكُهُ .

۱۳۹۵ بشعمی نے مقدام ابوکر بمہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰدَ کَالِیُّوَ اُم نے فرمایا ہرمسلمان پرمہمان کی رات کی ضیافت واجب ہے اورا گروہ اس کے صحن میں مج کرے تو وہ قرض ہے خواہ اسے پورا کرے یا چھوڑ دے۔

تخريج: ابو داؤد في الاطعمة بابه ابن ماجه في الادب بابه مسند احمد ١٣٠/٤

٢٣٩٧: حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ : نَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ : نَنَا شُعْبَةُ ، فَلَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

١٣٩٢: الوداؤد في شعبه يدوايت كى چرانهول في اين اسناد ساى طرح ذكركى -

١٣٩٧: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ مَرُزُوْقٍ قَالَ :ثَنَا الْحَصِيْبُ ، قَالَ :ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

٢٣٩٧: حميب نے وہيب سے انہوں نے منصور سے پھرا پنی اسناد سے ای طرح روایت کی ہے۔ ١٣٩٨: حَدَّنَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّنَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيْمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ ، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ .

۱۳۹۸: ابوطلحد نے حضرت ابو ہریرہ والٹ سے روایت کی انہوں نے جناب نبی اکرم مُنَا اللّٰ کُلِم ہے جس کئی کے پاس کوئی مہمان جائے اورضے تک مہمان محروم رہے تو مہمانی کی مقدار چیز لے لینے میں کوئی حرج نہیں۔

تخريج : مسند احمد ۳۸۰/۲\_

٩٣٩٩ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ : ثَنَا عَمِّى ، قَالَ : ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِعْلَةُ.

٩٣٩٩: نعيم بن زياد نے ابو بريره ولا الله على الله عناب بى اكرم كَالَيْةُ السے اس طرح كى روايت قلك ہے۔ ١٥٥٠ : حَدَّنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : لَنَا أَبُو مُسْهِ ، قَالَ : فَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّبَيْدِيّ ، عَنُ مَرُوانَ بُنِ رُوْبَةَ أَنَّهُ حَدَّقَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى مَرُوانَ بُنِ رُوْبَةَ أَنَّهُ حَدَّقَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَّمَا رَجُلٍ ضَافَ بِقَوْمٍ ، فَلَمْ يَقُرُوهُ ، كَانَ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِنْلِ قِرَاهُ .

• ۲۵۰: عبدالرحمٰن بن ابی عوف جرش نے حضرت مقدام بن معدی کربؓ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ من ۲۵۰ عبدالرحمٰن بن اور انہوں نے اس کی مہمانی نہیں کی تو اس کوحق حاصن ہے کہوہ مہمانی کی مقداران سے اپناحق وصول کرے۔

تَحْرِيج : ابو داؤد في الاطعمه باب٣٢ دارمي في الاطعمه باب١١ ـ

١٥٠١: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَنَمُرُّ بِقَوْمٍ . قَالَ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلطَّيْفِ ، فَاقْبَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، الطِّيَافَة فِي طَذِهِ الْآفَارِ ، وَجَعَلَهَا دَيْنًا وَجَعَلَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، الطِّيَافَة فِي طَذِهِ الْآفَارِ ، وَجَعَلَهَا دَيْنًا وَجَعَلَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، الطِّيافَة فِي طَذِهِ الْآفَارِ ، وَجَعَلَهَا دَيْنًا وَجَعَلَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، الطِّيافَة فِي طَذِهِ الْآفَارِ ، وَجَعَلَهَا دَيْنًا وَجَعَلَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَلِكَ فَمَا رُوىَ فِي نَسْخِهِ ،

۱۰۵۱: ابوالخیر نے عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے ہم نے کہایار سول اللہ! آپ ہمیں جھیجے ہیں اور ہمارا کسی قوم کے پاس سے گزرہوتا ہے آپ نے فر مایا گرتم کسی قوم کے پاس اتر واگر وہ اس بات کا تھم دے دیں جومہمان کے لئے مناسب ہے تو اسے قبول کر لواور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے اپنا مناسب حق وصول کرو۔ ان آٹار سے معلوم ہوتا ہے کہ ضیافت واجب ہوئی ہے وہ اسے قرض کی طرح قرار دیا اور جس کے لئے واجب ہوئی ہے وہ اسے قرض کی طرح لیے سے اور اس کوقرض کی طرح قرار دیا اور جس کے لئے واجب ہوئی ہے وہ اسے قرض کی طرح لے سکتا ہے پھر سے تھم منسوخ کر دیا گیا (روایات تنے یہ ہیں)

تخريج : بخاري في المظالم باب٨١ ، مسلم في اللقظه روايت١٧ ، ابو داؤد في الاطعمة باب٥ ، ابن ماجه في الادب باب٥٠

مسند احمد ۱٤٩/٤

## روايات ِ نشخ:

٢٥٠٢: مَا حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً قَالَ : ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ ، قَالَ : ثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : ثَنَا الْمِقْدَادُ بُنُ الْاسُودِ قَالَ : جِنْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِى ، قَدْ كَادَتُ أَنْ تَذُهَبَ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجُوعِ ، فَجَعَلْنَا نَتَعَرَّضُ لِلنَّاسِ فَلَمْ يُضِفْنَا أَحَدٌ . فَآتَيْنَا النَّيِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ أَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ ، فَتَعَرَّضَنَا لِلنَّاسِ فَلَمْ النَّيِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ أَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ ، فَقَالَ : يَا مِقْدَادُ ، أَجْلِبُهُنّ ، يُضِفْنَا أَحَدٌ فَقَالَ : يَا مِقْدَادُ ، أَجْلِبُهُنّ ، وَعِنْدَةً أَرْبَعَةً أَعْنَزٍ ، فَقَالَ : يَا مِقْدَادُ ، أَجْلِبُهُنّ ، وَجَزِّءٍ اللَّبَنَ كُلَّ النَّيْنِ جُزْءً ا وَذَكَرَ حَدِيْعًا طَوِيُلًا .

٣٩٣

۲۰۵۲: عبدالرحمٰن بن ابی لیلی نے حضرت مقداد بن اسوڈ سے روایت کی ہے۔ میں اور میر اایک دوست آئے قریب تھا کہ بھوک کی وجہ سے ہماری شنوا کی اور آئکھیں جاتی رہیں ہم نے اپ آپ کولوگوں پر پیش کیا مگر ہماری کسی نے مہمانی نہ کی۔ پھر ہم جناب رسول الله مُؤالین کا خدمت میں آئے اور عرض کیا یارسول الله مُؤالین کا ہمیں شخت بھوک نے آلیا۔ ہم نے اپ آپ کولوگوں پر پیش کیا مگر کسی نے ہماری مہمانی نہ کی پس ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں آپ ہمیں اس وقت آپ کے پاس چار بکر یاں تھیں آپ نے فرمایا اے مقداد ان کو دوہ اور ہر دو دورو دوسوں میں با نیٹنے جا وَاورطو ہل روایت بیان کی۔

١٥٠٣: حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : لَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمِقْدَادِ بُنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَدِمْت الْمَدِيْنَة أَنَا وَصَاحِبٌ لِى ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ أَفَلَا بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمِقْدَادِ بُنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَدِمْت الْمَدِيْنَة أَنَا وَصَاحِبٌ لِى ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ أَفَلا تَرَى أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُضَيِّفُوهُم ، وَقَدْ بَلَغَتْ بِهِمُ الْحَاجَةُ إلى مَا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، ثُمَّ لَمْ يُعَيِّفُهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ . فَدَلَ مَا ذَكَرُ نَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، ذَكُونَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، وَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ، كَحُرْمَةِ دَمِهِ .

۲۵۰۳ عبدالرحمٰن بن افی کیلی نے حضرت مقداد بن اسوڈ نے روایت کی کہ میں اور میر اایک ساتھی مدینہ منورہ آئے پھر اس طرح روایت نقل کی۔ کیا تم نہیں و کیھتے کہ اصحاب رسول الله مَا اللّٰهِ بَا اللّٰهُ بَاللّٰهُ بَا اللّٰهُ بِاللّٰهُ بِلَا اللّٰهُ بِلّٰ اللّٰهُ بِلْمَا اللّٰهُ اللّٰهُ بِلْمَا اللّٰهُ بِلَا اللّٰهُ بِلْمَا الللّٰهُ اللّٰهُ بِلْمَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ بِلْمَا الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ بَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّ

"مال المسلم على المسلم حرام" - (الحديث)

٣٥٠٠: وَقَدُ حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًا ، وَإِذَا أَخَدُكُمْ مَتَاعَ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ . وَقَدْ عَمِلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضِّيَافَةِ ،

۲۵۰۴: عبداللہ بن سائب نے اپنے والداپنے داداسے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے جناب نبی اکرم تُلَاثِیْنَا کو فرماتے سناتم میں سے کوئی سے لے۔ جبتم میں سے کوئی دوسرے کا سامان بطور مذاق اور نہ ہی شجیدگی سے لے۔ جبتم میں سے کوئی دوسرے ساتھی کی لاکھی لے تو پھروہ اس کودا پس کردے۔

تخريج : ابو داؤد في الادب باب٥٠ ترمذي في الفتن باب٣ مسند احمد ٢٢١/٤

## عمل صحابه کرام مین پیشین سے ثبوت:

١٥٠٥: بِمَا حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيْدَ الْعَطَّارُ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ فِي سَفَوٍ ، فَآوَانَا اللَّيْلُ إِلَى قَرْيَةِ دِهْقَانِ ، وَإِذَا الْإِبِلُ عَلَيْهَا أَحْمَالُهَا . فَقَالَ لِي سَعْدُ إِنْ أَبِي وَقَاصٍ فِي سَفَوٍ ، فَآوَانَا اللَّيْلُ إِلَى قَرْيَةِ دِهْقَانِ ، وَإِذَا الْإِبِلُ عَلَيْهَا أَحْمَالُهَا . فَقَالَ لِي سَعْدُ إِنْ سَرَّكُ كُنْتُ تُرِيْدُ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا ، فَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا فَيَنَا جَائِعَيْنِ . فَهاذَا سَعْدُ يَقُولُ إِنْ سَرَّكُ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا ، فَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَقَدُ ثَبَتَ عِنْدَهُ ، حَقِيْقَةً عِلْمِه بِهِ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا ، فَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَقَدُ ثَبَتَ عِنْدَهُ ، حَقِيْقَةً عِلْمِه بِهِ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا ، فَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَقَدُ ثَبَتَ عِنْدَهُ ، حَقِيْقَةً عِلْمِه بِه ، إِذْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ أُمُورِ الْإِسُلَامِ ، وَلَمْ يَأْخُذُ أَهْلَ الْقَرْيَةِ بِحَقِي الضِّيافَةِ . فَذَلِكَ ذَلِكَ قَلْ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ - وَيُنْ إِلَى اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

4008: سعد بن ابی وقاص کے مولی عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ میں سعد ٹے ساتھ سفر میں تھا۔ ہم نے رات کو دہتان بہتی میں قیام کیا۔ احیا نک ہم نے اونٹ دیکھے کہ جن پر ان کے بوجھ لا دے تھے۔ تو مجھے حضرت سعد ٹنے فر مایا اگر تو سچا مسلمان ہے تو ان چیزوں میں سے کوئی چیز مت کھانا چنا نچہ ہم نے بھوک کی حالت میں رات گزاری۔ یہ حضرت سعد ہوا پنے غلام کوفر مارہے ہیں کہ اگو تو سچا مسلمان ہے تو ان کی کوئی چیز بلاا جازت مت کھانا۔ یہ بات تھی ہے کہ ان کو اپنے امور اسلام پر وسیح علم کی وجہ سے حق ضیافت کے متعلق معلوم تھا کہ وہ لازم نہیں۔ زبردتی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واجب نہ رہی تھی۔ واللہ اعلم۔
امام طحاویؓ نے فریق ثانی کے مسلک کو ترجے دی ہے کہ فیافت کا د جوب منسوخ ہو چکا۔ اب کھلا ہے تو تیرع اور نیکی ہے۔

# گرير بر براگ گئي النحرير براي النحرير براي بينا ريشم پهننا

بعض لوكول كافيال يه كريشم كالباس مردوورت برايك كے لئے درست بهاس بيل كوئى حرج نبيل و رَبِّ فائى كا قول يه به كريشم كاپ بنا كروم و كي اور منوع بهاس قول كوا كما احتاف نے اختياد كيا ہے . كان مكت كني فائد كوئي اللّه على اللّه عنى الله الله عن

پہنیں یاعورتیں اورانہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ دوسروں نے کہا انہوں نے ریشم کا پہننا مردوں کے لئے مکروہ قرار دیا اورآ ٹارمتواتر ہ سے جونبی اکرم مُثَاثِثِ کِم سے دار دہوئے ہیں استدلال کیا۔

تخريج: بعارى في اللباس باب٤٤ مسلم في اللباس١٦ مسند احمد ٣٨٣/٣ ـ

٧٠٥٠: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانِ ، قَالَ : ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُويُد بُنِ غَفَلَةً ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : نَهَى أُنْ يُكُونُ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : نَهَى أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعِ .

ے ۲۵:سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مٹائٹؤ نے جابیہ میں خطبہ دیااور فر مایا کہ جناب نبی اکرم کالٹیٹؤ کے رہیم سیننے ہے منع فرمایا گر دوا لگیوں یا تین الگیوں یا چارا لگیوں کی مقدار۔

تخريج : ترمذي في اللباس باب ١ ـ

٢٥٠٨: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ : ثَنَا مُعَاذٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبِى، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ ، إلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ ، أَوْ أَدْبُع . أَوْ أَرْبُع .

۸۰۸: ابوعثان نهدی نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کی کہ جناب رسول اللّه کا اللّ

١٥٠٩: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ ، قَالَ : ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحُولُ ، عَنْ أَبِى عُنْمَانَ النَّهِ حِدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ عَنْهُ وَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بُنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ عَنْهُ وَقَالَ : لَا تَلْبَسُوا مِنْهُ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْمُ عَنْهُ وَقَالَ : لَا تَلْبَسُوا مِنْهُ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُصْبُعَيْهِ .

۹۵۰۹: ابوعثان نهدی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رٹائٹ نے فرمایا اپنے آپ کوریشم سے بچاؤ جناب رسول اللّمثَالْ اللّهُ اللّهُ

تخريج : مسلم في اللباس باب٢١ "١٣ ابن ماجه في اللباس باب١٨ ـ

· ٢٥١ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلُهُ. ،

۱۵۱۰ جسین بن نفر کہتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون سے سنا پھرانہوں نے اپنی سند سے ای طرح روایت نقل کی ہے۔

١٥١ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ : ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيّ ،

قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ ، وَأَنَا بِأَذْرَبِيجَانَ ، مَعَ عُتْبَةَ بُنِ فَرُقَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنُ لُبُسِ الْحَرِيْرِ إِلَّا هَكَذَا ، قَالَ : فَأَعُلَمَنَا أَنَّهَا الْأَعْلَامُ .

۱۵۱۱: ابوعثمان نہدی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر اٹاٹیؤ کا خط آیا جب کہ میں عتبہ بن فرقد کے ساتھ آذر بائیجان میں تھا کہ جناب رسول اللّہ مُلَاثِیْزِ کمنے اس طرح کے علاوہ ہمیں ریٹم پہننے سے منع فرمایا اور انہوں نے ہمیں جنلایا کہ وہ نشانات ہیں۔

٢٥١٢: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَمِيْلِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْوَضِىءِ قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا ، وَرَالَى عَلَى رَجُلٍ بُرْدًا يَتَكُلَّلَا فَقَالَ : فِيْهِ حَرِيْرٌ ؟ ، فَقَالَ : نَعُمْ ؛ فَأَخَذَهُ ، فَجَمَعَ صِنْفَتَيْهِ بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ فَشَقَّهُ فَقَالَ أَمَا إِنِّى لَمْ أَحْسُدُكَ عَلَيْه، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ .

۱۵۱۲: ابوالوضی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈٹائٹو کو دیکھااور انہوں نے ایک آ دمی پر ایک چاور دیکھی جو چمک رہی تقی تو انہوں نے ایک آ دمی پر ایک چاور دیکھی جو چمک رہی تقی تو انہوں نے فرمایا اس میں ریشم ہے چنا نچھاس نے جواب میں کہا کہ ہاں پس اس کو پکر ااور اس کو چر دیا اور فرمایا جھے تم پر کوئی حسد نہیں ہوالیکن میں نے جناب رسول اللہ مُنا اللہ تا اللہ تا اللہ تا ہے کہ آپ نے ریشم سے منع فرمایا۔

٢٥١٣: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا عَارِمٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوْبَ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى مَرَرُتُ بِعُطَارِدٍ ، أَوْ بِلَبِيْدٍ ، وَهُوَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ حُلَّةَ حَرِيْرٍ ، فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا لِلْجُمُعَةِ وَلِلُونُوْدِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرُ فِي الدُّنِيَا ، مَنْ لَا حَلَى لَهُ فِي الْآخِرَةِ .

۳۵۱۳: نافع نے ابن عمر ﷺ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر اللّٰیَّا نے کہایارسول اللّٰمُ کَالْیَّا عطار داورلبید کے پاس سے میرا گزرہوا تو ان کورلیٹمی حلہ پیش کیا جارہا تھا اگر میں آپ کے لئے خرید لیتا تا کہ آپ جمعداور دفو د کے لئے اس کواستعال فرما کیں جناب رسول اللّٰم کَالْیُوْکِمُ نے فرمایا دنیا میں وہ ریشم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔

تخريج : بخارى في الادب باب٦٦ مسلم في اللباس حديث٧ ° ١٠ ابن ماجه في اللباس باب٦١ ، مسند احمد ٢٤/٢ ،

\_ ٤ ٩

٢٥١٣: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ :ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَة عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَةً غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ، عُطارِدًا ، وَلَا لَبِيْدًا .

١٥١٣: نافع نے ابن عمر عظم سے انہوں نے جناب رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا

عطا دراورلبید کاذ کرنہیں کیا۔

١٥١٥ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْرَرَنِى يُونُسُ ، وَعَمْرٌ و ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِعْلَلُهُ ، وَذَكَرَ أَنَّ الرَّجُلَ عُطَارِدٌ ، أَوْ لَبِيلَ كَياكه وه ٢٥١٥ : سالم ن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه والله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه والله عنه الله عنه عنه والله عنه الله عنه عنه والله عنه عنه والله عنه الله عنه عنه والله عنه الله عنه عنه والله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه والله عنه الله عنه الله

١٥١٢: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْ مَعْمَو قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي اِسْحَاقَ قَالَ : قَالَ لِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ : مَا الْاِسْتَبْرَقُ ؟ . قُلْتُ : مَا غَلُظُ مِنُ الدِّيبَاجِ، وَخَشُنَ مِنْهُ . فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ : رَأَى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ وَخَشُنَ مِنْهُ . فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ : رَأَى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ الدِّيبَ وَسُولَ اللهِ ، الشَّيْرِ هذه ، فَالْبَسْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ ، إِذَا قَدِمَ عَلَيْكَ السَّبْرَقِ ، فَأَتَى بِهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالْبَسْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ ، إِذَا قَدِمَ عَلَيْكَ . فَقَالَ : إِنَّمَا يَلْبُسُ الْحَرِيْرَ ، مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ قَالَ : فَمَضَى لِلْالِكَ مَا مَضَى . ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَاهُ وَسَلَّمَ ، بَعَتَ الِيهِ بِحُلَّةٍ فَآتَاهُ بِهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَعَفْتَ إِلَى عِهْدِهِ ، وَقَدْ مُمَلِ هٰذَا مَا قُلْتَ ؟ . فَقَالَ إِنَّمَا بَعَنْتُ اللّهِ بِيهَا لِيهُ لِي مِنْ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ عَمْرَ يَكُرَهُ الْعُلَمَ فِي النَّوْبِ مِنْ أَجُلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

۲۵۱۲: ابواتحق کہتے ہیں کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے کہا کہ استبرق کیا ہے ہیں نے کہا موٹا اور کھر دراریشم وہ کہنے لگے ہیں نے عبداللہ بن عمر شاہد کو رات سنا کہم جائیڈ نے ایک آ دمی پر استبرق کا جوڑ ادیکھاوہ اس کو لے کرآئے اور کہنے لگے یارسول اللہ مُنافید کا کو تربید لیس تا کہ وفو د کے لئے آپ اس کو پہنیں جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایاریشم وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات آئی گئی ہوگئی پھر جناب رسول اللہ مُنافید کی خفرت عمر جائید کی طرف ایک ریشی جوڑ اجسجا حضرت عمر جائید کی سال کو لے کرآئے اور کہنے لگے یارسول اللہ مکافید کی اس نے یہ میری طرف بھیجا ہے حالا تکہ آپ اس جیسے جوڑ ہے بارے میں وہ فرما نے جو آپ فرمایا ہیں نے یہ جوڑ اتمہاری طرف اس لئے بھیجا تا کہ اس سے تم مال حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ این عمر بھی اس حدیث کی وجہ سے کیڑے میں فقش و نگار کو ناپند کرتے تھے۔

تخريج: بحاري في الادب باب٤ ١ مسلم في اللباس روايت ٨ ٢٠ -

١٥٥٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا وَهُبُ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ الصَّفَعَبَ بْنَ زُهُيْرٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَوْلَ اللهِ مَنْ مُؤْدُونَةٌ بِدِيْبَاجٍ ، فَقَامَ اللهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ مَكْفُوفَةٌ بِحَرِيْرٍ ، أَوْ قَالَ : مَزْرُورَةٌ بِدِيْبَاجٍ ، فَقَامَ اللهِ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا وَأَخَذَ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ فَجَذَبَهَا بِهِ ثُمَّ قَالَ : لَا أَرَى عَلَيْكَ ثِيَابَ مَنْ لَا يَغْقِلُ وَهُوَ حَدِيْثٌ طَوِيْلٌ ، فَاخْتَصَرْنَا مِنْهُ هَذَا الْمَعْنَى

٢٥١٠: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثَنَا الْحَصِيْبُ ، قَالَ : ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى شَيْخِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : أَنْشُدُكُمُ الله مَ هَلُ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ ؟ قَالَ : قَالُوا الله مَ نَعْمُ قَالَ : وَأَنَا أَشْهَدُ .

۱۵۱۸: ابوشخ ہنائی کہتے ہیں کہ میں رسول الله مُنَالِقَيْمُ کے صحابہ کی ایک جماعت میں حضرت امیر معاویہ کے پاس تھا آپ نے فرمایا میں تنہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ جناب رسول اللهُ مَنَالِقَيْمُ نے ریشم پہننے سے منع فرمایا انہوں نے کہاجی ہاں اللہ کی قتم ۔ آپ نے کہا میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں۔

١٥١٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةً ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا هَمَّامٌ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةُ.

٢٥١٩: جاج نے حمام سے اپنی سند کے ساتھ ای طرح روایت بیان کی ہے۔

٢٥٢٠: حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : نَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ ، عَنْ بَكُو بُنِ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبُسُ الْحَرِيْرَ ، مَنْ لَا حَلَاقَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبُسُ الْحَرِيْرَ ، مَنْ لَا حَلَاقَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبُسُ الْحَرِيْرَ ، مَنْ لَا حَلَاقَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبُسُ الْحَرِيْرَ ، مَنْ لَا حَلَاقَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبُسُ الْحَرِيْرَ ، مَنْ لَا حَلَاقَ لَهُ .

۲۵۲۰: بکرین عبداللہ نے ابن عمر تلاق سے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَاللَّيْرَ خِرْ ماياريشم وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصرتہیں۔

١٥٢١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ : نَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ ، قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : ثَنَا اللهِ بْنُ يُوْسُفَ ، قَالَ ثَنَا يُحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، فَدَعَا نَفَرًا اللهِ وَلَا يَكُونُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، مِنَ الْآنُصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ الله ، أَلَمْ تَسْمَعُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَى عَنْ ثِيَابِ الْحَرِيْرِ ؟ فَقَالُوا : اللهُمُ نَعَمْ ، قَالَ : وَأَنَا أَشْهَدُ .

۱۵۲۱: حمران کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے جج کیا اور انصار کی ایک جماعت کو کعبہ میں بلایا اور فرمایا میں تنہیں اللہ کی فتم دیتا ہوں کیا تم نہیں سنا کہ جناب رسول الله فائی تی کہا اللہ کی فتم دیتا ہوں کے بھرانہوں نے فرمایا میں بھی اس بات پر گواہ ہوں۔

۲۵۲۲: حَدَّنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي كُنْتُ لَيْلَى قَالَ : اسْتَسْقَى حُدَيْفَةً بِالْمَدَانِنِ فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِطَّةٍ ، فَرَمَى بِهِ نُمَّ قَالَ إِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُهُ عَنْهُ فَأَبَى أَنُ يَنْتَهِى ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الشُّرُبِ فِي آنِيَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الشُّرُبِ فِي آنِيَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْفَضَةِ ، وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَقَالَ دَعُوهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَهِي لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الشُّرُبِ فِي آنِيةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْفَيْقَ عَلَى اللهُ عَنِ الشُّرُبِ فِي آنِيةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْفَيْقَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهِى اللهُ عَلَيْهِ وَالْفَيْقَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْفَرْقِ وَالْمِنْ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَقَالَ دَعُوهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَهِي لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ وَالْمَالَ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

٢٥٣٣ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرَةً قَالَ : ثَنَا وَهُبُّ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، مِثْلَةً.

۲۵۲۳ تکم نے ابن الی لیل نے اس طرح کی روایت کی ہے۔

٢٥٢٣: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ شَيْبَةً قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا مَسْعُوْدُ بُنُ سَعْدٍ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ يَزِيْدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، مِثْلَةً.

۲۵۲۳: يزيد بن الى زياد نے عبد الرحل بن الى ليلى نے اسى طرح كى روايت كى ہے۔

٢٥٢٥: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو اِسْحَاقَ الضَّرِيْرُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنُ أَبِي السِّرِيْرُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْبُن أَبِي لَيْلَى ، مِثْلَةُ.

۲۵۲۵: مجامد نے ابن ابی لیل ہے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔

٢٥٢٧: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ :ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ ، قَالَ :ثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ أَبِيُهِ ، عَنْ عَلِيّ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيْهَاعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ وَاللَّهَبِ .

 ٧٥٢ : حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا وَهُبٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ ، عَنْ <sub>إِ</sub>جُلٍ مِنْ بَنِى لَيْثٍ `` عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُو**ُقَ ا**للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهٰى عَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ .

۲۵۲۷: بن ایت کے ایک آدی نے حضرت عمران بن حصین سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّا اللهُ عَلَیْمَ عَلَیْمَ اللهُ عَلَیْمَ عَلَیْمَ اللهُ عَلِیمَ عَلَیْمَ اللهُ عَلَیْمَ عَلَیْمَ اللهُ عَلَیْمَ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمَ عَلَیْمُ عَلَیْمِ اللهُ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمَ عَلَیْمُ اللّهُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمُ عِلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عِلَیْمُ عَلَیْمُ عَلِیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عِلِیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عِلَیْمُ عَلَیْمُ عَل

٢٥٢٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، عَنُ حَفْصِ اللَّيْعِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ

۲۵۲۸ حفص لیٹی نے حضرت عمران بن حصین سے انہوں نے جناب رسول الله مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ اِسَال ح کی روایت نقل کی ہے۔ کی ہے۔

٢٥٢٩: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا سَعِيْدٌ عَنُ مَطَوِ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَلْبَسُ الْقَمِيْصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيْرِ وَأَوْمَى الْحَسَنُ إِلَى جَيْبٍ قَمِيْصِهِ.

۲۵۲۹ :حسن نے حضرت عمران بن حصین سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کَالْتَا اَلْمُ عَلَّمُ اِنْ مِی اس قیص کونہیں بہتا جس کی آسٹین ریشم کی بن ہوئی ہوں اور حسن رہنا جس کی آسٹین ریشم کی بن ہوئی ہوں اور حسن رہنا جس کے آسپان کی طرف اشارہ فرمایا۔

تخريج: أبو داؤد في اللباس باب، مسند احمد ٢/٤ ع.

٠ ٢٥٣٠ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَنِيِّ بْنِ أَبِي عَقِيْلٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، ح.

، ۲۵۳ عبدالرحمٰن بن زیادے شعبہ سے روایت نقل کی ہے۔

٢٥٣١: وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُونِي قَالَ :ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ ، وَوَهُبٌ فَالَا نَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْآشُعَثِ بْنِ أَبِى الشَّعْنَاءِ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويُد بْنِ مُقَرِّنِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ ، وَالشَّرْبِ فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .

۱۹۵۳: معاویہ بن سوید نے حضرت بارء بن عاز بؓ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ کَا اَیْدِ عَلَیْ اِیْرِ مِی موٹا اور باریک ریٹم پہننے اورسونا چاندی کے برتنوں میں پینے کی ممانعت فر مائی ۔

تخريج: بعارى في الاشربه بأب ٢٧ ابو داؤد في الاشربه باب ١٧ ترمذى في الاشربه باب ١٠ مسند احمد ٩٢/٤ معند احمد ٩٢/٤ المشربة باب ٢٠ تومذى في الاشربة باب ١٠ مسند احمد ١٩٢٠ عن ثابت المستركة بن ركة من أبي المستركة بن المستركة الله عن المستركة الله عن المستركة عن المستركة عند المستركة عند المستركة عند المستركة الله المستركة المستركة الله المستركة الله المستركة الله المستركة الله المستركة الله المستركة المستركة

الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ .

۲۵۳۲: ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو یہ کہتے سنا کہ حفرت محمر مُلَّا لِیَّنْ اِن فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا دہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔

تخريج : بخارى في اللباس باب٢٠ مسلم في اللباس روايت ١١ ' ٢١ ' ترمذي في الادب باب١ ' ابن ماجه في اللباس باب٢ ' مسنداحمد ٢٠٠١ '٢٣/٣ '٢٣/٣ ' ٢٤،٢ ٥ ' ٣٢٤،٦ '

٣٥٣٣: حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِي عَبُدِ اللهِ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ دَاوْدَ السَّرَّاجِ ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي اللَّذُيَّا ، لَمْ يَلْبَسُهُ هُوَ .

۲۵۳۳: داؤدسراج نے حضرت ابوسعید خدری رہاؤی ہے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله کُونی گیا ہے فرمایا جس نے دیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہ پہنی گا اگر چہوہ جنت میں داخل ہوجائے دوسرے اہل جنت پہنیں گے وہ نہ پہنے گا۔ پہنے گا۔

تخریج: ۲۸۱٬۳ ۳۲۹٬۲ ۳۷/۱ ، ۵/٤

٢٥٣٣: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاؤَدَ قَالَ :ثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ :ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ :قَالَ :ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنُ أَنَسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمُ يَلْبَسُهُ فِى الْآحِرَةِ .

۲۵۳۴: عبدالعزیز بن صهیب نے حضرت انس طِلائن سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللَّهُ مَالِیْتُوَّا نے فر مایا جس دنیامیں ریشم پہنے وہ آخرت میں نہ پہنے گا۔

تخریج: ۲۰۱۱ نام۲٬۳۲۲٬۳۲۲ ۲۰۹۱ تا ۱۰۲۱ د ۱۰۲

٢٥٣٥ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَنِ صُهَيْبٍ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحُدِيْرِ فَقَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا فَقُلْتُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ بُنِ صُهَيْبٍ ، وَسَأَلْتُهُ عَلَيْهِ وَلَسَلَمَ ؟ فَقَالَ : سَدِيدًا ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

۱۵۳۵: شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالعزیز بن صهیب سے ریشم کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے حضرت انس دیائی کوفر ماتے سامیں نے کہا کریا یہ جناب نبی اکرم مُلَّا اللّٰهِ کَا کہا درست ہے پھراسی طرح روایت نقل کی ہے۔

٢٥٣٢: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ ، قَالَ :ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثِنَا :شُغْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ ، عَنْ أَنسِ قَالَ :كُنَّا

نَتَحَدَّثُ بِذَٰلِكَ .

٢٥٣٦: حميد الطّويل نے حضرت انس وائتو اوركها كه بم اس كوبيان كرتے تھے۔

٢٥٣٧: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَبَحْرٌ قَالَ يُوْنُسُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، وَقَالَ بَحْرٌ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : مَحْلَدٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ أَبِي رُقَيَّةَ اللَّخْمِنَّ حُدَّتَهُ قَالَ : سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ يَخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَكُمْ فِي الْقُطُنِ ، فِي الْكَتَّانِ ، مَا يُغْنِيكُمْ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ ؟ وَهَذَا فِيْكُمْ رَجُلٌ ، يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قُمْ يَا عُقْبَةُ . فَقَامَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي اللّهُ نَيَا عُلْبَهُ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي اللّهُ نَيَا عُرْمَهُ أَنْ يَلْبَسُهُ فِي الْآنَيَا حُرِمَهُ أَنْ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَة .

۲۵۳۷: ہشام بن ابی رقیحی بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسلمہ بن مخلد کو خطبہ دیتے سنا کیا تہمیں کیاس اور کتان فاکدہ نہیں دیتے کیاوہ تہمیں ریشم پہننے سے بے نیاز نہیں کرتے تم میں ایسا آ دی ہے جو تہمیں جناب رسول اللّه فَاللَّا فَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَ يَتَا ہے اے عقبہ اللّهُ وَا تَو حضرت عقبہ بن عامر گھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں نے جناب رسول اللّهُ فَاللّٰهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ فَاللّٰهُ وَمُ وَا تَے سنا جس نے دنیا میں ریشم پہناوہ آخرت میں اس کے پہننے سے محروم کر دیا جائے گا۔

تخریج: ۱۷۷۱ ۴۳۷ ۳۳۷ ۲۳۲ ۱۸۲ ۲۸۱ ۱۸۲ - ۱۹

٧٥٣٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ : حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ عَمْزَةَ ، عَنِ الْوَلِيُدِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ الْوَلِيْدَ ، أَبَا عَمَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو أَمَامَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ .

۲۵۳۸: ابوعمار ولید نے ابوامامہ سے روایت کی ہے انہوں نے جناب رسول اللسَّ اللَّيْظِ کوفر ماتے سا دنیا میں ریشم وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

٢٥٣٩: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْوٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُسَيْنٍ حَدَّثَة قَالَ : حَدَّثِنِى أَبُو مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى اللَّنْيَا ، لَمْ يَلْبَسُهُ فِى الْآخِرَةِ وَمَنْ شَرِبَ النَّحْمُرَ فِى الدُّنيَا ، لَمْ يَشُرَبُهُ فِى الْآخِرَةِ ، وَمَنْ شَرِبَ فِى آنِيَةِ الْفِطَّةِ الْآخِرَةِ وَمَنْ شَرِبَ النَّحْمُرَ فِى الدُّنيَا ، لَمْ يَشُرَبُهُ فِى الْآخِرَةِ ، وَمَنْ شَرِبَ فِى آلِيَةِ الْفِطَّةِ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْلَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْلَة وَالْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعَلِّلُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لِللللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرَالُ إِللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَقُ فَى اللّهُ عَلَيْهُ مَلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِّلُهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

فِيْهِ الْإِبَاحَةُ لِلْبُسِهِ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُوْنَ مَا فِيْهِ الْإِبَاحَةُ هُوَ النَّاسِخَ فَنَظُوْنَا فِي ذَٰلِكَ ؛ لِنَعْلَمَ النَّاسِخَ مِنْ ذَٰلِكَ ، مِنَ الْمَنْسُوْخِ

۲۵۳۹: خالد بن عبداللہ نے حضرت ابو ہریرہ طالیۃ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ مَالیۃ ہُنے فر مایا جس نے دنیا میں ریٹم پہنا وہ آخرت میں نہ ہے گا اور جس نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں نہ ہے گا اور جس نے سونے چاندی کے برتنوں میں بیاوہ آخرت میں ان برتنوں سے نہ ہے گا۔ پھر ریشم بیائل جنت کا لباس اور شراب بیائل جنت کا مشروب اور سونے چاندی کے برتن بیال جنت کے برتن ہیں۔ ان آثار متواترہ میں ریشم پہنے کا فی پائی جانی ہائی جانے والی اباحت کے لئے بیناسخ ہیں۔ اوا اباحت ان کی جاب اس میں دواحمال ہیں۔ ایک جانے والی اباحت کے لئے میناسخ ہیں۔ اور اباحت ان کی بیمان کے لئے غور کیا۔

٠٩٥٣ : فَإِذَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْعَلَّافُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ سَوَاءٍ ، غَنْ سَعِيْدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ ، أَهْدَى إِلَى النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً مِنْ سُنْدُسٍ ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْهَىٰ عَنِ الْحَرِيْرِ ، فَلَيِسَهَا ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا . فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ ، أَحْسَنُ مِنْ هذِهِ .

۲۵۴۰: قادہ نے حضرت انس بڑا تی سے روایت کی ہے کہ دومۃ الجندل کے حکمران اکیدر نے جناب رسول الله مُنَا الله مَنا الله مُنَا الله مُنَالله مُنَا الله مُنَا الله مُنَا الله مُنَا الله مُنَا الله مُنَاله مُنَا الله مُنَاله مُنَا الله مُنَاله مُنَا الله مُنَا الله مُنَا الله مُنَا الله مُنَا الله مُنَاله مُنَا الله مُنَالهُ مُنَا الله مُنَا الله مُنَالهُ مُنَا الله مُنَا الله مُنَا الله م

٢٥٣١ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي ابْنُ لَهِيْعَةَ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَعَلَيْهِ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ ، فَصَلَّى فِيْهٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ، وَقَالَ لَا يَنْبَغِى لِبَاسُ هَذِهِ لِلْمُتَّقِيْنَ .

۲۵۳۱ ابوالخیر کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن عامر لو کہتے سنا کہ جناب رسول الله مُکَاتِیْتُو ایک دن گھرسے باہر تشریف لائے اور آپ نے ریشم کی قبا پہن رکھی تھی پس اس میں نماز ادا فر مائی پھر نماز سے واپس لوٹ کراس کوا تار دیا اور فر مایا پیمتقین کے لباس کے لائق نہیں۔

تخريج : مسند احمد ١٤٣/٤ .

٢٥٣٢: حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ :حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ وَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

۲۵۳۲:عبدالحميد بن جعفرنے يزيد بن ابي حبيب سے روايت كى پھرائي اسنا دسے اس طرح ذكر فرمايا۔

٢٥٣٣: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ : أُهْدِى إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوْجُ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ ، فَلَبِسَهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِفْلَهُ فَدَلَّتُ هذِهِ الْآثَارُ أَنَّ لُبُسَ الْحَرِيْرِ كَانَ مُبَاحًا ، وَأَنَّ النَّهْى عَنْ لُبُسِه، عُو النَّاسِخُ لَمَا جَاءَ فِى النَّهْى عَنْ لُبُسِه، هُو النَّاسِخُ لَمَا جَاءَ فِى إِبَاحَةِ لُبُسِه، كَانَ بَعُدَ إِبَاحَتِه، فَعَلِمُنَا أَنَّ مَا جَاءَ فِى النَّهْى عَنْ لُبُسِه، هُو النَّاسِخُ لَمَا جَاءَ فِى إِبَاحَةِ لُبُسِه، وَهُذَا أَيْضًا ، قَوْلُ أَبِى حَنِيْفَةَ ، وَأَبِى يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَأَكْثِرِ الْعُلَمَاءِ . وَقَدْ رُوى عَنْ أَبْسِه. وَهَذَا أَيْضًا ، قَوْلُ أَبِى حَنِيْفَةَ ، وَأَبِى يُوسُف ، وَمُحَمَّدٍ ، وَأَكْثِرِ الْعُلَمَاءِ . وَقَدْ رُوى عَنْ أَسِهِ.

۳۵۲۳: ابوالخیرے حضرت عقبہ بن عامر گہتے ہیں کہ جناب رسول الله قالی کوریٹم کی قبابطور ہدیددی گئی پس اس کو پہنا پھر اس طرح کی روایت نقل کی۔ بیآ ٹار دلالت کررہے ہیں کہ ریٹم کا استعال مباح تھا اور ممانعت اس کی اباحت کے بعداتری ہے پس اس ہمیں بیمعلوم ہوگیا کہ جن روایات میں پہننے کی ممانعت وارد ہے وہ پہننے کے متعلق اباحت کی روایات کے لئے ناسخ ہیں اور بیکھی امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمد حمم اللہ اور اکثر علماء امت کا قول ہے۔ اس سلسلہ میں صحابہ کرام سے مروی روایات ملاحظہ ہوں۔

تخريج : بحارى في الصلاة باب١٦ واللباس باب١٢ مسلم في اللباس ٢٣ نسائي في القبلة باب١٩ مسند احمد . ١٤٩/٤ .

٢٥٣٣: مَا حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ ، قَالَ : ثَنَا وَهُبُ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ أَبِيْهَ أَنَّ عَمَّدُ السَّمَاعِيْلَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَلِ ، عَلْدِ الرَّحْمَلِ ، عَلَى عُمَرَ ، وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ مِنْ حَرِيْرٍ ، وَقُلْكِ الرَّحْمَلِ ، عَلَى عُمَرَ ، وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ مِنْ حَرِيْرٍ ، وَقُلْبَانِ مِنْ ذَهَبِ ، فَشَقَّ الْقَمِيْصَ ، وَفَكَ الْقُلْبَيْنِ وَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ .

۱۵۴۳: اساعیل بن عبدالرحل عبدالرحل کے ساتھ حضرت عمر رفائی کی خدمت میں آئے اس وقت وہ رکیم کی قبیص پہنے ہوئے تھا اور سونے کے دوکنگن پہن رکھے تھے حضرت عمر رفائی نے تقیص کو چیر دیا اور کنگنوں کو اتار لیا اور فرمایا این مال کے پاس جاؤ۔

٢٥٣٥: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : نَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ : نَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ وَبَرَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ سُويُد بُنِ غَفَلَةَ قَالَ : أَتُيْنَا عُمَرَ ، وَعَلَيْنَا مِنْ ثِيَابِ أَهْلِ فَارِسٍ ، أَوْ قَالَ : كِسْرَى

فَقَالَ بَرَّحَ اللَّهُ هَلِذِهِ الْوُجُوْهَ فَرَجَعْنَا فَٱلْقَيْنَاهَا ، وَلِيسْنَا ثِيَابَ الْعَرَبِ ، فَرَجَعْنَا اللهِ فَقَالَ أَنْتُمْ خَيْرٌ مِنْ قَوْمٍ أَتَوْنِيْ، وَعَلَيْهِمْ ثِيَابُ قَوْمٍ ، لَوْ رَضِيَهَا اللهُ لَهُمْ ، لَمْ يُلْبِسُهُمْ إيَّاهَا ، لَا يَصْلُحُ ، أَوْ لَا يَحِلُّ ، إِلَّا أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا يَغْنِي : الْحَرِيْرَ.

۲۵۴۵: سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر طافیظ کی خدمت میں آئے ہم نے فارسیوں کالباس پہن رکھا تھایا کسری کے لوگوں کالباس تھا تو آپ نے فر مایا اللہ تعالی ان چہروں کو دور کرے۔ہم نے بلیٹ کران کپڑوں کواتار پھینکا اور عرب کالباس زیب تن کیا چرہم ان کی خدمت میں گئے تو آپ نے فر مایا۔ ہم ان لوگوں سے بہتر ہوجو میرے پاس آئے انہوں نے دوسری قوم کالباس پہن رکھا تھا اگر اللہ تعالی اس قوم پر راضی ہوتا تو ان کو بیلباس نہ بہنا تا اور بیریشم درست نہیں یا حلال نہیں مگردویا تین یا جارانگیوں کی مقدار۔

٢٥٣٢: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرَةً قَالَ : ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ أَبِى عَلَى رَجُلٍ ، جُنَّةً فِى صَدْرِهِ لَيْنَةً الْبَطِينِ ، عَنْ أَبِى عَلَى رَجُلٍ ، جُنَّةً فِى صَدْرِهِ لَيْنَةً مِنْ دِيْنَاجٍ فَقَالَ لَهُ عَلَى يَعْلَى الرَّجُلُ يَنْظُرُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَاجٍ فَقَالَ لَهُ وَجُلٌ يَنْظُرُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ الرَّجُلُ يَنْظُرُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ الثَّمِينَ ، الدِّيْبَاجَ .

۔ ۱۵۴۲: ابوعمر وشیبانی کہتے ہیں کہ حضرت علی واٹنو نے ایک آ دمی ایسا جبہ پہنے ہوئے پایا جس کے گریبان میں ریشم لگا تھا۔ تو حضرت علی واٹنونے نے فرمایا بیتمہاری داڑھی کے نیچ کیا ہے؟ آ دمی دیکھنے لگا تو دوسرے آ دمی نے اسے کہا ان کی مرادیدریشم ہے۔

٢٥٣٧: حَدَّنَنَا أَبُوْبِكُوةَ قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفُوانَ قَالَ : اسْتَأْذَنَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، عَلَى ابْنِ عَامِرٍ ، وَتَحْتَهُ مَرَافِقُ مِنْ حَرِيْرٍ ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُفِعَتُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ ، وعَلَيْهِ مِطُرَفٌ ، شَطْرُهُ حَرِيْرٌ . فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَامِرٍ : يَا أَبُنَ عَامِرٍ ، السَّتَأْذَنْتَ عَلِيَّ وَتَحْتِي مَرَافِقُ مِنْ حَرِيْرٍ ، فَأَمَرْتُ بِهَا فَرُفِعَتُ . فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَامِرٍ ، النَّ لَهُ تَكُنُ مِنْ الّذِينَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَذْهَبُتُمْ طَيّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ اللَّانُيَا أَنْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَذْهَبُتُمْ طَيّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ اللّانْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾ لَأَنْ أَصْطَحِعَ عَلَى جَمْرِ الْفَضَاءِ ، أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَصْطَحِعَ عَلَى مَرَافِقِ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾ لَأَنْ أَصْطَحِعَ عَلَى جَمْرِ الْفَضَاءِ ، أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَصْطَحِعَ عَلَى مَرَافِقِ حَرِيْرٍ . قَالَ فَهَاذَا عَلَيْكَ مِطْرَفٌ ، شَطُرُهُ خَزٌ ، وشَطُرُهُ حَرِيْرٌ قَالَ : إِنَّمَا يَلِي جِلْدِى مِنْهُ الْخَزُ . وَشَطْرُهُ حَرِيْرٌ قَالَ : إِنَّمَا يَلِي جِلْدِى مِنْهُ الْخَزُ . عَمْرَافِقِ اللهُ عَلَالَ عَمْراتُ مِنْ اللهُ وَقَاصَ خَلَانَ عَامِ خَلَيْكُ مِلْولَ عَلَى اللهُ وَقَاصَ خَلَاتُ عَلَى عَمْ اللّهُ عَلَى عَمْرافِقِ اللهُ وَقَاصَ خَلَالِهُ كَا اللهُ وَقَاصَ خَلَانَ عَامِ خَلَالًا كَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَنَا عَلَى اللهُ وَقَاصَ خَلَالًا عَلَى اللهُ وَقَاصَ خَلَالُهُ كُولُونِ اللهُ وَقَاصَ خَلَالًا عَامَ خَلُولُ كَالَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَقَاصَ خَلَالُهُ كُولُ اللّهُ الْمُعْرَاتُ مَلْكُولُ اللهُ وَيَا اللهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

انہوں نے ایک چادر پہن رکھی تھی جس کی ایک جانب ریشم کی تھی ان کو ابن عمارؓ نے کہا اے ابواسحاق! آپ نے جب اجازت طلب کی تو میر ے نیچریشی گدا تھا میں نے ان کواٹھانے کا تھم دیا تو وہ اٹھا گئے ۔ تو انہوں نے کہا اے ابن عام! تم خوب آدمی ہوا گرتو ان لوگوں سے نہ ہوجن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا" افھہتم طیباتکم فی حیاتکم المدنیا" (الاحقاف: ۲۰) کیونکہ غضباء نام درخت کے انگاروں پرلوٹنا مجھے ریشی گدے پرلیٹنے کی ہنسبت فی حیاتکم المدنیا" (الاحقاف: ۲۰) کیونکہ غضباء نام درخت کے انگاروں پرلوٹنا مجھے ریشی گدے پرلیٹنے کی ہنسبت زیادہ پہند ہے۔ تو ابن عامر "کہنے گئے ریتم نے چا در اوڑھ رکھی ہے جس کی ایک جانب ریشم کی ہے اور ایک جانب اون اور ریشم کی ہے تو وہ کہنے گئے میری جلدریشم سے ملاصق ہے۔

٢٥٣٨: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَرَأَيْتُ هَذَا الَّذِى تَقُولُ فِى هَذَا الْحَرِيْرِ ، أَشَىٰءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : مَا وَجَدْتُهُ فِى رَسُولٍ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : مَا وَجَدْتُهُ فِى كَتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : مَا وَجَدْتُهُ فِى كَتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : مَا وَجَدْتُهُ فِى كَتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : مَا وَجَدْتُهُ فِى كَتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : مَا وَجَدْتُهُ فِى كَتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : مَا وَجَدْتُهُ فِى كَتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : مَا وَجَدْتُهُ فِى كَتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : مَا وَجَدْتُهُ فِى كَتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : مَا وَجَدْتُهُ فِى كَتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : مَا وَجَدْتُهُ فِى كَتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : مَا وَجَدْتُهُ فِى كَتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : مَا وَجَدْتُهُ فِى كَتَابِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِكِنِّنِى رَأَيْتُ أَهُلَ الْإِسُلامِ يَكُرَهُونَةً .

۱۵۴۸ : طلق بن حبیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر طاق کو کہا اس ریشم سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں کیا اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں کیا اس کے متعلق آپ نے کوئی چیز جناب رسول الله متعلق آپ کے ۔ انہوں نے کہا میں نے نہ تو قر آن مجید میں اسکے متعلق پایا اور نہ میں نے جناب رسول الله متاثق تی کھے سنا ۔ لیکن میں نے اہل اسلام (صحابہ کرام) کواس سے نفرت کرتے پایا۔

٢٥٣٩ : حَنَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْحَصِيْبِ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَوْنٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : دَحُلْنَا عَلَى ابْنِ عُمَرَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بَنَ ثِيَابَنَا هَذِهِ ، يُخَالِطُهَا الْحَرِيُرُ . قَالَ : دَعُوهُ ، قَلِيْلَةٌ وَكَثِيْرَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَمِ : فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّ مَا حَرُمَ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَدْ دَخَلَ فِيْهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيْعًا ، وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِقُولِ النَّبِيِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِبِسُهُ فِي اللّهُ يَلُهُ مَلِيعًا ، وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ الرِّجَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِبِسُهُ فِي اللّهُ يَلْهُ فِي الْآخِرَةِ وَلَهُ يَعُولُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِبِسُهُ فِي اللّهُ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ وَلَهُ يَحُولُ النِّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِبِسُهُ فِي اللّهُ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ وَلَهُ يَحْوَلُ النِّبِي وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِبِسُهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِبُسُهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا . فَكَانَ مِنَ الْحُجَةِ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَلَا الْعَلْولِ ، أَنَّهُ قَدْ نُهِى عَنْ لُبُسِ الْقِيَابِ الْمُصَبَّعَاتِ ، وَقِيْلَ : إِنَّهَا لِبَاسُ الْكُفَّارِ . وَرُوى عَنْ رَسُولِ الْقُولِ ، أَنَّهُ قَدْ نُهِى عَنْ لُبُسِ الْقِيَابِ الْمُصَبَعَاتِ ، وَقِيْلَ : إِنَّهَا لِبَاسُ الْكُفَارِ . وَرُوى عَنْ رُسُولِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذٰلِكَ ،

۲۵۲۹ : حسن کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عمر ﷺ کی خدمت میں بطحاء میں داخل ہوئے تو ان کو ایک آ دمی نے کہا ہمارے یہ کیڑے ریشم ملے ہوئے ہیں آپ نے فر مایا اس کے لیسل وکشر کوچھوڑ دو۔امام طحاویؒ کہتے ہیں : بعض لوگ تو ادھر چلے گئے کہ مرد وعور تیں سب پر ریشم حرام ہے۔انہوں نے اس سلسلہ میں جناب رسول اللہ مکا اللہ ملے کہ مرد وی اورعور توں میں ہے کس کی تخصیص نہیں دلیل بنایا ہے ۔اس کی مزید دلیل ہیہ کہ سونے چا ندی کے برتن مسلمانوں پرحرام ہیں کیونکہ وہ کفار کے برتن ہیں اس میں مردوں اورعور توں کا کوئی فرق نہیں اس طرح ریشم جب مسلمانوں کے لئے حرام ہے کیونکہ وہ کفار کالباس ہے تو اس میں مردوں اورعور توں کا کئی فرق نہیں اس طرح ریشم جب مسلمانوں کے لئے حرام ہے کیونکہ وہ کفار کالباس ہے تو اس میں مردوں اورعور توں کا کھم برابر ہے۔ان کو جواب میں کہا جائے گا کہ رنگین کپڑوں کے پہننے کی ممانیعت ہے اور میں مدروں اورعور توں کا تحق اس کے معانیعت ہے اور میں۔اب ہم غور کرتے ہیں کہ کیا ثیاب کفار ہونے کی علت کی وجہ سے ان کپڑوں کا عور توں کو پہننا حرام ہے یانہیں۔(روایات طرح میں)

٠٥٥٠: مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةً ، قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ ، عَنُ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْدَانَ ، عَنُ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ مُعَصُفَرَيْنِ قَالَ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسُهَا .

• ۱۵۵۰ : عبداللہ بن عمر و جلائیؤا سے مروی ہے کہ نبی کریم مکاٹیٹو کے ان پر زعفران سے ریکئے ہوئے کپڑے دیکھے تو فرمایا ہے کفار کے کپڑے ہیں ان کومت پہنو۔

١٥٥٧: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوقٍ قَالَ : ثَنَا هَارُونُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْحَزَّازُ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارِكِ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى ، فَذَكَرَ بِاسْنَادِم مِثْلَهُ فَفِي هذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ الثِّيَابَ الْمُصَبَّعَةَ ، ثِيَابُ الْكُفَّارِ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى ، فَذَكَرَ بِاسْنَادِم مِثْلَهُ فَفِي هذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ الثِّيَابَ الْمُصَبَّعَةَ ، ثِيَابُ الْكُفَّارِ . فَنَظُرُنَا فِي ذَلِكَ ، هَلُ حَرُم لُبُسُهَا لِهٰذِهِ الْعِلَّةِ ، عَلَى النِّسَاءِ أَمْ لَا ؟ فَإِذَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَدْ.

۱۵۵۱: یکیٰ نے بھی اپنی اسناد سے اس کی مثل ذکر کیا ہے اس صدیث میں بیان ہوا ہے کہ رینگے ہوئے کپڑے کفار کے کپڑے ہیں 'اب ہم غور کرتے ہیں کہ آیا اس علت کی وجہ سے ان کپڑوں کاعورتوں کے لئے بھی پہننا حرام ہے یا نہیں ؟

٢٥٥٢: حَدَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا الْخَصِيْبُ ، قَالَ : ثَنَا عُمَارَةُ بُنُ زَاذَانَ ، عَنْ زِيَادٍ النَّمَيْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ مُعَصْفَرٌ فَقَالَ لَهُ لَوْ أَنَّ ثَوْبَكَ

النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا فَعَلَ فَوْبُكَ؟ قَالَ : صَنَعْتُ بِهِ مَا أَمَرْتَنِى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا فَعَلَ فَوْبُكَ؟ قَالَ : صَنَعْتُ بِهِ مَا أَمَرْتَنِى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا بِهِلْذَا أَمَرْتُكَ ، أَوْلَا أَلْقَيْتُهُ عَلَى بَعْضِ نِسَائِكَ ؟ فَكَانَ ذَلِكَ التّحْوِيْمُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا بِهِلْذَا أَمَرْتُكَ ، أَوْلَا أَلْقَيْتُهُ عَلَى بَعْضِ نِسَائِكَ ؟ فَكَانَ ذَلِكَ التّحْوِيْمُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، عَلَى الرّبِحَالِ ، دُوْنَ النّسَاءِ . وَقَدْ رُوْىَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، عَلَى الرّبَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، عَلَى الرّبِحُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الرّبَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٣٥٥٣: مَا حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ ، عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، قَالَ :ثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ ثَنَا ابُنُ أَبِي عَدِى ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَرُأَيْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَرَأَيْتُ عَلَى عَائِشَةً ، فَرَأَيْتُ عَلَيْهَا ثِيَابًا مُصَبَّغَةً .

۲۵۵۳: ابراہیم خعی کہتے ہیں کہ میں حضرت عاکشہ ظافیا کی خدمت میں گیامیں نے ان کورنگین کیڑے بہنے ہوئے مایا۔

. ٢٥٥٣: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ : أُخْرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : كَانَتُ أُمُّ سَلَمَة ، وَعَائِشَةُ ، وَأُمُّ حَبِيْبَةَ ، يَلْبَسْنَ الْمُعَصْفَرَاتِ

۲۵۵۴: موی بن عقبہ کہتے ہیں کہ حضرت امّ سلمۂ عا مُشہُ ام حبیبہ رضی اللّٰہ عنہم زعفران ہے ریکے ہوئے کپڑے استعال فرماتی تھیں۔

٧٥٥٥: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ لِأَهْلِهِ : لَا تَلْبَسُوْا ثِيَابَ الطِّيْبِ ، وَتَلْبَسُوْا النِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ مِنْ غَيْرِ الطِّيْبِ . وَتَلْبَسُوْا النِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ مِنْ غَيْرِ الطِّيْبِ . ٢٥٥٥: الوالزبير كُمْ بِي كه مِين نے جابر رِلِيَّيْ كو يفرمات سناكه وه اپ گھر والول كوفر مارے تھے فوشبو دار كر مت استعال كرواور فوشبو كے بغير زعفر انى كہرے بہو۔

٢٥٥٢: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ :ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَةٌ عَنْ هِشَامٍ ، بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيُهِ ' عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكُرٍ الصِّدِيقِ أَنَّهَا كَانَتُ تَلْبَسُ القِّيَابَ الْمُعَصْفَرَاتِ وَهِىَ مُحْرِمَةٌ ، لَيْسَ فِيهِنَّ أَسُمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ وَيُهِنَّ .

۲۵۵۲: عروه اپنے والد سے انہوں نے حضرت اساء بنت ابی بکڑ سے قتل کیا کہوہ زعفرانی کپڑے پہنے ہوئے قیس جبکہ وہ حالت احرام میں تھیں ان کپڑوں میں زعفران کا اثر نہ تھا۔

#### تخريج : مالك في الحج ١١ ..

١٥٥٧: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوقَ ، عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ الْمُنْدِرِ أَنَّهَا قَالَتُ : مَا رَأَيْتُ أَسْمَاءَ لِبِسَتُ إِلَّا الْمُعَصْفَرَ ، حَتَّى لَقِيَتُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ كَانَتْ لَتَلْبَسُ -التَّوْبَ يَقُومُ قِيَامًا مِنَ الْعُصْفُرِ . فَمَا يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ كَانَتْ لَتَلْبَسُ -التَّوْبَ يَقُومُ قِيَامًا مِنَ الْعُصْفُرِ . فَمَا يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَكُونُ لَبُسُهُ مَكُرُوهًا لِلرِّجَالِ ، غَيْرَ مَكُرُوهٍ لِلنِسَاءِ . فَإِنْ قَالُوا لَنَا : فَلِمَ لَا اللّهَ بَعْنِ مَكْرُوهِ لِلنِسَاءِ . فَإِنْ قَالُوا لَنَا : فَلِمَ لَا اللّهَ بَعُونَ كُمُ اللّه عَلَيْهِ وَالْفِضَّةِ ؟ قِيلَ لَهُمْ لَا يَتَهِ اللّهُ مَكُولُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْفِضَّةِ ؟ قِيلَ لَهُمْ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ مَا مِنَ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَكَذَالِكَ ثِيَابُ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاحِ ، وَاللّهُ مَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَالْمَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَمُمُحَمَّدِ ، رَحِمَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَمُحْمَدٍ ، رَحِمَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَمُحْمَدٍ ، رَحِمَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَمُحْمَدٍ ، رَحِمَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ،

يةُول المام ابوضيفُ الويوسفُ محمر تمهم الله كاب جناب نبى اكرم فَانْيَوْ السَّهِ مِنْ قُول بِ ( ملاحظه و )

100 : مَا حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي حَبِيْبٍ ، عَنْ أَبِي الصَّعْبَةِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ

أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ : إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَخَذَ حَرِيْرًا فِي يَمِيْنِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَةً فِي يَسَارِهِ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِى .

۱۵۵۸: ابن زربر نے حضرت علی رہائی کو کہتے سنا کہ جناب نبی اکرم کا ٹیٹی نے ریشم کواپنے دائیں جانب رکھا اور سونے کو پکڑ کر بائیں طرف رکھا پھر فر مایا بید دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پرحرام ہیں۔

تخريج: ابو داؤد فى اللباس باب، ١ ترمذى فى اللباس باب، نسائى فى الزينه باب، ٤ ابن ماجه فى اللباس باب، ١٩ نـ المحاق، عَنْ ١٩٥٥: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيْدُ بُنِ أَبِى الصَّعْبَةِ ، عَنْ أَبِى أَفْلَحَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ زُرَيْرٍ يَزِيْدَ بُنِ أَبِى الصَّعْبَةِ ، عَنْ أَبِى أَفْلَحَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ زُرَيْرٍ اللهِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

۲۵۵۹:عبدالله بن زریر عافقی نے حضرت علی مطابقہ سے اس طرح کی روایت کی ہے۔

٢٥١٠: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي حَبِيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ زُرَيْرٍ قَالَ : عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ زُرَيْرٍ قَالَ : مَعْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي الصَّعْبَةِ الْقُرْشِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ زُرَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي إَحْدَى يَدُيْهِ ذَهَبٌ ، وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ ذَهَبٌ ، وَفِي الْأَخُولِي حَرِيْرٌ ، فَقَالَ هذان حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي وَحِلٌ لِإِنَاثِهَا .

• ۲۵۲: عبداللہ بن زریر عافق کہتے ہیں کہ میں نے جناب حضرت علی ڈاٹٹو کوفر ماتے سنا کہ جناب رسول اللّمثَاثَةِ عَلَم با ہرتشریف لائے اور آپ کے ایک ہاتھ میں سونا اور دوسرے ہاتھ میں ریشم تھا اور فر مایا بید دونوں میری امت کے مردوں کے لئے حرام اور عور توں کے لیے حلال ہیں۔

١٩٥١: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ أَبِي حَبِيْبٍ أَنَّ عَبُدَ الْعَزِيْرِ بُنَ أَبِي الصَّعْبَةِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِالسَّنَادِهِ مِثْلَةً.

۲۵۲: ابوصبیب کہتے ہیں کے عبدالعزیز بن ابی الصعبة قرشی نے مجھے بیان کیا پھراپی سندے اس طرح روایت نقل کی ہے۔

٢٥٦٢: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ زِيَادٍ بْنِ أَنْعُم ، عَنُ عَبْد اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِعْلَهُ. الرَّحْمَٰنِ بْنِ رَافِع ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِعْلَهُ. ١٥٦٢: عبدالرحٰن بن رافع نے حضرت ابن عمر بنا انہوں نے جناب رسول الله عَلَيْمَ اسے اس طرح روایت کی ١٦٥٦: عبدالرحٰن بن رافع نے حضرت ابن عمر بنا الله الله عناب رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الل

٢٥٦٣: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُنْقِلٍ ، وَصَالِحُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالَا :ثَنَا الْمُقُرِءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ زِيَادٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهٖ مِثْلَةً.

٦٥٦٣:عبدالرحمٰن بن زيادالمقر كى نے اپنى سندسے روايت بيان كى ہے۔

٣٥٧٠: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، وَابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، وَعَلِيْ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، وَأَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشُقِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بُنُ خُزِيْمَةَ ، قَالُوْا : ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : كَذَّ نَيْ عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَمَّتِي أُنَيْسَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ سَعِيْدُ بْنُ أَرْفَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَمَّتِي أُنَيْسَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ مَعْدُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، مِثْلَةٌ وَزَادَ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فَقَالَ لَهٌ رَجُلٌ : إِنَّكَ لِتَقُولَ هَلَدًا ، وَهَذَا أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي عَلَيْ بُنُ أَبِي عَلَيْ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، مِثْلَةً وَزَادَ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فَقَالَ لَةً رَجُلٌ : إِنَّكَ لِتَقُولَ هَذَا ، وَهَذَا أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَنْهَى عَنْهُ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، مِثْلَةً وَزَادَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فَقَالَ لَا يَعْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، مِثْلَةً وَزَادَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فَقَالَ لَا يَعْهُ عَلْهُ وَرَادَ عَلِيْ بُنُ أَرْعُلُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، مِثْلَةً وَزَادَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ فَقَالَ لَكَ بَرَعُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا وَرَكِبَ حُمَيِّرًا لَهُ ، فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ ضَعِيهِمَا وَرَكِبَ حُمَيِّرًا لَهُ ، فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لَا بَأُسُ بِهِ .

۲۵۹۳: اتیسہ بنت زید بن ارقم نے اپنے والدزید بن ارقم سے انہوں نے جناب رسول الله کا الله کا الله کا اسلام کے اس طرح روایت کی ہے اور علی بن عبدالرحن کی روایت بیاضا فیہ ہے کہتم ہد کہتے ہوا در بید حضرت علی مثالث اس منع کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دوکنگن شھے تو انہوں نے کہا ان دونوں کو اتار کرر کھ دواور اپنے گدھے پرسوار ہوکر گئے پھرواپس لوٹے اور کہنے لگے ان دونوں کو دوبارہ پہن لوٹ میں نے ان سے سوال کیا ہے تو انہوں نے فرمایا۔ ان کے بہننے میں کچھرج بنہیں ہے۔

٣٥٧٥: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ : حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ قُوْبَانَ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِى رُقَيَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدِ يَقُولُ لِعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قُمْ ، فَحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذِبَ عَلَى وَسَلَّمَ يَعُنِى : فَقَامَ عُقْبَةُ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذِبَ عَلَى وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَرِيْرُ وَاللَّهَ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَرِيْرُ وَاللَّهَ مَا عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَرِيْرُ وَاللَّهَ مَا عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَرِيْرُ وَاللّهَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَرِيْرُ وَاللّهَ مَا عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِى ، حِلَّ لِإِنَائِهِمْ .

۱۵۲۵: ہشام بن ابی رقبہ کہتے ہیں کہ میں نے مسلمہ بن مخلد سے بوچھا وہ عقبہ بن عامر ُ کو کہذر ہے تھے اٹھو! اور لوگوں کو وہ بات بتلا وُجوتم نے جناب رسول الله مُنَالِيَّةُ عَلَيْ ہے تن ہے چنا نچے عقبہ کھڑے ہو کر کہنے لگے میں نے جناب رسول الله مُنَالِثَةُ عَلَيْ اللهُ مَنَالِقَةً عَلَيْ مَا اللهُ مَنَالِ اللهُ مَنَالِقَةً عَلَيْ مَنَالِ اللهُ مَنَالِقَةً عَلَيْ مِنَالِ اللهُ مَنَالِقَةً عَلَيْهِ مَنَالِ اللهُ مَنَالِقَةً عَلَيْهِ مَنَالِقَةً عَلَيْهِ اللهُ مَنَالِقَةً عَلَيْهِ مَنْ مَنَالِقَةً عَلَيْهِ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَاللّهُ مَا مَا مُنْ مُنْ مَا مَا مَا مُنْ أَلُولُ مُنْ اللّهُ مَل

رسول الله مَنَّالِيُّةِ كُوفر ماتے سنا ہے ریشم اور سونا مید دونوں میری امت کے مردوں پرحرام اور ان کی عور توں پر حلال ہیں۔

٢٥٢٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزِيْمَةَ قَالَ : نَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ الْأَنْمَاطِيُّ ، قَالَ : نَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبِيْدِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُؤْسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَرَامٌ عَلَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُحَرِيْرُ وَالذَّهَبُ ، حَلَالٌ لِإِنَاثِ أُمَّتِى ، حَرَامٌ عَلَى ذَكُورِهَا .

۲۵۷۷: سعید بن ابی ہندنے حضرت ابومولیٰ اشعریؓ ہے انہوں نے جناب نبی اکرم مَثَلَ اللَّهُ اُسے بیان کیا ہے سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لئے حلال اور اس کے مردوں کے لئے حرام ہے۔

٧٢٥٠: حَدَّثَنَا فَهُدَّ، قَالَ : لَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : لَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بَنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِعْلَمُ . فَيْ هَذِهِ الْآثَارِ ، مَنْ قَصَدَ اللهِ بِالنَّهُي فِي الْآثَارِ الْأُولِ ، وَأَنَّهُمُ الرِّجَالُ دُوْنَ النِّسَاءِ مِعْلَمُ . فَقَالَ الْآخَرُونَ : فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّهُمَا جَعَلَا قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ . وَذَكَرُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ . وَذَكَرُوا فِي

١٥٦٧: سعيد بن ابى مند نے أپ والد سے انہوں نے حضرت ابوموی طائب سے اور انہوں نے جناب نبی اکرم کا اللہ سے اس اللہ مند نے آئے والد سے انہوں نے حضرت ابوموی طائب تار میں ممانعت سے مقصود مرد ایرم کا اللہ تا اللہ سے اللہ اللہ تاریس ممانعت سے مقصود مرد بیں عور تیں شامل نہیں ہیں۔حضرت ابن عمر طاب اور ابن الزبیر شنے جناب رسول اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا ہے۔ چنا نجد اللہ اللہ تا اللہ تا ہے۔ چنا نجد اللہ میں دول اورعورتوں دونوں کے لئے عام قرار دیا ہے۔ چنا نجد دلیل میں روایات ذکری گئی ہیں۔

١٥٧٨: مَا حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ فَلَى ﴿ ثَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ ﴿ ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ قَالَ ﴿ عَنْ يَوْسُفَ بُنِ مَاهَكَ قَالَ ﴿ عَنْ يَكُولُهُ لَلْ مُاكَثُ وَاللَّهُ عَلَى إِللَّهَبِ ؟ .قَالَ ﴿ نَعَمُ ، قَالَتُ ﴿ فَمَا تَقُولُ لِي مَاهَكَ قَالَ ﴿ عَنَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَى الْحَرِيْرِ ؟ قَالَ ﴿ عَلَا لَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الْحَرِيْرِ ﴾ أَخَلَالٌ هُو ، أَمْ حَرَامٌ ؟ قَالَ ﴿ كُنَّا فَي الْحَرِيْرِ فَي الْآخِرَةِ . فَعَدَاتُ أَنَّ مَنْ لَيْسُهُ فِي اللَّانِيَا ، لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ .

١٥٦٨: يوسف بن ما مك كت بين كدايك عورت نے ابن عمر را الله سے دريافت كيا كدكيا سونے كے زيور ميں

طَنَهَا ﴿ عَلَى شَرِيْفَهُ ﴿ مَرْمِ ﴾

پہن اوں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں اس نے پوچھا۔ آپ ریشم کے متعلق کیا فرماتے ہیں فرمایا یہ مکروہ ہے۔ اس نے پوچھا کر دہ کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتلا کیں کہ آیا حلال ہے یا حرام ہے؟ کہنے لگے ہم بات کرتے تھے کہ جس نے اس کو دنیا میں بہناوہ اس کو آخرت میں نہ پہنے گا۔

٢٥٢٩: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بُنُ نِزَارٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ أَبِى رَوَّادٍ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ ، فَكَرِهَهُ . فَقَالَتُ : وَلِمَ ؟ فَقَالَ لَهَا : أَمَا اِذْ أَبَيْتِ فَسَأُخُبِرُكِ ، كُنَّا نَقُولُ ، مَنْ لَبسُهُ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ .

۲۵۲۹: نافع نے ابن عمر ﷺ سے روایت کی ہے کہ ایک عورت نے ریشم پہننے سے متعلق ان سے سوال کیا تو انہوں نے اس کو ناپند و مکر وہ قر اردیا تو اس عورت نے کہااس کی کیا وجہ ہے تو فر مایا اگر تو اس کا انکار کرتی ہے تو میں تہہیں بتلا تا ہوں ہم یہ کہا کرتے تھے جس نے اس کو دنیا میں پہنا وہ اس کو آخرت میں نہ بہنے گا۔

• ١٥٥: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو دُبْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ يَخُطُّبُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَ كُمُ الْحَوِيْرَ ، فَاتِي سَمِعْتُ عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ الْحَوِيْرَ فِي الدُّنْيَا بُنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ الْحَوِيْرَ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ ، لَمْ يَلُخُلُ الْجَنَّة ، لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ ، لَمْ يَلُخُلُ الْجَنَّة ، وَلَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَأَنَا أَقُولُ ، مَنْ لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ ، لَمْ يَلُخُلُ الْجَنَّة ، وَلِيَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرٌ .

• ١٦٥٠: ابودينار كتبته بين كه مين نے ابن الزبير طالقيٰ خطبه ديتے سنا كه الله لوگوا تم لوگول كور يشم مت بهناؤ مين نے عمر بن الخطاب كوفر ماتے سنا كه جناب رسول الله مَنْ الله على نے سنا كه جس نے ریشم كود نیا ميں بهناوه آخرت ميں نہ پہنے گا۔ ابن الزبير كہنے لگے ميں كہتا ہول جس نے اس كوآخرت ميں نہ بہناوه جنت ميں نہ جائے گا كيونكه الله تعالى نے فرمایا" ولباسهم فيها حرير" (الحج ٢٣٠)

١٧٥٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزِيْمَةَ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى الْأَزُرَقُ بُنُ قَيْسِ الْحَارِثِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ يَخُطُبُ يَوْمَ التَّرُويَةِ ، وَهُوَ يَقُولُ يَا الْأَزُرَقُ بُنُ قَيْسِ الْحَارِثِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ يَخُطُبُ يَوْمَ التَّرُويَةِ ، وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَلْبَسُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ لَبِسُهُ فِي الدُّنْيَا ، لَمُ يَلْبَسُهُ فِي اللَّانِيَا ، لَمُ يَلْبَسُهُ فِي اللَّانِيَا ، لَمُ يَلْبَسُهُ فِي الْآلُومِ وَلَا أَبْسَلَ أَيْصًا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

ا ۱۵۷: ازرق بن قیس حارثی کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن زبیر گوتر ویہ کے دن خطبہ دیتے شا۔ا بے لوگو! تم رکیثم نہ پہنو! اور نہتم اپنی عورتوں اور بچوں کو پہنا ؤ۔اس لئے کہ جس نے اس کو دنیا میں پہنا وہ آخرت میں نہ پہنے گا۔

### مزيداس سلسله كي روايات:

انہوں نے جناب نبی اکرم فالی النہائے پردوایات بھی نقل کی ہیں۔

١٥٥٢: مَا حَدَّثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْهِ ، قَالَ : نَنَا ابْنُ وَهُهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَهُ عُشَانَة الْمَعَافِرِى حَدَّلَة ، أَنَّهُ سَمِعَ عُفْبَة بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِى يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْمِحْلَيَة وَالْحَرِيْرَ ، وَيَقُولُ إِنْ كُنْتُنَ تُحْبِنُن حِلْيَة الْجَنَّة وَحَرِيْرَهَا ، فَلَا تَلْبَسْنَهَا فِى الدُّنْيَا . قِيْلَ لَهُمْ : أَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسُهُ فِى الدُّنيَا ، لَمُ يَلْبَسْهُ فِى الدُّنيَا ، لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِهِ الرِّجَالَ وَالنِسَاءَ . وَمَا ذَكُونَا مِنْ حَدِيْثِ عَلَى ، وَعَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِهِ الرِّجَالَ وَالنِسَاءَ . وَمَا ذَكُونَا مِنْ حَدِيْثِ عَلَى ، وَعَبْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِهِ الرِّجَالَ وَالنِسَاءَ . وَمَا ذَكُونَا مِنْ حَدِيْثِ عَلَى ، وَعَبْدِ النِّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ، وَأَبِى مُوسَى ، يُخْبِرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الرِّجَالَ وَالنِسَاءَ . وَمَا ذَكُونَا مِنْ حَدِيْثِ عَلَى ، وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ، وَأَبِى مُوسَى ، يُخْبِرُونَ أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الرِّجَالَ وَالنِسَاءَ . وَمَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَا ذَكُونَ النِسَاءِ ، فَهُو أَوْلَى . وَهَذَا الْمُعْنَى أَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَجُهُ هَذَا الْحَدِيْثِ ، حَتَى النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُعْنَى أَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَهُ هُذَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَمْرَ ، وَقَدْ رُوىَ فِي هٰذَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، وَقَدْ رُوىَ فِي هٰذَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَمْرَ ، عَنْ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خِلَافُ ذَلِكَ ، حُجَّةً ، وَقَدْ رُوىَ فِي هٰذَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ

٢٥٧٣: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانِ وَابُنُ مَرْزُوْقِ ، قَالَا ِ :ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ قَالَ :ثَنَا أَبِي، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَى عُمَرُ عُطَارِدَ التَّمِيْمِيَّ يُقِيْمُ فِي السُّوْقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوُ اشْتَرَيْتُهُا لِوَفَدِ الْعَرَبِ ، إِذَا قَدِمُواْ عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا ، مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الْآخِرَةِ . فَلَمَّا كَانَ بَعُدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا ، مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الْآخِرَةِ . وَإِلَى أَسَامَةَ وَلِكَ أَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

۳۵۷۳: بافع نے ابن عمر پیٹھ سے روایت کی ہے جناب عمر بڑھؤ نے عطار دہمی کود کھا کہ ایک رہیٹی دھاری دار جوڑے کی قیمت لگار ہا ہے تو حضرت عمر بڑھؤ نے عرض کیا یا رسول اللّہ تکھی ہے گار آ پاس کو عرب کے وفو دکی آمد پر پہننے کے لئے خرید لیں تو مناسب ہے تو جناب رسول اللّہ تکھی ہے فرایا۔ دنیا میں تو وہ رہیٹم پہنتا ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں ہے جب جناب رسول اللّہ تکھی ہے ہاں دھاری دار رہیٹی جوڑے آئے تو آپ نے عمر بڑھ ہوا کی مابین طرف ایک جوڑا اور ایک جوڑا علی موادر ایک جوڑا علی ہوا تھی کہ وہ وہ وہ تو تاب نی اکرم تکھی ہوا ہے دو سے کے لئے کاٹ کردے دیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اسامہ اپنا جوڑا لے کرجانے گھے تو جناب نی اکرم تکھی ہوا ہے ان کی طرف اس طرح دیکھی گویا نہوں نے ان کے اس عمل کونا پہند کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہیں نے بیتم ہوا رہ کی طرف اس طرح دیکھی گویا نہوں نے ان کے اس عمل کونا پہند کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہیں نے بیتم بالو۔

پاس اس کے نہیں بھیجا کہ ماسے بہنو بلکہ اس کے بھیجا ہے کہ اسے بھاڑ کرعورتوں کے دو سے بنالو۔

٣٠٤٠: جَدَّنَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا حَامِدُ بُنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا : سُفُيَانُ قَالَ ثَنَا أَيُّوبُ بُنُ مُوسَى ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيرَاءَ عَلَى عُطَارِدَ ، فَكُرِهَهَ لَهُ ، وَنَهَاهُ عَنْهَا ، ثُمَّ إِنَّهُ كَسَا عُمَرَ مِثْلَهَا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدَ مَا قُلْتَ ، وَتَكُسُونِي هٰذِهِ . ؟ فَقَالَ لَمْ أَكُسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهَا ، لِتُلْبِسَهَا النِسَاءَ عُطَارِدَ مَا قُلْتَ ، وَتَكُسُونِي هٰذِهِ . ؟ فَقَالَ لَمْ أَكُسُكَهَا لِتِلْبَسَهَا ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهَا ، لِتُلْبِسَهَا النِسَاءَ فَطَارِدَ مَا قُلْتَ ، وَتَكُسُونِي هٰذِهِ . ؟ فَقَالَ لَمْ أَكُسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُهَا ، لِتُلْبِسَهَا النِسَاءَ فَطَارِدَ مَا قُلْتَ ، وَتَكُسُونِي هٰذِهِ . ؟ فَقَالَ لَمْ أَكُسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُهَا ، لِتُلْبِسَهَا النِسَاءَ فَقَلْدُ بُولَ النَّبِيقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ قُولُلَا إِنَّمَا يَلْبُسُ الْحَرِيْرُ فَى النَّانُ عَمَرَ ، عَنِ النَّبِيقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُذَا الْتُسَاءِ وَقَدْ رُوىَ هَذَا، عَنْ عَلِى ، عَنِ النَّبِيقَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الثَّنْيَا ، مَنْ لَا حَلَاقً لَهُ إِنَّمَا قَصَدَ بِهِ الرِّجَالَ دُونَ النِسَاءِ وَقَدْ رُوىَ هَذَا، عَنْ عَلِى ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۲۵۷۳: نافع نے حضرت ابن عمر تلقیہ سے روایت کی ہے جناب نبی اکرم مُلَّاتِیَا نے عطار ڈیرایک دھاری دار جوڑا ویکھا آپ نے وہ ان کے لئے ناپیند کیا اور آئندہ ان کواس سے منع کردیا پھر آپ حضرت عمر وٹائیا ای طرح کا کپڑا عنایت فرمایا تو حضرت عمر وٹائیئہ نے کہایارسول اللّہ مُلْ الْیُمْلِا آپ نے عطار دکواس سے منع فرمایا اور مجھے عنایت فرما رہے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا یہ میں نے تہمیں خود پہننے کنہیں دیا بلکہ تہمیں اس لئے دیا ہے تا کہ تم اپنی عورتوں کو پہنا کو حضرت ابن عمر عظف نے جناب نبی اکرم مُلَّ الْقِیْم سے اس روایت میں بتلا دیا کہ "انما یلبس المحویو" (الحدیث) اس سے مرادمرد بیں عورتیں اس میں شامل نہیں اور یہ بات حضرت علی بڑا تھ نے بھی جناب نبی اکرم مُلَّ الْقِیْم سے براہ راست نقل کی ہے۔

تحريج : بخارى في الجمعه باب٧٬ والهبه باب٢٩٬ ابو داؤد في الصلاة باب٢١٣٬ واللباس باب٧٬ نسائي في الجمعه باب١١٬ والزينه باب٨، مالك في اللبس ١٨، مسند احمد ٩٢/١\_

## روايت حضرت على رايني:

٢٥٤٥ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ ثِنَا : يَعْقُونُ بُنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح الْحَيَفِيّ ، عَنْ عَلِي ، أَنَّ أَكَيْدِرَ دَوْمَةَ ، أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْبُ حَرِيْهٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ فَهُ خُمُوا بَيْنَ النِّسَاءِ . وَرُوى عَنْ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ فِي ذَلِكَ ، ثَوْبَ حَرِيْهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَمُوا بَيْنَ النِّسَاءِ . وَرُوى عَنْ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ فِي ذَلِكَ ، ثَوْبُ حَرِيهُ فَاعُطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَمْوا ابْنُ النِّسَاءِ . وَرُوى عَنْ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَلِي بِي عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَي

٧٧٧: مَا حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرَةَ وَابُنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَا :ثَنَا أَبُو دَاؤَدَ الطَّيَالِسِتَّ ، قَالَ :ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا صَالِحِ الْجَنَفِيَّ يَقُوْلُ :سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ أَهْدِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ مِنْ حَرِيْرٍ ، فَبَعَتَ بِهَا الِّيَّ فَلَبِسْتُهَا ، فَرَأَيْتُ الْكَرَاهَةَ فِيُ وَجُهِه، فَأَطَرُتُهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِي.

۲۵۷۲: ابوصالے حنفی کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت علی طابعتٰ کوفر ماتے سنا کہ جناب رسول اللّهُ مَالَیْتُوَا کے پاس ایک دھاری دارریشی جوڑ اہدیہ ہیں لایا گیا آپ نے وہ میری طرف بھیجا ہیں نے اسے پہن لیا تو ہیں نے آپ کے چہرہ مبارک پرنالپندیدگی کے آثار محسوس کئے۔ ہیں اس کوکاٹ کراپنے ہاں عورتوں کے دو پٹے بنادیئے۔

٢٥٧: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : نَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : نَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوْ عَوْنِ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَةً.

١٩٥٤: الوعون في محد بن عبدالله انبول في جرائي اساد ساس طرح روايت كى بـ

٨٥٨: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مَيْسَرَةَ ، عَنْ

؞؎؆ڹ؆ڛٮڂ؞ڗٷٷڔؠٳڛۺ؈ڝڐڰڛٷٷۅڮڂٷڰۺ؞ٳؠ**ڵڵڰۺۿٷڵٷڂڮۿؚڿ؋ڰؠڿۿؿٷؽۏ**ڰ " ٨٠٠ ١٠٠٠ زيد برني ولهما إلى المنظمة والتعليا المناهد المعال المراح المنافق الميان في الله المنافق ال نة عها وَحَدَّثُنَا يُونُدُنُ فَالْنَهِ وَلَا حَجُدُ اللهِ بَلْ يُؤلِّسُكُ مَقَالَ الْمَا الْكَيْلُفَ، عَنْ يَزيدُ بِرَأَلِي حَبِيْتُ أَنَّ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ حَدَّثَةُ : أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَةُ : أَنَّهُ سَمِعَ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ تُحْسَانِي رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلَّةً سِيرًاءً قُرْحُتٌ فِيهَا فَقَالَ لِنَ يَا عَلِيٌّ ، إِنِّي لَمْ أَكُسُكُهَا لِتُلْبَسَهَا .فَرَجَعْتُ اِلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَعْطَيْتُهَا طَرَفَهَا ، كَأَنَّهَا تَطُوي مَعِي فَشَقْقُتُهَا ، فَقَالَتُ : تَرِبَتُ يَدَاكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ ، مَاذَا جِنْتَ بِهِ ؟ .قُلْتُ :نَهَانِيُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ ﴿ دَعَدَا حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بَنُ وَاوْدَ قَالَ إِنَّا بَعْقُرْبَ بِنِيَا خُعَلَيْنِ رَفِيالَا رَبِّنَا لَهُ يَكُنُونُ الْهِ يَجِدُونُونَ مُؤْمِنُونَ الْمُكُنَّاقِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مَهُ عَهُ الْجُرَافِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ والمنظافية والمنظافية المنافقة المنطاقة والمنطاعة المنطاعة المنطاقة المنطاق خاک ہوتم کیالائے ہو۔میں نے کہا جناب نبی اکرم مُنَّا لَیْنِ نے مجھے اس کو پہننے سے منع فر مایا پس تم عور تیں الان کو اعد عَا حَدُّنَا أَيُوْ بَكُونَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقِ . قَالَا ﴿ فَالْوَ وَالْوَدُ الطَّيَادِ عَلَى اللَّهِ فَالْمُ اللَّهِ فَالْمُ الطَّيَادِ عَلَى اللَّهِ فَالْمُوالِمُ اللَّهِ فَالْمُوالِمُ اللَّهِ فَالْمُوالِمُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَا الطَّيَادِ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلِي فَاللَّهُ فَا لَا لَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لَلْمُلْلِمُ فَاللَّذِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالللللَّا لَلْمُلْلِمُ فَاللَّهُ فَاللّ عَوْن النَّقَوْمَ قَالَ : سَيِعْتُ أَبَ عَلَالِ المَحْدَلِقِي يَقُولُ بِاللَّهِ فَيَ لَلْ عِلْمَا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لَلَّهُ وَاللَّالِ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّالِي الللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي وَ الْمُوارِيَحُ النَّالِ الْحُرَادُ النَّهِ وَالْوَالَ، قَالَ يَعْفُونُ بَيْ حُمَيْدٌ وَقَالَ لَنَا يَحْمُرانُ الْمُ كُولُونَا لَا يَعْفُونُ بَيْ حُمَيْدٌ وَقَالَ لَنَا يَحْمُرُ النَّالُ مُؤْلِّدُ اللَّاعَالَ لَيْهِ نِ أَبِيُّ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةً ، عَنْ جَعْدَةَ ، عَنْ غَلِي قَالَ ۚ أَهْدَى أَمِيرُ أَذْ وَبِيجَانَ إِلَى إِلنَّبِيّ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَالَةَ مُسَيَّرَةً بِحَرِيْرِي إِمَّا مِهَاهِمْ ، فَإِمَّا لُحُمَتُهُا ، فَيَعَى بِعَا الْمَ فَالْمَيْنُ ، فَقُلْمَ نِنَا ، يَسُولَ اللَّهِ أَلْسُهُ عَالِى قَالَ لَان أَكُو فِلِكَ مَاللَّهُ مَا لِنَصْحِينَ ﴿ وَلِكُونُ الْجَعَلُهُ الْجُرُمُ لِيَهُمَ الْفَلَاطِمَ قَالَ : فَقَطَّعُتُ مِنْهَا أِرْبَعَ حُمُونَ، جِهَا إِي لِفَاهِمَةَ بِالْبَتَ أَيْدِ عُنْ فَاشِعُ الْمَاعِلِي فَالْمِهِ ، وَ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللل أَخْرَيْنِ أَبُوْ عَوْنٍ ، مُحَمَّدُ إِنَّ عَبْدِ اللَّهِ. ۚ فَلَاكَرُ بِالشَّلَةِ مِبْ لَكُوْ مَا أَ فَعَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللللْمُوالِ ١٥٨٠: جعده ني حضر بين الله المنظر بالمراحة المن المنظر الم 

لے بھی وہ چیز نابند کرتا ہوں جوایے لئے نابیند کرتا ہوں بلکہ اسے فاطمین فی عوقیان شکے الاور الا معرفیال میں . ا ٤ تقتيم كردوا حِعزرت على المالا كتبعاين كالمكارف كالكارف طائوا ودينة بناحة و ايك دويره وهنرت فلطمد بي سنت اورایک دویشایک اورفاطمة کے لئے بنایا۔راوی کہتا ہے میں اس فاہلیکی (ولد آئی کا کورفائی کے انتہاں کے مقابلی اور ایک ٧٥٨: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ خِثْنَ الْقَلْقِيْ، قَالَ : فَنَا الْقَلْقِيْ، قَالَ : فَنَا عَبُدُ الْعَيْنِ نِرْبُكُ عُسِلُوا عَنْ بَزِيْدَ عَيْهُ أَمِى رِدَا وِ رَعَنْ إِنِي لَا يَحْكِيهِ فَقُ رَحُهُمَ أَلِقَ اللَّهُ عَلَى عَلَى مُلَّكَ وَابُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ أُهُدِيَتُ لَا خُلُلُهُ لِهِ هُوَيًّا أَوْ سَدَاهَا ، اِبْرَيْسُمُ .فَقُلُكُ لِيَ لَكُونَ لِلَّهِ لَكُ لِلَّهُ لَكَ مَا أَكُرَهُ لِنَفْسِى ، وَلَكِنُ افْطِعُهَا رُحُمُولِكَ لِهُكَانَةً ﴾ وَفَكَانَقَ وَفُلِانَةَ اوَذَكَوَ فَيْهِنَّ هَا طِمَالَ اللَّهُ مَا أَكُرَهُ لِنَفْسِى ، وَلَكِنُ افْطِعُهَا رُحُمُولَكَ إِلهُكَانَةً ﴾ وَفُكَانَةً عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَكُ عَلَيْهِا لَكُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَكُولُوا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهُ لِللَّهُ عَلَيْكُولُ لَقُولُوا لَهُ عَلَيْ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهِا لِمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ لَهُ عَلَيْهِا لَكُولُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُولُ لِلْمُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُوا لَهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُولُ لَكُولًا عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُولُوا لَهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُوا لِلْمُ عَلَيْكُوا لِمُعِلِقًا لِهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُوا لِلْمُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُوا لِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُوا لِلْمُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُوا لِلْمُ عَلَيْكُولُوا لَهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُوا لِلْمُ عَلَيْكُوا لِلْمُ عَلَيْكُوا لَلْمُ عَلَيْكُوا لَلْمُ عَلَيْكُوا لَعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُوا لَلْمُ عَلَيْكُوا لِلْمُ عَلَيْكُوا لَلْمُ عَلَيْكُوا لِلْمُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَا ٢٨٥٢: حَدَّثُنَا آبِنُ أَبِي دَاؤُدُ قَالَ . ثِنَا الْحَقَابُ بَنُ عُشْمَانَ ، وَحَيْزَةُ بِنُ شُرَيْعِ مِنْ لَا أَلِيهِ الْحَقِيلَةُ فَى ١٨٥١: حفرت جعره وَ عَلَيْ فَيْ الْمُعَالِقِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ مَنْ لَكُونَا فِي اللَّهِ اللَّ الماري الماري المارية من تمهارے لئے بھی وہ چیز ناپند کرتا ہوں جوابی لئے ناپند کرتا ہوں ۔ الکہ ایس سے تم فلان فلال خواتین کے يدوري بالودان من حفرت فاطمة الزير أكا بحي هامليا من في المنطق المبعض والمنطق المنطق المنطقة ال مُ ١٥٨٢ وَ خَلَالُنَا أَهُوْمِكُرَةً قَالَ ( نَقِيلَ أَبُوْدَ الْأَوْنَ ؛ قَالَ إِنْ أَنَيْا شَعْبَةً ، عَنْ أَبِي بِشُن ؛ قَالَ : سَعِ مُجَامِدًا وَكَرَدُ عَنِهِ الْمُن أَجُنُ لَكِي قَالَ مَا مَعْتُ عَليًّا مَقُولًا يَتِي رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بِحُلَّةٍ خَالُونَ فَكِفَتَ مِهَا لِلَيَّ فَلَيسُنتَهَا ، فَرَأَيْتُ الْكُرَّاهَةَ فِي رَجْهِه، فَأطرتها خَهَرًا بَيْنَ وَسَلَّمَ بِحُلَّةٍ خَالُونِهِ فَكُفِّ مِنْهُا لِلْيَّ فَلَيسُنتَهَا ، فَرَأَيْتُ بِالْكُرَّاهَةَ فِي رَجْهِه، التَّسَاعِينَ وَقَادُ رُويَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَنِس بُنِ مَلِكِ ` تَنْ رَاتِينَ مِنْ التِّهِ مِنْ مَا التَّهِ التَّنِينِ لِمَالَ وَمِنْ عَنِينَ مِنْ مَا يَعْنِي لَمِنْ مِنْ مَالِكِ مِنْ التَّهِ مِنْ مِنْ التِّهِ الموه الماين المحتري المراكم المراجع ا اَيْ وَ آپ نے میری طرف ہو ایک ایک ایک ایک کہ ایک کا ایک اسے پہنا تو آپ کے چمرہ انور پرنا گواری کے آثار پائے چنانچے میں نے اسے خواتین کے درمیان دو پیرینا کر سے معن المحابركم والتاجي ستقمد ين تزيد

﴿ مَهِهُ هَا عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهِ وَانْ فَسَهَاكُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي ال

۳۵۸۳: زہری نے حضرت انس طائن سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیْنِ کی بیٹی امّ کلثوم کے پاس میں نے ایک دھاری دارریشی جا درویکھی۔

تخريج: بعارى فى اللباس باب ٣٠ ابو داؤد فى اللباس باب ١١ نسائى فى الزينه باب ٨٣ ابن ماحه فى اللباس باب ١٩ ـ الم ٢٥٨٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنْسٍ ، مِعْلَةً.

۲۵۸۴: زمری نے حضرت انس بالٹیؤ سے ای طرح کی روایت نقل کی ہے۔

٢٥٨٥: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّقُ ، قَالَ ثَنَا عِيْسَى بُنُ يُوْسُفَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنُ أَنَسٍ مِثْلَةً .

١٩٥٨: زمرى في حضرت انس طالفي سے اى طرح كى روايت نقل كى ہے۔

٢٥٨٧: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : نَنَا الْخَطَّابُ بْنُ عُفْمَانَ ، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، قَالَ : ثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ أَنَسٍ ، مِفْلَةً قَالَ :قَالَ وَالسِّيرَاءُ الْمُضَلَّعُ بِالْقَزِّ .

۲۵۸۷: زہری نے حضرت انس جانیؤ سے ای طرح کی روایت نقل کی ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ سیراء سے مرادالی عادر ہے جس کے کناروں پر دیشم لگا ہو۔

٧٥٨٠: حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُوْدٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهُويِّ ، عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ ، بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بُرُدًا سِيَرَاءَ مِنْ حَرِيْدٍ . فَقَدْ ثَبَتَ بِهلِهِ الْآثَارِ ، مِمَّا قَدَّمُنَا فِى ذَلِكَ مِنَ النَّظِ ، إِبَاحَةُ لُبُسَ الْحَرِيْرِ لِلنِّسَاءِ وَلَمَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ ، وَأَبِي يُؤسُف ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمُ .

۲۵۸۷: زهری نے حضرت انس جی شوئ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت زینب بنت رسول الله مُنَاثِیْمُ الله کی ایک ۱۵۸۷ دھاری دارریشی کناروں والی جا دردیکھی۔ان روایات سے وہ بات ثابت ہوئی ہے جوہم نظر سے ثابت کر چکے کہ عورتوں کے لئے رئیٹمی کباس پہننا جا کڑے ہی امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمد حمہم اللہ کا قول ہے۔

تخريج : نسائي في الزينه باب٨٣\_

# عمل صحابه كرام رئيسة عن سے تصدیق مزید:

٢٥٨٨: وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : ثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ، ۚ نَزَعَ الْحَرِيْرَ عَنِ الْعُكَامِ ، وَتَرَكَّهُ عَنَى الْجَوَارِى

. قَالَ مِسْعَرٌ : وَسَأَلْتُ عَنْهُ عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ ، فَلَمْ يَعْرِفُهُ .

۱۵۸۸: عمرو بن دیناررحمة الله علیه روایت کرتے ہیں که حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نے لڑ کے سے ریشم کو اتار دیا اور بچیوں پر ریشم کو چھوڑ دیا۔ مسعر راوی کہتے ہیں کہ میں نے عمرو سے پوچھا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا۔

ا مام طحاوی رحمة الله تعالی علیه نے اس باب میں اس قول کو دلائل سے ثابت کیا ہے کہ سونا چاندی اور ریشم عور توں کے لئے عاجا تز ہے البتہ سونے چاندی کے برتنوں کا استعال دونوں کے لئے حرام ہے۔ (واللہ اعلم)

مَّ اللهُ عَلَيْهِ وَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَكُورُورُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ النَّهُ عَنِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَكُورُورُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَكُورُورُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَ عَلَى قَلِيلِهِ وَكُورُورُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَمَا اللهُ عَلَى اللهُ وَكُورُورُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعَ اللهُ وَكُورُورُ اللهُ عَلَى عَلَيْ وَلِكَ اللهُ وَعَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْ وَلِكَ عَلَى عَلَيْ وَلِكَ اللهُ عَلَى عَلَيْ وَلِكَ اللهُ عَلَى عَلَيْ وَلِكَ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ وَلِكَ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ وَلِكَ عَلَى عَلَيْ وَلِكَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ مُ مِنَ الْحَوْلُولُ فَى اللهُ عَلَى عَل

امام طحادیؒ فرماتے ہیں: اس باب کے علاوہ ہم سابقہ باب میں ریشم کی حرمت ذکر کرآئے جو کہ جناب رسول اللّہ مُلَّا اللّہ مُلَّا اللّہ مُلِّا اللّہ مُلِّا اللّہ مُلِّا اللّہ مُلِّا اللّہ مُلِّا اللّہ مُلِی اللّٰہ مُلّہ اللّٰہ مُلّہ اللّٰہ مُلّٰہ اللّٰہ مُلّٰہ اللّٰہ مُلّٰہ اللّٰہ مُلّٰہ اللّٰہ مُلّٰہ اللّٰہ مُلّٰہ مُلْلِمُلّٰہ مُلّٰہ مُلّٰہ مُلّٰہ مُلّٰہ مُلّٰہ اللّٰہ مُلّٰہ مُلّٰہ اللّٰہ مُلّٰہ مُلْلّٰہ مُلّٰہ مُلْمُلّٰہ مُلْمُلّٰہ مُلْمُلّٰہ مُلّٰہ مُلْمُلُمُلّٰہ مُلّٰہ مُلّٰہ مُلّٰہ مُلّٰہ مُلْمُلِمُ

٢٥٨٩: وَبِمَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِى ، قَالَ : ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِى ، عَنْ دَاوْدَ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَتَنِى الْمُزَنِى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَتَنِى عَائِشَةُ ، قَالَتُ : كَانَتُ لَنَا قَطِيْفَةٌ عَلَمُهَا حَرِيْرٌ ، فَكُنَّا نَلْبَسُهَا .

١٩٥٨: سعد بن مشام كہتے ہيں كه مجھے حضرت عائشہ طافئ نے بيان كيا مارے پاس ايك حيادرتھى جس كے نقش و

أَبِي يَلْ كُرُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي رَحُكُ يَحَدِ كَالِن رَبِي عَل الرَّبِي عَلَى الْعُصَدِّنِ بْنِ عَلِي رَحُكُ يَحَدِ كَالِن رَبِي عَلَ الرَّبِي عَلَى الْعُرَالِي الْعَالِمَ الْعَالِمَ الْعَالِمَ الْعَلَى الْعُرَالِي اللهِ اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ ١٩٥٢ عن كيت يزر كريس في هد (في الم بين المادون بلد من المالك فعل خليسية المادون المعالم المعال زِيَادٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، مَوْلَى أَسْمَاءَ ، قَالَ ﴿ رَأُهُمْ ۖ إِنَّنَ مُحِمَرَ اللَّهَ رَحَيُكُ ۚ وَلَهُ وَكَا لَكُونَا اللَّهِ وَكَا لَهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي عَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَى أَسْمَاءَ وَقَالَهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ اللُّهُتُ أَشْمَا وَمِ وَالْمَانِ وَلِلَّهُ إِلَيْهِ إِنْهُ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .فَأَخُرَجَتُ اِلَيْنَا جُبَّةً مَكُفُوْفَةَ الْجَيْبِ ، وَالْكُمَّيْنِ ، وَالْفَرُّوْجِ ، بِالدِّيبَاجِ ﴿ مُنهُ ٥ إِنْ اللهِ مَن كُلُوم كُلِيَّةً بِين كُن مُن مُن اللهِ مَن مُن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ كالذكره كالتفاقة للمنطق الراع في يافسون المساويل المساويل المنطق المالية المنظم كالموجود في المالية ر شیخ بچیج چنا بدر سول الله مانته کا ایک جرد کهایا جس کی کریبان آسین اورکشاده حصدریم حقال در ۱۴۵۲ ٢٥٩٢ : وَحَدَّثَنَا فَهُدٌ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَعِيدٍ قَالَ : ثَنَا شَوِيكِ ، عَنْ السَّدَى وَالْعَلَّمُ ، فَكُلَّ . فخنجمكو بيكها كدووتما مراون وريتم كالخلوط كيثر ااستنهال كريبته يتق مهم المنظم ا المنظم ال معلکم المسلم ال مع معمد و و و و و المعالم المعالم و المعالم و المعالم و المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المحاب رسول القد كالفير المالي المعالم و المعالم و المعالم المعالم المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و الم ٢٥٩٣: حَدَّثَنَا فَهُدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ﴿ ثُنَا أَسِمَا عِيَّلُ أَبُنُ إِبْرَ الْمِيْمَ بَنِ الْمُهَا جِرْ قَالَ ا

أَبِي يَذُكُو عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِى ، جُبَّةَ خَز .

٢٥٩٢ بعمى كتب بيس كميس في حضرت حسين بن على والفيظ كواون وريشم كالخلوط جبه بيني بإيا-

٢٥٩٥: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ شَيْبَةٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي اِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرِيْثٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِى ، مِطْرَفَ خَز .

۱۵۹۵: عیز اربن حریث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علی پڑھیا کو چا در پہنے دیکھا جواون وریشم سے مخلوط تھی۔

٢٥٩٢: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : ثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ ، عَنُ عَمُدِ اللَّهِ ، أَنَّ بُسُرَ بُنَ سَعِيْدٍ حَدَّقَهُ أَنَّهُ رَأَى عَلَى سَعُدِ بُنِ أَبِي عَمُو اللَّهِ ، أَنَّ بُسُرَ بُنَ سَعِيْدٍ حَدَّقَهُ أَنَّهُ رَأَى عَلَى سَعُدِ بُنِ أَبِي عَمُو اللَّهِ ، وَمَا يُصَ مُعَلَّمَةً . وَقَاصٍ جُبَّةً شَامِيَّةً ، قِيَامُهَا قَرُّ قَالَ بُسُرٌ : وَرَأَيْتُ عَلَى زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، حَمَائِصَ مُعَلَّمَةً .

۲۵۹۲: بشر بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص دان نئو کوایک شامی جبہ پہنے پایا جس کا تا تاریشی تھا۔ بشر کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت دان نئو کوریشی نقش والی جا در پہنے دیکھا۔

٧٥٩ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : نَنَا يَحُيَى بُنُ مَعِينٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنُ وَهْبِ بُنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَاصٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكِ ، يَلْبَسُوْنَ الْخَزَّ .

۷۵۹: وہب بن کیسان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص اورابو ہریرہ ٔ جابر بن عبداللّٰدانس رضی اللّٰد عنہم کودیکھا کہوہ تمام اون وریشم کامخلوط کپڑ ااستعال کرتے تھے۔

٢٥٩٨: حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ . ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ . أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ ، مِطْرَف حَز ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ .

۷۵۹۸: عروہ نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ جانت سے روایت کی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر گو اون وریشم کی مخلوط چا در پہنا کی۔جس کوخو دحضرت عائشہ ڈائٹ مجمی پہن لیتی تھیں۔

٢٥٩٩: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ . ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ ، قَالَ . ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ . قَدِمَتُ عَلَى مَرُوانَ بُنِ الْحَكْمِ مَطَارِفُ خَز ، فكساها عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ . قَدِمَتُ عَلَى مَرُوانَ بُنِ الْحَكْمِ مَطَارِفُ خَز ، فكساها ناسًا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانِي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةً ، وَعَلَيْهِ مِنْهَا مِطْرَفٌ أَغْبَرُ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى طَوَائِقِ الْإِبْرَيْسَمِ فِيْهِ .

۲۵۹۹: عمارین افی عمار مولی بنو ہاشم کہتے ہیں کہ مروان بن تھم کے پاس اون وریشم کی مخلوط چا دریں آئیں تو اس نے بعض اصحاب رسول اللّٰہ تَالِیْنِیْمُ کووہ چا دریں پہنائیں کو یا اب بھی وہ منظر میرے سامنے ہے کہ ان پر خاکستری رنگ کی چا ورہے کو یا اب بھی میری نگاہ میں چا در کی ریشی کئیریں ہیں۔

• ٢٦٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاؤَدَ ، قَالَ . ثَنَا صَالِحُ بُنُ حَاتِمٍ بُنِ وَرُدَانَ ، قَالَ . ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عَوْنٍ ، قَالَ . رَأَيْتُ عَلَى أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، جُبَّةَ خَز ، وَمِطْرَفَ خَز ، وَعِمَامَةَ خَز .

• ٢٦٠ : عبدالله بن عون كمتے ہيں كميں في حضرت انس بن ما لك كواون وريشم كے تلوط جبه يس ملبوس اورريشى تانے والى ميلان عليا۔ تانے والى جا دراوڑ سے اورريشى تانے والى ميلان سينے يايا۔

٢٦٠١ : حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ . ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ . ثَنَا مَهْدِى بُنُ مَيْمُوْنَ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ جُبَّةَ خَز ، وَمِطْرَفَ خَز ، أَوْ قَالَ : وَبُرْنُسَ خَز .

۱۹۲۰: شعیب بن جھاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس خاتفہ پر دیشم کے تانے والا جباور دیشی تانے والی چادر رکھی یا اس طرح کہا میں نے رہشی تانے والی ٹولی دیکھی۔

٢٦٠٢: حَدَّنَا عَلِيٌّ بُنُ شَيْبَةً قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيادٍ أَنَّهُ وَاللَّهِ عَلَى أَبِي هُرَيُرَةً ، مِطْرَفَ خَزِ . فَهُوُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدُ كَانُواْ يَلْبُسُونَ الْخَزَ ، وَقِيَامُهُ حَرِيْرٌ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخَرِيْنِ عَلَى أَهْلِ هلِيهِ الْمَقَالَةِ ، أَنَّ الْخَزَ ، يَوْمَنِذِ ، لَمْ يَكُنُ فِيْهِ حَرِيْرٌ . فَيُقَالُ لَهُمْ : وَمَا دَلِيلُكُمْ عَلَى مَا ذَكَرُتُمْ ، وَقَدْ ذَكَرُنَا فِي بَعْضِ هلِيهِ الْهَارُو ، أَنَّ جُبَّةَ سَعُدٍ كَانَ قِيَامُهَا قَزًّا . وَرَوَيْنَا عَنْهُ فِي كِتَابِنَا هلذَا، فِي غَيْرِ هلذَا الْبَابِ ، أَنَّهُ ذَحَلَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةً ، شَطْرُهَا خَرٌ ، وَشَطُرُهَا حَرِيْرٌ . فَكَلَّمَهُ ابْنُ عَامٍ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَاللّهُ مَنْ أَبَاحَ لُبُسَ النّوبِ مِنْ بَعْدِهِمْ ، فِيه حَرِيْرٌ ، وَشَطُرُهَا حَرِيْرٌ . فَكَلّمَهُ ابْنُ عَامٍ فِي ذَلِكَ ، فَيَهُ حَرِيْرٌ ، وَشَطُرُهَا حَرِيْرٌ . فَكَلّمَهُ ابْنُ عَامٍ فِي ذَلِكَ ، فَيهُ عَرِيْرٌ ، وَشَطُرُهَا حَرِيْرٌ . فَكَلّمَهُ ابْنُ عَامٍ فِي ذَلِكَ ، فَيهُ حَرِيْرٌ ، وَشَطُرُهَا حَرِيْرٌ . فَكَلّمَهُ ابْنُ عَامٍ فِي ذَلِكَ ، فَيهُ حَرِيْرٌ ، وَشَطُرُهَا حَرِيْرٌ . فَعَلْ يَعْمِ اللّهُ عَلَى ابْنِ عَامٍ مِنْ بَعْدِهِمْ ، فِيهُ حَرِيْرٌ ، وَشَطُرُهَا عَلَى أَنْ حَرِيْرٍ النَّاسِ مِنْ بَعْدِهِمْ ، فِيهُ حَرِيْرٌ ، وَظَاهِرُهُ غَيْرُ حَرِيْرٍ . وَلَمْ اللّهُ مِنْ أَلْهُ مَا لَلْهُ تَعَالًى . يَوْمَعُمُ اللّهُ تَعَالًى . وَطَاهِرُهُ غَيْرُ حَرِيْرٍ . وَطَذَا قُولُ أَبِى حَنِيْفَةَ ، وَأَبِي

۲۱۰۲: محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ وائن پرریشی تانے والی چاورد یکھی۔ بیدسول الله مُلَّافِيْن کے معرف کا تا تاریشی ہوتا تھا۔ اگر کوئی معرض کیے کہ فریق اول محابہ کرام کی جماعت ہے جو کہ فز کو استعال کرتے ہیں جس کا تا تاریشی ہوتا تھا۔ اگر کوئی معرض کیے کہ فریق اول

قال : رَأَيْتُ عَلَى أَنْسِ بَنِ عَالِلِنِ جُبَّاءٌ عَنِ ، وَمِعْلُوفَ عَنِ ، أَوْ فَالَ اوَيُوْلُسُ عَنِ . ١٠٢٧، ثاميب، ن سجاب كُنِّةٍ مِن كَدِينَ فَاصِرْتُ أَن وَهِرْ يَدِينُمُ يَسُكُمَا فَ وَالْمَرِينُ فَى اللّهُ واللّه بإور ويضي إس طرح كها يس فَدْرَ شَيْنَ فَا اللّه فِي وَمُنْكُلُ

مره : حَدَّثَنَا عَلَى بَنْ هَنِيَةَ قَالَ اِنْنَا يَوْنَهُ بَنْ هَارُونَ ، قَالَ اِنْنَا شَعْدَة ، عَنْ مُعَمَّدِ بَنِ وَبَاءٍ أَنَّهُ وَالِى عَلَى أَبِي هُرَيْرَة ، وعَلَوْ عَيْرٍ أَعْبُولَا السَّحَابُ رَسُولِ اللّهِ حَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم . قَلْ كَانُوا بَلْبُسُولَ اللّهِ حَلَى ، وَقَيَامُهُ حَوِيْلُ وَ عَانَ مِنَ الْمُعْجَدِ لَلْآسَرَيْنِ عَلَى أَعْلِ طَلِهِ الْمَقَالَةِ ، أَنَّ الْمُعْرَّ وَمَا يَلِيلُكُمْ عَلَى مَا يَكُونُهُ ، وقَلْ ذَكُونَا فِي بَعْدِ عَلِيهِ الْمَا يَكُونُ فِيهِ حَرِيدٌ فَيْقَالُ أَنْهُمْ وَمَا وَلِيلُكُمْ عَلَى مَا يَكُونُهُ ، وقَلْ ذَكُونَا فِي بَعْدِ عَلِيهِ الْإِنَا عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ يَعْلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا يَكُونُ فِي مَعْدَ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا يَكُونُ فَيْكُ فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا يَكُونُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ ، وَعَلَيْهُ حَرِيْلُ ، فَعَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللله

٩٠٩٧: هم ين زياد كنت ين كدين في حز عدالد بريده والله ين من في الدول جادر بيك - يدرول الفائلية كم كا سما برك برك بها عن به بين فرز كواستعال كرسة بين بس كام عاد المرق بوع تعالى أكون عرض كم كوفر إن اول

والمرابة الملق واحف كوعلوا الحكى الانص بالدهاا سے دانت کی بندس مائز ہے اللب اللہ محر مينية فيا فتيار تميا اورامام إلو يوسف وينه بكا قول بحل يحل بي البري والبري المناسب في المناسب البري المناسب المناسب البري المناسب البري المناسب البري المناسب البري المناسب المناسب المناسب البري المناسب المن المام طوادي مين كيت إلى الركن آدي كاجات من المحدود المركز وفي معنوط كهنا اور اندمنا جا بقل والناشي علاء كا الم الوصيفير عيد في مات بين كرسوني إلى المعناج أنبيس بالبية جائدي بالأكوبان في الكويت من ال ٣٠ ﴿ إِنْ حَلَّهُ لِلْهُ الْعَلِّيمِ قَالَةٍ إِنَّهُا عَلَى يُنْ مَعْكُولَ عَنْ مُحِمَّدَ لِلْ الْحَسَنِ ، وَمُ الْيَ يُوْسُفَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقَالَ أَصْحَابُ الْإِمْلَاءِ ( مِينُهُمْ بِيثُينُ بُنُ وَلِيَكُوْ بَاعِنُ أَبِي مُوسُعَبَا واعْنَ أَبِينَ حَنِيْفَةِ ، لَنَّهِ لِانْتَأْلُسَ إِنَّ لَهُ لَكُولِ بِاللَّ طَهِبِمِ أَوْ الْوَ مُجْمَّدُ أَنْ الْحَقْدِ الْخَ كَذَٰلِكَ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِأَبِي حَنِيْفَةَ ، فِي قَرْبِلِهِ اللَّذِي لَوَالُهُ مُجَمَّدٌ اللَّهَ إِلَيْ الْمُؤْمُونَ الْعَنْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال قَدُ نُهِيَ عَنْ إِللَّهُ عَلِيهُ لَهُ حِرِيوانَ لَنُهِ يَعُلِي الشَّيْعُمُ اللَّهُ مَلْ وَكُلْقُ مَلْ أَفِي غَفَيْ إِن الْمَحِوْدِ لَا اللَّهُ مَعْ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِنَاسُهُ، وَعَصَبُ الْجِرَاحِ بِهِ . فَكَالِكَ مَا نُعِيَ فَيْ يَعِيلُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِن الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْ بِوَكَانَ مِنَ لَهُ حُرِيِّ فِي أَمْ خِلْمُ فِي مَنْ فَعَبَ إِلَيْهُمِنْ وَلِللَّهُ أَعَلَى أَبِيلَ الْمُعَالَ عَنْلِيْهِ أَنْ أَمَا ذُهِكَرَ مِن عُفْصِيْنِ الْمُؤْرَاخِ بِالْحُزِّيْنِ مَلِنْ كَانْ مَا فَكِلَ اللهَ فَالا جُ الْمُفِرْدُ حِهُ فَلَا عُلْمَاتِيلَ يْهِ يَتَوَكَّنَّ تَالِكُ وَهَا ثَنَّ عَيْلَا ثَلُهُ حَرَكُمُ لِيُسْالُو مِسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَسَلَّمَ فَلَا وَكُوالمُ أَسْوَعَنَّاهِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ ، كُبُسَ الْحَرِيْرِ مِنَ الْحَكَّةِ الَّتِي كَانَتْ بِهِمَا ، كَذَٰلِكَ غِيتَمْ الْمُعَوْرِيْرِ مِنَ الْحَكَّةِ الَّذِي كَانَتْ بِهِمَا ، كَذَٰلِكَ غِيتُمْ الْمُعَوْرِيْرِ مُلْأَنَّ كَانَتِيَ عِلَا لِمُورِ عِلَيْهِ لَمُ لِمُ لِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُورِيرَ عِلَا حُولِلُهُ واللَّهُ الما وَإِنَّ يَكُنْ عِلَوْ كَالِلُكُونَ مِنْ الْحَكَلَكُ وَلِمَنْ وَلِمَا فِي الْعَصْلِيْنِ وَإِنْ وَلِي الْعَالَ مَنوَانًا وَقَهَى مَتَكُووْهَا الْكَلْكِلِكَ الْمَا

فَاكْرُنَا فِنَ الدَّعَلِياء إِنْ كَالْكِرُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللّ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ ، أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ .

۳۹۱۳: علی بن معبد نے محمد بن حسن اور ابو یوسف نے امام ابو صنیفہ میریٹ سے بیتو ل نقل کیا ہے۔ اصحاب امالی کا قول ہے کہ بشر بن ولید نے ابو یوسف سے انہوں نے امام ابو صنیفہ سے نقل کیا دانتوں کوسو نے (کے تار) سے باند ھے میں کوئی حرج نہیں۔ امام محمد کا قول ہے کہ سونے (کے تار) سے باند ھے میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابو صنیفہ کی دلیل ہے کہ محمد نے ابو یوسف سے جوامام ابو صنیفہ گاقول نقل کیا ہے اس میں بیہ ہے کہ سونے اور دیثم کے استعال سے منع کیا گیا اور دیثم کی اس مما نعت میں ریثم کا الباس اور زخموں پر پی باند ھنا بھی شامل ہے استعال سے منع کیا گیا اور دیثم کی اس مما نعت میں ریثم کا الباس اور زخموں پر پی باند ھنا بھی شامل ہے استعال استعال سے منع کیا گیا اس میں دانت کا باند ھنا بھی شامل ہے۔ امام محمد کی دلیل ہے کہ امام ابو صنیفہ کا جوقول محمد نے ابو یوسف کی وساطت سے نقل کیا اس میں دخم پر مرم ہم پی کے لئے ریشی پی کا جواز نہ کور ہے کیونکہ بید دواء ہے جبیا کہ جناب رسول الله کا بینے کو جائز قرار دیا۔ اس مل مرحمت نیس ورثم کی بین کا بھی تھم ہے۔ اگر اس سے کم مدت میں زخم درست ہوتا ہو جبیا کہ ریشی کیٹرا فارش کا علاج ہے تو پھر کوئی حرج نہیں اور اگر زخم کا علاج نہ ہوتو پھر بیا ور دومری پنیاں برابر بین اس صورت میں ریشی پی کمر وہ ہوگی ہیں اس طرح سونے کا تھم ہے اگر اس سے مد بوسے تفاظت ہواور چاندی کی طرح بد بوند دینے گئوتو تب کوئی حرج نہیں جناب رسول الله کا اللی تاریف کی جن اسعد کے لئے سونے کی ناک بوانے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ (روایت بیہ)

٢٢٠٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، ح.

٢٢٠٣: حجاج بن منهال نے ابوالاهبب سے روایت کی ہے۔

٢٢٠٥: وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشُو الرَّقِيُّ ، قَالَ : ثَنَا غَسَّانُ بُنُ عُبَيْدٍ الْمُصَلِّى قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، ح.

٢٦٠٥: غسان بن عبيد المصلى ن ابوالاهبب سروايت كى بـ

٢٢٠٠: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : لَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : نَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ أَنَّهُ أُصِيْبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَشَكَا ذَٰلِكَ اللَّيْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ ، فَفَعَلُ .

۲۱۰۲: ابوالا فہب نے عبدالرحمٰن بن طرفہ سے انہوں نے اپنے داداعر فجہ بن اسعد ؓ سے روایت کی ہے کہ زمانہ جا ہلیت کی از ان کی ناک بنوائی تو اس میں تعفن پیدا ہوا جا ہلیت کی از ان بنوائی تو اس میں تعفن پیدا ہوا تو انہوں نے جناب نبی اکرم مَا اللّٰهِ عُلَم کی خدمت میں عرض کی تو آ ہے مَا اللّٰهُ عُلم نے انہیں سونے کی ناک بنوانے کی

#### اجازت مرحمت فرمائی اورانہوں نے اسی طرح کیا۔

تخريج : ابو داؤد في الخائم باب٧ ترمذي في اللباس باب ٢٣ نسائي في الزينه باب ٢١ مسند احمد ٢٣/٥ ـ

٢٢٠٠: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ :ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ زِيَادٍ ، وَالْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِح ، وَأَسَدُ بْنُ مُوْسَى ، قَالُوا ﴿ بَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنُ طَرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ ، مِعْلَةً.فَقَدُ أَبَاحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ ، أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ ، إذَا كَانَ تُنْتِنُ الْفِضَّةُ . فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَلْلِكَ فِي الْأَنْفِ ، كَانَ كَلْلِكَ ، السِّنُّ ، لَا يَشُدُّهَا بِاللَّهَبِ إِذَا كَانَ أَىْ غَيْرُهُ ۚ لَا يُنْتِنُ ، فَيَكُونُ النَّتْنُ الَّذِي مِنَ الْفِطَّةِ مُبِيْحًا لِاسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ ، كَمَا كَانَ النَّيْنُ الَّذِي يَكُونُ مِنْهَا فِي الْأَنْفِ مُبِيْحًا لِاسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ مَكَانَهَا ، فَهاذِهِ حُجَّةٌ . وَفِي ذَلِكَ حُجَّةٌ أُخْرَى ، أَنَّا رَأَيْنَا اسْتِعْمَالَ الْفِضَّةِ مَكُرُوْهًا كَمَا اسْتِعْمَالَ الذَّهَبِ مَكُرُوْهًا .فَلَمَّا كَانَا مُسْتَوِيَيْنِ فِي الْكُرَاهَةِ ، وَقَدْ عَمَّهُمَا النَّهْيُ جَمِيْعًا ، وَكَانَ شَدُّ السِّنِّ بِالْفِضَّةِ خَارِجًا مِنُ الْإِسْتِعْمَالِ الْمَكُرُوْهِ، كَانَ كَذَٰلِكَ شَدُّهَا بِالذَّهَبِ أَيْضًا ، خَارِجًا مِنْ الْإِسْتِعْمَالِ الْمَكْرُوْهِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدُ رَأَيْنَا خَاتَمَ الْفِضَّةِ أُبِيْحَ لِلرِّجَالِ ، وَمُنِعُوا مِنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، فَقَدُ أُبِيْحَ لَهُمْ مِنَ الْفِضَّةِ ، مَا لَمُ يُبْحُ لَهُمْ مِنَ الذَّهَبِ قِيْلَ لَهُ : قَلْ كَانَ النَّظَرُ مَا حَكَّيْنَا وَهُوَ إِبَاحَةُ خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ ، كَخَاتَمَ الْفِضَّةِ .وَلَكِنَّا مُنِعْنَا مِنْ ذَلِكَ ، وَجَاءَ النَّهْيُ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ نَصًّا ، فَقُلْنَا به ، وَتَرَكُنَا لَهُ النَّظَرَ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ ، لَجَعَلْنَاهُ فِي الْإِبَاحَةِ كَخَاتَمِ الْفِضَّةِ . فَكَذَلِكَ شَدُّ السِّنِّ ، لَمَّا أُبِيْحَ بِالْفِضَةِ ، ثَبَتَ أَنَّ شَدَّهَا بِالذَّهَبِ كَذَٰلِكَ ، حَتَّى يَأْتِيَ بِالتَّفُرِقَةِ بَيْنَ ذَٰلِكَ ، سُنَّةٌ يَجِبُ بِهَا تَرُكُ النَّظُرِ ، كَمَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ سُنَّةٌ ، نَهَتْ عَنْهُ فَتَمَّتْ بِهَا الْحُجَّةُ ، وَوَجَبَ لَهَا تَرْكُ النَّظَرِ ، فَنَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا ، مَا قَالَ مُحَمَّدٌ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَمَا الَّذِي رُوِى فِي النَّهْيِ مِنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ؟ . قِيْلَ لَهُ : قَدُ رُوِيَتْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذٰلِكَ ، آثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ ، جَاءَ تُ مَجِيْنًا صَحِيْحًا ، وَسَنَذْكُرُهَا فِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .وَقَدْ رُوِىَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ إِبَاحَةُ شَدِّ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ فَمِنُ ذَٰلِكَ

2-۱۲۰: عبدالرطن بن طرفہ نے عرفجہ سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔ جناب رسول الله مَنَا اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

اشیاءے باندصنا خرابی کا باعث ہو۔ جا ندی وغیرہ کے دانت کا تعقی چیرہ کے نات کا تعقی چیرہ کے منازح کرنے والاب الجنيئا كرجا تدى كى فاك كالتفن موذ في عاكن كوماباح كمرائف كابلغت تفار لين اليوليك وليل بط واليع مُكَاوَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَوْمُ الْحَتِ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ رُخُونَ فِي الْمُحْالِثُونِ مِنْ مُعَالَّكُونِ مِنْ مُعَالِّكُونِ مِعْلَى كِلْمُ الْمُعْلِمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَ نہیں کی گئی (کئر دونوں کا حکم کمیاں نہریا) تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ نظر کا تقاضا تو ای طرم ج تقارکیہ جیں طرح جا ندی کی انکونھی مردوں کے لئے مبات ہے ہونے کی انگونٹی کا بھی بہی تھم ہو۔ کین اس کی ممانعت کر دی ئي اور سونے کي اِنگوهي کے منبوع ہوئے میں تصن وارد نے اِنگوا ختیار کیا اُور قیاض کور کر کردیا اگر کھی شہوتی تو پ ا من الرجمي الماحت مين وبني ورجيه حاصل موتا جويل ندى كو ہے۔ اس طرح وانت كاباً ندھنا جب جا ندى مل مبائ ہے كو اس كر جمي الماحت مين وبني ورجيه حاصل موتا جويل ندى كو ہے۔ اس طرح وانت كاباً ندھنا جب جا ندى مل مبائ ہے كو الله المنظم المن المن المن المنظم المن المنظم المنظ مَا النّ اورَّا اللَّهُ الله وَمَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ و النا الري المن على الروادة الله المركان المركان المنظل ووركون الدوارة المن المراد المن المن المن المنافعة والمدود المن المنافعة ﴿ إِنَّا الْأَلَا عَلَى الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّ وَالْوَلَا وَلِللَّهُ وَلَيْكُ مُولَا مَوْلا مَوْلا مَوْ كَمَاكُم الْفِصَدِ وَكَذَلِكَ عَبُ الْحَدِيدِ الْكَافَيْلِلِهِ الْبُولِلْ لِيَهِ مَنْهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْهُ مِنْ اللَّهُ مَنْهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّ عَلَمُ وَاللَّهُ مِ كَذَالِكُ وَ حَتَّى ثَالِيَ وَالنَّهُ وَقَدْ لِينَ وَلِكَ صَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَكُ وَعَنَّ ال ١٨٠١٠/٢٠ مَمَّ حَدُولَنَا فَهُدُ ، قَالَ اللهُ أَبُوا عَسُنَانَ ﴿ وَمُوسَى أَبُنَ وَاوْدَ مَهُ فَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَسُلُوا وَمُوسَى أَبُنَ وَاوْدَ مَهُ فَالَّهُ اللّهُ عَلَمُ لَوْا وَفَالْ وَقَالَ : ۫ۯٳؿۼؙۼ۫ڣؙۊؙڂؙٳؙ۩ؙڲؙۻڋڝڞۼؙٳڽٵ؋ٵؖۅ۫ڰٲڮ؞ڽۼٛؾٳؿۼۣۼڲڴۅٛۿؽۧڟڷ۠ڵۼڎڎؠڵٞڽٷڷڷڨٙؽۿ؞ڵڵۿٞۻۮٛڶڰٚ الله الوالم الوالم الموالية الموالية والموالة والموالية والموالية والموالية والموالية والموالية والموالية عَادِ النَّهُ عَنْ مَا مُولِعَ اللَّهُ عَلَى وَرَمَى وَعَلَى اللَّهُ تَعَالَى وَلَا عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللّ ٢٢٠٩ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : تَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثَنَا ثُعُلُّنا أَبِي كَافَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَى عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَاعِمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَّهُ عَلَى عَلَمْ عَلَا عَلْمَ عَلَى عَلَاعِمُ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَاعِمِ عَلَى عَلَمْ عَلَا عَلَّهُ عَلَى عَلَّهُ عَلَى عَلَّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى عَلَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهِ ٤٠٢٢: عبد الرحل من مرف ف عدد المرفة المناف المناف عبد المناف المن و ١٠٠٠ طير القول المع بين مريل في على ريية الوري التأميل التالي المعالمة ال وَالْهُ الْحَدَّانَا شَكَيْمَانَ ثُنَا لَيْعَيْبُ وَ لَا يَنْ أَسْلُنَا لَا لَنَ اللَّهِ الْأَلْفَةِ الْأَلْفَةِ الْأَلْفَةِ الْمَا الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الْمُغِيْرَةَ بُنَ عَبْدِ اللهِ، أَمِيْرَ الْكُوْفَةِ، قَدْ خِنبَّبَ أَسْفَانَهُ بِالذَّهِبِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِابْرَاهِيْمَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. فَكَالَ بِمِتَّخَتَا بِالْمَاكِنِينَ مَنْ الْمُ مِتَّخَتَا بِالْمَاكِنِينَ مَنْ الْمُ

۱۷۱۰: جماد کتے ہیں کہ میں نے مغیرہ بن عبد اللہ امریکی آؤر کو ایک کہ انہوں نے اپنے دانتوں کوسونے سے باندھا ہوا ہے میں نے یہ بات ابراہیم کو بتلائی تو انہوں نے قرمایا اس میں کچھرج نہیں۔

مَدِ وَلَا يَكُونُ وَمَا مُو السَّمِينَ الْمُؤَادِ الْمُؤَادِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ ١٣١ : حَدَّثُنَا سُلِيمَانَ بَن شَعَيْبِ قَالَ : فَنا عَبُدُ الرَّحِمْنِ ، قَالَ : فَنا شَعَبُ ، قَالَ : رَايت أَبَا التياح ، ١٣١ : حَدَّثُنَا سُلِيمَانَ بَنْ شَعَبُ قَالَ : وَنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ السَّالِينَ اللّهُ اللّ

۱۹۱۲: صیب کتے ہیں کی میں نے عبداللہ بن الحن قاضی بھر ہ کودیکھا کہ انہوں نے سوئے کے آئے کہ آؤ کیے آلم اللہ کا ا من اللہ اللہ بات میں کے دارت بھی کے رکٹ یا جب کا تعدامات سال کر ہے گئے ان اللہ میں اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ

الله الله عَلَمُونَا اللهُ أَمِنَ دَاوُدَ . قَالَ النَّذَا النَّدَارِيْوِى ، قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ ، عَنْ اِلسَّاعِيْلَ لِمَن مُحَمَّدٍ عَنْ مُصْعَبِ لَنِ سَعْدٍ ، قَالَ الرَّائِثُ فِي نِلِه عَلْحَةً بِنِ عَبَيْدِ اللَّهِ مَحَاتُمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَرَأَلِثُ فِي نِدِ صَلْحَةً بِنِ عَبَيْدِ اللَّهِ مَحَاتُمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَرَأَلِثُ فِي نِذِ سَعْدٍ ، حَاتُمًا مِنْ ذَهَبٍ .

١١٢٢: معدب بن سعد كماتية إلى كديث في طلابين سيدانله كم باته ين سوف كوائيك اللوقى ويهى اورصه بيب كما تهدين موف كوايك الأوتى ويشى اور سعد كم باته يس موف كوايك الموقى ويسى -

١١٧٥: حَلَّاثَنَا عَلِي لَنْ مَعْدَدٍ قَالَ : فَمَا النَّفَدُ لِنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : فَنَا النِّ لَهِيْعَةَ . عَنْ مُحَمَّدِ لِنِ زَيْدٍ ، عَنْ عِيْسَى لِنِ عَلَمْحَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ. أَنَّ طَلْحَةَ لِنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قُولَ وَفِي يَدِهِ خَاتَمْ مِنْ ذَهَبٍ .

# التَّخَتُّمِ بِالنَّهُبِ التَّخَتُّمِ بِالنَّهُبِ

### سونے کی انگوشی بہننا

کیاسونے کی انگوشی مردوں کے لئے مباح ہے۔ پیل بعض اوگوں کا خیال بیہ کے مردوں کے لئے بیجائز ہے۔ فریق ٹانی: مردوں کوسونے کی انگوشی کا استعال جائز نہیں بلکہ کروہ تحریمی ہے۔

سالا: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : نَنَا اِسْحَاقَ بُنُ مَنْصُوْدٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقِيْلَ لَهُ. قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْمُمَةً فَالْبَسَنِيْهِ وَقَالَ : الْبَسُ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَهَبَ قَوْمٌ الله وَسَلَّمَ غَيْمُمَةً فَالْبَسَنِيْهِ وَقَالَ : الْبَسُ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَهَبَ قَوْمٌ الله وَسَلَّمَ غَيْمُهُ الْحَدِيثِ . وَقَالُوا : قَدْ رُوى عَنْ ابَاحَةٍ بُسِ خَوَاتِم الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ ، وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِهِذَا الْحَدِيثِ . وَقَالُوا : قَدْ رُوى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ . فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ . فَلَا كُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ . فَلَا كُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ . . فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ خَوَاتِيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْكَ ،

۱۹۱۳: ابورجاء نے محمد بن مالک سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت براء کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوشی و کی سے دوایت کی ہے کہ میں نے حضرت براء کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوشی ہے کہ انہوں نے کہا جناب رسول اللّٰمَ کَا اَلَٰوْ مُنْ اِسْ مِنْ اَلَٰوْ مُنْ مِنْ لُوجَوْمَ ہمیں اللّٰداور رسول بیبنا ئے۔ موئے یہ جمعے بیبنائی اور فر مایاتم اس چیز کو کہن لوجو تمہیں اللّٰداور رسول بیبنا ئے۔

ا مطاوی مینید کہتے ہیں: بعض لوگوں نے سونے کی انگوشی کومردوں کے لئے مباح قرار دیااوراس حدیث سے استدلال کیااور ا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اصحاب رسول الله مُنَّافِیْزِ کی ایک جماعت سے سونے کی انگوشیاں پہننا ثابت ہے۔ جیسا کہ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ (روایات یہ ہیں)

٢٧١٧: مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ فِى يَدِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَرَأَيْتُ فِى يَدِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَرَأَيْتُ فِى يَدِ سَعْدٍ ، خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ .

۲۲۱۴:مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ بن عبیداللہ کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوشی دیکھی اور صہیب کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوشی دیکھی اور سعد کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوشی دیکھی۔

٢٦١٥ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا النَّضُرُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ عِبْسَى بُنِ طَلْحَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَةً، أَنَّ طَلْحَةَ بُنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ، قُتِلَ وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ .

٢٦١٥: عيى بن طلحه نے بتلا يا كه طلحه بن عبيدالله جب قتل ہوئے توان كے ہاتھ بيں سونے كى ايك انگوشى تھى ۔ ٢٦١٧: حَدَّقَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ فُتِلَ وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ .

۲۱۲۲: یکی بن سعید بن عاص کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن العاص جب قل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں سونے کی الکھی تھی۔ ۔ • الکوشی تھی۔

١٣٧ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : ثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُوَلٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو السَّفَرِ ، ح

١١٢٠: ما لك بن مغول كہتے ہيں كہميں ابوالسفر في بيان كيا۔

٢٢١٨: وَجَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : نَنَا خَلَادُ بُنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو السَّفَرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ ، خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ . فَذَهَبُو اللَّهَ الْبَابِ . وَلَهُمْ فِي الْآثارِ ، مَعَ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ حَدِيْثِ الْبَرَاءِ ، اللَّذِي ذَكُونَاهُ فِي أُوّلِ هِذَا الْبَابِ . وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنَ النَّظُرِ ، أَنَّهُ فِي ذَلِكَ مِنْ النَّظُرِ ، أَنَّهُ عَنْ اللَّهُ عِنِ اسْتِعْمَالِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، نَهْيًا وَاحِدًا ، وَمَنَعَ مِنَ الْأَكُلِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، كَمَا مَنَعَ مِنَ الْأَكُلِ فِي آنِيةِ الْفِضَّةِ ، كَمَا مَنَعَ مِنَ الْأَكُلِ فِي آنِيةِ الْفِضَّةِ ، وَجَعَلَ مِنَ الْأَكُلِ فِي آنِيةِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا مَنَعَ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَالَعُ مَا مَا مَن عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا وَاحِدًا ، ثُمّ فَهَ أَن خَاتُم الْفُوشَةِ ، لَيْسَ مَا نَهُى عَنْهُ ، كَانَ كَذَلِكَ خَاتُمُ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ ، وَاحْتَجُواْ فِي ذَلِكَ ، وَكُولُونَ ، فَكُرِهُواْ خَوَاتِيْمَ الذَّهُ مِن لِللَّهُ مَا وَيُولُونَ ، فَكُرِهُواْ خَوَاتِيْمَ الذَّهُ مِن لِللَّهُ مَا وَيُ ذَلِكَ ، وَكُولُونَ ، فَكُرِهُواْ خَوَاتِيْمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَاحِدًا فَعَلَى اللَّهُ مُلْكَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْمِلُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ مُن اللَّهُ مِن ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ الللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْمِلُ اللّهُ مَا مُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

۱۹۲۸: یونس بن ابی اسحاق کیتے ہیں کہ ہمیں ابوالسفر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت براڈ کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی۔ پہلی روایت براء کے علاوہ ان آٹار کو دلیل بناتے ہوئے سونے کی انگوشی کا جواز فریق اول نے ثابت کیا ہے۔ ان کی دوسری قیاسی دلیل بیہ ہے کہ سونے چاندی کے استعمال کی ممانعت بکساں ہے چاندی کے برتنوں میں جب دونوں حرمت میں برابر ہیں تو ان کا حکم ایک رہا جب بیٹا بت ہوگیا کہ چاندی کی انگوشی ممانعت میں شامل نہیں تو سونے کی انگوشی کا بھی بہی حکم ہوا۔

فریق ٹانی کامؤنف سونے کی انگوشی مردوں کے لئے مروہ تحریی ہاس کی دلیل بیروایات ہیں۔

٢٢١٩: بِمَا حَلَّانَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِع ، عَنْ دَاؤْدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ' عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحَتَّمِ بِالذَّهَبِ . التَّحَتَّمِ بِالذَّهَبِ .

٢٦١٩: ابراجيم بن عبدالله نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت علیؓ بن ابی طالب سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ایکٹھی سینے سے منع فر مایا۔

تخريج: ابو داؤد في اللباس باب٨ ترمذي في اللباس باب٢١ نسائي في الزبينه باب١٧ ـ

٢٩٢٠: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : كَنَا يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثِينِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .

•۱۹۲۰: ابراہیم بن عبداللہ نے اپنے والد سے انہوں نے ابن عباس پڑھنا سے انہوں نے علی ٹڑٹٹا سے اور حضرت علی ڈاٹٹؤ نے جناب نبی اکرم مُلُاٹِیُّا کہے ای طرح روایت نقل کی ہے۔

١٩٢١ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا ابُنُ وَهُبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حُنْدٍ ، وَمُنَا أَبُهُ عَنْ عَلِي ، عَنْ أَبِيهُ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً .

۱۹۲۲: ابراہیم بن عبداللہ نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت علی وٹائیؤ سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَ کَالْیَوْمُ سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔

٢٩٢٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوْقٍ قَالَ .ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ ، قَالَ :ثَنَا دَاوْدَ بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ' عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِى ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

۲۹۲۲: ابراہیم بن عبداللہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے ابن عباس بڑا ہا سے انہوں نے حضرت علی ٹراٹھؤ سے انہوں نے جناب نی اکرم کالٹیؤ کے سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔

٢٩٢٣ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، ح :

۲۹۲۳: بونس نے عبداللہ بن یوسف سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔

٢٩٢٣: وَحَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْثِ ، قَالَا : ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي حَبِيْبٍ أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ بُنَ عَبْدِ الله بُنِ حُنَيْنٍ حَدَّقَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّقَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ .

۲۹۲۳: ابراہیم بن عبداللہ نے اپنے والد سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت علی طابعظ کوفر ماتے سنا کہ جناب رسول الله مُناتِّظِ کے معصوبے کی انگوشی سے منع فر مایا۔

تخريج : بحارى في الحنائز باب٢٬ واللباس باب٥٤ مسلم في اللباس ٢٩/٢ ابو داؤد في اللباس باب٨ ترمذي في الادب باب٥٤ نسائي في التطبيق باب٧٬ ابن ماجه في اللباس باب٠٤ مسند احمد ١، ٢٩/٤ ١/٩٤ ٢٨١/٩ \_ ٢٩٢٥: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْآخُوَصِ ، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بُنِ مَوْيَمَ ، عَنْ عَلِى قَالَ : نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ٢٩٢٥: بهيره بن مريم نے حضرت على طَابَعُ سے روايت كى ہے كہ جنا ب رسول اللهُ مَا اَلَّهُ عَلَيْهُ نَے سونے كى الكَوْمَى سے منع فرما الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ

تخريج: بحارى فى النكاح باب ٧١ والمرضى باب ٤ مسلم فى اللباس ٢٦٣١ ٥ مسند احمد ١١٦٨٠٠٠ الله عن أبي إستحاق الا ٢٦٢٢: حَدَّقَنَا عَلِيَّ بُنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا إسْرَافِيلُ ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَخَتَّمْ بِاللَّهَ بِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَخَتَّمْ بِاللَّهُ بِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَخَتَّمْ بِاللَّهُ بِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِى قَالَ : فَا النَّفَيْلِيُّ ، قَالَ : ثَنَا النَّفَيْلِيُّ ، قَالَ : ثَنَا اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقَةِ اللّهِ صَلَّى اللهُ مِنْ مَسْعُودٍ فَقَالَ : نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقَةِ اللّهُ مَنْ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقَةِ اللّهُ مِن عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقَةِ اللّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقَةِ اللّهُ مَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقَةِ اللّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقَةِ اللّهُ مَلْ عَلْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقَةِ اللّهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقَةِ اللّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقَةِ اللّهُ هَا اللهُ اللهُ

٢٦٢٧: الوالكنود كہتے ہيں كدميں حضرت ابن مسعود ظائف كے پاس آيا تو انہوں نے فر مايا جناب رسول الله كائف كائون كا سونے كى انگوشى منع فر مايا۔

٢٦٢٨: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : لَنَا وَهُبٌ ، قَالَ : نَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيْدَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَةً. ٢٦٢٨: شعبه في يَزِيْدَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَةً.

تخريج : بخارى في اللباس بابه ٤ مسلم في اللباس ٣ ترمذي في الادب بابه ٤ نسائي في الاشربه باب٢٦ مسند احمد ٢٠١١ / ٢٨٤/٤ .

٢٩٢٩: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ قَالَ : لَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : آَنَا ابْنُ عَجُلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَبِسَ خَاتَمَ حَدِيدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذِهِ لِبْسَةُ أَهْلِ النَّارِ . فَرَجَعَ فَلَبِسَ خَاتَمَ وَرِقِ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

۲۹۲۹: عمرو بن شعیب نے اپنے والد اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی جناب رسول الله مَا اللَّهُ عَالَيْهُمُ کی ضدمت میں بھیشا اس نے سونے کی انگوشی پہن رکھی تھی تو اس سے جناب رسول الله مَا اللَّهُ عَالَيْهُمُ نَا عَراض

فر مایا۔ پھراس نے لوہے کی نا گوشی استعال کی تو جناب رسول الله مَانِیَّ اِلْمِیَّا اِللہ مَایا بیابل نار کالباس ہے۔ پھروہ لوٹا اور اس نے جاندی کی انگوشی پہنی تو جناب رسول الله مَانِیْنِ اللہ مَانِیْ اللہ مَانِیْنِ اللہ مَانِیْنِ اللہ مَا

· ٢٢٣ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ رِفَاعَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، ح .

ما۲۲ عبدالرحمٰن بن زیاد کہتے ہیں کہمیں شعبہ نے روایت کی ہے۔

١٦٢٣: وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ سُويُدٍ بْنِ مُقَرِّنِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسُدَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسُدَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ حَاتَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيْ طَذَا خِلَافَ مَا رَوَيْنَا عَنْهُ فِي أَوَّلِ طَذَا الْبَابِ .

ا ١٦٢٣: معاويه بن سويد نے حضرت براء بن عازب سے روايت كى ہے كہ جناب رسول الله مَا اللهُ عَلَيْظِم نے سونے كى الكوشى سے منع فر مايا۔

ماصل بید مفرت براٹر ہیں جن ہے ہم نے جناب رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْمُ سے اس باب میں اس کے خلاف روایت نقل کی جو کہ ہم نے اس باب کی شروع میں نقل کی ہے۔ اس باب کی شروع میں نقل کی ہے۔

٢٦٣٢: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ :ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، قَالَ :ثَنَا شُعْبَةً ، قَالَ :ثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْتٍ يَقُولُ :أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ قَالَ :سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْتٍ يَقُولُ :أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ نَهٰى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ .

۱۹۲۳: ابوالتیاح کہتے ہیں کہ میں نے بولیف کے ایک آدی کو کہتے سنا کہ میں عمران بن حصین کے معتقل کواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ مالی کی اسلی کیا کہ آپ نے سونے کی انگوشی سے منع فر مایا۔

٣٩٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ ، عَنْ حَفْصٍ اللَّيْفِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَة

۲۱۳۳ : حفص لیتی نے حضرت عمران بن حقیمن سے انہوں نے جناب رسول الله مَاللَّيْنِ اسے اس طرح روایت کی اسے۔

٣٢٣٣: حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى شُعْبَةُ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بِشُرِ بْنِ نَهِيلُكٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غَنْ خَاتَمِ الذَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهٰى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ .

٦٦٣٣ : بشر بن نهيك نے حضرت ابو ہريرہ والنيئة سے روايت كى ہے كہ جناب رسول الله مَالليَّةُ الني سونے كى نا كوشى سے منع فرمایا۔

٣٦٣٥: حَدَّلْنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ ثِنَا وَهُبْ ، قَالَ : نَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعُمَانَ بْنَ رَاشِدٍ ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ : جَلَسَ رَجُلُّ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَيْهِ خَاتَمْ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَرَعَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً ، بِقَضِيْبِ كَانَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ غَفَلَ عَنْهُ ، فَرَمَى الرَّجُلُ بِخَاتَمِهِ ، ثُمَّ نَظَرَ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا طَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَنْ خَاتَمُكَ ؟ فَقَالَ : أَلْقَيْتُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَنْ خَاتَمُكَ ؟ فَقَالَ : أَلْقَيْتُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَنْ أَنْ خَاتُمُكَ ؟ فَقَالَ : أَلْقَيْتُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تخريج: نسائى فى الزينه باب ٥٥٠ مسند احمد ١٩٥/٤ ـ

٢٧٣٧: حَدَّثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ ، قَالَ : نَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنْ عُمَارَةِ بْنِ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ سُمَى ، مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَعُرَضَ عَنْهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَانْطَلَقَ فَلَنِسَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَعُرَضَ عَنْهُ فَانْطَلَقَ فَنَزَعَهُ ، وَلِسَ جَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ، فَانْطَلَقَ فَلَزِعَهُ ، وَلَئِسَ جَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ، فَانْطَلَقَ فَلَنِسَ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَعُرَضَ عَنْهُ فَانْطَلَقَ فَنَزَعَهُ ، وَلِسَ جَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ، فَانْطَلَقَ فَلَنِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ، فَانْطَلَقَ فَلَرَعَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ . فَقَدْ رُويَتْ هٰذِهِ الْآثَارُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّهْ عِنْ التَّخَتُّمِ بِالدَّهَبِ مِنْهَا حَدِيثُ الْبَرَاءِ الَّذِى قَدْ ذَكُونَاهُ فِيْهَا وَهُو أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّهُ عِنْ التَّخَتُم بِالدَّهَبِ مِنْهَا حَدِيثُ الْبَرَاءِ اللّذِى قَدْ ذَكُونَاهُ فِيْهَا وَهُو رَسُلُ مِنَا رَوْيُنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَى النَّهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ، نَاسِحًا لِمَا قَدْ رَوَاهُ الْفُرِيْقُ الْآخَرُ . فَنَظُرْنَا فِى ذَلِكَ ، فَإِذَا ابْنُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ، نَاسِحًا لِمَا قَدْ رَوَاهُ الْفُرِيْقُ الْآخَرُ . فَنَظُرُنَا فِى ذَلِكَ ، فَإِذَا ابْنُ

۔ ۲۷۳۳: ابوصالح کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنو نے روایت کی ہے کہ ایک شخص جناب رسول الله مَالِیْوَمُ کی خدمت میں حاضر ہوااس نے سونے کی انگوشی پہن رکھی تھی آپ نے اس سے اعراض فرمایا وہ چلا گیا اوراس نے لو ہے کی انگوشی پہنی کھرآیا تو آپ نے توجہ نہ فرمائی وہ چلا گیا اور وہ انگوشی اتار دی اور چاندی کی انگوشی پہن لی جناب رسول الله مَن الله عَن الله مَن الله مِن الله مِن

طاصل: جناب نبی اکرم مُنَافِیْز سے بیآ ثارسونے کی انگوشی پہنے کی ممانعت میں وارد ہوئے ان میں سے ایک حضرت براٹ کی روایت ہے جو کہ ابا حت والی روایات سے زیار مجھے وثابت ہے۔

احتمال: اب اس میں بیاحتمال ہے کے فریق اول وٹانی کی روایات میں سے ایک ناسخ اور دوسری منسوخ ہوں اب اس پرغور کرتے ہیں۔

٢٧٣٢: خَدَّتُنَا قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثِنِى نَافَعْ ، عَنْ عُبْدِ اللهِ قَالَ : ضَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَجُلُّ فَصِّهِ مِمَّا يَلِى كَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَجُلُّ فَصِّهِ مِمَّا يَلِى كَفِّهِ ، فَإِتَّخَذَهُ النَّاسُ ، فَرَمَى بِهِ ، وَإِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ ، أَوْ فِضَّةٍ .

تخریج : بخاری فی اللباس باب، ۲/۶ ؛ مسلم فی اللباس ۲/۵۶ ؛ ابن ماجه فی اللباس باب ۱ ؛ مسند احمد ۳٤/۲ ، ۹۳/۸۲ و ۱۲۷/۱۱۹ مسند احمد ۳٤/۲

٢٦٣٨: حَدَّلَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنُ أَبِى بِشُوٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةُ.

٢٧٣٨: نافع ن حضرت ابن عمر على حانبول في جناب بى اكرم كَالْتَيْمُ الله على مالك بن أنس، عَنْ عَبْدِ اللهِ ٢٢٣٩: حَدَّنَنَا يَزِيْدُ بُن سِنَان، قَالَ : ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بُنِ أَنَس، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ قَامَ فَنَهَذَهُ فَقَالَ لَا أَنْبَسُهُ أَبَدًا فَنَهُ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمُ.

۲۱۳۹:عبدالله بن دیتار نے حضرت ابن عمر ﷺ روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُنَّاثِیْنَا الله مُنَّاثِیْنَا الله مُنَّاثِیْنَا الله مِنْ اللهِ مُنْ الله مِنْ ال

تخريج : بخارى في الايمان باب٦٬ والاعتصام باب٤٬ ترمذي في اللباس باب٢١٬ مالك في ضفة النبي مُظلَّة ٣٧٬ مسند احمد

٠٧٢٣: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ مَرُزُوقٍ ، عَنُ عَلِيّ بُنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِعْلَةً.

١٩٢٣: نافع نَ حَضرت ابن عمر على سانهول نے جناب بى اكرم الله الله على دوايت كى ب- ١٩٣٠: خَدَّنَنَا ابْنُ مَوْزُوْقِ قَالَ : كَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ ذِيَادٍ ، أَنَّهُ حَدَّقَهُ قَالَ : حَدَّنَنِى نَافَعُ ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ ذِيَادٍ ، أَنَّهُ حَدَّقَهُ قَالَ : حَدَّنَنِى نَافَعُ ، عَنِ الله عَمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّحَدَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَإِنَّ حَدَّ أَصْحَابُهُ خَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ ، ثُمَّ رَمَى بِهِ ، وَإِنَّحَدَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ، وَكَتَبَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ . خَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ ، ثُمَّ رَمَى بِهِ ، وَإِنَّحَدَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ، وَكَتَبَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ . كَتَمَا بِرَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ . . عَن اللهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَدٌ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُكَمَ اللهُ عَلَيْهِ مُعَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَعْمَدُ وَاللهُ عَلَيْهِ مُعَمِّدٌ وَاللهُ عَلَيْهِ مُعَمَّدٌ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ مُعْمَدًا وَاللهُ مَوْرُقُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُعَمَّدٌ وَاللهُ عَلَيْهِ مُعَمِّدٌ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُعَمِّدٌ وَاللهُ اللهُ الله

۱۹۲۸: نافع نے حضرت ابن عمر طابخ روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُنَافِیْنِ کے سونے کی انگوشی بنوائی تو آپ کے صحابہ کرام نے سونے کی انگوشی بنوائی اور اس کا نقش میہ صحابہ کرام نے سونے کی انگوشی ابنوالیس پھر آپ نے اس کوا تار بھینکا اور جاندی کی انگوشی بنوائی اور اس کا نقش میہ تھا" محمد رسول الله مُنَافِیْنِ مُ

تخريج : بخارى في اللباس ٢٤١،٥٠ (٥٢/٥٠) مسلم في اللباس ٢٥٧/٥، ٥٠ ابن ماجه في اللباس باب٣٩ مسند احمد ٢٠

٢١٣٢: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَة ، عَنْ أَبِي بِشُو، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، مِثْلَهُ فَلَبَتَ بِهِذِهِ الْآثَارِ ، أَنَّ خَوَاتِيْم اللَّهَ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، مِثْلَهُ فَلَبَتَ بِهِذِهِ الْآثَارِ ، أَنَّ خَوَاتِيْم اللَّهُ عَلَيْهِ ابَاحَة لُبُسِها مُبَاحًا ، ثُمَّ نَهى عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ . فَعَبُ لِمَا فِيهِ ابَاحَة لُبُسِها . فَهِذَا وَجُهُ هِذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيْقِ الْآثَارِ . وَأَمَّا النَّظُرُ فِي ذَلِكَ ، فَقَدُ النَّاسِخُ لِمَا فِيهِ ابَاحَة لُبُسِها . فَهُ غَيْرِ هَذَا الْمُوضِع ، وَأَنَّهُ يُوافِقُ مَا ذَهَبَ اللَّهِ مَنْ ذَهَبَ فِي ذَلِكَ ، فَقَدُ وَكُونَا لَهُ ، فِي غَيْرِ هَلَا الْمُوضِع ، وَأَنَّهُ يُوافِقُ مَا ذَهَبَ اللَّهِ مَنْ ذَهَبَ فِي ذَلِكَ ، وَمَنَعَتُ مِنْ ذَهِبَ فِي ذَلِكَ ، وَمَنَعَتْ مِنْهُ . وَمِمَّا رُوى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهِي عَنْ ذَلِكَ ، وَمَنَعَتْ مِنْهُ . وَمِمَّا رُوى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهِي عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا.

۱۹۲۲: تا فع نے حضرت ابن عمر ﷺ سے انہوں نے جناب نبی اکرم کا افیا سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔ ان آ ٹار سے معلوم ہوا کہ وہ روایات جن میں سننے کی مما نعت وارد ہوئی ہے وہ تائخ ہیں اور اباحت والی روایات منسوخ ہیں۔ آ ثار کے پیش نظر اس باب کا بہی تھم ہے۔ نظر کا جو تقاضا ہے وہ ہم پیچھے ذکر کر آئے قیاس تو کیمی چاہتا ہے کہ سونے کا استعمال مباح ہولیکن آپ کا انتخام کا ارشاداس کی مما نعت میں وارد ہوا جس میں اس سے منح کردیا اورروک دیا۔

#### ممانعت کی چندروایات:

٢٢٣٣: مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِى ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَاهُ عَن السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَاهُ عَن السَّحَتُّمِ بِالدَّهَبِ .

٣٦٢٣: نافع مولى ابن عمر الطبنا نے حنین مولی ابن عباس الله استان سے انہوں نے حضرت علی واٹھ سے انہوں نے جناب رسول الله مالی الله مالیہ ہے انہوں ہے جناب رسول الله مالیہ ہے سے منع فر مایا۔

٣٩٣٠: حَدَّلَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُو و ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حُنَيْنٍ ، عَنُ أَبِيْهَاعَنُ عَلِى ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ فَإِنْ قَالَ قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ نَهْيًا ؟ . قِيْلَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ نَهْيًا ؟ . قِيْلَ لَهُ : فَعَلْ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ نَهْيًا ؟ . قِيْلَ لَهُ الْعَمْمُ

۱۹۳۳: ابراہیم بن عبداللہ نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت علی والد سے انہوں نے جناب رسول الله مُلَا يَّنْظُمُ سے انہوں نے حضرت علی والد سے انہوں کے حضرت علی والد سے انہوں کے حضرت علی والد سے انہوں کے حضرت علی موالیت نقل کی ہے۔

على جناب رسول الله مُؤلِين المراكبين اور صحابي سي بھي ممانعت كي روايت وارد بـ

#### <u> حوب</u>: جي بال - ملاحظه فرما ئيں -

٧٢٣٥ : حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَلٍ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ ، قَالَ : ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ ، مَوْلَى أُمِّ بُرُثُنِ ، عَنْ زِيادٍ ، عَامِلِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ : وَفَدُنَا إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى الرَّحُمٰنِ ، مَوْلَى أُمِّ بُرُثُنِ ، عَنْ زِيادٍ ، عَامِلِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ : وَفَدُنَا إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَعَ الْأَشْعَرِيِّ ، فَرَأَى عَلَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ عُمَرُ : لَقَدْ تَشَبَّهُمُ بِالْعَجَمِ ، ثَلَاثًا يَقُولُهَا : تَخَتَّمُوا بِهِلَذَا الْوَرِقِ قَالَ : فَقَالَ الْاَشْعَرِيُّ : أَمَّا أَنَا ، فَخَاتَمِى حَدِيدٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : ذَاكَ يَقُولُهُ اللّهُ مَا الْأَنْ فَخَاتَمِى حَدِيدٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : ذَاكَ الْخَبَثُ وَأَنْتَنُ .

۲۱۴۵:بھرہ کے عامل زیادروایت کرتے ہیں کہ ہم ابوموی ڈاٹٹؤ کے ساتھ حفرت عمر بڑاٹٹؤ کی خدمت میں آئے تو آپ نے میں کہ ہم ابوموی ڈاٹٹؤ کے ساتھ حفرت عمر بڑاٹٹؤ کی مشابہت اختیار کرلی یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی پھر فرمایا چاندی کی انگوٹھیاں بناؤ اشعری کہنے لگے میری انگوٹھی لوہے کی ہے حضرت عمر بڑاٹٹؤ نے فرمایا وہ تواس سے بھی زیادہ خبیث اور بد بودار ہے۔

## 

انگوشی کانقش کسی عربی لفظ سے درست ہے پانہیں۔ 🎞 بعض لوگوں کا کہنا ہیہ ہے کہ کسی عربی لفظ سے انگوشی کانقش جائز ہیں۔

فریق ثانی: انگوشی پرعربی نقش میں کوئی حرج نہیں البتہ وہ نقش جس کوآپ نے روک دیاوہ ممنوع ہے۔

٢٩٣٢: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ قَالَ : نَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنِ الْآزُهَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنُ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَضِينُوا بِنِيْرَانِ أَهُلِ الشِّرْكِ، وَلَا تَنْقُشُوا عَرَبِيًّا قَالَ : فَسَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنُ ذٰلِكَ، فَقَالَ : قَوْلُهُ لَا تَشْتَضِينُوا بِنِيْرَانِ أَهُلِ الشِّرْكِ ، وَلَا تَنْقُشُوا فِي خَوَاتِيْمِكُمُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ . وَقَوْلُهُ لَا تَسْتَضِينُوا بِنِيْرَانِ أَهُلِ الشِّرْكِ يَقُولُ لَا تُشَوَا عَرَبِيًّا مَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ . وَقَوْلُهُ لَا تَسْتَضِينُوا بِنِيْرَانِ أَهُلِ الشِّرْكِ يَقُولُ لَا تُشَورُوهُمْ فِي أَمُورِكُمُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَمَبَ قَوْمٌ إِلَى كَرَاهَةِ » بِنِيْرَانِ أَهُلِ الشِّرْكِ يَقُولُ لَا تُشَاوِرُوهُمْ فِي أَمُورِكُمْ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَمَ بَوْمُ إِلَى كَرَاهَةِ » نِيْرَانِ أَهُلِ الشِّرْكِ يَقُولُ لَا تُشَورُوهُمْ فِي أَمُورِكُمْ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَمَ يَرَوُا بِنَقْشِ غَيْرِ نَالْمُرَبِيَّةِ بَأَسًا ، وَاحْتَجُوا فِي فَلَا لَهُ عَلَى خَوَاتِيْمِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ .

تخريج: نسائي في الزينه باب ٥ ٥ مسند احمد ٢٠٠/٠

۲۹۲۲:۱ز برین راشد کہتے ہیں کہ حضرت انس بڑی کے کہ جناب نبی اکرم کا ٹیڈی نے فر مایا الل شرک کی آگ کی روشی سے مت روشی حاصل کرواور عربی فقش نہ بناؤ میں نے حسن سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ: لا تنقشو اعربیا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی انگو خیوں میں محمد رسول اللہ مالی گئی کا نقش مت بناؤ اور لا تستضیو ابنیز ان اہل المشر ک کا مطلب یہ ہے اپنے معاملات میں ان سے مشورہ مت لو امام طحاوی کیا ہے فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انگو تھی کا نقش کسی بھی عربی لفظ میں بنوانا مکروہ ہے اور انہوں نے اس روایت کو دلیل بنایا عربی کے علاوہ دوسر کے کی نقش میں کوئی حرج قرار نہیں دیا اور انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے متعلق انگو تھی کے سلسلے میں وار دروایات سے استدلال کیا۔

٢٧٣٧: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا مُعَلَّى ، عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : كَانَ نَقْشُ قَالَ : حَدَّثَتْنَا أُمُّ نَافِعٍ ، بِنْتُ أَبِى الْجَعْدِ ، مَوْلَى النَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّنٍ ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ : كَانَ نَقْشُ

خَاتَمِ النُّعُمَانِ بُنِ مُقَرِّنِ ، إِبلًا ، قَابِضًا إِحْدَى يَدَيْه، بَاسِطًا الْأُخْرَى .

۲۶۲۶: مولی نعمان بن مقرن ابوجعد نے روایت کی کہ حضرت نعمان بن مقرن کی انگوشی کانقش اونٹ کانقش تھا جس کاایک کٹنا بدھا ہوا اور دوسرا بھیلا ہوا تھا۔

٢٩٣٨: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ جَعْدٍ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ عَبْدِ اللهِ ، ذُبَابَان .

۲۲۴۸: قاسم روایت کرتے ہیں کہ عبداً للد کی انگوشی کانقش دو کھیاں تھیں۔

٢٩٣٩: حَدَّثُنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا شَرِيْكُ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُوْسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمٍ حُذَيْفَةَ ، كَرُكِيَّانِ . وَخَالَفَهُمْ فِى ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُواْ : لَا بَأْسَ بِنَقْشِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى الْمُحَوَاتِيْمِ ، غَيْرَ مَا مَنَعَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ الْإِنْتِقَاشِ عَلَى خَاتَمِهِ. وَقَالُواْ : لاَ حُجَّةَ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولِي ، فِيْمَا احْتَجُوا بِهِ فِي ذَلِكَ ، ؛ لِأَنَّ حَدِيْتُهُمُ الَّذِى رَوَوْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنْ عُمَرَ ، لاَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا كَنْ حَدِيْتُهُمُ اللّذِى رَوَوْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهَ عَنْ عُمَرَ ، لاَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَذَكُووا فِي ذَلِكَ ،

٢٦٣٩: عبدالله بن يزيد سے روايت ہے كہ حضرت حذيف كي الكوهي كانقش دوكو نج تھے۔

فریق ٹانی کامؤنف: انگوشی پرعر بی نقش کا کوئی حرج نہیں سوائے اس نقش کے جس کورسول الله مَانْ اللَّهُ مَانْ اللَّهُ مَانْ اللَّهُ مَانَّا لِللَّهُ مَانَّا لِللَّهُ مَانَّا لِللَّهُ مَانِّ لِمَانِے اللَّهُ مَانِی پر بنانے سے منع کیا ہو۔

فریق اول کی دلیل کا جواب: سند کے لحاظ سے وہ روایت ثابت نہیں اور وہ حضرت عمر طابقۂ کامقولہ ہے نبی ا کرم مَا کالیکا کا ارشاد نہیں جسیا کہاسی روایت سےمعلوم ہوتا ہے۔

٩٢٥٠: مَا حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : نَنَا شُرَيْحُ بُنُ النَّعْمَانِ ، قَالَ : نَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ لَا تَنْقُشُوْ ا فِي خَوَاتِيْمِكُمُ الْعَرَبِيَّةَ . فَهِذَا هُوَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ ، لَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَكَانَ تَفْسِيْرُهُ عِنْدَنَا ، مَا قَالَ الْحَسَنُ ؛ لِأَنَّ نَقْشَ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَذَلِكَ ، فَنَهَى أَنْ يُنْقَشَ عَلَيْهِ .

• ۱۷۵۰: قادہ نے حضرت انس بڑاٹیئا ہے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بڑاتیئا نے فر مایا اپنی انگوٹھیوں کے عربی نقش مت بنا وَاس روایت کی اصل یہی ہے کہ حضرت انس بڑاتیئا نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے۔ دوسرا جواب: اگر بالفرض وہ رسول اللهُ مَثَاثِیَّةِ کے ثابت ہوجائے تو اس کی تفسیر وہی ہے جوحضرت حسن نے فر مائی کہ جناب رسول اللّهُ مَثَاثِیْتِ کِاکُوشی کے قش کی طرح انگوشی بنانے کی مما نعت کی گئی ( کیونکہ دو آپ کی انگوشی دوسرے مما لک میں خطوط پر مہر لگانے کے لئے استعال ہوتی تھی )

٢١٥١: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ خُشَيْشٍ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلاَئَةَ أَسُطُرٍ ، سَطْرٌ عَنْ فَهَامَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ نَفْشُ خَاتَمٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَئَةَ أَسُطُرٍ ، سَطْرٌ مُحَمَّدٌ وَسَطْرٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

۱۷۲۵: ثمامہ نے حضرت انس خان خان سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُنالِّيَّةِ کَمَا مُنْ عَصْ کَ تَيْن سطريں تھيں ايك سطرييں محمد اور دوسرى سطرييں رسول اور تيسرى سطرييں الله كالفظ تھا بيد سول الله مَنْ الْفَيْمَ کَمَا ا

تخريج : بخاري في الخمس بابه و واللباس بابه ٥ ترمذي في اللباس باب١٧ ـ

٢٢٥٢: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ :ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ :ثَنَا سَعِيْدٌ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكُتُبَ إِلَى كَسُرَى وَقَيْصَرٍ فَقِيْلَ لَهُ :إِنَّهُمُ لَا يَقْبَلُوْنَ كِتَابَكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكُتُبُ إِلَى كَسُرَى وَقَيْصَرٍ فَقِيْلَ لَهُ :إِنَّهُمُ لَا يَقْبَلُوْنَ كِتَابَكِ إِلَى كَسُرَى وَقَيْصٍ فَقِيْلَ لَهُ :إِنَّهُمُ لَا يَقْبَلُوْنَ كِتَابَكِ إِلَى عَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ فِضَةٍ ، نَقُشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ .

۲۷۵۲: قباً دہ نے حضرت انس بڑھٹو سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّه مُلَّالِیَّوْم نے کسری اور قیصر کی طرف خط. کھینے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ آپ کا خط مہر کے بغیر قبول نہیں کریں گے تو آپ مُلَّالِیُّوْم نے چاندی کی انگوشی بنوائی جس کانقش (محمد رسول اللهُ مَلَّالِیُّوْمِ) تھا۔

قدريج : بنعارى في اللباس باب ٥٠ ٢ ٥ مسلم في اللباس روايت٥٨ ابو داؤد في الخاتم باب١ ترمذي في الاستيذان باب٢٠ ـ

٦٢٥٣: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعُبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ أَنَسٍ قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُتُبَ كِتَابًا إِلَى الرُّوْمِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَةً . فَهَٰذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ انْتَقَشَ فِي خَاتَمِهِ الْعَرَبِيَّةَ ، ثُمَّ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

۲۱۵۳: قادہ نے حضرت انس جل تھ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَاللَّيْظُ روم (کے بادشاہ) کی طرف خط کھنے کا ارادہ فرمایا پھراسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔

حاصل به جناب رسول الشَّكَا الْمَثَا الْمُثَالِيَّةُ اللهِ مِن كَالْمُولُ كَالْقُلُ عِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عَمْو و بُنِ يَحْيَى ، عَنْ جَلِّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَظَرَ إلى حَلْقَةٍ جَدِّهِ قَالَ : قَلِمَ عَمْرُو بُنُ سَعِيْدٍ ، مَعَ أَخِيْهِ، عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَطَرَ إلى حَلْقَةٍ

فِيْ يَدِهِ فَقَالَ :مَا هَٰذِهِ الْحَلْقَةُ فِي يَدِك؟ قَالَ :هَٰذِهِ حَلْقَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ .قَالَ :فَمَا نَقْشُهَا؟ قَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَرِنِيْهِ :فَتَحَتَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَاتَ وَهُوَ فِي يَدِهِ ثُمَّ أَخَذَهُ أَبُوْبَكُرٍ بَعْدَ ذٰلِكَ ، فَكَانَ فِي يَدِم، ثُمَّ أَخَذَهُ عُمَرُ ، فَكَانَ فِي يَدِم، ثُمَّ أَخَذَهُ عُفْمَانُ ، فَكَانَ فِي يَدِهِ عَامَّةِ خِلَافَتِهِ، حَتَّى سَقَطَ مِنْهُ فِي بِنْرِ أَرِيْسَ. فَهِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يُنْكِرْ عَلَى خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ ، لْبُسَ مَا هُوَ مَنْقُوْشٌ بِالْعَرَبِيَّةِ .

٦٧٥٣: عمرو بن يحيٰ نے اپنے دادا ہے ردایت کی ہے کہ عمرو بن سعدا پنے بھائی کے ساتھ جناب رسول اللَّهُ فَاللَّهِ عَ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے ہاتھ میں ایک چھلا دیکھا آپ نے فرمایا یہ چھلا جوتمہارے ہاتھ میں ہے یہ کیسا ہے۔ تو انہوں نے کہایارسول الله منافی اللہ علیہ جھلا ہے آپ نے فرمایا اس کا نقش کیا ہے؟ اس نے کہامحمہ رسول اللهُ مَا لَيْدُمُ اللهُ عَلَيْ مِنْ ما يا محصد دكها و ليس جناب رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م آپ کی وفات ہوئی تو وہ آپ کے دست اقدس میں تھی۔ پھراس کو حضرت ابو بمرصد بیٹ نے لیاوہ ان کے ہاتھ میں ربی ۔ پھرجضرت عمر طائف نے لے ایا۔ پس وہ ان کے ہاتھ میں ربی۔ پھراس کوحضرت عثان طائف نے لیاوہ زمانہ خلافت میں ان کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ بیراریس میں ان کے ہاتھ سے گریڑی۔ یہ جناب رسول اللَّهُ كَاللَّهُ عَلِيهِ كَهِ آبِ نے خالد بن سعيد كو ہاتھ ميں عربي نقش والى انگوشى سے منع نہيں فر مايا۔

٢٢٥٥: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : نَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : نَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ صُبَيْح ، عَنْ حَيَّانَ الصَّائِعِ، قَالَ :كَانَ نَفْشُ خَاتَمِ أَبِي بَكُرِ الصِّدِّيقِ نِعُمَ الْقَادِرُ اللَّهُ.

٢١٥٥: حيان صائغ سے روايت ب كه جناب أبو بكر صديق كى انگوشى كانقش "نعم القادر الله" تها ـ الله تعالى خوب قدرت والاہے۔

٢٢٥٢: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بُنُ عَمْرِو ، قَالَ : ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ نَقُشُ خَاتَمٍ عَلِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلَّهِ ٱلْمُلْكُ.

٢٧٥٧: ابوجعفر سے روایت ہے كه حضرت على طاشك كى انگوشى كانقش ييتھا" الله الملك" الله بادشاہ ہے۔

٢٢٥٠: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : ثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ نَفْشُ خَاتَم أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. فَهَاؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخُلَفَاوُهُ الرَّاشِدُوْنَ الْمَهْدِيُّوْنَ ، قَدْ نَقَشُوْا عَلَى خَوَاتِيْمِهِمُ الْعَرَبِيَّةَ فَدَلَّ مَا فَعَلُوْا مِنْ ذَلِكَ ، عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَحْظُورٍ عَلَيْهِمْ ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا أُرِيْدَ بِالنَّهْيِ ، أَنْ لَا يُنْقَشَ عَلَى خَاتَمِ الْإِمَامِ ؛ لِنَكَّا يَفْتَعِلَ

فِيْمَا بِيَدِهِ مِنَ الْأَمُوالِ ، الَّتِي لِلْمُسْلِمِيْنَ . أَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ قَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ النَّهْى عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَدْ لِبَسَ هُوَ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا هُوَ مَنْقُوشٌ بِالْعَرَبِيَّةِ . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا كُرِهَ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ ، هُوَ الْعَرَبِيَّةُ الْمَوْضُوعَةُ عَلَى خَاتَمِ إِمَامِ الْمُسْلِمِيْنَ خَاصَّةً ، لَا غَيْرَ ذَلِكَ مَا كُرِهَ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ ، هُوَ الْعَرَبِيَّةُ الْمَوْضُوعَةُ عَلَى خَاتَمِ إِمَامِ الْمُسْلِمِيْنَ خَاصَّةً ، لَا غَيْرَ ذَلِكَ مَا كُوهِ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ ، هُوَ الْعَرَبِيَّةُ الْمَوْضُوعَةُ عَلَى خَاتَمِ اللهَ مُنْ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَجُوزُ . وَأَنْ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا فَعَلُوا ذَلِكَ ، وَلَهُمْ أَنْ يَنْقُشُواْ مَكَانَهُمْ عَرَبَيَّا .

۱۹۵۵: قاده کہتے ہیں کہ ابوعبیدہ بن جرائے کی اگوشی کافٹش بیتھا"الحمد الله"تمام تحریفوں کا حقدار اللہ ہے۔ یہ اصحاب رسول اللہ تکافیے ہیں اور خلفاء راشدین المہدیین ہیں جنبوں نے اپنی اگوشیوں کافقش عرب میں بنوایا تھا ان کا بیمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیمنوع نہیں اور ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ امام کی انگوشی والانقش نہ بنوایا جائے تا کہ اس کے ذریعہ وہ (جھوٹی مہریں لگاکر) مسلمانوں کے اموال کے سلسلہ میں کوئی کارروائی نہ کرے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے حضرت عمر بڑا تھ سے اس کی ممانعت نقل کی ہے پھران کا عمل ذکر کیا کہ انہوں نے جناب رسول اللہ تکافیے آئی عربی میں منقوش انگوشی خود استعال فرمائی۔ اس سے بھی یہ دلالت مزیدل گئی کہ جس عربی نقش والی رسول اللہ تکافی کو انہوں نے ناپند کیا وہ امام ومقتدا والی ہے۔ اس کے علاوہ کا یہ کم نہیں۔ اب ربی وہ روایات جو حضرت نعمان بن مقرن ابن مسعود خذیفہ رضی اللہ عنہم کی سند سے منقول ہیں تو ممکن ہے کہ انہوں نے اس طرح کیا اور وہ اس کی بجائے عربی میں بھی نقش بنوا سکتے تھے۔ ( ربیسی ممکن ہے کہ سند آبیر دایات کم در ہوں)

٢٢٥٨: وَلَقَدُ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى ذَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَمْرٍ و ،
 عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَنْقُشَ الرَّجُلُ عَلَى خَاتَمِهِ صُوْرَةً . وَقَالَ : إِذَا خَتَمْتَ لَهَا ، فَقَدُ صَوَّرُتَ بِهَا .
 صَوَّرُتَ بِهَا .

۲۷۵۸: عمرونے حضرت حسن رکھیے سے روایت کی ہے کہ وہ انگوشی کے تکینہ پرتصویر بنانے کو ناپسند و مکروہ قر اردیتے سے اور فرماتے جبتم اس کی مہر لگاؤ کے تو تم نے گویا تصویر بنائی۔

## شَكُونِ بَابُ لُبْسِ الْخَاتَمِ لِغَيْرِ ذِي سُلُطَانٍ ﷺ غيرِ عالم كاانگوشى يهننا

حاکم کے علاوہ اور کسی کومبروالی انگوشی بہننا کیسا ہے۔

نمبر﴿: علاء كاليك جماعت كالقول يه ب كه حاكم كے علاوہ اوركى كومبروالى الكوشى كاستعال درست نہيں۔ فريق ثانى: انگوشى كے بہننے ميں حاكم وغير حاكم دونوں برابر ہيں جس حد تك مباح ہے ہرايك كوجائز ہے۔

٢٢٥٩: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُوْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْهَيْفَمِ بْنِ شُفَى الْحَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ ، قَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ. قَالَ أَبُو جَعْفَمٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ اللَّي كَرَاهَةِ لُبُسِ الْخَاتَمِ الَّا لِذِي سُلْطَانِ ، وَاحْتَجُواْ فِي ذَٰلِكَ بِهَٰذَا الْحَدِيْثِ .وَخَالَفَهُمْ فِي ﴿ لِكَ آخَرُوْنَ ، فَلَمْ يَرَوُا بِكُبْسِهِ لِسَائِرِ النَّاسِ ، مِنْ سُلْطَانِ وَغَيْرِهِ، بَأْسًا .وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ فِي ﴿ لِكَ ، الْنَحَدِيْثُ الَّذِى قَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي الْبَابِ الَّذِى قَبْلَ هٰذَا الْبَابِ ، أَنَّهُ أَلْقَى خَاتَمَةً ، فَأَلْقَى النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ فَقَدْ دَلَّ هِذَا عَلَى أَنَّ الْعَامَّةَ ، قَدْ كَانَتْ تَلْبَسُ الْخَوَاتِيْمَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَكَيْفَ تَحْتَجُّ بِهِلَـا وَهُوَ مَنْسُوخٌ ؟ قِيْلَ لَهُ : إِنَّ الَّذِي احْتَجَجْنَا بِهِ مِنْهُ، لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ ، وَإِنَّمَا الْمَنْسُوخُ ، تَرُكُ لُبُسِ الْخَاتَمِ مِنَ الذَّهَبِ ، لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِغَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ وَقَبْلَ ذٰلِكَ فَقَدْ كَانَ هُوَ ، وَهُمْ فِي ذَٰلِكَ سَوَاءً ۚ . فَلَمَّا نُسِخَ لُبُسُ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ ، كَانَ الْحَكُّمُ مُتَقَدِّمًا فِي لُبُسِهِ وَلُبُسِهِمُ الْخَوَاتِيْمَ ، سَوَاءً ، وَكَأَنَّ النَّسْخَ لَمْ يَمْنَعُهُ، هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لُبُسِ خَاتَمِ الْفِضَّةِ ، فَكَذَٰ لِكَ أَيْضًا لَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ لُبُسِ الْحَوَاتِيْمِ مِنْ فِضَّةٍ فَهَاذَا الَّذِي أَرَدُنَا مِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ . وَقَدْ رُوىَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سُلُطَانٌ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْخَوَاتِيْمَ . فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَٰلِكَ. علاہ: ابوعامر نے حضرت ابور یحانہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَا الله عَالِمَ عَلَا عَلَا وہ دوسرول کو ال انگوشی بہننے سے منع فرمایا۔امام طحاوی کہتے ہیں: ایک جماعت علماء کہتی ہے کہ حاکم کےعلاوہ کسی دوسرے کوانگوشی کا استعال مروہ ہےانہوں نے اس روایت ہے استدلال کیا ہے۔ تمام لوگ خواہ وہ صاحب اقتد ارہوں یا غیر انگوشی کے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ان کی دلیل وہ روایت ہے کہ جس میں مذکور ہے کہ جناب رسول اللّٰمُ فَاللَّٰهُ عَلَمْ عَل

پھینک دی تو دوسر بے لوگوں نے بھی پھینک دیں اس سے بیخوددلالت مل گئی کہ جناب رسول الند کا اللہ کا اللہ کے زمانہ میں عام لوگ بھی انگو ٹھیاں پہنتے تھے۔اگر کوئی کے کہ آ ب منسوخ روایت سے استدلال کررہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا جس بات سے ہم نے اس روایت سے استدلال کیا ہے وہ تو منسوخ نہیں ہے۔منسوخ سونے کی انگوٹھی کا آپ اور آپ کی امت کے لئے پہننا ہے (مطلق انگوٹھی پہننا تو مخالف کو بھی مسلم ہے) اور اس اعلان نشخ سے پہلے پہننے میں آ ب منگوٹھی اور دوسر بے لوگ سب شریک تھے پھر سونے کی انگوٹھی منسوخ ہوئی گر آپ کے اور دوسر بے لوگ سب شریک تھے پھر سونے کی انگوٹھی منسوخ ہوئی گر آپ کے اور دوسر بے لوگ کی کا گوٹھی کا تھی کو اس طرح دوسر بے لوگ کی انگوٹھی سے نہ روکا۔ تو اس طرح دوسر بے لوگوں کے لئے انگوٹھی کا کھی رکاوٹ نہ ہوگی اس روایت سے ہمارا استدلال صرف اتنا ہی ہے۔ورنہ تو ان لوگوں سے اس کا پہننا تا بی ہے۔ورنہ تو ان

تخريج : ابو داؤد في اللباس باب، نسائي في الزينه باب ٢٠ مسند احمد ٤ ، ١٣٥/١٣٤ ـ

٢٢٢: مَا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَلٍ ، قَالَ :ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ ، قَالَ :ثَنَا حَاتِمُ بُنُ السَمَاعِيْلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، كَانَا يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا ، وَكَانَ فِي خَوَاتِيْمِهِمَا ذِكُرُ اللهِ .

۱۷۲۰ جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ حضرت حسن وحسین رضی اللہ عنہما اپنے با کیں ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنتے تتھے اوران انگوٹھیوں پر ذکر اللہ منقش تھا۔

٢٢٧: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : لِنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا رِشْدِيْنُ بُنُ كُرَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ

١٩١٧: رشد بَكريب كَيْتِ بِين كه مِن في ابن حنفية كود يكها كه وه استِ باكيل باته مِن الكُوشَى استعال فرمات شهر ١٩٢٧: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَاوْدَ قَالَ : ثَنَا الْوُحَاظِئُى ، قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيْهُ قَالَ : كَنَا الْحُسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا .

۲۲۲۲: جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ حضرت حسن وحسین رضی اللہ عنہمااپنے با کمیں ہاتھوں میں انگوٹھیاں پینتے تھے۔

٢٦٦٣: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْهَ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَم عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، رَجُلًا مُتَقَلِّدًا بِسَيْفٍ .

 ٢٢٢٢: حَدَّنَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : نَنَا خَالِدُ بُنُ عَمْرِو ، قَالَ : نَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ قَيْسَ بُنِ أَبِي أَلْهُ عَلَيْ ، يَتَحَتَّمُوْنَ بِيَسَارِهِمْ . بُنَ أَبِي جَازِمٍ ، وَعَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ الْأَسُودِ ، وَقَيْسَ بُنِ ثُمَامَةَ ، وَالشَّعْبِيَّ ، يَتَحَتَّمُوْنَ بِيَسَارِهِمْ . بُنَ أَبِي جَازِمٍ ، وَعَبُدَ الرَّحْن بَنَ السَّودُ قَيْس بَن ثَمَام الله عَلَيْ مَهُم الله ٢ الله عَلَيْ بَن الله وَقَيْس بَن ثَمَام اور فَعِي مَهُم الله الله وَقَيْس بَن ثَمَام اور فَعِي مَهُم الله الله وَالله عَلَيْ بَعُول مِن الله وَقَيْس بَن ثَمَام اور فَعِي مَهُم الله الله وَيُعْلِل بَعْول مِن الله وَقَيْس بَن الله وَالله عَلَيْ الله وَالله مِن الله وَالله عَلَيْم الله وَالله عَلَيْ الله وَالله عَلَيْهِ الله وَالله عَلَيْهُ الله وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

#### نظر طحاوی مینید:

اگر با دشاہ کے لئے انگوشی پہننا جائز ہے کیونکہ بیز پورتو نہیں تو دیگرلوگوں کے لئے بھی اس کا پہننا درست ہے کیونکہ بیز بور نہیں ہے۔

٦٢٢٥: حَدَّنِي عَلِيٌ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : نَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُعِيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ نَفْشُ خَاتَمِ إِبْرَاهِيْمَ نَحْنُ بِاللّٰهِ وَلَهُ . فَهَاؤُلَاءِ الَّذِيْنَ رَوَيْنَا عَنْهُمْ هَلَاهِ الْآثَارَ ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَابِعِيهِمْ ، قَدُ كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ ، وَلَيْسَ لَهُمْ سُلُطَانٌ . فَهَاذَا وَجُهُ هَذَا الْبَابِ، مِنْ طَرِيْقِ الْآثَارِ . وَأَمَّا مِنْ طَرِيْقِ النَّظُرِ ، فَإِنَّ السُّلُطَانَ ، إذَا كَانَ لَهُ لُبُسُ الْخَاتَمِ ، ؛ لِأَنّهُ لَيْسَ بِحِلْيَةٍ ، فَكَذَالِكَ أَيْضًا عَيْرُ السُّلُطَانِ لَهُ أَيْضًا لُبُسُهُ ؛ لِأَنّهُ لَيْسَ بِحِلْيَةٍ . وَقَدْ رَأَيْنَا مَا نُهِى عَنْهُ مِن بِحِلْيَةٍ ، فَكَذَالِكَ أَيْضًا عَيْرُ السُّلُطَانِ لَهُ أَيْضًا لُبُسُهُ ؛ لِأَنّهُ لَيْسَ بِحِلْيَةٍ . وَقَدْ رَأَيْنَا مَا نُهِى عَنْهُ مِن بِحِلْيَةٍ ، فَكَذَالِكَ أَيْضًا عَيْرُ السُّلُطَانِ لَهُ أَيْضًا لُبُسُهُ ؛ لِأَنّهُ لَيْسَ بِحِلْيَةٍ ، وَقَدْ رَأَيْنَا مَا نُهِى عَنْهُ مِن بِحِلْيَةٍ ، فَكَذَالِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَالِكَ ، وَالْعَامَّةُ . فَالنَّظُرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَالِكَ ، وَالْعَامَةُ . فَالنَّظُرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، وَالْعَامَةُ . وَالْعَامَةُ . وَإِنْ كَانَ إِنَّهُ الْبُحْرَمِ وَلُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَامَة ؛ لِاحْتِيَاجِهِمْ إلَيْهِ لِلْخَتْمِ ، عَلَى السُّلُطَان ، وَغَيْرِ السُّلُطَان .

۱۹۲۷: حضرت مغیرہ سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ کی انگوشی کا نقش نحن باللہ ولہ تھا۔ پس یہ صحابہ شاہ فیادہ و تا بعین بہتیہ بیس جن سے ہم نے یہ آ فارنقل کیے بین ہیں ہیں۔ حضرات انگوشیاں سبنتے سے حالانکہ ان میں کوئی بھی حاکم نہ تھا۔ اس باب کا حکم روایات کے پیش نظر یہی ہے۔ اگر بادشاہ کے لئے انگوشی پہننا جائز ہے کیونکہ بیز پورتو نہیں تو دیگرلوگوں کے لئے بھی اس کا پہننا درست ہے کیونکہ بیز پورنہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاندی اورسونے (کے برتنوں) کی ممانعت میں بادشاہ اور عام لوگ برابر ہیں پس نظر کا نقاضا یہ ہے کہ اس میں بھی حکم اس طرح ہو۔ اس طور حبادشاہ کوچاندی کی انگوشی روا ہے تو وہ اور عام لوگ اس حکم میں دونوں برابر ہیں آگر بادشاہ کے لئے اس طور پرمباح کی گئی تا کہ وہ اس سے اموال مسلمین کے سلسلہ میں مہریں لگائے اور یہ بات عام بات عام لوگوں کے لئے مباح ہے مباح ہے (ضرور یات میں کم زیادہ کا بس فرق ہے ) کیونکہ ان کو بھی بیضرورت ہے کہ وہ اپنے اموال وخطوط پرمہر مباح کی گئی تا کہ وہ اس خام اور غیر بادشاہ کا کوئی فرق نہیں۔ اس باب کا حکم روایات کے پیش نظر بھی ہے۔

## البول قائِمًا ﴿ الْبُولِ قَائِمًا ﴿ الْبُولِ قَائِمًا اللَّهِ الْبُولِ قَائِمًا اللَّهِ اللَّهِ الْبُولِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ

## كهرب موكريبيثاب كاحكم

کھڑے ہوکر پییٹا ب کرنے کوایک جماعت علماءنے بالکل ممنوع قرار دیا۔

<u> فریق ثانی:</u>اگرتلویث جسم و ثیاب کا خطره نه هواور ضرورت بھی ہوتو حرج نہیں تلویث کا خطرہ ہوتو درست نہیں۔

٢٢٢٢: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَوْزُوْقٍ قَالَ :ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ ح.

٢٧٧٧: ابرائيم بن مرزوق كمت بين بم سابوعا مرفي بيان كيا-

تخريج: مسنداحمد ٢، ١٩٢/١٣٧ ـ

امام طحاوی مینید کہتے ہیں: بعض لوگوں نے کھڑے ہوکر پیشاب کوئنع کیا ہے انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ فریق ٹانی کامؤنف: اس میں کچھ حرج نہیں ان کی دلیل بیروایات ہیں۔

٦٢٢٧: وَحَدَّثَنَا فَهُدَّ قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيُهِ ، عَنْ عَالِهِ عَنْ عَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ، مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ . قَالَ أَبُو عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ، مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَرِهَ قَوْمٌ الْبُولَ قَائِمًا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهِذَا الْحَدِيْثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوا بِهِ بَأُسًا ، وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ ،

۲۹۲۷: مقدام بن شریح نے اپنے والد سے انہوں نے حفرت عائشہ طائشہ طائشہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول التُدَعَّ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٢٢٨: بِمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : نَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، شَقِيْقِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُلَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَهُوَ قَائِمٌ ، عَلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ ، ثُمَّ أَتِى بِوَضُوْءٍ، فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ . ۲۹۲۸: فقیق بن سلمہ نے حضرت حذیفہ سے روایت کی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مَا اَللهُ مَا اَللهُ مَا اَللهُ مَا کہ آپ نے کھڑے ہوئے کی حالت میں ایک قوم کی کوڑی پر پیشاب کیا پھر پھر آپ کے پاس پانی لایا گیا تو آپ نے وضوکیا اور موزوں پر سے کیا۔

٩٩٢٩: حَلَّاتُنَا أَبُوْبَكُرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَا : نَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ : نَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَةً.

٢٦٢٩: شعبه في سليمان سروايت كى پهرانهول في اينى اساد ساس طرح روايت كى ب

٠٧٢: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، فَذَكَر بِإِسْنَادِهِ ، مِثْلَهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا مُو مَلًا ، فَلَا الْعُورِيُّ ، قَالَ : ثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُدَيْقَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ فَفِى هَذَا الْحَدِيْثِ إِبَاحَةُ الْبُولِ قَائِمًا ، وَهَذَا أَوْلِى مِمَّا ذَكُونَ قَبْلَهُ عَنْ عَائِشَةَ ؛ لِأَنَّ حَدِيْثَ عَائِشَةَ إِنَّمَا فِيْهِ مَنْ حَدَيْثَ إِبَاحَةُ الْبُولِ قَائِمًا ، وَهَذَا أَنْ وَلَيْ وَسُلَمَ أَنْ وَسُولَ اللّهِ ، بَالَ قَائِمًا بَعْدَمَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ ، فَلَا تُصَدِّقَهُ . أَى : أَنَّ الْقُرْآنَ ، لَمَّا نُزِلَ عَلَيْهِ أَمُولِ اللهِ ، بَالَ قَائِمًا بَعْدَمَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ ، فَلَا تُصَدِّقُهُ . أَى : أَنَّ الْقُرْآنَ ، لَمَّا نُولَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلُولِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ الْأَعْلَبُ عِنْدَهَا ، أَنَّ مَنْ بَالَ قَائِمًا ، لَا يَكَادُ يَسُلَمُ مِنْ إِصَابَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَمُو اللهِ ، وَكَانَ الْأَعْلَبُ عِنْدَهَا ، أَنَّ مَنْ بَالَ قَائِمًا ، لَا يَكَادُ يَسُلَمُ مِنْ إِصَابَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْمُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُولِينَةِ ، بَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيَابِهِ ، وَكَانَ الْاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيَابِهِ . وَكَانَ الْاللهُ عَلَى مَا ذَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيَابِهِ . وَقَدْ رُوى عَنْ عَائِشَةَ فِي هٰذَا ، مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبُنَا اللهِ مِنْ مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِيَابِهِ . وَقَدْ رُوى عَنْ عَائِشَةَ فِي هٰذَا ، مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبُنَا اللهِ مِنْ مَعْنَى اللهُ عَلَى اللهُ كَرُنَا .

• ۲۹۷: ابوعواند نے سلیمان سے روایت کی پھرانہوں نے اپنی سند سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔ ابو واکل نے حضرت حذیف سے پھرانہوں نے جناب نبی اکرم منگا پھڑے ہے اس طرح کی روایت کی ہے۔ اس روایت میں کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کی اباحت کا ثبوت ہے اور بیروایات اس روایت سے اولی ہیں جو ہم نے پہلے حضرت عائشہ والی سے نقل کی ہے کیونکہ حدیث عائشہ والی میں بید ندکور سے کہ جو تہمیں بید بیان کرے کہ جناب رسول الله منگا پینے نے نزول قرآن کے بعد کھڑے ہوکر پیشاب کیااس کی مت تقدیق کرویونی جب قرآن مجیداتر اتواس میں طہارت کا حکم ملا۔ اور نجاست سے پر ہیز وگریز کا حکم دیا گیا جب کہ حضرت عائشہ والی بید یکھا اور جاتا کہ

جناب رسول الله منظ النيخ كم كى بهت تعظيم فرمات توعاكشه خان كا بان اغلب بات يبى ہے كه جس نے كھڑ ہے ہو كر پيثاب كياوہ كيڑ ہے اور بدن كو پيثاب كنے ہے في نہيں سكتا تواس بات كے پيش نظرانہوں نے يہ بات فرمائى حالا تكدروایت میں جناب نبی اكرم فالنيخ ہے كوئی الي بات منقول نہيں ہے جواس كی نقید بن كر ہے۔ پھر دوسرى طرف حضرت حذیفہ نے خود جناب رسول الله كافيخ كو كہ بينہ ميں نزول قرآن كے بعد كھڑ ہے ہوكر پيثاب كرت و يكھا ہے ہيں اس سے كھڑ ہے ہوكر پيثاب كرنے كى اباحت كا ثبوت ماتا ہے بشر طيكه كہڑ ہے اور بدن پر نجاست نہ لگھے۔

پھر دوسری طرف حضرت حذیفہ نے خود جناب رسول اللّه کَالْیَّا کُومد بینہ میں نزول قر آن مجدی کے بعد کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا ہے پس اس سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اباحت کا ثبوت ملتا ہے بشرطیکہ کپڑے اور بدن پرنجاست نہ لگے۔ روایت عاکشہ صدیقتہ ڈٹانٹی کامعنی خودان کی زبان سے:

اك٢٢: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاؤُدَ ، وَقَالَ : ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : ثَنَا شَرِيْكُ ، عَنِ الْمِفْدَامِ بُنِ شُرَيْحٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ : مَنْ حَدَّفَكَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ قَائِمًا فَكَذِبُهُ ، فَا يَدُلُّ عَلَى مَا دَفَعَتُ بِهِ يَبُولُ قَائِمًا فَكَذِبُهُ ، فَا يَدُلُّ عَلَى مَا دَفَعَتُ بِهِ عَائِشَةً رِوَايَةَ رُوْيَةٍ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ قَائِمًا ، وَإِنَّمَا رُوُيتُهَا إِيَّاهُ يَبُولُ عَائِشَةً رِوَايَة رُوْيَةٍ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ قَائِمًا ، وَإِنَّمَا رُوُيتُهَا إِيَّاهُ يَبُولُ عَالِسًا فِي وَقُتٍ ، عَالِسًا فِي وَقُتٍ ، عَالِسًا فِي وَقُتٍ ، وَيَبُولُ قَائِمًا فَقُتٍ آخَرَ ، فَلَمْ تَحْكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ رُوِى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ رُوى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ،

۱۲۲۱: مقدام بن شری نے اپنے والد سانہوں نے حضرت عائشہ والی سے روایت کی ہے کہ جو شخص شہیں یہ بیان کرے کہ جناب رسول الله مُن الله م

### ديكر صحابه كرام الفظيفين عداس كاثبوت:

٢٦٧٢: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : نَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهْبٍ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بَالَ قَائِمًا فَأَنْجَحَ حَتَّى كَادَ يُصْرَعَ .

۲۷۷: زید بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بڑاٹنؤ کو کھڑے ہوکر پیشاب کرتے دیکھاانہوں نے اپنی حاجت کو پورا کیا یہاں تک کہ وہ گرنے کے قریب ہو گئے (معلوم ہوتا ہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے تھا)

٣٦٧٣: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً قَالَ : ثَنَا وَهُبٌ وَأَبُوْ دَاوْدَ ، قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانِ أَنَّةً رَأَى عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا .

۳۲۲ : سلمہ بن کھیل نے ابوظبیان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت علی وٹائٹڈ کو کھڑے ہوکر پیشاب کرتے دیکھا۔

٣٧٢ : حَدَّلَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : لَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

٢١٧٣: شعبه في حضرت سليمان مينيد سے چرانبول في اپني سند سے روايت بيان كى ہے۔

٢٧٤٥ : حَدَّثَنَا فَهُدٌّ قَالَ : ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ : ثَنَا ، أَبِي عَنِ الْأَعُمَشِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَهُ.

٢٦٤٥: ابي نے اعمش سے پھرانہوں نے اپنی سند سے روایت نقل کی ہے۔

٢٧٢٢ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا يَخْيَى بْنُ الْيَمَانِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُوّيْهٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَبُوْلُ قَائِمًا .

۲۷۲۷: قبیصه بن ذویب کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت ڈاٹٹؤ کوکھڑے پیشاب کرتے دیکھا۔

٢١٢٧: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيْسَى ، قَالَ : ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ فَيْنَارِ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَبُولُ قَائِمًا فِقَالُ لاعِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، وَذَٰلِكَ ، عِنْدَنَا ، عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْمَنُونَ أَنْ يُصِيْبَ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ فَيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، وَذَٰلِكَ ، عِنْدَنَا ، عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْمَنُونَ أَنْ يُصِيْبَ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ فَيْ اللهُ مَا رَوَيْتَ عَنْهُ فِي اللهِ مَا يُخَالِفُ مَا رَوَيْتَ عَنْهُ فِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

۲۱۷۷: عبدالله بن دینارنے روایت کی کہ میں نے ابن عمر پڑھ کو کھڑے ہوکر پیشاب کرتے دیکھا۔ بیاصحاب رسول الله کا لئی جو کھڑے ہوکر (ضرور ۃ ) پیشاب کر لیتے تھے۔ گراس شرط سے کہوہ پیشاب ان کے بدن و کیڑوں کوملوث نہ کرتا تھا۔ حضرت عمر رٹالٹیئا سے اس کے خلاف روایت موجود ہے۔

#### تخريج : مالك في الطهارة ١١٢.

٢١٧٨ : مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُزَيْمَةَ ، قَالَ : نَنَا يُوسُفُ بُنُ عَدِى ، قَالَ ثِنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِدْرِيْسَ ، عَنْ عُبَدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا بُلْت قَائِمًا مُنْدُ أَسْلَمَ ، وَتَى قَالَ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ بَالَ بَعُدَ ذَلِكَ قَائِمًا ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ لَمُ يَبُلُ قَائِمًا مُنْدُ أَسْلَمَ ، حَتَّى قَالَ هذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ بَالَ بَعُدَ ذَلِكَ قَائِمًا ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَكُونَ يَرَى بِالْبُولِ قَائِمًا بَأْسًا . وَقَدُ عَلَى مَا رَوَاهُ عَنْهُ زَيْدُ بُنُ وَهُ بِ فَفِي ذَلِكَ ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالْبُولِ قَائِمًا بَأْسًا . وَقَدُ كَدَّنَ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالْبُولِ قَائِمًا بَأْسًا . وَقَدُ حَدَّتَ عَنْ كَلَ عَلَى ذَالِكَ أَيْضًا ، مَا قَدُ رَوْيُنَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي هذَا الْبَابِ ، مِنْ بَوْلِهِ قَائِمًا . وَقَدُ حَدَّتَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ بِمَا قَدُ ذَكُونَا . فَذَلَّ ذَلِكَ عَلَى رُجُوعٍ عُمَرَ ، عَنْ كَرَاهِيَةِ الْبُولِ قَائِمًا ، إذَا عَنْ عُلَ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، يَتُولُكَ مَا سَمِعَهُ مِنْ عُمَر عُمَر كَاللهِ بُنُ عُمَرَ ، يَتُولُكُ مَا سَمِعَهُ مِنْ عُمَر عُمَر عُمَر ، يَتُولُكُ مَا سَمِعَهُ مِنْ عُمَر عُمَر ، اللهِ بُنُ عُمَرَ ، يَتُولُكُ مَا سَمِعَهُ مِنْ عُمَر ، اللهِ بُنُ عُمَرَ ، يَتُولُكُ مَا سَمِعَهُ مِنْ عُمَر ، اللهِ بُنُ عُمَرَ ، يَتُولُكُ مَا سَمِعَهُ مِنْ ذَلِكَ ، لَمَا وَوَاهُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ

۔ ۱۹۷۸: نافع نے حضرت ابن عمر تاہی ہے جب سے میں اسلام لایا میں نے کھڑے ہو کہ کھی یہ بیٹا بنہیں کیا۔ یہ میں مکن ہے کہ حضرت عمر ڈائٹو نے اسلام لانے کے بعد کھڑے ہو کر پیٹا ب نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ یہ بات کہی پھراس کے بعد کیا ہوجیہا کہ زید بن وہب نے روایت کی ہے۔ اس میں یہ دلالت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پیٹا ب کرنے میں کوئی حرج خیال نہ کرتے تھا اور اس پر وہ بات بھی دلالت کرتی ہے جو خود ابن عمر خاہوں سے میں ان کے کھڑے ہو کر پیٹا ب کے متعلق نقل ہوئی ہے اور عمر خاہوں کو بیٹا ب کرنے میں کرا ہت کہ ہم نے ذکر کیا۔ اس سے حضرت عمر خاہوں کا رجوع بھی معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر پیٹا ب کرنے میں کرا ہت نہیں۔ جس طرح کے عبد اللہ بن عمر خاہوں نے روایت کی ہے۔ عبد اللہ بن عمر خاہوں سے جو بات کی

تھی اس کواس لئے چھوڑا کہاس سے اولی بات مل گئ۔

تخريج : ترمذي في الطهارة باب٨٬ ابن ماجه في الطهارة باب١٤ ـ

نیمین ممکن ہے کہ حضرت عمر دائٹو نے اسلام لانے کے بعد کھڑے ہوکر پیٹاب نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ یہ بات کہی چر اس کے بعد کمیا ہوجیسا کہ زید بن وہب نے روایت کی ہے۔ اس میں بید لالت ہے کہ وہ کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے میں کوئی حرج خیال نہ کرتے تھا وراس پروہ بات بھی دلالت کرتی ہے جوخود ابن عمر بڑھ سے اس باب میں ان کے کھڑے ہوکر پیٹاب کے متعلق نقل ہوتی ہے اور عمر بڑھ کو کہ واقعہ پیش آیا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اس سے حضرت عمر بڑھ کا رچھ عجمی معلوم ہوا کہ کھڑے ہوکر پیٹا ب کو بیٹا ب کرنے میں کرا ہے تبیں۔ جس طرح کہ عبداللہ بن عمر بڑھ نے نے روایت کی ہے۔ عبداللہ بن عمر بڑھ نے حضرت عمر جو بات نے تھی اُس کو اس لئے جھوڑا کہ اُس سے اولی بات بل گئے۔

# جَرِي الْقَسَمِ اللهِ الْقَسَمِ اللهِ الْقَسَمِ اللهِ الْقَسَمِ اللهِ المِل

خلاصي البرامر

بعض علاء کا قول یہ ہے کہ مکروہ ہے اور کسی کو کسی بھی چیز پر شم ندا ٹھانی چا ہے ۔ قسم اٹھانا بھاری چیز ہے۔ فریق ٹانی کامو قف قسم میں حرج نہیں ہی میین ہے گی۔

٢٢८٩ : حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ الْحُسَيْنِ الطَّتَّخَانُ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةَ ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ ، فِيهِ ذِكُرُ رُؤْيًا عَبَّرَهَا أَبُوْبَكُم عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : أَصَبْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ بَعْضًا ، وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا ، قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ ، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لَا تُقْسِمُ ـ قَالَ أَبُو جَعْفَمِ ﴿ فَلَاهَبَ قَوْمٌ إِلَى كَرَاهَةِ الْقَسَمِ ، وَقَالُوا ﴿ لَا يَنْبَغِى لِأَحَدٍ أَنْ يُقْسِمَ عَلَى شَيْءٍ ، وَأَعْظَمُوا ذَٰلِكَ .وَكَانَ مِمَّنْ أَعْظَمَ ذَٰلِكَ ، اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، فَذَكَرَ لِيْ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عِيْسَى بُنِ حَمَّادٍ زُغْبَةً قَالَ : أَتَيْتُ بَكُرَ بُنَ مُضَرَ لِأَعُودَهُ، فَجَاءَ اللَّيْثُ ، فَهُمَّ بِالصُّعُودِ اللَّهِ . فَقَالَ لَهُ بَكُرٌ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَ ، فَقَالَ لَهُ اللَّيثُ : أَوَتَدُرِى مَا الْقَسَمُ ؟ أَوَتَدُرِىٰ مَا الْقَسَمُ ؟ أَوَتَدُرِىٰ مَا الْقَسَمُ ؟ .وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُوْنَ ، فَلَمْ يَرَوْا بِالْقَسَمِ بَأْسًا ، وَجَعَلُوهُ يَمِينًا ، وَحَكَمُوا لَهُ بِحُكْمِ الْيَمِيْنِ ، وَقَالُوا قَدْ ذَكَرَ اللّهُ فِي غَيْرِ مَوْضِع فِي كِتَابِهِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : لَا أُقُسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقُسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ وَقَالَ : فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَقَالَ : لَا أُفْسِمُ بِهِلَا الْبَلَدِ فَكَانَ تَأْوِيْلُ ذَٰلِكَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ جَمِيْعًا أُفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَلَاصِلَةٌ .وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُونُ بَلَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا ۚ فَلَمْ يَعِبْهُمْ بِقَسَمِهِمْ، وَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُفُرَهُمْ فَقَالَ : بَلَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَكَانَ فِي ذِكْرِهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْقَسَمَ كَانَ مِنْهُمْ يَمِيْنًا. وَقَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : اِذُ أَقْسَمُوْا لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَمَّ قَالَ : وَلَا يَسْتَفْنُونَ.

١٦٢٥: عبيدالله بن عبد الله بن عتب في حضرت ابن عباس في الله عنه الله عبد الله عديث بيان كى جس مين اس

خواب کا تذکرہ ہے جس کی تعبیر حضرت ابو بکرانے جناب رسول الله مَا الل یو چھایارسول اللہ اکیا میں نے درست تعبیری -آپ نے فر مایاتم نے کھودرست اور کھ فلط تعبیری -ابو بر کہ کئے لگے یارسول اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِین آپ کوشم دینا ہوں آپ نے فرمایاتم مجھے قتم مت دو۔امام طحاوی کہتے ہیں بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ شم مکروہ ہے اور کسی کوکس چیز پرقتم نداٹھانی چاہئے انہوں نے شم اٹھانے کو بہت بڑا قرار دیا ہے۔ ا مام لیٹ بن سعدان لوگوں سے ہیں کہ جنہوں نے اس کو بہت بڑا قرار دیا ہمارے کئی احباب نے عیسیٰ بن حماد زغبہ ہےروایت کی ہے کہ میں بکر بن مصر کے پاس آیا تا کہ میں ان کی عیادت کروں اس وقت احیا تک لیث آ گئے اور انہوں نے اس کے پاس جانے کاارادہ کیا تو بکرنے ان سے کہامیں آپ کوشم ویتا ہوں کہ آپ ایسانہ کریں۔لیث كنے لگے كياتم جانتے ہوكوشم كياہے؟ ياقتم كى حقيقت جانتے ہو ياتم قسم كو جانتے ہو؟ قسم ميں كو كى حرج نہيں اور سيہ یمین بنے گی اور اس کا حکم یمین والا ہوگا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ "لااقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه" (التيامات) اورفرمايا "ولا اقسم بمواقع النجوم" (واقد ۵۵) اورفر مایا: "لااقسم بهذا البلد" (البدا) انساری آیات کی تفیرعلاء کے ہال بیے کہ لا زائدہ ب اوربيراقسبم بيوم القيامة ج اورالله تعالى فرمايا: "واقسموا بالله جهد ايمانهم لايبعث الله من يموت بللى وعدا عليه حقًا" ( ول ٣٨) الله تعالى ني ان كقهمول بران كوعيب بيس لكايايا البنة ان كفركى ترديد فرمائى اور فر مایا که کیون نہیں ہماراوعدہ تو سچا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جہدا بمانہم کالفظ فر ما کراس بات کو ثابت کردیا کہ ان کی سے فتم يمين باورايك اورآيت مين الله تعالى فرمايا "اذا قسموا ليصر منها مصبحين" (تلم ١٥) انهول في قتم اٹھائی وہ ضرورصبح سویر ہے اس باغ کو کاٹ لیں گے یعنی پھل تو ڑلیں گےانڈ تعالیٰ نے ان کی اس تتم پراعتراض نہیں کیا بلکہ فرمایا:"و لا یستعنون" کانہوں نے اسٹناء بھی نہیں کیا (تواس سے ثابت ہوا کہ بیتم یمین ہے)

تخريج : بنعاري كتاب الايمان باب ٩ والتعبير باب٧٤ مسلم في الرؤيا ١٧ ابو داؤد في الايمان باب ١ ا والسنة باب٨٠ ترمذي في الرؤيا باب ١ ابن ماحه في الرؤيا باب ١ دارمي في النذور باب٨ مسند احمد ٢٣٦/١ ـ

١٢٨٠ : فَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ ، عَنُ أَبِيهٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْقَسَمَ يَمِينٌ ؛ لِأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ لَا يَكُونُ اللَّا فِي الْيَمِيْنِ . وَإِذَا كَانَتُ يَمِيْنًا ، كَانَتُ مُبَاحَةً ، فَي مُكُرُوهَةً فِيْمَا سَائِرُ الْأَيْمَانِ فِيْهِ مَكُرُوهَةٌ . وَلَا حُجَّة عِنْدَنَا ، فِيْمَا سَائِرُ الْآيُمَانِ فِيْهِ مَكُرُوهَةٌ . وَلَا حُجَّة عِنْدَنَا ، فَيْمَا سَائِرُ الْآيُمَانِ فِيْهِ مَكُرُوهَةٌ . وَلَا حُجَّة عِنْدَنَا ، فَيْمَا سَائِرُ الْآيُمَانِ فِيْهِ مَكُرُوهَةٌ . وَلَا حُجَّة عِنْدَنَا ، عَلَى أَهْلِ هلِذِهِ الْمَقَالَةِ ، فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، الَّذِي ذَكُرْنَا ، فَإِنَّهُ يَحُوزُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي كَرِهَ وَسَلَّمَ فِي الْقَسَمِ ، لَّابِي بَكُو مِنْ أَجْلِهِ ، هُوَ أَنَّ التَّعْبِيْرَ الَّذِي صَوَّبَهُ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَسَمِ ، لِلَّهِ يَهُ مِنْ جِهَةِ الْوَحْي ، وَالْكِنُ مِنْ جِهَةٍ مَا يُعَبِّرُ لَهُ الرُّونَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يُعَبِّرُ لَلْ اللَّهُ مِنْ جِهَةٍ الْوَحْي ، وَالْكِنُ مِنْ جِهَةٍ مَا يُعَبِّرُ لَهُ الرُّولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُعَبِّرُ لَهُ الرَّولَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يُعَبِّرُ لَهُ الرَّولَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يُعَبِّرُ لَهُ الرَّولِي اللَّهُ مِنْ جِهَةٍ الْوَحْي ، وَالْكِنُ مِنْ جِهَةٍ مَا يُعَبِّرُ لَهُ الرَّولَ اللَّهُ عِنْهُ مِنْ عِهَةٍ مَا يُعَبِّرُ لَهُ الرَّولَ اللَّهُ مَا الْوَلَا لَا الْعَالَةُ الْمُ الْولَا لَا اللَّهُ الْمُ الْعُلِهُ الْمُ الْمُ الْعُرِهُ الْمُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُقَالِقِ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُلِهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُعْتِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُ الْمُ الْمُعْتِلُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِ ا

كَمَا نَهَى أَنْ تُوْطَأَ الْحَوَامِلُ ، عَلَى الْإِشْفَاقِ مِنْهُ أَنْ يُضِرَّ ذٰلِكَ بِأَوْلَادِهِمْ .فَلَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ يَفْعَلُوْنَ ذَٰلِكَ فَلَا يُضِرُّ بِأَوْلَادِهِمْ ، أَطْلَقَ مَا كَانَ حَظَرَ مِنْ ذَٰلِكَ .وَكَمَا قَالَ فِي تَلْقِيْح النَّخُلِ مَا أَظُنُّ أَنَّ ذَٰلِكَ يُغْنِي شَيْئًا فَتَرَكُوهُ ، وَنَزَعُوا عَنْهُ ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :إِنَّمَا هُوَ ظُنٌّ ظَنَنْتُهُ، إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا فَلْيَصْنَعُوهُ ، فَإِنَّمَا أَنَا بِشُرٌ مِفْلُكُمْ ، وَإِنَّمَا هُوَ ظُنٌّ ظَنَنْتُهُ، وَالظَّنُّ يُخْطِءُ وَيُصِيْبُ ، وَلَكِنْ مَا قُلْتُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَنْ أَكُذِبَ عَلَى اللَّهِ.

• ۲۷۸: محمر بن حسن كہتے ہيں كماس آيت ميں دليل ہے كہتم كيين ہے كيونكماشٹنى كيين ہى ميں ہوتا ہے جب اس کا میمین ہونا ثابت ہو گیا تو پھران سب مقامات پراس کا جواز ثابت ہوا جہاں بمین درست ہےاور جن مقامات پر یمین مکروہ ہے وہاں یہ بھی مکروہ ہے ہمارے نز دیک فریق ثانی کے خلاف ابن عباس کی روایت میں کوئی دلیل نہیں کیونکہ ریے کہناممکن ہے کہ جناب رسول الله مُثَاثِیّتُ الله عُسَامِی الله مُثَاثِیّتُ الله مُثَاثِیّتُ الله مُثابِی الله مُثَاثِیّتُ الله مُثَاثِقًا الله مُثَاثِیّتُ الله مُثَاثِقًا اللهُ مُعِلَّا اللهُ مُثَاثِقًا الللهُ مُثَاثِقًا الللّهُ مُثِمُ مُثِلِقًا الللللّهُ مُثِلِقًا الللّهُ کوآپ نے درست فرمایا اوربعض کوخطا قرار دیا تو وحی کے اعتبار سے نہیں تھی بلکہ علم تعبیر کے لحاظ سے تھی جیسا کہ حاملہ عورت سے وطی کی ممانعت اس خطرے کے پیش نظر کہ اولا د کونقصان بہنچے پھر آپ کو بیا طلاع ملی کہ فارس اور روم کے لوگ اس طرح کرتے ہیں اور میر چیزان کی اولا دکونقصان نہیں دیتی توجس سے ڈرایا تھا اس کی آزادی دے دی جس طرح کتعبیر خل یعنی محبوروں کی پوندکاری کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں اس کام کا كي يحريهي فائده نبيس تو صحابه كرام نے اس كوچھوڑ ديا اوراس سے نقصان ہوا تو آپ مَا اللَّهُ اللَّهِ الله على حبيها انسان موں اور بیگمان ہے جومیں نے کیا اور گمان مھی درست نکلتا ہے اور بھی خطائیکن جومیں اس طرح کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا ہے تو میں ہرگز اللہ تعالی پر جھوٹ نہیں بول سکتا اس طرح کی روایت ابودا وُدنے اقضیہ باب سے میں ذکر

٢٢٨ : حَدَّثَنَا بِذَلِكَ يَزِيْدُ بْنُ سِنَانِ قَالَ :ثَنَا أَبُوْ بَعَامِرٍ ، قَالَ :ثَنَا إِسْرَائِيْلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أَبِيْهِ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ، مَا قَالَةً مِنْ جِهَةِ الظَّنِّ ، فَهُوَ كَسَائِرِ الْبَشَرِ فِى ظُنُوْنِهِمْ ، وَأَنَّ الَّذِى يَقُولُهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَهُوَ الَّذِى لَا يَجُوْزُ خِلَافُهُ. وَكَانَتِ الرُّوْيَا إِنَّمَا تُعَبَّرُ بِالظَّنِّ وَالتَّحَرِّى ، وَقَدْ رُوِى ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ۖ فَلَمَّا كَانَ التَّغْبِيْرُ مِنْ هلِذِهِ الْجِهَةِ الَّتِي لَا حَقِيْقَةَ فِيْهَا ، كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِى بَكْرٍ ، أَنْ يُقْسِمَ عَلَيْهِ ؛ لِيُخْبِرَهُ بِمَا يَظُنَّهُ صَوَابًا، عَلَى أَنَّهُ عِنْدَهُ كَذَٰلِكَ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْحَقِيْقَةِ بِخِلَافِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ نَظَرَ فِي مَسْأَلَةٍ مِنَ الْفِقْهِ، وَاجْتَهَدَ ، فَأَذَّاهُ الْجِيهَادُهُ إِلَى شَىْءٍ وَسِعَهُ الْقَوْلُ بِهِ ، وَرَدُّ مَا خَالَفَةُ، وَتَخْطِنَةُ

قَائِلِهِ ، اِذَا كَانَتِ الدَّلَائِلُ الَّتِي بِهَا يُسْتَخُوَجُ الْجَوَابُ فِي ذَٰلِكَ ، رَافِعَةً لَذَ وَلَوْ حَلَفَ عَلَى أَنَّ ذْلِكَ الْجَوَابَ صَوَابٌ ، كَانَ مُخْطِئًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُكَلَّفُ إِصَابَةَ الصَّوَابِ ، فَيَكُونُ مَا قَالَهُ، هُوَ الصَّوَابَ ، وَلٰكِنَّهُ كُلِّفَ الْإِجْتِهَادَ ۚ وَقَلْدُ يُؤَدِّيْهِ الْإِجْتِهَادُ اِلَى الصَّوَابِ وَالِى غَيْرِ الصَّوَابِ ، فَمِنُ هَٰذِهِ الْجِهَةِ ، كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيْ بَكْرٍ ، الْحَلِفَ عَلَيْهِ ؛ لِيُخْبِرَهُ بِصَوَابِهِ مَا هُوَ ، لَا مِنْ جِهَةِ كَرَاهِيَةِ الْقَسَمِ .وَقَدْ رُوِى فِيْ ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .

١٩٦٨: ساك في موكل بن طلحه اور انهول في اليه والديد روايت كي ب- يس جناب رسول الله ما الله ما الله الله ما الله میں پر بتلا دیا کہ جو پچھ میں گمان کی جانب ہے کہوں تو وہ گمان میں عام انسانوں کی طرح ہے اور جوآپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائیں تو وہ وحی ہے جس کی مخالفت جائز نہیں اور خواب کی تعبیر تو گمان اور تحری ہے کی جاتی ہے اور بیہ بات محمدا بن سيرين في اس آيت "وقال للذي ظن انه ناج منهما" (يوسف ٢٣) كودليل بنا كرفرما كي بــ جب کتبیرایی جہت ہے ہے جس میں قطعی بات نہیں ہوتی توای لحاظ سے جناب رسول الله مَا اللَّهِ عَالَیْ اَسْ مَعَلَیْ اِ اس برقتم اٹھانے کونا پیند کیا کہ آپ نے جس کو درست قرار دیا ہے اس کی ضرورا طلاع دیں اس طور پر کہ آپ کے ہاں ای طرح ہادر ہوسکتا ہے کہ حقیقت میں اس کے خلاف ہوکیاتم دیکھتے ہوکدایک آدمی نے فقہ کے ایک مسکلے کے بارے میں غور کیااور پھراجتہاد کیااس کے اجتہاد نے اس کوایک چیز تک پہنچایا تو اس کواس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کے مطابق بات کہے اور اس کے خلاف تول کورد کر دے اور اس کے کہنے والے کو غلط قرار دے جبکہ دلائل جن کے ذریعے اس نے مید مسئلہ نکالا ہے وہ مخالف کے قول کی تر دید کررہے ہیں اگر بیآ دمی اس جواب کے صحیح ہونے روشم اٹھائے تو وہ غلطی پر ہوگا اس لئے کہ اس کو سیح تک پہنچنے کا مکلف نہیں بنایا گیا ہیں جو پجھاس نے کہا ہے وہی درست ہوگا کیونکہ وہ اجتبار کا مكلّف بنایا گیا ہے اور بیا جتباد بسا اوقات اس كودرست اور بسا اوقات غیر درست کی طرف لے جائے گا پس اس جہت کے لحاظ سے جناب رسول اللمَثَاثِيْزَ نے ابو بکڑ کے اس پر حلف اٹھانے کونا پند کیااس لحاظ ہے نہیں کہ آپ نے قتم کونا پند کیا اور ہم نے جوبات کہی ہے اس پریہروایات دلالت ڪرتي ہيں۔

٢٢٨٢ : حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِغْلَ حَدِيْثِ اِسْحَاقَ بْنِ الْحُسَيْنِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ۖ وَاللَّهِ لَتُخْبِرَنِّي بِمَا أَصَبْتُ مِمَّا أَخْطَأْتُ . فَقَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْسِمُ لَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هُوَ الْحَلِفُ فِيْهِ عَلَى إِخْبَارِهِ بصَوَابِهِ أَوْ خَطَئِهِ فِيْ شَيْءٍ لَمْ يَقُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَحْيِ الَّذِيْ يَعْلَمُ بِهِ حَقِيْقَةَ الْاشْيَاءِ ، لَا

لِذِكْرِهِ الْقَسَمَ.

۲۹۸۲: عبیدالله بن عبدالله نے آسخی بن حسین جیسی روایت نقل کی گراس کے اندر یہ بات زائد ہے: "والله لتخبر نی بما اصبت مما احطات" (الله کی شم آپ جھے ضرور بتلا کیں جو میں نے اس میں درست کہااور جو نادرست کہا) تو جتاب رسول الله کالله کالله کا فرمایات مت اٹھاؤ۔اس سے یہ دلالت مل گئی کہ جناب رسول الله کالله کا لین کیاوہ آپ کالله کا کہ خاب رسول الله کالله کا لین کیاوہ آپ کالله کی درست اور نادرست کی اطلاع پر جوشم اٹھائی وہ تھی اس لئے جناب رسول الله کالله کی خواب کے جناب رسول الله کالله کی خواب کے در یع تعبیر نہیں فرمائی تھی جس سے چیزوں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے آپ کی فیکھ اس لئے تاپیند یدگی نہیں فرمائی کہ انہوں نے قسم کا ذکر کیا ہے۔

تخريج: ترمذي في الرؤيا باب ١٠ مسند احمد ٢٣٦/١ .

٣١٨٣ : وَحَلَّانَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ ، قَالَ : لَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْقَسَمُ يَمِيْنَ لَ فَهٰذَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ الَّذِي كَرُوى عَنْهُ الْحَدِيْثَ الْآوَلَ ، قَدْ جَعَلَ الْقَسَمَ يَمِيْنًا ، فَهٰى ذَلِكَ دَلِيْلٌ عَلَى اِبَاحَةِ الْحَلِفِ بِهِ وَأَنَّهُ وَلِى عَنْهُ الْحَدِيْثَ الْآوَلَ ، قَدْ جَعَلَ الْقَسَمَ يَمِيْنًا ، فَهِى ذَلِكَ دَلِيْلٌ عَلَى اِبَاحَةِ الْحَلِفِ بِهِ وَأَنَّهُ عَنْهُ ، كَسَائِرِ الْآيُمَانِ . فَفَبَتَ بِذَلِكَ ، مَا تَأُوّلُنَا الْحَدِيْثَ الْآوَلَ عَلَيْهِ ، وَانْتَفَى قَوْلُ مَنْ تَأُوّلُهُ عَلَيْهِ مَا تَأُوّلُهُ عَلَى إِبَاحَةِ الْقَسَمِ .

۱۹۱۸ عبدالرحل بن حارث نے ابن عباس بھان سے دوایت کی ہے کہ تم کیمین ہے۔ یہ ابن عباس بھان وہی ہیں جنہوں نے پہلی روایت نقل کی ہے کہ حلف مباح جنہوں نے پہلی روایت نقل کی ہے یہاں وہ تم کو کمین بتلا رہے ہیں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ حلف مباح ہوا کہ حدیث اول کی جوہم نے تاویل کی ہے وہ درست ہوگئ کہ حدیث اول کی جوہم نے تاویل کی ہے وہ درست ہوگئ کہ حدیث اول کی جوہم نے تاویل کی ہے وہ درست ہوگئ فرماتے ہیں: اباحث تتم کی اور روایات بھی ہیں ان میں سے چند رہیں۔ مختصے : دارمی فی النذور باب۸۔

٣٢٨٨ : مَا قَدُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْغَنِيِّ بُنُ أَبِي عَقِيْلٍ قَالَ : نَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : نَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ أَشْغَتَ بُنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ سُوَيْد بُنِ مُقَرِّنٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِإِبْرَادِ الْقَسَمِ۔ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِإِبْرَادِ الْقَسَمِ۔

۲۷۸۴: معاویہ بن سوید نے حضرت براء بن عازبؓ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللّٰمَ کَا اَیْدِ مُمین تَسم پورا کرنے کا حکم دیا۔

تخريج : بحارى في الجنائز باب٢ والايمان باب٩ مسلم في اللباس روايت٣ ترمذي في الادب باب٥٤ نسائي في الحنائز باب٥٠ ابن ماحه في الكفارات باب١ مسنداحمد ٢٨٤/٤\_

٢٢٨٥ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ ، وَوَهْبٌ ، قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : بِإِبْرَارِ الْقُسَمِ ـ أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَمَرَ بِإِبْرَارِ الْقَسَمِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُقْسِمُ عَاصِيًا ، لَمَا كَانَ يَنْبَغِى أَنْ يُبَرَّ قَسَمُةً.

3770: ابوداؤداور وہب دونوں نے شعبہ سے روایت کی ہے اوراس نے اپنی سند سے روایت نقل کی اوراس نے ابرار القسم کے لفظ بھی ذکر کئے ہیں۔ غور فر ماکیس کہ جناب رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْمَ کے پورا کرنے کا حکم دیا اگر قسم اللّٰمان اللّٰہ مَان ہوتو پھرا ہے تسم کا پورا کرنا مناسب نہیں یعنی گناہ کی قسم۔

٢٢٨٢ : • وَقَدُ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً وَابُنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَا : نَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُو السَّهُمِيُّ ، قَالَ : نَنَا عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ حَمَيْدٌ الطَّوِيْلُ ، عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَآبَرَّةً - فَلَوْ كَانَ الْقَسَمُ مَكُرُوهًا ، لكَانَ قَائِلُهُ عَاصِيًا ، وَلَمَا أَبَرَّ اللهُ قَسَمَ مَنْ عَصَاهُ . وَقَدْ رَوَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ : صَلَيْتُ مَعَ وَسُلَّمَ ، فَوَجَدَ رِيحَ ثُومٍ . فَلَمَّا فَرَعُ مِنِ الصَّلَاةِ قَالَ : مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَجَدَ رِيحَ ثُومٍ . فَلَمَّا فَرَعُ مِنِ الصَّلَاةِ قَالَ : مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقُرَبُنَا فِي مَسْجِدِنَا حَتَّى يَذُهَبَ رِيحُهَا . فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَقُسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقُرَبُنَا فِي مَسْجِدِنَا حَتَّى يَذُهَبَ رِيحُهَا . فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَقُسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ بَنَا فِي مَسْجِدِنَا حَتَّى يَذُهَبَ رِيحُهَا . فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَقُسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ كَاللهِ مَلَى مَدْرَى . فَقَالَ : إِنَّ لَكَ عُذُرًا وَلَمْ يُنْكُورُ عَلَيْهِ الْفَسَامَةُ عَلَيْهِ .

۲۱۲۸: حمیدالطّویل نے حضرت انس ڈاٹٹو سے نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللّہ کا ٹیڈا نے فرمایا ہے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھا سے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قتم اٹھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قتم پوری کر دیتے ہیں۔ اگر قتم مروہ ہوتی تو اس کا کہنے والا ہی گناہ گارتھا اللہ تعالیٰ اس کی قتم کو پورا نہ کرتے ہم پہلے ذکر کر آئے کہ حضرت مغیرہ این شعبہ نے نقل کیا کہ میں نے جناب رسول اللہ کا ٹیڈا کے ساتھ نماز پڑھی آپ کوہسن کی بو محسوں ہوئی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا جو آ دمی اس پودے کو کھائے تو وہ ہماری معجد کے اس وقت تک قریب نہ آئے جب تک اس کی بودور نہ ہو چنا نچہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور میں نے کہایا رسول اللہ کا ٹیڈا میں آپ کو قتم و بتا ہوں کہ آپ معدور ہو۔ آپ ناہا تھے پکڑا دیا تو میں نے آپ کواپ سینے کے ذخم دکھائے تو آپ نے فرمایا تم معدور ہو۔ آپ ناہا تھے پکڑا دیا تو میں نے آپ کواپ سینے کے ذخم دکھائے تو آپ نے فرمایا۔

تخريج : بحارى في الصلح باب ٨، والايمان باب ٩، مسلم في القسامه حديث ٢٤، ابو داؤد في الديات باب ٢٨، ترمذي في حهنم باب ١٣، مسند احمد ٢٨/٣ ، ١٦٤، ٣٠ \_\_

٢٢٨٠ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ ، قَالَ :ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَاهِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا

عُمَرُ بُنُ أَبِى بَكُرِ الْمَوْصِلِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهَ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ : أَهُدِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُمْ فَقَالَ أَهْدِى لِزَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتُ : فَأَهْدَيْتُ لَهُ وَدَدُتُهَا لَهُ فَرَدَّتُهُا لَا أَهُدِى لِرَيْنَ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكِ لَا رَدَدُتِهَا ، فَرَدَدُتُهَا لَا فَدَلَّ مَا ذَكُرُنَا عَلَى اللَّهُ تَعَالَى ، وَأَنْ لَهَا فَرَدَنُهُ اللَّهُ تَعَالَى . وَقَلْ حُكُمَةً ، وَأَبِى يُوسُف ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى . وَقَلْ رُوى ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخِعِيّ .

۱۹۸۸: عمرہ نے حضرت عائشہ وہ اس نقل کیا کہ جناب رسول اللّمثَّ اللّهِ اَللّه اَللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

## ابراہیم مخفی مراللہ کے قول سے اس کی تائید:

٢٢٨٨ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ :ثَنَا أَبِى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى حَنِيْفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ : أُقْسِمُ وَ أَقْسَمُتُ بِهٖ يَمِيْنٌ ، وَكَفَّارَةُ ذَلِكَ ، كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ . وَقَدْ أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ.

۱۷۸۸: حماد نے ابراہیم سے فقل کیا کہ اقتم اوراقسٹ برکے الفاظ یمین ہیں اوران پرشم والا کفارہ ہے اور جناب آ پیول الله مُناکِی فی نی بیویوں کے متعلق شم الحائی تھی چنانچر دوایت یہے۔

ُ ٢٢٨٩ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو حَفُصٍ الْفَلَّاسُ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو فَتَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ اللهِ عَلَى عَلْمَ عَمْرَةً ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ ، كَانَ إِيْلَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُ بِاللهِ لَا أَقْرَبُكُنَّ شَهْرًا۔

 

# الشُّرْبِ قَائِمًا الشَّرْبِ قَائِمًا الشَّرْبِ قَائِمًا الشَّرِبِ قَائِمًا الشَّرِبِ قَائِمًا الشَّرِبِ السَّ

### خُلاطَتُهُ الْبُأُمِلُ:

کھڑے ہوکر پانی پینے کوعلاء کی ایک جماعت نے مکروہ قرار دیاہے۔

فریق فانی کامؤقف: کھڑے ہوکریانی پینے میں گناہ ہیں ضرورت کے لئے پی سکتے ہیں البتہ آواب کے خلاف ہے۔

٢١٩٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بْنِ دَاوْدَ ، قَالَا :أَنَا السَحَاقُ بْنُ السَمَاعِيلَ
 الطَّالَقَانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ ،
 عَنِ الْجَارُوْدِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا۔

۱۲۹۰: ابومسلم نے حضرت جارور سے روایت کی اور انہوں نے جناب نبی اکرم مَا النَّیْرِ اسے کہ آپ نے کھڑے ہوکر پینے پر ڈانٹا۔

تخريج : مسلم في الاشربه ٢ ١ ١٣/١ ١٬ ترمذي في الاشربه باب ١ ١٬ ابن ماجه في الاشربه باب ١٢ دارمي في الاشربه باب ٢٤ مسند احمد ٣ ١ ٩٩/٥ ٤ ٢٠ ١ ١/٢٧٧ ـ .

٢١٩١ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَلْكَ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنِ الْجَارُودِ بْنِ الْمُعَلَّى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْلَهُ .

٢٢٩٢: قَاده نے حضرت انس بَلِيْنَ انہوں نے جناب نِي اکرم مَلَا لَيْنَ اَسَانَ طَرَّح کَارُوايت کَ ہے۔ ٢٢٩٣ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ : ثَنَا هَمَّامٌ وَهِشَامٌ ، قَالَا : ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ. ٣٦٦٣: قَاده فَ حَضرت انْسَ خَنْشَ سَانَهُول فِي جَنَابِ نِي اكْرَمُ ثَنْ يَّمُ سَاسَ طَرَحَ كَارِوايت كَ ہے۔ ٢٢٩٣: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ قَالَ : ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ : ثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِفْلَهُ.

٢٢٩٣: شمام بن ابوعبد الله نے قادہ سے پھر انہوں نے اپنی اساد سے ای طرح روایت کی ہے۔ ٢٢٩٥ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْ دَاؤُدَ ، قَالَ : ثَنَا هِ شَامٌ الدَّسُتُوَ الِيُّ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِمِ مِعْلَهُ.

۲۲۹۵: ابوداؤد نے ہشام دستوائی سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت کی ہے۔

٢٢٩٢ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيْدَ بُنَ هَارُوْنَ ، قَالَ : ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنِسٍ ، وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَةً .

۲۲۹۲: ابوعیسی اسواری نے حضرت ابوسعید خدری سے انہوں نے جناب بی اکرم مُلَا اللہ اسے ای طرح روایت کی ہے۔

٢٢٩٧ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ :ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ، ح.

٢٢٩٤: ابوداؤد نے مویٰ بن اساعیل سے اس طرح روایت کی ہے۔

٢٢٩٨ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةً ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَا : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنُ أَيُّوْبَ ، عَنُ عِكْرَمَةَ ، عَنُ أَبِي هُوَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً قَالَ أَبُوْ جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إلى عَكْرَمَةَ ، عَنُ أَبِي هُوَيْ وَلَيْ مَثْلَمَ مِثْلَةً قَالَ أَبُوْ جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إلى عَكْرَاهَةِ الشَّرُبِ قَائِمًا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ بِهِلِذِهِ الْآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوُا بِالشَّرْبِ قَائِمًا بَأَسًا . وَاحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ .

١٩٩٨: عكرمه نے حضرت ابو ہريرہ ظائف سے انہوں نے جناب نبی اکرم اللي الله انہوں نے ان اور انہوں نے ان آثار کو حدام طحاوی کہتے ہیں: بعض علاء اس طرف کئے ہیں کہ کھڑے ہوکر بینا مکروہ ہے اور انہوں نے ان آثار کو دلیل بنایا ہے۔ جبکہ دیگر علاء کا کہنا ہے کہ کھڑے ہوکر پینے میں کوئی گناہ ہیں انہوں نے ان آثار کودلیل بنایا ہے۔ دلیل بنایا ہے۔ جبکہ دیگر علاء کا کہنا ہے کہ کھڑے ہوکر پینے میں کوئی گناہ نبی گناہ ابن وَ اَسْ فَالَ : اَنْحَبَر نبی ابْنُ جُریْج ، عَنْ مُحَمَّد بِنِ عَلِیّ بُنِ حُسَیْنٍ ، عَنْ اَبِیْ وَسُوْءٍ فَاتَیْتُهُ بِهِ فَتُوصَّانًا ، ثُمَّ قَامَ حُسَیْنٍ ، عَنْ اَبِیْ وَسُوْءٍ فَاتَیْتُهُ بِهِ فَتُوصَّانًا ، ثُمَّ قَامَ بِفَضْلِ وَضُونِ مِ اَبِّیْ دَائِتُ اَبِیْ دَائِدٌ وَسُولًا وَضُونِ مِ اَبِیْ دَائِدٌ وَسُولًا دَسُولًا وَضُونِ مِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَقَالَ : اَتَعْجَبُ یَا بُنَیْ دَائِنْ دَائِدٌ وَسُولًا وَضُونِ بُو اَیْدُ دَائِدٌ وَسُولًا وَضُونِ بُو اَیْدُ دَائِدُ وَسُولًا وَضُونِ بُو اَیْدُ دَائِدً وَ اَنْ اَبْنُ وَ اَنْدُ وَ اَنْ اِنْ اَلْمِنْ فَقَالَ : اَتَعْجَبُ یَا بُنَیْ دَائِدُ وَسُولًا وَصُونُ وَ اَنْ اِنْ دَائِدُ وَسُولًا وَصُونُ مِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰمَ وَسُولًا وَصُونُ اِنْ اَیْنَ دَائِدُ وَاللّٰمِ اللّٰمَ وَسُولًا وَسُولًا ہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ وَسُولًا وَسُولُ وَسُولًا مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَصْنَعُ ذَلِكَ

۱۹۹۹: محمد بن علی بن حسین نے اپنے والداوراپنے داداسے روایت کی ہے کہ مجھے حضرت علی ڈاٹٹڑ نے فر مایا میرے لئے وضوکا پانی لا ؤ۔ میں لا یا تو آپ نے وضو کیا پھرآپ کھڑے ہوئے اور وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر بیا۔ مجھے اس پرتعجب ساہوا تو انہوں نے فر مایا اے مبیٹے تم اس پرتعجب کررہے ہو؟ میں نے آپ کے باپ (نانا) مُلْاَثْتُؤْمُکو ایسا کرتے پایا۔

تخريج: بخارى في الاشربه باب٢١ نسائي في الطهارة باب٧٧٧، ٩ مسند احمد ١٣٩/١ ـ

٠٠٠٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا بِشُرُ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا شَرِبَ فَضُلَ وَضُوْئِهِ قَائِمًا . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُوْنَ أَنْ يَشُرَبُوْا قِيَامًا ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مَا فَعَلْتُ \_

٠٠٠٠: نزال بن سبرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بڑاٹن کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہوکر پینے کو ناپسند کرتے ہیں حالانکہ میں نے جناب نبی اکرم مَالَّتُنْظِمُ کو ایسند کرتے ہیں حالانکہ میں نے جناب نبی اکرم مَالَّتُنْظِمُ کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ ایسا کرتے دیکھا ہے۔

تخريج : بخاري في االشربه باب ٦ ١ مسند احمد ١ ٢٠١٠٠٠ ـ

١٧٠ : حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً ، قَالَ : ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ : ثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مَنْلَهُ.

١٠ ١٢: مسعر نے عبدالملک سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت کی ہے۔

٢٠٠٢: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا وَرُقَاءُ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ رَاذَانَ وَمَيْسَرَةَ ، عَنْ عَلِيّ ، أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ : إِنْ أَشُرَبُ قَائِمًا ، فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَائِمًا ، وَإِنْ أَشُرَبُ جَالِسًا ، فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُ ذَٰلِكَ .

۲۰۷۲: زاذان اورمیسرہ نے حضرت علی جھٹیئو سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کھڑے ہوکر پانی بیا تو ان سے کہا گیا (آپ نے ایسا کیوں کیا؟) تو انہوں نے فرمایا اگر میں نے کھڑے ہوکر پیا ہے تو میں نے جناب رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کا کھٹے کا بیٹ کی کھا ہے اوراگر میں بیٹے کر پیوں تو میں نے جناب رسول اللّٰہ کا کھٹے کو بیٹے کر پیع ویکھا

خِلدُ 🕝

٧٤٠٣ : حَلَّنْنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : نَنَا أَسَدٌ قَالَ : نَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِب ، عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيّ ، مِثْلَةً.

۳۰ ۲۷: زاذان نے حضرت علی طاشؤ سے ای طرح کی روایت کی ہے۔

٢٤٠٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةً ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

۲۷-۲۲: جاج نے حاد سے روایت کی چرانہوں نے اپنی اساد سے اس کی مثل روایت بیان کی ہے۔

٧٤٠٥ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ الْآخُوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ ـ

١٤٠٥ جعمى نے حضرت ابن عباس و الله اسے روایت کی کدمیں نے جناب نبی اکرم مَالْ فَیْرُمُ اکْورُ مِنْ اللہ علیہ اللہ و مکھا\_

٧٤٠٢ : حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ : ثَنَا شَرِيْكٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَاوَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلُوًّا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمْ۔ ۲۷-۲: عمار نے ابن عباس واجہ سے روایت کی ہے کہ میں نے جناب نبی اکرم مالی ایک کوز مزم کے یانی کا ایک ول دیاتو آب نے کھڑے ہوکر پیا۔

تخريج : بخاري في الحج باب٦٧٬ مسلم في الاشربه روايت١١٨، ١١٩ ثرمذي في الاشربه باب١٢ نسائي في المناسك باب ١٠٠٥ أبن ماجه في الاشربه باب ٢١ مسند احمد ٢١٤/١ ـ

٧٤٠٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِم الْآخُولِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَةً.

٥ ٧٤ فعلى نے ابن عباس على سے اس طرح كى روايت كى ہے۔

٢٥٠٨ : حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ قَالَ : ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرُوَةَ الْمَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَتَنَا عُبَيْدَةُ بِنْتُ نَابِلٍ ، عَنْ عَاثِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَشُرَبُ قَائمًا۔

٨٠ ١٧: عاكشر بنت سعد في سعد بن الى وقاص سے روايت كى ہے كه جناب رسول الله مَاليَّيْمُ كُور عالى في ليتے تھے۔

٢٤٠٩ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : لَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِى قَالَ : ثَنَا حَفْصٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ

نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نَشُرَبُ ، وَنَحْنُ قِيَامٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ ١٧٤٠ : نافع نے ابن عمر بُرا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

#### تُحْرِيج : ترمذي في الاشربه باب١ ١ ' مسند احمد ١٢/٢ ـ ت

الله عَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَا : ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ جَرِيْدٍ ، عَنْ أَبِى الْبِزُرِيِّ ، وَهُو يَزِيْدُ بْنُ عُطَارِدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نَشُرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، وَنَاكُنُ قِيَامٌ ، وَنَاكُنُ فِيَامٌ ، وَنَاكُنُ فِيَامٌ .

۱۷۱۰: یزید بن عطار دنے ابن عمر بھاتھ سے روایت کی ہے کہ ہم جناب رسول الله مُنَا تَّفِیُّم کے زمانے میں کھڑے ہو کر پانی پی لیتے تھے اور چلنے کی حالت میں کھا لیتے تھے۔

#### تخريج : مسند احمد ۲ '۲۲ ، ۲۹\_

ال ١٤ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ جَرِيْرٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بُنَ عُطَارِدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَةُ.

ا ١٦٤: يزيد بن عطار دنے ابن عمر ﷺ سے اس طرح كى روايت كى ہے۔

٢٧١٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ :أَخْبَرَنِى الْبَرَاءُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ أُمَّ سُلِيْمٍ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ، مِنْ قِرْبَةٍ.

۲۵۱۲: برآء بن زید بیان کرتے ہیں کہ ام سلیم نے مجھے بیان کیا کہ جناب رسول الله مُؤَلِّيَّةُ مِنْ مَثْلَ سے کھڑے ہونے کی حالت میں یانی پیا۔

#### تخريج : بنحوه مسند احمد ٣٧٦/٦\_

٢٤١٣ : حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : نَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : نَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَنَا عَبُدُ الْكُرِيْمِ الْجَزَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بُنُ بِنُتِ أَنَسٍ ، وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ : حَدَّثَنِيْ الْجَزَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، وَفِي بَيْتِهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَشَرِبَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، وَفِي بَيْتِهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَشَرِبَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، وَفِي بَيْتِهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَشَرِبَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، وَفِي بَيْتِهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَشَرِبَ مِن

١٤١٣: براء بن زيد نے حضرت انس را اللہ اسے روایت کی ہے کہ میری والدہ نے مجھے بیان کیا کہ جناب رسول

٦٧٣: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّة ، قَالَ : قَنَا أَبُو عَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا شَرِيْكٌ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَنسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنُ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ ، وَهُوَ قَائِمٌ لَيْهِ فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ اِبَاحَةُ الشُّرْبِ قَائِمًا وَأُولَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاحْتَمَلَا الْإِيَّفَاق ، وَأُولَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاحْتَمَلَا الْإِيِّفَاق ، وَأُولَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاحْتَمَلَا الْإِيِّفَاق ، وَاحْتَمَلَا التَّضَادَّ أَنُ نَحْمِلَهُمَا عَلَى الْإِيِّفَاقِ لَا عَلَى التَّضَادِّ ، وَكَانَ مَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْفُصُلِ ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبَاحَةَ الشَّرْبِ قَائِمًا ، وَفِيْمَا رَوَيْنَا عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَة ، وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَاحَةَ الشَّرْبِ قَائِمًا ، وَفِيْمَا رَوَيْنَا عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَة ، وَسُلَّمَ ابَاحَةَ الشَّرْبِ قَائِمًا ، وَفِيْمَا رَوَيْنَا عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَة ، وَسُلَّمَ ابَاحَةَ الشَّرْبِ قَائِمًا ، وَفِيْمَا رَوَيْنَا عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَة ، وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَاحَةَ الشَّرْبِ قَائِمًا ، وَفِيْمَا رَوَيْنَا عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَة ، وَالْكِنُ أَرِيْدَ اللهُ مَعْلَى آنُ يَكُونَ ذَلِكَ النَّهُ يُ لَمْ يُرَدُ بِهِ هَذِهِ الْإِبَاحَةُ وَلَكِنُ أُرِيْدَ إِلِكَ النَّهُ يُ لَمْ يُرَدُ بِهِ هَذِهِ الْإِبَاحَةُ وَلَكِنُ أَرِيْدَ لِهِ مَعْنَى آخَرُ ، فَي ذَلِكَ .

۱۷۱۲: حمید نے انس بڑا ٹیز سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم کا ٹیڈ آئے ایک لئے ہوئے مشکیز سے کھڑے ہونے کی حالت میں پانی نوش فر مایا۔ ان روایات سے کھڑے ہوکر پانی پینے کا جواز معلوم ہوتا ہے ہمارے لئے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جب دو قتم کی روایات جناب رسول الله متا ہے گئے ہے وارد ہول اور ان میں تضاد اور موافقت دونوں احتمال موجود ہوں تو ہمیں تضاد کی بچائے موافقت پر محمول کرنا چاہئے چنا نچہ اس فصل میں مروی روایات سے کھڑے ہوکر پانی پینے کا جائز ہونا معلوم ہوتا ہے اور اس سے پیچلی فصل میں ممانعت ثابت ہوتی ہے لیں اب اس میں یہ احتمال پیدا ہوا کہ جس میں ممانعت ہے اس میں بیابا حت مراز ہیں بلکہ اور کوئی دوسر امفہوم مراد ہے ورکر نے سے بیروایت سامنے آئی۔

٧٤١٢: فَإِذَا فَهُدُّقَدُ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : ثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إنَّمَا أَكُرَهَ الشَّرُبَ قَائِمًا ، لِأَنَّهُ ذَاءٌ . فَأَخْبَرَ الشَّعْبِيُّ فِى هٰذَا الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِمِ النَّهُى ، وَأَنَّهُ لِمَا يَخَافُ مِنْهُ مِنْ الضَّرِرِ وَحُدُوثِ الدَّاءِ لَا غَيْرَ ذَلِكَ . فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَالِكَ النَّهُي الْإِشْفَاقَ عَلَى أُمَّتِهِ وَأَمْرُهُ إِيَّاهُمْ بِمَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ ، فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ ، كَمَا قَدُ قَالَ لِهُمْ أَمَّا أَنَا ، فَلَا آكُلُ مُتَكِنًا .

۱۷۱۶ بنعمی کہتے ہیں کھڑے ہوکر بینااس لئے مکروہ ہے کیونکہ اس سے بیاری کا خطرہ ہے۔اس میں شعبی نے وہ معنی بتلایا جس کی وجہ سے ممانعت ہے کہ اس سے نقصان اور بیاری کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے چنانچہ رسول اللّہ مَثَاثِیْ اَلَّمْ اَللّٰ اللّٰ اللّ

حاصل: اس میں شعبی نے وہ معنی بتلایا جس کی وجہ سے ممانعت ہے کہ اس سے نقصان اور بیاری کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے چنانچے رسول الله مُنَّالَّيْنَا نِے امت برشفقت کرتے ہوئے ممانعت فرمائی اوران کوالیی بات کا حکم دیا جس میں ان کی دینی اور دنیوی بھلائی تھی جیسا کہ آپ مُنَّالِّيْنَا نے روایت ابو جیفہ میں فرمایا ما انا فلا اکل منکنا۔

١٧١٧ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ ، ثَنَا سَهُلُ بْنِ بَكَّارٍ ، ح .

١١٦٢: ابن ابي داؤد نے سہل بن بكار سے روايت كى ہے۔

٧٤٠ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنُ رُقَيَّةَ عَنُ عَلِيّ بُنِ الْأَقْمَرِ عَنُ أَبِي مُحَدِّفَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَكِنًا \_

ے اے ۲۷: علی بن اقمر نے حضرت ابو جیفہ سے روایت کی کہ جناب رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا يا جہاں تک مير امعاملہ ہے۔ ميں تو تکيدلگا کرنہيں کھاتا۔

تخريج : بخارى في الاطعمه باب١٣ أبو داؤد في الاطعمه باب٢ أ ترمذي في الاطعمه باب٢٨ ابن ماجه في الاطعمه باب٢ دارمي في الاطعمه باب٢١ مسند احمد ٣٠٨/٤ -

٨١/ : حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ :ثَنَا أَسَدٌ قَالَ :ثَنَا جَرِيْرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِي بُنِ الْأَفْمَرِ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ، فَذَكَرَ مَنْكَ.

۱۷۱۸ علی بن اقمر نے حضرت ابو جمیفہ سے قتل کیا کہ میں نے جناب رسول الله کا ٹیٹی کواسی طرح فر ماتے سنا پھراسی طرح روایت نقل کی ۔ طرح روایت نقل کی ۔

٧٤١٩ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيّ بُنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْلَهُ.

١٤٢٩: على بَن القرن حضرت الوجح في شيانهول نے جناب رسول الله فَا فَيْم سياى طرح كى روايت نقل كى ہے۔ ١٤٢٩: حَدَّفَنَا فَهُدٌ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعُيْم قَالَ: ثَنَا مِسْعَرُ بُنُ كِدَام، عَنْ عَلِيّ بُنِ الْأَقْمَوِ قَالَ: مَعْمَ عُلْكَ بَنَ كِدَام، عَنْ عَلِيّ بُنِ الْأَقْمَوِ قَالَ: عَلَى سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَذَكَرَ مِنْلَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَذَكَرَ مِنْلَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى طَوِيْقِ النّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ عَلَيْهِمْ ، أَنْ يَأْكُلُوا كَذَلِكَ ، وَلَكِنُ لِمَعْنَى فِي الْآئِلِ مُتَكِنًا خَافَهُ عَلَيْهِمْ . طَرِيقِ النّهُ عَلَيْهِمْ . عَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ . عَنْ عَلَيْهِمْ . عَنْ مَا لَا تَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ . عَنْ عَلَيْهِمْ . عَلَيْهِمْ . عَنْ مَا لَهُ عَلَيْهِمْ . عَنْ عَلَيْهُمْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِمْ . عَلَيْهِمْ . عَنْ عَلَيْهِمْ . عَنْ عَلَيْهُمْ مَنْ عَلَيْهِمْ . عَنْ عَلَيْهِمْ . عَنْ عَلَيْهِمْ . عَلَيْهِمْ . عَنْ عَلَيْهُمْ مَنْ عَلَيْهِمْ . عَلَيْهُمْ مَنْ عَلَيْهِمْ . عَلْقُولُولُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ . عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُعْمَالِهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ اللّهُ مَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ الْعَلَالَ عَلَيْكُولُ مَعْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ الْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ الْعُلُولُ اللّهُ الْعَلَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ ال

ایک خطرے کومحسوں کرتے ہوئے میممانعت فرمائی جیساا ماضعی کے قول سے معلوم ہوتا ہے (وہ بیہے)۔

٢٧٢١ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : نَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ : بَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ اِنَّمَا كَرِهَ الْأَكُلَ مُتَكِنًا مَخَافَةَ أَنْ تَعْظُمَ بُطُونُهُمْ وَقَالُهُمْ وَقَالُهُمْ بِالْمُعْنَى وَلَمَا يَحُدُثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِهِ الْأَكُلَ مُتَكِنًا ، وَأَنَّةُ إِنَّمَا هُوَ لِمَا يَحُدُثُ الَّذِي كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِهِ الْأَكُلَ مُتَكِنًا ، وَأَنَّةُ إِنَّمَا هُوَ لِمَا يَحُدُثُ عَنْهُ مِنْ النَّهْيِ عَنِ الشَّوْبِ قَائِمًا ، إِنَّمَا هُوَ لِمَعْنَى يَكُونُ عَنْهُ مِنْ النَّهْ يَعْمِ الْبَعْنَ عَلْمِ اللهِ بْنِ عَمْرُو.

۱۹۷۲: جریر کہتے ہیں کہ معنی نے فرمایا فیک لگا کر کھانا مکروہ اس لئے قرار دیا کہ کہیں اس سے ان کے پیٹ نہ بڑے ہو جو انگیں۔ امام معنی نے فیک لگا کر کھانے کی ممانعت کی وجہ بتا دی کہاں سے پیٹ بڑھ جاتا ہے بالکل اس طرح آپ مُنافِق سے کھڑ ہے ہو کر چینے کی ممانعت اور کراہت بھی اس لئے ہے کہ وہ نقصان کا باعث ہے نہ کہ پچھاور عبد اللہ ابن عمر فاتین سے بھی فیک لگا کر کھانے کے سلسلے میں کراہت کی روایات وارد ہیں۔

٢٧٢٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ :ثَنَا أَسَدُّ ، ح.

٢٤٢٢: محر بن حجاج نے اسد سے روایت کی ہے۔

٢٢٢٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةً قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ ، عَنُ شُعَيْبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو ، عَنُ أَبِيْهَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنُ شُعَيْبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَمْرِو ، عَنُ أَبِيْهَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَأْكُلُ مُتَكِنًا قَطُّد فَقَدُ يَجُوزُ أَنُ يَكُونَ اجْتَنَبَ ذَلِكَ ، لِمَا قَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَقَدُ يَجُوزُ فِي ذَلِكَ مَنْ اللهَ عَبُي آخَرُ . مَعْنَى آخَرُ .

۲۷۲: ثابت بنانی نے شعیب بن عبداللہ بن عمر و طاق سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ میں نے مجمعی بھی جناب رسول اللہ مُنَالِیَّةِ کَمُ اللہ کَا کر کھاتے نہیں دیکھا ممکن ہے آپ مُنَالِیَّ کِمُ اللہ سے اس بناء پر گریز کیا جوشعی نے نقل کیا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور معنی مقصود ہو (روایت ملاحظہ ہو)

تخريج: ابو داؤد في الاطعمه باب٦ ١٬ ابن ماجه في المقدمه باب٢١ مسند احمد ١٦٥/٢ ـ

٣٧٢ : فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُنُمَانَ قَالَ : ثَنَا أَبِى قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ الْأَعُورِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَكِئًا ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : أَنْظُرُوا الله هذَا الْعَبْدِ ، كَيْفَ يَأْكُلُ مُتَكِئًا قَالَ : فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنْظُرُوا الله هذَا الْعَبْدِ ، كَيْفَ يَأْكُلُ مُتَكِئًا قَالَ : فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا آكُلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ : لَا آكُلُ مُتَكِئًا ، لِأَنَّهُ فِعْلُ الْعَرَبِ . كَمَا

### رُوِيَ عَنْ عُمَرَ :

۱۷۲۲: اساعیل الاعور کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَا الله مَا الله مَا کہ کھار ہے تھے تو جرائیل امین آئے اور کہنے لگے اس بندے کو دیھو کس طرح فیک لگا کر کھار ہا ہے تو اس وقت جناب رسول الله مَا ا

٢٧٢٥ : فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيْدَ بُنَ هَارُوْنَ قَالَ : نَنَا عَاصِمُ الْآخُولُ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ اخْشَوْشِنُوا ، وَاخْشَوْشِبُوا ، وَاخْلَوْلِقُوا ، وَتَمَعْدَدُوا كَأَنَّكُمْ مُعَدُّ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُمَ ، وَزِعَ الْعَجَمِ قَالَا تَرَى أَنَّهُ نَهَاهُمْ عَنْ وَاخْلُولِقُوا ، وَتَمَعْدَدُوا كَأَنَّكُمْ مُعَدُّ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُمَ ، وَزِعَ الْعَجَمِ قَالَا تَرَى أَنَّهُ نَهَاهُمْ عَنْ زِيِّ الْعَجَمِ ، وَأَمَرَهُمْ بِالتَّمَعْدُدِ ، وَهُوَ الْعَيْشُ الْخَشِنُ ، الَّذِي تَعْوِفُهُ الْعَرَبُ ، فَكَذَلِكَ الْآكُلُ الْآكُلُ مُتَكِنًا نَهُوا عَنْهُ ؛ لِأَنَّةُ فِعْلُ الْعَجَمِ . وَأَمَّا الشَّرْبُ قَاعِدًا فَأُمِرُوا بِهِ ، خَوْفًا مِمَّا يُحْدِثُ عَلَيْهِمْ فِي مُنْ وَي الْعَجَمِ . وَقَدْ رُوىَ فِي إِبَاحَةِ الشَّرْبِ قَائِمًا ، عَنْ صَدُورِهِمْ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ زِيِّ الْعَجَمِ . وَقَدْ رُوىَ فِي إِبَاحَةِ الشَّرْبِ قَائِمًا ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

۲۵۲۱: ابوعثان نہدی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر بڑاتیٰ کا خطآیا کہ جفائشی اختیار کرواور مشقت پرصر کرو اور اپنے و منا دو۔ تر وتازہ ہو جاؤگویا تم تومند ہواور عیش پرتی ہے اپنے آپ کو بچاؤ اور عجمیوں کا لباس مت پہنو۔ کہ آپ نے ان کو عجمیوں کے لباس ہے منع کیا اور سخت زندگی گزارنے کا حکم دیا جس کو عرب پہچانے تھے اور فیک لگا کر کھانے کی ممانعت بھی مجمیوں کی وجہ ہے گی گئ رہا بیٹھ کر بینا تو اس کا حکم دیا گیا تا کہ ان کے سینے میں کوئی تعلق نہیں (کیاتم دیکھتے نہیں کہ انہوں نے ان کو عجمیوں کے جیز پیدانہ ہو مجم کیا اور کھر دری زندگی گزارنے کا حکم دیا جس سے عرب واقف تھے)

## صحابه كرام إلفي المنتان سے كھڑ ہے ہوكر پينے كى اباحت كا ثبوت:

٢٧٢١ : مَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بُنُ عَدِى قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى، عَنْ بِشُو بُنِ غَالِبِ قَالَ : دَحَلُتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيِّ دَارِهِ، فَقَامَ إلى بُخْتِيَّةٍ لَهُ، وَلَمُ عَلَى الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيِّ دَارِهِ، فَقَامَ إلى بُخْتِيَّةٍ لَهُ، فَمَسَّحَ ضَرْعَهَا ، حَتَى إِذَا دَرَّتُ ، دَعَا بِإِنَاءِ ، فَحَلَبَ ثُمَّ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : يَا بِشُورُ ، إِنِّى إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ ، لِتَعْلَمَ أَنَّا نَشُرَبُ ، وَنَحْنُ قِيَامٌ .

۲۷۲۲: بشرین غالب کہتے ہیں کہ میں حسین بن علی دائٹؤ کے پاس ان کے گھر میں گیاوہ اپنی بختی اونٹی کی طرف کھڑ ہے ہوت اوراس کے تقنول کو پیایا جب وہ دودھ سے بھرآئے تو انہوں نے برتن منگوایا اوراس کو دوہ اپھراس کو اس حالت میں پی لیا کہوہ کھڑے تھے بھر فر مایا۔اے بشر! میں نے بیاس لئے کیا تا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہم کھڑے ہو کر بھی بی لیتے ہیں۔

٢٧٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ قَالَ : ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي يَشُرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ .

١٧٢٤: عامر بن عبدالله بن زبير كميت بين كه مين نے اپنے والدكود يكھاكه وه كھڑے ہوكر پانى في رہے تھے۔ ١٤٢٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُفْمَانَ بُنِ خُفَيْمٍ ، عَنُ عَلِيّ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ قَالَ : نَا وَلُتُ ابْنَ عُمَرَ إِذَا وَةً ، فَشَرِبَ مِنْهَا قَائِمًا مِنْ فِيْهَا وَقَدْ رُوىَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، أَنَّهُ نَهِى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ .

۲۷۲:علی بن عبدالله بارقی کہتے ہیں کہ میں نے عمر رہ النظام کو مشکیزہ دیا پس آپ نے اس میں سے کھڑے ہو کر پانی بیا۔ بیا۔

## مشکیزے سے پانی پینے کی ممانعت:

جناب رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٢٧٢٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزِيْمَةً قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ . عَنِ ابْنُ خِبَّامٍ قَالَ : نَهِي رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ . ٢٧٢٩ : عَرَمَدَ فَ ابْنَ عَبَاسَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ أَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ فِي السَّقَاءِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَ

تحريج : بخارى في الاشربه باب٢٤ ابو داؤد في الاشربه باب١٤ نسائي في الضحايا باب٤٤ ابن ماجه في الاشربه باب ٢٠ دارمي في الاشربه باب ٢٠ ٩ ١ مسند احمد ٢٢٦/١ ٢٢٠/٢ ٣٠٧٠\_

٠٧٢٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزِيْمَةَ قَالَ : نَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : نَنَا حَمَّادٌ ، عَنُ أَيُّوْبَ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِغْلَةً . فَلَمْ يَكُنُ هَذَا النَّهْىُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى تَحْرِيْمِ ذَلِكَ ، عَلَى أُمَّتِهِ ، حَتَّى يَكُونَ مَنْ فَعَلَةً مِنْهُمْ عَاصِيًا لَةً ، وَلَكِنْ لِمَعْنَى قَدُ انْخَلِفَ فِيْهِ مَا هُوَ ؟ .

۳۵۰: عکرمہ نے حضرت ابو ہریرہ جھائے سے انہوں نے جناب رسول الله مَالَيْمَ اِسے اس طرح کی روایت کی ہے۔ پس میمانعت جناب رسول الله مَالَیْمُ اِسے امت پرتح یم کے لئے نہیں کہ جس کے کرنے والے کو گنا ہگار کہا جائے بلکہ اُس کامعنی محتلف لیا گیا ہے۔ جبیرا کہ ان روایات میں ملاحظہ کریں گے۔

## يانى كامتعفن ہونا:

٣٧٣ : فَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنُ أَبِيْهَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّرُبِ مِنْ فِى السِّقَاءِ ؛ لِلَّانَّهُ يُنْتِنُهُ، فَهَاذَا مَعْنَاهُ . وَقَدْ رُوِىَ فِى ذَلِكَ مَعْنَى آخَرُ.

الا ۲۷۳ بشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّ اللهِ عَلَيْرِ مَا سے براہ راست یانی بینے سے منع فر مایا کیونکہ مشکیز واس یانی کو بد بودار کردیتا ہے۔

### شيطان كالمكانه:

٢٧٣٢: وَهُوَ مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُرِيْمَةً ، قَالَ : نَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : نَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ الشَّرُبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدْحِ ، وَعُرُوَةِ الْكُوْزِ ، وَقَالَ : هُمَا مَقْعَدَا الشَّيْطانِ فَلَمْ يَكُنْ هَذَا النَّهُى مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيْقِ التَّحْرِيْمِ ، بَلُ كَانَ عَلَى طَرِيْقِ الْإِشْفَاقِ مِنْهُ عَلَى أُمَّتِهِ وَالرَّأَقَةِ بِهِمْ ، وَالنَّظْرِ لَهُمْ . وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : إِنَّمَا نَهٰى عَنْ ذَلِكَ ، وَطَيْقِ الْإِشْفَاقِ مِنْهُ عَلَى أُمَّةٍ وَالرَّأَقَةِ بِهِمْ ، وَالنَّظْرِ لَهُمْ . وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : إِنَّمَا نَهٰى عَنْ ذَلِكَ ، وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ الشَّرْبِ قَائِمًا ، لَيْسَ عَلَى النَّعْرِيْمِ الّذِي يَكُونُ فَاعِلُهُ عَاصِيًا ، وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ الشَّرْبِ قَائِمًا ، لَيْسَ عَلَى النَّعْرِيْمِ الّذِي يَكُونُ فَاعِلُهُ عَاصِيًا ، وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا تَقَدَّمَ ، مِنْ الْمُعْنَى الَّذِي ذَكُرُنَاهُ فِي ذَلِكَ . وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا تَقَدَّمَ ، مِنْ الْمُوسِ عَلَى النَّهُ عِنْ وَلُهُ وَ وَلَيْنَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا تَقَدَّمَ ، مِنْ الْمُعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهَا . فَذَلَ لَكُونُ عَاصِيًا . وَالْكِنَّ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا ، أَنَّهُ لَكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا ، أَنَّهُ لَهُى عَنِ الْحَيَافِ الْأَسُقِيَةِ وَلَالُهُ أَعْلَمُ . وَقُدْ رُوى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا ، أَنَّهُ لَهُى عَنِ الْحَيَافِ الْأَسُقِيَةِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا ، أَنَّهُ لَكُى عَنْ رَسُولِ اللهُ وَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا ، أَنَّهُ لَكُى عَنْ رَسُولِ اللهُ وَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيْضًا ، أَنَّهُ مَلَى عَنِ الْحَيَافِ الْأَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيْضًا ، أَنَّهُ عَلَى عَنِ الْحَيَافِ الْأَلْمُ الْمُقَالِمُ الْمُ الْمُؤْهِ الْمَلْمُ الْمُ الْمُؤْهِ الْمِلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُو الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِمُ الْ

١٤٣٢: اليث نے مجامدے بيان كيا كدوه بيا لے كو في موئ حصد اوركوزے كى دستے والى جانب سے بينا

تخريج: مسند احمد ١٠/٣ عن ابي سعيلًـ

٢٧٣٣ : حَدَّثَنَا بِلْلِكَ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ يَحْيَى الْمُزَنِيّ ، قَالَ : ثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنُ سُفْيَانَ بُنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ الْحُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ الْحُينَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ الْحُينَانِ الْأَسْقِيَةِ۔

۲۷۳ عبیداللہ بن عبداللہ نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَا اَلَّیْ کَمُ سے روایت کی ہے کہ آپ نے ''اختناث اسقیہ'' سے منع فرمایا۔

تخريج: بخارى في الاشربه باب٢٣ مسلم في الاشربه ١١٠ ا ابو داؤد في الاشربه باب٥١ ترمذي في الاشربه باب١١ ابن ماجه في الاشربه باب٩١ دارمي في الاشربه باب٩١ مسند احمد ٦٢٣ ٢٠ ـ

٢٧٣٣ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَهُ. قَالَ ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ - اخْتِنَاتُهَا ، أَنْ تُكْسَرَ فَيُشْرَبُ مِنْهَا . فَالُوَجُهُ الَّذِی نَهٰی عَنْ ذٰلِكَ ، هُوَ الْوَجْهُ الَّذِی مِنْ أَجْلِهِ ، نُهِی عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فِی السِّقَاءِ.

۲۷۳:۱۷ ابن الی ذئب نے زہری سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اس طرح روایت کی ہے ابن الی ذئب کہتے ہیں اختناث۔ منہ کوتو رُکراس سے پانی چینے کو کہتے ہیں۔ پس جس وجہ سے مشکیزہ سے پانی چینے کی ممانعت ہے کھڑے ہوکر پانی چینے کی ممانعت کی بھی وہی وجہ ہے۔

# ﴿ اللَّهِ مِنْ الرَّجُلُّينِ عَلَى الَّاخُرِي ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ مُولِي اللَّهِ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ مُولِي اللَّهِ اللَّهُ مُولِي اللَّهِ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُلِّي اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّنَا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّالِي اللَّهُ مُلَّا اللّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلِي اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلِي اللَّهُ مُلِّلِي اللَّهُ مُلِّلَا اللَّهُ مُلِّلِي اللَّهُ مُلِّلِي اللَّهُ مُلَّا لَا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا لِمُلَّا لَا اللَّهُ مُلْكُولًا مُلَّا لَا اللَّهُ مُلْكُولُ مُلَّا لَا اللَّهُ مُلْكُولُ مُلَّا لَا اللَّهُ مُلْكُولُ مُلِّلَا لَا اللَّهُ مُلْكُولُ مُلِّلْمُلْكُولُ مُلِّلَا لَا اللَّهُ مُلْكُولُ مُلِّلَّا لَا اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلَّالِمُلِّلِي اللَّهُ مُلْكُولُ مُلِّلِمُ لَلَّا لَمُلَّالِمُلَّالِمُلْكُولُ مِلْكُولُ مُلْكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مِلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ م

## يا وَل بِرِيا وَل ركھنا

ایک پاؤں کودوسرے پررکھ کرچت لیٹناممنوع ہے ایک جماعت نے اس کواختیار کیا ہے۔ فریق ثانی اس طرح لیٹنے میں کچھ گناہ نہیں ممانعت منسوخ ہوچکی۔

٧٧٣٠ : حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ :ثَنَا أَبُوْ حُلَيْفَةَ ، قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُخُولِيَ . الْأُخُولِي .

۱۷۲۳: ابوالزبیر نے حضرت جابر ؓ ہے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللَّهُ اللَّهُ اَلَى اِسْ بات کونالپندفر مایا کہ آ دمی دونوں یا دَن میں سے ایک دوسرے پر رکھے۔

تخريج : بالفاظ مختلف مسلم في اللباس ٢٧ ابو داؤد في الادب باب٢٠١٩ ـ

٢٧٣٢ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً ، وَزَادَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ ـ

٢٥٣٧ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ثِنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ زِيَادٍ ، ح .

٢٧٣٧: سليمان بن شعيب نعبدالحمن بن زيد سروايت كى ب-

٨ ٢٧٣ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةً قَالَ : ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَا : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ،

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

۲۷۳ : ابوالزبیر نے حضرت جابر سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَا لَیْنِ کے سے اس طرح کی روایت کی ہے۔

٧٧٣٩ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ خِدَاشٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خِدَاشٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً .

٢٧٢٣١: ابوالزبيرنے حضرت جابرات انہوں نے جناب نبی اکرم مَا اللَّيْمَ اس اس طرح کی روایت کی ہے۔

• ٢٧٣ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ

الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ نَهِى أَنْ يَثْنِى الرَّجُلُ اِحْلاى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُخْراى ـ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ، فَكْرِهَ . قَوْمٌ وَضْعَ اِحْدَى الرِّجُلَيْنِ عَلَى الْأُخْراى ، لِهاذِهِ الْآثَارِ . وَاحْتَجُّوْا فِى ذَٰلِكَ أَيْضًا ـ

## مزيد إسى سلسله كى روايت:

٢٧٣١ : بِمَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : نَنَا وَهُبُ ، قَالَ : نَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ . قَالَ : كَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ . قَالَ : كَانَ الْأَشْعَثُ ، وَجَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَكُعْبٌ ، قُعُوْدًا ، فَرَفَعَ الْأَشْعَثُ اِحُلاى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخُراى وَهُوَ قَاعِدٌ . فَقَالَ لَهُ كَعْبُ بْنُ عُجُرَةً : ضُمَّهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ ، اللهُ عَلَيْهِ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوُا بِذَٰلِكَ بَأْسًا ، وَاحْتَجُّوْا فِي ذَٰلِكَ ، بِمَا رُوِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٣١ ٢٧: البودائل كہتے ہيں كه اشعث جرير بن عبداللہ اور كعب بيٹھے تھے اشعث نے ایک پاؤں كودوسرے پر بیٹھنے كی حالت میں بلند كيا۔ تو ان كوحضرت كعب بن عجر اللہ نے كہاان كوساتھ ملاؤيہ كى انسان كے لائق نہيں۔ فريق ثانی نے فريق اوّل كى مخالفت كى ہے اور انہوں نے اب میں كوئى حرج خيال نہيں كيا انہوں نے اس سلسلہ میں ان روايات سے استدلال كيا ہے۔

فريق نانى كامؤقف: انهول نے اس ميں كوئى حرج خيال نہيں كيا انهول نے اس سلسله ميں ان روايات سے استدلال كيا ہے۔

۲۵۲۲ : حَدَّقَنَا يُونُسُ ، قَالَ : كَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزَّهُويِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ :

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ ، وَاضِعًا إِحْدَاى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأَخْواى.
۲۵۲۲: عباد بن تميم نے اپنے چچاسے روایت کی ہے کہ میں نے جناب نی اکرم کا اُنْ اُنْ اُلَّا کُوت ليٹے پايا آپ نے اسپے ایک يا دَل کو دوسرے بردکھا ہوا تھا۔

تخريج: بخارى في الصلاة باب٥٨، مسلم في اللباس ٧٥، ابو داؤد في الادب باب٣١، ترمذي في الادب باب٩١، نسائي في المساحد باب٢٨٢، دارمي في الاستيذال باب٢٧، مالك في السفر ٨٧، مسند احمد ٢، ٣، ٣٩، ٤٢. ٢٧٣٣ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ يَعْقُوْبَ بُنِ أَبِي عَبَّادٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ يَعْقُوْبَ بُنِ أَبِي عَبَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبَّادُ بُنُ تَمِيْمٍ ، عَنْ عَمِّمٍ ، عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .

۲۷۳:عباد بن تميم نے اپنے چچاعبداللہ بن زيد سے انہوں نے جناب نبی اکرم کا اللہ اس ای طرح کی روایت کی ہے۔ ہے۔

٢٧٣٣ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانِ :قَالَ :ثَنَا أَبُوْبَكُرٍ الْحَنفِيُّ ، قَالَ :ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ :ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ . الزُّهْرِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ ، عَنْ عَيِّمٍ ، عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .

٣٧٢:عباد بن تميم نے اپنے چھاسے انہوں نے جناب نبی اکرم مَالیّن کے سے اس طرح کی روایت کی ہے۔

٣٧٣٠ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ ، عَنْ عَمِّه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِعْلَهُ.

١٤٢٥: عباد بن تميم في اين جياسي انهول في جناب نبي اكرم مَنْ النظم سياسي طرح كي روايت كي ب-

٢/٧٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : ثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِفْلَةً.

٢٧٢٢: ما لك في ابن شهاب سے پيرانهوں في اپني اسناد سے اسى طرح روايت كى ہے۔

بَعْدِ اللهِ عَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُاجِشُون ، ح.

٧٤٢: جاج نے عبدالعزیز بن عبداللد ماجنون سے روایت کی ہے۔

٢٥٣٨ : وَحَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ، قَالَ : نَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : نَنَا عَبُدُ الْعَزِيُزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّنِنِي مَحْمُودُ بُنُ لَبِيْدٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْم ، عَنْ عَمِّه ، عَنِ النَّبِيّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْآثَارُ قَدْ جَاءَ تُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَعْدُ وَالْوَلُ . وَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ ، مِمَّا احْتَجُّوْا بِهِ مِنْ قَوْلِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً ، بِإِبَاحَةٍ مَا مَنَعَتْ مِنْهُ الْآثَارُ الْآوَلُ . وَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ ، مِمَّا احْتَجُوا بِهِ مِنْ قَوْلِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً ، فِإِنَّادُ قَلْهُ وَلَيْكَ . فَإِنَّادُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خِلَافُ ذَلِكَ .

۲۷۳۸ محمود بن لبید نے عباد بن تمیم سے انہوں نے آپ چیا سے انہوں نے جناب نبی اکرم ملک فی اس سے اس طرح کی روایت کی روایت کی ہے۔ باقی کی روایت کی ہے۔ بہلے آٹار میں جس بات کی ممانعت ہے ان آٹار میں اس کی اباحث ثابت ہور ہی ہے۔ باقی

انہوں نے کعب بن عجر اُہ کی جوروایت پیش کی ہے اس کا جواب سے ہے کہ بہت سے اصحاب رسول اللَّهُ اَلَّا اُلْمُ اَلْ ا کے خلاف روایت نقل کی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

٧٧٣٩ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ : أَخُبَرَنِى مَالِكٌ ، وَيُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْمُحَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلكَ . .

٧٧٢: سعيد بن ميتب بيان كرتے ہيں كه حفرت عمر والفؤ اور حفرت عثان والفؤ اس طرح كرتے تھے۔

٠٤٥٠ : حَدَّثِنِي ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثِنَا أَبُوْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضُرِ ، قَالَ :كَانَ أَبُوْبَكُو وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ، يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ مُتَرَبِّعًا ، وَاحْداى رِجُلَيْهِ عَلَى الْآخُواى .

۰۷۷۵ سالم ابوالنضر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وعمر وعثان رضی الله عنہم تربع کی حالت میں بیٹھتے اور ایک پاؤں کو دوسرے پر رکھتے تھے۔

١٥٥١ : حَدَّنَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : نَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : نَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَرْبُوعٍ أَنَّهُ رَالى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَلَ ذَٰلِكَ .

الا ١٤٤٠ عبدالرطن بن مربوع كہتے ہيں كه ميس في حضرت عثان والنؤ كوايسا كرتے پايا۔

٢٧٥٢ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ نَوْفَلٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَالى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، فِي مَسْجِدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَلَ ذَلِكَ .

۱۷۵۲: محمد بن نوفل نے بیان کیا کہ میں نے حضرت اسامہ بن زید ﷺ کومسجد نبوی میں اس طرح کرتے پایا ہے۔

٧٧٥٣ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ :ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أُسِامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْفِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، يَفْعَلُ ذَٰلِكَ .

١٤٥٣: نافع كت بي كديس فحصرت ابن عمر الله كواي كرت يايا-

٧٧٥٣ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ :ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بْنِ الْاَسُودِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بْنِ يَزِيْدُ قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ مُضْطَجِعًا بِالْآرَاكِ وَاضِعًا إحُداى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخُراى وَهُوَ يَقُولُ : رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ .

٣٥٥٨:عبدالرطن بن يزيد كهتم بين كه بين كه يل في عبدالله كوچت ليخ ايك پاكال كودوس يرر كه بوت يه كمت يايا: "ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم المطالمين" (ينن ٨٥٠)

٢٥٥٥ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقِ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ \* هَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَاعِدًا ، قَدُ وَضَعَ إِحُداى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُخُراى فَقَدُ رَوَيْنَا عَنْ طَوُلَاءِ الْجِلَّةِ ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَصِلُ اِلَى تَبْيينه، مِنْ طَرِيْقِ النَّظَرِ فَنَسْتَغْمِلَ فِيْهِ، مَا اسْتَغْمَلْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنْ أَبْوَابِ هَلَا الْكِتَابِ .وَلَكِنْ لِمَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا وَصَفْنَا فِي الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَرُوِىَ عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : إنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِبَشَرِ فَكَانَ مَعْنَى هَذَا ، عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِبَشَر لِنَهْي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا ، ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يُحَالِفَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .ثُمَّ قَدْ جَاءَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ إِبَاحَتِهَا ، بِاسْتِعْمَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ قَدْ نَسَخَ الْآخَرَ ، فَلَمَّا وَجَدُنَا أَبَا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ الْمَهْدِيُّوْنَ ، عَلَى قُرْبِهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِلْمِهِمْ بِأَمْرِهِ، قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ بَعْدَهُ، بِحَضْرَةِ أَصْحَابِهِ جَمِيْعًا ، وَفِيْهِمْ الَّذِي حَدَّثَ بِالْحَدِيْثِ الْأُوَّلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَرَاهَةِ ، فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، ثُمَّ فَعَلَةً عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عُمَرَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَلَمْ يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ مُنْكِرٌ . ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا ، هُوَ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ، مِنْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الْمَرْفُوعَيْنِ ، وَبَطَلَ بِذَٰلِكَ مَا خَالَفَهُ، لِمَا ذَكُرُنَا وَبَيَّنَا . وَقَدْ رُوِى عَنِ الْحَسَنِ فِي ذَٰلِكَ ، مَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ هَلَـٰا

۱۷۵۵: عمران بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کواس حالت میں بیٹے دیکھا کہ انہوں نے ایپ ایک یا کا کودوسرے پردکھا ہوا ہے۔ بیروایات ہم نے اجلہ صحابہ کرام سے کی ہیں۔ جس کی وضاحت قیاس و نظر سے ہو سکے تا کہ ہم اس قیاس کو دوسرے ابواب کی طرح یہاں بھی استعمال کریں لیکن جب ہم جناب نی اگرم مَنَّا اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہ الل

کواس پھل اس لئے جائز نہیں کہ جناب رسول اللہ کا ٹیٹے نے اس مے مع فر مایا اور جناب رسول اللہ کا ٹیٹے کی کا لفت جائز نہیں۔ دوسری فصل میں وہ روایات لائی گئیں جن سے اس عمل کا جواز ثابت ہوتا ہے کیونکہ جناب رسول اللہ کا ٹیٹے نے خود یم ل کیا۔ اب ان دونوں روایات میں اس بات کا احتمال ہے کہ یہ ایک دوسری کے لئے ناخ ہوں۔ پس جب حضرت ابو بکر وعمر وعثان رضی اللہ عنہ مجو خلفاء راشدین اور ہادی مہدی ہیں ان کو جناب رسول الله کا ٹیٹے کے دوسروں سے زیادہ جانے والے ہیں انہوں نے تمام صحابہ الله کا ٹیٹے کے سے قرب رہا اور وہ جناب رسول الله کا ٹیٹے کو دوسروں سے زیادہ جانے والے ہیں انہوں نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں یکی اور ان میں وہ حضرات بھی ہیں جنہوں نے کر اہت سے متعلق جناب رسول الله کا ٹیٹے کی انکار نہیں کیا۔ پھر حضرت ابن مسعود ابن عمر اسامہ بن زید سے وہ وہ روایات نقل کی ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ پھر حضرت ابن مسعود ابن عمر کی اسامہ بن زید انس بن مالک رضی اللہ عنہ م نے یہ کمل کیا اور ان پر بھی کسی نے اعتر اض نہیں کیا تو اس سے بیٹا بت ہوگیا کہ ان دو مرفوع روایات میں سے اس روایت پر اہل علم کا ممل ہے۔ اس کے ساتھ وہ باطل ہوا جو اس کے خلاف ہے جیسا کہ مونوع روایات میں سے بیان کیا۔ اور حضرت میں سے تو دوسرے معنی پر دلالت کرنے والی روایت بھی مروی ہوئی۔ حالات کرنے والی روایت بھی مروی ہے۔ طلاحظ ہو۔

٢٧٥٢ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بُنُ نِزَادٍ الْآيِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِى السَّرِيُّ بُنُ يَخْيَى ، قَالَ : ثَنَا عَقِيلٌ قَالَ : قِيلً لِلْحَسَنِ : قَدْ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ إِخْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : مَا أَخَذُوا ذَلِكَ إِلَّا عَنِ الْيَهُودِ . فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ مِنْ شَرِيْعَةِ اللَّهُ صَلَّى الله مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ، بِاتِبَاعِ مَا كَانُوا عَلَيْه ، ﴾ لِأَنْ حُكْمَهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى شَرِيْعَةِ النَّبِي الَّذِى كَانَ قَبْلَهُ حَتَى يُحْدِثَ الله كَلَهُ هَرِيْعَةً تَنْسَخُ بِشَرِيْعَتِه . ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم بِخِلَافِ حَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم بِخِلَافِ حَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم بِخِلَافِ حَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم بِخِلَافِ حَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم بِخِلَافِ خَلْدِ وَالله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم بِخِلَافِ حَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم بِخِلَافِ خَلْنَ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم بِخِلَافِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم بِخِلَافِ الله عَلَيْه وَسَلَم بِخِلَافِ الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم بِخِلَافِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم بِخِلَافِ وَاللّه عَلَيْه وَلَا له الله عَلَى عَلْ كَانَ خَطْرَهُ ، عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَه فَلَ كَانَ خَطْرَهُ ، عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَه فَلَى الله عَلَى عَنِ الْحَسَنِ خِلَاف دُلِكَ أَيْضًا .

۲۷۵۲ بنقیل کہتے ہیں کہ حسن گوکہا گیا کہ یہ بات مکروہ قرار دی جاتی تھی کہ آ دمی اپنا ایک پاؤں دوسرے پرر کھے تو حسن کہنے گیانہوں نے یہ بات یہود سے اخذ کی ہے۔ ممکن ہے کہ موسی علیہ السلام کی شریعت میں یہ کراہت ہو۔ پس اس پر قائم تھے اور جناب نبی اکر م کا لیے پیم پیلے پیغیبر کی شریعت پر چلنے کا تھم تھا جب تک اس کے متعلق کوئی نیا تھم نہ الرّ سے پھر جناب رسول اللہ کا لیے گئے اس فعل کو مباح کر دیا اور اس کے خلاف تھم دیا کہ آپ کے لئے اس چیز کو جائز نہتی ۔ جائز کہ تھی ۔ جائز کہ دیا جو آپ سے پہلے پیغیبر کے لئے جائز نہتی ۔ حضرت حسن سے ساس کے خلاف قول۔ (ملاحظ ہو)

٢٧٥٧ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةً قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ ، يَعْنِى : يَضَعُ إِحْدَى الرِّجُلَيْنِ عَلَى الْأَخُراى وَقَالَ : إِنَّمَا كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ بَيْنَ يَدَى الْقَوْمِ ، مَخَافَة أَنْ يَنْكَشِفَ . وَالُوجُهُ الْأَوَّلُ عِنْدِى أَشْبَهُ - مِنْ هلذَا . أَلَا تَولَى اللّٰي قَوْلِ بَيْنَ يَدَى الْقَوْمِ ، مَخَافَة أَنْ يَنْكَشِفَ . وَالْوَجُهُ الْأَوْلُ عِنْدِى أَشْبَهُ - مِنْ هلذَا . أَلَا تَولَى اللّٰي قَوْلِ كُعْبِ إِنَّهَا لَا تَصَلّحُ لِبَشَرٍ \_ فَلُو كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى الّذِي رُوى عَنِ الْحَسَنِ فِى هذَا الْحَدِيثِ ، لَمُ يَقُلُ ذَلِكَ كَعْبٌ . وَلَكِحَةُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ، لِعِلْمِه بِنَهْي رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؛ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؛ لِمَا كَانَ عَلَى الْاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؛ لِمَا كَانَ عَلَى الْآمُو الْآولِ ، كَانَ عَلَى الْآمُو الْآولِ ، كَانَ عَلَى الْآمُو الْآولِ ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ البّهُ عَنْ وَبَعَ اللّهُ عَلَى الْآمُو الْآولِ ، كَانَ عَلَى الْآمُو الْآولِ ، وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْآمُو الْآولِ ، وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

2024: حمید نے حسن سے روایت کی کہ وہ اس پڑ مل کرتے تھے بعن ایک پاؤں کو دوسرے پر رکھا کرتے تھے اور فرماتے ہیں فرماتے ہیاں وقت مکروہ ہے جب کس کے سامنے کیا جائے تا کہ بے پردگ نہ ہوجائے۔ امام طحادی فرماتے ہیں میرے ہاں پہلی وجہ زیا دہ مناسب ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ کعب فرماتے ہیں 'انھا لا تصلح لبشو ''اگر میم معنی جو حضرت حسن نے ذکر کیا مراد ہوتا تو حضرت کعب بینہ کہتے۔ بلکہ آپ نے جناب نبی اکرم کا اللہ کے طرف سے ممانعت کا علم ہونے کی بنیا دیر ہے بات فرمائی ہے اور بیاس وقت کی بات ہے جب آپ پر پہلے پیغیر منافیظ کی میں اتباع ضروری تھی۔ پھر اللہ تعالی نے اس تھم کو منسوخ کر دیا اور حضرت کعب کواس کا علم ہوگیا اور انہوں نے پہلے تھم کورک کرے دوسرے کی طرف رجوع کر لیا۔ رہے جبکہ دوسرے حضرات کواس کا علم ہوگیا اور انہوں نے پہلے تھم کورک کرے دوسرے کی طرف رجوع کر لیا۔

# رَّ الرَّجُلِ يَتَطَرَّقُ فِي الْمُسْجِدِ بِالسِّهَامِ الرَّجُلِ يَتَطَرَّقُ فِي الْمُسْجِدِ بِالسِّهَامِ الرَّ

## خُلافَتُهُمُ إِلِيْمُ مِنْ

بعض لوگوں کا خیال بیہ ہے کہ مبجد ہے گز رنے میں کوئی حرج نہیں خواہ کوئی چیز اٹھائے ہوئے ہو۔ فریق ثانی: مسجد میں ہے کسی چیز کواٹھا کرگز رنا ویسے عبور کے لئے گز رنا جا زنہیں بلکہ مکروہ ہے۔

٢٤٥٨ : حَدَّثَنَا أَبُوبَكُوةَ وَعَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى بُوْدَةً ، عَنْ أَبِى بُوْدَةً ، عَنْ أَبِى مُوْسَى ، عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا ، أَوْ فِي مَسَاجِدِنَا ، وَفِي يَدِهِ سِهَامٌ ، فَلْيُمْسِكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا ، أَوْ فِي مَسَاجِدِنَا ، وَفِي يَدِهِ سِهَامٌ ، فَلْيُمْسِكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهَ عَلْمُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ ، وَهُو حَامِلٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، إِلّا أَنْ يَكُونَ النّهَ يَوْدُنَ الْمَسْجِدَ ، وَهُو حَامِلٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، إلّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ ، وَهُو حَامِلٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، إلّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ ، وَهُو حَامِلٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، إلّا أَنْ يَكُونَ وَقَالُوا ؛ كَذَكَلَ بِهِ يُرِيدُ بِهُ الصَّدَقَةَ ، فَأَمَّا أَنْ يَدُخُلَ بِهِ يُرِيدُ وَهُ وَقَالُوا ؛ كَذَكَلَ بِهُ يُرِيدُ بِهِ الصَّدَقَةَ ، فَأَمَّا أَنْ يَدُخُلَ بِهِ يُرِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَحَلَ بِهِ يُرِيدُ لِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، أَوْ أَنْ يَكُونَ إِذَا وَخَلَهُ ، فَنَطُرْنَا فِي ذَلِكَ ، هَلُ نَجِدُ شَيْئًا مِن الْمَسْجِدِ ، فِنَ ذَلِكَ مَكُونُ أَبِي مُوسَى ، الْإِذْخَالَ لِلصَّدَقَةِ . فَنَظُرْنَا فِي ذَلِكَ ، هَلُ نَجِدُ شَيْئًا مِن الْآثَارِي يَدُلُكُ ، هَلُ نَجِدُ شَيْئًا مِن الْآثُورُ وَلَكَ مَلْكُونَا فِي خَلِيكَ ، هَلُ نَجِدُ شَيْئًا مِن الْآثُورُ وَيَعُلُونًا فِي خَلِكَ ، هَلُ نَجِدُ شَيْئًا مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، الْإِنْ وَيُحَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَالِعُولُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاكَ ، هَلُ نَجِدُ شَيْئًا مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاكَ ، فَلُ عَلَيْهِ وَلَالُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْكَ ، هَلُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالَ اللّهُ عَلَيْ

۱۷۵۸: ابو بردہ نے حضرت ابوموی خلافی سے انہوں نے جناب نبی اکرم کا فیا ہے سے دوایت کی ہے جبتم میں سے کوئی ہماری مجدسے گزرے ادراس کے ہاتھ میں تیر ہوں۔ تو وہ اس کا پھل ہاتھ میں تقام لے کہیں اس کے ساتھ کی کوزخی نہ کر دے۔ امام طحاویؒ فرماتے ہیں: بعض لوگ اس طرف کئے ہیں کہ مجدسے گزرنے میں کچھرج نہیں خواہ آدمی کوئی چیز اٹھانے والا ہو۔ انہوں نے اس روایت کودلیل بنایا ہے۔ فریق ٹانی کا مؤقف ہے کہی کومناسب نہیں کہ وہ مجدمیں کوئی چیز اٹھا کرگزر سوائے اس کے کہوہ نمازیا صدقہ کا ارادہ رکھتا ہوا وراگروہ مجدکوعور کرنا جا ہم ہوتو یہ کروہ ہے۔ نہ کورہ روایت میں اخمال ہے کہ کمکن ہے کہ جناب رسول اللہ منافی قیام صدقہ کے لئے داخل ہوئے ہوں۔

تخريج : بحاري في الفتن باب٧ مسلم في البر ١٢٠ نسائي في المساجد باب٢٦ ابن ماجه في الادب باب١٥ دارمي في

المقدمه باب٥٠ مسند احميد ٣٠٨/٣ ـ

## اس يرآ ثاريدولالت:

١٤٥٩ : فَإِذَا يُونُسُ قَدُ حَدَّثَنَا ، قَالَ ﴿ نَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ ﴿ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ ، وَاللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ ، يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ بِنَبْلٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذُ بِنَصُولِهَا۔

بِنُصُولِهَا۔

تخريج: مسلم في البر ٢٢١ ا ابو داؤد في الحهاد باب٥٠ مسند احمد ٣٥٠/٣ ـ

٢٧٦٠ : حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْثِ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنِ النَّيْتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحُوَهُ فَبَيَّنَ جَابِرٌ فِي هَلَا الْحَدِيْثِ ، أَنَّ الَّذِيْنَ كَانُوْ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحُوهُ فَبَيَّنَ جَابِرٌ فِي هَلَا الْحَدِيْثِ ، أَنَّ الَّذِيْنَ كَانُوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِمَّا فِي حَدِيْثِ أَبِي مُوْسَلى.

• ۲۷۲: ابوالز بیر نے حضرت جابڑ سے انہوں نے جناب نبی اکرم کُلُٹِیُّ کے سے سی طرح روایت کی ہے۔ اس روایت میں جابڑ نے وضاحت کر دی کہ سجد میں اشیاء لے کر داخل ہونے والے صدقہ کا ارادہ رکھتے تھے مبحد کو فقط عبور کرنا مقصود نہ تھا۔ پس یہی صورت ہے جس کو جناب رسول اللّٰهُ کُلُٹِیْ کُلِے روایت ابوموی میں مباح قر اردیا ہے۔

## المُعَانِقَةِ الْمُعَانِقَةِ الْمُعَانِقُةِ الْمُعَانِقَةِ الْمُعَانِقَةِ الْمُعَانِقُةِ الْمُعَانِقُةِ الْمُعَانِقَةِ الْمُعَانِقُةِ الْمُعَانِقُةِ الْمُعَانِقُةِ الْمُعِلَّذِي الْمُعَانِقَةِ الْمُعَانِقُةِ الْمُعَانِقُةِ الْمُعَانِقِيقِ الْمُعَانِقُةِ الْمُعَانِقِيقِ الْمُعَانِقُةِ الْعُمِينَةِ الْمُعَانِقُةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةُ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلِقُولِ الْعِلَقُلِقُلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقُةِ الْمُعِلِقُةِ الْمُعِلِقُولُ الْمُعِلِقُةِ الْمُعِلِقُةِ الْمُعِلِقُةِ الْمُعِلِقُةِ الْمُعِلِقُولُ الْمُعِلِقُولُ الْمُعِلِقُولُ الْمُعِلِقُولُ الْمُعِل

### معانقةكرنا

## خُلْصَيْ إِلْمُ إِمْرُ :

Ⅲ: امام ابوصنیفه ومحمد رحمهم الله نے معانقه کو مکروه قرار دیا ہے۔ فریق ٹانی کا قول میہ ہے کہ اس میں چنداں حرج نہیں ہے اس قول کو امام ابو یوسف ؓ نے اختیار کیا ہے۔

٢٤١١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجُ ، قَالَ : نَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، وَحَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، وَيَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوْسِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُمْ قَالُوْا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَيَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوْسِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيْنَحْنَى بَعْضُنَا بَعْضًا ؟ قَالَ لَا .قَالُوا : وَيَعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا ؟ قَالَ لَا .قَالُوا : أَنْ يَصَافَحُوا . أَنْ يَصَافَحُوا . وَيَعَانِقُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ ؟ قَالَ تَصَافَحُوا .

۱۲۷۱: خظلہ سدوی نے حضرت انس جائٹ سے روایت کی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللّٰمُکَالْیُوَا کیا ہم ایک دوسرے کے لئے جھکیں جبکہ ایک دوسرے سے ملیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔صحابہ نے عرض کیا۔ پھر ایک دوسرے سے معانقہ کریں آپ نے فرمایا نہیں۔صحابہ نے عرض کیا۔ کیا ایک دوسرے سے مصافحہ کریں آپ نے فرمایا مصافحہ کرو۔

#### **تخريج** : ابن ماحه في الادب باب ١٠ ـ

١٤٧٢: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةً ، قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ حَنْظَلَةً ، عَنْ اللهِ الْمُعَانَقَةَ ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيْفَةَ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوُا الْمُعَانَقَةَ ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيْفَةَ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوُا الْمُعَانَقَةَ ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيْفَةَ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ . وَكَانَ مِمَّا احْتَجُوا بِهِ فِي ذَٰلِكَ . بَهُو يُوسُفَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ . وَكَانَ مِمَّا احْتَجُوا بِهِ فِي ذَٰلِكَ . بَهُ اللهِ عَلَيْهِ . وَكَانَ مِمَّا احْتَجُوا بِهِ فِي ذَٰلِكَ . اللهِ عَلَيْهِ . وَكَانَ مِمَّا احْتَجُوا بِهِ فِي ذَٰلِكَ . اللهِ عَلَيْهِ . وَكَانَ مِمَّا احْتَجُوا بِهِ فِي ذَٰلِكَ . اللهُ عَلَيْهِ . وَكَانَ مِمَّا احْتَجُوا بِهِ فِي ذَٰلِكَ . اللهِ عَلَيْهِ . وَكَانَ مِمَّا احْتَجُوا بِهِ فِي ذَٰلِكَ . اللهُ عَلَيْهِ . وَكَانَ مِمَّا احْتَجُوا بِهِ فِي ذَٰلِكَ . اللهُ عَلَيْهِ . وَكَانَ مِمَّا احْتَجُوا بِهِ فِي ذَٰلِكَ . اللهُ عَلَيْهِ . وَكَانَ مِمَّا احْتَجُوا بِهِ فِي ذَٰلِكَ . اللهُ عَلَيْهِ . وَكَانَ مِمَّا اللهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ . وَكَانَ مِمَ اللهُ عَلَيْهِ مِهُ عِلْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ . وَكَانَ مِمَا اللهُ عَلَيْهِ مِهُ اللهُ عَلَيْهِ . وَكَانَ مِمُ اللهُ عَلَيْهِ . وَكَانَ مِمُ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمْ عَلَوْلُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مَلَ عَلَيْهِ مَلْ عَلَيْهِ مِلْ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْلُولُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَلْ عَلَيْهِ مَلْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْلُولُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ

٢٤٦٣ : مَا حَدَّثَنَا فَهُدٌّ ، قَالَ :ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ :ثَنَا أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ

مُجَالِدِ ابْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ ، تَلَقَّانِيُ ، فَاعْتَنَقَنِيُ .

٦٤٦٣: عبدالله بن جعفر نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ ہم جب جناب نبی اکرم تَلْ اَلْیَظِم کی خدمت میں نجاثی کے ہاں سے پنچے تو آپ مجھے ملے تو آپ نے مجھے گلے لگالیا۔

٢٧٦٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : وَافْقَ قُدُومُ جَعْفَرٍ فَتْحَ خَيْبَرَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدُرِى بِأَيِّ الشَّيْنَيْنِ أَنَا أَشَدُّ فَرَحًا ، بِفَتْحِ خَيْبَرَ ، أَوْ بِقُدُومٍ جَعْفَرٍ ثُمَّ تَلَقَّاهُ فَاعْتَنَقَهُ ، وَقَبَّلَ بَيْنَ لَا أَشَدُ فَرَحًا ، بِفَتْحِ خَيْبَرَ ، أَوْ بِقُدُومٍ جَعْفَرٍ ثُمَّ تَلَقَّاهُ فَاعْتَنَقَهُ ، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَنْهُ .

۱۷۲۴ بعمی کہتے ہیں حضرت جعفر کی آمد فتح خیبر کے موقع پڑھی تو جناب نبی اکرم مَا اَلَّیْنِ اَنْ فر مایا مجھے معلوم نہیں کہ آج مجھے کس بات کی زیادہ خوش ہے آیا فتح خیبر کی یا آمد جعفر کی پھر آپ ان کو مطیق ان کو گلے لگا لیا اور ان کی آئے مول کے درمیان بوسد یا۔

٢٧٢٥ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مُحَمَّدٍ الشَّجَرِيُّ ، قَالَ :حَدَّنَيَى مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مَسْلِمِ بُنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ ، مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ عَبَّدٍ قَالَ :أَخْبَرَنِى ابْنُ اِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ ، مُخَمَّدُ بُنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةُ ، وَرَسُولُ عَنْ عُرُونَةً بُن الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : قَدِمَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةُ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي ، فَأَتَاهُ ، فَقَرَعَ الْبَابَ ، فَقَامَ اللهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي ، فَأَتَاهُ ، فَقَرَعَ الْبَابَ ، فَقَامَ اللهِ وَسُلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا وَبُلُهُ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَلَهُ وَقَدْ رُوِى فِى ذَلِكَ عَنْ أَصْحَابِ وَسُلَّمَ عُرْيَانًا ، وَاللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَلَهُ وَقَدْ رُوى فِى فِى ذَلِكَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِيانًا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِيالًا قَبْلُهُ مَا وَاللهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا ، وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا ، وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِيانًا قَبْلُهُ مَا وَاللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عُرِيانًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَلْهُ الْعَلَيْهِ وَلَلْهِ الْعَلَيْمُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ الْعَنْقُلُهُ وَلِلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ الْعُنْ الْعُنَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ال

۲۷۷: عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ طائف سے روایت کی ہے کہ زید بن حارثہ مدینہ میں آئے تو جناب رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِير عَلَيْهُ مِير عَظِم مِيں تقے۔ وہ آئے اور دروازہ کھنگھٹایا تو آپ ننگے بدن ان کی طرف الشجے اللّٰہ کی قتم میں نے اس سے پہلے بھی آپ کواس طرح زگاجسم نہ دیکھاتھا اور آپ نے ان کو گلے لگایا اور بولسہ دیا۔

تخريج : ترمذي في الاستيذان باب٣٢ ..

## اصحابِ رسول الله مثالية في كروايات:

٢٧٦٢ : مَا حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : بَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ غَالِبِ التَّمَّارِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا ، إِذَا الْتَقَوْا ، تَصَافَحُوْا ، وَإِذَّا

قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ ، تَعَانَقُوا .

١٧٦٢ بعمى بيان كرت بين كراصحاب بي مَا لَيْنَا أَبِي مِن اللَّهُ اللهُ ا

٢٤٦٤ احد بن داؤد نے ابوالوليد سے اس طرح روايت كى ہے۔

٧٧٦٨ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا يَحْيلى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَهُ. ٧٤٢٠: يَحِيٰ بن حماد نے شعبہ سے روایت کی پھرانی اساد سے روایت مَّل کی ہے۔

٢٧٦٧ : حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزِيْمَةً ، قَالَ : ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : ٢٤٦٩ : حَلَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ اللهُ عَالِي ، عَنْ أُمِّ الذَّرْدَاءِ قَالَتُ : قَدِمَ عَلَيْنَا سَلْمَانُ ، فَقَالَ : أَيْنَ أَحِي ؟ قُلُتُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَاتَاهُ ، فَلَمَّا رَآةً اعْتَنَقَةً . فَهُو لُآءٍ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِبَاحَةِ الْمُعَانَقَةِ ، مُتَأْخِرٌ عَمَّا فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا رُوِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِبَاحَةِ الْمُعَانَقَةِ ، مُتَأْخِرٌ عَمَّا رُوى عَنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا رُوى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِبَاحَةِ الْمُعَانِقَةِ ، مُتَأْخِرٌ عَمَّا رُوى عَنْ ذَلِكَ فَإِلِكَ نَأْخُذُ ، وَهُو قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله :

۲۷ ۲۹ ابو عالب نے ام الدردا ﷺ سے روایت کی ہے کہ ہمارے ہاں سلمان ؓ آئے اور انہوں نے بوچھا میر ابھائی کہاں ہے؟ میں نے کہا مجد میں۔ چنا نچہ وہ ان کے پاس گئے جب ان کودیکھا تو ان سے معانقہ کیا۔ یہ اصحاب رسول اللہ مُنَّا ﷺ ہیں جو کہ با ہمی معانقہ کرتے تھے۔اس سے بیٹا بت ہوگیا کہ جوروایات معانقہ کی اباحت والی ہیں وہ ممانعت والی روایات سے متاخر ہیں۔ ہم اس کو اختیار کرتے ہیں بیابو یوسف کا قول ہے۔اس باب میں امام طحاوی نے امام ابو یوسف مُؤلِّد اللہ کے مسلک کواپنایا ہے اور معانقہ کو درست ومباح قرار دیا ہے۔

# هُ القِيابِ الصَّورِ تَكُونُ فِي القِيَابِ هَ الْكَابِ الصَّورِ تَكُونُ فِي القِيَابِ هَ الْكَابِ الْمُ

## خُلاصَيْهُ إِلْهِا مِنْ

علماء کی ایک جماعت کا قول بیہ ہے کہ کپڑوں پر جاندار کی تصاویر جوں تو ان کو کسی صورت میں بھی گھرر کھنا درست نہیں اور نہ ان کا استعمال جائز ہے۔

فریق ٹانی کا قول یہ ہے جن کیڑوں پر تصاویر ہوں اور وہ روندنے اور فرش کے لئے استعال کئے جائیں تو یہ درست ہے ورنہ کروہ ہے۔اس قول کو ائمہ احناف رحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے۔

٠٧٧٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : نَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ عَلِيّ بُنِ مُدُرِكٍ قَالَ : صَعْبَةُ ، عَنْ عَلِيّ بُنِ مُدُرِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا زُرُعَةَ بُنَ عَمْرِو بُنِ جَرِيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُجى ، عَنْ أَبِيْةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ لَ

۰ ۲۷۷: عبداللہ بن کیچیٰ نے اپنے والدے انہوں نے حضرت علی ڈاٹٹؤ سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَکَاٹِیُوَا ہے '' روایت کی ہے۔ کہ (رحمت کے ) فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصاویر ہوں۔

تخريج : بخارى في بدء الخلق باب٧٬ واللباس باب٢، مسلم في اللباس ٨٥، ابو داؤد في الطهارة باب٩، ترمذي في الادب ٤٤ نسائي في الطهارة باب٧، ١٠٤/٨٣، درمي في الاستيذان باب٣٤ مسند احمد ١٠٤/٨٣، ١٠ ١٠٤/٨٣.

ا ١٧٧ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ السَّحَاقَ ، وَحِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَ بِالسِّنَادِهِ مِثْلَةً .

ا ١٧٧٠: يعقوب بن اسحاق اور حبان بن بلال دونول في شعبه عدوايت كى پر إنى اساد سدروايت كى بهر الله عنه من محد ٢٧٧٠ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : ثَنَا مُغِيْرَةُ بُنُ مِقْسَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى الْحَارِثُ الْعُكُلِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ فَيْهِ كُلْبٌ ، وَلا صُورَةٌ وَلا عَمْورةٌ وَلا مَعْالًى لللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كُلْبٌ ، وَلا صُورَةٌ وَلا تَمْعَالًى للهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَلا صُورَةٌ وَلا اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَلا صُورَةٌ وَلا اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

۲۷۷۲: عبدالله بن یجیٰ نے حضرت علی را تین روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُنَّاثِیْنِ نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہاہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں (شوقیہ ) کیااور (جاندار کی) تصویراورمورتی ہو۔

تخریج : بخاری فی اللباس باب ۹ ۲ مسند احمد ۸۰/۱ ۸

٧٧٢٣: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكْيُرٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حِيْنَ دَحَلَ الْبَيْتَ كُرَيْبٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حِيْنَ دَحَلَ الْبَيْتَ وَجَدَ فِيْهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيْمَ ، وَصُورَةَ مَرْيَمَ فَقَالَ أَمَّا هُمُ ، فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُورَةً إِبْرَاهِيْمَ، فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ .

#### تخريج: مسنداحمد ۲۷۷/۱\_

٧٤٢ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَذْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ، فِيهِ صُورَةً - عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَذْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ، فِيهِ صُورَةً - عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَذْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ، فِيهِ صُورَةً - عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَذْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ، فِيهِ صُورَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَذْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ، فِيهُ صُورَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْرَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُورَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَذْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ، فِيهُ صُورَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَذْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ، فِيهُ صُورَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَذُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ، فِيهُ عَلَيْهِ صُورَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا إِنَا فَرَقِي اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مُورَالِ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الله

تخريج: مسند احمد ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۹۰۱۳ ک ۲۹/۲۸ ۲ ت ۲۳۰/۲۶۳\_

٧٧٧ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوْقٍ قَالَ :ثَنَا عَفَّانَ ، قَالَ :ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالَح ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .

٧٧٧٤: سعيد بن سارنے ابوطلحہ سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَا لَیْنِ سے اس طرح کی روایت کی ہے۔

٢٧٢١ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوَدَ ، قَالَ : نَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامٍ ، قَالَ : نَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : نَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِح ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُهِيْدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى أَيُّهُ مِثْلَةً ، مِثْلَةً . أَيُّوْبَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً .

٢٧٧٢: زير بن فالدنے ابوابوب سے انہوں نے جناب نبی اکرم کَافَیْنِ اسے اس طرح کی روایت کی ہے۔ ١٧٧٧: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيلى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكْيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا نَدُخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةً.

الدِّمُنَّاتِیْوَ البِوسلمہ نے حضرت عاکشہ واقع سے روایت کی ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے جناب رسول الدِّمُنَّاتِیْوَ البِرائیل علیہ السلام نے جناب رسول الدِّمُنَّاتِیْوَ البِرائیوَ الدِّمُنَّاتِیْوَ البِرائیونِ الِّرائِقِ البِرائِقِ البِرا

٢٧٧٨ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ قَالَ : ثَنَا أَبُو زَيْدِ بُنُ أَبِى الْعَمْرِةِ قَالَ : ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ مَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ : الرَّحْمٰنِ ، عَنْ مَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ : الرَّحْمٰنِ ، عَنْ مَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ : اشْتَرَيْتُ نُمُرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهَا ، تَغَيَّرَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهَا ، تَغَيَّرَ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ ، مَا هٰذِه ؟ فَقُلُتُ نُمُرُقَةً اشْتَرَيْتُهَا لَكَ ، تَقُعُدُ عَلَيْهَا ، قَالَ إِنَّا لَا نَدُخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ .

۲۷۷۸: قاسم نے حضرت عائشہ طابق سے روایت کی ہے کہ میں نے ایک گداخریدا جس میں تصاویر تھیں جب رسول اللہ منافید کی ہے کہ میں نے ایک گداخریدا جس میں تصاویر تھیں جب رسول اللہ منافید کی ہے جا کہ تا ہے اور اس کوریکھا تو آپ کے لئے خریدا ہے تا کہ آپ اس پر بیٹھیں تو آپ نے فرمایا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریں ہوں۔

تخريج : بخارى في النكاح باب٧٦ والبيوع باب٠٤ واللباس باب٩٢ و مسلم في اللباس ٢/٩٤ و مالك في الاستيذان ٨٠ مسند الحمد ١١٢٦ -

٩٧٧ : حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكُرٍ قَالَ :حَدَّثَنِى الْأُوْزَاعِثَّى قَالَ :حَدَّثَنِى ابْنُ بَكُرٍ قَالَ :حَدَّثَنِى الْأُوْزَاعِثَّى قَالَ :حَدَّثَنِى ابْنُ بَكُرٍ قَالَ : دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى شِهَابٍ قَالَ : دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُوْرَةٌ ، فَهَتَكَهُ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ صُوْرَةٌ ، فَهَتَكَهُ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجُلَّ۔ اللهِ عَزَّ وَجُلَّ۔

۱۷۷۹: قاسم نے حضرت عائشہ بھی اس سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مکی اللہ علی اللہ میں است کے بات شریف لائے میں ایک سرخ رنگ کے پردہ سے ڈھانینے والی تھی اس میں تصاویر تھیں آپ نے اس کو پھاڑ دیا اور فرمایا قیامت کے دن سب سے خت عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جواللہ تعالی کی تخلیق کی مشابہت کرنے والے ہیں۔

تخريج: مسلم في اللباس ٩٢/٩١ نسائي في الزينه باب١١ أ مسند احمد ٢ ، ٢٩/٣٦ .

٠٧٧٠ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ كُرَيْبٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ رَسُّوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى عَلَيْهِ وَسُلَّى عَلَيْهِ وَسُلَّى عَلَيْهِ وَسُلَّى عَلَيْهِ وَسُوْرَةً ـ

• ۱۷۸۸: کریب مولی ابن عباس بھا نے حضرت اسامہ بن زید سے انہوں نے جناب رسول اللّٰدُ کَا اَلْمُنَا اَلْمُنَا اللّ ملا تکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہال تصاویر ہوں۔

تخريج: مسنداحمد ۱٬ ۲۹۱/۲۵ ک ۲۹۱/۲۸ ک ۳۳۰ (۲۶٦/۱۶۳ - ۳۳۰

٢٧٨ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عُمْيُرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّةٌ دَخَلَ الْكُعْبَةَ ، فَرَاكُى فِيْهَا صُوْرَةً ، فَأَمَرَنِى فَآتَيْتُهُ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِهِ الشَّوْرَ ، يَقُولُ قَاتَلَ اللهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لَا يَخُلُقُونَ .

۱۸۵۸: عمیر مولی این عباس ﷺ نے حضرت اسامہ بن زید سے انہوں نے جناب نبی اکرم کا اللی اللہ علی سے روایت کی ہے کہ آپ کعبہ میں داخل ہوئے آپ نے اس میں ایک تصویر دیکھی پھر آپ نے حکم دیا تو میں آپ کے پاس پانی کا ایک ڈول لایا آپ وہ پانی تصاویر پر گرانے گے اور زبان مبارک پریدالفاظ تصے اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے جو الیہ چیزوں کی تصاویر بناتے ہیں جن کووہ پیدانہیں کر سکتے۔

٢٧٨٢ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَةَ عَنْ أَبِيْهَا أَنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُورَةٌ ـ

۷۷۸۲: سالم بن عبداللہ نے اپنے والد سے نقل کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے جناب رسول اللّٰمَثَّا لَیُمِّنَا ہے کہا ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصاویر ہوں۔

٢٧٨٣ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ لَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُوْنُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .

٧٨٨٣: حضرت ابن عباس على في في في المؤمنين ميمونة على اورانهول في جناب ني اكرم مَا لَيْنَا كَلَيْ الساس الله ال روايت نقل كى بــــ

٢٧٨٣ : حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُوَذِّنُ ، قَالَ : نَنَا أَسَدٌ قَالَ : نَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ : نَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الصَّورِ فِي الْبَيْتِ ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَفْعَلُ ذَلِكَ . فَقَالَ : زَجَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ . سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الصَّورِ فِي الْبَيْتِ ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَفْعَلُ ذَلِكَ . فَقَالَ : زَجَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ . كَالرَّعُولُ نَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

٢٤٨٥ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ الْأَصْبَهَانِيّ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَصَيْلٍ ، عَنُ عُمَارَةَ عَنِ الْقَعُقَاعِ ، عَنُ أَبِى زُرْعَةَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ دَارَ مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ ، فَإِذَا بِتَمَاثِيلَ . فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنُ أَطْلَمُ مِثَنُ ذَهَبَ بِتَمَاثِيلَ . فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنُ أَطْلَمُ مِثَنُ ذَهَبَ يَخُلُقُ خَلُقًا كَخَلُقِى ، فَلْيَخُلُقُوا ذَرَّةً ، أَوْ لِيَخُلُقُوا حَبَّةً ، أَوْ لِيَخُلُقُوا شَعِيْرَةً \_ قَالَ : أَبُو جَعْفَرِ : يَخُلُقُ خَلُقًا كَخَلُقِى ، فَلْيَخُلُقُوا ذَرَّةً ، أَوْ لِيَخُلُقُوا مَبَّةً ، أَوْ لِيَخُلُقُوا شَعِيْرَةً \_ قَالَ : أَبُو جَعْفَرِ : يَخُلُقُ خَلُقًا كَخَلُقِى ، فَلْيَخُلُقُوا ذَرَّةً ، أَوْ لِيَخُلُقُوا حَبَّةً ، أَوْ لِيَخُلُقُوا شَعِيْرَةً \_ قَالَ : أَبُو جَعْفَرِ : فَذَلِكَ بَعْدُونَا إِلَى كَرَاهِيَةِ اتِخَافِ مَا فِيْهِ الصَّورَ مُنُ النِّيَابِ ، وَمَا كَانَ يُوطأَ مِنْ ذَلِكَ وَيُمُتَهَنَّ ، فَذَلِكَ بِهِذِهِ الْإِنَّالِ . وَخَالَفَهُمْ فِى ذَلِكَ وَيُمْتَهَنَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَرِهُوا مَا سِولَى ذَلِكَ . وكَانَ مِنْ ذَلِكَ يُولُكَ يُولُولُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۲۷۸۵: ابوزرعہ کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ ڈاٹھ کے ساتھ دارم وان میں داخل ہوا تو اچا تک اس میں مور تیوں کو دیما تو حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نے فر مایا جناب رسول اللّہ مُلَّا اللّه ہُلِی کے اللّہ تعالیٰ نے فر مایا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری مخلوق کی طرح مخلوق بنانے لگا۔ پس ان کو جائے کہ وہ ایک فر وہ بنا کر دکھا کیں یا ایک دانہ بناکر دکھا کیں یا ایک دانہ بناکر دکھا کیں یا ایک دانہ بناکر دکھا کیں یا ایک جو بناکر دکھا کیں۔ امام طحادیؒ فر ماتے ہیں: کہ ایک جماعت علماء کی اس طرف گئی ہے کہ اس کیٹر سے کا استعال جس میں تصاویر ہوں خواہ اس کو پاؤں میں روندا جائے تاکہ اس کی تذکیل کی جائے یا اس کو پہنا جائے بہر حال اس کا استعال مگروہ ہے بلکہ اس کا گھروں کے اندرر کھنا بھی مگروہ ہے انہوں نے ان آثار سے استدلال کیا ہے۔ فریق ثانی کا مؤقف ہے کہ جن تصاویروالے کپڑے کوروندایا اس کی تذکیل کی جاتی ہے اس کے استعال میں کوئی حرج نہیں اور اس کے علاوہ مگروہ ہے ان کی دلیل بیروایات ہیں۔

**تَحْرِيج** : بحارى في اللباس باب . ٩ والتوحيد باب ٦ ٥ مسلم في اللباس روايت ١٠١ ـ

٢٧٨٢ : مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ :ثَنَا ابْنُ وَهُنِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْشَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، وَكَانَتُ فِى حِجْرِ عَائِشَةَ رَضِى الله الرَّحْمَٰنِ ، وَكَانَتُ فِى حِجْرِ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتُ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ ، وَعَنْدِى نَمَطٌ لِي فِيْهِ صُورَةٌ ، فَوَضَعْتُهُ عَلَى سَهْوَتِى فَاجْتَبَذَهُ وَقَالَ لا تَسْتُرِى الْجِدَارَ . قَالَتُ : فَصَنَعْتُهُ وَسَلَّمَ ، يَرْتَفِقُ عَلَيْهِ وَسَادَتَيْنِ ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا۔

۲۷۸۷: اساء بنت عبدالرحمٰن حضرت عائشہ ولائٹ سے روایت کرتی ہیں کہ جذب رسول اللّمَثَلَّ الْلِیَّمُ مفر سے واپس لوٹے ہمارے پاس تصاویر والا ایک گدا تھا میں نے اس کو کھڑکی پرڈال دیا تو آپ نے اس کو وہاں سے تھینچ دیا اور فرمایا دیواروں کومت ڈھا تکو۔حضرت عائشہ وہیٹا کہتی ہیں میں نے اس کو دو حصے کر کے اس کے دو بچھونے بنا

ديئے جناب رسول الله مَا الله عَلَيْظِ ان برآ رام فرماتے تھے۔

١٧٨٨ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمُوْ و ، عَنُ بُكَيْرٍ الْأَشَجِّ ، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ عَطَاءٍ مَوْلَى بَنِى الْأَزْهِرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ ، يَذُكُرُ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ، فَن عَطَاءٍ مَوْلَى بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهَا بَعَن بَن عَمامًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ رَسُولَ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا بِهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَلَا عُلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالَعُلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعُلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

۲۷۸ : حَدَّنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح ، قَالَ : حَدَّنَهُ ، عَنُ مُصَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَادِثِ ، عَنْ بُكُيْرٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّنَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّقَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَادِثِ ، عَنْ بُكُيْرٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّنَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّقَهُ ، عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوْعَهُ ، فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ . فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَيْدٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بُنُ عَطَاءٍ مَوْلَى وَسَلَّمَ فَنَوْعَهُ ، فَقَطَعْتُهُ وَسَادَتَيْنِ . فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَيْدٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بُنُ عَطَاءٍ مَوْلَى بَنِي أَزُهُرَ : سَمِعْتَ أَبًا مُحَمَّدٍ ، يَذُكُرُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا ؟ . فَقَالَ : لَا ، وَلَيْكُنُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَذُكُو ذَلِكَ عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا ؟ . فَقَالَ : لَا ، وَلَيْكُنُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَذُكُو ذَلِكَ عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا ؟ . فَقَالَ : لَا ، وَلَيْكُنُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَذُكُو ذَلِكَ عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرْتُونُ عَلَيْهِ مَلَ ؟ . وَلَيْكُ مُنَ سَعِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَذُكُو ذَلِكَ عَنْهَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْمَلُونَ وَمُ عَلَيْهِ مِلْ فَعَلَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ مَلَ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَ عَلَيْهُ مَلِي مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى الْعَلَالُ عَلَقُولُ اللَّهُ وَلَيْ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ

تخريج : مسلم في اللباس روايت ٨٧ نسائي في الزينه باب١١٠ مسند احمد ١١٦٦ ـ

٢٧٨٩ : حَدَّثَنِى ابْنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَذِيرِ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا جَعَلَتُ سِتْرًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَعَتْهُ، وَجَعَلَتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَعَتْهُ، وَجَعَلَتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُلِسُ عَلَيْهِ مَا۔

۲۷۸۹: عبدالرحلن بن قاسم نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ والی سے روایت کی ہے کہ قبلہ کی جانب میں نے تصاویر والا کیٹر الٹکایا جناب رسول اللّمَالَّةِ اِلْمُمَالِّةِ اَسے اتار نے کا تھم دیا میں نے اس کوا تار دیا میں

نے اس کی دوگدیاں بنادیں جناب رسول اللّٰه مُلَاثِیْزُ ان پر بیٹھتے تھے۔

٣٠٥٠: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَةً ، عَنْ نَافِع ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا اسْتَتَرَتُ بِنُمُرُقَةٍ فِبْهَا تَصَاوِيُرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِى الله عَنْهَا ، أَنَّهَا اسْتَتَرَتُ بِنَمُرُقَةٍ فِبْهَا تَصَاوِيُرُ فَلَمًا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَامَ عَلَى الْبَابِ ، فَلَمْ يَدُخُلُ ، فعرف فِي وحيهِ احَر هِ فَفُنتُ عَالَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَلِهِ النَّمُولُةِةِ ؟ قُلْتُ : اشْتَرَيْتُهَا لَك ؛ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا ، وَتَتَوَسَّدَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصَّورِ ، يُقَدَّمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُمْ : أَخْيُوا مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُحَابَ هَذِهِ الصَّورِ ، يُقَدَّمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُمْ : أَخْيُوا مَا خَلَقُتُهُ . ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَذِي فِيْهِ الصَّورُ ، لَا تَدُخُلُهُ الْمَلَاثِكَةُ .

۱۷۹۰: قاسم بن محدروایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ والتھا م المؤمنین نے ایک گدیلے کو بچھایا جس پر تصاویر تھیں جب اس کو جناب رسول الله مکا تی ہے دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑے ہوگئے اور اندر داخل نہ ہوئے حضرت عائشہ والته می خواجہ کے بیا پر سول الله مکا تی ہوں کا تعرف کے بیان محضرت عائشہ والته می جو بھی خلطی ہے اس کی میں اللہ اوراس کے رسول سے معافی ما گئی ہوں؟ تو جناب رسول الله مکا تی ہی نے کہا اس کو میں نے خریدا ہے تا کہ آپ اس پر ہیٹھیں اور اس پر سہار الگائیں۔ اس پر جناب رسول الله مکا تی ہوں کا جو تم نے بنایا ان کو زیرہ کرو۔ پھر فر مایا وہ گھر جس میں تصاویر ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے۔
تصاویر ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے۔

تخريج : بخاري في النكاح باب٧٦ مالك في الاستيذان٨ مسند احمد ٦/٦ ٣٤.

١٤٧٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهُ قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ كَانَ ثَوْبٌ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ ، فَجَعَلْتُهُ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَكِرِهَهُ ، أَوْ قَالَتُ : فَنَهَانِى فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ فَقَالَ أَهْلُ هَلِهِ الْمَقَالَةِ : فَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى ، فَكِرِهَهُ ، أَوْ قَالَتُ : فَنَهَانِى فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ فَقَالَ أَهْلُ هَلِهِ الْمَقَالَةِ : فَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَا يُوطُأ ، فَهُو الَّذِى جَاءَ تُ فِيهِ الْآثَارِ ، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَا يُوطُأ ، فَهُو الَّذِى جَاءَ تُ فِيهِ الْآثَارُ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَغْنَى مِمَّا نَهْى عَنْهُ مِنَ الصَّورِ ، إلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَغْنَى مِمَّا نَهْى عَنْهُ مِنَ الصَّورِ ، إلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَغْنَى مِمَّا نَهْى عَنْهُ مِنَ الصَّورِ ، إلَّا هَا كَانَ رَفْمًا فِى ثَوْبٍ .

۱۹۷۱: عبدالرحمٰن بن قائم اپنو والدے روایت کرتے ہیں که حضرت عائشہ طاق ہیں ایک کپڑا تھا جس میں تصاویر تھیں اس کو میں نے جناب رسول الله مُثَاثِیْنِ کے سامنے رکھ دیا جبکہ آپ نماز اوا فرمارے تھے۔ تو آپ نے اس بات کو ناپند کیا یا اس طرح کہا کہ آپ نے جھے منع فرمایا تو میں نے اس کے سکتے بنا لئے۔ فریق ٹانی نے ان

آ ٹار کے پیش نظر بیاستدلال کیا کہ جوروندا جائے اس میں کوئی حرج نہیں اور پہلے آ ٹار میں جس کا تذکرہ ہے وہ ہے جواس کے علاوہ استعال کیا جانے والا ہے جو کہ درست نہیں۔ جناب رسول اللّٰمُ کَالْتُیْزِ آنے جن تصاویر کی ممانعت فرمائی ان میں سے جو ستثنی میں ان کا تذکرہ فرمایا یعنی جو کہ کپڑے پرچیسی ہوئی ہیں۔ (ملاحظہ ہوں)

تخريج: مسلم في اللباس ٩٣ نسائي في الزينه باب ١١٠ دارمي في الاستيذان باب٣٣ مسند احمد ١٧٢/٦\_

٢٧٩٢ : حَدَّنَنَا يُونُسُ ، قَالَ : نَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكُيْرَ بْنَ الْآهَجِ عَدَّنَهُ ، أَنَّ بُسُرَ بْنِ سَعِيْدٍ ، عُبَيْدُ عَدَّنَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلْحُلُ اللهِ الْحَوُلَائِيُّ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّنَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلْحُلُ اللهِ الْحَوُلَائِيُّ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّنَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلْحُلُ اللهِ الْحَوُلَائِيِّ ، أَنَّ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلْحُلُ اللهِ الْحَوْلَائِيِّ : فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ ، فَعُدُنَاهُ ، فَإِذَا نَحْنُ فِى بَيْتِهِ ، بِسِتْرٍ فِيْهِ اللهِ الْحَوْلَائِيِّ : أَلَمْ تَسْمَعُهُ حَدَّثَنَا فِى التَّصَاوِيْرِ ؟ قَالَ : إِنَّهُ قَدُ قَالَ اللهِ الْحَوْلَائِيِ : أَلَمْ تَسْمَعُهُ حَدَّثَنَا فِى التَّصَاوِيْرِ ؟ قَالَ : إِنَّهُ قَدُ قَالَ اللهِ الْحَوْلَائِي : قَالَ : بَلَى ، قَدُ ذَكَرَ ذَلِكَ.

۱۷۹۲: بشر بن سعید نے حضرت زید بن خالد جہنی اور بشر اور عبید اللہ خولائی دونوں نے ابوطلح انصاری سے بیان کیا کہ جناب رسول الله مَالِیَّ عَلَیْ فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر ہو۔ بشر کہتے ہیں ذید بن خالد بیار ہوئے ہم ان کی عیادت کو گئے جب ہم ان کے گھر میں پنچے تو وہ ایک پردہ تھا جس میں تصاویر تصیں ہیں نے عبید اللہ خولائی کو کہا کیا تم نے ان سے تصاویر کے متعلق روایت بیان کرتے نہیں سنا؟ اس نے کہا انہوں نے ایسا کہا ہے مگر چھا بے والی تصاویر کو متنی کیا ہم نے نہیں سنا؟ میں نے کہا نہیں انہوں نے درکیا ہے۔

تخريج : بخارى في بدء الخلق باب٧ واللباس باب٩ ، مسلم في اللباس ٨٥؛ ابو داؤد في اللباس باب٥ ، ترمذي في اللباس باب٨٠ نسائي في القبله باب١ ١ دارمي في الاستيذان باب٣٣ مالك في الاستيذان٧\_

٢٤٩٣ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا الْوَهْبِى قَالَ : ثَنَا الْبُنُ عُنْمَانُ بُنُ حُنَيْفٍ : عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُنْبَةَ ، قَالَ : اشْتَكَى أَبُو طَلْحَة بُنُ سَهْلٍ فَقَالَ لِي عُنْمَانُ بُنُ حُنَيْفٍ : وَتَحْتَهُ نَمَطٌ فِيْهِ هَلُ لَكَ فِي أَبِي طَلْحَة تَعُودُهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : فَجِنْنَاهُ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْه ، وَتَحْتَهُ نَمَطٌ فِي مُورَةٌ ، فَقَالَ : انْزِعُوا هلذَا النَّمَط ، فَٱلْقُوهُ عَنِي . فَقَالَ لَهُ عُنْمَانُ بُنُ حُنَيْفٍ : أَوْمَا سَمِعْت ، يَا أَبَا طَلْحَة ، رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ نَهِى عَنِ الصَّوْرَةِ ؟ قَالَ اللّه رَقْمًا فِي ثَوْبٍ ، أَوْ تَوْبًا فَي فَوْبٍ ، أَوْ تَوْبًا فَي وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ نَهِى عَنِ الصَّوْرَةِ ؟ قَالَ إلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ ، أَوْ تَوْبًا فِي فَوْبٍ ، أَوْ تَوْبًا فِي وَلِي كَنَهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حِيْنَ نَهَى عَنِ الصَّوْرَةِ ؟ قَالَ إلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ ، أَوْ تَوْبًا فِي فَوْبٍ ، أَوْ تَوْبًا فَيْهِ رَقْمٌ ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلٰكِنَةً أَطْيَبُ لِنَفْسِى ، فَأَمِيطُوهُ عَنِي .

١٤٩٣: عبيداللد بن عبداللد بن عتب كيت بيل كد حضرت ابوطلحه بن سبيل يمار مو كيّة ومجصح عثان بن حنيف ن كهاكيا

تم ابوطلحہ کی بیار پری کرو گے؟ میں نے کہا جی ہاں! عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں آئے اوران کے ہاں داخل ہوئے ان کے بنجے کہ ان کی خدمت میں آئے اوران کے ہاں داخل ہوئے ان کے بنچے کہ اتھا جس پر تصویر تھی تو انہوں نے کہا اس گدے کو میرے نیچے سے تھینچ دواور دور پھینک دو۔ان کوعثان بن حنیف نے کہا کیا تم نے اے طلح نہیں سنا جبکہ جناب رسول اللہ کا لیڈ تی تصویر سے منع فر ما یا اور فر مایا ور فر مایا گرا ہوجس میں تصویر چھی ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں کیکن میرے لئے سکون کا باعث میہ ہے اس لئے اس کو مجھ سے دور کر دو۔

٣٤٩٣ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَةً ، عَنْ أَبِى النَّضُرِ ، فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِعْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَكَانَ عُمْمَانَ بُنِ حُنَيْفٍ سَهُلُّ بْنُ حُنَيْفٍ فَعَبَتَ بِمَا رَوَيْنَا خُرُو جُ الصُّورِ اللَّيْ فِي الْقِيَابِ ، مِنِ الصُّورِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا ، وَثَبَتَ أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ ، الصُّورُ الَّتِي هِي : نَظِيْرُ مَا يَفْعَلُهُ النَّصَارِى فِي كَنَائِسِهِمْ ، مِنِ الصُّورِ فِي جُدُرَانِهَا ، وَمِنْ تَعْلِيقِ الثِّيَابِ الْمُصَوَّرَةِ فِيهَا . فَأَمَّا يَفْعُلُهُ النَّصَارِى فِي كَنَائِسِهِمْ ، مِنِ الصُّورِ فِي جُدُرَانِهَا ، وَمِنْ تَعْلِيقِ الثِّيَابِ الْمُصَوَّرَةِ فِيهَا . فَأَمَّا مَا كَانَ يُوْطَأُ وَيُمْتَهَنُ ، وَيَفْرَشُ ، فَهُو خَارِجٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيْفَةَ ، وَأَبِي يُوسُف ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى.

۲۷۹٪ ما لک نے ابوالنظر سے بیان کیا اور انہوں نے اپنی اساد سے اس طرح روایت کی البتہ انہوں نے عثمان بن حنیف کی جگہ ہل بن حنیف کہا ہے۔ ان روایات سے ثابت ہو گیا کہ کپڑوں میں چھپی ہوئی تصاویر ممزع تصاویر سے خارج ہیں۔ اور اس سے ثابت ہوا کہ اس میں ممنوعہ تصاویر سے مراد وہ تصاویر ہیں جن کو نصاری وغیرہ اپنے گرجہ گا ہوں میں بناتے تھے یعنی دیوار پر بنی ہوئی تصاویر اور دیواروں پر تصاویر والے کپڑوں میں جو بنی ہوں اور ان کو لئکا یا جائے۔ البتہ جو روندی جا کیں اور ان کی تذلیل کی جائے اور ان کو بچھایا جائے وہ اس سے خارج ہیں۔ امام ابوضیفہ ابویوسف محمد حمہم اللہ کا بہی ندہب ہے۔

١٤٩٥ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ سِنَانُ قَالَ : ثَنَا أَبُو كَامِلِ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنِ زِيَادٍ ، قَالَ : ثَنَا اللّهِ عُلَى وِسَادَةٍ حَمْرَاءَ ، فِيهَا تَصَاوِيْرُ ، قَالَ اللّهِ عُلَى وِسَادَةٍ حَمْرَاءَ ، فِيهَا تَصَاوِيْرُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَلَيْسَ هَذَا يُكُرَهُ ؟ فَقَالَ : لَا ، إِنَّمَا يُكُرَهُ مَا يُعَلَّقُ مِنْهُ ، وَمَا نُصِبَ مِنُ التَّمَاثِيلِ ، وَأَمَّا مَا : فَقُلْتُ ، أَلَيْسَ هَذَا يُكُرَهُ ؟ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ وَطَاءَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ . قَالَ : ثُمَّ حَدَّنِنَى عَنْ أَبِيهَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ وَطَاءَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ . قَالَ : ثَقَلَ تَعْنَ أَبِيهَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصَّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخُواْ فِيهَا الرُّوْحَ ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُواْ مَا خَكُونَا بَقُ مُ الْقَورِ مَا لَهُ مَا فَكُونَا بَقُ اللهُ مَالَى اللهُ عَلَيْهِ السَّورِ مَا السَّورِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّورِ اللهُ عَلَيْهِ السَّورِ مَا اللهُ عَلَيْهِ السَّورِ مَا السَّورِ مَا اللهُ عَلَى مَا ذَكُونَا . ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فِى هذِهِ الصَّورِ مَا فَوْلِ سَالِمِ ، عَلَى مَا ذَكُرُنَا . ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فِى هذِهِ الصَّورِ مَا فَوْلُ مَا وَمِمَّا لَيْسَ لَهُ رُوحٌ ، وَمِمَّا لَيْسَ لَهُ رُوحٌ ، وَمِمَّا لَيْسَ لَهُ رُوحٌ ، قَالُوهُ مَا فَوْلُ مَا وَلَا لَكُولُ مُنْ مَا فَاللهُ اللهُ وَوْمَ ، وَمِمَّا لَيْسَ لَهُ رُوحٌ ، وَمِمَّا لَيْسَ لَهُ رُوحٌ ، قَالُولُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَا لَكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْقَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ الْعُلِقَ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَقُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

: ؛ لِأَنَّ الْآثَوَ جَاءَ فِي ذَٰلِكَ مُبْهَمًا . وَاحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ أَيْضًا ـ

۲۵۹۵: الیف بیان کرتے ہیں کہ میں سالم بن عبداللہ کے ہاں گیا وہ ایک سرخ تکیکوسہارا بنائے ہوئے تھے جس میں تصاور تھیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کیا بیکروہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ مکروہ وہ ہیں جو لئکائی جا کیں اور جوتما ثیل کی طرح گاڑی جا کیں جو روندی جا کیں ان میں کوئی حرج نہیں۔ راوی کہتے ہیں پھراس نے جھے اپنے والد سے بیروایت بیان کی کہ جناب رسول الله تَنَاقِیْمُ نے فر مایا ان تصاویر والے قیامت کے دن عذاب ویئے جا کیں گے تاکہوہ اس میں روح ڈالیس ان کو کہا جائے گا جوتم نے بنایا اسکوزندہ کرو۔ سالم کا بی تول ہماری بات پردلالت کرتا ہے پھر علاء کااس میں اختلاف ہے کہ ان تصاویر کی حقیقت کیا ہے؟ فریق اوّل کا کہنا بی ہے کہ ہراس چیز کی تصویر اس میں داخل ہے جس میں روح ہو۔ اور وہ بھی جس میں روح نہ ہو۔ کیونکہ اس سلسلہ میں جواثر وار دہوا ہے وہ مہم ہے۔ مزید بیروایات بھی دلیل ہیں۔

٢٧٩٢ : بِمَا حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيْعٌ وَيَحْيِى بْنُ عِيْسلى ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ أَبِى الضَّحٰى ، عَنْ مَسْرُوْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الْمُصَوِّرُوْنَ -

۲۷۹۲: مسروق نے عبداللہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَا الله

تخریج: بخاری فی اللباس ۹۱/۸۹ ، ۹۱/۸۲ ، ۹۵/۹۲ ، مسلم فی اللباس ۹۲/۹۳ نسائی فی الزینه باب۱۱ ، مسند احمد ۳۷۰/۱ ، ۲۶/۲\_

٧٧٩: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : ثَنَا عَوْنُ بُنُ أَبِي جُحَيْفَة ، أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَرِّرَ ـ وَخَالَفَهُمْ فِى ذَلِكَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَرِّرَ ـ وَخَالَفَهُمْ فِى ذَلِكَ آخُرُونَ ، فَقَالُوا : مَا لَمْ يَكُنُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ رُوحٌ ، فَلَا بَأْسَ بِتَصْوِيْرِه، وَمَا كَانَ لَهُ رُوحٌ ، فَهُو الْمَنْهِيُّ عَنْ تَصُويُرِه، وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

ے ۲۷ عون بن انی جیفہ نے اپنے والد سے خبر دی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي تک تصویر میں روح نہ ہواس میں حرج نہیں روح والی ممنوع ہے۔ دلیل بیر وایات ہیں۔

تخريج : بحارى في البيوع باب٥٠ والطلاق باب١٥ واللباس باب٩٦ مسند احمد ٢٠٨/٤

٧٤٩٨ : حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ ، قَالَ : ثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جَمِيْلَةَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : كَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنَّمَا مَعِيْشَتِي مِنْ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنَّمَا مَعِيْشَتِي مِنْ

جِللُ 🕝

صَنْعَةِ يَدِى، وَأَنَا أَصْنَعُ هٰذِهِ التَّصَاوِيْرَ .فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ٪َلَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً ، فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِحِ أَبَدَّا ـقَالَ : فَرَبَا الرَّجُلُ رَبُوَّةً شَدِيدَةً ، وَاصْفَرَّ وَجُهُهُ فَقَالَ وَيُحَكَ ، إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ ، فَعَلَيْكَ بِالشَّجَرِ ، وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ۔

١٤٩٨: سعيدين ابي الحن كت بيس كريس ابن عباس على ك ياس تفاكدان كے ياس ايك آدمي آيا اس نے كہا اے ابن عباس ﷺ بمیرا گزراوقات ہاتھ کی صنعت سے ہے اور میں یہ تصاویر بنا تا ہوں ابن عباس ﷺ نے فرمایا میں تہمیں وہی بات بیان کروں گا جومیں نے جناب رسول اللّٰمَ کَالْتُنِیَّا ہے تی ہے آپ نے فرمایا جس نے ایک تصویر بھی بنائی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کوعذاب دیتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ وہ اس میں روح ڈالے اور وہ بھی بھی اس میں روح نہ ڈال سکے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس آ دمی کا رنگ زرد ہو گیا آپ نے فرمایاتم پر افسوس ہے اگر تو نے ضرورتصوریر بنانی ہے تو درخت کی بنا وَاور ہراس چیز کی بنا وَجس میں روح نہیں۔

**تخريج** : بخارى في البيوع باب١٠٤ ، مسلم في اللباس ١٠٠ ابو داؤد في الادب باب٨٨ ، ترمذي في اللباس باب١٩ ، نسائي في الزينه باب١١ مسند احمد ٢١٦/١ ٢٠ ١٤٥/٢ \_

١٧٩٩ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا قَبِيْصَةُ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْنِ ، فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِعْلَةً. وَقَدُ دَلَّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ هَلَا، قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ عَلَيْهَا ، حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ فَدَلَّ ذٰلِكَ ، عَلَى أَنَّ مَا نُهِىَ مِنْ تَصُوِيْرِه، هُوَ مَا يَكُونُ ، فِيْهِ الرُّوْحُ .وَقَدْ رُوِىَ فِي ذٰلِكَ أَيْضًا ، عَنْ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُصَوِّرُونَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيُقَالُ لَهُمْ : أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ.

١٩٥٦: سفيان نعون سے روايت كى ب يحرانبول نه اپن اساد سے اس طرح روايت بيان كى ہے۔ ابن عباس على الله معذبه عليها عباس كي جناب رسول الله مَنْ الله عناد عن الله معذبه عليها حتى ينفخ فيها الروح" اسكوالله تعالى اس وتت تك عذاب دية رئيس ك يهال تك كدوه اس ميس روح ڈالے (ندوہ ڈال سکے گاندوہ چھوٹے گا) اس سے بیدالات ملی کہ جوتصور منوع ہے وہ ذی روح کی تصویر ہے اور اس سلسلے میں حضرت ابن عباس نظف کے علاوہ صحابہ کرام سے بھی روایات وارد ہیں (ملاحظہ ہوں) کہ مصوروں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اوران سے کہا جائے گا جوتم نے بنایا اس کوزندہ کرو۔

٠٨٠٠ : حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُصَوِّرُونَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ :أَخْيُوا مَا

َ وَرِ خَلَقْتم\_

٠٠٠ : نا فع نے ابن عمر طاف سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّد کی اللّہ اللّہ کی اللّہ اللّہ کی اللّہ اللّہ کی اور ان سے کہا جائے گا جوتم نے بنایا اس کو زندہ کرو۔

#### تخريج: مسنداحمد ٤/٢\_

١٨٠١ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنُ أَيُّوْبَ ، عَنُ أَيُّوْبَ ، عَنْ زَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

١٠٨٠: نَ فَعُ نَ حَضِرَت ابْنَ عَمْرِ يَنْ الْمُونِ مِنْ الْمُونِ مِنْ الْمُسْتَقَالِيَّةُ الْمُسْتَقَالِيَّةُ الْمُونِ مِنْ الْمُسْتَى الْمُونِ مِنْ السَّمَاعِيْلَ قَالَ : نَنَا حَمَّادُ الْمُنْ سَلَمَةَ ، عَنْ ١٨٠٢ : حَدَّقَنَا يَزِيْدُ الْمُنْ سِنَانٍ ، قَالَ : فَنَا حَمَّادُ اللَّهُ سَلَمَةَ ، عَنْ الْمُونِ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ سَلَمَةَ ، عَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ الْ

۲۸۰۲: حماد بن سلمہ نے الوب سے پھرانہوں نے اپنے اسنا دسے ای طرح روایت کی ہے۔

١٨٠٣: حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَعْبَدِ ، قَالَ : فَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ، قَالَ : نَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيِى ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيُرةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَوْرَ صُورَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَلِكَ أَيْضًا مَا يَدُلُ عَلَى هَلَا الْمُعْنَى . ابْنِ عَبَّاسٍ . وَقَدْ رُوِى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا يَدُلُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى . ابْنِ عَبَّاسٍ . وَقَدْ رُوِى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا يَدُلُ عَلَى هَذَا الْمُعْنَى . ١٨٠٣ عَرْمه فَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا يَدُلُ عَلَى هَذَا الْمُعْنَى . ١٨٠٣ عَرْمه فَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا يَدُلُ عَلَى هذَا الْمُعْنَى . ١٨٠٣ عَرْمه فَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَلِكَ أَيْضًا مَا يَدُلُ عَلَى هذَا الْمُعْنَى . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَلِكَ أَيْضًا مَا يَدُلُ عَلَى هذَا الْمُعْنَى . ١٨٠٥ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَلِكَ أَيْضًا مَا يَدُلُ عَلَى اللهُ وَلَا لَهُ مَالِكُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### مزيدروايات:

٦٨٠٣ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا الْوُحَاظِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي قَالَ : ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُجَاهِدٌ الْكُوفَةَ ، أَتَيْتُهُ أَنَا وَأَبِي، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي جِنْتُكَ الْبَارِحَةَ ، فَلَمْ أَسْتَطِعُ أَنْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي جِنْتُكَ الْبَارِحَةَ ، فَلَمْ أَسْتَطِعُ أَنْ وَسُلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي جِنْتُكَ الْبَارِحَةَ ، فَلَمْ أَسْتَطِعُ أَنْ أَدُحُلُ الْبَيْتِ بَيْمُعَالُ رَجُلٍ ، فَمُرْ بِالتِّمْعَالِ ، فَلْيُقُطَعُ رَأْسُهُ، حَتَّى يَكُونَ كَانَ فِي الْبَيْتِ تِمْعَالُ رَجُلٍ ، فَمُرْ بِالتِّمْعَالِ ، فَلْيُقُطَعُ رَأْسُهُ، حَتَّى يَكُونَ كَانَ فِي الْبَيْتِ تِمْعَالُ رَجُلٍ ، فَمُرْ بِالتِّمْعَالِ ، فَلْيُقُطَعُ رَأْسُهُ، حَتَّى يَكُونَ كَانَ فِي الْبَيْتِ تِمْعَالُ رَجُلٍ ، فَمُرْ بِالتِّمْعَالِ ، فَلْيُقُطَعُ رَأْسُهُ، حَتَّى يَكُونَ كَانَ فِي الْبَيْتِ تِمْعَالُ رَجُلٍ ، فَمُرْ بِالتِمْعَالِ ، فَلْيُقُطَعُ رَأْسُهُ، حَتَّى يَكُونَ

۲۸۰۳: مجاہد نے حضرت ابو ہریرہ رہا تھا سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّم فاتینے آئے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا اے محمر مال تھا ہیں گزشتہ رات آپ کے ہاں آیا مگر میں اندر داخل نہ ہوسا کے ونکہ گھر میں ایک آدی کی مورتی تھی اس مورتی کے متعلق کہہ دیں کہ اس کا سرکا نے ڈالا جائے تا کہ وہ درخت کی طرح ہو جائے۔

تخريج: ابو داؤد في اللباس باب ١ ، ترمذي في الادب باب ٤ ٤ ، مسند احمد ٣٠٥/٢ ـ

١٨٠٥ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْبَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي السَّكَامَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : اسْتَأْذَنَ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَدْخُلُ فَقَالَ : كَيْفَ أَدْخُلُ ، وَفِى بَيْتِكَ سِتْو ، فِيهِ تَمَاثِيْلُ خَيْلٍ وَرِجَالٍ ؟ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَدْخُلُ فَقَالَ : كَيْفَ أَدْخُلُ ، وَفِى بَيْتِكَ سِتْو ، فِيهِ تَمَاثِيْلُ خَيْلٍ وَرِجَالٍ ؟ فَإِمَّا أَنْ تَجْعَلَهَا بِسَاطًا ، فَإِنَّا -مَعْشَرَ الْمَلَاثِكَةِ -لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ مَعْدَ التَّمَاثِيلُ بَعْدَ قَطْعِ رُءُ وسِهَا الَّذِي لَوْ قُطِعَ مِنْ ذِى الرَّوْحِ ، لَمْ يَبْقَ ، ذَلَّ تَمَاثِيلُ مَعْدَ السَّمَاثِيلُ بَعْدَ قَطْعِ رُءُ وسِهَا الَّذِي لَوْ قُطِعَ مِنْ ذِى الرَّوْحِ ، لَمْ يَبْقَ ، ذَلَّ لَا رُوحَ لَهُ وَعَلَى خُرُوجٍ مَا لَا رُوحَ لِمِعْلِهِ مِنَ الصَّورِ ، مِمَّا قَدْ نُهِى ذَلِكَ عَلَى إِبَاحَةٍ تَصُويُرٍ مَا لَا رُوحَ لَهُ، وَعَلَى خُرُوجٍ مَا لَا رُوحَ لِمِعْلِهِ مِنَ الصَّورِ ، مِمَّا قَدْ نُهِى عَنْ عِكْرَمَة فِى الْآثَارِ الَّتِي ذَكُونَا فِى هَذَا الْبَابِ . وَقَدْ رُوى عَنْ عِكْرَمَة فِى هَذَا الْبَابِ أَيْضًا ـ

۵۰۱۰: مجاہد نے حضرت ابو ہریرہ بی ایک ہے روایت کی ہے کہ جرائیل علیہ السلام نے جناب رسول اللہ کا ایک گائے کے ہاں گھر میں آنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا میں کس طرح داخل ہوں جبکہ آپ کے گھر میں پردہ ہے جس میں مورتیاں بن ہیں۔ گھوڑ ہے اور مردوں کی مورتیاں ہیں یا تو ان کے سرکاٹ ڈالیس یا اس کو بچھونا بنالیس بے شک ہم ملائکہ کی جماعت ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں مورتیاں ہوں۔ جب تماثیل کے سرکاٹ ڈالنے کے بعداس کپڑے کا استعمال درست ہے تو وہ سر جوذی روح سے کاٹ ڈالا جائے تو وہ ذی روح نہ رہے۔ اس سے بید دلالت ال کی کہ غیر ذی روح کی تصویر درست ہے اور بے روح اشیاء اس تھم سے خارج ہیں جس میں ممانعت وارد ہے۔ روایت عکر مہ بھی ملاحظہ کرلیں۔

٢٨٠٧ : مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّعُمَانِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو ثَابِتٍ الْمَدَنِیُّ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَیْدٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ عِکْرَمَةَ ، عَنُ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ : الصُّوْرَةُ الرَّأْسُ ، فَکُلُّ شَیْءٍ لَیْسَ لَهُ رَأْسٌ ، فَکُلُ شَیْءٍ لَیْسَ لَهُ رَأْسٌ ، فَکُلُ شَیْءِ لَیْسَ لَهُ رَأْسٌ ، فَکُسُ بِصُوْرَةٍ . وَفِی قَوْلِ جِبُرِیْلَ ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِ، لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، فِی حَدِیْثِ أَبِی هُرَیْرَةَ اِمَّا أَنُ تَجُعَلَهَا بِسَاطًا ، وَإِمَّا أَنُ تَقُطَعَ رُنُوسَهَا ذَلِیْلٌ عَلٰی أَنَّهُ لَمْ یَبُحْ مِنَ اسْتِعْمَالِ مَا فِی هُرَیْرَةَ اِمَّا أَنُ تَجُعَلَهَا بِسَاطًا ، وَإِمَّا أَنُ تَقُطَعَ رُنُوسَهَا ذَلِیْلٌ عَلٰی أَنَّهُ لَمْ یَبُحْ مِنَ اسْتِعْمَالِ مَا فِی اللهُ عَلْی اللهُ عَلْی اللهُ کَانَ فِی بَیْتِهِ سِتُرٌ فِیْهِ فِیْهِ تِلْكَ الصَّورِ اللّه بِأَنُ یَبُسَطَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَفِی حَدِیْثِ أَبِی طَلْحَةَ أَنَّهُ كَانَ فِی بَیْتِهِ سِتُرٌ فِیْهِ تَصَاوِیْورُ ، وَلَمْ یَلُو وَسَلَّمَ لَا تَدُخُلُ الْمَلَاكِكُةُ وَسَلَمَ لَا تُعَلِّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدُخُلُ الْمَلَاكَةُ

بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ ؛ لِأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِلَّا مَا كَانَ رَفَمًا فِى ثَوْبِ قِبْلَ لَهُ عَلَيْهِ أَمَّا مَا ذَكُرُتَ مِنُ السِّتُو ، فَإِنَّمَا هُوَ فِعُلُ أَبِي طَلْحَة ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوْقِفُهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ التَّوْبَ الْمُسْتَفْنَى هُوَ السِّتُو . وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ السِّتُو أَيُضًا فِيْمَا اسْتَفْنَى . فَلَمَّا احْتَمَلَ مَا ذَكَرُنَاهُ ، وَكَانَ فِى حَدِيْثِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا وَصَفْنَا ، عَلِمُنَا أَنَّ القِيَابَ الْمَبْسُوطَة ، كَهَيْنَةِ الْبُسُطِ ، لَا مَا سِواهَا مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا وَصَفْنَا ، عَلِمُنَا أَنَّ القِيَابَ الْمَبْسُوطَة ، كَهَيْنَةِ الْبُسُطِ ، لَا مَا سِواهَا مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْبُوسَةِ ، وَهُذَا قُولُ أَبِي جَنِيْفَة ، وَأَبِى يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللّهُ تَعَالَى .

۲۰۱۷: عکرمہ نے حضرت ابو ہریرہ والنہ کی ہے کہ تصویر اصل سرے جس کا سرنہ ہو وہ تصویر نہیں۔ یہ بات جرائیل علیہ السلام کے قول میں موجود ہے جو آپ مکا النہ اللہ اللہ اللہ ہم سریہ وہ النہ اللہ اسلطا و اما ان تقطع رؤسها "اس سے یہ دلیل مل کی کہ جس کیڑے میں ذی روح کی تصویر ہو اس کے استعال کی ایک شکل ہے اور وہ بچھونا بنانا ہے۔ ابوطلح والی روایت میں ہے کہ ان کے گھر میں پر وہ تھا جس میں تصاویر تھیں اور یہ ان کے گھر میں پر دہ تھا جہ ابوطلح وانہوں نے جناب نبی اکرم مکا لیے تی اکرم مکا لیے تی اکرم مکا لیے تی اکرم مکا لیے تی اور یہ ان میں داخل نہیں تھا جو انہوں نے جناب نبی اکرم مکا لیے تی اکرم مکا لیے تی اکرم مکا لیے تی اور یہ کہ دیا ہوں ہوں نے جناب نبی اکرم مکا لیے تی اور یہ کہ دیا ب نبی اکرم مکا لیے اور یہ کہ نبی سے کہ دیا ہوں ہوا کی ہوئے کہ کہ دیا ہوں ہوا ہوں ہوا کی ہوئے کہ اس اس میں داخل ہو دی کی اس اسٹنائی تھم میں داخل ہے۔ جب یہ احتمال ہو دو جنی اس اسٹنائی تھم میں داخل ہے۔ جب یہ احتمال ہو دو جنی بین اور کیا ہوئے ہوئے کیڑے کہ تو بیل کی گئی تو اس سے معلوم ہوا بچھے ہوئے کیڑے کہ تھونے کا تھم دیے ہیں۔ یہ امرا ابو حنیفہ ابولیوسف محدر حم ہم اللہ کا قول ہے۔

## الرَّجُلِ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ

## أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كَهِنَا

قَالَ أَبُوْ جَعْفَرِ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ بُنَ أَبِي عِمْرَانَ ، يَكُرَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ وَقَالَ : رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَكُرَهُونَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُونَ اللَّهِ وَالْكِنَّةُ مِنَ الذَّنْبِ هِى تَرْكُهُ، وَتَرْكُ الْعَوْدُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْهُومٍ مِنْ أَحَدٍ فَإِذَا قَالَ أَتُوبُ اللَّهِ فَقَدُ وَعَدَ اللَّهَ أَنْ لَا يَعُودُ اللَّى ذَلِكَ الذَّنْبِ ، فَإِذَا عَادَ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، كَانَ كَمَنُ وَعَدَ اللَّهَ فَمَ الْخَلَفَةُ. وَلَكِنْ أَحْسَنُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ أَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْبَةَ أَيْ : أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْوَعِنِى عَنْ هَذَا اللَّهُ التَّوْبَةَ أَيْ : أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْوَعِنِى عَنْ هَذَا اللَّهُ النَّرْبَيْعِ بُنِ خُفَيْمٍ.

## خُلاطَتُهُ إِلَيْهُمْ :

ابوجعفر بن عمران کا مسلک یہ ہے کہ وہ استغفر اللہ واتو ب الیہ کے کلمات کا کہنا درست قرار نہ دیتے تھے۔ فریق ٹانی کا قول یہ ہے کہ ان کلمات میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام طحاوی کہتے ہیں: میں نے ابوجعفر بن ابی عمران سے سنا کہ وہ استغفر الله واتو ب الیہ کہنا کروہ قر اردیتے سے بلکہ اس طرح کہنے کئی علاء کو پایا کہ وہ اس کو ناپسند کرتے اور کہتے ہیں گناہ ہے تو بدکا مطلب ترک گناہ ہے اور اس کی طرف دوبارہ نہ لوٹنا ہے اور اس کا کہنے والوں کوخیال بھی نہیں۔ جب اس نے کہا اتو ب الیہ تو اس مطلب ترک گناہ ہے اور اس کی طرف دوبارہ نہ لوٹنا ہے اور اس کا کہنے والوں کوخیال بھی نہیں۔ جب اس نے کہا اتو ب الیہ تو اس کے بعد اس کی طرف لوٹا تو بیاسی طرح ہے کہ اللہ تعالی سے وعدہ کر کے اللہ تعالی سے مراک کہ وہ جھے اس گناہ سے چھے تھینے کے اس کی طرف نہ لوٹائے اور یہ بات رہتے بن شیم سے مروی ہے۔ روایت ہیں۔

٧٨٠٠ : حَدَّثَنِي مُوْسَى بُنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيِى بْنِ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ ، قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيِى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ ، قَالَ : ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِى الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ خُفَيْمٍ ، قَالَ : لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِنِّى أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ الله تَهُمْ فِي ذَلِك مَنْ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله الله مَ الله مَ الله الله مَ الله الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله الله مَ الله الله مَ الله مَنْ الله مَ الله مَ الله الله مَن الله مَ الله مَن الله مَ الله مَا الله مَا الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَا الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله

٥-١٨٠: ربيع بن تثيم كہتے ہيں كہتم ميں سے كوئى بين كے "انى استغفر الله واتوب اليه" پھروه گناه كى طرف لوٹے گا توبياس كاجھوٹ ہوجائے گا اور گناه بن جائے گا بكداس طرح كے: "اللهم اغفرلى وتب على"

مزیددلیل بیہے۔

٢٨٠٨ : مَا حَدَّتَنَا ابْنُ أَبِى دَاؤْدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِى الْأَحُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْ ِ ، أَنْ يَتُوْبَ الرَّجُلُ مِنَ الذَّنْ ِ ، ثُمَّ لَا يَعُوْدُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْ ِ ، أَنْ يَتُوبَ الرَّجُلُ مِنَ الذَّنْ ِ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَّهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَّهُ مَعْمُونُ عَلَى أَحَدٍ ، غَيْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَّهُ مَعْمُونُ ، وَلِذَا لِكَ كَانَ يَقُولُ ، فِيْمَا قَدْ رُونَى عَنْهُ \_

۱۸۰۸: ابوالاحوص نے حضرت عبداللہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ مَا اللہ عَالَیْ اللہ مَا اللہ عَالَیْ اللہ عَالَیْ اللہ عَالِیْ اللہ عَالَیْ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ

<u>حاصل:</u> یہ تو بہ کی حالت ہے اور اس میں جناب رسول اللّہ مَا اللّه مِن ہے۔ سے آپ فرماتے تھے۔جیسا کہ روایات میں ہے۔

٩٠٠٩ : مَا قَدُ حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : نَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، قَالَا : نَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، قَالَا : نَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، قَالَا : نَنَا خَطَّابُ بْنِ أَبِي بَكُرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِ شَامٍ، عَنْ أَبِي هُوَيْدُ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنِّي لَأَتُوبُ فِي عَنْ أَبِي هُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَآتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَقَالَ أَنَسٌ إِنَّمَا قَالَ سَبْعِيْنَ مَرَّةً .

١٨٠٩: عارث بن بشام نے حضرت ابو بریرہ والنون سے روایت کی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مُ الله عُلَا الله مُ الله علی سامیں ون میں سوسوم تبدتو بدور جوع کرتا ہول اور حضرت انس والنو کی روایت میں سرم تبدکا ذکر ہے۔
١٨١٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی دَاوُدَ ، قَالَ : قَنَا أَیْوُبُ بُنُ سُلَیْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّفَنِی أَبُو بَکُو بْنُ أَبِی الله ، قَالَ : حَدَّفِنِی أَبُو بَکُو بْنُ أَبِی الله ، قَالَ : حَدَّفِنِی أَبُو بَکُو بِنُ أَبِی الله بن أَبِی عَنِیْ ، وَمُوسَی بْنِ عُفْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قُنُ أَبِی بَکُو بُنِ عَبْدِ الله عَلَیْهِ وَسَلّم عَنْ الله عَلَیْهِ وَسَلّم عَنْ أَبِی بَکُو بُنِ عَبْدِ الله عَلَیْهِ وَسَلّم عَنْ الله عَلَیْهِ وَسَلّم عَنْ الله عَلَیْهِ وَسَلّم عَنْ الله عَلَیْهِ وَسَلّم الله عَلَیْهِ وَسَلّم الله عَلَیْه وَسَلّم الله عَلیْه وَسَلّم الله عَلَیْه وَسَلّم عَنْ الله الله عَلَیْه وَسَلّم مِنْ عَبْدِ اللّه وَأَتُوبُ اللّه وَأَتُوبُ اللّه وَالْوَم ، أَكْفَرَ مِنْ سَبْعِیْنَ مَرّةً .

• ۱۸۱۰: ابو بکر بن عبدالرحن نے حضرت ابو ہریرہ بڑٹھ سے روایت کی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّٰمُ کَالَّٰتُمْ اَکُو فرماتے سنا کہ میں دن میں اللّٰد تعالیٰ سے استغفار اور تو بستر مرتبہ سے زیادہ کرتا ہوں۔

تخريج : بخاري في الدعوات باب٣ مسلم في الذكر ٤٢ ابو داؤد في الديات باب٣ ابن ماجه في الدب باب٥٠ مسند

٢٨١ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا سَلَامَةُ بُنُ رَوْحٍ ، قَالَ : نَنَا عُقَيْلٌ ، قَالَ : ثَنَا الزُّهْرِئُّ أَنَّ أَبَا بَكُرِ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

١٨٨١: حارث بن بشام نے خبر دى كه ابو ہريره والنيئة فرماتے جناب رسول الله مَالنيئي نے فرمايا بھراسي طرح روايت ذكر كى۔ ٦٨١٢ : حَدَّثَنَا يُؤنُّسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، عَنْ يُؤنُّسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

٦٨١٢: ابوسلمه نے حضرت ابو ہر رہ ڈاٹنؤ سے اس طرح روایت کی ہے۔

١٨١٣ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوْسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ حَدَّتَهُ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوْسَى ، عَنْ أَبِيْهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنِّي لَّأَسْتَغْفِوُ اللَّهَ وَأَتُوْبُ اِلَّهِ فِي الْيَوْمِ ، مِانَةَ مَرَّةٍ ـ

٧٨١٣: ابوبرده بن ابي موى نے اپنے والد سے روایت كى ہے كہ جناب رسول الله مَا الله عَلَيْمَ فرمايا بِ شك ميس الله تعالی سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں دن میں سوم رتبہ۔

٣٨٨٣ : حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ :ثَنَا أَسَدٌ قَالَ :ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :ثَنَا زِيَادُ بُنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : نَنَا أَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوْسِلِي قَالَ : نَنَا الْأَغَرُّ الْمُزَنِيِّ قَالَ : خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَافِعًا يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ، ثُمَّ تُوبُوْا اِلَيْهِ، فَوَاللَّهِ اِنِّي لَا سْتَغْفِرُ اللَّهَ ، وَأَتُوبُ اللَّهِ فِي الْيَوْمِ ، مِائَةَ مَرَّةٍ : قَالُوْا :فَهَاذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُهُ، لِأَنَّهُ مَعْصُوْمٌ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَنْبَغِى أَنْ يَقُولَ ذٰلِكَ ، لِأَنَّهُ .غَيْرُ مَعْصُوْمٍ مِنَ الْعَوْدِ ، فِيْمَا تَابَ مِنْهُ .وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُوْنَ ، فَلَمْ يَرَوُا بِهِ بَأْسًا ، أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ أَتُوْبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذٰلِكَ ، مَا قَدْ رُوِىَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٨١٣: ابو برده بن ابوموي كيت بين كرجميل حضرت اغرمز في في بيان كيا كه جناب رسول الله مَا لَيْنَا كُمر سے باہر تشريف لائے اس طرح كرآپ اين باتھوں كوبلندكر كے فرمار ہے تھے: "يا ايھاالناس استغفروا ربكم" اے لوگو! اللہ تعالیٰ سے جوتمہارارب ہے استغفار کرواوراس کی طرف رجوع کرواللہ کی شم میں دن میں سوم تبداللہ کے حضور تو بہ واستغفار کرتا ہوں۔ یہ کلمات رسول معصوم فرماتے ہیں۔ باقی رہے ان کے علاوہ لوگ ان کو یہ کہنا مناسب نہیں کیونکہ وہ اس گناہ کی طرف لوٹنے سے معصوم نہیں جس سے انہوں نے ابھی تو بہ کی ہے۔ ان کلمات کے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی کے "اتوب الی اللہ عزو جل"ان کی دلیل بیروایات ہیں۔

١٨١٥ : حَلَّقَنَا أَبُوْ بِشْرِ الرَّقِيُّ قَالَ : نَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى مُوْسَى بُنُ عُقْبَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ عُقْبَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ سُبْحَانَك رَبَّنَا ، لَا اِللهَ اللَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ اللَّكَ عُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ.

١٨١٥: ٣٩ بيل بن اني صالح نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو ہريرہ والنئو سے روايت كى ہے كہ جناب ني اكرم مَلَّ النَّهُ الله ني الله على اله

#### تخريج: مسنداحمد ٤٩٤/٢ ٢٩\_

٢٨١٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِیُّ ، قَالَ : ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مَطَرٍ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ ، سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ النِّكَ ۔

۲۸۱۷: ثابت نے حضرت انس بڑا تیا سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم کا ایکی خرمایا مجلس کا کفارہ 'سجا تک اللہم .....۔اے اللہ تو سبحان ہے اور میں تیری تعریف کرتا ہوں اور تجھ سے تو بدواستعفار کرتا ہوں۔

#### تخريج: مسند أحمد ١٩/٢؛ بلفظ مختلف.

١٨١٤ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَا : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِح ، قَالَ : حَدَّئِنِي اللهِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ إِنْسَانِ يَكُونُ فِي مَجْلِسِ فَيَقُولُ ، حِيْنَ يُرِيْدُ أَنْ يَقُومَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ إِنْسَانِ يَكُونُ فِي مَجْلِسِ فَيَقُولُ ، حِيْنَ يُرِيْدُ أَنْ يَقُومَ سُلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ إِنْسَانِ يَكُونُ فِي مَجْلِسِ فَيَقُولُ ، حِيْنَ يُرِيْدُ أَنْ يَقُومَ سُبْحَانَكِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هَا كَانَ فِي ذَلِكَ اللهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغُفِرُكَ وَأَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّقَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١١٨٨: اساعيل بن عبدالله بن جعفر كيت بين كه مجھے يه بات كيني ب كه جناب رسول الله علي في مايا - جوآ دي

کی مجلس میں ہو۔اوروہ یہ کہددے جبکہ وہ اٹھنا چاہتا ہو۔اے اللہ تو سجان ہے۔اے اللہ اور میں تیری تعریف کرتا ہوں تیرے سواء کوئی معبور نہیں میں آپ سے توبدواستغفار کرتا ہوں۔اس کے اس مجلس والے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔راوی کہتے ہیں اس روایت کویزید بن نصفہ نے ہمیں بیان کیا اور کہا کہ اس طرح مجھے سائب بن یزید نے جناب رسول اللہ مُنافِی تُنِظِم ہے روایت کی ہے۔

٦٨٨: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزِيْمَةَ وَفَهُدٌ ، قَالَا : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ صَالِح ، قَالَ : حَدَّتِنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّتِنِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ : مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ : مَا كَانَ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنَ الْمَجْلِسِ إِلَّا قَالَ : سُبْحانك اللهُمَّ رَبِّي وَبِحَمُدِكَ ، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ مَ فَلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَكُو مَن الْمَجْلِسِ اللهِ قَالَ : اللهُ عَنْوُلُهُ وَاتَوْبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رُوى عَنْهُ أَيْصًا مَا ذَكُونَا ، وَهُو أَوْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رُوى عَنْهُ أَيْصًا مَا ذَكُونَا ، وَهُو أَوْلَى اللهَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رُوى عَنْهُ أَيْصًا مَا ذَكُونَا ، وَهُو أَوْلَى اللهُ عَلْدُو اللهِ عَنْهُ أَيْصًا مَا ذَكُونَا ، وَهُو أَوْلَى اللهُ عَلْدُو وَسَلَّمَ قَدْ رُوى عَنْهُ أَيْصًا مَا ذَكُونَا ، وَهُو أَوْلَى اللهُ عَلْدُو اللهِ عَنْهُ أَلهُ عَنْ وَجَلَّ ، وَخَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رُوى عَنْهُ أَيْصًا مَا ذَكُونًا ، وَهُو أَوْلَى اللهُ عَلْهُ وَعَدُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَقَالَ : فَعُولُوا اللهِ عَلْوَاللهِ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عِنْهُ وَاللّهُ عَنْ وَحَلُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ ، وَتَوْلُهُ اللهُ عَنْ وَعَلْ اللهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ وَحَلْ اللّهُ عَنْ وَجَلّ اللهُ عَنْ وَجَلّ اللهُ عَنْ وَجَلّ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ وَكُولُوا اللهُ عَنْ وَكُولُوا اللهُ عَنْ وَكُولُوا اللهُ اللهُ عَنْ وَكُولُوا اللهُ عَنْ وَكُولًا اللهُ عَنْ وَجَلّ اللهُ عَنْ وَجَلًا اللهُ عَنْ وَجَلً اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَكُولُوا اللهُ عَنْ وَجَلًا اللهُ عَنْ وَجَلًا اللهُ عَنْ وَجَلًا اللهُ عَنْ وَكُولُوا اللهُ عَنْ وَكُولُوا اللهُ عَنْ وَكُولُوا اللهُ اللهُ عَنْ وَكُولُوا اللهُ اللهُ عَنْ وَكُولُوا اللهُ اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ عَنْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ع

۲۸۱۸: زراره نے حضرت عاکثہ فی نے سے وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول الله می فی کے جس سے المصنے لگتے تو یہ پر ھتے۔ "سبحانك اللهم ، ، میں نے گزارش کی یارسول الله می فی آجب آپ مجلس سے المصنے ہیں تو یہی کلمات کہتے ہیں آپ نے فرمایا ان کلمات کو جب کوئی آدی اپنی مجلس سے المصنے ہوئے کہد لیتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو کہ اس سے اس مجلس میں سرز دہوئے۔ یہ جناب رسول الله می فی ایک ہے وہ مروی ہے جو ہم نے ذکر کیا اور ہمارے نزدیک یہ بہتر قول ہے کیونکہ الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا محم فرمایا ہے۔ "فتو ہوا المی الله تو بعة نصوحا" (اتحریم ، ۱ ) الله تعالیٰ سے خالص تو بہرو۔ مندرجہ بالا آخار میں بھی اس بات کا محم فرمایا اسی وجہ سے ہم نے اس کلمہ کومباح قرار دیا اور ایوجعفر کے قول کی مخالفت کی ہے۔ الله تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تو بہ کا محم فرمایا ہے کہ وہ تو بہریں اور تو بہتو گناہ کے چھوڈ نے کو کہا جا تا ہے اور اس کی طرف دوبارہ نہ لوٹنا اور تبدئ کا لفظ تو بہیں بلکہ یہ تو گناہ سے خروج ہے۔ اور اس کی طرف نہ لوٹنا اور تبدئ کا لفظ تو بہیں بلکہ یہ تو گناہ سے خروج ہے۔ اور اس کی طرف نہ لوٹنا اور تبدئ کا لفظ تو بہیں بلکہ یہ تو گناہ سے خروج ہے۔ اور اس کی طرف نہ لوٹنا ہے اور اس کی طرف نہ لوٹنا ہے اور اس کی طرف نہ لوٹنا اور تبدئ کا لفظ تو بہیں بلکہ یہ تو گناہ سے خروج ہے۔ اور اس کی طرف نہ لوٹنا اور تبدئا کا لفظ تو بہیں بلکہ یہ تو گناہ سے خروج ہے۔ اور اس کی طرف نہ لوٹنا اور تبدئا کو ان کے اس کی طرف نہ لوٹنا اور تبدئا کی لفظ تو بہیں بلکہ یہ تو گناہ سے خروج ہے۔ اور اس کی طرف نہ لوٹنا اور تبدئا کو نہ لوٹنا کی سیان کو تو بیارہ نہ لوٹنا کو تو بیارہ نہ لوٹنا کی اس کا محمولات کی سی تو کو بلا کے کہ دو تو بیارہ نہ کو تو بیارہ نہ لوٹنا کو تو بیارہ نہ کو تو بیارہ نہ کو تو بیارہ نہ کی کو بیارہ کا کھور کی کا کھور نے کو تو بیارہ نہ کی کو تو بیارہ نہ کو تو بیارہ نہ کو تو بیارہ نہ کی کو تو بیارہ نہ کو تو بیارہ کی کی کو تو بیارہ کی کو تو بیارہ کو تو بیارہ کو تو بیارہ کو تو بیارہ کی کو تو بیارہ کی کو تو بیارہ کو تو بیارہ کو تو بیارہ کی کو تو بیارہ کو تو بیارہ کو تو بیارہ کی کو تو بیارہ کی کو تو بیارہ کو تو بیارہ کو تو بیارہ کی کو تو بیارہ کی کو تو بیارہ کو تو بیارہ کی کو تو بیارہ کی ک

طرح قرآن مجيديس فرمايا بـ - "توبوا الى الله توبة نصوحا" (التريم: ٨)

٧٨١٩ : فَلَدَكُرَ مَا حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً قَالَ : ثَنَا مُوْسَىٰ بْنُ زِيَادٍ الْمَخْزُوْمِيُّ ، قَالَ : ثَنَا اِسُرَائِيْلُ ، قَالَ : ثَنَا سِمَاكٌ ، عَنِ النُّعُمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ التَّوْبَةُ النَّصُوحُ ، أَنْ يَجْتَنِبَ الرَّجُلُ أَنَّ شَيْءٍ كَانَ يَعْمَلُهُ، فَيَتُوْبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ لَا يَعُوْدُ اِلَيْهِ أَبَدَّار

١٨١٩: نعمان بن بشير كبت بي كه مي في حضرت عمر والله كوفر ات ساخالص توبي يه عد كدا دى اس چيز سے كريز کرے جووہ کرتا تھااوراس سےاللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے پھراس کی طرف دوبارہ نہلو ٹے۔

· ٢٨٢ : حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : نَنَا وَهُبُّ ، قَالَ : نَنَا شُفْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَان ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَةً. :فَهاذِهٖ صِفَةُ التَّوْبَةِ الَّتِي أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا فِي كِتَابِهِ فَأَمَّا قَوْلُهُمْ نَتُوْبُ إِلَى اللَّهِ لَيْسَ مِنْ هَلَدَا فِي شَيْءٍ قِيْلَ لَهُمْ إِنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَمَا ذَكَرْتُمْ ، فَإِنَّا لَمْ نَبِحُ لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا نَتُوْبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ مُعْتَقِدُوْنَ لِلرُّجُوْعِ إِلَى مَا تَابُوْا مِنْهُ .وَلكِنَّا أَبَحْنَا لَهُمْ ذلِكَ ، عَلَى أَنَكُمْ يُرِيْدُونَ بِهِ تَرْكَ مَا وَقَعُوا فِيهِ مِنَ الذُّنْبِ ، وَلَا يُرِيْدُونَ الْعَوْدَةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ . فَإِذَا قَالُوا ذْلِكَ ، وَاعْتَقَدُوْا هَلَـَا بِقُلُوْبِهِمْ ، كَانُوْا فِي ذَٰلِكَ مَأْجُوْرِيْنَ مُثَابِيْنَ .فَمَنْ عَادَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الدُّنُولِ ، كَانَ ذلِكَ ذَنْبًا أَصَابَة ، وَلَمْ يُحْبِطُ ذلِكَ أَجْرَهُ الْمَكْتُوبَ لَه ، بِقَوْلِهِ الَّذِي تَقَدَّمَ مِنْهُ، وَاغْتِقَادِهِ مَعَهُ، مَا اغْتَقَدَ فَأَمَّا مَنْ قَالَ أَتُوْبُ اِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ مُعْتَقِدٌ أَنَّهُ يَعُودُ إلى مَا تَابَ مِنْهُ، فَهُوَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ ، فَاسِقٌ مُعَاقَبٌ عَلَيْه، لِأَنَّهُ كَذَٰلِكَ عَلَى اللهِ فِيْمَا قَالَ : وَأَمَّا إِذَا قَالَ ، وَهُوَ مُعْتَقِدٌ لِتَوْكِ الذَّنْبِ ، الَّذِي كَانَ وَقَعَ فِيهِ، وَعَازِمٌ أَنْ لَا يَعُوْدَ إِلَيْهِ أَبَدًا ، فَهُوَ صَادِقٌ فِي قَوْلِهِ ، مُثَابٌ عَلَى صِدُقِهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَقَدْ رُوِىَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ النَّدَمُ تَوْبَةً.

١٨٨٠: نعمان بن بشيرنے حضرت عمر اللين اس طرح روايت كى ہے۔ بيتوبه كى وہ كيفيت ہے جس كا الله تعالى نے اپنی کتاب میں علم فرمایا ہے باقی ان کا قول "نتوب الی الله" یواس میں دلیل کا کامنہیں دےسکتا۔اگر چہ جيماتم نے ذکر کيا اس طرح ہم نے ان كے لئے يكهنا جائز نہيں قرار ديا" نتوبوا الى الله عزوجل" جبكهوه ان گنا ہوں کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہوں جن سے انہوں نے توبہ کی ہے لیکن ہم نے ان کے لئے بیاس طور یر جائز رکھا ہے کہ جب ان کاارادہ یہ ہو کہ جس گناہ میں وہ مبتلا ہوئے ہیں اس کے چھوڑنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں اوراس کی طرف لوٹنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتے جب وہ کلمات کہیں گے اور دلوں میں پیاعتما در کھیں گے تو وہ اس

٢٨٢١ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : نَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى زِيَادُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ لَهُ أَبِى : أَنْتَ مَرْيَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ لَهُ أَبِى : أَنْتَ سَمِعْتُ النّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّكَمُ تُوبَةٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .

۱۸۲۱: عبدالله بن معقل کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ عبدالله ابن مسعود کے پاس آیا میرے والد نے ان سے کہا کی تاب نبی اکرم مَثَاثَیْنِ کوریفر ماتے سنا کہ ندامت تو یہ ہے انہوں نے کہا جی ہاں۔

تخريج : ابن ماجه في الزهد باب٥٣ مسند احمد ٣٧٦/١.

٢٨٢٢ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : نَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ، عَنْ شُرَحْبِيْلَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً.

۶۸۲۲: شرحبیل نے اپنے والد سے انہوں نے ابن مسعود واٹھؤ سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَا کاٹھؤ کے سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔

٢٨٢٣ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ :ثَنَا عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ قَالَ :ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ وَابْنِ الْجَرَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَةُ.

٦٨٢٣: ابن جراح نے عبداللہ بن مغفل سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔

٢٨٢٣ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصُرٍ قَالَ : ثَنَا الْهَيْغُمُ بُنُ جَمِيْلٍ ، قَالَ : ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ، عَنْ زِيَادٍ ، وَلَيْسَ بِابُنِ أَبِي مَرْيَمَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

۲۸۲۴:عبدالکریم نے زیاد سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اس طرح روایت نقل کی۔

٢٨٢٥ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ :ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ :ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ :ثَنَا عَبْدُ

الْكَرِيْمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَفَّلِ نَحْوَةً فَهاذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَعَلَ النَّدَمَ تَوْبَةً فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ أَتُوْبُ إِلَى اللهِ مِنْ ذَنْبِ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ نَادِمٌ عَلَى مَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ ، أَنَّهُ مُحْسِنٌ ، مَأْجُورٌ عَلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ.

۲۸۲۵: عبدالکریم نے عبداللہ بن مغفل سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ یہ رسول الله کا الله عن جنہوں نے شرمندگی کوتو بہ قرار دیا اس سے بید دلالت مل گئی کہ جس شخص نے "اتوب الی الله من ذنب کذا" کہ میں فلاں گناہ سے تو بہ کرتا ہوں اور اس کواس گناہ پر شرمندگی بھی ہے تو بہ آدمی نیکی کرنے والا ہے اور اس کواس قول پر اجر ملے گا۔

### الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ الْمُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

#### میت پررونا

### عُلَاصَةً إِلَيْهُ أَمِلُ:

اہل میت کااس پر بلابین رونا بھی مکروہ ہےاس لئے کہ میت پررونے سےاس کوعذاب ہوتا ہے۔ فریق ثانی: میت پررونے میں پچھ حرج نہیں بشرطیکہ زبان ہے خش کلمات جواللہ تعالی کی نافر مانی پر مشتمل ہوں اور نوحہ وغیرہ نہ کیا جائے۔

١٨٢٢: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ إِللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ نَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ ، فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبُهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

تَحْرِيج : ابو داؤد في الحنائز باب ١١ نسائي في الحنائز باب١٤ .

٢٨٢٧ : حَدَّثَنَا رَبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ قَالَ : نَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْرَقِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبْدُالْجَبَّارِ ابْنُ الْوَرْدِ قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ :لَمَّا مَاتَتُ أُمُّ أَبَانَ ، بِنْتُ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ ، حَضَرْتُ مَعَ النَّاسِ ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَىُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ ، فَبَكَّى النِّسَاءُ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَلَا تَنْهَىٰ هَوُلَاءِ عَن الْبُكَّاءِ ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَيَّتَ لَيُعَذَّبُ بَبَعْض بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَلْ كَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ ذَٰلِكَ ، فَخَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ ، إِذَا رَكُبٌ فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، مَنَ الرَّكُبُ ؟ فَلَهَبْت ، فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ وَأَهْلُهُ .فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، هٰذَا صُهَيْبٌ وَأَهْلُهُ .فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ ، وَأُصِيْبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، جَلَسَ صُهَيْبٌ يَبْكِي عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ : وَاحْبَّاهُ، وَا صَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا تَبْكِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيَّتَ ، لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءٍ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ : فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتُ أَمَّ وَاللَّهِ، مَا تُحَدِّثُونَ هَلَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْكَاذِبِيْنَ ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِءُ ، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرْآن لِمَا يَشْفِيْكُمْ أَلَّا تَوْرُ وَاوْرَةٌ وَزْرَ أُخُولِى وَلٰكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَزِيْدَ الْكَافِرَ عَذَابًا ، بِبَغْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

٢٨١٤: ابن ابي مليكه كہتے ہيں كه جب ام عمان بنت عثمان فوت ہوگئيں تو ميں بھی لوگوں كے ساتھ جنازے ميں گيا میں ابن عمر پڑھ اور ابن عباس پڑھ کے اگلی جانب بیٹھاعورتیں رونے لگیں تو ابن عمر پڑھ نے فرمایاتم ان کورونے ہے کیوں نہیں منع کرتے میں نے جناب رسول الله مالی اللہ عنا ہے کہ میت کواس کے بعض گھر والوں کے رونے ے عذاب ملتا ہے ابن عباس ٹائھ کہنے لگے یہ بات عمر ڈٹاٹٹ بھی کہا کرتے تھے میں ایک دن عمر ڈٹاٹٹ کے ساتھ لکلا ہم جب مقام بیدامیں پنچیوا میا تک ایک قافلہ سامنے آیا آپ نے فرمایا اے ابن عباس ﷺ بیکن کا قافلہ ہے میں ان كى طرف كيا تو وه صهيب اوران كے كھر والے تھے ميں واپس لوٹا اور ميں نے بتلايا امير المونين اييصهيب اور ان کے گھزوالے ہیں جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے اور حفزت عمر طابقیٰ زخی ہو گئے تو حفزت صہیب ان کے پاس بیٹھ کررونے گلے اور کہدرہے تھے اے میرے پیارے اے میرے ساتھی حضرت عمر رہا ہے نے کہا مت رو بیثک میں نے رسول الله مگالینے کوفر ماتے سا بے شک میت اس کے بعض گھر والوں کے رونے پر عذاب دی جاتی براوی کہتے ہیں اس بات کا تذکرہ حضرت عائشہ ظام کے سامنے کیا گیا تو انہوں نے فر مایا اللہ کی قتم تم اس

روایت کوجھوٹے لوگوں کی طرف سے بیان نہیں کرتے لیکن سننے میں غلطی ہو جاتی ہے بے شک تمہارے لئے قر آن مجید میں ایس بات ہے جواس سے شفاء بخشے والی ہے:الا تزر وازرة وزرا خری لیکن رسول اللم کا الله کا کہ الله کا الله کا کہ کہ کا کہ

٢٨٢٨ : حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً ، قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، فَذَكَرَ نَحُوةً، غَيْرَ أَنَّهُ ، لَمُ يَذُكُرُ قَضِيَّةَ صُهِيْبٍ قَالُوا : فَلَمَّا كَانَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، كَانَ بُكَاوُهُمْ عَلَيْهِ مَكُرُوهًا لَهُمْ . وَخَالْفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، كَانَ بُكَاءً لَا مَعْصِيةً مَعَةً ، مِنْ قَوْلٍ فَاحِشٍ ، وَلَا نِيَاحَةٍ . وَاحْتَجُّوا فَيْ ذَٰلِكَ .

۲۸۲۸: عمر وابن دینار نے ابن افی ملیکہ سے اس طرح روایت ذکر کی البتہ صہیب کا واقعہ ذکر نہیں کیا اس فریق کا کہنا ہے ہے کہ دونے سے عذاب ہوتا ہے تو ان کارونا اس پر مکروہ ہے۔ پچھاور کہنا ہے ہے کہ دونے میں کوئی معصیت اور نافر مانی نہ ہو جیسے فخش لوگوں نے یہ بات کہی کہ میت پر رونے میں پچھ حرج نہیں جبکہ رونے میں کوئی معصیت اور نافر مانی نہ ہو جیسے فخش کلمات اور نوحہ اور انہوں نے ان روایات کودلیل بنایا۔

١٨٢٩ : بِمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : لَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَ نِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ : اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكُواى لَهُ ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَجَدَهُ فِى غَشْيَتِهِ فَقَالَ : قَدْ قَصٰى ، فَقَالُوا : لَا ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا رَأَى الْقُومُ بُكَاءَ وَسُلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا رَأَى الْقُومُ بُكَاءَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا رَأَى الْقُومُ بُكَاءَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا رَأَى الْقُومُ بُكَاءَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا رَأَى الْقُومُ بُكَاءَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا رَأَى الْقُومُ بُكَاءَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا رَأَى الْقُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهِلَهُ وَأَشَارَ اللهِ لِسَانِهِ أَوْ يُرْحَمُ .

۱۸۲۹: سعید بن حارث انصاری نے ابن عمر طاق سے روایت کی ہے کہ سعد بن عبادہ پیار ہو گئے جناب رسول اللہ عن حارث انصاری نے ابن عمر طاق سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے ساتھ آئے۔ جب آپ داخل ہوئے تو ان کوغشی میں پایا۔ آپ نے فرمایا۔ کیاوہ فوت ہو گئے انہوں نے کہانہیں۔اللہ کی قتم یارسول الله مَا الله عن اللہ عنہ کے۔ جب صحابہ کرام نے آپ کارونا دیکھا تو وہ بھی رونے گئے اور فرمایا سنو! بے شک اللہ تعالی آئے ہے آنو بہانے سے عذاب نہیں ویتا اور نہ دل کے تم سے سین اس کے سب عذاب

#### دیے ہیں یارحمفر ماتے ہیں اورآپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔

تحريج : بخارى في الحنائز باب ٤٤ والتوحيد باب ٢٥ مسلم في الحنائز ١٢ أبو داؤد في الحنائز باب١٧ أبن ماجه باب

• ١٨٣٠ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ ، عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَبْصَرَ امْرَأَةً تَبْكِى عَلَى مَيِّتٍ ، فَنهَاهَا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهَا ، يَا أَبَا حَفْصٍ ، فَإِنَّ النَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَيْنَ بَاكِيَةً ، وَالْعَهْدَ قَرِيْبُ.

١٨٣١ : حُذَّتَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ حَدَّثِنِى أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْفِيُّ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنِسَاءِ بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ هَلْكَاهُنَّ يَوْمَ أُحُدٍ . فَقَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِى لَهُ فَجَاءَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَوْمَ أُحُدٍ . فَقَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيُحَهُنَّ ، مَا انْقَلَبْنَ بَعْدَ مُرُودِهِنَّ يَبْكِينَ حَمْزَة . فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيُحَهُنَّ ، مَا انْقَلَبْنَ بَعْدَ مُرُودِهِنَّ ، فَلْيَنْقَلِبْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكِ بَعْدَ الْيَوْمِ -

۱۹۸۳: نافع نے عبداللہ بن عمر خلاف سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَلَّا اَلَّهُ مَلَّا اللهُ مَلَ اللهُ مَلَّا اللهُ مَلَّاللهُ مِن اور حضرت حزلٌ پر رونے لکیس جناب رسول الله مَلَّا اللهُ مَلَّاللهُ مِن اللهُ مِن اور حضرت حزلٌ پر رونے لکیس جناب رسول الله مَلَّاللهُ مِن اللهُ مَلَّاللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ

تَحْرِيج : ابن ماحه في الحنائز باب٥٠ نسائي في الجنائز باب٢١ مسند احمد ٢٠/٦ ـ

١٨٣٢ : حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِلُ عُفْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعُدَ مَوْتِهِ ، وَدُمُوعُة تَسِيْلُ عَلَى لِحُيَتِهِ فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي ذَا كُرْنَا ، اللهَ عَلَى المُحْدَةُ البُكَاءِ عَلَى الْمَوْتَى ، وَذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ عَيْرُ ضَار لَهُمْ ، وَلَا سَبَبَ لِعَذَابِهِمْ . وَلَوْلَا ذَلِكَ ، لَمَا

۲۸۳۲: قاسم نے عائشہ بڑھ سے روایت کی کہ میں نے جناب رسول اللّم کالیّے کو دیما کہ وہ عثان بن مظعون کو ان کی وفات کے بعد چوم رہے ہیں اس حال میں آپ کے آنسوداڑھی پر بہدرہے ہیں۔ان فہ کورہ آثار میں مرنے والوں کوکوئی تکلیف پیچی ہے اور نہ بیان کے عذاب کا سبب ہیں اگر بینہ ہوتا تو جناب رسول اللّه کالیّے کا الله منافی نے اور نہ بیان کے عذاب کا سبب ہیں اگر بینہ ہوتا تو جناب رسول الله کالیّے کہ اس بات پر نہ رونے کو جائز قرار دیتے بلکداس سے ضرور روک دیتے۔اعتراض: ابن عمر بڑھ کی فہ کورہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جومباح تھاوہ منسوخ ہوگیا اور وہ آپ کا بیار شاد ہے"و لا یبکین علی حالمك بعد المیوم" الی دیشت آپ نے جو بات کہی اس کا اس میں کچھ بھی تذکرہ نہیں اور ممکن ہے کہ آپ کا بیار شاد "و لا یبکین المی الحد یث آپ کا مطلب یہ ہو کہ جولوگ اب تک ہلاک ہوگئے ہیں جن پرتم روچکی ہوان بن پرمت روکیونکہ اس رونے سے ان کاغم دور ہوجا تا ہے اور جناب رسول اللّه مَنْ اللّه عَنْ اللّه مَنْ اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَنْ اللّه مَن اللّه مِن اللّه مَن اللّه علی معالم اللّه اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مَن اللّه م

صاصن ان فدکورہ آثار میں مرنے والوں کوکوئی تکلیف پہنچی ہے اور نہ بیان کے عذاب کا سبب ہیں اگریہ نہ ہوتا تو جناب رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ

اعتراض: ابن عمر عليه کا ندکوره روايت اس بات پردلالت کرتی ہے که جومباح تھاوه منسوخ ہوگيا اوروه آپ کا بيارشاد ہے "ولا يبكين على حالك بعداليوم" الحديث.

الجواب: آپ نے جو بات کی اس کا اس میں کھے بھی تذکرہ نہیں اور ممکن ہے کہ آپ کا یہ ارشاد "و لا یبکین الی آخرہ کا مطلب یہ ہوکہ جولوگ اب تک ہلاک ہوگئے ہیں جن پرتم روچی ہوان بن پرمت رو کیونکہ اس رونے سے ان کاغم رور ہوجاتا ہوار جناب رسول الله مُنْ الله مُنْ الله عَنْ الله مُن الله عَنْ مُحَدَّثَنَا الله مُن أَبِی دَاؤُد ، قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بُن عَبْدِ اللهِ بُنِ يُؤنسَ ، قَالَ : ثَنَا السَرَائِيْلُ ، عَنْ مُحَمَّد بُن عَبْدِ اللهِ بُن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ بُن عَبْدِ الرَّحْمَل بُن عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّد بُن عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَل بُن عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّد بُن عَبْدِ الرَّحْمَل بُن عَوْفٍ

خِللُ 🕝

فَالَ : أَخَذَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَى، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ. فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ ، حَتَّى خَرَجَتُ نَفُسُهُ، فَوَضَعَهُ ، ثُمَّ بَكَى . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَبْكِي وَأَنْتَ تَنْهِي عَنِ الْبُكَاءِ ؟ . فَقَالَ : إِنِّي لَمُ أَنْهَ عَنِ الْبُكَاءِ ، وَلَاكِنُ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ ، صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهُو وَلَعِبٍ وَمَزَامِيْرِ شَيْطَانِ ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ ، لَطْمِ وُجُوْهٍ ، وَشَقِّ جُيُوْبٍ ، وَهَذَا رَحْمَةٌ ، مَنْ لَا يَرْحَمُ ، لَا يُرْحَمُ ، يَا اِبْرَاهِيْمُ ، وَلُولًا إِنَّهُ وَعُدَّ صَادِقٌ ، وَقُولٌ حَقٌّ وَإِنَّ آخِرَنَا سَيَلُحَقُ أَوَّلَنَا ، لَحَزِنَّا عَلَيْكَ حُزْنًا هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا ، وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ ، تَبْكِى الْعَيْنُ ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ ، بِالْبُكَاءِ الَّذِي نَهٰى عَنْهُ فِي الْآحَادِيْثِ الْأَوَلِ ، وَأَنَّهُ الْبُكَّاءُ الَّذِيْ مَعَهُ الصَّوْتُ الشَّدِيدُ ، وَلَطْمُ الْوُجُوْمِ، وَشَقُّ الْجُيُوْبِ .وَبَيَّنَ أَنَّ مَا سِواى ذٰلِكَ مِنَ الْبُكَاءِ ، فَمَا فُعِلَ مِنْ جِهَةِ الرَّحْمَةِ ، أَنَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ الْبُكَاءِ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ . وَأَمَّا مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ عَمْرٍو ، ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيَّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ۚ فَقَدُ ذَكُرُنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنْكَارَ ذَٰلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَزِيْدَ الْكَافِرَ عَذَابًا فِى قَبْرِهِ ، بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ـ وَقَدْ يَجُوْزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْبُكَاءُ الَّذِي يُعَذَّبُ بِهِ الْكَافِرُ فِي قَبْرِهِ، يَزْدَادُ بِهِ عَذَابًا عَلَى عَذَابِه ، بُكَاءً قَدْ كَانَ أَوْطَى لَهُ فِي حَيَاتِهِ. فَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ ، قَدُ كَانُوا يُوْصُونَ بِذَلِكَ ، أَهْلِيْهِمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ ۚ فَيَكُوٰنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُعَذِّبُهُ فِى قَبْرِهِ بِسَبَبٍ ، قَدْ كَانَ سَبَبُهُ فِى حَيَاتِهِ ، فُعِلَ بَعْدَ مَوْتِهِ. وَقَدُ رُوِى هَذَا الْحَدِيْثُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.

٣٨٨٣: عطاء نے جابر سے اور انہوں نے عبدالرحمٰن بنعوف ہے روایت کی کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے ابراہیم کی طرف گیا وہ جانکن کے عالم میں تھا چنا نچہ نبی اکرم مُثَاثِیُّا نے اسے اپنی گود میں لٹالیا۔ یہاں تک کہاس کی روح پرواز کر گئی چھراس کور کھ دیا اور رونے لگے میں نے کہا یار سول الله مَثَاثَاتُهُمُ کیا آپ روتے ہیں حالانکہ آپ تو رونے سے منع فر ماتے ہیں آپ ٹائیٹ آنے فر مایا میں نے رونے سے منع نہیں کیالیکن میں نے فاجرین کی دواحق آوازوں سے منع کیا ہے ایک خوشی کے وقت الہوولعب کے گانے اور شیطانی باجول کی آ واز اورمصیبت کے وقت کی آ واز جس میں چہروں پڑھیٹر مارے جائیں اورگریبان کو پھاڑا جائے۔ باتی بیتو رحمت کے آنسو ہیں جورم نہیں کرتااس پر رم نہیں کیا جاتا اے ابراہیم اگریہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اس

کا تول برق ہے اور ہمارا پچھاعنقریب پہلے سے جاسلے گا تو ہم ضرورتم پراس سے بھی زیادہ غم کرتے اور بے شک تہاری وجہ سے ہم غمگین ہیں آ تھررور ہی ہے اور دل غمز دہ ہے اور ہم وہ بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو ۔ اس روایت میں اس رونے کی وضاحت کردی جس کو پہلی روایات میں ممنوع قرار دیا گیااس سے مرا وابیارونا ہو ۔ اس روایت میں اس رونے کی وضاحت کردی جس کو پہلی روایات میں ممنوع قرار دیا گیااس سے مرا وابیارونا ہے جس کے ساتھ جی و پکار چہروں کا پیٹنا اور گریبان کا بھاڑنا ہواور بیا بھی وضاحت کردی کہ اس کے علاوہ رونا رحمت ہے۔ یہ ممنوعہ رونے سے فتلف ہے۔ حضرت ابن عمر شاہی اور حضرت عمر شاہی والی روایات کہ "ان المسبت یعذب بب کاء اھلہ علیہ" ہم نے حضرت عائشہ شاہی سے اس کا انکار نقل کر دیا کہ جناب رسول اللہ می الی فرمایا اللہ تعالی قبر میں کا فرکی مز امیں اضافہ فرماتے ہیں جبکہ اس کے گھروا لے اس کی موت کے بعد رویا جائے۔ زمانہ کہ اس سے وہ رونا مراد ہوجس کی وہ اپنی زندگی میں وصیت کرتا تھا کہ اس کی موت کے بعد رویا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں نوحہ و بین کی وصیت کرجاتے کہ وہ ان کی موت کے بعد اس طرح روئیں۔ پس اللہ تعالی اس رونے جب بعد کیا گیا جاہلیت میں نوحہ و بین کی وصیت کرجاتے کہ وہ ان کی موت کے بعد اس طرح روئیں۔ پس اللہ تعالی اس رونے بعد کیا گیا ہو ایس ہم موت کے بعد کیا گیا ہو رونا مراد ہو جس کی عذا ب دیتا ہے کیونکہ وہ زندگی میں اس کا سبب بنا اور اس کی موت کے بعد کیا گیا ہیں دورایت حضرت عائشہ نوائونا سے اس انا لفاظ کے علاوہ دیگر الفاظ سے بھی مروی ہے۔ (ملاحظہ ہو)

**تخريج** : ترمذي في الحنائز باب٢٥\_

٣٨٣٣ : حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُوَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُ إِقَلَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنُ هِ شَامٍ بُنِ عُمْرَ وَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ : يَغْفِرُ اللهُ كَابُهُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : إِنَّ الْمَيِّتَ لَيْعَذَّبُ بِيكَاءِ الْحَيِّ وَاللهِ مَا اللهُ عَنْهِ اللهِ عَمْرَ وَضِى اللهُ عَنْهُ يَغْفِرُ اللهُ لَهُ ، إِنَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِى وَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْتُمْ تَبْكُونَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ لَيْعَذَّبُ فِى قَبْرِهِ يَعُولُ : بِعَمَلِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَأَهْلُهُ يَبُكُونَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَقَلْ وَرَوْ وَزُورَ أُخُولِى مَعْدَلِهِ فَى هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَلَهُ لَهُ يَلْهُ مَلْهُ وَمُ مَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلَهُ وَمَلَلْهِ مَلْهُ وَمَلْهُ ، وَقَدْ مَنَعَ اللهُ عَنْهِ وَسَلّمَ ، وَقَلْ مَنَعَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمَلَ مَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَلَعْ مُو وَوْ اللهُ عَنْ وَلُولُ مَا مُولُولُ اللهُ عَنْ مَعَهُ سَبَّ مَكُولُونَ عَلَيْهُ مُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ وَجَلْ مَا مُو مَ وَأَنْ مُعَلِيْهُ وَاللّذِى مَعَلَى الْمُعَرِودُ وَاذِرَةٌ وَوْرَا أُولُولُ مَا اللهُ عَنْهُ سَبّ مَكُولُونُ عَلَيْهِ وَلَا لَمْ يَكُنُ مَعَهُ سَبَّ مَعْهُ سَبَّ مَعُولُولُ اللهُ عَلَى الْمُولِقُولُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِقُ مُولُولُ الْمَالِعُ وَاللّهُ مَنْ مُولُولُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِقُ مَا اللهُ عَلَى الْمُعَلِقُ مَا اللهُ عَلَى الْمُعْرَاوُهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْرَاقُولُ اللهُ اللهُ اللهُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٦٨٣٣: عُروه نے اپنے والد سے انہول نے حضرت عائشہ ظاھنا امّ المؤمنین سے بیان کیا کہ وہ فرماتی تھیں اللہ

١٨٣٥ : وَقَدُ حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا يَحْلَى بُنُ عَبُدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِیُّ قَالَ : ثَنَا شَرِيْكُ ، عَنْ أَبِي السَحَاقَ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ : ذَخَلَ عَلَىَّ قَرَظَةُ بُنُ كَعْبٍ ، وَعَلَى أَبِى مَسْعُوْدٍ الْانصَارِيِّ ، وَثَابِتِ بُنِ قَيْسٍ وَعِنْدَهُمْ جَوَارٍ يُغَيِّيْنَ . فَقُلْت: أَتَفْعَلُونَ هَذَا ، وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالُوْا : إِنْ كُنْتُ تَسْمَعُ ، وَإِلَّا فَامْضِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ؟ قَالُوْا : إِنْ كُنْتُ تَسْمَعُ ، وَإِلَّا فَامْضِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقَدُ رُوى عَنْ رَسُولِ رَخَصَ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُعْرِسِ ، وَفِى الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُيِّتِ يُعَدِّبُ فِى قَبْرِهِ ، بِنِيَاحَةِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

۱۸۳۵: عامر بن سعد کہتے ہیں کہ میں قرطہ بن کعب اور ابومسعود انصاری ٹابت بن قیس کے ہاں داخل ہوا اس وقت ان کے پاس لونڈیاں تھیں جو گیت واشعار گارہی تھیں میں نے کہاتم اصحاب محمد کا ٹیٹیے ہوکر یہ کرتے ہو۔ انہوں نے کہا۔ اگر تو نے سنزا ہے تو سنوور نہ اپناراستہ لو۔ جناب رسول الله مَن الله تُنٹی ٹیٹی کے موقعہ پراسے لہوکی اجازت دی ہے۔ جناب رسول الله مَن ٹیٹی کے سے مروی ہے کہ میت کواس کے محمد کواس کے گھروالوں کے وحد سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ (جیسا کہ بیدوایت ہے)

٩٨٣٢ : وَذَكَرَ مَا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، أَبُو الْهَائِيُّ ، عَنْ عَلِيّ بُنِ رَبِيْعَةَ قَالَ : نِيْحَ عَلَى قَرَظَةَ بُنِ كَعْبٍ ، فَخَطَبَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ

فَقَالَ : مَا بَالُ النِّيَاحَةِ فِي هَلِهِ الْأُمَّةِ ؟ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبً عَلَى اللهُ عَلَيْ مَتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ يُنْحُ عَلَيْهِ عُلَى لَلهُ عَلَى النَّارِ وَمَنْ يُنْحُ عَلَيْهِ عُلَيْهِ عُلَيْهِ عُلَيْهِ عُلَيْهِ عُلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

۱۸۳۲ علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ قرظہ بن کعب پرنوحہ کیا گیا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ نے خطبہ دیا اور فر مایا۔ اس
امت میں نوحہ کا کیا جواز ہے؟ بے شک میں نے جناب رسول اللّہ مُنا ﷺ کوفر ماتے سنا۔ مجھ پرجھوٹ بولنا وہ تہہارے
ایک دوبرے پرجھوٹ بولنے کی طرح نہیں۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کرجھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکا نہ آگ بنا لے۔ اور
جس پرنوحہ کیا جائے تو اس کونوحہ کی وجہ سے عذاب ہوگا یا فر مایا اس وجہ سے عذاب ہوگا کہ اس پرنوحہ کیا گیا
ہے۔ ہمارے ہاں اس کی تاویل ہیہ کہ اس سے وہ نوحہ مراد ہے جس کی زمانہ جاہلیت میں وصیت کی جاتی تھی اور
وہ نوحہ زندگی میں مرنے والے کے حکم کی وجہ سے ان کی وصیت کے مطابق کیا جاتا تھا۔ پس اس وجہ سے ان کو عند اب دیا جاتا تھا۔ اب اس وجہ سے ان کی عنداب دیا جاتا تھا۔ اب اس وجہ سے ان کو عنداب دیا جاتا تھا۔ اب اس وجہ سے ان کی عنداب دیا جاتا تھا۔ اب اس وجہ سے ان کی عنداب دیا جاتا تھا۔ واللہ اعلی ۔

تخريج: بخارى في الحنائز باب٢٤ مسلم في الجنائز ٢٨ ، ترمذي في الحنائز باب٢٣ ، مسند احمد ٦١/٢ ، ٢٠٢٤ ـ

## 

### خُلاصَة الْبِرَامِلِ

**پ**: اشعارکو پڑھنااورنقل کرنابعض علماءنے مکروہ قرار دیاہے۔

فریق ثانی کامؤقف: پیہے جس شعر میں فخش گفتگونہ ہواس کانقل کرنا درست ہےاس میں حرج نہیں۔

٧٨٣٠ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ ، وَمُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ قَالَا : ثَنَا خَلَادُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ : ثَنَا عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ حُرِيْثٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَآنُ يَمْتَلِءَ جَوُفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا ، وَضَى الله عَنْهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِءَ جَوُفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِءَ شِعْرًا ل

٧٨٢: عمر و بن حريث كہتے ہيں كەحضرت عمر ولائن نے جناب رسول الله مَاللَّهُ اللَّهُ عَالَى كيا ہے كه اگر كسى كا پيٺ پيپ سے بھرے تو وہ اس سے بہتر ہے كہ شعر سے بھرا ہو۔

تخريج : بخارى في الادب باب٩٢ مسلم في الشعر ٨/٧ ابو داؤد في الادب باب٨٧ ترمذي في الادب باب٧١ ابن ما الم الم ابن ماجه في الادب باب٢١ ابن ماجه في الادب باب٤١ مسند احمد ١٧٥١ ، ٢ ، ٩٦/٣٩ ، ٣ ، ٤١/٨ عـ

٣٨٣٨ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الصَّائِغُ قَالَ : نَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ يُونُسُ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيْهَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِءَ شِعْرًا۔ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِءَ شِعْرًا۔

۱۸۳۸: محمد بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ تَافِیْتُوْ اِنْے فر مایا اَکْرَسی کا پیٹ پیپ سے مجرا ہواوروہ اس کے پھیپے دے بین پڑ جائے تو بیشعروں کے ساتھ اس کے بھرنے سے بہتر ہے۔

٢٨٣٩ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوْقٍ قَالَ : نَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مَنْكَدُ.

١٨٣٩: عبدالصمد بن عبدالوارث في شعبه على برانهول في الني سند العاطرة روايت كى ب- عبد ١٨٣٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، فَذَكَرَ بِالسَّنَادِم مِثْلَهُ . ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ

ر لا و حَتى يُرِيَةُ۔

•۱۸۴: ابوعام نے شعبہ سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اس طرح روایت کی ہے۔ البتہ "حتی یویه" کے لفظ نہیں کھے۔

٢٨٣١ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَثْلَهُ.

١٨٨٧: سالم بن عبدالله ن عبدالله بن عمر طالفيُّ كوجناب رسول اللهُ فَاللَّيْمَ اللهِ اللهُ ا

٢٨٣٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوَد ، قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيِّ ، عَنُ عَلْ عَلْ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً . عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً .

۲۸۴۲: ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ واٹن سے انہوں نے جناب رسول اللهُ مَا لَيْدَ مَا لِيَا اللهُ مَا لَيْدَ مِن اللهُ مَا لَيْدَ مِن اللهُ مَا لِيَا اللهُ مَا لَيْدَ مَا لِيَا اللهُ مَا لَيْدَ اللهُ مَا لَيْدَ مَا لِيَا اللهُ مَا لَيْدَا لِيَا اللهُ مَا لَيْدَا لِيَا اللهُ مَا لَيْدَا لِيَا لَيْدَا لِيَا اللهُ مَا لَيْدَا لَيْدَا لِيَا لَيْدَا لِيَا لِيَا لَيْدَا لَكُولِ اللهُ مَا لَا لِيَا لَيْدَا لَا لِيَا لَيْدَا لَا لِيَا لَيْدَا لَا لِيَا لَيْدَا لَا لِيَا لَيْدِيْنَ لِيَا لِيَكُولُ لِيَا لْهُ لِيَا لِيَالِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِيَ لِيَا لِيَكُولُ لِيَا لِيْكُولُولُ لِيَا لِيَكُولُ كُولِ لِيَا لِيْكُولِ لِيَا لِيَالِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِي

٣٨٣٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ : نَنَا مُسْلِمٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ ، وَزَادَ حَتَّى يُرِيَهُ وَسَلَّمَ ، مِثْلُهُ ، وَزَادَ حَتَّى يُرِينُ مَنْ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلُهُ ، وَزَادَ حَتَّى يُرِينُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلُهُ ، وَزَادَ حَتَّى يُرِينُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلُهُ ، وَزَادَ حَتَى يُرِيهُ وَسَلَّمَ مَا مُعْ مَنْ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلُهُ ، وَزَادَ حَتَّى يُرِيهُ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلُهُ ، وَزَادَ حَتَّى يُرِيهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلُهُ ، وَزَادَ حَتَّى يُرِيهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَا مُسُلِمٌ ، فَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ مَا مُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

٣٨٣٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبْثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ شِيَاسَةَ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَ لَآنُ يَمْتَلِءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ، مِنْ عَانَتِهِ إلى لَهَاتِهِ قَيْحًا ، يَتَمَخَّضُ مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَ لَآنُ يَمْتَلِءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ، مِنْ عَانَتِهِ إلى لَهَاتِهِ قَيْحًا ، يَتَمَخَّضُ مِثْلَ اللهَ عَلَيْهِ إلى لَهَاتِهِ قَيْحًا ، يَتَمَخَّضُ مِثْلَ اللهِ عَلَيْهِ إلى اللهُ عَلَيْهِ إلى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ مِثْلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ يَمُتَلِعَ شِعْرًا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِعَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

۲۸۴۴: یزید بن ابی حبیب نے حضرت عبدالرحلٰ بن شیاسہ سے اور انہوں نے حضرت عوف بن مالک سے روایت کی ہے کہ بیپ سے پیڈو سے صلق تک جمرا ہواور مشک کی طرح اچھلے تو بیاس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شعروں سے بھرا ہو۔ مشک کی طرح اچھلے تو بیاس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شعروں سے بھرا ہو۔

٧٨٣٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : نَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : نَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مُحَدِّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِءَ جَوْفُ

أَحَدِكُمْ قَيْحًا ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِءَ شِعْرًا ـ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَرِهَ قَوْمٌ رِوَايَةَ الشِّعْرِ ، وَاحْتَجُّوْا فِي ذَالِكَ الْحَرُونَ ، فَقَالُوا ۚ : لَا بَأْسَ بِرِوَايَةِ الشِّعْرِ ، الَّذِي لَا قَذَعَ فِي ذَالِكَ الْحَرُونَ ، فَقَالُوا ۚ : لَا بَأْسَ بِرِوَايَةِ الشِّعْرِ ، الَّذِي لَا قَذَعَ فِي ذَالِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا ۚ : لَا بَأْسَ بِرِوَايَةِ الشِّعْرِ ، الَّذِي لَا قَذَعَ فِي ذَالِكَ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى خَاصِ مِنِ الشَّعْرِ . فَذَكَرُوا فِي ذَالِكَ ـ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى خَاصِ مِنِ الشَّعْرِ . فَذَكَرُوا فِي ذَالِكَ ـ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى خَاصِ مِن

١٩٨٥: الوصالح نے حضرت الا جریہ و وایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ وَایا کی کا پیٹ اگر پیپ سے جمرا ہو۔ امام طحاوی کی ہے جیں: شعرول کوقل کرنا پیپ سے جمرا ہو۔ امام طحاوی کی کہتے ہیں: شعرول کوقل کرنا بعض لوگوں نے مکروہ قرار دیا اور انہوں نے ان روایات سے استدلال کیا۔ فریق فانی کا موقف ہے کہ شعر قل بعض لوگوں نے مکروہ قرار دیا اور انہوں نے ان روایات سے استدلال کیا۔ فریق فانی کا موقف ہے کہ شعر قل کرنے ہیں کوئی حرج نہیں جس میں فیش گفتگو نہ ہو۔ فریق اوّل کا کہنا ہے کہ جناب رسول الله فَالَيْدُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله وَالله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ

۲۸۲۲: ابوصالح کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ خاہفا سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ خاہؤ کہتے ہیں"لان یمتلی جون احد کم" الحدیث حضرت عائشہ خاہفا نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ خاہؤ پر رحمت فرمائے انہوں نے حدیث کا ابتدائی حصہ محفوظ کیا اور پچھلا حصہ یا دنہ کیا۔ مشرکین جناب رسول الله کا اینٹی جوکرتے تصفو آپ نے فرمایا: "لان یستلی جوف احد کے اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرا ہوتو وہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرا ہوتو وہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرا ہوتو وہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرا ہو۔

٢٨٣٠ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيْدَ ، يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنُ عَنِ الشَّعْبِيّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنُ يَمْتَلِ ءَ شِعْرًا يَعْنِي مِنِ الشِّعْرِ الَّذِي هُجِي بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : وَقَدْ رُوى فِي إِبَاحَةِ الشِّعْرِ ، آثَارٌ.

۲۸۴۷: شعبہ کہتے ہیں کہ جناب نبی اکرم مَنَّالِیَّا نَے فر مایا اگر کسی کاسینہ پیپ سے بھرا ہوتو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ان اشعار سے پر ہوجو جناب رسول اللّٰدُمُنَّالِیُّ اللّٰمِ کَا اَلْتُوْکُلُوں کے اُلْکُوں ۔

### جوازشعرے متعلق روایات:

٢٨٣٨ : فَمِنْهَا مَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحِزَامِيّ ، قَالَ : ثَنَا مَعْنُ بُنُ عَمْدَ مَعْنُ بُنُ عَمْدَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفُتُح ، رَاكَى نِسَاءً يَلُطِمْنَ وُجُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفُتُح ، رَاكَى نِسَاءً يَلُطِمْنَ وُجُوهُ النَّهُ عَلَيْهِ إِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفُتُح ، رَاكَى نِسَاءً يَلُطِمْنَ وُجُوهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَالْى نِسَاءً يَلُطِمْنَ وُجُوهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَالْى نِسَاءً يَلُطِمْنَ وَجُوهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَسْنَ وَالْمَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ اللهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَى يَا أَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلْمُ اللَّهُ عَلَى اللّه

عَدِمْتُ بُنَيِّتِي إِنَ لَمْ تَرَوْهَا تَثِيْرُ النَّقُعَ مِنُ كَنَفى كَدَهَ يُنَازَعُنَ الْأَعِنَّةَ مُسْرَجَاتٍ يُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ

هَكَذَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوْدَ ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْعَرَبِيَّةِ يَرَوْنَ الْبَيْتَ الْأَوَّلَ عَلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ. تُغِيْرُ النَّيْعَ مَوْعِدُهَا كَدَاءَ حَتَّى تَسْتَوِىَ قَافِيَةُ هَلَنَا الْبَيْتِ ، مَعَ قَافِيَةِ الْبَيْتِ الَّذِى بَعْدَهُ. قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُخُلُوهَا ، مِنْ حَيْثُ قَالَ ـ

۲۸۳۹: ہشام بن عروہ نے اپنے والدسے انہوں نے حضرت عائشہ طاف سے کہ جناب رسول الله مَا اللهُ مَا مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الله

تخريج : بخارى في الادب باب، ٩٬ ابو داؤد في الادب باب، ٨/ ترمذى في الادب باب، ٦٬ ابن ماحه في الادب باب، ٤٠ دارمي في الاستيذان باب، ٦٨ مسند احمد ٢٥/٥ ٤٠ ١٢٥/٥ .

٢٨٥٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ قَالَ : ثَنَا شَرِيْكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ : قُلْت لِعَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنِ أَبِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِن الشَّعْرِ ؟ فَقَالَتُ : نَعَمُ ، مِنْ شِعْرِ ابْنِ رَوَاحَة ، وَرُبَّمَا قَالَ هٰذَا الْبَيْتَ . وَيَأْتِيلُكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمُ تَزَوَّدُ
 تَزُوَّدُ

• ۱۸۵۰: مقدام بن شریح نے اپنے والد سے نقل کیا کہ میں نے حضرت عائشہ ڈھٹھ سے پوچھا کیا جناب نبی اکرم کا اللہ کا کہ میں اور سے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہاں۔ ابن رواحہ کے اشعار اور بعض اوقات یہ بھی بطور تمثیل کہا۔

"ویاتیك بالا خبار من لم تزود" تیرے پاس وہ لوگ خبری لائی گے جن كوتونے زادراہ بھی نہیں دیا۔ تخریج: ترمذی فی الادب باب ، ۷، مسند احمد ۲۲۲،٦

٢٨٥١ : حَلِيَّنَا عَلِىُّ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ قَالَ : نَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينِ قَالَ : نَنَا عَبْدَةُ . بُنُ . سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ أَبِيْهَ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : اسْتَأْذَنَ حَسَّانٌ ، النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجَاءِ الْمُشُوكِيُنَ . قَالَ فَكَيْفَ بِنَسَبِى فِيْهِمْ قَالَ : أَسُلُّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجَيْنِ.

۱۸۵۱: عروہ نے حضرت عائشہ خان سے روایت کی ہے کہ حسان نے مشرکین کی جو کے لئے جناب رسول اللّه کَالَّیْرَ اللّه کَالَّیْرِ اللّه کَالَّیْرِ اللّه کَالَیْرِ اللّه کَالِیْرِ اللّه کَالِیْرِ اللّه کَالِیْرِ اللّه کِلُول کا جس طرح بال آئے سے الگ کرلیا جاتا ہے۔ (یعنی میری جو کا اثر آپ تک ذرہ بھرنہ کینچے گا اوروہ اس کی لیپٹ سے نہ جی کیسی گے )

٢٨٥٢ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ :ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانِ ، قَالَ :ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُجَالِدِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنِ الشَّغْيِيِّ قَالَ :كُنَّا جُلُوْسًا بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ ، أَحْسَبُهُ قَالَ مَعَ أُنَاسٍ التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُجَالِدِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنِ الشَّغْيِيِّ قَالَ :كُنَّا جُلُوْسًا بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ ، أَحْسَبُهُ قَالَ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا يَتَنَاشَدُونَ الْأَشْعَارَ ! فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : يَا ابْنَ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : يَا ابْنَ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : يَا ابْنَ الزَّبَيْرِ

، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا نَهَى عَنِ الشِّعْرِ ، الَّذِي إِذَا أُتِيَتْ فِيْهِ النِّسَاءُ ، وَتُزُدَرَى فِيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتُوْدَرَى فِيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا ذَكُرْنَا فِي أَوَّلَ هَذَا الْبَابِ ، مِنَ الشِّعْرِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ .

۱۸۵۲ بطعنی کہتے ہیں کہ ہم صحن کعبہ میں بیٹھے تھے میرا خیال رہے کہ انہوں نے رہی کہااصحاب رسول اللّه مَانَّةُ فَیْمُ کَلَا اللّه مَانَّةُ فِیْمُ کَلَا اللّه مَانَّةُ بِیْنَ کَلَا اللّه مَانَةُ بِیْنَ کَلَا ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے تھے وہ ایک دوسرے کواشعار سنارہے تھے۔ تو ہمارے پاس عبدالله بن زبیر اللّه مَل سے کھڑے ہوئے اور کہنے گئے حرم میں اور کعبہ کے پاس تم ایک دوسرے کوشعر پڑھ کر سنارہے ہو؟ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہاا ہے ابن زبیر البیان زبیر الله مناقق اللّه مُلَّا اللّه مَلْ اللّه مِلْ ہُول جَن کی ممانعت کی گئی اس سے مردوں پرعیب لگایا جائے۔ یہ کہنا بھی درست ہے کہ شروع باب میں جن اشعار کی ممانعت کی گئی اس سے مردوں جن کی ممانعت اس روایت میں ہوں جن کی ممانعت اس روایت میں ہوں جن کی ممانعت اس روایت میں ہے۔

٧٨٥٣ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : نَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْبَرَاهِيْمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا.

۲۸۵۳: عبدالرطن بن بزید نے حضرت عبداللہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُنَّاثَیْنِ نے فر مایا بے شک بعض شعر حکمت والے ہیں۔

تخريج : ابو داؤ د في الادب باب٨٧ ترمذي في الادب باب٦٩ ، مسند احمد ١ ، ٣٢٧/٢٦٩ ، ٣٣٣\_

٢٨٥٣ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ وَفَهُدٌ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالُوْا :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِیْدٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ عُیَیْنَةَ ، عَنْ أَبِیْهِ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِکْمَةً ـ

۲۸۵۴: زِرے عبداللہ سے انہوں نے جناب نبی اکر م فالی ایک سے روایت کی ہے کہ بے شک بعض شعر حکمت والے ہیں۔

تخريج: ترمذي في الادب باب ٦٩ مسنداحمد ٢٥/٥ ٤ مردي

طَكَيْالُوعُ بِشَرِيْفَتُهُ (سَرِم)

٢٨٥٥ : حَدَّقَنَا يُونُسُ قَالَ : نَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْبَرَ نِنَى يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنُ أَبِى بَكُرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ مَرُوانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسُودِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا۔
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا۔

١٨٥٥: عبدالرحلن بن اسود نے حضرت الى بن كعب عين انہوں نے جناب رسول الله مَا الله مَا

#### ب شك بعض شعر حكمت والے بيں۔

تخريج: مسند احمد ۲۷۳/۱ ۳۰۳، ۳۰۹-

۲۸۵۷: ابراہیم بن سعدنے زہری سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے روایت نقل کی ہے البتہ عبداللہ بن اسود بن عبد یغوث سے ذکر کی ہے۔

٧٨٥٧ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ :سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ ، قَالَ :ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً ، غَيْرً أَنَّهُ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَسُودِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْتَ.

۲۸۵۷: یزید بن مارون نے ابراہیم بن سعدے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے روایت نقل کی ہے البتہ انہوں نے عبداللہ بن اسود بن عبد لیغوث کہا ہے۔

١٨٥٨ : حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي دَاؤُدَ قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَحُمٰى أَعُرَاضَ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَحُمٰى أَعُرَاضَ المُومِنِينَ ؟ فَالَ كَتُحْسِنُ الشِّعْرَ قَالَ حَسَّانُ بْنُ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَالَ كَتُحْسِنُ الشِّعْرَ قَالَ حَسَّانُ بْنُ اللهِ عَلَيْهِمْ رُوْحُ الْقُدُسِ .

۱۸۵۸ شعمی نے حضرت جابر سے نقل کیا کہ جناب رسول الله مَنَافِیْتِ انے فرمایا ایمان والوں کی عز توں سے کون دفاع کرے گا۔ ابن رواحہ بولے میں دفاع کروں گا آپ نے فرمایا تم دفاع کروں گا آپ نے فرمایا تم خوب اشعار کہتے ہو۔ حسان کہتے ہیں پھر میں کروں گا آپ نے فرمایا۔ ان کی ججو کرو۔ بے شک جبرائیل امین بھی اس میں تمہاری معاونت کریں گے۔

٩٨٥٩ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : نَنَا أَبُو اِبْرَاهِيْمَ التَّرْجُمَانِيُّ ، قَالَ : نَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنُ هِشَامِ ابْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ لِحَسَّانِ بْنِ عَنْمُورَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ لِحَسَّانِ بْنِ ثَالِمَ مِنْبَرًا ، فِي الْمَسْجِدِ ، يَنْشُدُ عَلَيْهِ الشِّعْرَ ـ

۱۸۵۹: عروہ نے حضرت عائشہ بڑھا سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُکَالِیَّا اِسْ سان کے لئے مجد میں منبر رکھواتے اوروہ اس پر بیٹھ کرشعر کہتے۔

تحريج: ابو داؤ د في الادب باب٨٠ ترمذي في الادب باب، ٧٠ مسند احمد ٧٢/٦\_

٠ ٢٨٢٠ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ

ابْنِ أَبِي دَاوُدَ ، الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْحَدِيْثِ ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ .

٠٧ ٩٨ : محر بن فضيل نے ابن ابی داؤد جيسی حديث ذكر کی جواس روايت سے پہلے مبوه ابن نمير عن ابن فضيل ہے۔ ١٨٨٧ : جَدَّفَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا عَفَّانَ ، ح .

۲۱ ۲۸: ابن مرزوق نے عفان سے روایت کی ہے۔

٢٨٦٢ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالُوْ ا :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانِ أُهْجُهُمْ ، أَوْ هَاجَهُمْ ، وَجِبُرِيْلُ مَعَكُ \_

۲۸۷۲ عدی بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے براء کو کہتے سنا کہ جناب رسول اللّٰه کَالْتَیْتُو کُومِیں نے حسان کو بیفر ماتے سناتم ان کی جبوکرو۔ یا باجم کا لفظ فر مایا۔ جبرائیل کی معاونت تمہارے ساتھ ہے۔

تخريج : بخارى في بدء الخلق باب٧ والمغازى باب٠٣ والادب باب١٩ مسلم في فضائل الصحابه ١٥٣ مسند احمد ٤ مسند احمد

٧٨٢٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ : نَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيّ ، عَنْ عَدِى، فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِعْلَةً.

۲۸۲۳: ابواسحاق شیبانی نے عدی سے پھرانہوں نے اپنی اسنادسے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔

٢٨٢٣ : حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ أَحُمَدَ ، قَالَ : ثَنَا عِيْسَىٰ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ ، قَالَ :حَدَّثِنِی عَدِیٌّ بُنُ قَابِتٍ ، يَغْنِیُ :قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ لِحَسَّان بُنِ ثَابِتٍ لَا يَزَالُ مَعَك رُوْحُ الْقُدُسِ ، مَا هَجَوْتُ الْمُشُرِكِيْنَ -

۲۸۲۲: عدی بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازبؓ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مثالیّ الله کا الله مثالیّ کی کہ میں ان میں اسلامی مشرکین کی ہجو کرو گے تو جبرائیل تمہارے ساتھ رہیں گے (القائے خیر کے لئے)

٢٨٢٥ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ : أَخْبَرَنِى يُوْنُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، مَرَّ عَلَى حَسَّانِ وَهُوَ يَنْشُدُ فِي مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ ، فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ رَضِى الله عَنْهُ . فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ حَسَّانٌ ، فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ فَانْطَلَقَ عَنْهُ عُمَرُ . فَقَالَ حَسَّانٌ لِلَّهِي هُرَيْرَةَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَمَّا أَنْشُدُ فِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ فَانْطَلَقَ عَنْهُ عُمَرُ . فَقَالَ حَسَّانٌ لِلَّهِي هُرَيْرَةَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَمَّا

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا حَسَّانُ أَجِبُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، اللهُمَّ أَيِّدُهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ؟ قَالَ :اللَّهُمَّ ، نَعَمُـ

۱۸۷۵: سعید بن مستب نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر والنظا کا گزر حضرت حسان کے پاس سے ہواوہ معجدر سول اللّه مَثَالِثَا فَيْ اللّه مَثَالِثَا فَيْ اللّه مَثَالِثَا فَيْ اللّه مَثَالِثَ فَيْ اللّه مَثَالِ اللّه مَثَالِثَ عَلَى اللّه مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ

تخريج: مسلم في فضائل الصحابه ٥ ٢/١٥ ١ نسائي في المساحد باب ٢ ٢ مسند احمد ٢٦٩/٢ ـ

٢٨٢٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، قَالَ : ثَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةً أَنَّ حَسَّانَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، غَيْرَ قَوْلِهِ قَدْ كُنْتُ أَنْشُدُ فِيْهِ، وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُ فَا ثَالَهُ لَهُ يُذَكُرُهُ .

۲۸۲۲: زہری نے عروہ سے روایت کی کہ حمال نے پھراس طرح روایت بیان کی سوائے اس جملے کے "کنت انشر فیہ و فیہ من هو خیر منك"اس كوذ كرنہيں كیا۔

٢٨٧٤ : حَدَّتُنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : ثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
 حَدَّثِنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

٢٨٦٨ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ بُنِ عَنْبَسَةَ الْقُرَشِيُّ قَالَ : حَدَّلَنِي جَدِّي عَنْبَسَةُ ، عَنْ يُوْنُسَ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ سَرِيْعٍ ، وَكَانَ شَاعِرًا أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا أَنْشُدُكَ مَحَامِدَ حَمِدْتُ بِهَا رَبِّيْ ؟ قَالَةً لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّ رَبِّكُ يُحِبُّ الْحَمُدَ وَمَا اسْتَزَادَهُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا .

۲۸۷۸: حسن نے اسود بن سریع واٹیؤ سے روایت کی بیشاعر سے کہ انہوں نے کہایار سول الله مَثَالِیُّوَا کیا میں آپ کو الله تعالیٰ کی تعریفاتِ کے وہ اشعار نہ سناؤں جن میں میں نے اپ رب کی حمد کی ہے۔ جناب نبی اکرم مَثَّالِیُّوَا نے فرمایا۔ سنو! بے شک تمہار ارب حمد کو پسند کرتا ہے اس سے زائد آپ نے اور کچھنیں فرمایا۔

414

٧٨٢٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ :ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ :ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ سَرِيْعٍ مِثْلَةٌ غَيْرَ أَنَّةً قَالَ فَجَعَلْتُ أَنْشُدُةً.

۲۸۲۹: عبدالرحلٰ بن ابی بحر نے اسود بن سرائے سے اس طرح کی روایت کی ہے۔ البتد اس میں بیالفاظ میں: "فجعلت انشدہ" میں بڑھنے لگا۔

٢٨٧٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : نَنَا أَبُو مُسْهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِهِ عَلْ الرِّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : -قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً فَأَحْسَنَ ، ثُمَّ قَالَ كَعْبٌ ، فَأَحْسَنَ ، ثُمَّ قَالَ حَسَّانٌ فَأَشْفَى فَاسْتَشْفَى .

۰ ۲۸۷: عروہ نے حضرت عاکشہ بڑا تھا سے روایت کی ہے عبداللہ بن رواحہ نے شعر کہے تو بہت خوب اشعار کہے پھر کعب نے ا کعب نے اشعار کہے تو انہوں نے بھی خوب کہے پھر حسانؓ نے کہتو انہوں نے شفایا بردیا۔

تخريج: مسلم في فضائل الصحابه ١٥٧\_

المَكْ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : نَنَا ابْنُ عَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَغْقُوبَ عَنْ عُتْبَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَدَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيَّةَ بْنَ أَبِي الصَّلْتِ فِي شِعْرِهِ، وَقَالَ : رَجُلٌ وَنُوزٌ تَحْتَ رِجُلِ يَمِيْنِهِ وَالْيُسُرِى لِلْأَخُرَى وَلَيْثُ مُرْصَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ وَقَالَ وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ وَقَالَ : وَالشَّمْسُ تَطُلُعُ كُلَّ آخِرٍ لَيْلَةٍ حَتَّى الصَّبَاحِ وَلَوْنُهَا يَتَوَرَّدُ يَأَبِى فَمَا تَطُلُعُ لَنَا فِى رُسُلِهَا إِلَّا مَعْدَبَةً وَإِلَا تُحْلَدُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَق.

تخريج : دارمي في الاستيذان باب٦٧\_

١٨٧٢ : حَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْ مَعْشَرٍ الْبَرَاءُ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ

طَيْسَلَةَ قَالَ : حَدَّثَنِى مَعُنُ بُنُ ثَعْلَبَةَ وَالْحَرُّ بَعُدَهُ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَعْشَى الْمَازِنِى قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْشَدُتُهُ : يَا مَالِكَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبُ إِنِّي لَقِيْتُ دِرْبَةً مِنُ الذِّرَبُ خَرَجُتُ أَبُغِيْهَا الطَّعَامَ فِى رَجَبُ أَخْلَفَتِ الْعَهْدَ وَلَطَّتُ بِالذَّنَبِ وَهُنَّ شَرُّ عَالِبٍ لِمَنْ غَلَبُ قَالَ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَهُنَّ شَرُّ عَالِبٍ لِمَنْ غَلَبٍ.

۲۸۷۲: معن بن تعلبہ نے تقل کیا ہے کہ اعثیٰ مازنی کہتے ہیں کہ میں جناب رسول اللّه کا اللّه کا اور یہ ایا اور یہ شعر پڑھ کرستائے۔اے لوگوں کے مالک اور عرب کے حکمران ۔ میں نے زبان درازعورتوں میں سے ایک عورت کو پایا۔ اللّه اس کورزق کی تلاش نے تھا دیا اس نے وعدہ کی خلاف ورزی کی اور ذکیل لوگوں کے ہاں پناہ لے لیے۔ اللّه وہ عورتیں ایک ایسا شرییں جو دوسروں پر غالب آجاتی ہیں جناب رسول اللّه مَا اللّه اللّه مَانے کے یہ غالب ہونے والا شرہے جو غالب آتی ہیں۔

#### تخريج: مسنداحمد ٢٠٢/٢ .

٣٨٤٣ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنٌ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَنْصُورٍ قَالَ ثَنَا الْهَيْفَمُ بُنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا شَرِيْكُ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّا مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا.

٣٨٧٣: عكرمه نے حضرت ابن عباس ظافق سے روایت كى كه جناب رسول اللَّهُ مَا لَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

٣٨٧٣ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا قَيْسٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، ح .

۲۸۷۳: ابراہیم بن عبیدہ نے عبداللہ سے روایت کی۔

٧٨٤٥ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : نَنَا قَيْسٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ يَزِيْدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً.

٣٨٤٥ عبد الرحمٰن بن يزيد نع عبد الله سانهوں نے جناب رسول الله كَالَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ عَدُ الرّ حُملِن ، عَنْ ١٨٤٥ : حَدَّتَنَا أَبُو بِشُو الرَّقِي قَالَ : ثَنَا الْفُولِيابِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْملِن ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيْدِ ، عَنْ أَبِيهَ قَالَ : اسْتَنْ شَدَنِي النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعْرَ أُمَيَّةَ بُنِ أَبِي عَمْرِو بُنِ الشَّرِيْدِ ، عَنْ أَبِيهَ قَالَ : اسْتَنْ شَدَنِي النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعْرَ أُمَيَّةَ بُنِ أَبِي الصَّلْتِ ، فَأَنْ شَدْتُهُ ، فَكُلَّمَا أَنْ شَدْتُهُ بَيْتًا ، قَالَ : هِيهِ حَتَّى أَنْ شَدْتُهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ قَالَ حَتَّى كَادَ ابْنُ أَبِي الصَّلْتِ يُسْلِمُ .

خِللُ 🕝

۲ ۲۸۷: عمرو بن ثرید نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم مُلَّا اَثْنِیْمَ نے امیہ بن صلت کے اشعار پڑھنے کے لئے کہاتو میں نے آپ کو پڑھ کرسنائے جب بھی میں ایک شعر پڑھتا۔ آپ فرماتے اور پڑھو! یہاں تک کہ میں نے ایک سوشعر سنائے اور فرمایا قریب تھا کہ ابن ابی صلّت اسلام لے آتا۔

تخريج: مسلم في الشعر ١ ابن ماجه في الادب باب ١ ٤ مسند احمد ٣٨٨/٤.

طَنَهَا وَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ فَعُ (مَرْمٍ)

٧٨٧ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا مُعَلَّىٰ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :قَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ ، لِشَابِ مِنْ شُبَّانِهِمْ قُمُ ، فَاذْكُرُ فَضْلَكَ وَفَضْلَ قَوْمِكَ فَقَامَ فَقَالَ :نَحُنُ الْكِرَامُ فَلَا حَيٌّ يُعَادِلُنَا نَحْنُ الْكِرَامُ وَفِيْنَا يُفْسَمُ الرُّبُعُ وَنُطْعِمُ النَّاسَ عِنْدَ الْقَحْطِ كُلَّهُمْ مِنَ الشَّريفِ إِذَا لَمْ يُونُس الْقَرَعُ إِذَا أَبَيْنَا فَلَا يُعْدَلُ بِنَا أَحَدٌ إِنَّا كِرَاهٌ وَعِنْدَ الْفَخْرِ نَرْتَفِعُ قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَسَّانُ أَجِبُهُ فَقَالَ : نَصَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَالدِّيْنَ عَنُوَّةً عَلَى رَغُم عَاتٍ مِنْ بَعِيْدٍ وَحَاضِرٍ بِضَرْبٍ كَانْزَاعِ الْمَخَاضِ مُشَاشَةً وَطَعْنِ كَأَفْوَاهِ اللِّقَاحِ الصَّوَادِرِ أَلَسْنَا نَخُوْضُ الْمَوْتَ فِي حَوْمَةِ الْوَعْي إِذَا صَارَ بَرْدُ الْمَوْتِ بَيْنَ الْعَسَاكِرِ وَنَضْرِبُ هَامَ الدَّارِعِيْنَ وَنَتَمِي اللي حَسَبِ مِنْ حَرَم غَسَّانَ بَاهِر وَلَوْلَا حَبِيْبُ اللَّهِ قُلْنَا تَكَرُّمًّا عَلَى النَّاسِ بِالْحَنِيْنِ هَلُ مِنْ مَفَاخِر فَأَحْيَاؤُنَا مِنْ خَيْرِ مَنْ وَطِيَ الْحَطَى وَأَمْوَاتُنَا مِنْ خَيْرِ أَهْلِ الْمَقَابِرِ فَلَمَّا جَاءَ تُ هلِذِهِ الْآثَارُ مُتَوَاتِرَةً بِإِبَاحَةٍ قَوْلِ الشِّعُرِ ، ثَبَتَ أَنَّ مَا نُهِيَ عَنْهُ فِي الْآفَارِ الْأَوَلِ ، لَيْسَ لِأَنَّ الشِّعْرَ مَكُرُوهُ ، وَلَكِنُ لِمَعْنَىٰ كَانَ فِي خَاصٍ مِنِ الشِّعْرِ ، قَصَدَ بِذَٰلِكَ النَّهْيَ اللَّهِ . وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ فِي تَأْوِيُلِ هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي ذَاكُرْنَاهَا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ اِلَى خِلَافِ التَّأُويُلِ الَّذِي وَصَفْنَا فَقَالُوا ﴿ لَوْ كَانَ أُرِيْدَ بِذَلِكَ مَا هُجِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن الشِّعْرِ ، لَمْ يَكُنُ لِذِكْرِ الْإِمْتِلَاءِ مَعْنًى ، لِأَنَّ قَلِيْلَ ذَلِكَ وَكَثِيْرَهُ كُفُو ۗ وَلكِنْ ذِكُو الْإِمْتِلَاءِ ، يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي الْإِمْتِلَاءِ ، لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَةً. قَالَ :فَهُوَ عِنْدَنَا ، عَلَى الشِّعْرِ الَّذِي يَمْلُأُ الْجَوْفَ، فَلَا يَكُونُ فِيهِ قُرْآنٌ وَلَا تَسْبِيْحٌ وَلَا غَيْرُهُ. فَأَمَّا مَا كَانَ فِي جَوْفِهِ الْقُرْآنُ وَالشِّعْرُ مَعَ ذَٰلِكَ ، فَلَيْسَ مِمَّنُ امْتَلَّا جَوْفَةُ شِغْرًا ، فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّانَ يَمْتَلَ عَبُوفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِ عَ شِعْرًا ـ

٢٨٧٧: عمرو بن حكم "نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہنے لگے کہ اقرع بن حابس نے اپنے ایک نوجوان کو

کہا۔اٹھواورا بی نضیلت اورا بی قوم کی نضیلت بیان کرو۔وہ اٹھااور کہنے لگا۔ہم شریف لوگ ہیں کوئی قبیلہ ہمارے برابرنہیں ہم شرفاء ہیں اور ہم میں بلند مکان ہم میں تقسیم ہوتا ہے۔ہم لوگ قبط کے وقت تمام لوگوں کو اونٹ کے کوہان کی جربی کھلاتے ہیں جب کہ چھوٹے اونٹ نہ پائے جائیں۔ جب ہم آ جائیں تو ہمارے برابر کوئی نہیں ہو سكتا- ہم عزت والے میں اور فخر كے وقت ہم سربلند ہوتے ہیں۔ راوى كہتے ہیں كہ جناب رسول الله فالليظ في فرمایا اے حسان تو اس کا جواب دے۔ تو حسان نے بیاشعار پڑھے۔ ہم نے جناب رسول الله مَا اللهُ عَالَيْهِ فلم اور دین کی بھر پورطریقے سے مدد کی ان الوگوں کے برخلاف جوشہروں اور دیباتوں کے سرکش تھے۔الی مار کے ساتھ ہم نے مدد کی جو حاملہ اونٹن کے بیشاب کی طرح دریتک جاری رہنے والی ہے اور الیی نیز ہ بازی سے جو دودھ والی اور سیراب کرنے والی اونٹنیوں کے منہ کی طرح کھلی تھی ( یعنی وسیع نیز ہ بازی ) کیا ہم وہ نہیں جومیدان جنگ کے بلند ملے پرموت کے مندمیں تھس جانے والے ہیں۔جبکہ موت کی جادر کشکروں میں پھیل جائے۔ہم ذرہ پوشوں کی کھو پڑیاں اڑانے والے ہیں اور ہم عظمت والے غسان قبیلہ کی اصل کی طرف نسب کی نسبت کرتے ہیں۔اگر اللہ تعالی کا حبیب نہ ہوتا تو ہم لوگوں پرعظمت کے طور پر دونوں قبیلوں کے مقابلے میں کہتے کہ کیا کوئی ہے جوفخر میں مقابله کرنے والا ہو۔ ہمارے زندہ لوگ زمین پر چلنے والے لوگوں میں سب سے بہتر ہیں اور ہمارے مرنے والے اہل قبور میں سب سے بہتر ہیں۔جب اشعار کہنے ہے متعلق آ ٹار متواترہ وارد ہیں تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جن آ ثار میں ممانعت وارد ہےوہ اس بناء پڑہیں کہ شعر بری چیز ہے بلکہ اس وجہ سے جواشعار میں پائی جائے اس کی وجہ سے ممانعت ہے اور وہی ممانعت سے مقصود ہیں بعض لوگوں نے شروع باب کی روایات کی اور تاویل کی ہے اگر ان اشعار ہے بہویات کے وہ اشعار مرا دہوتے جو جناب رسول الله مُلَاثِیْزِ کے متعلق مشرکین نے کہتو پھر امتلاء کا کوئی مفہوم نہیں بنتا۔ کیونکہ اس کا تو تھوڑا زیادہ سب کفر ہے لیکن امتلاء کا ذکر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پیٹ بھرنے میں جو بات ہے وہ اس سے کم میں نہیں تو ہمارے ہاں اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اس سے وہ شعر مراد ہیں جو جوف اور پیٹ کو بھرنے والے ہوں اس میں قرآن تشہیج وغیرہ میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ باقی و چف جس کے پیٹ میں قرآن مجیداور شعر دونوں ہوں تو وہ ان لوگوں میں شامل نہیں جن کے متعلق بیدوعید ہے بلکہ وہ اس قول رسول "لان معتلی جوف ....." کی وعیدے خارج ہے۔ ابوعبید کی طرف بیتا ویل منسوب ہے۔

٢٨٧٨ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا ،
 يُفَسِّرُ هذَا الْحَدِيثَ عَلَى هذَا التَّفْسِيرِ ، وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عِمْرَانَ أَيْضًا ، وَعَلِىَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ،
 يَذُكُرَان ذَلِكَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَيْضًا

۱۸۷۸: البوعمران کہتے ہیں کہ میں نے عبیداللہ بن محمد بن عائشہ سے سنا کہ وہ اس کی تفسیر اس طرح کرتے تھے اور ابن البی عمران اور علی بن عبدالعزیز دونوں بیان کرتے تھے کہ ابوعبید یہی تفسیر کرتے تھے۔

# الْعَاطِسِ يُشَمَّتُ ، كَيْفَ يَنْبَغِى أَنْ يَرَدُ عَلَى مَنْ يُشَمِّتُهُ الْعَاطِسِ يُشَمِّتُهُ الْعَلَى مَنْ يُشَمِّتُهُ الْعَلَى مِنْ يُشَمِّتُهُ الْعَلَى مَنْ يُشَمِّتُهُ الْعَلَى مَنْ يُشَمِّتُهُ الْعَلَى مَنْ يُشَمِّتُهُ الْعَلَى مَنْ يُشَمِّتُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يُشَمِّعُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يُشَمِّعُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يُشَمِّعُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يُشَمِّعُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يُسْمِعُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يُسْمِعُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يُسْمِعُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يُسْمِعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ يُسْمِعُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْ عَلَى مَا عَلَالِكُ عَلَى مَنْ يُسْمِعُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَيْكُولُ عَلَى مَنْ يُسْمِعُ عَلَى مَنْ يُسْمِعُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَمْ عَلَى مَا عَلَمْ عَلَى مَا عَلَالِهُ عَلَى مَا عَلَالِكُمُ عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَمْ عَلَى عَلَى مَا عَلَمْ عَلَى مَا عَلَالْمُ عَلَى مَا عَلَمْ عَلَالِ عَلَى مَا عَلَمْ عَلَى عَلَى مَا عَلَالْمُ عَلَى مَا عَلَمْ عَلَى عَلَى مَا عَلَمْ عَلَى عَلَى مَا عَلَمْ عَلَى مَا عَلَالِهُ عَلَى عَلَى مَا عَلَمْ عَل

### چھنکنے والے کو جواب دینے والے کا جواب کیسا ہو؟

### خُلاصَهُ إِلَيْهُ أُمِلُ

چھنکنے والے کوالسلام علیم کہنا جا ہے جیساروایت میں فدکور ہے ائمہا حناف نے اس طرح کہا ہے۔

فریق ثانی کامؤقف: چھنکے والے کوجب رحمک اللہ کہاجائے اس کے جواب میں پھریھد یکم الله ویصلح بالکم کے۔

٣٨٧ : حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْفَجَةَ قَالَ : كُنَّا مَعَ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ ، فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ . فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ ، مَا شَأْنُ السَّلَامِ وَشَأْنُ مَا هُهُنَا . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمُ قَالَ لِلرَّجُلِ : فَقَالَ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ ، مَا شَأْنُ السَّلَامِ وَشَأْنُ مَا هُهُنَا . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمُ قَالَ لِلرَّجُلِ : أَعْظُمُ عَلَيْكَ مَا قُلْتُ لَكَ ؟ قَالَ : وَدِدْتُ لَمْ تَذْكُرُ أُمِّى بِخَيْرٍ وَلاَ غَيْرِهِ . قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ أَعْظُمُ عَلَيْكَ مَا قُلْتُ لَكَ ؟ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمُ فَقَالَ رَسُولُ لِللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمُ فَقَالَ رَسُولُ لللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ ، إذا عَطَسَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَقُلُ الْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْكَ وَعَلَى يُرْحَمُكُ الله وَلْتَرُدَّ عَلَيْهِمْ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ .

۱۸۵۹: خالد بن عرفجہ کہتے ہیں کہ ہم سالم بن عبید کے ساتھ تھے۔ تو قوم میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی۔ تو اس نے السلام علیم کہا۔ سالم نے کہا تم پراور تبہاری ماں پر سلام۔ یباں سلام کا کیا مطلب ہے؟ پھر تھوڑی دہر چلے اس کے بعد اس مخص سے سالم کئے کہ میری بات بری گی ہوگی۔ اس نے کہا میں چاہتا تھا کہ تو میری ماں کا خیرو شرمیں سے کسی چیز کے ساتھ تھے کہ جماعت میں سے کسی چیز کے ساتھ تھے کہ جماعت میں سے ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا السلام علیم تو جناب نبی اکرم کا اللہ اللہ تا تھراری ماں پر سلام ہو۔ ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا السلام علیم تو جناب نبی اکرم کا گھیئے نے فرمایا تم پر اور تمہاری ماں پر سلام ہو۔ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے بہی کہنا چاہئے۔ "المحمد الله دب العالمین یا علی کل حال اور سننے والوں کو یو حمک الله سے جواب دینا چاہئے۔ اور تہمیں ان کو یعفو الله لکم سے جواب دینا چاہئے۔

تخريج : بخارى في الادب باب٢٦ ١ ترمذي في الادب باب٣ ابن ماجه في الادب بإب ٢٠ مسند احمد ١٢٢ '١٢٢ ١ ٢٠)

٠٨٨٠ : حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيْعِ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافَ ، عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَشْجَعَ قَالَ : كُنَّا مَعَ سَالِمٍ ، فَذَكَرَ مِثْلَةُ.

۱۸۸۰: ہلال بن بیاف نے اشجع کے ایک شخ سے انہوں نے حضرت سالم سے پھر انہوں نے ای طرح روایت ذکر کی ہے۔

١٨٨١ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : نَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : نَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنُ مَنْصُوْرٍ ، فَذَكَرَ بِالسُنادِهِ مِثْلَةً. قَالَ أَبُوْ جَعُفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ اللَّى هَذَا ، فَقَالُوْا : هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ الْعَاطِسُ وَيُقَالُ لَهُ ، عَلَى مَا فِي هُذَا الْحَدِيْثِ ، هَكَذَا مَذُهَبُ أَبِي حَنِيْفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَيُقَالُ لَهُ ، عَلَى مَا فِي هُذَا الْحَدِيْثِ ، هَكَذَا مَذُهَبُ أَبِي حَنِيْفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَيُقَالُوا اللهُ تَعَالَى مَا فِي هُذَا لَكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : بَلْ يَقُولُ الْعَاطِسُ بَعْدَ أَنْ يُشَمَّتَ رَحِمَهُمُ اللّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ .

۱۸۸۸: ابوعوانہ نے منصور سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت کی ہے۔ امام طحادی کہتے ہیں: بعض لوگ کہتے ہیں ابعض لوگ کہتے ہیں جمینک والے کو اس طحارح کہنا چاہئے اور اس کو اسی طرح کہا جائے جمینے روایت میں ہے۔ امام ابو صنیفہ ابو یوسف محمد حمیم اللہ کا فد ہب اسی طرح ہے۔ چھینکے والے کو جب بوحمك اللہ کہا جائے تو اس کے بعد اسے اس طرح کہنا چاہئے بھدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اللہ تعالی تہمیں ہوایت دے اور تہارے دل کی درسی کرے انہوں نے ان روایات کودلیل بنایا ہے۔

٢٨٨٢ : بِمَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْجَارُوْدِ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنَ جَعْفَرِ بْنِ بُنُ لَهِيْعَةَ ، عَنْ أَبِى الْأَسُودِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ أُمِّ كِلَابٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ ، حَمِدَ الله فَيُقَالُ لَهُ يَهُولُ لَهُمْ يَهُدِيْكُمُ اللهُ ، وَيُصْلِحُ بَالكُمْ .

۱۸۸۲: عبید بن ام کلاب نے عبداللہ بن جعفر سے قال کیا ہے کہ جناب رسول الله مُنَا اللَّهُ اَلَّهُ وَالْمَد لللهُ اللهُ الل

تخريج : بخارى في الادب باب٢٦١ ابو داؤد في الادب باب٩١ ابن ماجه في الادب باب٠٦ دارمي في الاستيذاد باب ٣٠ مسند احمد ٢٠/١ ٢٢ ٢٠ ١-

١٨٨٣ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبُو مَعْشَرِ عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ أَبِى يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ، عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَاذَا أَقُولُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ؟ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَاذَا أَقُولُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ؟ قَالَ ذَا لُحَمْدُ لِللّٰهِ قَالَ الْقُومُ مَاذَا نَقُولُ لَهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ : قُولُولُ يَرْحَمُك اللّٰهُ قَالَ : مَاذَا

أَقُولُ لَهُمْ ؟ قَالَ :قُلْ يَهُدِيْكُمُ اللّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ فَقَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولِي : إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ لِأَنَّ الَّذِيْنَ كَانُوا بِحَضْرَتِهِ، يَهُودٌ ، وَكَانَ تَعْلِيْمُهُ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ وَكَانَ تَعْلِيْمُهُ لِلْعَاطِسِ فِي حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا مِنْ قَوْلِهِ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ وَكَانَ تَعْلِيْمُهُ لِلْعَاطِسِ فِي حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا مِنْ قَوْلِهِ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ وَكَانَ بِحَضْرَتِهِ حِيْنَيْذٍ ، كَانُوا يَهُودُوا اللهُ عَنْهَا فِي ذَلِكَ.

۱۹۸۸ عروبین منت عبدالرحل حضرت امّ المؤمنین عائشہ خان سے روایت کرتی ہیں کہ جناب رسول الله مُکالیّن کے الله کا الله مُکالیّن کے الله کا الله مُکالیّن کے الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کو چھینک آئی تو اس نے عرض کیا اے نبی الله کا گئی کے الله کا الله کہو۔ اس چھینکے والے دوسرے حضرات نے دریافت کیا میں ان کو جواب میں کیا کہوں۔ آپ نے فرمایاتم کہو۔ "پھدیکم الله ویصلح بالکم" فریق اول کا کہنا ہے کہ جناب نبی اکرم کا گئی کے الفاظ" بھدیکم الله ویصلح بالکم" اس کے فرمائے کہ آپ کی موایت میں ان الفاظ کی جو تعلیم ندکور ہے۔ تو اس وقت بھی وہاں مجلس میں یہود موجود تھے۔ انہوں نے اس سلسله میں حضرت ابوبردہ کی روایت میں ان الفاظ کی جو تعلیم ندکور ہے۔ تو اس وقت بھی وہاں یہود موجود تھے۔ انہوں نے اس سلسله میں حضرت ابوبردہ کی روایت ذکر کی ہے۔

تخريج: مسند احمد ۳۵۳/۲؛ ۴۱۱؛ ۵، ۲۲/٤۱۹؛ ۲۹/۲؛ ۲۹/۳

١٨٨٣ : بِمَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو نَعُيْمِ الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ حَكِيْمِ بُنِ الدَّيْلَمِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ دُيتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيّ حَكَيْم بُنِ الدَّيْلَةِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ وَكَانَ يَقُولُ يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ يَقُولُ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ وَكَانَ يَقُولُ يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ مَ صَلَّى اللهُ وَيَصَلِح بَالكُمْ مَا لَكُمْ بَالكُمْ مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ يَقُولُ يَرْحَمُكُمُ اللهُ وَكَانَ يَقُولُ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيَصَلِح بَالكُمْ بَاللهُ مَا لَكُمْ عَلَى اللهُ وَيَصَلِح بَالكُمْ وَلَاللهُ وَيَصَلَح بَالكُمْ وَلَا اللهُ وَيَصَلَح بَالكُمْ وَلَا لَهُ وَلَاللهُ وَيَصَلَع بَالكُمْ وَلَا اللهُ وَيَصَلَع بَالكُمْ وَلَالَ اللهُ ويصلح بالكُمْ وَلَا اللهُ ويصلح بالكُمْ وَلَا اللهُ ويصلح بالكُمْ وَلَا اللهُ ويَعْلَى اللهُ ويصلح بالكُمْ " فَرَالْ اللهُ ويصلح بالكُمْ اللهُ ويصلح بالكُمْ اللهُ ويصلح بالكُمْ اللهُ ويصلح بالكُمْ اللهُ ويصلح بالكُونُ اللهُ ويُعْلِي اللهُ ويصلح بالكُمْ اللهُ و اللهُ اللهُ ويصلح بالكُمْ اللهُ ويصلح بالكُمْ اللهُ ويصلح باللهُ ويصلح باللهُ ويصلح باللهُ ويصلح بالكُمْ اللهُ ويصلح اللهُ اللهُ ويصلح اللهُ اللهُ ويصلح اللهُ اللهُ اللهُ ويصلح اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ويصلح اللهُ الل

تَحْرِيج : ابو داؤد في الادب باب٩٣ ترمذي في الادب باب٣ مسند احمد ٤ ، ١١/٤٠٠ عـ

١٨٨٥ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ حَكِيْمِ بْنِ الدَّيْلَمِ ، عَنُ الصَّحَّاكِ ، عَنُ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوْسلي ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ قَالُوْا : فَإِنَّمَا كَانَ قَوْلُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ لِلْيَهُوْدِ ، عَلَى مَا فِي فَإِنَّمَا كَانَ قَوْلُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ لِلْيَهُوْدِ ، عَلَى مَا فِي طَذَا الْحَدِيْثِ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ فِي طَذَا الْحَدِيْثِ مَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ الَّذِي ذَكُرْنَاهُ فِي أَوْلُ النَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَتُ لَهُمْ عِنْدَنَا ، حُجَّةٌ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ ، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَجَاءَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَجَاءَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَجَاءَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَجَاءَ أَنْ يَقُولُ لَهُمْ يَهُدِيْكُمُ اللّهُ وَيُصَلِّحُ بَالكُمْ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَجَاءَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَجَاءَ أَنْ اللهُ مُ يَرْحَمُكُمُ الله فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ يَهُدِيْكُمُ الله وَيُصْلِحُ بَالكُمْ فَاللّهُ وَيُصَلِّحُ بَالكُمْ فَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَيُصَلِّحُ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَجَاءَ أَنُ اللّهُ وَيُصَلِّحُ بَالكُمْ فَاللّهُ وَيُصَلِّحُ بَالكُمْ فَلَ الْقُولُ لَلْهُ وَيُصَلِّحُ بَاللّهُ فَكَانَ هَا الْقَوْلُ لَلْهُ وَيُصَلِّحُ بَاللّهُ وَيُعْلِقُ اللّهُ وَيُصَلِّحُ بَاللّهُ وَيُصَلِحُ اللّهُ وَيُسَلِّعُ وَاللّهُ وَلَا الْعَوْلُ لَلْهُ وَيُصَالِحُ بَاللّهُ وَلَا الْهُولُ لَلْهُ وَيُصَالِحُ اللّهُ وَيُصَالِحُ اللّهُ وَيُعْلَى اللّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْعَوْلُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيُعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِكُمْ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَ

مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْيَهُوْدِ ، وَإِنْ كَانُوْا عَاطِسِيْنَ . وَلَيْسَ يَخْتَلِفُوْنَ هُمْ وَمُخَالِفُوْهُمْ فِيْمَا يَقُولُ الْعَاطِسُ بَعُدَ التَّشْمِيْتِ ، وَلَيْسَ فِي فَيْمَا يَقُولُ الْعَاطِسُ بَعُدَ التَّشْمِيْتِ ، وَلَيْسَ فِي فَيْمَا يَقُولُ الْعَاطِسُ بَعُدَ التَّشْمِيْتِ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ أَبِي مُوسِلَى هَذَا، حَدِيْثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدِيْثِ أَبِي مُوسِلَى هَذَا صَيْعَ اللَّهُ عَنْهَا اللَّذَيْنِ ذَكُونًا . وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِى ، عَنْ اللَّهُ عَنْهَا اللَّذَيْنِ ذَكُونًا . وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوى ، عَنْ الْهُ عَنْهَا اللَّذَيْنِ ذَكُونًا . وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوى ، عَنْ الْهُ عَنْهَا اللَّذَيْنِ ذَكُونًا . وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوى ، عَنْ الْهُ عَنْهَا اللَّذَيْنِ ذَكُونًا . وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوى ، عَنْ الْهُ عَنْهَا اللَّذَيْنِ ذَكُونًا . وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوى ، عَنْ الْهُ عَنْهَا اللَّذَيْنِ ذَكُونًا . وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوى ، عَنْ الْهُ عَنْهَا اللَّهُ الْهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ الْعَالَالُهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَلْهُ اللْهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُ

۱۹۸۸: ابو بردہ نے حضرت ابوموی رفائی سے روایت کی ہے اور وہ جناب نبی اکرم مَنَا الْیَوْلِ سے اسی طرح کی روایت بیان کرتے ہیں۔ اس روایت کے مطابق بیالفاظ بیود کے لئے فرمائے باقی مسلمانوں کے لئے وہ الفاظ ہیں جو سالم بن عبیدگی روایت میں موجود ہیں جو شروع باب میں مذکور ہوئے۔ فریق اوّل کا کہنا ہے مگر پھر بھی اس روایت میں مرف بیہ بات ہے کہ میں فریق اوّل کے لئے فریق ٹانی کے خلاف کوئی دلیل موجود نہیں۔ کیونکہ اس روایت میں صرف بیہ بات ہے کہ میود جناب نبی اکرم مَنا اللّٰهُ ہُم کی اللّٰہ کہیں مگر آپ ان کو سے چھنکتے کہ آپ ان کے لئے مرحمک اللہ کہیں مگر آپ ان کو سے پھینکتے کہ آپ ان کے لئے مرحمک اللہ کہیں مگر آپ ان کو سے پھینکتے کہ آپ ان کے لئے مرحمک اللہ کہیں مگر آپ ان کو سے پھینکتے اس سلسلہ میں فریقین کے مابین کوئی اختلاف نہیں کہ چھینکتے والے کو جواب دینے والا کیا الفاظ کہا ختلاف تو اس قدر ہوئیت کے خلاف نہیں ۔ کہ چھینکتے والا میکم اللہ کے بعد کیا الفاظ کے بعد کیا دوایت ابوموئی میں اس کا بچھ بھی تذکرہ نہیں ۔ فلم خور سے بداللہ بن جعفر اور حضرت عاکشہ خاتون کیا کہا کیا گورہ دوایات کے خلاف نہیں ہے۔

### ابراجيم تخعي مينية كى روايت ساستدلال:

فریق اوّل اپن جحت کے طور پر ابراہیم مخفی کی بیروایت پیش کرتے ہیں۔

٢٨٨٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ : ثَنَا يَخْيَى بْنُ عِيْسَى ، ح.

۲۸۸۲ جمرین عمرونے یکی بن عیسیٰ سے روایت کی ہے۔

٧٨٨٠ : وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بِشُو الرَّقِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ وَاصِلِ ، عَنُ اِبُرَاهِيْمَ قَالَ يَهُدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمُ عِنْدَ الْعَاطِسِ ، قَالَتُهُ الْخَوَارِجُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَسْتَغْفِرُونَ لِلنَّاسِ . هَكَذَا لَفُظُ حَدِيْثِ أَبِي بِشُو ، وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَاَنَّهُمْ لِلنَّاسِ . هَكُذَا لَفُظُ حَدِيْثِ أَبِي بِشُو ، وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَاَنَّهُم كَانُوا لَا يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُمْ : وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَوَارِجُ أَحْدَثَتُ هَذَا، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللهُ الْحَالِي الْحَدَاءِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

١٩٨٧: سفيان نے واصل سے انہوں نے ابرائيم سے نقل كيا كدانہوں نے فرمايا "بهديكم الله ويصلح بالكم" چھنكنے كے وقت خوارج كہتے كيونكہ وہ لوگوں كے لئے استغفار طلب نہيں كرتے تھے۔ يہ كہناكس طرح درست ہے كہ خوارج نے اس كوا يجاد كيا ہے حالانكہ جناب رسول الله فالله في اس كون دفر ماتے اورا پنے صحابہ كرام كو سكھا تے تھے اس سلسلہ ميں مزيدروايات موجود ہيں۔

١٨٨٨ : مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوُقٍ ، قَالَ : ثَنَا سَغِيْدُ بْنُ عَامِرٍ ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ، قَالَا : ثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ أَبِيْهَا عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَجِيْه، عَنْ أَبِيْهَا عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي كَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي كَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي لَكُمْ اللّهُ وَلَيْقُلُ لِلّهِ وَلَيْقُلُ لَلّهُ وَلَيْقُلُ لَلْهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ -

۱۸۸۸: عبدالرحلٰ بن ابی لیل نے حضرت ابوابیب انصاری سے نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللّه مَا اللّه عَلَیْ اللّه عَلی جبتم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمد للله کہاوراس کا بھائی یا ساتھی برحمک الله کہاوروہ اس کے جواب میں "یھدیکم الله ویصلح بالکم" کہے۔

تخریج : بخاری فی الادب باب۱۲۲ ترمذی فی الادب باب۳ ابن ماجه فی الادب باب۲۰ مسند احمد ۱۲۰/۱ ا ۸/۲٬۲۱۲۲ ۳۵۳ (۲۱۹/۰ ۵/۲)

١٨٨٩ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَ بِاِسْنَادِمِ ، مِثْلَة.

۲۸۸۹:عبدالرحمٰن بن زیاد نے شعبہ سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت کی ہے۔

١٨٩٠ : حَدَّنَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ وَحُسَيْنُ بُنُ نَصْرِ قَالَا : ثَنَا يَحْيِلَى بُنُ حَسَّانِ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً فَفَبَتَ بِذَلِكَ ، انْتِفَاءُ مَا قَالَ إُبْرَاهِيْمُ ، وَكَانَ مَا رُوِى مِنْ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً فَفَبَتَ بِذَلِكَ ، انْتِفَاءُ مَا قَالَ إَبْرَاهِيْمُ ، وَكَانَ مَا رُوِى مِنْ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَصْبَحَ مَجِيْنًا ، وَأَظْهَرُ مِمَّا رُوِى ، فِي خِلَافِهِ ، فَهُو أَحَبُّ إِلَيْنَا ، مِمَّا خَالَفَةً

• ۱۸۹۰: ابوصالح السمان نے حضرت ابو ہریرہ و ٹائٹوئی سے انہوں نے جناب نی اکرم مَّ ٹائٹوئی سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ اس سے سے بات ثابت ہوگئی کہ ابراہیم کی بات درست نہیں ہے جو جناب نبی اکرم مَّ ٹائٹوئی سے وارد ہے وہ روایت کے لحاظ سے زیادہ درست ہے اور اس سے زیادہ داضح ادر ہمیں زیادہ پند ہے اس سے جواس کے خلاف ہے۔ امام طحادی کار جمان قول ثانی کی طرف ہے اس لئے اس کوزیادہ صحیح اور اظہر قراردیا ہے۔

# ﴿ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الدَّاءُ هَلُ يُجْتَنَبُ أَمْ لَا ؟ ﴿ اللَّاءُ هَلُ يُجْتَنَبُ أَمْ لَا ؟ ﴿ اللَّاءُ هَلَ يَجْتَنَبُ أَمْ لَا ؟

#### بمارآ دمی سے دُورر ہنا جا ہے یانہ

### خلاصة البرامر

بعض علاء کا خیال ہے کہ صحت مند کو بیار کے پاس جانے سے گریز کرنا جا ہے۔

٢٨٩١ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : ثَنَا شُعَبْبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ : قَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُورِدُ الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ بُنُ أَبِي ذُبَابٍ فَإِنَّكَ قَدْ كُنْتُ حَدَّثُنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا عَدُوى فَأَنْكُرَ ذَلِكَ ، أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ الْحَارِثُ : بَلَى . فَتَمَارَى هُو الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا عَدُوى فَأَنْكُرَ ذَلِكَ ، أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَالَ الْحَارِثِ ، ذَكَرَةً مُسُلِمٌ ، فَرَطَنَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَقَالَ لِلْحَارِثِ ، ذَكَرَةً مُسُلِمٌ ، فَرَطَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْحَارِثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غَيْرَ أَنِّى لَمْ أَرَ عَلَيْهِ كَلِمَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غَيْرَ أَنِّى لَمْ أَرَ عَلَيْهِ كَلِمَةً أَمْ شَابَةً ، غَيْرَ أَنِى لَمْ أَرَ عَلَيْهِ كَلِمَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غَيْرَ إِنْكَارِهِ مَا كَانَ يُحَدِّثُنَا فِي النَّيِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غَيْرَ إِنْكَارِهِ مَا كَانَ يُحَدِّثُنَا فِي

۱۹۸۱: ابوسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ واٹھ کوفرماتے سنا کہ جناب نبی اکرم ماٹھ کے فرمایا بیارکو شدرست پرمت لاؤر ان کو حارث بن ابی ذباب نے کہائم نے خود ہی تو ہمیں جناب رسول الدُم کاٹھ کے اس بات کا انکار کیا تو حارث نے کہا کیوں نہیں آپ نے بیان فرمائی کہ کوئی مرض متعدی نہیں تو ابو ہریرہ واٹھ کو ان بات کا انکار کیا تو حارث نے کہا کیوں نہیں آپ نے بیان کی ہے۔ چنا نچہ حارث اور ابو ہریرہ واٹھ کو آپ میں جھڑے ہے بہاں تک کہ ان کا معاملہ سخت ہوگیا تو ابو ہریرہ واٹھ نواز کو ہما۔ امام سلم نے اس بات کو اپنی روایت میں ذکر کیا ہے۔ کہ انہوں نے حبث نہان میں گفتگو کی پھر حارث کو کہا۔ جو کچھ میں نے کہا کیائم اس کو سمجھے ہو؟ حارث نے جواب میں کہ انہیں سمجھا۔ میں تو کہا ہوں کہ تمہاری مراداس سے بہی تھی کہ میں نے وہ بات تمہیں بیان نہیں کی جوتم بیان کرتے ہو۔ ابو سلمہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ آیا ابو ہریرہ واٹھ کھول گئے یا ان کو اشتباہ ہوا البتہ نسیان کا کلمہ ان کے بارے میں بیان کرنا میں پہند نہیں کرتا کیونکہ اس سے پہلے وہ ہم سے اپنا پیارشاد بیان کرتے لاعدویٰ۔

تخريج : بخاري في الطلب باب٥٠ مسلم في السلام روايت ١٠٤ ابن ماجه في الطب باب٢٠ مسند احمد ٢٠٦/٢ ـ

٣٨٩٢ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ : أَخْبَرَنِى يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَة حَدَّتَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لا عَدُولى وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لا عَدُولى وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو سَلَمَة : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِمَا كِلَيْهِمَا مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِه : لا عَدُولى ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِه : لا عَدُولى وَأَقَامَ عَلَى أَنْ لا يُورِدُ مُمُوطٌ عَلَى مُصِحِ ثُمَّ حَدَثَ مِثْلُ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِى دَاوَدَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرِ وَأَقَامَ عَلَى أَنْ لا يُورُدُ مُمُوطٌ عَلَى مُصِحِ ثُمَّ حَدَثَ مِثْلُ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِى دَاوَدَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرِ وَأَقَامَ عَلَى أَنْ لا يُورُدُ مُمُوطٌ عَلَى مُصِحِ ثُمَّ حَدَثَ مِثْلُ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِى دَاوَد . قَالَ أَبُو جَعْفَر اللهُ عَلَى الْمُصِحِ ، وَقَالُوْ ا : إِنَّمَا كُوهَ ذَلِكَ ، مَخَافَة الْمُمُونَ ، فِي رُجُوعِهِ بِالنَّاسِ ، فَارًّا مِنْهُ . وَاحْتَجُوا فِى ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا رُوى عَنْ عُمَرَ فِى الطَّاعُون ، فِي رُجُوعِهِ بِالنَّاسِ ، فَارًّا مِنْهُ .

۱۸۹۲: ابوسلمہ نے بیان کیا کہ جناب رسول اللّمَثَافِیْزِ نے فر مایالا عدویٰ اور آپ مُنْ فِیْزِ نے یہ بھی فر مایا کہ کوئی بیار صحت یاب کے پاس نہ جائے ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ابو ہر یرہ ڈاٹیؤ یہ دونوں روایتیں جناب رسول اللّمثَافِیْزِ کے بیان کرتے پھر حفرت ابو ہر یہ ڈاٹیؤ نے لا عدویٰ کے قول سے خاموثی اختیار کر لی البتہ 'لا بورڈ' والی روایت پر قائم رہے پھر انہوں نے بیروایت ابن ابی داؤد کی طرح بیان کی ہے۔ امام طحاویؒ فر ماتے ہیں کہ بعض لوگ اس طرف رہے ہیں کہ بیار کا حجم کے پاس جانا مکروہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کو اس لئے ناپسند کیا گیا تا کہ بیاری میں تعدیہ نہ ہواسی لئے بیار آ دی سے پر ہیز اور گریز کا حکم دیا گیا اور انہوں نے اس سلسلے میں حضرت عمر بڑائیڈ والی روایت سے استدلال کیا کہ آپ لوگوں سمیت والیس لوٹے اور اس والیسی کا مقصد طاعون سے گریز تھا (جساان روایات میں ہے)۔

١٨٩٣ : فَذَكُرُواْ مَا حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : ثَنَا حَمَّا بِنَ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَقْبَلَ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَقْبَلَةُ أَبُو طَلْحَةً ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، فَقَالًا : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، إِنَّ مَعَك وَجُوهُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخِيَارُهُمْ ، وَإِنَّا تَرَكُنَا مِنْ بَعُدِنَا مِعْلَ حَرِيْقِ وَجُوهُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخِيَارُهُمْ ، وَإِنَّا تَرَكُنَا مِنْ بَعُدِنَا مِعْلَ حَرِيْقِ النَّادِ ، فَارْجِعِ الْعَامَ ، يَعْنِى : فَرَجَع عُمَرُ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ ، جَاءَ فَذَخَلَ ، يَعْنِى الطَّاغُونَ . النَّارِ ، فَارْجِعِ الْعَامَ ، يَعْنِى الطَّاعُونَ . هُو عَمْرُ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ ، جَاءَ فَذَخَلَ ، يَعْنِى الطَّاغُونَ . هُو عَمْرَ اللهِ مِنْ مَعْدِاللهُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

طَنَحَارُو لا بِشَرِيْعَهُ (سَرْم)

مبتلا پایا پس آپ اس سال لوٹ جائیں تو حضرت عمر طائفۂ لوٹ آئے جب اگلا سال آیا اور آپ شام میں داخل ہوئے تو پھر طاعون پھیل گیا۔

٣٨٩٣ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ :ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ زَيْدِ بُنِ الْحَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرٌ بْنَ الْخَطَّابِ خَوَجَ إِلَى الشَّامِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَوْغٍ ، لَقِيَة أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَلْـ وَقَعَ بِالشَّامِ .قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿فَقَالَ عُمَرُ اُدْعُ لِي الْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ ۚ فَدَعَاهُمُ فَاسْتَشَارَهُمُ ، فَأَخْبَرَهُمُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَاخْتَلَفُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ بَغْضُهُمْ :قَدْ خَرَجْتُ لِأَمْرٍ وَلَا نَراى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ .وَقَالَ بَعْضُهُمْ :مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا نَرَى أَنْ تَقَدَّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ : إِرْتَفَعُوا عَينَى لَمُ قَالَ الدُعُوا لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتِهِمْ لَهُ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاخْتَلَفُوْا كَاخْتِلَافِهِمْ ، فَقَالَ :ارْتَفَعُوْا عَنِّنَى .ثُمَّ قَالَ ٱدْعُ لِيْ مَنْ كَانَ هَاهُنَا ، مِنْ .مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ ، مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلَانِ . فَالُوا : نَراى أَنْ تَوْجِعَ بِالنَّاسِ ، وَلَا تَقَدَّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ . فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ فِي مُصْبِح عَلى ظَهْرِ ، فَأَصْبَحُوا عَلَيْهِ ـ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُك قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ، نَعَمُ نَفِرٌ مِنْ قَلَرِ اللَّهِ اللَّهِ قَلَرِ اللَّهِ، ۚ أَرَأَيْتُ لَوْ كَانَتُ لَك اِبلٌ ، فَهَبَطَتْ وَادِيًّا ، لَهُ عُدُوتَانِ ، اِحْدَاهُمَا خِصْبَةٌ ، وَالْأُخُولِي جَدْبَةٌ ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْحِصْبَةَ ، رَعَيْتُهُا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ، الْجَدْبَةَ رَعَيْتُهُا بِقَدَرِ اللَّهِ ؟ ـقَالَ :فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَكَانَ غَائِبًا فِى بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى مِنْ هَذَا عِلْمًا ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ ، فَلَا تَقُدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا ، فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ : فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ .

۱۸۹۴: عبداللہ بن عباس ﷺ سے روایت ہے جب حضرت عمر ﴿ اللَّهُ شَام کے دورے پر روانہ ہوئے تو جب آپ مقام سرغ میں پنچ تو آپ کوا جنا د کے امراء ملے جن میں حضرت ابوعبیدہ اوران کے ساتھی متے انہوں نے اطلاع دی کہ شام کے علاقہ میں وباء داخل ہو چکی ہے ابن عباس ﷺ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ نے فرمایا مہاجرین اولین کو بلاؤ چنا نچہان کو بلاگران سے مشورہ کیا اوران کو بتلایا کہ شام میں وباء بڑھ چکی (اب اس کا کیا تھم ہے)

انہوں نے اس سلسلے میں مختلف رائے دی بعض نے کہا آپ ایک کام کے لئے نکلے ہم مناسب خیال نہیں کرتے کہ آپ کرنے کے بغیروالیں اوٹ جائیں دوسرول نے کہا آپ کے پاس بقیدلوگ اور اصحاب رسول ہیں ہم مناسب نہیں سجھتے کہ آپ ان کو لے کروباء میں داخل ہوں آپ نے فرمایا تم میرے پاس سے اٹھ جا وکھر فرمایا تم میرے لئے انصار کو بلاؤ چنانچہ میں نے ان کو بلایا چنانچہ وہ بھی مہاجرین کی راہ پر چلے اور اس طرح اختلاف کیا آپ نے فر مایا میرے باس سے اٹھ جا ؤ پھر فر مایا یہاں جو قریش کے بوڑ ھے لوگ فٹج کے مہاجرین میں سے ہیں ان کو بلا ؤ چنانچان میں سے دوآ دمیول نے بھی اختلاف نہیں کیا سب نے کہا ہمارا خیال ہے ہے کہ آپ لوگوں کو لے کرلوث جا ئىيں اوراس وباء پران كوپیش نەكرىي چنانچية حضرت عمر خاشؤ نے لوگوں میں اعلان كرديا كەميں صبح كےوقت سفرير جانے والا ہوں چنانجہ وہ صبح سورے آ گئے حضرت ابوعبیدہ کہنے لگے کیا اللہ کی تقدیرے آپ بھا گتے ہیں حضرت عمر و النوائد كينے لكے اگر تيرے علاوہ اور كوئى بيكلمه كہتا (تو مجھے جواب كى ضرورت نہيں تقى) ہاں اللہ كى تقديرے ہم الله کی تقدیر کی طرف بھا گتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اگرآپ کے پاس اونٹ ہوں اوران اونٹوں کے ساتھ ایک الیی وادی میں اتریں جس کے دو کنارے ہوں ایک کنارہ سبز اور دوسرا قحط زدہ ہوتو کیا اسی طرح نہیں کہ اگرتم سرسبز میں جانورچے ائوتو وہ اللہ کی نقتریہ ہے ہیں اورا گرتم قحط والے جھے میں جانور چے ائوتو وہاں بھی اللہ کی نقتریہ ہے چے اؤ گے راوی کہتے ہیں کہا جا تک عبدالرحمٰن بن عوف آ گئے وہ کسی ضرورت کی وجہ سے وہاں موجو دنہیں تھے وہ کہنے لگے اس سلسلے میں میرے پاس معلومات ہیں میں نے رسول الله مُلَّاثِیْزُ کوفر ماتے سنا کہ جب تنہیں معلوم ہو کہ کسی زمین میں طاعون کھیل گیا ہےتو وہاں مت جاؤاور جب کسی الیی زمین میں واقع ہو جہاںتم موجود ہوتو وہاں سے فرار اختیار کرتے ہوئے مت نکلوا بن عباس ٹائھا کہتے ہیں کہ حضرت عمر ٹائٹیا نے الحمد للد کہا چھروا پس روانہ ہو گئے۔

تخريج : بخارى في الطب باب ٣٠ والحيل باب١٣ مسلم في السلام روايت ٩٨ مالك في المدينه روايت٢٢ مسند احمد ١٩/١ ـ

١٨٩٥ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَا ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجُ إِلَى الشَّامِ . فَلَمَّا جَاءَ بِسَرْغِ ، بَلَغَةٌ أَنَّ الْوَبَاءَ قَلْهُ وَقَعَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ أَنَّ عُمُو بُنَ الْحَطَّابِ خَرَجُ إِلَى الشَّامِ . فَلَكُرَ مَا فِي الشَّامِ ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بُنُ عَوْفٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَاكَرَ مَا فِي عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَاكُرَ مَا فِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ خَاصَّةً ، قَالَ : فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغِ . حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ خَاصَّةً ، قَالَ : فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغِ . عَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ خَاصَّةً ، قَالَ : فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغِ . اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الَّذِي قَبْلَ هَلَا مَ عَرِي مَا مَ عَرْدُ مِنْ سَرْغِ . عَبْدِ الرَّحْمُنِ خَاصَّةً ، قَالَ : فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغِ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ سَرْغِ . عَبْدِ الرَّعْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى مَنْ مَلِ عَلَيْهِ وَالَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُلْ اللهُ الله

٢٨٩٢: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ : قَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ : حَدَّثِنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ، حِيْنَ أَرَادَ الرُّجُوْعَ مِنْ سَرْغِ، وَاسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَتُ طَائِفَةٌ، مِنْهُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَمِنَ الْمَوْتِ تَفِرُ ؟ إِنَّمَا نَحْنُ بِقَدْرٍ، وَلَنْ يُصِيبَنَا إلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا وَقَقَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا عُبَيْدَةً، لَوْ كُنْتُ بِوَادٍ، إِخْدَى عُدُوتَيْهِ مُخَصَّبَةٌ، وَالْأَخُرَى مَحْدِبَةٌ، أَيَّهُمَا كُنْتُ تَوْطَى؟ قَالَ : الْمُخَصَّبَةُ قَالَ : فَإِنَّ الْهُ تَقَدِّمُنَا فَبِقَدَرٍ، وَإِنْ تَأَخُرُنَا فَبِقَدَرٍ، نَحُنُ .

۲۸۹۲: حمید بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ عمر طالط نے جب مقام سرغ ہے لوٹے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں سے مشورہ کیا ایک جماعت نے جن میں ابوعبیدہ جمی تھے انہوں نے کہا کیا موت ہے آپ بھا گتے ہیں اور ہمارا تو وقت مقرر ہے اور ہمیں وہی ملے گا جواللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے حضرت عمر طالع نے فرمایا اے ابوعبیدہ اگرتم ایک وادی میں ہوجس کا ایک کنارہ شاداب ہواور دوسرا قحط زدہ ہوتم ان میں سے س کنارے پر چراؤ گے انہوں نے کہا سرسبر کنارے پر آپ نے فرمایا ہمارا آتا بھی اللہ کی تقدیر سے ہے اور ہماراوا پس لوٹنا بھی اللہ کی تقدیر سے ہے اور ہماراوا پس لوٹنا بھی اللہ کی تقدیر سے ہے اور ہم بھی اللہ کی تقدیر میں ہیں۔

١٨٩٧ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكْمِ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : نَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، ح . ١٨٩٤ : صين جيزى في عاصم بن على سے بيان كيا -

١٨٩٨ : وَحَدَّلْنَا سُلْيُمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : نَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ زِيَادٍ قَالَا : نَنَا شُعْبَةُ بُنُ الْمُحَجَّاجِ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ طَارِقَ بُنَ شِهَابٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ اللَّي أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ . فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَخُفُواْ عَنِي ، فَإِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ قَدُ وَقَعَ فِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ . فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَخُفُواْ عَنِي ، فَإِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ قَدُ وَقَعَ فِي أَهْلِي ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَنزَّهُ فَلْيَتَنزَهُ ، وَاحْذَرُوا الْنَتَيْنِ ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : خَرَجَ خَارِجٌ فَسَلِمَ ، وَجَلَسَ جَالِسٌ فَأُصِيْبَ ، لَوْ كُنْتُ خَرَجْتُ لَسَلِمْت كَمَا سَلِمَ آلُ فُلانِ أَوْ يَقُولُ قَائِلٌ : لَوْ كَنْتُ جَلَسُتُ لَا عَلَى اللَّاعِ فَي الطَّاعُونِ ، وَانِي سَأَحَدِنكُمْ مَا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ فِي الطَّاعُونِ ، وَانِي كُنْتُ مَعَ أَبِى عُبَيْدَةً ، وَأَنَّ الطَّاعُونِ وَلَمْ بِالشَّامِ ، وَأَنَّ عُمَرَ كَتَبَ اللَّهِ إِذَا أَتَاكُ كِتَابِي لِيْ كُنْتُ مَعَ أَبِى عُبَيْدَةً ، وَأَنَّ الطَّاعُونِ وَيْ فَلَانٍ ، وَإِنِي سَأَحَدِنكُمْ مَا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ فِي الطَّاعُونِ ، إِنْ أَتَاكُ كِتَابِي كُنْتُ مَعَ أَبِى عُبَيْدَةً ، وَأَنَّ الطَّاعُونَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ، وَأَنَّ عُمَرَ كَتَبَ اللِيهِ إِذَا أَتَاكُ كِتَابِي هَلَا أَنْ يُسْتَعْفَى مَنْ لَيْسَ بِنَافِي عَنْكُ فِيهَا لَلْمَا قَرَأَ أَبُو عُبَيْدَةً الْكِتَابِ فَا أَنْ يُوسَلِي اللَّهُ وَيُعَلِقُونَ أَلْهُمْ وَلَيْ الْمُؤْمِنِيْنَ أَرَادَ أَنْ يُسْتَغَفَى مَنْ لَيْسَ بِنَاقٍ . فَكَتَبَ اللّهِ أَبُو عُبَيْلَةً إِلَى أَنْ يُعْرَفِي فَى جُنْدٍ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ أَرَادَ أَنْ يُسْتَقِى مَنْ لَيْسَ بِنَاقٍ . فَكَتَبَ اللّهِ أَبُو عُبَيْلَةً إِلَى أَنْ يُعْمَلُونَ فَلْ فَي مُنْ لَيْسَ بِنَا فِي فَكَتَبَ اللّهِ أَبُو عُبَيْلَةً إِلَى الْمُؤْمِئِينَ أَرَادَ أَنْ يُسْتَقِى مَنْ لَيْسَ بِهَا فَكَتَابٍ إِلَى الْمُؤْمِئِينَ أَرَادَ أَنْ يُسْتَعْفَى مَنْ لَيْسَ بِهَا فَكَتَا الْعَلَا لَا اللَّا أَنْ يَعْتَ الْعَلَى الْمَالِي الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَ أَنْ يُسْتَعَلَى مَنْ لَيْسَ إِلَى الْمُؤْمِنِ الْمُ

الْمُسْلِمِيْنَ ، إِنِّى فَرَرْتُ مِنَ الْمَنَاةِ وَالسَّيْرِ لَنْ أَرْغَبَ بِنَفْسِىٰ عَنْهُمْ ، وَقَدُ عَرَفْنَا حَاجَةَ أَمِيْرِ الْمُشْلِمِيْنَ ، فَحَلِّلْنِي مِنْ عَزْمَتِكَ فَلَمَّا جَاءَ عُمَرَ الْكِتَابُ ، بَكَى ، فَقِيْلَ لَهُ : تُوُقِّى أَبُو عُبَيْدَةَ ؟ الْمُوْمِينِيْنَ ، فَحَلِّلْنِي مِنْ عَزْمَتِكَ فَلَمَّ اللهِ عُمَرُ : إِنَّ الْأَرْدُنَّ أَرْضُ عُمْقٍ ، وَإِنَّ الْجَابِيةَ أَرْضُ نُزْهَةٍ قَالَ لِى أَبُو عُبَيْدَةَ : انْطَلِقْ فَبَوِّءُ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْزِلَهُمْ ، فَقُلْتُ بَلَا أَسْتَطِيعُ بِالْمُسْلِمِيْنَ إِلَى الْجَابِيةِ فَقَالَ لِى أَبُو عُبَيْدَةً : انْطَلِقْ فَبَوِّءُ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْزِلَهُمْ ، فَقُلْتُ بَلَا أَسْتَطِيعُ . قَالَ : فَلَمْتُ بِي الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى الْجَابِيةِ فَقَالَ لِى رَجُلٌّ مِنَ النَّاسِ قَالَ : فَأَخَذَهُ أَخْذَةٌ ، فَطُعِنَ فَمَاتَ ، وَانْكَشَفَ . قَالُ : فَلَدَة مَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَدْ أَمَرَ النَّاسِ قَالَ : فَأَخَذَهُ أَخْذَةٌ ، فَطُعِنَ فَمَاتَ ، وَانْكَشَفَ الطَّاعُونِ ، وَوَافَقَةٌ عَلَى الطَّاعُونُ . قَالُوا : فَهَلَذَا عُمَرُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَدْ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الطَّاعُونِ ، وَوَافَقَةٌ عَلَى الطَّاعُونُ . قَالُوا : فَهَلَذَا عُمَرُ رَضِى الله عَنْهُ قَدْ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَخُرُجُوا مِنَ الطَّاعُونِ ، وَوَافَقَةٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يُوافِقُ مَا ذَهَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يُوافِقُ مَا ذَهَبَ الِيْهِ مِنْ ذَلِكَ . وَقَدْ رُوى عَنْ غَيْرِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوْفٍ ، عَنِ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقُ مِنْ إِلْكَ . وَقَدْ رُوى عَنْ غَيْرِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عُوفٍ ، عَنِ النَّيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، مَا يُوافِقُ مَا ذَهُمَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَا رُولَى عَبْدُ الرَّحُمٰنِ .

۱۲۸۹۸: بن شہاب نے ابوموی اشعری کی طرف نسبت کر کے بیان کیا ہمیں ایک دن فرمانے لگیتم پر کوئی حرج نہیں کہتم مجھ سے چھےرہو بیطاعون میرے گھر میں داخل ہوگئ ہے پس جو جا ہے تم میں سے بیے وہ علیحد گی اختیار کرے اور دو چیزوں سے خاص طور پر احتیاط کرو کہ کہنے والا بیہ کہے کہ نگلنے والانکل گیا وہ چ گیا اور بیٹھنے والا بیٹھار ہا یں اس کو طاعون پہنچ گئی اگر میں بھی نکل جاتا تو میں بھی اسی طرح نیج جاتا جس طرح فلاں گھروالے نچ گئے ۔کوئی كنے والا يوں كہنے لگے اگر ميں بھى بيٹھار ہتا تو مجھے بھى طاعون آليتى جيسے فلال كوآئى ميں تمہيں عنقريب بتا تا ہوں کہ طاعون میں لوگوں کو کیا مناسب ہے میں حضرت ابوعبیدہ کے ساتھ شام میں تھا اور شام میں طاعون بڑھ گئی حضرت عمر بالنوز نے ان کی طرف خط لکھا کہ جب تمہین میرابی خط پنچے تو میں تمہیں فتم دیتا ہوں کہ اگر بیضج سورے خط آئے توشام ہونے سے پہلےتم سوار ہو جا واور اگر شام کے وقت آئے توضیح ہونے سے پہلےتم میری طرف سوار موکرآ جاؤ بجھتم سے ایک ضروری کام ہے جس میں تمہارے بغیر مجھے جارہ کا نہیں جب حضرت ابوعبیدہ ٹے یہ خط برِه هاتو كہنے لگے امير المونين اس كوبا قى ركھنا چاہتے ہیں جوبا قى رہنے والانہیں چنانچەان كى طرف حضرت ابوعبیدةً نے لکھا میں مسلمانوں کے لشکر میں ہوں مجھے آرز واور راز داری سے نفرت ہے میں اپنے نفس کے بارے میں رغبت رکھتے ہوئے ان سے ہرگز دوری اختیار نہیں کرسکتا ہمیں امیر المونین کی ضرورت معلوم ہوگئ پس اپنی قتم کو میرے بارے میں توڑ دیجئے جب حضرت عمر رفائٹ کے پاس خط پہنچا تو وہ رویڑے ان سے یو چھا گیا کیا ابوعبیدہ کی وفات ہوگئی انہوں نے کہانہیں حضرت عمر ڈاٹنؤ نے ان کی طرف لکھاتھا کہ اردن گہری سرز مین ہے اور جابیہ صحت مندسرزمین ہے پستم مسلمانوں کو لے کر جابیہ میں آ جاؤ مجھے ابوعبیدہ کہنے لگے کہ جاؤ اور مسلمانوں کے لئے ان کے ٹھکانے مقرر کر دومیں نے کہامیں اس کی طاقت نہیں رکھتا راوی کہتے ہیں کہ وہ سوار ہونے کے لئے چلے گئے تو

جھے ایک آ دمی نے کہا کہ ان کو طاعون نے بکڑ لیا ہے چنا نچہ وہ طاعون میں مبتلا ہوئے اور وفات پائی اور طاعون میں مبتلا ہوئے اور وفات پائی اور طاعون سے نکلنے کا حکم دیا اور اصی ب رسول اللّه فَالْتِیْم نے اس سلسلے میں ان کی موافقت کی اور عبد الرحمٰن بن عوف ہے نہی اکرم مُلَّالَّیْمُ ہے ایک ارشاد نقل کیا تو اس رائے کے موافق تھا اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ہے علاوہ بھی دیگر صحابہ النّه اللّه مَا اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ہے علاوہ بھی دیگر صحابہ النّه اللّه اللّه

١٨٩٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ :ثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ :ثَنَا يَحْيَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ
أَبِى كَفِيْرٍ ، عَنِ الْحَضْرَمِيّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ :سَمِعْتُ
رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا ، فَلَا تَفِرُّوا مِنْهَا ،
وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا۔

٧٨٩٩: سعيد بن مستب نے سعد بن ابی وقاص سے روایت کی ہے کہ بیں نے جناب رسول الله مَالَّيْدُ کوفر ماتے سنا۔ جب طاعون کسی مقام میں ہو۔ وہاں موجود ہوتو اس سرز مین سے مت بھا گواور جب کسی سرز مین میں نہ ہو وہاں مت جاؤ۔

#### تخريج : مسند احمد ١٨٠/١ ١٨٦٠ ـ

٢٩٠٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : ثَنَا أَبَانُ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى الْحَضْرَمِيُّ أَنَّ لَاحِقًا حَدَّثَهُ أَنَّ سَعِيْدَ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
 حَدَّثَهُ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَهُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
 مِثْلَهُ.

۱۹۰۰: سعید بن میتب نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَا اللہ اس اس طرح کی روایت کی ہے۔

١٩٠١ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ وَالسَّقَمَ ، رِجْزٌ وَعَذَابٌ عُدِّبَ بِهِ بَعْضُ هِذِهِ الْأَمَمِ قَبْلَكُمُ ، ثُمَّ بَقِى فِى الْأَرْضِ ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِى الْأَخْرَى فَمَنْ سَمِعَ بِهَا فِى أَرْضٍ فَلَا يَقُدَمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَقَعَ بِأَرْضٍ وَهُو بِهَا ، فَلَا يُعْرَجُهُ الْفِرَارُ مِنْهُ.

۱۹۰۱: عامر بن سعد نے حضرت اسامہ بن زیر سے انہوں نے جناب رسول الله مُن الله عظی ہے اوایت کی ہے آپ نے فرمایا یہ درداور بیاری یہ عذاب تھا جس سے پہلی امتوں میں سے ایک کوعذاب دیا گیا۔ (بی اسرائیل) پھریہ زمین میں باتی رہ گئی۔ بھی ختم ہوتی ہے اور بھی پھر سے لوٹ آتی ہے جو آ دمی سے سنے کہ فلال سرز مین میں یہ بیاری واقع

ہے تو وہاں نہ جائے اور جوالی جگہ میں ہو جہاں طاعون موجود ہوتو وہاں سے فرارا ختیار کرتے ہوئے نہ نگلے۔ تخریع : مسند احمد ۱۹۳۱۔

١٩٠٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ :لَنَا وَهُبُ ، قَالَ :لَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنُ اِبْرَ ، قَالَ : لَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَلَا الطَّاعُونَ رِجُزٌ وَعَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ قَوْمٌ ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ ، وَأَنْتُمُ بِأَرْضٍ ، فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ ، وَأَنْتُمُ بَأَرْضٍ ، فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ ، وَأَنْتُمُ بَأَرْضٍ ، فَلَا تَخْرُجُواْ عَنْهُ.

۲۹۰۲: ابراہیم بن سعدنے کہامیں نے حضرت اسامہ بن زیدسے سنا کہ وہ جناب نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کے سے روایت کرتے سے کہ پیطاعون عذاب ہے جس سے پہلی اقوام میں سے ایک کوعذاب دیا گیا جب بیکی زمین میں ہوتو وہال مت اتر و۔ اور جب بیآ پڑے اور تم وہاں موجو دہوتو وہاں سے نکل کرمت جاؤ۔

#### تخريج : مسند احمد ١٩٥/٤ \_

آمِى النَّضُو ، عَنْ عَامِو بُنِ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَسُأَلُ أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ :أَسَمِعْتُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ عَامِو بُنِ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَسُأَلُ أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ :أَسَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ الطَّاعُونَ ؟ قَالَ :نَعَمْ قَالَ :كَيْفَ سَمِعْتُهُ ؟ قَالَ : وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ الطَّاعُونَ ؟ قَالَ :نَعَمْ قَوْمٍ ، فَإِذَا سَمِعْتُمُ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ هُو رِجْزٌ سَلَّطَهُ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسُوائِيلَ ، أَوْ عَلَى قَوْمٍ ، فَإِذَا سَمِعْتُمُ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَخُرُجُوا ، فِرَارًا مِنْهُ .

۲۹۰۳: عامر بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سناوہ اسامہ بن زید سے پوچھ رہے تھے کیاتم نے جناب رسول الله منافی ہے طاعون کا تذکرہ سنا ہے انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا تم منے کس طرح سنا؟ تو انہوں نے بتالیا کہ میں نے جناب رسول الله منافی ہی گوفر ماتے سنا۔ وہ عذاب ہے جس کواللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر مسلط فر مایا۔ جب تم اسکے بارے میں سنو کہ یہ کسی سرز مین میں بڑھ گئی ہے تو وہاں مت جا واور جب تم ہارے کئی جائے تو وہاں سے فرار اختیار کرتے ہوئے مت نکلو۔

۲۹۰۳ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ :ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَأَبِى النَّضُرِ ، فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَةً.

٣٠٠ تا بن منكدر نے الى النضر سے پيرانہوں نے اپنی اسنادے اس طرح روايت كى -

٢٩٠٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ وَفَهُدٌ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى اللَّيْثُ ،
 قَالَ :حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ

رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ ذُكِرَ الطَّاعُونُ عِنْدَةَ فَقَالَ اِنَّهُ رِجْسٌ ، أَوْ رِجْزٌ ، عُذِّبَ بِهِ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ ، وَقَدْ بَقِيَتْ مِنْهُ بَقَايَا ـ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ يُونُسَ وَزَادَ قَالَ لِي مُحَمَّدٌ : فَحَدَّثُتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، فَقَالَ لِني : هلكذا حَدَّثِنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ـ

4•٧٠: عامر بن سعد نے اسامہ بن زید سے انہوں نے جناب رسول الله کا الله عظیم سے روایت کی کہ آپ کے پاس طاعون کا تذکرہ کیا گیا تو آپ مالیٹی لیا اوراس سے طاعون کا تذکرہ کیا گیا تو آپ مالیٹی نے فرمایا یہ بلیدی یاعذاب ہے جس سے کسی است کوعذاب دیا گیا اوراس سے باتی ہے گئی پھرانہوں نے بینس کی روایت کی طرح روایت کی البتداس میں بیاضا فدہے کہ جھے محمد نے کہا یہ روایت میں نے عمر بن عبد العزیز کو بیان کی تو انہوں نے فرمایا سی طرح مجھے عامر بن سعد نے بیان کی۔

۲۹۰۲: عکرمہ بن خالد مخز دمی نے اپنے والدسے مااپنے چیاسے اور اپنے داداسے بیان کیا کہ جناب رسول اللَّهُ فَالَيْخ نے غز وہ تبوک میں فر مایا جب طاعون کسی سرز مین میں پڑجائے اور تم وہاں موجود ہوتو وہاں سے مت نکلواور جب تم اور کسی علاقے میں ہوتو وہاں مت جاؤ۔

تخريج: مسند احمد ۱۷۸/۱ ٬۲۰۳ ، ۴۱۲ کا ۱۷۷/۲ ، ۲۰۳ \_

١٩٠٧ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاؤُدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْت شُرَحْبِيْلَ بْنَ حَسَنَة يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ : إِنَّ الطَّاعُونَ وَقَعَ بِالشَّامِ فَقَالَ عَمْرُو تَقَرَّقُوا عَنْهُ فَإِنَّهُ رِجْزٌ . فَبَلَغَ دَٰلِكَ شُرَحْبِيْلَ بْنَ حَسَنَة فَقَالَ : قَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَسَمِعْتُهُ . يَقُولُ إِنَّهَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ ، وَدَعْوَةُ نَبِيْكُمْ وَمَوْتُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ ، اللهُ عَنْهُ : صَدَق . قَالُوا : فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذِهِ الْآثَارِ أَنْ لَا يُقُدَمَ عَلَى الطَّاعُونِ ، وَذَلِكَ لِلْحَوْفِ مِنْهُ . قِيْلَ لَهُمْ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذِهِ الْآثَارِ أَنْ لَا يُقُدَمَ عَلَى الطَّاعُونِ ، وَذَلِكَ لِلْحَوْفِ مِنْهُ . قِيْلَ لَهُمْ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذِهِ الْآثَارِ أَنْ لَا يُقُدَمَ عَلَى الطَّاعُونِ ، وَذَلِكَ لِلْحَوْفِ مِنْهُ . قَيْلَ لَهُمْ : مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي هٰ الْمَوْفِ عِلْهُ أَنْهُ لُو كَانَ أَمْرَهُ بِتَرْكِ الْقُدُومِ لِلْحَوْفِ مِنْهُ ، لَكَانَ يُطُلِقُ لِآهُمْ الْمَوْفِ عِلْهُ أَنْهُمْ اللهُ عُرُونَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ ، كَالْحَوْفِ عَلَى غَيْرِهِمُ الْمُوفِعِ اللّه الْمَوْفِ عَلَيْهِمْ مِنْهُ ، ثَبَتَ أَنَّ الْمُعْنَى الَّذِى وَقَعَ فِيْهِ الطَّاعُونُ مِن الْخُوفُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ ، ثَبَتَ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِى مِنْ الْمُعْنَى الَّذِى مِنْ الْمُعْرَوْحِ مِنْهُ ، ثَبَتَ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِى مِنْ

أَجُلِهِ مَنَعَهُمْ مِنَ الْقُدُومِ ، غَيْرُ الْمَعْنَى الَّذِى ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا مَعْنَى ذَلِكَ الْمَعْنَى . فِيْلَ لَهُ : هُوَ -عِنْدَنَا ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ -عَلَى أَنْ لَا يَقْدُمُ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَيُصِيْبَهُ بِتَقْدِيرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ أَنْ يُصِيْبَهُ فَيَقُولَ لَوُلَا أَنِّى قَدُمْت هذِهِ الْأَرْضِ ، مَا أَصَابَنِى هذَا الْوَجَعُ وَلَعَلَّهُ لَوْ أَقَامَ فِي عَلَيْهِ أَنْ يُصِيْبَهُ فَيَقُولَ لَوْ أَقَامَ فِي الْمَوْضِعِ الّذِى خَرَجَ مِنْهُ لَأَصُابَهُ فَأَمِرَ أَنْ لَا يَقْدُمُهَا ، خَوْفًا مِنْ هذَا الْقُولِ . وَكَذَلِكَ أَمِرَ أَنْ لَا يَعْدُمُ جَ مِنَ الْأَرْضِ الَّذِى نَوْلَ بِهَا ، لِنَلّا يَسُلَمَ فَيَقُولَ لَوْ أَقَمْتُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ ، لَأَصَابَعُ لَوْ أَقَامَ بِهَا ، مَا أَصَابَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ شَىٰءٌ . فَأُمِرَ بِتَرُكِ الْقُدُومِ عَلَى الطَّاعُونِ ، لِلْمَعْنَى الَّذِى وَصَفْنَا ، وَبِتَرْكِ الْخُرُوجِ عَنْهُ لِلْمَعْنَى الَّذِى ذَكُونَا . وَكَذَلِكَ مَا رَوَيُنَا الطَّاعُونِ ، لِلْمَعْنَى الَّذِى وَصَفْنَا ، وَبِتَرْكِ الْخُرُوجِ عَنْهُ ، لِلْمَعْنَى الَّذِى ذَكُونَا . وَكَذَلِكَ مَا رَوَيُنَا الطَّاعُونِ ، لِلْمَعْنَى الَّذِى وَصَفْنَا ، وَبِتَرْكِ الْخُرُوجِ عَنْهُ ، لِلْمَعْنَى الَّذِى ذَكُونَا . وَكَذَلِكَ مَا رَوَيُنَا اللّهُ عَلَى اللّهِ مَنْ قَوْلِهِ لَا يُورِدُهُ عَلَيْهِ ، لَمْ يُصِيغُ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ شَىءٌ ذَلِكَ الْمَرَضِ مَى وَلَعَلَى مَا هُو مَرِيْثُ ، فَيُعْمُ فِي قُلُومِهِمْ وَقُولِهِمْ ، مَا ذَكُونَا بِأَلْسِنَتِهِمْ . وَقُولُهُمْ ، مَا ذَكُونَا بِأَلْسِنَتِهِمْ . وَقَدُ لُومِ لَا اللهِ صَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِى نَفْى الْإِعْمَاءِ .

۱۹۰۷: شرحبیل بن حند حضرت عمر وبن عاص سے بیان کرتے ہیں کہ شام میں طاعون واقع ہوئی عمر و کہنے گا اس سے انگ ہوجا وَاس لئے کہ بیعذاب ہے بیہ بات حضرت شرحبیل بن حند کو پنجی تو کہنے گئے میں رسول اللّه مُثَالِیّۃ کَا کہ کہ میں رسول اللّه مُثَالِیّۃ کَا کہ کہ میں سول اللّه کُالیّۃ کَا کہ کہ کہ میں سول اللّه کُالیّۃ کَا کہ کہ اس کے لئے جمع رہوا ورمنتشر مت ہوتو حضرت عمر و کہنے گئے انہوں نے بچ کہا۔ جناب رسول اللّه کُلیّۃ کُنے نے ان آثار میں حکم فر مایا کہ جہاں طاعون ہو وہاں آدی نہ جائے اور بیطاعون کے خطرے کی کہا۔ جناب رسول اللّه کُلیّۃ کُنے نے ان آثار میں حکم فر مایا کہ جہاں طاعون ہو وہاں آدی نہ جائے اور بیطاعون کے خطرے کی حربے ہوں ہو اوہ کہ کہ کہاں کہ کہاں ہو کہ کہا کہ جہاں طاعون ہو وہاں آدی نہ جائے اور بیطاعون کے خطرے کی وجہ سے آمد کو چھوڑ دینے کا حکم ہوتا تو پھر بیاس مقام کے تمام لوگوں کے لئے عام ہوتا جہاں بیوا قع ہوئی کہ وہ ہاں ہو تا جہاں بیوا قع ہوئی کہ وہ ہاں کہ کہا کہ کہا ہو تا کہاں مقام والے لوگوں کا طاعون کے مقام ہوتا جہاں میوتا جہاں ہیوا تو ہوئی کہ وہ ہاں کے مقام ہوتا ہو تا کہاں کا مطلب بیہ کہ کہ مقام ہو تا تو تی ان کہاں کا مطلب بیہ کہ کہ تعلق ہوئی کہ وہ ہاں نہ جائے کہاں کو اللّه کہ تقدیر سے وہ طاعون کُنے تو وہ کہیں بینہ کہنے گے اگر میں اس علاقہ میں نہ تا تو یہ تکل جائی کہ وہاں نہ جائے کہاں کو اللّه کہاں سے وہ نکلا ہے قو ضروراں کو یہ کُنے جائی گی تو وہ کہیں بینہ کہنے گے اگر میں اس علاقہ میں نہ تا تو یہ نکلے فرد دوروں کہ وہاں نہ جائے تا کہاں حکم وے دیا کہ وہ وہ ہاں نہ جائے تا کہاں حتم کہاں تا مت ان نکلے اور اس طرح ہے حکم دے دیا کہ وہ وہ ہاں نہ جائے تا کہاں حتم کہ بات اس کی زبان سے نہ نکلے اور اس طرح ہے حکم دے دیا کہ وہ وہ ہاں نہ جائے تا کہاں حتم کہ بات اس کی زبان سے نہ نکلے اور اس طرح ہے حکم دے دیا کہ وہ وہ ہاں نہ جائے تا کہاں حتم کہ بات اس کی زبان سے نہ نکلے اور اس طرح ہے حکم دے دیا کہ وہ وہ ہاں نہ جائے تا کہاں حتم کہ بات اس کی زبان سے نہ نکلے اور اس طرح ہے حکم دی کہا کہ کہ کہ بات اس کی زبان سے نہ نکلے اور اس طرح ہے حکم دی کہا کہ کہ کہ کہ کہ کو دو ہاں نہ جائے تا کہ اس کہ کہ بات اس کی زبان سے نہ نکلے اور اس کو کہ کہ کہ کے کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ بات اس کی ذبات سے نہ کیا کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ ک

## 

٢٩٠٨: مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيىٰ ، عَنُ هِ شَامٍ ، عَنُ يَحْيىٰ بُنِ أَبِى كَثِيْرٍ ، عَنِ الْحَضُرَمِيِّ ، أَنَّ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيْدًا عَنِ الطِّيرَةِ ، فَانْتَهَرَنِى بُنِ أَبِى كَثِيْرٍ ، عَنِ الْحَضُرَمِيِّ ، أَنَّ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيْدًا عَنِ الطِّيرَةِ ، فَانْتَهَرَنِى وَقَالَ مَنْ حَدَّاتُكَ؟ فَكُوهُتُ أَنْ أُحَدِّنَةً . فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَدُواى وَلَا طِيرَةً ـ
 لا عَدُواى وَلَا طِيرَةً ـ

۱۹۰۸: سعیدابن میتب کہتے ہیں کہ میں نے سعید سے بدفالی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جھے ڈانٹا اور کہا متہیں یہ بات کس نے بیان کی میں نے تو اس کا بیان کرنا بھی ناپند کیا چنانچہ کہنے گئے میں نے جناب رسول اللّٰہ کَالَیْجُا کُوٹر ماتے سنا کہ نہ کوئی بیاری متعدی ہے اور نہ بدفالی کی پچھ حقیقت ہے۔

تخريج : بخارى في الطب باب ١٩ ، مسلم في السلام روايت ١٠٢ ، ابو داؤد في الطب باب ٢٤ ، ابن ماجه في المقدمه باب ١٠ ، مسند احمد ١٧٤/١ ، ١٥٣ ، ١٥٣ ، ١١٨/٣ ، ٢١٢ . ٢١٠ .

١٩٠٩ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : نَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : نَنَا أَبَانُ ، قَالَ : نَنَا يَحْيَى ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مَثْلَةً. ، وَزَادَ وَلَا هَامَةً

۱۹۰۹: ابان نے بچیٰ سے پھرانہوں نے اپنی اساد سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔ البتہ "و لا هامة ، کا اضافہ ہے۔ بعنی مردہ کی کھویڑی سے کوئی جانور تکلنا کچھے حقیقت نہیں رکھتا۔

٢٩١٠ : حَدَّثَنَا فَهُدٌّ قَالَ : ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ح .

١٩١٠: فهد في عثمان بن الى شيبه سروايت كى بـ

١٩١١ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ ، قَالَا : ثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ عُفْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ ، عَنْ حَبِيْبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ تَعْلَبَةَ بُنِ يَزِيْدَ الْحِمَّانِيِّ ، عَنْ عَلِيْ بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْدِى سَقِيْمٌ صَيْحَيْدًا . فَعَيْمُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْدِى سَقِيْمٌ صَيْحَيْدًا .

۱۹۱۱: تغلبہ بن یزید حمانی نے حضرت علی طائش ہے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله کا تی خرمایا کوئی بیار آ دمی تعدید ہے کی حت مند کو بیار نہیں کرسکتا۔

٢٩١٢ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بُنُ عَدِى قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طِيَرَةَ ، وَلَا هَامَةَ ، وَلَا عَدُواى قَالَ رَجُلٌ : تَطُرَّحُ الشَّاةَ الْجَرْبَاءَ فِى الْغَنَمِ ، فَتُجَرِّبُهُنَّ ؟ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَالْأُولِلَى ، مَنْ أَجْرَبَهَا ؟ ـ

تخريج : بخارى باب٥٠ ؛ ٥٥ مسلم في السم ١٠١ ابو داؤد في الطب باب؟ ٢ ترمذي في الحنائز باب٢٣ ابن ماجه في

١٩١٣ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنُ سِمَاكٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَشُكُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، وَذَكَرَهُ كُلَّهُ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . بإسنادِهِ مِعْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَشُكُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، وَذَكَرَهُ كُلَّهُ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ١٩١٣ : ابوعوانه نياك سے پرانہوں نے اپن اسناد سے اس طرح روایت فقل کی ہالبتہ انہوں نے اس میں سے کی چزکوشک سے بیان نہیں کیا بلکہ تمام جناب نی اکرم فالتی الله علیہ درکیا ہے۔

١٩١٣ : حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةً ، قَالَ : ثَنَا شُرَيْحُ بُنُ النَّعُمَانِ ، قَالَ ثِنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، عَنْ أَبِي كُرُوعَةً بُنِ عَمْرِو بُنِ جَرِيْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوى زُرْعَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ جَرِيْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوى . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولُ اللهِ مَ قَانَ النَّقِيَّةَ مِنَ الْجَرَبِ ، تَكُونُ بِجَنْبِ الْبَعِيْرِ ، فَيَشْمَلُ ذَلِكَ الْإِبلَ كُلَّهَا جَرَبًا ؟ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْآوَلَ ؟ خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ كَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ دَابَةٍ فَكَتَبَ أَجَلَهَا وَرِزُقَهَا ، وَأَثَرَهَا ـ

۲۹۱۳: ابوزرعہ بن عمر و بن جریر نے حضرت ابو ہریرہ والنظر سے انہوں نے جناب رسول الله مَالَيْظِ الله مَالِيَ مُولَى مِن مَتعدى نہيں۔ ايک آدی نے کہا يارسول الله مَالَيْظِ اور اس خارش اونٹ كى ايک جانب ہوتى ہے پھر وہ تمام اونٹوں ميں خارش پيدا كرديتى ہے تو جناب رسول الله مَالَيْظِ انے فر ماياتم بناؤ بہلے تك كس نے مرض پنجايا۔ الله تعالى نے ہر جاندارى تخليق فر ماكراس كى مت مقرره در ق اوراس كے نشانهائے قدم كھودئے۔

تخريج : بعارى في الطب باب٢٠ ° ٥٠ مسلم في السلام ١٠٢ ابو داؤد في الطب باب٢٤ مسنداحمد ٢٦٩/١ ،

٢٩١٥ : حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ :ثَنَا قَبِيْصَةُ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِعْلَهُ.

۲۹۱۵: ابوزرعه نے ایک آ دمی سے اس نے عبداللہ سے انہون نے جناب رسول الله مَا الله مَّ

٢٩١٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْكُرْمَانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْكُرْمَانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسُرُوْقٍ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِى زُرْعَةً ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ ، عَن ابْنُ مَسْعُوْدٍ ، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .

۲۹۱۲: ابوزرعہ نے ایک صحابی رسول الله مَنَّالَیْنِ کے استانہوں نے ابن مسعود بڑٹٹنز سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَنَّالِیْنِ کم سے ای طرح روایت کی ہے۔

١٩١٠ : حَدَّثَنَا أَبُوْبِكُرَةَ ، قَالَ : لَنَا مُؤَمَّلٌ ، قَالَ : لَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي 19١٠ : حَدَّثَنَا أَبُوبُكُرَةَ ، قَالَ : لَنَا مُؤمَّلٌ ، قَالُ ، مِثْلَةً .
 زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً .

۱۹۱۸: حمزہ وسالم نے ابن عمر علیہ سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَثَلَّ اللَّيْمُ سے روایت کی کہ جناب رسول اللّه مُثَالِّتُهُمُّ اللّهُ مَثَالِثُمُّ اللّهُ عَلَيْهُمُ سے نبیس۔ نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں۔

٢٩١٩ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جَرِيْحٍ ، ح .

١٩١٩: ابوعاصم نے ابن جریج سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔

٢٩٢٠ : وَحَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيِيٰ بْنُ أَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ أَبَا النُّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ . النُّهُ بَيْرٍ حَدَّثَةً ، عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .

۲۹۲۰ : ابوالزبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ اللہ علیہ اللہ منافظ اللہ منافظ اللہ علیہ اس طرح کی روایت کی عبد

٢٩٢١ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشِ ، قَالَ : نَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ : نَنَا هِشَامٌ ، قَالَ : نَنَا هُسَامٌ ، قَالَ : نَنَا هِشَامٌ ، قَالَ : نَنَا هِشَامٌ ، قَالَ : نَنَا هِشَامٌ ، وَمُلَلَهُ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

١٩٢١: قَاده فِ حَضرت انس بِن المَّيْ سے انہوں فے جناب بى اكرم مَنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ قَدَادَةَ ، عَنْ أَنسِ ، عَنِ ١٩٢٢ : حَدَّنَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَدَادَةَ ، عَنْ أَنسِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً .

٢٩٢٢: قَاده فَالْسَ فَالْمُؤْسَ الْهُوْ الْبُنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : ثَنَا يَخْيَى بُنُ أَيُّوْبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ عَجْدَلَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ عَجْدَلَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ عَجْدَلَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى الْقُعْقَاعُ بُنُ حَكِيْمٍ ، وَزَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِفْسَمٍ ، عَنْ أَبِي عَجْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى الْقَعْقَاعُ بُنُ حَكِيْمٍ ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِفْسَمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . وَزَادَ وَلا هَامَةَ ، وَلا غُولَ ، وَلا صَفْرَ صَالِحٍ : فَسَافَرْتِ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . وَزَادَ وَلا هَامَةَ ، وَلا عُولَ ، وَلا عَدُولَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ اللهِ مَالَةَ وَالاَ اللهُ عَدُولَى اللهُ عَدُولَى اللهُ عَدُولَى اللهُ عَدُولَى اللهُ عَدُولَى اللهُ عَدُولَى اللهُ عَدْلَا اللهُ عَدُولَى اللهُ اللهُ عَدُولَى اللهُ اللهُ عَدُولَى اللهُ اللهُ عَدْلَوْلَ اللهُ عَدْلَوْلَ اللهُ عَدْلَوْلَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

1977: ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیؤ سے انہوں نے جناب رسول اللّہ تُولِیُّ ہے ای طرح کی روایت کی ہے۔ اور "ولا ھامة ولا غول ولا صفر "کااضافہ کیا ہے۔ نہ الوکی تحوست ہے اور نہ غول کی کچھ حقیقت ہے اور نہ ہی ماہ صفر کی تحوست ہے۔ ابوصالح کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ کا سفر کیا چروا پس لوٹ کرآیا تو میں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ بڑاٹؤولا عدوی "تو انہوں نے کہا میں اس سے انکاری ہوں۔

تخريج: مسلم في السلام ١٠٨/١٠٧ مسند احمد ٣ ٢٨٢/٣١٢

٢٩٢٣ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ : ثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُولَى فَقَالَ أَعْرَابِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ ، كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ ،

فَيَأْتِي الْبَعِيْرُ الْأَجْرَبُ فَيُجَرِّبُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ ؟ ـ ٢٩٣٢: ابوسلمه نے بتلایا که حضرت ابو بریره والنو کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَالنيْظُ نے فرمایا کوئی مرض متعدی نبيس ديهاتي كين كايارسول الله طَاليُّزُ اونث ريت والے علاقه ميں موتے ميں كويا كه يه ہرنياں ميں - پھرخارشي اونت آكران كوخارشى كرديتا ہے۔توجناب رسول الله مَاليَّةُ النَّمَ فَاليَّةِ الله مايا يبلے اول كومرض كس نے يہنجايا۔

٢٩٢٥ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ :أَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ :أَخْبَرَنِي يُؤنُسُ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ شِهَابٍ :حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً.

٢٩٢٢ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَغْرُوفُ بْنُ سُويْدٍ الْحِزَامِيُّ ، عَنْ عَلِيّ بُنِ رَبَاحِ اللَّخْمِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُولى.

٢٩٢٦ على بن رياح كنى كهت بي كه ميس نے حضرت ابو ہريرہ والنوا كوفر ماتے سنا كه جناب رسول الله مَالَيْنَا في فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں۔

٢٩٢٧ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : ثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

٢٩٢٧: ز ہرى نے سائب بن يزيد جونمر كے بھانج بين انہوں نے جناب رسول الله كاللي الله كالله الله كالله الله كالله الله كالله روایت کی ہے۔

٢٩٢٨ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا هِشَامٌ وَسَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَةً.

٢٩٢٨: قاده نے حضرت انس را الن سے انہوں نے جناب نی اکرم ما النظم سے اس طرح کی روایت کی ہے۔

٢٩٢٩ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهُبُّ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الرَّبِيْعِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَرْبَعُ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ الطَّعْنُ فِي الْآنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَمُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا وَالْعَدُواى يَكُونُ الْبَعِيْرُ فِي الْإِبِلِ ، فَيَجْرَبُ ، فَيَقُولُ : مَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ ـ

٢٩٢٩: ابوالرئع في حضرت ابو مريره والني انبول في جناب رسول الله واليت كيا كرآب فرمايا

میری امت میں جار باتیں جاہلیت کے معاملات سے ہیں ان کولوگ ترک نہ کریں گے۔ ان نسب میں طعنہ زنی۔ ان اور نول میں خارش کے مرض میں ایک سے زنی۔ ان نوحہ خوانی۔ ان فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ ان اور نول میں خارش کے مرض میں ایک سے دوسرے کولگ جانا تو آپ فرماتے کس نے پہلے کوخار جی کیا۔

٠ ٢٩٣٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، فَذَكَرَ بِالسُنَادِهِ مَثْلَةً.

٢٩٣٠:سفيان في علقمه سے پھرانهوں في اپني اساد سے روايت نقل كى ہے۔

٢٩٣١ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ :ثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ ، قَالَ :ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ :ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ يَزِيْدَ بُنِ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوَى وَقَالَ فَمَنْ أَعُدَى الْأَوَّلَ؟

ا ۱۹۳۳: قاسم نے حضرت ابواسامہ سے انہوں نے جناب نبی اکر م الی فیا کے دوایت کی ہے کوئی مرض متعدی نہیں اور فرمایا کس نے پہلے مرض لگایا؟

١٩٣٢ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : ثَنَا يُوْنُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُفَصَّلِ بُنِ فَضَالَة ، عَنْ حَبِيدٍ قَالَ : أَحَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ فَضَالَة ، عَنْ حَبِيدٍ قَالَ : أَحَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِ مَجُدُومٍ ، فَوَضَعَهَا فِي الْقَصْعَةِ وَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، ثِقَةً بِاللَّهِ ، وَتَوَتُّكُلا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِ مَجُدُومٍ ، فَوَضَعَهَا فِي الْقَصْعَةِ وَقَالَ : بِسْمِ اللهِ ، ثِقَةً بِاللهِ ، وَتَوَتُّكُلا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تحريج: ابو داؤد في الطب باب ٢٤ ترمذي في الاطعمه باب ١٩ أبن ماجه في الطب باب٤٤ ـ

٢٩٣٣ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوقٍ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْآنصَارِيُّ قَالَ : ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

۲۹۳۳: ابوالزبير في حضرت جابر عن انبول في جناب رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله ما الله

٢٩٣٣ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :ثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوْدَ ، قَالَ :ثَنَا يَعْقُوْبُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنُ يَحْيِي بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ أَبِى مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيّ ، عَنْ أَبِى ذَرِّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ مَعَ صَاحِبِ الْبَلَاءِ ، تَوَاضُعًا لِرَبِّكَ، وَإِيْمَانَا \_فَقَدُ نَفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

۱۵۵

وَسَلَّمَ الْعَدُواى ، فِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا ، وَقَدْ قَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ ـ أَى : لَوْ كَانَ إِنَّمَا أَصَابَ الثَّانِي لِمَا أَعْدَاهُ الْأَوَّلُ ، إِذًا ، لَمَا أَصَابَ الْأَوَّلَ شَيْءٌ ، لِلْآنَّةُ لَمْ يَكُن مَعَةُ مَا يُعْدِيهِ . وَلَكِنَّةُ لَمَّا كَانَ مَا أَصَابَ الْأُوَّلَ ، إِنَّمَا كَانَ بِقَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، كَانَ مَا أَصَابَ النَّانِي، كَذَٰلِكَ .فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، فَنَجْعَلُ هٰذَا مُضَادًّا ، لِمَا رُوِى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوْرِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ كَمَا جَعَلَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قُلُتُ لَا ، وَلَكِنْ يُجْعَلُ قَوْلُهُ لَا عَدُوَى كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْيُ الْعَدُوَى أَنْ يَكُونَ أَبَدًا ، وَيُجْعَلُ قَوْلُهُ لَا يُوْرِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحّ عَلَى الْحَوْفِ مِنْهُ أَنْ يُوْرَدَ عَلَيْهِ فَيُصِيْبَهُ بِقَدَرِ اللهِ مَا أَصَابَ الْأَوَّلَ ، فَيَقُولُ النَّاسُ ۚ أَعْدَاهُ الْأُوَّلُ ـ فَكُرِهَ اِيْرَادُ الْمُصِحِّ عَلَى الْمُمْرِضِ ، خَوْفَ هلذَا الْقَوْلِ . وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي هَٰذِهِ الْآثَارِ أَيُضًا وَضُعَهُ يَدَ الْمَجْذُومِ فِي الْقَصْعَةِ فَدَلَّ فِعْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا عَلَى نَفَى الْإِعْدَاءِ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْإِعْدَاءُ مِمَّا يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ إِذًا ، لَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُخَافُ دْلِكَ مِنْهُ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ جَرَّ التَّكَفِ اِلَيْهِ وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَلَا تَفْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدَفٍ مَائِلٍ فَأَسْرَعَ ، فَإِذَا كَانَ يُسْرِعُ مِنَ الْهَدَفِ الْمَائِلِ ، مَخَافَةَ الْمَوْتِ ، فَكَيْفَ يَجُوْزُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ مَا يُخَافُ مِنْهُ الْإِعْدَاءُ ؟ ، وَقَدْ ذُكِرَ فِيْمَا تَقَدَّمَ عَنْ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا ، مَعْنَى مَا رُوِىَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ ، فِي نَهْيِهِ عَنِ الْهُبُوطِ عَلَيْهِ، وَفِي نَهْيِهِ عَنِ الْخُرُوجِ عَنْهُ، وَأَنَّ نَهْيَهُ عَنِ الْهُبُوْطِ عَلَيْهِ خَوْفًا أَنْ يَكُوْنَ قَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُمْ إِذَا هَبَطُوْا عَلَيْهِ أَصَابَهُمْ فَيَهُ عِلُونَ فَيُصِيْبَهُمْ فَيَقُولُونَ أَصَابَنَا ، لِأَنَّا هَبَطْنَا عَلَيْهِ وَلَوْلَا أَنَّا هَبَطْنَا عَلَيْهِ لَمَا أَصَابَنَا وَأَنَّ نَهْيَةً عَنِ الْخُرُوْجِ مِنْهُ، لِنَلَّا يَخُرُجَ فَيَسْلَمَ ، فَيَقُولُ : سَلِمْت لِلْآنِي خَرَجْتُ، وَلَوْلَا أَنِّي خَرَجْتُ، لَمْ أَسْلَمْ فَلَمَّا كَانَ النَّهْيُ عَنِ الْخُرُوْجِ عَنِ الطَّاعُوْنِ ، وَعَنِ الْهُبُوْطِ عَلَيْهِ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ ، وَهُوَ الطِّيرَةُ ، لَا الْإِعْدَاءُ ، كَانَ كَذَٰلِكَ قَوْلُهُ لَا يُؤْرِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ هُوَ الطِّيرَةُ أَيْضًا ، لَا الْإِعْدَاءُ . فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ كُلِّهَا ، عَنِ الْأَسْبَابِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا يَتَطَيَّرُوْنَ .وَفِيْ حَدِيْثِ أُسَامَةَ الَّذِيْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَهُوَ بِهَا ، فَلَا يُخْرِجُهُ الْفِرَارُ مِنْهُ ۚ ذَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهَا ، لَا عَنِ الْفِرَارِ مِنْهُ وَقَدُ دَلَّ عَلَى ذَٰلِكَ أَيُضًا.

551

۲۹۳۳: ابومسلم خولانی نے حضرت ابوذر یہ روایت کی ہے کہ جناب رسول اللمظَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن فرمايا مصيبت زده كا ساتھ دوانے رب کی بارگاہ میں تواضع اختیار کرتے ہوئے اورائے رب پرایمان لانے کی وجہ ے۔ جناب رسول کو پہلے کی وجہ سے لگ گیا تو پہلے کومرض کہاں سے لاحق ہوا۔ کیونکہ اس کے ساتھ تو کوئی ایبانہ تھا جواس تک جراثیم کو منتقل کرے لیکن جب پہلے کو نقد را الہی کی وجہ ہے بیاری پینجی تو دوسرے کو بھی اس وجہ ہے پینجی ۔ یہ روایات ان روایات کے مخالف ہیں کہ جن میں آپ نے فرمایا کہ کوئی بیار تندرست کے پاس نہ آئے جیسا کہ اس کوحضرت ابو مرره والثنة نان ك عالف همرايا - يروايات ان ك خلاف نبيل لكن جناب رسول الله مَنَا لَيْمُ اللهُ مَنَا لَيْمُ اللهُ مَنَا لِيَعْدُونَ اللهُ مَنَا لِيعَدُونَ اللهُ مَنَا لِيعَدُونَ اللهُ مَنَا لِيعَدُونَ عَلَيْهِ اللهِ مَنا لِيعَالِي اللهُ مَنَا لِيعَالِي اللهُ مَنَا لِيعَالِي اللهُ مَنا لِيعَالِي اللهُ مَنا اللهُ مَنا لِيعَالِي اللهُ اللهُ مَنا لِيعَالِي الللهُ مَنا لِيعَالِي اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَنا لِيعَالِي اللهُ مِنْ اللهِ مَنا لِيعَالِي اللهُ مِن اللهِ مَنا لِيعَالِي اللهِ مِن اللهِ مَنا لِيعَالِي اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ م میں ہمیشہ کے لئے تعدید کی نفی فرمائی اور آپ کا ارشاد ''لایور د ممر ض 'کامطلب پیہے کہ اس خوف کی بنیاد پر سن مریض کوصحت مند کے میاس نہ لا یا جائے کہ اگر اسے وہاں لا یا جائے اور قدرتی طور پر اس صحت مند کووہ بیاری لاحق ہوگئ جس میں وہ مریض مبتلا تھا تو لوگ کہیں گے اس کو پہلے بیارے بیاری لگ گئ ہے تو اس خدشے کے پیش نظرآ یے مَالَیْوَ کمنے بیارکوصحت مند کے پاس لے جانے سے منع کیا ہے۔اورہم ان روایات میں ایک روایت نقل کر آئے کہ آپ نے کوڑھی کے ہاتھ کو پیا لے میں ڈالا بتو آپ کا پیغل مبارک بھی مرض میں تعدیہ کے منافی ہے۔ اگر بیاری کا متعدی ہونامکن ہوتا تو جناب نبی اکرم مَلْ النظم اس خوف سے بیمل ندکرتے کیونکہ اس میں اپنے کو ہلاک مت کرو۔ چنانچہ جناب رسول الله مَا الله مَّا مَا الله محے جبآپ رنے والی دیوار کے نیچ ہے موت کے خطرے کے پیش نظر تیزی ہے گزرجاتے ہیں تو یہ کیے ممکن ہے کہ تعدید کا خطرہ ہواور آپ اس سے احتیاط نہ کریں۔اس باب میں ہم نے روایات کے عمن میں اس روایت کا مفهوم بیان کردیا که طاعون والےمقام میںمت جا واور طاعون والےمقام سےمت نکلو۔جس کا حاصل بیہ کہ آپ کا وہاں جانے سے روکنا اس خطرے کی بناء پرتھا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بات پہلے سے موجود ہے کہ جب سے ۔ لوگ وہاں اتریں گےتو انہیں طاعون کی بیاری لگ جائے گی پس وہ اتریں اور وہ اس بیاری کا شکار ہوجا ئیں تو پیہ لوگ کہیں گے کہ چونکہ ہم یہاں اترے ہیں اس بناء پرہمیں یہ بیاری پینچی ہے اگروہاں نہ جاتے تو ہم طاعون میں مبتلا نہ ہوتے ۔اسی طرح وہاں سے نکلنے ہے منع کرنا اس بناء پرتھا کممکن ہے کہ وہ باہر جانے ہے محفوظ رہے اور سیہ كنے كگے كه ميں تواس لئے بچا كه ميں باہرآ گيا تھا اگر ميں وہاں سے نہ نكلتا تو نہ بچتا۔ تو جب طاعون والی جگہ سے نکلنے اور وہاں جانے کی ممانعت کا دارومدار ایک ہی وجہ پر ہے اور وہ بدفالی ہے بیاری کا متعدی ہونانہیں تو آپ کے ارشادگرای کہ بمارکوتندرست کے پاس نہ لا یا جائے اس کو بھی بدفالی برمحمول کیا جائے گا بماری کے متعدی ہونے پر نہیں۔پس ان تمام روایات میں جناب رسول اللم الله مَا الله مِن الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا الله مَا

اختیار کرتے تھے۔حضرت اسامیکی روایت کہ "اذا وقع بارض الحدیث۔اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فرار مقصود نہ ہوتو نکلنے میں کوئی حرج نہیں۔اوراس بربیروایات بھی دال ہیں۔

١٩٣٥ : مَا حَدَّنَنَا يُوْنُسُ وَقَالَ : ثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكْرٍ قَالَ : ثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّنِنِي يَحْيِى بُنُ أَبِي كِيْدٍ ، عَنُ أَبِي وَلَابَةَ ، عَنُ أَنسٍ ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكُلٍ، قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ خَرَيْتُهُ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا ، وَسَلَّمَ اللهُ خَرَيْتُهُ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا ، فَشَرِبُتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَقَعَلُوْا وَصَحُّوا ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ .

تخريج: بخارى في المجهاد باب٢٥١ الديات باب٢٢ مسلم في القسامة ١٠/٩ ' ترمذي في الطهارة نسائي في الطهارة باب ١٩١ ابر مانجه في الحدود باب ٢٠ مسند احمد ٣ / ١٦١١ -

٣٩٣٦ : حَدَّتُنَا فَهُدُ قَالَ : نَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : نَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرُبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ قُرَّة ، عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ : أَنلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مَوْطَى ، مِنْ حَيّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ ، وَقَدُ وَقَعَ الْمُومُ ، وَهُو : الْبِرْسَامُ . فَقَالُوا : يَكُونُ وَسُولَ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُولُهُ ، فَقَالُوا : يَكُونُ وَلُو فِيهَا الْوَجَعُ قَدُ وَقَعَ ، لَوْ أَذِنْتُ لَنَا ، فَخَرَجْنَا إِلَى الْإِبِلِ ، فَكُنّا فِيهَا . قَالَ نَعَمُ الْحُرُوبِ وَلَا فِيهَا لَقَلِي هِ الْمُحَدِيثِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَوَهُمْ بِالْحُرُوبِ الْخُرُوبِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَوَهُمْ بِالْحُرُوبِ اللهِ الْعَلَيْ وَسَلَّمَ أَمَوهُمْ بِالْحُرُوبِ وَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَوهُمْ بِالْحُرُوبِ اللهُ الْحُرُوبِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَوهُمْ بِالْحُرُوبِ اللهِ الْعَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَوهُمْ بِالْحُرُوبِ اللهِ الْعَلَيْ وَاللهُ الْعُرُوبُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَوهُمْ بِالْحُرُوبِ عَلَى الْإِيلِ ، وَقَدُ وَقَعَ الْوَبَاءُ بِالْمَلِينَةِ ، فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ مَ عَلَى أَنْ الْحُرُوبِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَقَعَ بِهَا الطَّاعُونُ ، مَكُولُو هُ لِلْفِرَادِ مِنْ اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَى هذَا الْمُعْنَى - وَاللّهُ أَعْلَمُ مُ وَجَعَ عُمَرُ بِالنَّاسِ ، مِنْ سَرْغٍ ، لَا عَلَى قَلْهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ الْمَعْنَى - وَاللّهُ أَعْلَمُ مُ وَجَعَ عُمَرُ بِالنَّاسِ ، مِنْ سَرُغٍ ، لَا عَلَى قَلْهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۲۹۳۷: معاویہ بن قرہ نے حضرت انس خالی شاہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله فالی فائم کی خدمت میں عربول کے ایک قبیلہ کے لوگ بیار آئے اور وہ اسلام لائے اور بیعت کی ۔سرسام کی بیاری پھیل گئی انہوں نے عرض کیا یارسول الله فائلی فی بیاری پھیل گئی ہے اگر آپ ہمیں اجازت وے دیں کہ ہم اونٹوں کی طرف جا کیں اور وہاں قیام کریں آئے فائلی فی اس سے تم وہاں رہو۔اس حدیث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ جناب رسول الله فائلی فی ا

نے ان کواونٹوں کی طرف جانے کا تھم فر مایا اس لئے کہ مدینہ منورہ میں وباء پھیل گئ تھی ہمارے ہاں اس کا مطلب سیہ ہے کہ ان کا جانا علاج کی خاطر تھا فرارعن الوباء کی وجہ سے نہ تھا۔ اس سے بیٹا بت ہوا کہ طاعون والے علاقہ سے فرارا ختیار کرنا تو مکروہ ہے مگر اس کے علاوہ علاج وغیرہ کے لئے نکلنا جائز ہے۔ اسی بناء پر حضرت عمر دلائٹؤ لوگوں کے ساتھ مقام سرغ سے واپس لوٹ آئے اس وجہ سے نہیں کہ وہ اتر نے والی وباسے فرارا ختیار کرنے والے سے اس کی دلیل بہروایت ہے۔

تخريج : مسلم في القسامة ١٣ \_

٣٩٣٠: مَا حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِيُ دَاوْدَ ، قَالَ : نَنَا عَلِيَّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : نَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيْهُ قَالَ : قَالَ عُمَوُ بْنُ الْحُطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ الله هُمْ إِنَّ النَّاسَ يُحِلُّونِ فَلَاتَ حِصَالٍ وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْهُنَّ زَعْمُوا آيِّى فَرَرْتُ مِنِ الطَّاعُونِ ، وَأَنَا أَبْرَأُ اللّهَ عَنْ فَلِكَ وَآتِي أَخْلُتُ لَهُمُ الطِّلاءَ ، وَهُو الْخَمْرُ ، وَأَنَا أَبْرَأُ اللّهُ عَنْ فَلِكَ وَآتِي أَخْلَتُ لَهُمُ الْمُكُسَ فَلِكَ وَأَنِى أَخْلُتُ لَهُمُ الْمُكُسَ وَهُو النَّحِسُ ، وَأَنَا أَبْرَأُ اللّهَ عَنْ فَلِكَ . فَهُذَا عُمَرُ يُخْمِرُ أَنَّهُ يَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ فَرَّ مِن الطَّاعُونِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ ، أَنَّ رُجُوعَهُ كَانَ لِأَمْرٍ آخَرَ غَيْرِ الْهِرَادِ . وَكَذَلِكَ مَا أَرَادَ بِكِتَابِهِ إِلَى أَبِي اللّهُ عَنْ بَيْكُونَ فَرَّ مِن الطَّاعُونِ مَا هُوَ ؟ وَهُو آنُ يَكُونَ فَرَّ مِن الطَّاعُونِ مَا هُوَ ؟ وَهُو آنُ يَخُرُجَ مِنْهُ عَبْدَةً أَنْ يَخُرُجَ هُو وَمَنْ مَعَهُ مِنْ جُنْدِ الْمُسْلِمِيْنَ ، إِنَّمَا هُو لِنزَاهَةِ الْجَابِيَةِ ، وَعُمْقِ الْأَرْدُنِ فَقَدُ مَعْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَنْ يَخُرُجَ هُو فَالله وَلَكَ مَا أَنَا يَخُرُجُ مِنْهُ الْعَلَامُ وَيَعْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى الطَّاعُونِ مَا هُوَ ؟ وَهُو آنَ يَخُرُجَ مِنْهُ عَلَيْهِ هَالِكُ فَي الطَّاعُونِ مَا هُو ؟ وَهُو آنَ يَخُرُجَ مِنْهُ عَلَيْهِ وَلِكَ اللّه الْمَاكُونِ اللّه أَعْلَمُ الطَّعُونِ مَا هُوَ ؟ وَهُو آنَ يَخُرُجَ مِنْهُ عَلَيْهِ وَلِكُونَ اللّه عَلَيْهِ وَلَا الطِلْعَ وَلَا الطَّاعُونِ مَا هُو ؟ وَهُو آنَ مَنْ الْكِيلُ الله وَلَالله أَعْلَمُ مُولِكُ اللّه مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَجَاءَتِ الْآثَارُ بِلْلِكَ مَجِينًا مُتَواتِرًا الطِّلْمَ أَو الله مُلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَجَاءَتِ الْآثَارُ بِلْلِكَ مَجِينًا مُتَواتِوا الطَّاعُونَ الله مُنَالِه الطَاعُونَ الله عَلَى الله الطَاعُونَ الله الطَاعُونَ الطَاعُونَ الله الطَاعُونَ الله الطَاعُونَ الله الطَاعُونَ الله الطَعْرَا الطَعْرَا الله الله المُعْرَاعُ الطَعْرَا الطَعْمَ الْعَلَا الطَعْلَو اللهُ الله الله الله الله الله الله المُعْرَاعُ

۲۹۳۷: زید بن اسلم نے اپ والد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر روایت اللہ لوگ تین خصال اختیار کرنے والے ہیں اور میں ان تینوں سے تیری بازگاہ میں براءت کا ظہار کرتا ہوں۔ اس ان کا خیال ہی ہیں طاعون سے فرار اختیار کرنے والا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں اس سے براءت کا اظہار کرتا ہوں۔ اس اللہ تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں اس سے براءت کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ میں نے نبیز طلاء (گاڑھا نبیز) کوان کے لئے حلال کر دیا حالا نکہ وہ تو شراب ہے میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ اللہ میں نے ان کے لئے کمس (نیکس سے زائد) کوان کے لئے حلال کیا ہے حالا نکہ وہ تو پلید ہے اللہ میں اس سے بھی تیری بارگاہ میں براءت کا اظہار کرتا ہوں۔ بیمر بڑا ٹھڑ ہیں جواس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ وہ اس سے بری الذمہ ہیں کہ وہ طاعون سے فرار اختیار کرنے والے ہوں۔ اس سے بری الذمہ ہیں کہ وہ طاعون سے فرار اختیار کرنے والے ہوں۔ اس سے بری الذمہ ہیں کہ وہ طاعون سے فرار اختیار کرنے والے ہوں۔ اس سے بری الذمہ ہیں کہ وہ طاعون سے فرار اختیار کرنے والے ہوں۔ اس سے بری الذمہ ہیں کہ وہ طاعون سے فرار اختیار کرنے والے ہوں۔ اس سے بری الذمہ ہیں کہ وہ طاعون سے فرار اختیار کرنے والے ہوں۔ اس سے بری الذمہ ہیں کہ وہ طاعون سے فرار اختیار کرنے والے ہوں۔ اس سے بری الذمہ ہیں کہ وہ طاعون سے فرار اختیار کرنے والے ہوں۔ اس سے بری الذمہ ہیں کہ وہ طاعون سے فرار اختیار کرنے والے ہوں۔ اس سے بری الذمہ ہیں کہ وہ اس سے بری الذمہ ہیں کہ وہ طاعون سے فرار اختیار کرنے والے ہوں۔ اس سے بری الذمہ ہیں کہ وہ طاعون سے فرار اختیار کرنے والے ہوں۔ اس سے بری الذمہ ہیں کہ وہ اس سے بری الذمہ ہیں کہ وہ وہ سے فرار اختیار کرنے والے ہوں۔ اس سے بیک وہ وہ سے بری الذمہ ہیں کہ وہ وہ سے بری الذمہ ہیں کی الزم ہوں کی بری الذمہ ہیں کر اس کے بری الذمہ ہیں کی الزم ہوں کے بری سے بری الذمہ ہیں کر اس کی کر بری الذمہ ہیں کر الزم ہوں کر الزم ہوں کر بری ہوں کر بری الذمہ ہوں کر بری الذم ہوں کر بری ہوں کر بری ہوں کر بری الذم ہوں کر بری ہ

کی واپسی فرار کی وجہ سے نتھی بلکہ کسی دوسری غرض سے تھی۔اسی طرح ان کا حضرت ابوعبیدہ کو یہ لکھنا کہ وہ خوداور اسلامی لشکراس علاقہ سے نکل آئیں اس کی وجہ جابیہ کا پر فضا ہونا اور اردن کا گہرا ہونا تھا۔حضرت ابوموی اشعری نے شعبہ کی روایت میں واضح کر دیا طاعون میں کیا چیز کمروہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نکلے اور سلامت رہے اور یہ کئے کہ میں نکلنے کی وجہ سے نیچ گی اور وہ بال کوئی چلا جائے اور وہ طاعون کا شکار ہو جائے تو کہنے گئے یہ طاعون میں میرے یہاں آنے کی وجہ سے جھے پر پڑی ہے۔حضرت ابوموی نے لوگوں کا وہاں سے کوچ مباح کر دیا اگروہ پسند کریں۔یہ تا داراس تفیر پر دلالت کر دیا آگروہ پسند کریں۔یہ تا داراس تفیر پر دلالت کر دے ہیں جو ہم نے بیان کی ہے۔آٹارکوسا منے رکھ کر ہمارے ہاں بہی معنی ہیں۔ بدفالی جناب رسول النشمالی شیخ نے اس کو بھی ختم کیا جیسا کہ متوا تر روایات اس پر وار دہوئی ہیں۔

٢٩٣٨ : حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرُزُوْقٍ قَالَ : نَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ ، وَرَوْحٌ قَالَا : نَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الطِّيَرَةَ مِنَ الشِّرْكِ ، وَمَا مِنَّا إِلَّا ، وَلَاكِنَّ اللهَ يُذُهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ ـ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الطِّيرَةَ مِنَ الشِّرْكِ ، وَمَا مِنَّا إِلَّا ، وَلَاكِنَّ اللهَ يُذُهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ ـ

۲۹۳۸: زرنے حضرت عبداللہ سے روایت کی ہے کہ جناب رول الله مُنَالِیَّا اِنْ مَایا کہ بدفالی شرک کی تم ہے کیکن ہم میں سے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کوتو کل سے لیے جائیں گے۔

تخريج : ابو داؤد في الطب باب ٢٤ ، ترمذي في السير باب٤٧ ، ابن ماحه في الطب باب٤٢ ، مسند احمد ٣٨٩/١ ، ٤٤٠ عَرِي ١٩٣٩ : حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ :حَدَّثَنَا شُرَيْح ، قَالَ : نَنَا هُشَيْم ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَة ، عَنْ أَبِي زُرْعَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طِيَرَةً ـ

٢٩٣٠ : حَدَّلَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : لَنَا قَبِيْصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ،
 عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً .

۲۹۴۰: ابوزرعد نے ایک آدی سے انہوں نے حضرت عبداللہ سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَالَّ لَيْظَمُ سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔

٢٩٣١ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : نَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى مَالِكٌ وَيُوْنُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ، ابْنَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْلَةً .

١٩٩٣: حمزه وسالم دونوں نے اپنے والدابن عمر علی سے انہوں نے جناب رسول اللّٰد تَالَیْتِ اس طرح کی

روایت کی ہے۔

٢٩٣٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَلْقَمَةُ ابْنُ أَبِي عَلْقَمَةُ ابْنُ أَبِي عَلْقَمَةً ابْنُ أَبِي عَلْقَمَةً ابْنُ أَبِي عَلْقَمَةً ، عَنُ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُبْغِضُ الطِّيَرَةَ ، وَيَكْرَهُهَا۔

۲۹۳۲: علقمہ نے اپنی والدہ سے انہوں نے حضرت عائشہ بڑھی سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم کالٹیٹِ ابد فالی کو ناپسند قرار دیتے اوراس سے بغض کا اظہار فرماتے۔

عَنْ ١٩٣٣ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : نَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : نَنَا يَحْيِلَى ، قَالَ : نَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ ، عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طِيَرَةً ـ

١٩٣٣: قاده نے حضرت انس بڑا ہے انہوں نے جناب رسول الله مَا اللهُ عَالَيْ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ مِن ميں ع

٢٩٣٣ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِح ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً .

٢٩٣٥ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ ، قَالَ :ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ :أَخْبَرَنِى يُوْنُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

٢٩٢٥: الوسلم نے حضرت ابو ہر يرہ ظائن سے انہوں نے جناب رسول الله كُانْ يَّنْ اَسُول فِي روايت كى ہے۔ ٢٩٣٢ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ : أَخْبَرَنِى مَعْرُوفُ بْنُ سُولَ لِهِ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّهُ عَدَّنَا وَهُبُ فَالَ : أَخْبَرَنِى مَعْرُوفُ بْنُ سُولَ لِهُ عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً .

۲۹۳۲: علی بن رباح ننی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹن کو جناب رسول الله کاٹٹی کے اس اس طرح کی روایت کرتے سنا۔

٢٩٣٤ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ قَالَ : ثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ : ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
 أنس ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً.

٢٩٢٧: قاده نے حضرت انس ولا تو سانہوں پنے جناب بی اکرم کا اللہ اس ای طرح کی روایت کی ہے۔ ٢٩٣٨ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدَ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِنْلَهُ.

٢٩٣٨: شعبه نے قادہ سے پھرانہوں نے اپنی اساد سے روایت نقل کی ہے۔

٩٩٣٩ : حَدَّثَنَا فَهُدَّ قَالَ :لَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ قَالَ :ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّلَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً.

۲۹۳۹: عبد الرحمٰن بن يزيد بن قاسم نے حضرت ابوا مامہ سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَا اَلْتُظِمْ سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔

١٩٥٠ : حَذَّنَنَا ابُنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ الْمُبَارِكِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ حِبَّانَ بُنِ قَطَنٍ ، عَنْ قَبِيْصَةَ بُنِ الْمُخَارِقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعِيَافَةُ ، وَالطِّيرَةُ ، وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطِّيرَةِ ، وَأَخْبَرَ أَنَّهَا مِنِ الشِّرُكِ ، نَهَى النَّاسَ عَنِ الْاسْبَابِ الَّتِي تَكُونُ عَنْهَا الطِّيرَةُ ، مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ هَذَا الْبَابُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى مَا ذَكُرْت . الشَّوْمُ فِي الثَّلاثِ قِلْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى مَا ذَكَرْت .

• ۱۹۵۰: حبان بن قطن نے حضرت قبیصہ بن خارق سے انہوں نے جناب نبی اکرم کالٹیکی کوفر ماتے سنا کہ عیافہ (پرندوں کو فال کے لئے اڑانا) المطیو ق۔ (بدفالی) اور طوق۔ (منتر کے لئے کنگریاں بھینکنا) یہ بت پرت سے بی جبکہ جناب رسول الله کالٹیکی نے بدفالی کوشرک کا حصہ قرار دیا اور اس سے روک دیا اور ان اسباب سے بھی منع کیا جن میں بدفالی لی جاتی ہے۔ جناب رسول الله کالٹیکی نے فر مایا نحوست تین چیزوں میں ہے۔ گھوڑا 'عورت' کیا جن میں بدفالی لی جاتی ہے۔ جناب رسول الله کالٹیکی نے فر مایا نحوست تین چیزوں میں ہے۔ گھوڑا 'عورت' گھر۔ بیروایت اس طرح جناب نبی اکرم کالٹیکی کے مروی ہے جیسا کہتم نے ذکری ہے۔ (روایت بہے)

تخريج: ابو داؤد في الطب باب٢٣ مسند احمد ٢٧٧/٣ ، ٢٠٠٥

ا ١٩٥٥ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ : قَالَ : أَخْبَرَنِى يُونُسُ ، وَمَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ، ابْنَى عَبْدِ اللهِ عَمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الشَّوْمُ فِى ثَلَالَةٍ ، فِى الْمَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالذَّارِ ـ

١٩٥٨: حمزه وسالم دونوں نے اپنے والدابن عمر ﷺ سے روایت کی ہے کہ نحوست نین چیز وں میں ہے۔عورت'

#### گھوڑا' گھر۔

تخريج: بخارى في الجهاد باب٤٧ والنكاح باب١٧ مسلم في السلام ١٢٠/١ ابو داؤد في الطب باب٢٠ ترمذي في الادب باب٥٠ نسائي في الخيل باب٥٠ ابن ماجه في النكاح باب٥٥ مالك في الاستيذان ٢٢ مسند احمد ٨/٢ ٣٣ في الادب باب٨٥٠

٢٩٥٢ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانٍ قَالَ : ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ : ثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

۲۹۵۲: ما لک نے ابن شہاب سے پھرانہوں نے اپنی سندے روایت ذکر کی ہے۔

١٩٥٣ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فَذَكَرَ بِالسَنَادِهِ مِفْلَةً ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذُكُرُ حَمْزَةً .

۱۹۵۳: ابن جرتے نے ابن شہاب سے پھرانہوں نے اپنی اساد سے اس طرح روایت کی ہے البتہ حمزہ کا ذکر نہیں کیا۔

٢٩٥٣ : حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : ثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فَذَكَرَ مِثْلَةً.

۲۹۵۳: سالم نے حضرت عبداللہ بن عمر طافز سے روایت کی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ کا کہ کے اللہ کا اللہ

١٩٥٥ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بُنُ مُسُلِمٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ خَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَغَيْرِهِ.

مِثْلَةً. وَقَدْ رُوِى أَيْضًا عَلَى خِلَافِ هَذَا الْمَعْنَى ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَغَيْرِهِ.

۱۹۵۵: حمزہ بن عبداللہ بن عمر دلی ہیں نے اپنے والد سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔ اس مفہوم کے خلاف روایات بھی ابن عمر ٹائن سے وارد ہیں۔

٢٩٥٧ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : ثَنَا يَحْيلى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيلى بُنِ أَبِى ٢٩٥٧ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ مَالِكٍ ، عَنِ الطِّيَرَةِ ، كَيْدٍ ، عَنِ الْطِيرَةِ ، وَالْتَهَرَىٰ فَقَالَ مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَكُرِهْتُ أَنْ أُحَدِّثَهُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَانْتَهَرَىٰ فَقَالَ مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَكُرِهْتُ أَنْ أُحَدِّثَهُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَا طِيْرَةً ، وَإِنْ كَانَتُ الطِّيرَةُ فِي شَيْءٍ ، فَفِي الْمَرْأَةِ ، وَالدَّارِ ، وَالْفَرَسِ ـ الْهَرِيرَةُ فِي شَيْءٍ ، فَفِي الْمَرْأَةِ ، وَالدَّارِ ، وَالْفَرَسِ ـ ١٩٥٢: سَعْدِ بن مسيّب كَهِ مِي كهمِ نَ حضرت سعد بن ما لك على بشكوني كم متعلق سوال كيا توانهول نے ممان الله محصة وانثا اور فرما يا تمهيں بيكس نے كہا ہے؟ ميں نے ان كے سامنے بيان كرنا نا پسندكيا توانهول نے فرما يا ميں نے جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَل

قخريج: ابو داؤد في الطب باب ٢٤ مسند احمد ٢٨٩/٢ ، ٢٤٠/١٥٠

١٩٥٧ : حَدَّقَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : طَدَّنِنَى عُتُبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَ الشَّوْمُ فِي شَيْءٍ ، فَفِي ثَلَاثٍ ، فِي الْفَرَسِ ، وَالْمَسْكُنِ ، وَالْمَرُأَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَ الشَّوْمُ فِي شَيْءٍ ، فَفِي ثَلَاثٍ ، فِي الْفَرَسِ ، وَالْمَسْكُنِ ، وَالْمَرُأَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَ الشَّوْمُ فِي شَيْءٍ ، فَفِي ثَلَاثٍ ، فِي الْفَرَسِ ، وَالْمَسْكُنِ ، وَالْمَرُأَةِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْافِقِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَسْكُنِ ، وَالْمَرْأَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَ الشَّوْمُ فِي شَيْءٍ ، فَفِي ثَلَاثٍ ، فِي الْفَرَسِ ، وَالْمَسْكُنِ ، وَالْمَرْأَقِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْهَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْعُولُ اللهُ الْمَسْكُونِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَامُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ الْمُسْكُونِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

تخريج : بنعارى في الحهاد باب٤٧ والنكاح باب١٧ مسلم في السلام ١١ /١٩ ١ ، ترمذي في الادب باب٥٠ ابن ماجه في النكاح باب٥٥ مالك في الاستيذان ٢١ ، مسند احمد ٢٨٩/٢ \_

٢٩٥٨ : حَلَّاتُنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرًا يُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

۲۹۵۸: ابوالزبیر نے حضرت جابر سے انہوں نے جناب نی اکرم ملی ایک اس طرح روایت کی ہے۔

٢٩٥٩ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : نَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : نَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ ،
 عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلَهُ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَكَأَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ، لَمْ يَكُنْ يُغْبِتُهُ، وَأَمَّا النَّاسُ ، فَيُثْبِتُونَهُ.
 حَازِمٍ: فَكَأَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ، لَمْ يَكُنْ يُغْبِتُهُ، وَأَمَّا النَّاسُ ، فَيُثْبِتُونَهُ.

۱۹۵۹: ابوحازم نے حضرت مہل بن مسعود طالعہ کو جناب نبی اکرم کالی کیا ہے بیان کرتے ساابوحازم کہتے ہیں گویا سعدان کو ثابت نہیں کرتے تھے۔اور دیگرلوگ اس کو ثابت کرتے تھے۔

٢٩٢٠: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : ثَنَا أَبَانٌ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَضُرَمِيّ ، عَنْ لَاحِيّ حَدَّثَةً ، أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَةً قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ الطِّيرَةِ ، فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طِيرَةَ ، وَإِنْ كَانَ الطِّيرَةُ فِى شَيْءٍ ، فَفِى الْمَوْأَةِ ، وَالدَّارِ ، وَالْفَرَسِ ـ

• ۲۹۱: سعید بن میتب نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سعد سے بدفالی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے مجھے دانٹ دیا اور فر مایا کہ میں نے جناب رسول اللّه مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّا مُ

#### تخريج: روايت ٦٩٥٦ كي تخريج ملاحظه هو\_

١٩٧١ : حَدَّثَنَا فَهُدٌّ قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا زُهَيُرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُنْبَةَ بُنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ أَبِي بَكُوٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

۲۹۲۱: عبدالله بن ابی بکرنے حضرت انس بن مالک سے سنا کہ وہ جناب رسول الله مَالِيُّةِ اِسے اسی طرح روایت کرتے تھے۔

٢٩٧٢ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : نَنَا ابْنُ وَهُبِ أَنَّ مَالِكًا حَدَّقَهٔ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ الشُّوْمُ فِى شَىْءٍ ، فَفِى ثَلَاثٍ ، فِى الْمَوْأَةِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالدَّارِ ـ

۲۹۶۲: ابوحازم نے حضرت مہل بن سعدٌ سے انہوں نے جناب رسول اللّمثَّلَةُ بِنَّمِ سے ای طرح روایت کی ہے کہا گر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی عورت 'گھوڑا' گھر۔

٣٩٧٣ : حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرَانَ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، حَدَّثَنِى أَبِى ، عَنْ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا عَدُوى ، وَلَا طِيرَةَ ، وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالدَّارِ فَفِي هٰذَا الْحَدِيْثِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ مَا فِي الْفَصْلِ الَّذِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ ، وَالْفَرْسِ ، وَالدَّارِ فَفِي هٰذَا الْحَدِيْثِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ مَا فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هٰذَا الْفَصْلِ . وَذَٰلِكَ أَنَّ سَعُدًا ، النَّهَ وَسَيْدًا حِيْنَ ذَكْرَ لَهُ الطِّيرَةَ ، وَأَخْبَرَهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّةً قَالَ : لَا طِيرَةَ ثُمَّ قَالَ إِنْ تَكُن فِى شَيْءٍ فَفِي شَيْءٍ ، فَفِي الْمَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالدَّارِ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ الْمِيرَةَ ثُمُ قَالَ إِنْ تَكُن فِى شَيْءٍ فَفِيهِنَّ أَيْ : لَوْ كَانَتُ تَكُونُ فِى وَالدَّارِ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هُولَاءٍ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنُ فِى هُولُلَاءِ النَّلاَيَةِ ، فَلَيْسَتُ فِى شَيْءٍ . وَقَدْ رُوى عَنْ عَلْمِ وَسَلَّمَ فِى شَيْءٍ وَسَلَّمَ فِى ذَلِكَ ، كَانَ عَلَى غَيْرِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلِكَ ، كَانَ عَلَى غَيْرِ هُذَا اللَّهُ عَنْهَا مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلِكَ ، كَانَ عَلَى غَيْرِ هُذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلِكَ ، كَانَ عَلَى غَيْرِ

٢٩٩٣: عطيد نے حضرت ابوسعيد " ہے انہوں نے روایت کی کہ جناب نبی اکرم مَا اَلْتُیْمَ نے فرمایا کوئی بیاری متعدی

خِلنُ 🔗 🍐 🛬

نہیں' نہ بدفالی ہے۔ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ عورت' گھوڑے اور گھر میں ہوتی۔ اس روایت میں ان روایات میں ان روایات کے خلاف مضمون ہے جو کہ پہلے حصہ باب میں وارد ہوئی ہیں وہ یہ کہ حفرت سعد ٹے سعید کو بدفالی کے تذکرہ پر ڈا نٹا اور ہتلایا کہ جناب رسول اللہ منگائی گئے ہے تو اس کی نفی کی ہے کہ کوئی بدفالی نہیں پھر فر مایا اگریہ ہوتی تو پھر ان تنزوں چیز وں میں ہوتی گھر' گھوڑ ااور عورت۔ (کیونکہ بیا کثر آ دمی کے ساتھ رہتی ہیں)۔ بینہیں ہتلایا کہ ان میں نمونی جا ہے تھی۔ جب ان میں نہیں تو کسی چیز میں میں نمونی جا ہے تھی۔ جب ان میں نہیں تو کسی چیز میں میں ۔ اور حضرت عائشہ دی تا برسول اللہ منگائی کا فرمان دیگر الفاظ میں وارد ہوا ہے۔

IFO

روایات حضرت عا نشه ظافهٔ ملاحظه بول به

٢٩٢٣ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : نَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ ، قَالَ : نَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْلَى، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانِ ، قَالَ : دَحَلَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِيْ عَامِرٍ ، عَلَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ، فَأَخْبَرَاهَا أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الطِّيرَةَ فِى الْمَرْأَةِ ، وَالدَّارِ ، وَالْقَارِ ، وَالْقَارِ ، وَالْقَرْسِ فَعَضِبَتُ وَطَارَتُ شُقَّةٌ مِنْهَا فِى السَّمَاءِ وَشُقَّةٌ فِى الْأَرْضِ فَقَالَتُ وَالَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُ ، إِنَّمَا قَالَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا عَلَى مُحَمَّدٍ ، مَا قَالَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُ ، إِنَّمَا قَالَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَتَطَيَّرُونَ مِنْ ذَلِكَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَكُى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَكَانُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَايةً يَتَعَيَّرُونَ مِنْ ذَلِكَ فَا لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَكَايَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَايةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَايةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَايةً عَنْ أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، إِلَّانَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَايةً عَنْ أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، إِلَّانَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَايةً عَنْ أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، إِلَّانَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَايةً عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَايةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَالُكَ الْقُولُ ، كَانَ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَايةً عَنْ أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، إِلَّانَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكُلُوكَ الْسَاعُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَسُلُولُ الْعَلَيْمِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُ الْمُعَلِيْةِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللْهُ الْمُعَلِيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الْمَعَلِيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ وَلَا الْعَلَالُهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُولُ الْمُعَلِيْهِ وَلَا الْمُعَلِيْةِ الْعَلَالُ الْمُعَلِيْةِ الْمُؤْلِقُ الْعَلَالُ وَالْعَلَالُ الْمُعَلِيْةُ إِلَاهُ الْعَلَالُولُ الْعَالِقُ الْعَلَا

۱۹۹۳: ابوحسان کہتے ہیں کرقبیلہ بنوعامر کے دوآ دمی حضرت عاکشہ طابخ کی خدمت میں آئے اوران کو ہتلا یا کہ ابو ہری ہ طابخ جناب نبی اکرم کا الیکے بیان کررہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عورت گھر اور گھوڑے میں نحوست ہری ہ طابخ جناب نبی اکرم کا الیکے بیان کررہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عورت گھر اور گھوڑے میں نحوست ہے۔ (تویہ من کر) حضرت عاکشہ طابخ سخت نا راض ہو کیں اور تیور بدل گئے اور فرمایا اس ذات کی قتم ہے جس نے حضرت محمد کا اللہ علی ہو گھا ت جناب رسول اللہ طابخ نے بالکل نہیں فرمائے۔ بلکہ آپ نے فرمایا اہل جا بلیت ان تین چیز وں سے بدشگونی لیتے تھے۔ حضرت عاکشہ طابخ نے بتلایا کہ یہ اہل جا بلیت کا قول ہے جو جناب رسول اللہ مان گھی اس بھی اس بھی اسی طرح ہے۔ جناب رسول اللہ مان گھی اسی طرح ہے۔

تخريج: مسنداحمد ۲٬۱۰،۱۰۰.

# التَّخيرِ بينَ الْأَنبِياءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ التَّخيرِ بينَ الْأَنبِياءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ التَّخيرِ بينَ الْأَنبِياءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ السَلَامُ السَّلَامُ السَلَّلِمُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَّلَامُ الْمُعَلِيْم

### خُلَاصَيْنُ الْمُأْمِلُ:

حضرات انبیاء کیم السلام کے مابین انفرادی صفات میں ایک دوسرے پرترجیج میں کوئی حرج نہیں۔ فریق ثانی کا قول میہ ہے انبیاء کیم السلام میں ترجیح کا سلسلہ ہرگز جائز نہیں ہے۔

٢٩٢٥ : حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا خَيْرَ الْبَرِّيَّةِ ، فَقَالَ ذَاكَ أَبِي إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔
 أَبِي إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

۲۹۵۷: مختار بن فلفل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس واٹن کوفر ماتے سنا کہ ایک آدی جناب ہی اکرم مُنالیّن کا کوفر ماتے سنا کہ ایک آدی جناب ہی اکرم مُنالیّن کا کوفر ماتے سنا کہ ایک آدی جناب جنارت خدمت میں آیا اور کہنے لگا: یا حیو المبریه اے مخلوق میں سب سے بہتر تو آپ نے فرمایا وہ تو میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔

تخريج : ابو داؤد في السنة باب١٨ ، مسند احمد ٣ ، ١٨١/١٧٨ ـ

٢٩٢٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزِيْمَةً ، قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً.

۲۹۲۲: مخار بن فلفل نے حضرت انس واللہ سے انہوں نے جناب نبی اکرم کا اللہ اس طرح کی روایت کی ہے۔ ب

٢٩٢٤ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرُزُوْقٍ ، وَإِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوْنُسَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ :
 ثَنَا سُفْيَانُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادٍ مِثْلَةً.

٢٩٧٧: حذيفه نے سفيان سے پھرانهوں نے اپني اسناد سے روايت كى ہے۔

٢٩٢٨ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوْقٍ ، قَالَ : نَنَا عَقَّانَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلُهُ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا فُلُهُ مِ عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا فُلُكُونٍ ، عَلَى مَا جَاءَ مِمَّا كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بَأْسُ بِالتَّخْيِيْرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فَيُقَالُ : إِنَّ فُلَانًا خَيْرٌ مِنْ فُلَانٍ ، عَلَى مَا جَاءَ مِمَّا كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ

مِنْهُمْ . وَخَالَفَهُمْ فِى ذَٰلِكَ آخَرُوْنَ ، فَكَرِهُوْا التَّخْيِيْرَ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ .وَاحْتَجُوْا فِى ذَٰلِكَ.

۲۹۲۸: مختار بن فلفل نے حضرت انس بڑائیؤ سے انہوں نے جناب نبی اکرم کُلُولی سے اسی طُرح کی روایت کی ہے۔ ۱۹۹۸: مختار بن فلفل نے حضرت انسی علیہم السلام کے درمیان ترجیح میں کوئی حرج نہیں۔ مثلاً کہ فلاں فلاں سے بہتر ہے گریدان صفات میں ہوگا جوانفرادی طور پران میں پائی جاتی ہیں۔ انبیاء کیہم السلام میں ایک دوسرے پرترجیح دینا جائر نہیں انہوں نے ان روایات سے استدلال کیا ہے۔

٢٩٢٩ : بِمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو
 بُنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهُ ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَخَيَّرُواْ بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ

۲۹۲۹: عمروبن یکی مازنی نے اپنو والدسے انہوں نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہ ال

نخريج : بخارى في الخصومات باب١ والديات باب٣٦ مسلم في الفضائل ١٦٣ ا ابو داؤد في السنه باب١٣ مسند احمد ٣ ٣٣/٣١.

٢٩٧ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ :ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ ، قَالَ :ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
 يَحْيلى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْلَهُ.

• ١٩٤٠: يجي بن عماره نے اپنے والدسے انہوں نے حضرت ابوسعید سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَا اللّٰیوَ اسے اس طرح روایت کی ہے۔

ا ۱۹۷ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، فَلَدَّكَرَ بِإِسْنَادِمٍ مِثْلَةً. ا ۱۹۷: ابونعيم نے سفيان سے پھرانہوں ئے اپنی اسناد سے روايت تقل کی ہے۔

٢٩٧٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا الْوَهْبِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْمَاجِشُونِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْفَضُلِ قَالَ : أَخْبَرَنِى الْأَعُرَبُ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلَهُ ، فِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُفَضَّلَ بَيْنَ حَدِيثٍ طَوِيْلٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُفَضِّلُوا ـ فَنَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُفَضَّلَ بَيْنَ الْأَنْ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفَضَّلُ بَيْنَ الْأَنْ بَيْنَ عَلَى مُوسَلَى ـ

۲۹۷۲: اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے کہ جناب رسول الله مَنَّ الْتَیْزُ نے اسی طرح فر مایا۔ البتہ طویل روایت میں بیافاظ زائد ہیں۔" لا تفضلوا" جناب نبی اکرم مَنَّ اللَّیْرِ النبیاء علیم السلام میں سے ایک کو دوسر نے پرتر جیج دینے سے روکا۔ اور بیروایت بھی ہے کہ آپ نے فر مایا کہتم مجھے موکیٰ علیہ السلام پرفضیات مت دو۔ **تَحْرِيج** : بحارى في احاديث الإنبياء باب٥٣ مسلم في الفضائل ٩٥٩ ـ

٢٩٧٣ : عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا لَهُ عَلَيْهِ مُوسَى ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ ، فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّكُمُ ، بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِى أَصُعِقَ فِيْمَنُ كَانَ صُعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي ، أَوْ كَانَ فِيمَنِ السَّكُنَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ؟ فَنَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفَضِّلُوهُ عَلَى مُوسَى وَقَالَ لَهُمْ النِّي أَوَّلُ مَنْ يُفِينُ مِنِ الصَّعْقَةِ ، فَأَجِدُ مُوسَى قَائِمً ، فَلَا أَدْرِى أَكَانَ فِيمَن صُعِقَ قَبْلِي ، فَلَمْ تُصِبُهُ الصَّعْقَةُ ، فَلُوسِّلَ بِاللهُ عَنْدَنَا عَلَى أَنْ صُعِقَ فَافَاقَ قَبْلَهُ ، فَكُونَ فِيمَا السَّتُنَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ؟ فَكَانَ ذِلِكَ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ جَازَ عِنْدَةً أَنْ يَكُونَ فِيمَا السَّعْنَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ؟ فَكُونَ فِيمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيْضَا أَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنَهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَنْ يُعِنْ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْصُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَلْ الْمُعْتَلِقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُؤْلِ : أَنَا خَيْلُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا

سا ۱۹۵۲: سعید بن میتب بن شخف نے حضرت ابو ہریرہ بن شخف سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ کا شخط نے فر ما یا تم مجھے موئی علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔ بے شک لوگ قیا مت کے دن بے ہوش ہوجا تیں گے میں سب سے پہلے ہوش میں آ دَل گا۔ او پاک موئی علیہ السلام کو دیھوں گا کہ وہ عرش کے پائے کو مضبوطی سے پہلے ان کو ہوش آ گیا یا وہ ان لوگوں سے معلوم نہیں کہ آیا وہ بہوش ہونے والوں میں بہوش ہوئے اور پھر بھے سے پہلے ان کو ہوش آ گیا یا وہ ان لوگوں سے بہن جن کو اس سے متنیٰ کیا گیا ہے۔ (الا من شاء اللہ کی طرف اشارہ فر مایا) جناب رسول اللہ تا اللہ تا ہوئے اب موئی علیہ السلام پر فضیلت سے منع فر مایا اور بیفر مایا کہ جھے پہلے ہوش آئے گا تو میں موئی علیہ السلام کو گھڑا پاؤں گا۔ اب محصل مولی ملیہ موث آئے گا تو میں موئی علیہ السلام کو گھڑا پاؤں گا۔ بہن ہوئے اور پھر بھے معلوم نہیں کہ جن کو اس بے ہوش سے متنیٰ کر ایوں سے بہن کہ جن کو اس بے ہوش سے ہوش ہوئے ماران کو کو سے متنیٰ کر سے موٹی سے ہوش ہوئے گر آپ ہے۔ بہن ہوں اور آئیس ہے ہوش ہوئے گر آپ ہوئے گر آپ

تخريج : بحارى في الحصومات باب ١٬ احاديث الانبياء باب٣١، تفسير سوره٨، مسلم في الفضائل ١٦٠، ابو داؤد في السنه باب٢٢، مسند احمد ٢٦٤/٢\_

٣٩٧٣ : حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ :ثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ ، قَالَ :ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِىٰ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ :أَنَا خَيْرٌ مِنْ يَوْنُسَ بْنِ مَتَّى.

۲۹۷: ابوالعالیہ نے حضرت ابن عباس را ہے سے روایت کی ہے کہ جنا ب رسول الله مُنَا اللهُ عَلَیْمُ نے فر مایا کہ کس آ دمی کو میکہنا جائز نہیں ہے کہ میں حضرت یونس بن متی عالیہ اسے بہتر ہوں۔

تخريج: بحارى في احاديث الانبياء باب٢٥/٢٤ مسلم في الفضائل ٦٦ ١٦٧/١ ، ترمذي في الصلاة باب ٢٠

٢٩٧٥ : حَدَّلْنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : نَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : نَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَنْبَغِى لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولُ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى -

۲۹۷۵: حمید بن عبدالرحمٰن نے حضرت ابو ہر رہ والٹھ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَالِیْ اَلْمِیْ اِللَّمِیْ اللَّهِ اِللَّمِیْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللللللللللَّ

٢٩٧١ : حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً رَضِى اللهُ عَنْهُ كَانَّةٌ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، عَنْهُ عَلَى رَضِى اللهُ عَنْهُ كَانَّةٌ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى الظُّلُمَاتِ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ مِثْلَةً ، وَزَادَ قَدْ سَبَّحَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِى الظُّلُمَاتِ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ التَّخْمِيْرِ بَيْنَةً ، وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْأَبْيَاءِ بِعَيْبِهِ ، وَأَخْبَرَ بِفَضِيْلَةٍ لِكُلِّ مَنُ ذَكْرَةً مِنْهُمُ لَمُ تَكُنُ عَنِ التَّخْمِيْرِ بَيْنَةً ، وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِعَيْبِهِ ، وَأَخْبَرَ بِفَضِيْلَةٍ لِكُلِّ مَنُ ذَكْرَةً مِنْهُمُ لَمُ تَكُنُ لِعَيْرِهِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَيُجْعَلُ مُضَادًا لِحَدِيْثِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلُفُلُ ؟ . قُلُتُ : لَيْسَ هلذا عِنْدِى ، لِعَيْرِهِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَيُجْعَلُ مُضَادًا لِحَدِيْثِ الْمُخْتَارِ بُواهِمْ مَعْدُولُ الْمَوْتِيَةِ مَلُولُ ؟ . قُلُتُ الْمَوْتِيةِ ، فَلَمْ يَقْصِدُ فِى ذَلِكَ اللى المُحْتَارِ ، وَتَمْ هُو عَلَى أَنَى إِبْرَاهِيْمَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ، فَلَمْ يَقُصِدُ فِى ذَلِكَ اللّى الْمُحْتَارِ ، وَنَى الْهُ ضَيْلُ اللهُ عَنَى النَّاسِ إِزْرَاءٌ عَلَى الْمَفْصُولِ ، وَلَيْسَ فِى تَفْضِيْلِ رَجُل عَلَى النَّاسِ إِزْرَاءٌ عَلَى أَحْدِ مِنْهُمْ . هذَا لَا لَهُ عَلَى النَّاسِ إِزْرَاءٌ عَلَى الْمَعْمَ وَلَى اللهُ عَنْ وَلَمْ يَعْلِعُهُ عَلَى الْمُعْمَلُ أَنْ يَكُونَ اللّهُ عَنَ وَخَلْ الْمَوْتِ عِنْدَهُ مِنْ اللهُ عَنْ وَجَلَ عَلَى الْمَالِعُهُ اللهُ عَنْ وَلَمْ يَطُلِعُهُ عَلَى تَفْضِ الْالْمُعْنَى الْكَالِعُهُ الْكَارِهُ اللهُ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِقَ الْمُعْمَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَمْ عَلَى الْمُولِعُهُ عَلَى الْمُولِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولِعُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولِعُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللهُ ع

فِيْمَا أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ .

۲۹۵۲ عبداللہ بن سلمہ نے حضرت علی بڑا تین ہے روایت کی ہے گویا کہ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقل کیا ہے پھر انہوں نے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ اور بیاضا فہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں ہیں اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کی۔ تو جناب رسول اللہ تا تین ہے ہے ہیں اللہ تا ہیں ہے۔ یہ روک دیا کہ انبیا علیم السلام کے درمیان ترجیح دی جائے اور اس طرح آپ نے ہر پیغیم علیہ السلام کی اس فصلیات کا ذکر کیا جود وسرے کے لئے نہیں اس کے ساتھ فاص ہے۔ یہ روایت میرے ہاں تو اس کے خالف نہیں خاص ہے۔ یہ روایت تو مخار بن فافل کی گزشتہ روایت کے خالف ہے۔ یہ روایت میرے ہاں تو اس کے خالف نہیں کے اسے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلوق میں بہتر ہیں تو اس میں کی کوچھوڑ کر ورسرے کا قصد نہیں کیا گیا۔ جبکہ دیگر روایات میں ایک بخیر کی دوسرے شخص کو دوسرے ترفضیات دیتے ہیں معین پیغیم کی دوسرے شخص کو دوسرے ترفضیات دیتے ہیں تو اس طرح ان روایات سے تصادفتم ہوسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ورس کی اطلاع نہ دی کہ میں اللہ تعالیٰ نے اطلاع نہ دی کا میں کا موسلات کی مطلاع نہ دی اس بات کی ممانعت ہو کہ بعض انہ نے کرام کو دوسرے بعض پر فضیات موسلات کی ممانعت ہو کہ ایک اور اس بات کی ممانعت ہو کہ ایک اور میں میں اللہ تعالیٰ نے اور اطلاع وی اس بر اکتفاع کر و کہونکہ اس کا تعلق اطلاع باری تعالیٰ پر موقوف ہے تص سے فضیات دو و اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تلک میں کو سطن بعض بھی علی بعض کے حت ہے۔ متر جم واللہ اعلی و والی مرضی سے نہیں بلکہ تلک الرسل فضلنا بعض بھی علی بعض کے حت ہے۔ متر جم واللہ اعلی اور سطن فضلنا بعض بعن بعلی بعض کے حت ہے۔ متر جم واللہ اعلی اور سے نونسیات و واپنی مرضی سے نہیں بلکہ تلک الرسل فضلنا بعض بھی علی بعض کے حت ہے۔ متر جم واللہ اعلی اور سے نونسیات و واپنی مرضی سے نہیں بلکہ تلک الرسل فضلنا بعض بھی بعض کے حت ہے۔ متر جم واللہ اعلی اور میں سے نونسیات و واپنی مرضی سے نہیں بلکہ تلک الرسل فضلنا بعض بھی بعض کے حت ہے۔ متر جم واللہ اعلی اور میں اس بیت کی میں سینس بلکہ تلک

# پر اِخصاءِ البهائِمِ البهائِمِ البهائِمِ البهائِمِ البهائِمِ البهائِمِ البهائِمِ البهائِمِ البهائِمِ البهائِمِ

## خُلْفَتْ الْبَامِلُ

كسى زجانوركوفسى كرناية تغير خلق اللدكي شم سے بن جاتا ہے۔

فریق ثانی کامؤقف: جن جانوروں کے کا شنے کا خطرہ ہویاان کے متعلق چر بی سے بھر پورکرنے کاارادہ ہوان کوخصی کرنے میں کچھ قیاحت نہیں۔

٢٩८٧ : حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ يَزِيْدُ بُنُ سِنَانِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْ بَكُرِ الْحَنفِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِع ،
 عَنُ أَبِيْهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يُخْصَى الْإبِلُ ، وَالْبَقَرُ ، وَالْغَنَمُ ، وَالْخَيْلُ ـ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : مِنْهَا نَشَأْتِ الْخَلْقُ ، وَلَا تَصْلُحُ الْإِنَاثُ الْآئَكُورِ .

۱۹۷۷: نافع نے حضرت ابن عمر الله اسے روایت کی ہے جناب رسول الله کا الله کا الله کا اونوں بیلوں کروں کا محور وں کو سے حکوق بیدا ہوئی اور مادہ بلانر کھوڑوں کو خصی کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبدالله بن عمر دلائے فرماتے ہیں اس سے محلوق بیدا ہوئی اور مادہ بلانر کے مناسب ہی نہیں۔

تخريج : مسند أحمد ٢٤/٢ ، باحتلاف يسير من اللفظ

١٩٧٨ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ، لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفِعِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَدٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَهَ مَنَ قُومٌ إلى هذَا ، فَقَالُوا : لَا يَحِلُّ إِخْصَاءُ شَيْءٍ مِنَ الْفُحُولِ ، وَاحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ بِهِذَا الْحَدِيْثِ ، وَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيُغَيِّرُنَ خَلْقَ اللهِ قَالُوا : وَهُو اللهِ عَلَوْهُ مَنْ الْبَهَائِمِ ، أَوْ مَا أُرِيدُ وَهُو اللهِ عَنْ اللهِ عَالُوا : مَا خِيفَ عِضَاضُهُ مِنَ الْبَهَائِمِ ، أَوْ مَا أُرِيدَ شَحْمُهُ مِنْهَا ، فَلَا بَأْسَ بِإِخْصَائِهِ . وَقَالُوا : هذَا الْحَدِيثُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . وَكَيْنَا مُخَالِفُنَا ، إِنَّمَا هُوَ عَنِ الْبُو عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

۱۹۷۸: عیسیٰ بن بونس نے عبداللہ بن نافع سے پھرانہوں نے اپنی سند سے روایت بیان کی ہے۔امام طحادی اُ فرماتے ہیں: بعض لوگ اس طرف گئے ہیں وہ کہتے ہیں کسی نرکوضمی کرنا حلال نہیں۔انہوں نے اس روایت کو دلیل بنایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ''فلیغیر ن حلق اللہ ……'' اس آیت میں جس تغییر خلق کا ذکر ہے اس سے یہی X

خصی ہونا مراد ہے۔فریق ٹانی کامؤقف ہے کہ جس کے متعلق خطرہ ہو کہ وہ دوسرے جانوروں کو کا فے گایا جس کے چربی سے بھر پور کرنے کا ارادہ ہوا سے خصی کرنے میں حرج نہیں فریق مخالف کا کہنا ہے کہ جوروایت دلیل میں پیش کی جاتی ہےوہ ابن عمر ﷺ پرموتوف ہےوہ جناب رسول اللّٰه ﷺ کے سرفوعا ثابت نہیں ہے۔ملاحظہ ہو۔ ١٩٧٩ : فَلَاكُرُوْا مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ أَهْلُ هٰذَا الْحَدِيْثِ ، إِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .فَأَمَّا مَا ذَكُوُوا مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ إِللَّهِ فَقَدْ قِيْلَ :تَأْوِيْلُهُ مَا ذَهَبُوا اللَّهِ . وَقِيْلَ : إِنَّهُ دِيْنُ اللَّهِ . وَقَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوْءَ يُنِ ، وَهُمَا الْمَرْضُوْضَانِ خَصَاهُمَا ، وَالْمَفْعُولُ بِهِ ذَٰلِكَ ، قَدِ انْقَطَعَ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَسُلٌ فَلَوْ كَانَ إِخْصَاؤُهُمَا مَكُرُوهًا ، إِذًا لَمَا ضَحَّى بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِيَنْتَهِىَ النَّاسُ عَنْ ذلك ، فَلَا يَفْعَلُونَهُ، لِأَنَّهُمْ مَتلى مَا عَلِمُوا أَنَّ مَا أُخْصِى تُجْتَنَبُ أَوْ تُجَافَى، أَحْجَمُوا عَنْ ذلك ، فَلَمْ يَفْعَلُوهُ .أَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، فِيْمَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي بَابِ رُكُوبِ الْبِغَالِ أَنَّهُ أَتِي بِعَبْدٍ خَصِيْ يَشْتَرِيْهِ فَقَالَ :مَا كُنْتُ لَأُعِيْنَ عَلَى الْإِخْصَاءِ فَجَعَلَ ابْتِيَاعَهُ إِيَّاهُ، عَوْنًا عَلَى إِخْصَائِه، لِلْأَنَّهُ لَوْلًا مَنْ يَبْتَاعُهُ، لِلْنَّهُ خَصِينٌ لَمْ يَخْصِهِ مَنْ أَخْصَاهُ، فَكَذَٰ لِكَ اِخْصَاءُ الْغَنَمِ ، لَوْ كَانَ مَكُرُوْهًا ، لَمَا ضَحَّىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَدْ أُخْصِىَ مِنْهَا .وَلَا يُشْبِهُ إِخْصَاءُ الْبَهَائِمِ اِخْصَاءَ بَنِي آدَمَ ، لِأَنَّ اِخْصَاءَ الْبَهَائِمِ ، إِنَّمَا يُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرُنَا ، مِنْ سَمَانَتِهَا ، وَقَطْع عَضِّهَا ، فَذَٰلِكَ مُبَاحٌ .وَبَنُو آدَمَ ، فَإِنَّمَا يُرَادُ بِإِخْصَائِهِمُ الْمَعَاصِى ، فَذَٰلِكَ غَيْرُ مُبَاحٍ .وَلَوْ كَانَ مَا رَوَيْنَا فِي أَوَّلِ هَٰذَا الْبَابِ صَحِيْحًا ، لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أُرِيْدَ الْإِخْصَاءُ الَّذِي لَا يَبْقَىٰ مَعَهُ شَيْءٌ ، مِنْ ذُكُورِ الْبَهَائِمِ ، حَتَّى يُخْطَى، فَذَلِكَ مَكُرُوهٌ ، لِأَنَّ فِيْهِ انْقِطَاعَ النَّسْلِ .أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ فِي ذَٰلِكَ الْحَدِيْثِ مِنْهَا نَشَأْتِ الْخَلْقُ أَى : فَإِذَا لَمْ يَنْشَأْ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ الْخَلْقِ ، فَذَٰلِكَ مَكُرُوهٌ . فَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْإِخْصَاءِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ مِنْهُ نَشْءُ الْخَلْقِ ، فَهُوَ بِخِلَافِ ذٰلِكَ . وَقَدْ رُوِيَ فِي إِبَاحَةِ إِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ .

اس کاموقوف ہونا ثابت ہوگیاباتی آیت جس کا تذکرہ بطور دلیل کیا گیا ہے تواس کی ایک تادیل اگروہ ہے جوفریق اقال نے کی ہے تو دوسری تاویل تخلیق کے بدلنے سے دین فطرت کابدلنا مراد ہے۔روایات میں وارد ہے کہ جناب رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْظُم نِهِ قَرِ بِانِي كِي اوروه دود نب من جوموء وين تقاس كامعنى جس كے كيوروں كوكوٹا گيا ہو۔اس كي نسل کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا تو اگرخصی کرنا مکروہ ہوتا تو جناب رسول الله مُثَاثِينَا ان کی قربانی نہ کرتے تا کہ لوگ اس سے بازآ جائیں اور نہ کریں کیونکہ لوگوں کو جب بیمعلوم ہوجا تا جوخصی ہواس ہے گریز کیا جاتا یا بیجا جاتا ہے تو لوگ اس سے رک جاتے اور نہ کرتے۔ کیاتم نہیں ویکھتے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک غلام لایا گیا جوضی تھا تا كهوه خريدليس (باب ركوب البغال) تو آپ نے فرمايا ميں خصى بن پر معاون نہيں بن سكتا (اس لئے ميں نہ خریدوں گا) تو آپ نے خصی غلام کی خریداری کواعانت علی الا خصاء قرار دے کرنہ خریدا۔ کیونکہ اگر کوئی اس کوخسی ہونے کی بناء پر نہ خریدے گا تو پھرخصی کرنے والا آئندہ خصی نہ کرے گا۔اس طرح بکریوں میں خصی کرنا اگر مکروہ موتا تو جناب رسول الله مظافی الم الله می گربانی نه کرتے۔ نیز اس کو بنی آدم کے ضمی کرنے پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ جانوروں کے خصی کرنے سے ان کاموٹا کرنا اوران کے کاشینے سے حفاظت مقصود ہے اور بیمیاح ہے اورانسانوں کو خصی کرنے سے معاصی مقصود ہیں اور بینا جائز ہے۔اگراس روایت کو بوجوہ مان لیا جائے توممکن ہے کہاس سے مرادایاخصی بنانا ہوجس کے ساتھ اور کوئی چیز نرحیوانات کی باتی ندر ہے اور پیکروہ ہے کیونکداس سے سلسلنسل کا انقطاع لازم آتا ہاس پرداالت بہ ہے کہروایت میں "منھا نشأت الخلق"کہا گیا کہ جباس سے کوئی چیز پیدانہ ہوتو پیمروہ ہے۔ باقی ایباخسی کرناجس سے پیدائش کاسلسلہ منقطع نہ ہووہ اس کے خلاف ہے۔

### حیوانات کے خصی کرنے پر متقد مین سے ثبوت:

٢٩٨٠ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ عُرُوةَ أَنَّةً أُخْطَى بَغْلًا لَهُ.

١٩٨٠: ﴿ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
 ١٩٨٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
 عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهٍ ، مِثْلَةً.

١٩٨٨: بشام بن عروه نے اپنے والد سے اس طرح کی روایت کی ہے۔

١٩٨٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : نَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ : نَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْصُى جَمَلًا لَهُ.

١٩٨٢: سفيان نے ابن طاوَس سے روايت كى ہے كدان كے والد نے اسپے ايك اونث كوضى كيا۔ ١٩٨٣ : حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِإِخْصَاءِ الْفَحْلِ إِذَا خُبِيْسَى عِضَاضُهُ .

۱۹۸۳: مالک بن مغول نے روایت ہے کہ حضرت عطاء نے فرمایا کہ زکوخصی کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس کے کاشنے کا خطرہ ہو۔

## ابُ کِتَابَةِ الْعِلْمِ ، هَلْ تَصْلُحُ أَمْ لَا ؟ هَلَيْ الْعِلْمِ ، هَلْ تَصْلُحُ أَمْ لَا ؟ هَلِيَكِ الْمِي كتابت علم يح بينهيں

## خُلاطَتْنَ إلْبَالْمِرْ

بعض اوگوں کا خیال بیہ کے علم کالکھنا مکروہ ہے۔ فریق ثانی کامؤقف: کتابت علم میں پچھرج نہیں ہے۔

٢٩٨٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزِيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَّنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُطْنِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي شَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابَةِ الْعِلْمِ ، فَلَمْ يَأْذَنُ لَهُ \_ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَمْ يَوُهُ إِلَى كَرَاهَةِ كَتَابَةِ الْعِلْمِ ، وَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَاحْتَجُوا فِيْهِ بِمَا ذَكُونَاهُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوُا كَتَابَةِ الْعِلْمِ ، وَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَاحْتَجُوا فِيْهِ بِمَا ذَكُونَاهُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوُا بِكَابَةِ الْعِلْمِ ، وَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَاحْتَجُوا فِيْهِ بِمَا ذَكُونَاهُ ، وَخَالَفَهُمْ ، مِنَ الْآثَوِ الَّذِي ذَكُونَاهُ ، بِمَا قَدُ رُونِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

۲۹۸۳: عطاء ابن بیار کہتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے نقل کیا کہ میں نے نبی اکرم کا ٹیڈ کے سیلمی باتین کھنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ امام طحادیؓ: کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال بیہ ہے کہ مم کا لکھنا مگروہ ہے اوروہ اس سے منع کرتے ہیں اوراس روایت کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ فریق ثانی کامؤقف ہے کہ کتابت علم میں کوئی حرج نہیں اوراس کا ثبوت بیروایت ہے جوآئندہ سطور میں ذکر کررہے ہیں۔

#### تخريج: ترمذي في العلم باب١١ ـ

٢٩٨٥ : حَلَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا شَرِيْكُ ، عَنِ الْمُخَارِقِ ، عَنُ طَارِقٍ قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيْ مَ لَكُنَا فَهُدٌ قَالَ : مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَوُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا كِتَابُ اللهِ، وَهِذِهِ خَطَبَنَا عَلِيْ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَوُهُ عَلَيْهِ أَخَذُنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ الصَّحِيْفَةُ يَعْنِى، الصَّحِيْفَةَ فِى دَوَاتِهِ وَقَالَ : فِى غِلَافِ سَيْفٍ عَلَيْهِ أَخَذُنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ .

۱۹۸۵: طارق کہتے ہیں کہ علی الرتظامی نے ہمیں خطبہ دیا اور سوائے اللہ کی کتاب کے اور اس صحیفے کے جو آپ کی تکوار کے غلاف میں تھاجس کوہم نے جناب رسول اللہ مان فیٹر کے حاصل کیا ہے اس میں صدقہ کے فرائض کا بیان

تخريج : بحارى في الحذيعه باب ١٠ والفرائض باب ٢١ مسند احمد ١٠٠/١ ١٠٠٢\_

٢٩٨٢ : حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآعُمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللهِ عَنْ عَلِي قَالَ : لَيْسَ عِنْدَنَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِي قَالَ : لَيْسَ عِنْدَنَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِتَابٍ ، إلَّا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَشَيْءٌ فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ الْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ ، مَا بَيْنَ عِيْرٍ إلى ثَوْرٍ كِتَابٍ ، إلَّا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَشَيْءٌ فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ الْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ ، مَا بَيْنَ عِيْرٍ إلى ثَوْرٍ وَفِي الْحَدِيْنِ غَيْرُ هَذَا

۲۹۸۲: ابراہیم تیمی نے اپنے والدے انہوں نے حضرت علی بڑا ٹیؤ سے روایت کی ہے کہ ہمارے پاس جناب بی اکرم کا ٹیڈو کے اور اکرم کا ٹیڈو کی کا بنیس اور ایک چیز جواس صحیفہ میں ہے کہ مدینہ حرم ہے اور اس کی حدود جبل عمر سے تورتک ہے۔ اور حدیث میں اس کے علاوہ مذکور ہے۔

تخريج : بخارى فضائل المدينه باب ١٬ مسند احمد ١١٩/١ ـ

۱۹۸۷: مغیرہ بن عکیم اور مجاہد نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ کویہ کہتے سنا کہ وہ فرماتے تصحدیث رسول اللّه مُلْاَثَیْنَا کو ہمیتے سنا کہ وہ فرماتے تصحدیث رسول اللّه مُلْاَثَیْنَا کو ہمیت زیادہ کوئی بھی یا در کھنے والانہیں تھا سوائے عبداللّه بن عمر و کے میں زبانی یا دکرتا اور وہ زبانی یا دکرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے انہوں نے اس سلسلے میں حضور مُلْاثِیْنِ سے اجازت طلب کی تھی آپ نے ان کو اجازت دے دی تھی۔

#### تخریج: مسنداحمد ٤٠٣/٢\_

٢٩٨٨ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْطِنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ شُعَيْبًا حَدَّثَهُ وَمُجَاهِدًا، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا ، وَقَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَنْ شُعَيْبًا حَدَّثَهُ وَمُجَاهِدًا، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا ، وَقَالَ : قُلْتُ يَا يَنْبَغِى رَسُولَ اللّهِ ، أَكْتُبُ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ : نَعَمْ . قُلْت : عِنْدَ الْغَضَبِ وَالرِّضَاءِ قَالَ : إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى أَنْ أَقُولَ إِلَّا حَقَّالًا . أَنْ أَقُولَ إِلَّا حَقَّالًا .

۱۹۸۸: مجاہد نے عبداللہ بن عمر طائعۂ سے روایت کی ہے کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ ! کہ آپ سے جو پھے سنوں کیا میں اس کو کھولوں آپ مَنَّا اللّٰهِ اُلْ اِللّٰهِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ

تخریج: مسند احمد ۲۰۷۱۲\_

٩٩٨٩ : خَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : نَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي، يَغْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ حَكَيْمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَ نَحُوًا مِنْ ذَلِكَ .

١٩٨٩ : مغيره بن تحكيم كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ابو ہر رہ و الثاثاث سے سنا نہوں نے اس طرح كى روايت بيان كى ہے۔

۱۹۹۰: عروین شعیب نے اپ والد سے انہوں نے اپ دادا سے روایت کی ہے کہ میں نے گرارش کی یارسول اللّٰہ الل

تخريج: مسند احمد ٢١٥/٢\_

### صحابہ النظام فی و تابعین مصیر کے اقوال سے اس کی تائید:

١٩٩١ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ :ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ :ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ أَتَوْهُ بِصُحُفٍ مِنْ صُحُفِه، لِيَقُرَأَهَا

عَلَيْهِمُ فَلَمَّا أَخَذَهَا ، لَمُ يَنْطَلِقُ فَقَالَ : إِنِّي لَمَّا ذَهَبَ بَصَرِى بَلِهُتُ، فَاقْرَتُوْهَا عَلَىَّ ، وَلَا يَكُنُ فِي أَنْفُسِكُمُ مِنْ ذَلِكَ حَرَجٌ ، فَإِنَّ قِرَاءَ تَكُمْ عَلَىَّ كَقِرَاءَ تِيْ عَلَيْكُمْ ـ

199۱: عکرمدنے ابن عباس پڑھ سے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس پڑھ کے پاس طائف کے کچھ لوگ آئے ان کے پاس ایک صحیفہ تھاوہ چا ہے تھے کہ آپ ان کو پڑھ کرسنا ئیں جب آپ تو پڑھ نہ سکے آپ نے فرمایا جب سے میری نگاہ گئی ہے میں معذور ہو گیا ہوں تم اس کو مجھے پڑھ کرسنا و تمہارے دلوں میں اس سلسلے میں کوئی تنگی نہیں ہونی جا ہے تمہار المجھے پڑھ کرسنا نا اس طرح ہے جیسا میرا تمہیں پڑھ کرسنا نا۔

٢٩٩٢ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ : ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : كَانَ سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ يَكُتُبُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّهُمُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّهُمُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّهُمُ سُلِيمَانُ اللَّهُ عَنْدُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّهُمُ يَكُتُبُونَ ، فَقَالَ : يَكُتُبُونَ ، وَكَانَ أَحْسَنَ شَيْءٍ خُلُقًا .

???: Y99Y

٢٩٩٣ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهُوَ انِيُّ ، قَالَ : ثَنَا يَعْقُوْبُ الْقُمِّيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلِ ، قَالَ : كُنَّا نَأْتِي جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، فَنَسْأَلُهُ عَنْ سُنَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَكُنُبُهَا .

۱۹۹۳: عبدالله بن محر كہتے ہيں كه حضرت جابر كے پاس جاتے اور ان سے رسول الله مُثَاثِيَّةُ كَى سنتيں يو چه كرلكھ ليتے۔

٢٩٩٣ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ : ثَنَا نَعَيْمٌ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنُ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَنَسُ فَلَقِيْتُ عِتْبَانَ ، ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَنَسٌ فَلَقِيْتُ عِتْبَانَ ، ثَابِتٍ ، عَنْ عِتْبَانَ ، ثِنَا مَحْمُودُ دُبُنُ الرَّبِيْعِ ، عَنْ عِتْبَانَ ، ثِنِ مَالِكٍ قَالَ : أَنَسٌ فَلَقِيْتُ عِتْبَانَ ، فَكَتَبَهُ . فَحَدَّنِيْ هِ ، فَأَعْجَبَنِيْ فَقُلُت لِابْنِي : أَكْتُهُ ، فَكَتَبَهُ .

۲۹۹۳: عتبان بن ما لک سے روایت ہے کہ حضرت انس کہنے لگے میں عتبان سے ملاتو انہوں نے میری سند سے روایت نقل کی تو مجھے پیند آئی میں نے اپنے بیٹے کو کہااس کو لکھ لواس نے وہ لکھ لی۔

١٩٩٥ : حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ :ثَنَا أَسَدٌ ، ح .

١٩٩٥: ربيع موذن في اسد سروايت كى بـ

٢٩٩٢ : وَحَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : نَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَخِيْهِ :سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصُحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُثَرَ حَدِيْعًا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى ، مَا خَلَا عَبْدَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى ، مَا خَلَا عَبْدَ اللهِ مُنَ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكُتُبُ وَلَا أَكُتُبُ.

٢٩٩٧: وبب بن معبد نے اپنے بھائی سے انہوں نے حضرت ابو بریرہ واٹن کو یہ کہتے سنا کہ صدیث رسول اللّمثَالَّةَ فِلَ کا مجھ سے زیادہ کوئی بھی روایت کرنے والانہیں تھا سوائے عبد اللّه ابن عمر و کے وہ لکھ لیتے سے میں لکھتا نہیں تھا۔ ١٩٩٧: حَدَّثَنَا يُونْسُ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اِسْحَاقَ اللّهِ مَشْقِیٌّ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْدٍ ، عَنْ بَشِيْدٍ بُنِ نَهِيْكٍ قَالَ : كُنْتُ آحُذُ الْكُتُبَ مِنْ أَبِی هُرَیْرَةَ فَاكُتُهُا ، فَإِذَا فَرَغْتُ، قَرَأْتُهَا عَلَيْهِ، فَأَقُولُ : الّذِی قَرَأْتُهُ عَلَيْكَ، أَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمُ

1994: بشیر بن نہیک کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ ڈائٹؤ سے کتابیں لے کرلکھتا تھا جب میں فارغ ہوجاتا تو میں ان کے سامنے پڑھتا اور کہتا جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کیا آپ نے سب رسول الله مَالْمَائِيْزَ کے سامنے پڑھا ہے کیا آپ نے سب رسول الله مَالَّائِیْز کے سامنے پڑھا ہے کیا آپ نے سب رسول الله مَالَّائِیْز کے سامنے پڑھا ہے کیا آپ نے سب رسول الله مَالَّائِیْز کے سامنے پڑھا ہے کیا آپ نے سب رسول الله مَالَائِیْز کے سامنے پڑھا ہے کیا آپ نے سب رسول الله مَالَائِیْز کیا ہے دہ کیا ہے جی ہاں۔

# هِ مَكْرُوهُ أَمْ لَا ؟ هَرَيْ هَلُ هُو مَكْرُوهُ أَمْ لَا ؟ هَرِيْ

## داغنا مکروہ ہے یانہیں؟

## خلاصة البالمر

داغناممنوع ہے۔

فريق ثاني كامؤقف: الركسي چيز كاعلاج داغنے ميں ہوتواس ميں داغنا گنا فہيں۔

٢٩٩٨ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوْقِ قَالَ : ثَنَا وَهُبٌ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى اِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الْأَحُوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ نَاسًا أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاحِبِ لَهُمْ ، فَسَأَلُوهُ أَنكُويْهِ؟ ، فَسَكَتَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ نَاسًا أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاحِبِ لَهُمْ ، فَسَأَلُوهُ أَنكُويْهِ؟ ، فَسَكَتَ ، فَشَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَقَالَ ارْضِفُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ وَكُرة فَإِلكَ.

۱۹۹۸: ابوالاحوص حضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں کہ بچھلوگ جناب نبی اکرم کا الیکی خدمت میں ایک ساتھی کو لے کر حاضر ہوئے اور انہوں نے بوچھا کیا ہم اس کو داغ دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے خاموثی اختیار فرمائی۔ انہوں نے بھر بوچھا۔ آپ نے بھر خاموثی اختیار فرمائی۔ انہوں نے تیسری مرتبہ بوچھاتو آپ نے فرمایا۔ اس کوگرم پھر سے خواہ داغویا گرم لوہے سے داغو (تمہاری مرضی ہے) اور آپ نے اس کو پسندنہ فرمایا۔

#### تخريج: مسند احمد ۲۹۰۱۱ م

٢٩٩٩ : حَدَّقَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : أَتَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُةٌ نَفَرٍ فَقَالُوا : إِنَّ صَاحِبًا لَنَا مَرِيْضٌ وَرُصِفَ لَهُ الْكَتَّى ، أَفَكُويُهِ؟ فَسَكَتَ ، ثُمَّ عَاوَدُوا فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فِي النَّالِيَةِ اكُووهُ إِنْ وَرُصِفَ لَهُ الْكَتَّى ، أَفَنكُويُهِ؟ فَسَكَتَ ، ثُمَّ عَاوَدُوا فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فِي النَّالِيَةِ اكُووهُ إِنْ شِنْتُمْ ، وَإِنْ شِنْتُمْ فَارُضِفُوهُ بِالرَّضُفِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَفُوزُ مَنِ السَّطَعْتُ مِنْهُمْ الْآيَةَ ، ظَاهِرُهُ الْآمَدُ ، وَبَاطِنُهُ النَّهُ يَ ، كَمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَفُوزُ مَنِ اسْتَطَعْتُ مِنْهُمْ الْآيَةَ ، وَكَقَوْلِهِ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ .

۱۹۹۹: ابوالاحوص نے حضرت عبداللہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ مُنَافِیَا کی خدمت میں تین آدمی آئے اور انہوں نے گزارش پیش کی ہمارا ساتھی بیار ہے اور اس کے لئے دا غنا تجویز کیا گیا ہے کیا ہم داغ دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس پر خاموثی اختیار فر مائی۔ انہوں نے سوال کا اعادہ کیا تو آپ نے جواب سے خاموثی اختیار کی پھر ان کو تیسری مرتبہ فر مایا۔ اگر تم پند کرتے ہوتو داغو۔ اور اگر تم چاہوتو گرم پھر سے داخو۔ امام طحادی کہتے ہیں:

ہارے زویک تو یہ وعید ہے جو بظاہر امر ہے گرباطانہی ہے جیسا اللہ تعالی نے فرمایا" واستفز ز من استطعت منهم" (الاسراء ۲۲) اس طرح اس آیت میں "اعملوا ما شنتم"

2000: حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ قَالَ : ثَنَا أَبُو سَعِيْدِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَسْعَدَ القَّعْلَيِّ قَالَ : ثَنَا أَبُو سَعِيْدِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَسْعَدَ القَّعْلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تُدَاوُونَ بِهِ شِفَاءٌ ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ لَذُعَةِ نَارٍ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوىَ ـ

••• ک: نافع نے ابن عمر ﷺ سے انہوں نے جناب نبی اگرم مَنْ ﷺ سے روایت کی ہے کہ فرمایا اگران چیزوں میں سے معی چیز میں شفاء ہے جن سے تم علاج کرتے ہوتو وہ سینگی کے تچھنے یا شہد کا گھونٹ یالو ہے سے داغنے میں ہے البتہ میں داغنے کو بسنہیں کرتا۔

تخريج: بحارى في الطب باب ١٧/١ ، مسلم في السلام ٧١ ، مسند احمد ٣ ، ٣٤٣ ، ٢٠١ .

2001: حَدَّثَنَا أَبُوبَكُّرَةً قَالَ : ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيُرٍ قَالَ : ثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُوْنَ عَمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ : يَا رَسُولُ اللّٰهِ، مَنْ هُمْ ؟ قَالَ هُمْ الَّذِي لَا يَتَطَيَّرُوْنَ ، وَلَا يَكُتَوُوْنَ ، وَلَا يَكُتَوُوْنَ ، وَلَا يَسْتَرِقُّوْنَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ -

ادوی: حسن نے حضرت عمران بن حصین سے انہوں نے جناب نبی اکرم مُنَافِیْنِ کے روایت کی ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزارافراد بلاحساب جنت میں جائیں گے۔ پوچھا گیایارسول الله مُنَافِیْنِ اوہ کون لوگ ہیں تو فر مایا وہ وہ لوگ ہیں جونہ شکون لیتے ہیں اور نہ داغتے ہیں اور نہ تعویذ گنڈ الیتے ہیں بلکہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

تخريج : بخارى في الطب باب٧٬ والرقاق باب، ٥٬ مسلم في الايمان ٣٧٢/٣٧١ ترمذي في القيامه باب١٦، مسند احمد

٢٠٠٢: خَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، قَالَ : ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : ثَنَا قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : نُهِينُنا عَنِ الْكَيِّــ

۲۰۰۲:حسن نے حضرت عمران بن حصین سے روایت کی ہے کہ ہمیں داغ دینے سے روک دیا گیا۔

تخريج : يخاري في الطب باب٣ أبو داؤد في الطب باب٧ ترمذي في الطب باب ١ أبن ماحه في الطب باب٢٣ مسند احمد ٢/٥ ٢ / ٢٧٤ ـ

٧٠٠٣: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَحِ قَالَ :ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى عَنِ الْكَيِّ فَنَ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهْى عَنِ الْكَيِّ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحُوالِ ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِالْكَيِّ لِمَا عِلاَجُهُ الْكُنُّ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِالْكَيِّ لِمَا عِلاَجُهُ الْكُنُّ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ .

۳۰۰۷:عبدالرحلٰ بن جبیر نے حضرت عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّه کُلُّیْ اِنْ اللّه کُلُّان کروہ ہے اور کسی حالت میں بھی درست نہیں ان آ ٹار کوانہوں نے دلیل میں اختیار کیا۔فریق ثانی کامؤقف ہے کہ جس کسی چیز کا علاج واغنے سے ہواس میں داخنا کوئی گناہ نہیں۔
اس سلسلہ میں ان کی دلیل مندرجہ روایات ہیں۔

#### تخريج: مسنداحمد ٤٢٧٢٤، ٤٤٤، ٤٤٦، ٤٤٦

٧٠٠٨: مَا حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : نَنَا أَسَدٌ قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اشْتَكَى أُبَىّ بْنُ كَعْبٍ فَأَرْسَلَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَبِيبًا ، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ .

۴۰۰ ک: ابوسفیان نے حضرت جابڑ ہے روایت کی ہے کہ حضرت الی بن کعبؓ یہ رہوئے تو جناب رسول اللَّهُ کَالَيْکِمُ مِن نے ان کی طرف ایک معالج بھیجاجس نے ان کی ایک رگ کاٹ کر پھراس کو داغ دیا۔

#### تخريج : مسلم في السلام ٧٣ مسند احمد ٣١٥/٣ ـ

٥٠٠٥: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ :ثَنَا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ قَالَ :ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ أَبِيُ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى أُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ طَبِيبًا ، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْفًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ ـ

۵۰۰۵: ابوسفیان نے حضرت جابرؓ ہے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَثَّ الْتُؤَمِّ نے حضرت ابی بن کعب ؓ کی طرف ایک معالج بھیجا تو اس نے ان کی ایک رَگ کاٹ کراس کو داغ دیا۔

#### تخريج : مسند إحمد ١٥/٣ ٢٠-

٧٠٠٧: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ قَالَ : ثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اشْتَكَى أُبَى بُنُ كَعْبٍ فَبَعَثَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَبِيبًا ، فَقَدَّ عِرْقَهُ الْأَكْحَلَ ، وَكَوَاهُ عَلَيْهِ

٢٠٠٧: ابوسفيان نے حضرت جابر ﷺ روايت كى ہے كه حضرت الى بن كعب بيار مو كي تو جناب رسول الله مَا اللهُ عَالَيْكُم

<u> </u> کلز 👌 کیز

نے ان کی طرف ایک معالج کو بھیجااس نے ان کی رگ اکل کوکاٹ کرداغ دیا۔

2004: حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ : ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : ثَنَا وَهُيْرٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : رُمِى سَعْدُ بُنُ مُعَاذٍ فِى أَكْحَلِهِ ، فَحَسَمَةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ، ثُمَّ وَرَمَتُ ، فَحَسَمَهُ النَّانِيَةَ ـ

ے • • > : ابوالز بیر کہتے ہیں کہ حضرت جابر ؓ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ بڑاتیز کی اکمل رگ میں تیرلگالیس جناب رسول الشمنگائیز کم نے ایک چوڑ ہے کھل والے تیر سے اس کواپنے وست اقدس سے داغ دیا۔ پھراس میں سوج آئی تواس کو دوسری مرتبہ داغ دیا۔

تخريج: مسلم في السلام ٧٠ مسند احمد ٣١٢/٣ ٢٨٦.

٨٠٠٨: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ :ثَنَا أَسَدٌ قَالَ :ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُبَىًّ بُنَ كَعْبٍ أَوْ سَعْدًا رُمِيَ رَمْيَةً فِي يَدِم، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، طَبِيْبًا فَكُواهُ عَلَيْها لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، طَبِيْبًا فَكُواهُ عَلَيْها ـ

۸۰۰۸: ابن الزبیر نے حضرت جابڑے روایت کی ہے حضرت ابی بن کعب یا سعد بن معافر بھاتھ کو ہاتھ میں تیرلگا تو جناب رسول الله مالی کے خاتم میں اس کے اس کوداغ دیا۔

2004: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : رُمِيَ يَوْمَ الْأَخْوَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ ، فَانْتَفَخَتُ يَدُهُ، فَحَسَمَهُ مَرَّةً أُخْرِى.

9 • • 2: ابوالزبیر نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ طلقظ کوغز وہ احز اب کے دن تیرلگا۔ انہوں نے اس کی اکمل رگ کا دی تو جناب رسول اللّٰه تَالَيْظُ اللّٰهِ اَللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

تَحْرِيج : ترمذي في السير باب٢٩ ، مسند احمد ٣٥٠/٣ \_

٠٠٠: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا يَحُيَى بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى سَعْدَ بُنَ زُرَارَةَ مِنْ شَوْكَةٍ.

۱۰ ک: زہری نے حضرت انس والنز سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَالنَّیْز سے روایت کی ہے کہ حضرت سعد بن زرارہ کو ایک کا نٹا چیھے جانے کی وجہ سے داغا گیا۔

تخريج : ترمذي في الطب باب ١١ ـ

اله ٤٠ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ ذُرَيْعٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.، غَيْرَ أَنَّهُ قِالَ مِنْ شَوْصَةٍ.

۱۱۰ ک: محد بن منهال کہتے ہیں کہ ہمیں یزید بن ذریع نے اپنی اسناد سے اس طرح روایت نقل کی ہے البتہ انہوں نے "من شوصة" کالفظ ذکر کیا جس کامعنی رگ کی حرکت 'پسلیوں کا ورم' (پیٹ درد) ہے۔

٧٠١٪ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : نَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : نَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَوَانِيْ أَبُو طَلُحَةَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَمَا نُهِيْتُ عَنْهُ

۰۱۲ کا: قما دہ نے حضرت انس بڑائیز سے روایت کی ہے کہ مجھے حضرت ابوطلحۃ نے داغ دیا جبکہ جناب رسول اللہ مُکاٹیڈیکم ہمارے درمیان موجود تتے مگر ہمیں داغ ہے منع نہ کیا گیا۔

#### تخريج: مسنداحمد ١٣٩١٣ .

٣٠٥٠: حَدَّثَنَا فَهُدُ قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ : ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعْيْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُواى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدًا أَوْ أَسْعَدَ بُنَ زُرَارَةَ مِنَ الذَّبُحَةِ فِى حَلْقِهِ - فَفِى هلِنِهِ الْآخِبِ إِبَاحَةُ الْكَيِّ لِلدَّاءِ الْمَدُكُورِ ، فِيها وَفِى الْآثارِ الْأُولِ ، النَّهُى عَنِ الْكَيِّ . فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى الَّذِى كَانَتُ لَهُ الْبَهَى فِى الْآثارِ الْأُولِ ، وَذَٰلِكَ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا الْمَاعِدَ فِى هلِيهِ الْآثارِ الْآثارِ الْمُعْنَى الَّذِي كَانَ لَهُ النَّهُى فِى الْآثارِ الْأُولِ . وَذَٰلِكَ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا الْإِبَاحَةُ فِى هلِيهِ الْآثارِ الْمُعْنَى الَّذِي كَانَ لَهُ النَّهُى فِى الْآثارِ الْأُولِ . وَذَٰلِكَ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَكُونُ وَلَى الْبُلَاءِ بِهِمْ ، كَمَا تَفْعَلُ الْأَعَاجِمُ يَكْتُولُونَ قَبْلَ نُزُولِ الْبُلَاءِ بِهِمْ ، يَرَوْنَ أَنَّ ذَٰلِكَ يَمْنَعُ الْبُلَاءَ أَنُ يَنْزِلَ بِهِمْ ، كَمَا تَفْعَلُ الْأَعَاجِمُ وَهُو شِرِكٌ لِأَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ لِيَدُفَعَ قَدَرَ اللّهِ عَنْهُمْ . فَاللّهُ عَلْهُمْ يَفْعَلُونَهُ لِيَدُفَعَ قَدَرَ اللّهِ عَنْهُمْ . فَاللّهُ مَلْكَ مُنْ وَلَالَةُ عَلْهُمْ يَفْعَلُونَهُ لِيلُاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَنْهُمْ . وَالْمُعْرَولُ اللّهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

۱۹۰۷ عمر وبن شعیب نے کسی صحابی رسول ہے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ اَلَیْمُ نَا اَسْدِ بِالا امراض کے لئے داغنا ثابت رضی الله عنہما کو گلے میں سوراخ کی وجہ ہے داغا۔ان روایات ہے داغ کو مندرجہ بالا امراض کے لئے داغنا ثابت ہوتا ہے جبکہ شروع باب کی روایات ممانعت کی طرف مشیر ہیں اس میں ایک احمال بیہ ہے کہ مکن ہے جن چیزوں کے سلسلہ میں اباحت ہواور دوسری چیزوں کے لئے ممانعت ہوجیسا کہ آثار اول میں وارد ہے اور وہ یہ ہے کہ تکلیف کے آنے ہے بیکروہ وممنوع ہے کیونکہ بی تکلیف کے آنے ہے بیکروہ وممنوع ہے کیونکہ بی علاج کے لئے نہیں بلکہ بیتو شرک کی ایک قتم ہے۔تاکہ تقدیر اللی کوٹالا جائے (جوکہ ٹالنامکن نہیں) باتی تکلیف

اترنے پردر تنگی کے لئے مباح ہے کیونکہ علاج مباح ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کا ثبوت اس روایت سے ملتا ہے۔

تخريج: ابو داؤد في الطب باب٧ ترمذي في الطب باب١ ١ مسند احمد ٢٥،٤ ٥ ، ٣٧٨ ـ

#### روايت جابر طالتينا:

٣٠٠ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ وَابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدُويِتِكُمْ هَلِيهِ خَيْرٌ ، فَفِي شَرْطَةٍ مِحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ لَذُعَةِ نَارٍ ، تُوَافِقُ دَاءً ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِى فَإِذَا كَانَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ لَدْعَةَ النَّارِ الَّتِي تُوَافِقُ الدَّاءَ مُبَاحَةً ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوى فَإِذَا كَانَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ لَدْعَةَ النَّارِ الَّتِي تُوافِقُ الدَّاءَ مُبَاحَةً ، وَمَا أَحْدِيْثِ أَنْ الْكَيَّ الَّذِي يُوافِقُ الدَّاءَ مُبَاحٌ ، وَأَنَّ الْكَيَّ وَالْحَيْ اللَّهُ عَلَى مَا فِي اللَّاءَ مُبَاحٌ ، وَأَنَّ الْكَيَّ الَّذِي لَا يُوافِقُ الدَّاءَ مُبَاحٌ ، وَأَنَّ الْكَيْ الْذِي لِلْ يَوَافِقُ الدَّاءَ مُبَاحٌ ، وَأَنَّ الْكَيْ الْذِي لِلْ يَوْافِقُ الدَّاءَ مُبَاحُ ، وَأَنَّ الْكَيْ الْذِي لَا يُوافِقُ الدَّاءَ مُكُولُونَ الْكَيْ مَنْهِيًّا عَنْهُ عَلَى مَا فِي الْآثَارِ الْآوَلِ ، ثُمَّ الْذِي لَا يُوافِقُ الدَّاءَ مَكُولُونَ الْآفَلِ الْآفَلِ الْآفَالِ الْآفَلِ الْرَبْعِي الْمَالَ عَلَى مَا فِي هَلِيهِ الْآفَلِ الْآفَلِ الْآفَلِ الْأَنْ وَلَوْلَ الْفَاقِلَ الْفَى عَلَى الْحَلِيلُ عَلَى مَا فِي هَالْمَا وَلَا لَوْلَ الْفَاقِلُ الْمَالِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْفَاقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِقُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى مَا فِي هَالِي عَلَى مَا فِي هُولِهِ الْآفَالِ الْآفَادِ الْلَوْلِ الْمُؤْلِ الْفِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

۱۱۰۷: عاصم بن عمر نے حضرت جابڑ ہے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم آن ایڈی نے فر مایا اگر تمہاری ان چیزوں میں ہے کہ میں سے کسی میں شفا ہے تو وہ بینگی کے تجھیئے شہد کا گھونٹ آگ کا داغنا جواس بیاری کے مناسب ہو۔اور میں داغنے کو چب کہ مرض کے موافق ہو درست قرار دیا گیا اور داغ کو باب کہ مرض کے موافق ہو درست قرار دیا گیا اور داغ کو ناپند کیا گیا حالانکہ لذعقہ بالنار بھی داغ ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ جو داغ بیاری کے مناسب ہو وہ مباح ہے اور جو بیاری کے موافق نہ ہو وہ مکر وہ ہے اور یہ بھی اختال ہے کہ جس داغ کی آثار اول میں ممانعت ہے وہ شروع میں ہواور بعد میں اس کو مباح کہ اگیا ہوجیا کہ دوسرے آثار میں داغنے کا ثبوت موجود ہے۔جیسا کہ دوسرے آثار میں داغنے کا ثبوت موجود ہے۔جیسا دوایت این الی داؤد میں ہے۔ ( ملاحظہ و )

تخريج: بعارى في الطب باب١٥/٤ مسلم في السلام ٧١ مسند احمد ٣٤٣/٣ .

٥١٥: . وَذَٰلِكَ أَنَّ ابُنَ أَبِى دَاوْدَ حَدَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا خَطَّابُ بُنُ عُثْمَانَ قَالَ : ثَنَا اِسْمَاعِيْلٌ بْنُ عُنْمَانَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ سُلَيْمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهُ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُنَّأُ ذِنُ فِى الْكِيِّ فَقَالَ لَا تَكْتُو . فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، بَلَغَ بِى الْجَهْدُ ، وَلَا أَجِدُ بُلًا مِنْ أَنُ أَكْتَوِى . قَالَ : مَا شِئْت ، أَمَا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جُرْحٍ اِلَّا وَهُو آتِى اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَذُعِى، يَشُكُو الْأَلَمَ الَّذِي كَانَ سَبَهُ، وَأَنَّ جُرْحَ الْكِيِّ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَذُكُرُ أَنَّ سَبَهُ الْقِيَامَةِ ، يَذُكُو الْإِلْمَ الَّذِي كَانَ سَبَهُ، وَأَنَّ جُرْحَ الْكِيِّ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَذُكُو أَنَّ سَبَهُ

كَانَ مِنُ كَرَاهَةِ لِقَاءِ اللهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنُ يَكْتَوِى فَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ ، نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَيِّ وَإِبَاحَتِهِ إِيَّاهُ بَعْدَ ذَلِكَ . فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَا فِي الْآثَارِ الْأُولِ ، كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَالِ النَّهْيِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ . وَمَا كَانَ مِنَ الْإِبَاحَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ ، فَتَكُونُ الْإِبَاحَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَوَى سَارِقًا بَعْدَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كُورَةً لِنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كُورَةً الْمَذَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كُونَ سَارِقًا بَعْدَمَا فَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كُونُ سَارِقًا بَعْدَمَا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كُونَ سَارِقًا بَعْدَمَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كُونَ سَارِقًا بَعْدَمَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كُونَ سَارِقًا بَعْدَمَا فَطَعَهُ .

۱۷۰۷: ابن محیریز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فضالہ بن عبداللہ سے دریافت کیا کہ کیا بیسنت ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ کراس کی گردن میں لٹکا دیا جائے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں! جناب رسول اللّهُ مُنْ اَثَیْنِہُ کے پاس ایک چورلا یا گیا گیا آپ نے اس کے ہاتھ کو اس کی گردن میں لئکا دیا گیا اور کئے ہوئے ہاتھ کو اس کی گردن میں لئکا دیا گیا

تخريج : ابن ماجه في الحدود باب٢٣\_

الحاء: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ : أُتِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَمْلَةً ،

فَقَالَ :أَسَرَقُتُ؟ مَا إِخَالُ سَرَقُت اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ، ثُمَّ احْسِمُوهُ ثُمَّ قَالَ : تُبُ إِلَى اللهِ فَفِى هٰذِهِ أَيْضًا ، ذَلِيْلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الْكَيِّ الَّذِي يُرَادُ بِهِ الْعِلَاجُ ، لِأَنَّهُ ذَوَاءٌ . وَقَدْ سَأَلَ الْأَعْرَابُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : أَلَا نَتَدَاوَى ؟ . فَكَانَ جَوَابُهُ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ ـ

تخريج : نسائي في السارق باب٣\_

## تداوی کی اجازت:

٨٠٥: مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : ثَنَا زِيَادُ بُنُ عِكَاةً قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : ثَنَا رِيَادُ بُنُ عِكَافَةً قَالَ : سَمِعْت أُسَامَةً بُنَ شَرِيْكٍ يَقُولُ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَعْرَابَ يَسُأَلُونَةً فَقَالُوا : هَلُ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَتَدَاوِنُ ؟ . فَقَالَ تَدَاوَوُا ، عِبَادَ اللهِ ، فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يَضَعْ ذَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً ، إِلَّا الْهَرَمَ ـ

۱۸ - ۷: زیاد بن علاقد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسامہ بن شریک ڈاٹھن کوفر ماتے سنا کہ میں اس وقت موجود تھا جبکہ دیہاتی سوال کررہے تھے کہ کیا ہمیں علاج میں گناہ ہے؟ تو آپ نے فر مایا اے اللہ کے بندو! علاج کرو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھاری بنائی ہے اس کا علاج بھی بنایا ہے سوائے بڑھا یے کے (اس کا علاج نہیں)

تخریج: ابو داود في الطب باب ١ ، ترمذي في الطب باب ٢ ، مسند احمد ٢٧٨/٤ ـ

40): حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَمَرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تَدَاوَوُا ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يَخُلُقُ ذَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يَخُلُقُ دَاءً إِلَّا خَلَقَ لَهُ شِفَاءً إِلَّا السَّامَ ، وَالسَّامُ : الْمَوْتُ ـ

تخريج: بخافي في الطب باب٬ مسلم في السلام ۸۹/۸۸ أبو داؤد في الطب باب، ترمذي في الطب باب، مسند احمد ٢ ك ٢٤٦/١٣٥ (٣٨٩/٢٤١ ...

٠٠٠: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمُرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِى اللَّهِ عَنْ أَبِى اللَّهِ عَنْ أَبِى اللَّهِ عَنْ أَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، عَنْ أَبِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، فَإِذْ اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَدَاوَوُا ، فَإِذْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَدَاوَوُا ، وَالْكَتَّى مِنْ بَعْدِم. وَالْكَتَّى مِنَّا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْدِم. فَمَمْنُ رُوى عَنْهُ فِى ذَلِكَ.

تخريج : بخارى في الطب باب ١ مسلم في السلام ٦٩ ابو داؤد في الطب باب ١١/١ وترمذي في الطب باب٢ ابن ماجه في الطب باب١ مسند احمد ٣٧٧/١ ٣٣٥/٣ ٣٧٥/٥-

٧٠٤: ` مَا حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : تَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْحَرِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ : أَقْسَمَ عَلَىَّ عُمَرُ لَا كُتَوِيَنَّ .

۲۰ ۲: جریر کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بڑاتھ نے قسم دے کرکہا کہ میں ضرور داغ لگواؤں۔

٧٠٢٢: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ : ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ ، اكْتَوَاى مِنَ اللَّقُوةِ فِي أَصُل أُذُنَيْهِ

۲۲ • ک: ابوالزبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بڑاتھ کودیکھا کہ لقوہ کی وجہ سے ان کے کا نوں کی جڑ میں داغ لگایا گیا۔

٧٠٢٣: حَدَّثَنَا فَهُدٌّ قَالَ :ثَنَا أَحْمَدُ قَالَ :ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ :ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اكْتَوَاى مِنَ اللَّقُوَةِ .

۵۰۲۳: نافع مروي ب كه بن عمر يرجين كولقوه كي وجه داغ لكايا كيا-

20۲٣: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ يَحْيلَى قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِءُ قَالَ : ثَنَا أَبُوُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِءُ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَنْ نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اكْتَواى مِنَ اللَّقُوّةِ ، وَرُقِى مِنَ الْعَقْرَبِ .

۲۰۲۳ کا فع نے ابن عمر الله سے روایت کی ہے کہ ابن عمر الله کولقوہ کی وجہ سے داغ لگایا گیا اور پھو کے ڈسنے کی وجہ سے دم کما گیا۔

**تخريج**: مالك في العين ١٣ ـ

٥٠٢٥: حَدَّقَنَا يُوْنُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ :أَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَثْلَةً.

۲۵ - 2: نافع نے ابن عمر یا ایس انہوں نے اس طرح کی روایت کی ہے۔

٧٠٢٠: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا وَهُبٌ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُصَرِّبٍ قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ ، وَقَلِدِ اكْتَوَاى .

٢٠٠٢: حارثة بن معزب كتي بين كه مين حفزت خباب كي خدمت مين كيا جبكه ان كوداغ لكايا كيا تها-

2012: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : ثَنَا عَلِيَّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا مُوْسَىٰ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَالَ الْكَنَا مُوْسَىٰ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِيْ جَازِمٍ ، عَنْ خَبَّابٍ ، أَنَّهُ أَتَاهُ يَعُوْدُهُ ، وَقَدُ اكْتَوَاى سَبْعًا فِيْ بَطْنِهِ .

۷۱۰ کے: قیس بن حازم نے حضرت خبابؓ سے روایت کی ہے۔ کہ میں ان کی خدمت میں تیار داری کے لئے حاضر ہوااس وقت ان کے پیٹے کوسات جگہ سے داغا گیا تھا۔

٢٠٢٨: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا وَهُبٌ عَنُ أَبِيْهَ قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا قَالَ : ابْنُ مَرْزُوقٍ أَطُنَهُ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ : فَالَ لِي عِمْوَانُ بُنُ حُصَيْنٍ أَشَعَوَتُ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى قَلْمَا اكْتَوَيْتُ ، انْقَطَعَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ : قَالَ لِي عِمْوَانُ بُنُ حُصَيْنٍ أَشَعَوتُ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اكْتَوُوا ، وَكَوَوْا عَيْرَهُمْ. وَفِيْهِمُ ابْنُ عُمَرَ ، وَقَلْ رَوْيْنَا عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ وَيُولِهُمْ ابْنُ عُمَرَ ، وَقَلْ رَوْيْنَا عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُ أَنْ وَيُولِهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُ أَنْ وَيُولِهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُ أَنْ وَيُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُ أَنْ وَيُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدُّحُهُ لِلْكَنُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدُّحُهُ لِلْذِينَ لَا . وَقِيْهُ عِمْوانُ بُنُ حُصَيْنٍ وَهُو اللّذِي وَيُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدُّحُهُ لِلْذِينَ لَا يَكُونُ وَقَلْ رُوى عَنْ عِمْوانَ بُنِ حُصَيْنٍ ؟ .

۲۸ • ۲۱ ن مرزوق کہتے ہیں کہ میرے خیال میں مطرف سے روایت ہے کہ مجھے عمران بن صیدن نے فر مایا کیا تم فی حصوص کیا کہ مجھے سلام کیا جاتا تھا (فرشتے سلام کرتے تھے) جب سے داغ لگایا گیا تو وہ سلام مجھ سے منقطع ہو گیا۔ یہ اصحاب رسول اللہ منگا ہیں انہوں نے خودوا غا اوران کو داغ لگوائے گئے۔ ان میں ابن عمر شاہل ہیں جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے "مااحب ان افتوی "ان کا فعل اس روایت کے خلاف اس بات کا ثبوت ہے کہ کرا ہت کا تھم منسوخ ہو چکا۔ ان میں حضرت عمران بن حصین بھی ہیں جنہوں نے داغ نہ لگوانے والے لوگوں

کی تعریف میں روایت نقل کی ہے ان کاعمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کورسول الله مُثَاثِیَّا کی طرف سے ابا حت کاعلم ہوا تبھی انہوں نے داغ لگوایا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت عمران کی روایت سے ننخ ٹابت نہیں ہوتااس لئے کہ خودان کی ہید دسری روایت موجود ہے۔

2-61 فَذَكَرَ مَا حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعْيَبٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ جَابِرٍ قَالَ : ثَنَا عِمْرَانُ بُنُ جَوِيْرٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ قَالَ : كَانَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ ، يَنْهِى عَنِ الْكَيِّ فَابْتُلِى فَكَانَ يَقْعُدُ وَيَقُولُ لَقَدْ الْحُتَويْتُ كَيَّةً بِنَارٍ ، فَمَا أَبْرَأَتْنِى مِنْ اِثْمٍ ، وَلا شَفَتْنِى مِنْ سَقَمٍ قِيلَ لَهُ : قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَيُّ الَّذِي كَانَ عِمْرَانُ يَنْهَى عَنْهُ ، هُو الْكَيُّ ، يُرَادُ بِهِ ، لَا لِلْعِلَاجِ مِنَ الْبَلَاءِ الَّذِي قَدْ حَلَّ ، وَلِكِنْ لِمَا يُفْعَلُ كَانَ عِمْرَانُ يَنْهَى عَنْهُ ، هُو الْكَيُّ ، يُرَادُ بِه ، لَا لِلْعِلَاجِ مِنَ الْبَلَاءِ النِّذِي قَدْ حَلَّ ، وَلَكِنْ لِمَا يَفْعَلُ كَانَ عِمْرَانُ يَنْهَى عَنْهُ بَهُ الْكَوْنِ الْكَيْ لِمَا يَفْعَلُ عَلَمْ أَنْ كَنَا الْبَعْلِي بِهِ ، اكْتَولَى عَلَى أَنَّ قَلْلَا حُلُولِ الْبَلَاءِ ، مِمَّا كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ يَدُوفَعُ الْبَلَاءَ فَلَمَّا الْبَلِي بِهِ ، اكْتَولَى عَلَى أَنَّ كَلَهُ لَمُ يُولِي الْبَلَاءِ ، مِمَّا كَانَ الْبَلَاءِ ، فَمَّا كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ يَهُ الْبَلَاءَ فَلَمَّا لَمْ يَبُولُ الْبَلَاءَ فَلَمَّا لَمْ يَنُولُ اللّهُ عَلِمَ أَنَّ كَيْهُ لَمْ يُولِقَى بَلَاهُ ، وَلَمْ يَكُنُ عَلِمَ أَنَّ كَلَهُ لَمُ يُولِقِى اللّهُ مِنَ الْهُ مِنَ الْمُعَلِى وَسَلَمْ أَنْ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ مَلَا لَتُهُ مِنْ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

2010 ابو ثلار نے حطرت عمران بن حصین سے روایت کی ہے کہ وہ داغنے سے منع کرتے تھے پھروہ ابتلاء میں آگئے چنا نچہوہ جب بیٹے تو یوں کہتے کہ میں نے آگ سے داغ بھی لگوائے لیکن اس داغنے نے نہ تو مجھے گناہ سے بری الذمہ کیا اور نہ بیاری سے صحت ہوئی ممکن ہے کہ حضرت عمران جس داغنے سے منع کرتے تھے اس سے وہ جاہلیت والا داغنام راد تھا علاج مرض مقصود نہیں تھا اس لئے کہ وہ تکلیف میں بہتلا ہوئے تو اس وقت انہوں نے بطور علاج کے خیال بی تھا کہ اس سے تکلیف دور ہوجاتی ہے جب وہ تکلیف میں بہتلا ہوئے تو اس وقت انہوں نے بطور علاج کے داغ لگوائے مگر جب اس سے بھی دوست نہ ہوئے تو ان کو اس سے یہ پیتا گلا اے مگر جب اس سے بھی دوست نہ ہوئے تو ان کو اس سے یہ پیتا گیا کہ بیعلاج ان کی مرض کے مطابق نہیں ہوئی اور نہ اس کئے ان کے دل میں بید خیال پیدا ہوا شاید کہیں بیا گناہ نہ ہوکہ اس کی وجہ سے میری بیاری بھی نہیں کہ گناہ نہ ہوئی اور نہ اس کے کر لینے کی وجہ سے میں گناہ سے بری الذمہ رہا مطلب بیہ ہوا کہ ججے بھی خطور پر بیہ معلوم نہیں کہ گناہ سے بری الذمہ ہوں اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ کوئی قطعی بات نہیں تھی کہ وہ اس سے گناہ گارہ و گئے ہیں کہ کہناہ سے مقصود ان کا علاج تھا نہ کہ کچھاور۔اور علاج کرنا سب لوگوں کے لئے جائز اور مباح ہے بلکہ اس کے کہنے میں مندرجہ ذیل کی ممانعت کرتے ہیں اس سلط میں مندرجہ ذیل کو اس ہیں۔

٠٠٠٠: مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ ، قَالَتُ : ذَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لِى ، وَقَدُ عَلَّقُتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذُرَةِ فَقَالَ : عَلَى مَا تَدُزَعَنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهِلَذَا الْعِلَاقِ ، عَلَيْكُنَّ بِهِلَذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ ، فَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْعُذُرةِ فَقَالَ : عَلَى مَا تَدُزَعَنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهِلَذَا الْعِلَاقِ ، عَلَيْكُنَّ بِهِلَذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مَنِ الْعُذُرَةِ ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَنْ ذَاتِ الْجَنْبِ فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَا يُعِلَقُ كَانَ مَكُرُوهًا فِى نَفْسِهِ ، لِلْآنَة كُتِبَ فِيْهِ مَا لَا يَحِلُّ كِتَابَتُهُ فَكُرِهَ هُ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللْكَ لَا لِعَيْرِهِ . وَقَدُ رُوىَ فِى ذَالِكَ أَيْضًا -

۱۹۰۰ ام قیس بنت محصن کہتی ہیں میں رسول الدُمنَا اللَّیْ خدمت میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر گئی جس کو میں نے تعویذ با ندھا ہوا تھا آپ نے فرمایاتم اپنی اولا د سے ان تعویذ وں کے سبب کیوں غفلت اختیار کرتی ہوتم عود ہندی استعمال کرواس میں سات چیزوں کا علاج ہے پہلی کا درد اور حلق کے درد میں اس کوناک میں ٹرکایا جائے اور پہلی کے درد میں منہ کے کنارے سے بلایا جائے ۔اس میں بیا حتمال ہے کہ تعویذ کا لؤکانا ذاتی اعتبار سے بھی برا ہو کیونکہ اس زمانے میں ایس کی چیزیں اس میں کہ حی جاتی تھیں جن کا لکھنا جائز نہیں اس لئے آپ نے اس کونا پسند کیا اور کوئی وجہ نہ تھی جناب رسول اللہ مُنا لیٹھنگی ہے اس سلطے میں بیروایت بھی وارد ہے۔

٢٠٥١: مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى يَخْيَى بُنُ أَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ بَكْدِ بْنِ سِوَادَةً عَنْ رَجُلٍ مِنْ صُدَاءَ قَالَ : أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ، فَعَنْ بَكُرِ بْنِ سِوَادَةً عَنْ رَجُلٍ مِنْ صُدَاءَ قَالَ : أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ ، فَقَالَ لَنُ أَبَايِعَهُ حَتَّى يَنْزِعَ الَّذِي فَا يَعْهُ يَا نَبِيَّ اللهِ ، فَقَالَ لَنُ أَبَايِعَهُ حَتَّى يَنْزِعَ الَّذِي اللهِ ، فَقَالَ لَنُ أَبَايِعَهُ حَتَّى يَنْزِعَ اللّذِي عَلَيْهِ ، وَلَيْكُ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ فَنَظُرُنَا فَإِذَا فِي عَضُدِهِ عَلَيْهِ ، وَلَا لَهُ مِنْ لَكُي شَجَرَةٍ أَوْ شَيْءٌ مِنِ الشَّجَرَةِ .

 سَمِعْتُ مِشْرَحَ بُنَ هَاعَانَ يَقُولُ : سَمِعْت عُقْبَةَ بُنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ قَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً ، فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً ، فَلَا أَوْدَعَ اللهُ لَهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً ، فَلَا أَوْدَعَ اللهُ لَهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً ، فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً ، فَلَا أَوْدَعَ اللهُ لَهُ .

۷۰۳۲ : مشرح بن ہاعان کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن عامر جہنی سے سنا کہ وہ جناب رسول اللّهُ مَثَافِیْتُ کا ارشاد نقل کرتے سے کہ جس نے گھونگا لئکا یا اللّٰہ تعالیٰ اس کے کام کو کمل نہ کرے جس نے گھونگا لئکا یا اللّٰہ تعالیٰ اس کو اس کا مقصود عنایت نہ فرمائے۔

**تخریج** : مسند احمد ۱۵۶۱۶\_

٣٠٠٠: حَدَّنَنَا يُوْنُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكُو عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمِ ' أَنَّ أَبَا بِشُو الْأَنْصَارِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ تَمِيْمِ ' أَنَّ أَبَا بِشُو اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا أَلَا بَنُ أَبِى بَكُو حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِى مَبِيتِهِمُ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا أَلَا لَا يَبْقَيَنَ فِى عُنْقِ بَعِيْرٍ قِلَادَةٌ ، وَلَا وَتَرٌ ، إِلَّا قُطِعَتُ قَالَ مَالِكُ :أَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا أَلَا لَا يَبْقَيَنَ فِى عُنْقِ بَعِيْرٍ قِلَادَةٌ ، وَلَا وَتَرٌ ، إِلَّا قُطِعَتُ قَالَ مَالِكُ :أَرَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا أَلَا لَا يَبْقَيَنَ فِى عُنْقِ بَعِيْرٍ قِلَادَةٌ ، وَلَا وَتَرٌ ، إِلَّا قُطِعَتُ قَالَ مَالِكُ :أَرَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا أَلَا لَكُومِ وَاللهُ أَعْلَمُ - مَا عُلِقَ قَبْلَ نُزُولِ الْبَلاءِ ، لِيُدْفَعَ ، وَذَلِكَ مَا لَا يَسْتَطِيْعُهُ غَيْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَنَهٰى عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ شِرْكُ . فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْبَلاءِ ، فَلَا بَأُسَ وَلَا لَا أَعْنُ عِلَا اللهُ عَنْهُ . وَقَلْ اللهُ عَنْهُ .

۳۳۰ کا بعد الله من میم کہتے ہیں کہ ابو بشر انصاریؓ نے بتلایا کہ میں جناب رسول الله مَنْ اللَّهِ کَی ساتھ ایک سفر میں تھا عبدالله بن ابی کی بہتم ' جبکہ لوگ اپنی خواب گا ہوں عبدالله بن ابی کی بہتم ' جبکہ لوگ اپنی خواب گا ہوں میں سے تھ تو جناب رسول الله مَنْ اللَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلْمُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ ال

تخريج: بخارى في الحهاد باب١٣٩ مسلم في اللباس ١٠٥ ا ابو داؤد في الحهاد باب٥٤ مالك في صفة الني ٣٩ مسند احمد ٢١٦/٥ .

٢٠٣٣٪ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ :ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ :أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَابْنُ

لَهِيْعَةَ عَنْ بُكْيُرِ بُنِ الْأَشَجِّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ : لَيُسَتُ بِتَمِيْمَةٍ مَا عُلِّقَ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْبَلَاءُ.

۳۳۰ ے: قاسم بن محمد کہتے ہیں کہام المؤمنین حضرت عائشہ طاف فرماتی ہیں وہ تمیمہ میں شامل نہیں جومصیبت و تکلیف کے واقع ' ہونے کے بعد گلے میں ڈالے جائیں۔

2000: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقِ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنُ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ أَوُ سَعْدٍ عَنْ بُكْيْرٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ، مِفْلَةً. فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْكَنَّ نُهِى عَنْهُ، إِذَا فُعِلَ قَبْلَ نُزُولِ الْبَلَاءِ ، وَأَلْ الْبَلَاءِ ، وَالْبَلَاءِ ، لِأَنَّ مَا فُعِلَ بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ ، فَإِنَّمَا هُوَ عِلاجٌ. وَقَدْ رُوى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِلَاجِ مَا قَدْ ذَكُونَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ. وَرُوى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِلَاجِ مَا قَدْ ذَكُونَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ. وَرُوى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِلَاجِ مَا قَدْ ذَكُونَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ. وَرُوى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِلَاجِ مَا قَدْ ذَكُونَاهُ فِي هَا الْبَابِ. وَرُوى عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِلَاجِ مَا قَدْ ذَكُونَاهُ فِي هَا الْبَابِ. وَرُوى عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِلَاجِ مَا قَدْ ذَكُونَاهُ فِي هَا الْبَابِ. وَرُوى عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِلَاجِ مَا قَدْ ذَكُونَاهُ فِي هَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْعَلَاقِ مَا قَدْ ذَكُونَاهُ فِي هَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَلَى الْهُ الْمَالِي اللهِ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ مَلْ الْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْمُ الْعُلَاحِ مَا قَدْ ذَكُونَاهُ فِي الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْمُؤَالَقُولُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْمُؤَالَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْعَلَاقُولُ اللّهُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ اللّهُ اللْعَلْع

۵۰۳۵ : طلحد بن ابی سعد یا طلحه بن ابی سعید نے بکیر سے اپنی اسنا دسے اسی طرح روایت بیان کی ہے۔

عین ممکن ہے کہ اس سے ممنوعہ داغ دینا مراد ہو جبکہ مصیبت اتر نے سے پہلے اس کو کیا جائے اور مصائب کے اتر نے پراس کا کرنا مباح ہے کیونکہ میطاج میں شامل ہے۔

#### علاج كے سلسله ميں مزيدروايات:

جناب رسول الدُّمثَا فَيْزُ لِم سے علاج كے سلسله ميں يہلے بھى روايات گزريں اب مزيد ذكر كرتے ہيں -

٧٠٠٠: مَا حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشُو الرَّقِقَى قَالَ : ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُنْزَلَ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُنْزَلَ اللهُ حَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُنْزَلَ اللهُ حَالَةُ مُنْ كُلِّ الشَّحَرِ-

۲۰۳۷: ابن شہاب نے حضرت ابن مسعود و الله فيئ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَالَيْ الله تعالیٰ الله تعالیٰ فرمایا الله تعالیٰ نے جو بیاری اتاری ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے تمہیں گائے کا دودھ استعال کرنا جا ہے ہیہ ہر درخت کو چرتی .

#### تخريج: مسند احمد ٥/٤ ٣١-

2002: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُونُسَ قَالَ :ثَنَا الْمُقْرِءُ قَالَ :ثَنَا أَبُوْ حَنِيْفَةَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَقَدُ كَرِهَ قَوْمٌ الرُّقَى وَاحْتَجُّوْا فِى ذَٰلِكَ بِحَدِيْثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ الَّذِى ذَكَرُنَاهُ فِى الْفَصْلِ الْأَوَّلِ. وَخَالَفَهُمْ فِى ذَٰلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوْا بِهَا بَأْسًا . وَاحْتَجُّوْا فِى ذَٰلِكَ ۷۰۰۷: المقر کی نے امام ابوصنیفہ سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔امام طحادیؓ کہتے ہیں:بعض لوگوں نے دم کومکروہ قر اردیا۔دم میں کوئی حرج نہیں بیروایات دلیل ہیں:

2000: بِمَا حَدَّلَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ دَاؤَدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ عَنُ مُغِيْرَةَ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ فِى رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ ، وَالرُّحُصُ لَا تَكُونُ إِلَّا الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ ، وَالرُّحُصُ لَا تَكُونُ إِلَّا الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ ، وَالرُّحُصُ لَا تَكُونُ إِلَّا اللهُ عَنْهُ ، وَهُ خَدِيْثِ عِمْرَانَ . وَقَدْ النَّهْيِ عَنْهُ ، فِى حَدِيْثِ عِمْرَانَ . وَقَدْ رُوىَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْأَمْوِ بِالرُّقَيَةِ لِلدُّعَةِ الْعَقْرَبِ .

۷۳۸ ک: اسود نے حضرت عاکشہ فڑ بھٹا سے انہوں نے جناب نبی اکرم تکافینے کے سروایت کی ہے کہ آپ تکافینے کے سانپ اور بچھو کے دم کی رخصت ثابت ہو سانپ اور بچھو کے دم کی رخصت ثابت ہو رہی ہے اور دخصت ممانعت کے بعد ہوا کرتی ہے۔ اس روایت سے سیٹا بت ہوگیا کہ اس میں سے جومباح کیا گیا ہے وہ عمران بن حصین والی روایت سے متنتی ہے۔ جنا ب رسول اللّه مَلَ فَیْرِیْم نے بچھو کے ڈسے پردم کا تھم فر مایا۔ (ملاحظہ ہو)

تخريج: بخارى في الطب باب٣٧ مسلم في السلام ١٠ . ابن ماحه في الطب باب٥٥ مسند احمد ١٩٤٠٣ م

2-079: مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِئَ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ : ثَنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمْرٍو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيْهَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَدَغَتِنِي عَقُرَبٌ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُهَا وَيُرْقِيْهِ

2009: قیس بن طلق نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ میں جناب رسول اللّٰمُثَاثِیَّا کے ہاں مقیم تھا مجھے کچھونے ڈس لیا تو جناب رسول اللّٰدِ کَالْیَّیْنِ اس پر ہاتھ کچھیر نے اور دم کرنے سگے۔

تخريج : مسند احمد ٢٣١٤ ، باحتلاف يسير من اللفظ

٠٥٠٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ :ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ :ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ :ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ :ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ :ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ :ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ :ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ :ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ :ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ :ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ :ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ :ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ :ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ :

٥٩٠ - ٤٠ محر بن عَبدالملك نے ملازم سے روایت کی ہے پھرانہوں نے اپنی استاو سے اس طرح روایت قل کی ہے۔ ١٩٠٥ : حَدَّتَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانِ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ عَنْ أَبِى الزَّبَيْوِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَذَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُريْجٍ عَنْ أَبِى الزَّبَيْوِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

ا ۱۰۰ - ۱: ابوالز بیر نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَلَ اللهُ عَلَيْهِم کی موجودگی میں ہم میں سے ایک آدمی کو بچھونے ڈس لیا تو ایک آدمی کو بچھونے ڈس لیا تو ایک آدمی کہنے لگا یارسول الله مَلَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِیں اس کودم کرتا ہوں آپ نے فرمایا جوتم میں سے ایٹ بھائی کوفائدہ پہنچا سکتا ہووہ ضرور فائدہ پہنچا ہے۔

تخريج: مسلم في السلام ٢٠٦٠، ٣٠ ، مسند احمد ٣٠ ، ٣٣٤/٣٠٢ ، ٣٩٣/٣٨٢-

٢٠٣٢: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ :ثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ :ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ نَحُوهُ. فَفِي حَدِيْثِ جَابِرٍ مَا يَدُلُّ أَنَّ كُلَّ رُقْيَةٍ ، يَكُوْنُ فِيْهَا مَنْفَعَةٌ فَهِى مُبَاحَةٌ ، لِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ وَقَدْ رُوِى عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبَاحَةِ الرُّقْيَةِ مِنَ النَّمُلَةِ .

۲۰۱۷ ک: ابرالز بیر نے حضرت جابر ہے اس طرح روایت کی ہے۔ روایت جابر ہے ثابت ہوتا ہے کہ جس دم میں لوگوں کا فائدہ ہووہ مبارح ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ''من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل'' جناب رسول اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَاللّٰمُ ہُورہ کے دیا ہے۔ دوایت ہے۔

استطاع منکم ان ینفع احاه فلیفعل" جناب رسول الله كَالْيَةُ إسے چیونی ك فائده بوده مباح بے كيونكه آپ نے فرمايا "من استطاع منكم ان ينفع احاه فليفعل" جناب رسول الله كَالْيَةُ إسے چیونی كے دُسنے پردم كرنا بھی ثابت ہے۔روایت سے

2000: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ : قَالَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ عَنُ أَبِي بَكُرِ بُنِ أَبِي حَثْمَةً عَنِ الشِّفَاءِ ، امْرَأَةٍ ، وَكَانَتْ بِنُتَ عَم لِعُمَرَ قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ حَفْصَةَ ، فَذَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تُعَلِّمِيْهَا رُقْيَةَ النَّمُلَةِ، كَنْتُ عِنْدَ حَفْصَة ، فَذَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تُعَلِّمِيْهَا رُقْيَةَ النَّمُلَةِ، كَمَا عَلَمْتِهَا الْكِتَابَة ؟

۳۳۰ ک: ابو بکر بن ابی همه نے الشفاء نا می عورت سے ذکر کیا بید حفرت عمر بڑائٹنے کے چھازاد ہیں کہتی ہیں کہ میں حضرت ام المکومنین حصرت ام کو چیونی کا دم نہیں سکھاتی جس طرح تو نے اس کو کلھنا سکھایا ہے۔

تخريج : ابو داؤد في الطب باب ١٨ أ مسند احمد ٣٧٢/٦.

2000: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ أَبِي بَكُرٍ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِي بَكُرِ عَنْ أَبِي بَكُرٍ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِي كَذَهَ عَنْ حَفْصَةً ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ، يُقَالُ : لَهَا الشِّفَاءُ كَانَتْ تَرُقِي مِنَ النَّمُلَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمِيْهَا حَفْصَةً فَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ إِبَاحَةُ الرُّفْيَةِ مِنَ النَّمُ عَلِيمِيْهَا حَفْصَةً فَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ إِبَاحَةُ الرُّفْيَةِ مِنَ

النَّمْلَةِ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ كَانَ بَعُدَ النَّهِي ، فَيَكُونُ نَاسِخًا لِلنَّهِي ، أَوْ يَكُونُ النَّهِي بَعْدَةً ، فَيَكُونُ نَاسِخًا لِلنَّهِي ، أَوْ يَكُونُ النَّهِي بَعْدَةً ، فَيَكُونُ نَاسِخًا لَلْهُ وَلَدَّهُ وَسَلَّمَ فِي إِبَاحَةِ الرَّقْيَةِ مِنَ الْجُنُونِ - فَيَكُونُ نَاسِخًا لَهُ وَقَدْ رُوِى عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبَاحَةِ الرَّقْيَةِ مِنَ الْجُنُونِ - هم ١٠٤ ابو بكر بن سليمان نے حضرت خصة سے روایت کی ہے كہ قریش کی ایک عورت جس كا نام الشفاء تھا۔ وہ چیونی كادم كرتی تھی تو جناب رسول اللّٰه فَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَمِنْ كُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰونَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ مَالِكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ عَلَيْلُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّلّٰ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُونُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

تخريج: مسند احمد ٢٨٦/٦.

### جنون اورنظر کے دَم کا ثبوت:

2000: مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ قَالَ : نَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ : ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنُ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ قَالَ : عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُقْيَةً ، كُنْتُ أَرْقِى بِهَ امِنَ الْجُنُونِ ، فَأَمَرَنِي بِبَعْضِهَا ، وَنَهَانِي عَنْ بَعْضِهَا ، وَكُنْتُ أَرْقِي بِالَّذِى أَمَرَنِي بِهِ ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهٰذَا يُحْتَمَلُ أَيْضًا مَا ذَكُونَا فِيْمَا رُوِى فِى الرُّقْيَةِ مِنَ النَّمُلَةِ وَسَلَّمَ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ النَّمُلَةِ . وَقَدْ رُوى عَنِ النَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ -

400 ك: الى اللحم كے مولی عمير تر روايت ہے كہ ميں نے جناب رسول اللّه مَّنَا اَللّهُ عَلَيْمَ اللّه مَنایا جوجنون كے سلسله ميں عيں كيا كرتا تھا تو آپ في كھے ہے منع فرما يا اور پچھ كی اجازت دى تو اب ميں اسى سے دم كرتا ہوں جس كی اجازت مرحمت فرما كی ۔ اس ميں بھی وہی احتال ہے جو چيونٹی كے دم ميں ہم نے ذكر كيا نظر كے دم كا ثبوت بھی جناب رسول اللّهُ مَنَا يَسْجُمْ ہے ہے (روايت بدہے)

تخريج: ترمذي في السير باب، مسند احمد ٢٢٣/٥.

٧٠٠٠: مَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ :ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ :ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبُدَ اللّٰهِ بُنَ شَدَّادٍ عَنْ عَانِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :أَمَرَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ أَسْتَرُقِى مِنَ الْعَيْنِ ـ

۷۰۴۷ عبدالله بن شداد نے حضرت عاکشہ ظافیا سے روایت کی ہے کہ مجھے جناب رسول الله مَا اَللهُ عَالَیْ اَللهُ عَالَ مَا کَ مِیں نظر کا دم کرواؤں۔

تخريج : بنحوه في البخاري في الطب باب٣٥ مسلم في السلام ٤ ٥٨/٥ ترمذي في الصب باب١٧ ابن ماحه في الطب باب٣٣ مالك في العين ٤/٣ مسند احمد ٦ ، ٧٢/٦٣ ـ 2004: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ :ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ :ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِهُ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا ، مِعْلَةً أَوْ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ شَدَّادٍ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنْ تَسْتَرقِى مِنَ الْعَيْنِ

2004: عبدالله بن شداد نے حضرت عائشہ وافونا سے اس طرح کی روایت کی ہے یا عبدالله بن شداد کہتے ہیں کہ جناب رسول اللّهُ تَالَيْنِكُم نے حضرت عائشہ واللهٔ کو تھم فر مایا کہ تم نظر کا دم کراؤ۔

٢٠٣٨: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسْمَاءِ بَنْ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسْمَاءِ بِنْتِ عُمْيُسٍ مَّالِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي نَحِيْفَةً صَارِعَةً ؟ أَتُصِيْبُهُمُ الْحَاجَةُ . قَالَتُ : لَا ، وَالْكِنَّ الْعَيْنَ تَسْرُعُ وَالْيِهِمْ ، فَالْ فِمَاذَا فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ كَلَامًا لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ : أَرْقِيْهِمْ . اللهِ مَاذَا فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ كَلَامًا لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ : أَرْقِيْهِمْ .

400 ابوالز بیر نے حضرت جابڑ سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکر م الیڈیٹر نے حضرت اساء بنت عمیس گوفر مایا مجھے اپنے بھیجوں کے جسم کمزور و نحیف نظر آتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہوتی؟ میں نے کہا نہیں لیکن ان کونظر لگ جاتی ہے پھر میں ان کودم کرتی ہوں آپ نے فر مایا کیا دم کرتی ہو؟ تو میں نے وہ کلام آپ کو سنایا آپ نے فر مایا اس سے دم میں حرج نہیں ۔اس سے دم کرتی رہو۔

2009: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ وَأَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَا : ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو اِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَنَ اللهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَنَّ الْعَيْنَ تَسُرِعُ اللهِ بَنِي جَعْفَرٍ ، فَأَسْتَرُقِي لَهُمُ ؟ قَالَ نَعَمُ ، فَلَوْ أَنَّ شَيْئًا يَسْبِقُ الْقَدَرَ ، لَقُلْت إِنَّ الْعَيْنَ تَسْبِقُهُ لَا يُحْتَمَلُ مَا ذَكُرْنَا فِي رُقْيَةِ النَّمُلَةِ وَالْجُنُونِ . وَقَدْ رُوِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا ، الرُّخُصَةُ فِي الرَّقْيَةِ ، مِنْ كُلّ ذِي حُمَّةٍ .

۹۷۰ + 2: عبدالله بن باباه نے حضرت اساء بنت عمیس تب روایت کی ہے کہ میں نے کہایار سول الله مُنَافِیْتِهُم اولا دجعفر کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ کیا میں ان کو دم کرالوں؟ فرمایا جی ہاں۔ پھر فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرتی تو میں کہتا وہ نظر سبقت کرتی۔ اس روایت میں بھی وہی احتمال ہے جوچیونٹی اور جنون میں ہم نے ذکر کیا اور جناب رسول الله مُنَافِیْنِم سے ہمر بخاروالے کے لئے دم کی رخصت بھی ثابت ہے۔

تخريج : مسلم في السلام ٢٠/٤٢ ترمذي في الطب باب١٧ ان ماجه في الطب باب٣٣ مالك في العين ٣٣ مسند احمد ٤٣٨/٦\_

## بخاروالے وغیرہ کے لئے دَم کی رخصت:

٠٥٠٪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ : ثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ : رَخَصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرُّقُيةِ ، مِنْ كُلِّ ذِى حُمَّةٍ .

۵۰ - ۵: اسود نے حضرت عائشہ نظاف ہے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُنافِینِ آنے ہر بخار والے کے لئے دم کی ا اجازت دی۔

تخریج : بخاری فی الطب باب۲۲ مسلم فی السلام ۲۰۱۲ه ابن ماجه فی الطب باب۳۲ مسند احمد ۳۸۲/۳ ۲ ، ۳۲/۳۰ مسند احمد ۳۸۲/۳ ۲ ، ۲۲/۳۰ و ۲۲/۳۰ مسلم نی السلام ۲۰۲۲ ، ۲۲/۳۰ و ۲۰

٥٠٥: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : نَنَا حَالِدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْطِنِ قَالَ : نَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيّ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهٖ مِثْلَةً. فَهَاذَا فِيهِ دَلِيُلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بَعُدَ النَّهْيِ ، لِأَنَّ الرُّحُصَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ مَحْظُورٍ . وَقَدْ رُوِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ إِبَاحَةِ الرُّقَى كُلِّهَا مَا لَمْ يَكُنْ شِوْكُ.

ا 4 - 2: سفیان نے شیبانی سے انہوں نے اپنی اسناد سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔ اس میں دلیل ہے کہ یہ نہی کے بعد کا معاملہ ہے کیونکہ رخصت ممنوعہ چیز کی ہوتی ہے اور جناب رسول اللّمُ کا اللّهُ تُنظِم نے ہوتم کے دم کی اجازت دی ہے سوائے اس کے جوشرک ہو۔ (ملاحظہ ہو)

٧٥٠٤: مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزِيْمَةً قَالَ :ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ :حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ :كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ : فَقُلْنَا وَسُولَ اللهِ ، كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَا تَرْى فِي ذَٰلِكَ ؟ .قَالَ اعْرِضُوا عَلَى رُقَاكُمْ ، فَلَا وَسُولَ اللهِ ، كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَا تَرَى فِي ذَٰلِكَ ؟ .قَالَ اعْرِضُوا عَلَى رُقَاكُمْ ، فَلَا بَأْسَ بِالرَّقِي مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكُ فَهٰذَا يُحْتَمَلُ أَيْضًا مَا احْتَمَلَةً مَا رَوَيْنَا قَبْلَهُ ، فَاحْتَجْنَا أَنْ نَعْلَمَ ، فَلَا هٰذِهِ الْإِبَاحَةُ لِلرُّقَى، مُتَأَخِّرَةٌ عَمَّا رُوىَ فِي النَّهُي عَنْهَا مُتَآخِرٌ هُ عَمَّا رُوىَ فِي النَّهُي عَنْهَا مُتَآخِرٌ مُنَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا رُوكَ فِي النَّهُي عَنْهَا مُتَآخِرٌ مُن اللهُ عَلَى النَّهُ عَنْهَا مُتَآخِرٌ أَلُولَ فَإِذَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ .

2002: عبدالرحمٰن بن جبیر نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن مالک انتجی سے روایت کی ہے کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت کے زمانہ میں دم کرتے تھے ہم نے عرض کیا یارسول الله مَا الله عَلَیْم من مانہ جاہلیت میں دم کرتے تھے اب کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اپنا دم مجھے سنا ؤ دم میں حرج نہیں جب تک کہ وہ شرک نہ ہو۔ حاصل: اس

روایت میں بھی وہی اختال ہے جو پہلی روایات میں تھا اب بیرجاننے کی ضرورت ہے کہ بیددم کی اباحت ممانعت سے متاخر ہے یا اباحت مقدم اور نہی موخر ہے اس صورت میں نہی ناسخ ہوگی۔

تَحْرِيج: مسلم في السلام ٦٤٬ ابو داؤ د في الطب باب١٨ \_

## ناسخ منسوخ کی تلاش:

200 : حَدَّنَا قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا ابُنُ لَهِيْعَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ أَنَّ عَمْرُو بُنَ حَرُم دُعِيَ لِامُرَأَةٍ بِالْمَدِيْنَةِ ، لَذَغَتْهَا حَيَّةٌ ، لِيَرْقِيَهَا ، فَأَبِى فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَاهُ . فَقَالَ : اقْرَأُهَا عَلَى فَقَرَأَهَا عَلَى فَقَرَأَهَا عَلَى فَقَرَأَهَا عَلَى فَقَالَ : الْمُراثُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِهَا إِنَّهَا هِي مَوَاثِيْقُ ، فَارْقِ بِهَا ـ

تخريج: ابن ماجه في الطب باب٤٣ مسند احمد ٣٩٤/٣ ع.

٢٠٥٣: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَمَّا نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَىٰ أَتَاهُ خَالِي فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَىٰ أَتَاهُ خَالِي فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ مَ اللهُ اللهِ مَ اللهُ اللهِ مَ اللهُ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهُ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَ اللهِ اللهِ مَ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهِ مَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

۵۰۵ نسفیان نے حضرت جابڑ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّد کا اللّه کا اللّه کا اللّه تا گائی ہے کہ جناب رسول اللّه کا میں ہے اور میں بچھو کا دم کرتا ہوں آپ نے فر مایا جو میں سے اپنے بھائی کوفائدہ پہنچا سکتا ہودہ ضرور فائدہ پہنچا ہے۔

تخريج: مسلم في السلام ، ٢/٦٤ مسند احمد ٣ ، ٣٣٤/٣٠٢ ٣٣٤/٣٨٠-٣-

٥٥٥: حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَرْقُونَ مِنَ الْحَيَّةِ ، فَنَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى فَقَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ، فَلْيَفْعَلُ عَنِ الرُّقَى فَقَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ، فَلْيَفْعَلُ عَنِ الرُّقَى فَعَرَضَهَا عَلَيْه، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا ، فَقَالَ : وَأَتَاهُ رَجُلٌ كَانَ يَرْقِي مِنَ الْحَيَّةِ ، فَقَالَ اعْرِضُهَا عَلَى فَعَرَضَهَا عَلَيْه، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا ، قَالَ هِى مَوَالِيْقُ فَعَرَضَها عَلَيْه، فَقَالَ : لا بَأْسَ بِهَا ، إنَّ مَا رُوى فِي النّهِي عَنْهَا إِنَّمَا هِي مَوَالِيْقُ فَعَرَضَها عَلَيْه وَسَلَّم فَي النّه عِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، أَنَّه لَا بَأْسَ بِهَا مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكٌ . وَقَدْ رُوِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكٌ . وَقَدْ رُوِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي ذَلِكَ أَيْضًا ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكٌ . وَقَدْ رُوِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكٌ . وقَدْ رُوى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا .

#### تخريج : سابقه روايت ٢٠٥٤ كي تخريج ملاحظه هو.

٧٥٠٤: مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ :ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ :ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ :ثَنَا عُنْمَانُ بُنُ حَكِيْمٍ قَالَ :حَدَّثَنِي الرَّبَابُ قَالَتْ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ : مَرَرُنَا بِسَيْلٍ ، فَدَحَلْنَا بَعْتَسِلُ ، فَحَرَجْتُ مِنْهُ وَأَنَا مَحْمُومٌ ، فَنُمِى ذَلِكَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا فَابِتٍ ، فَلْيَتَعَوَّذُ . فَقُلْتُ يَا سَيِّدِى ، إِنَّ الرُّفى صَالِحَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا رُقْيَةَ إلَّا مِنْ فَلَاتَةٍ ، مِنَ النَّظُرَةِ ، وَالْحُمَّةِ ، وَاللَّدْعَةِ فَالَدُعْقِدَ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَا أَبَاحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ النَّافُونَ عَلِمُ ذَلِكَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ النَّافُةِ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَعْدَ نَهْيِهِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَلَمْ يَعْلَمُ مَا سِولَى ذَلِكَ مِمَّا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَعْدَ نَهْيِهِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَلَمْ يَعْلَمُ مَا سِولَى ذَلِكَ مِمَّا رَوَيُنَا عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَعْدَ نَهْيِهِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَلَمْ يَعْلَمُ مَا سِولَى ذَلِكَ مِمَّا رَوَيُنَا عَنْ

غَيْرِه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيْهِ

۲۵۰۷: رباب حضرت الله بن حنیف سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارا گزروادی کے پاس سے ہواہم اس میں خسل کے لئے واغل ہوئے جب میں نکلاتو مجھے بخارتھا اس بات کی لاع جناب رسول الله مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللل

تخريج : ابو داؤد في الطب باب١٠ مسند احمد ٤٨٦/٣

2002: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ دَاؤُدَ قَالَ : نَنَا عَفَّانَ قَالَ : نَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ : نَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ صُهَيْبٍ قَالَ : نَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنُ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَكَيْتُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ نَعَمُ قَالَ : بِسُمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيك مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَكَيْتُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ نَعَمُ قَالَ : بِسُمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيك مِنْ شَيِّ كُلِّ ذِي نَفْسٍ وَنَفَسٍ ، وَعَيْنٍ ، اللَّهُ يَشْفِيلُكَ، بِسُمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ ـ

2002: ابونضر و نے حضرت ابوسعیر سے روایت کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے حجم ا آپ بیار ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں بیار ہوں تو انہوں نے فرمایا: "بسم الله ار قیل ....."
کہ میں آپ کو ہرتم کی تکلیف سے دم کرتا ہوں جو آپ کو تکلیف دے ہرجاندار چیز سے اور نظر بدسے اللہ تعالی آپ کوشفاد نے میں اللہ تعالی کے نام سے آپ کودم کرتا ہوں۔

تحريج : ترمذي في الجنائز باب٤ ابن ماجه في الطب باب٣٦ مسند احمد ٣ مرا٢٨ ٥-

2004: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ أَزْهَرَ بُنِ سَعِيْدٍ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ السَّانِبِ بُنِ أَخِى مَيْمُوْنَةَ قَالَتَ -إِنَّ مَيْمُوْنَةَ قَالَتُ لَةٌ : أَلَا أَرْقِيْكَ بِرُقَيْةِ رَسُولِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ السَّانِبِ بُنِ أَخِى مَيْمُوْنَةَ قَالَتَ : بِسُمِ اللّهِ أَرْقِيْكَ، وَاللّهُ يَشْفِيْكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : بَلَى قَالَتُ : بِسُمِ اللهِ أَرْقِيْكَ، وَالله يَشْفِيْكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيْكَ، أَذُهِبُ الْبَاسَ ، رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ -الشَّافِى ، لَا شَافِى الله أَنْتَ -فَهِذَا وَمَا أَشْبَهَهُ فِي لَكُ، أَذُهِبُ الْبَاسَ ، رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ -الشَّافِى ، لَا شَافِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِي الرَّقَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِن الرَّقَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الله اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَوْفٍ لَا بَأْسَ بِالرَّقِى مَا لَمْ يَكُنُ شِرُكُ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ رُقْيَةٍ لَا شِرُكَ فِيهَا ، فَلَيْسَتُ بِمَكُرُوهُ وَهِ ، وَاللّه أَعْلَمُ .

۵۸ - 2: عبدالرحمٰن بن سائب حضرت میموند کے بیتیجروایت کرتے ہیں کہ حضرت میمونہ کہنے لگیں کیا ہیں تم کوہ دم نہر کروں جو جناب رسول اللہ مُنا اللہ تعالیٰ کے نام نہر کروں جو جناب رسول اللہ مُنا اللہ تعالیٰ کے نام سے تہمیں شفاد ہے۔ اے لوگوں کے رب! تکلیف کو دور فرما۔ اور شفاء عنایت فرما آپ کے سواکوئی شفاد ہے والنہیں۔ یہ اور اس قتم کے دم میں کوئی حرج نہیں اس پرعوف ہے آپ کا ارشاد "لابائس بالرقی " بھی دلالت کر دہا ہے جب تک کہ اس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو۔ پس اس سے ثابت ہو گیا کہ ہروہ دم جس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں وہ مکروہ نہیں۔ واللہ اعلم۔

تخريج: بخارى في الطب باب٣٨ مسلم في السلام ٤٠ ابو داؤد في الطب باب١٩ أ ترمذي في الحنائز باب٤ ابن ماجه في الطب باب٢٦ مسند احمد ٣٣٢/٦\_

## الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ الْسَخِرَةِ الْسَخِرَةِ الْسَخِرَةِ الْسَخِرَةِ الْسَخِرَةِ الْسَاكِرِ نمازعشاء كے بعد باتیں کرنا

## خلاصي البرامز

نمازعشاء کے بعد گفتگومیں بعض علاء کا قول بیہے کہ مطلقاً مکروہ ہے۔

فریق ٹانی کا قول میہ ہے کہ جو کلام قرب الہی کا ذریعہ نہ ہواگر چہدہ معصیت نہ ہواس میں کراہت ہے مگر دینی گفتگو درست

400): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ رِفَاعَةَ اللَّخُمِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : ثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا۔

94 • 2: سیار بن سلامہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزہ کے پاس گیامیں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ جناب رسول اللّدِ کَا اَنْظِیْمُ اُرْعِشاء کے بعد بات کرنے اور اس سے پہلے سوجانے کو ناپیند فرماتے تھے۔

بخاري في المواقيت باب٢٣\_

٧٠٠٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : نَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سَيَّا إِ فَذَكَرَ بِالسَّنَادِهِ مِثْلَةً. قَالَ أَبُو جَعُفَو : فَذَهَبَ قَوْمٌ إلى كَرَاهَةِ الْحَدِيْثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَاحْتَجُّوُا فِي ذَلِكَ بِهِلَذَا الْحَدِيْثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : أَمَّا الْكَلَامُ الَّذِي لَيْسَ بِقُرْبَةٍ إلى اللهِ فِي ذَلِكَ بِهِلَذَا الْحَدِيْثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : أَمَّا الْكَلَامُ الَّذِي لَيْسَ بِقُرْبَةٍ إلى اللهِ عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَسَ بِمَعْصِيةٍ ، فَهُو مَكُرُوهٌ حِيْنَذِ لِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنَامَ عَلَى قُرْبَةٍ ، وَخَرْبَةٍ وَكُونُ هُو مَكُرُوهٌ حِيْنَذِ لِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنَامَ عَلَى قُرْبَةٍ ، وَخَيْدٍ ، وَفَضُلٍ يَخْتِمُ بِهِ عَمَلَةً . فَأَفْضَلُ الْأَشْيَاءِ لَهُ ، أَنْ يَنَامَ عَلَى الصَّلَاةِ فَتَكُونُ هِي آخِرُ عَمَلِهِ . وَاخْتُجُوا فِي إِبَاحَةِ الْحَدِيْثِ بَعُدَ الْعِشَاءِ .

• ١٠٠ : جماد بن سلمہ نے سیار سے اور پھر انہوں نے اپنی سند سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔ مام طحاویؒ فرماتے ہیں: بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد گفتگو درست نہیں بلکہ مکروہ ہے انہوں نے اس روایت کو دلیل بنایا۔ جو کلام قرب الہی کا ذریعہ نہ ہواگر چہ وہ معصیت بھی نہ ہووہ مکروہ ہے کیونکہ آ دمی کے لئے مستحب یہ ہے کہ عبادت یا نیکی کر کے سوجائے اور اپنا عمل کسی بھلائی پرختم کر بے پس اس کے لئے سب سے بہتر یہی ہے کہ وہ نماز پڑھ کر سوجائے تا کہ اس کا یہ آخری عمل ہوانہوں نے مندرجہ ذیل روایات کو دلیل بنایا ہے۔

٧٠٧: بِنَمَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانٍ قَالَ : نَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ : ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : قَنَا عَبْدُ اللهِ ح . السَّائِبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : قَالَ تَنَا عَبْدُ اللهِ ح .

٢١ • ٧: ابووائل كهتم بي جميس عبد الله في بيان كيا-

٧٠١٢: وَحَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ : ثَنَا هُدْبَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ : حَبَّبَ اللهِ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَفِى هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُم السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَفِى هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَّبَ لَهُمُ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَفِى الْحَدِيْثِ الْآوَلِ ، أَنَّهُ كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَّبَ لَهُمُ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَفِى الْحَدِيْثِ الْآوَلِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ ذَلِكَ . فَوَجُهُهُمَا ، عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ كَرِهَ لَهُمْ مِنَ السَّمَرِ مَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ ، وَحَبَّبَ لَهُمْ مَا يَكُرهُ ذَلِكَ . فَوَجُهُهُمَا ، عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ كَرِهُ لَهُمْ مِنَ السَّمَرِ مَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ ، وَحَبَّبَ لَهُمْ مَا هُو قُرُبَةٌ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِى ذَكَرُنَاهُ عَنْ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ ، الْمَذْكُورَةِ فِى هَذَا الْبَابِ .

24 • 2 : ابو واکل کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ نے بیان کیا کہ جناب نبی اکرم نگافی منازعشاء کے بعد گفتگو کے لئے ہماری طرف متوجہ ہوئے مسلم کی روایت میں صلاق العتمہ کی بجائے صلوق العشاء کالفظ ہے۔ اس روایت میں سیہ کہ جناب رسول الله منگافی خوانم نماز کے بعد گفتگو کے لئے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پہلی روایت میں گفتگو کی کراہت ذکری گئی ہے دونوں میں تطبق کی شکل ہمارے ہاں یہی ہے کہ ایسی گفتگو مکروہ ہے جو باعث قربت نہ ہواور دوسری روایت آپ کا گفتگو کے لئے متوجہ ہونا اس کا تعلق ایسی گفتگو سے ہے جو نیکی کا باعث ہو۔

20 و قَدُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ : أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : رُبَّمَا سَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَبِي بَكُرٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْأَمْرِ يَكُونُ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَبَيْنَ هَلَا الْحَدِيثُ ، سَمَرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ يَسْمُرُهُ، وَأَنَّهُ مِنْ أَمُورِ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَذَلِكَ مِنْ أَعْظِمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ يَسْمُرُهُ، وَأَنَّهُ مِنْ أَمُورِ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَذَلِكَ مِنْ أَعْظِمِ الطَّاعَاتِ فَذَلَّ ذَلِكَ أَنَّ السَّمَرَ الْمُنْهِيَّ عَنْهُ ، خِلَافُ هَذَا . وَقَدْ رُوِى فِى ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ.

۷۰۱۳ کا علقمہ نے عبداللہ سے روایت کی ہے کہ بسا اوقات رسول الله مکاللہ کا الله کا الله کا است کے ساتھ ایک رات مسلمانوں کے معاط میں نماز عشاء کے بعد بات چیت کررہے تھاس روایت نے بتلا دیا کہ رات کے وقت سپ مسلمانوں کے معاملات میں گفتگو فرماتے تھے اور یعظیم نیکی ہے معلوم ہوتا ہے جو گفتگو ممنوع ہے وہ اس کے علاوہ ہے اور یہ مفہوم حضرت عمر ڈائٹوز سے مردی ہے۔

**تخریج** : مسنداحمد ۲۲/۱ ـ

٣٠٠): مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزِيْمَةَ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَبَّبَ اللهَا عُمَرُ السَّمَرَ ، بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عُمَرَ حَبَّبَ اللهِ مَا اللهِ قَالَ : حَبَّبَ اللهَ عُمَرُ السَّمَرَ ، بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَلَمْ يُبِيِّنُ لَنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، أَنَّ سَمَرٍ ذَلِكَ عُمَرَ حَبَّبَ اللهِ مِنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

۷۲۰ ک: ابو واکل نے عبداللہ سے بیان کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر طالبی نمازعشاء کے بعد گفتگو کے لئے متوجہ لئے متوجہ ہوئے۔ اس روایت میں بیر ہے کہ حضرت عمر فاروق نمازعشاء کے بعدان کی طرف گفتگو کے لئے متوجہ ہوئے مگر گفتگو کی وضاحت موجود نہیں تلاش کرنے پر بیرروایت مل گئی۔

٧٠٠٥: فَإِذَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْجَرِيْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ : كَانَّ عُمَرُ لَا يَدَعُ سَامِرًا بَعْدَ الْعِشَاءِ ، يَقُولُ ارْجِعُوا ، لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُكُمْ صَلَاةً أَوْ تَهَجُّدًا \_ فَانْتَهٰى إِلَيْنَا ، وَأَنَا قَاعِدٌ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبَيّ بْنِ كَعْبِ ، وَأَبِي ذر فَقَالَ مَا يُقْعِدُكُمْ ؟ قُلْنَا أَرَدْنَا أَنُ نَذْكُرَ اللَّهَ ، فَقَعَدَ مَعَهُمْ . فَهَلْذَا عُمَرٌ ، قَدْ كَانَ يَنْهَاهُمْ عَنْ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، لِيَرْجِعُوْا اللي بُيُوْتِهِمْ ، لِيُصَلُّوا ، أَوْ لِيَنَامُوْا نَوْمًا ، ثُمَّ يَقُوْمُوْنَ لِصَلَاةٍ ، يَكُونُوْنَ بِذَالِكَ مُتَهَجِّدِيْنَ .فَلَمَّا سَأَلَهُمْ ؛ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ ذِكُرُ اللَّهِ - لَمُ يُنْكِرُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَعَدَ مَعَهُمْ ، لِأَنَّ مَا كَانَ يُقِيمُهُمْ لَهُ هُوَ الَّذِي هُمْ قُعُوْدٌ لَهُ. فَعَبَتَ بِذَٰلِكَ أَنَّ السَّمَرَ الَّذِي فِي حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرَ ، حَبَّبَاهُ اِلَيْهِمْ ، هُوَ الَّذِي فِيْهِ قُرْبَةٌ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ فِي حَدِيْثِ أَبِيْ بَرْزَةَ هُوَ :مَا لَا قُرْبَةَ فِيْهِ لِيَسْتَوِى مَعَانِيْ هَذِهِ الْآثَارِ ، لِتَتَّفِقَ ، وَلَا تَتَضَادَّ .وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ ، وَالْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُمَا سَمَرَا اللي طُلُوعِ الثَّرَيَّا . فَذَلِكَ -عِنْدَنَا حَلَى السَّمَرِ الَّذِي هُوَ قُرْبَةٌ ، إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيْثَ بِاسْنَادِهِ فِيْمَا تَقَدَّمَ ، مِنْ كِتَابِنَا هَلَا . وَقَدْ رُوِى ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَيْضًا مِنْ طَرِيْقٍ لَيْسَ مِعْلُهُ يَعْبُتُ ، أَنَّهَا قَالَتُ لَا سَمَرَ إِلَّا لِمُصَل ، أَوْ مُسَافِر فَذَلِكَ -؟ عِنْدَنَا ، إِنْ لَبَتَ عَنْهَا غَيْرُ مُخَالِدٍ لِمَا رَوَيْنَا ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسَافِرَ يَحْتَاجُ إِلَى مَا يَدْفَعُ النَّوْمَ عَنْهُ، لِيَسِيْرَ ، فَأَبِيْحَ بِذَلِكَ السَّمَرُ ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ ، مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيةً ، لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى ذٰلِكَ . فَهَاذَا مَعْنَى قَوْلِهَا لَا سَمَرَ إِلَّا الْمُسَافِرُ وَأَمَّا قَوْلُهَا أَوْ مُصَل

\* 6

فَمَغْنَاهُ -عِنْدَنَا -عَلَى الْمُصَلِّي بَعْدَمَا يَسْمُرُ ، فَيَكُونُ نَوْمُهُ إِذَا نَامَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الصَّلَاةِ ، لا عَلَى السَّمَرِ . فَقَدُ عَادَ هٰذَا الْمَعْنَى إِلَى الْمَعْنَى الَّذِيْ صَرَفْنَا الِّيهِ مَعَانِي الْآثَارِ الْأُوَل ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ٧٤٠٤: ابونضره والوسعيد جوانصار كے مولی تھان سے روایت كرتے ہیں كہ حضرت عمر جرائيز عشاء كے بعد كسي گفتگوکرنے والے کونہ چھوڑتے بلکہ فرماتے لوٹ جاؤشا پد کہاللہ تعالی تنہیں نمازیا تنجد کالفظ فر مایا نصیب فرمادے چنانچہ آپ ہم تک پہنچے ہیں اس وقت ابن مسعود الیٰ اور حضرت البوذر رضی الله عنهم کے ساتھ بیٹے ہوا تھا آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہوہم نے کہا ہم امتد تعالی کو یا دکرنے بیٹھے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ حضرت عمر پڑاتیڈ ہیں جوعشاء کے بعد گفتگو سے منع فر ، تے ہیں تا کہ وہ اینے گھروں میں لوٹ جائیں اور وہاں نماز پڑھیں یا سو جا ئیں اور پھرنماز کے لئے اٹھیں تا کہاس سے وہ تہجد گز اربن جا ئیں پھر جب وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کس لئے بیٹھے ہیں اور وہ بتلاتے ہیں کہ وہ اللہ کو یاد کرنے کے لئے بیٹھے ہیں تو آیان کی بات کا انکار نہیں کرتے بلکه ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ جس بات کے لئے آپ ان کواٹھانا جاہتے ہیں وہ اس کے لئے بیٹھے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہوہ اُنفتگوجس کا ذکر حضرت عبداللہ اور حضرت عمر والتئذ کی روایات میں آیا جس کے لئے آپ ان ک طرف متوجہ ہوئے بیر نفتگو قرب الٰہی کا ذریعہ ہے اور ابو برزہ کی روایت میں جس سے ممانعت کی گئی وہ وہی گفتگو ہے جوقرب الٰہی کا ذریعہ نہ ہو بہتاویل اس لئے کی گئی تا کہ روایات کے معانی متفق ہو جا ئیں اوران میں تضاد نہ رہے ہم نے ابن عباس بھی اور مسور بن مخرمہ کے متعلق بیقل کیا کہ ٹریا ستاروں کے طلوع تک وہ گفتگو کرتے رے تو ہمارے نز دیک اس سے مراد الیم گفتگو ہے جواللہ کے قرب کا باعث ہوحفرت عا کثیر ڈاٹھٹا سے الیم سند ے روایت ثابت ہے جودرست نہیں کرانہوں نے فرمایا"لاسمو الامصل او مسافو" اول تو بدروایت ثابت نہیں اورا گرثابت ہوتو اس کامعنی بیہ ہوگا کہ مسافر کوسفر پرروانہ ہونے کے لئے جا گئے کی ضرورت ہےاس لئے گفتگو اس کے لئے مباح کی گئی اگر چہ بی گفتگوعبادت نہ ہولیکن ضرورت کی وجہ سے جائز ہوگی جب تک کہ معصیت کی گفتگونہ ہواس طرح اومصل کامعنی بھی ہمارے نز دیک ہیہے کہ وہ نمازی جو کہ گفتگو کے بعدنماز پڑھے تو اس کی نیندنماز پر ہوگفتگو پرنہ ہواب ان روایات کامعنی بھی اس تا ویل کےمطابق ہوگیا جوہم نے شروع باب کی روایات کا ذ کر کیا ہے۔

# کورائر العبد العبد الله شعور الحرائر المحرائر العبد ا

## خُلَافَتُهُ إِلَيْهُمْ مِنْ

اہل مدینہ کی ایک جماعت کا کہنا ہیہ ہے کہ وہ اپنی مالکہ کے بال ٔ چبرہ اور وہ اعضا جن کومحرم دیکیے سکتا ہے ان کودیکھنے میں کوئی حرج نہیں ۔

<u> فریق ثانی:</u> کوئی غلام آزادعورت کےاعضاء نہیں دیکی سکتا سوائے ان حصوں کے جن کوآ زادغیرمحرم دیکی سکتا ہے۔اس قول کوائمہ احتاف نے اختیار کیا ہے۔

٢٢٠٠٠: حَدَّثَنَا الْمُزَنِى قَالَ : ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : ثَنَا سُفُيانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ نَبُهَانَ مَوُلَى أُمِّ سَلَمَةً عَنُ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، وَكَانَ عِنْدَةً مَا يُؤَدِّى فَلْتَحْتَجِبُ مِنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : مَا يُؤَدِّى فَلْتَحْتَجِبُ مِنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : مَا يُؤَدِّى فَلْتَحْتَجِبُ مِنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَمَّ وَثَبَّيْنِهِ مَعْمَرٌ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَاهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهُلِ الْمَدِيْنَةِ اللّى أَنَّ الْعَبْدَ ، لَا بَأْسَ ، أَنْ يَنْظُرَ اللّى شُعُورٍ مَوْلَاتِهِ وَوَجْهِهَا ، وَإلَى مَا يَنْظُرُ اللّهِ فَوْ مِنْ الشَّيْقِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَحْرَمِهَا مِنْهَا . وَاحْتَجُوا فِى ذَلِكَ بِهِذَا الْحَدِينِ ، وَقَالُوا : فِى قَوْلِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةَ فَلْتَحْتَجِبُ مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا قَدْ كَانَتُ قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرُ مُحْتَجِبَةٍ مِنْهُ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةَ فَلْتَحْتَجِبُ مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَهَا قَدْ كَانَتُ قَبْلَ ذَلِكَ عَيْرُ مُحْتَجِبَةٍ مِنْهُ : وَقَالُوا : قَدْ رُوى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ، وعَمِلَ بِهِ أَزُواجُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَهُ وَسَلّمَ مِنْ بَعْدِهِ . فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْهُ وَسَلّمَ مِنْ بَعْدِهِ . فَذَكُرُوا فِي ذَلِكَ عِنْ ابْنِ عَبّاسٍ ، وعَمِلَ بِهِ أَزُواجُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ بَعْدِهِ .

۲۲۰ کا مکاتب ہواور وہ ادائیگی کے لئے مال رکھتا ہو مالکہ کواس سے پردہ کرنا چاہئے نے مایا جبتم میں سے کسی ایک کا مکاتب ہواور وہ ادائیگی کے لئے مال رکھتا ہو مالکہ کواس سے پردہ کرنا چاہئے۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں نے بیر دوایت زہری سے نی ہے اور معمر نے اس کی تصدیق فرمائی۔ امام جعفر طحادی گئے ہیں اہل مدینہ میں سے ایک جماعت اس طرف گئ ہے کہ غلام کے لئے کوئی حرج نہیں کہوہ اپنی مالکہ کے بال چہرہ اور جن اعضاء کو محرم دیکھ سکتا ہے ان کے دیکھتے میں بھی حرج نہیں انہوں نے اس روایت کو دلیل بنایا کہ اس میں رسول الله کا الله تے حضرت ام سلمہ کوفر مایا فلت حت جب منہ کہ اب اسے پردہ کرنا چاہئے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے اسے پردے کی ضرورت نہیں اور اس سلمہ کوفر مایا فلت حت جب منہ کہ اب اسے پردہ کرنا چاہئے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے اسے پردے کی ضرورت نہیں انہیں عالی اور اس سلملے میں حضرت عبد اللہ بن عباس عالی کی روایت اور از واج مطہرات کا ممل بھی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ روایت ہے۔ دوایت ہے۔ دوایت ہے۔

تخريج . ابو داؤد في الاعتاق باب١٬ ترمذي في البيوع باب٥٣٬ ابن ماجه في العتق باب٣٬ مسند احمد ٢٨٩/٦\_

٧٠٠٧: مَا حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : نَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيّ قَالَ : نَنَا شَرِيْكٌ عَنُ الشَّدِّيِّ عَنُ أَبِي مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْعَبْدُ إِلَى شُعُوْرِ مَوْ لَاتِهِ.

۷۲۰ ک: ابو ما لک نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی ہے کداس میں پچھ حرج نہیں کہ غلام اپنی ما لکہ کے بالوں کودیکھے۔ بالوں کودیکھے۔

٧٠٦٨: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ يَحْيَى عَنُ آلِ الْأَشَجِّ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَمْرَةَ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّهُمْ قَالُوا ﴿ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَلَسَتُ عِنْدَ عَبْدِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ خِمَارٍ لَمْ يَكُنْ بِلْلِكَ بَأْسًا .قَالَ بُكَيْرِ :وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَانَتْ تَجْلِسُ عِنْدَ عَبْدٍ لِقَاسِمٍ وَهُوَ زَوْجُهَا بِغَيْرِ حِمَارٍ قَالَ : بُكَّيْر عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَتُ : كَانَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَرَاهَا الْعَبِيْدُ لِغَيْرِهَا قَالَ : بَكُرٌ قَالَتُ أُمُّ عَلْقَمَةَ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُدْخِلُ عَلَيْهَا عَبِيْدَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَإِنْ كَانَ عَبِيْدُ النَّاسِ ، لَيَرَوْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِمَ أَحَدُهُمْ وَإِنَّهَا لَتَمْتَشِطُ .قَالَ بُكْيُر ﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِع لَمْ تَكُنُ أُمُّ سَلَمَةَ تَحْتَجِبُ مِنْ عَبِيْدِ النَّاسِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا يَنْظُرُ الْعَبْدُ مِنَ الْحَرَّةِ إِلَّا إِلَى مَا يَنْظُرُ اِلَّذِهِ مِنْهَا الْحُرُّ الَّذِي لَا مَحْرَمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا .وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذٰلِكَ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرُوا فِي حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، لَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ : أَهُلُ تِلْكَ الْمَقَالَةِ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوْزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ حِجَابَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، فَإِنَّهُنَّ قَدْ كُنَّ خُجِبُنَ عَنِ النَّاسِ جَمِيْعًا ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَكَانَ لَا يَجُوْزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرَاهُنَّ أَصْلًا إِلَّا مَنْ كَانَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُ رَحِمٌ مَحْرَمٌ ، وَغَيْرُهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ ، لَسْنَ كَذَٰلِكَ لِأَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِيْ لَا رَحِمَ بَيْنَةٌ وَبَيْنَهَا ، وَلَيْسَتُ عَلَيْهِ بِمَحْرَمَةٍ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا لَقَدُ قِيْلَ فِي ذَٰلِكَ

۲۸ • ۲ • ۲ عمر و بن شعیب بیزید بن عبدالله اور عمره بنت عبدالرحمٰن سب کا قول بیہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے غلام کے سامنے بغیر دو پٹے کے بیٹھے تو اس میں کچھ ترج نہیں۔ بگیر راوی کہتے ہیں : کہ مجھے عبدالرحمٰن بن قاسم نے بتلایا کہ اساء بنت عبدالرحمٰن قاسم کے غلام کے پاس اپنے خاوند کے ساتھ بغیر دو پٹے کے بیٹھی تھیں بگیر نے عمرہ بنت

عبدالرحمٰن نے نقل کیا کہ حضرت عائشہ ڈاٹھیٰ کو دوسروں کے غلام بھی ویکھتے تھے بکرنے ام علقہ سے جوحضرت عائشہ ڈاٹھیٰ کی لونڈی ہیں ان سے بیان کیا کہ مسلمانوں کے غلام آپ کی زیارت کے لئے آپ کے ہاں داخل ہوتے اگر چہوہ بالغ ہوتے اور حضرت عائشہ ڈاٹھیٰ کئھی کررہی ہوتی تھیں بکیر نے عبداللہ بن رافع سے بیان کیا کہ حضرت ام سلمہ لوگوں کے غلاموں سے پردہ نہ کرتی تھیں۔ دوسر فریق نے یہ کہا کہ کوئی غلام کی آزاد عورت کو نہیں دیکھی ساتھ ہوائے اس جھے کے جس کو آزاد غیرمحرم دیکھی ساتھ ہو۔ روایت ام سلمہ ڈاٹھیٰ ہیں پیغیم مرکا اُٹھیٰ کا ارشاداس بات پر ہرگز دلالت نہیں کرتا جوفریق اوّل نے مرادلیا ہے کیونکہ عین ممکن ہاس سے مقصودا مہات الموشین کا پردہ کرتا ہووہ اپنے محرموں کے علاوہ سب سے پردہ کرتی تھیں کسی کو آئیس دیکھنا جا کرنہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ ان کا رحم کا رشتہ تھا اور دیگر عورتیں ان کا حکم اس طرح نہیں کیونکہ کی عورت کے چیرے اور ہتھیلیوں کی طرف دیکھنے میں حرج نہیں اگر چہوہ اس کامم م نہ ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے "و لا یہ دین زینتھن" (نور:۳۱)وہ عورتیں اپنی زینت کو ہرگز ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جواس میں سے ظاہر ہواس سلسلے میں اس طرح کہا گیا ہے عورتیں اپنی زینت کو ہرگز ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جواس میں سے ظاہر ہواس سلسلے میں اس طرح کہا گیا ہے جواس میں سے ظاہر ہواس سلسلے میں اس طرح کہا گیا ہے جواس میں سے ظاہر ہواس سلسلے میں اس طرح کہا گیا ہے جواس میں سے ظاہر ہواس سلسلے میں اس طرح کہا گیا ہے جواس میں سے ظاہر ہواس سلسلے میں اس طرح کہا گیا ہے جواس میں سے خورتیں اس کی جواس میں سے خورتیں دوارت میں ہے۔

بغیرداوی کہتے ہیں: کہ مجھے عبدالرحمٰن بن قاسم نے بتلایا کہ اساء بنت عبدالرحمٰن قاسم کے غلام کے پاس اپنے خاوند کے ساتھ بغیردو پٹے کے بیٹے میں بکیر نے عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے نقل کیا کہ حضرت عائشہ بڑا ہا کہ ودوسروں کے غلام بھی دیکھتے تھے بکر نے ام علقمہ سے جو حضرت عائشہ بڑا ہا کی لونڈی ہیں ان سے بیان کیا کہ مسلمانوں کے غلام آپ کی زیارت کے لئے آپ کے ہاں داخل ہوتے اگر چہوہ بالغ ہوتے اور حضرت عائشہ بڑا ہا گا تھی کر رہی ہوتی تھیں بکیر نے عبداللہ بن رافع سے بیان کیا کہ حضرت ام سلمہ لوگوں کے غلاموں سے بردہ نہ کرتی تھیں۔

فریق ٹانی کامؤقف: دوسرے فریق نے بیکہا کہ کوئی غلام کسی آ زادعورت کوئبیں دیکھ سکتا سوائے اس جھے ہے جس کوآ زادغیرمحرم دیکھ سکتا ہو۔

فریق اقل کا جواب: روایت امسلمہ بھی بیٹی بیٹی بیٹی کا ارشاداس بات پر ہرگز دلالت نہیں کرتا جوفریق اقل نے مرادلیا ہے
کیونکہ عین ممکن ہے اس سے مقصودا مہات المومنین کا پردہ کرنا ہووہ اپنے محرموں کے علاوہ سب سے پردہ کرتی تھیں کی کو انہیں
دیکھنا جا کر نہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ ان کارتم کارشتہ تھا اور دیگر عورتیں ان کا حکم اس طرح نہیں کیونکہ کسی عورت کے
چرے اور ہتھیلیوں کی طرف دیکھنے میں حرج نہیں اگر چہوہ اس کا محرم نہ ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے "ولا یبدین زینتھن"
(نور:۳)وہ عورتیں اپنی زینت کو ہرگز ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جواس میں سے ظاہر ہواس سلسلے میں اس طرح کہا گیا ہے جسیا
کہ اس روایت میں ہے۔

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي السَحَاقَ عَنْ أَبِي الْآخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ـقَالَ : الزِّيْنَةُ الْقُرُطُ ،

وَالْقِلَادَةُ ، وَالسِّوَارُ ، وَالْخَلْحَالُ ، وَاللَّمْلُجُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا الثِّيَابُ ، وَالْجِلْبَابُ .

۲۹ • 2 : ابوالاحوص نے حضرت عبداللہ سے روایت کی ہے کہ آیت "و لا ببدین زینتھن" میں زینت سے مراد بالی ہار کنگن یازیب اور باز و بند ہے اور ماظہر سے مراد کیڑے اور جا در ہے۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ : نَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : نَنَا مُوْسَىٰ بُنُ أَعْيَنَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْكُحْلُ ، وَالْخَاتَمُ .

• 2 • ك : سعيد بن جبير نے حضرت ابن عباس شاف سے روايت كى ہے كه ما ظهر سے مرادسر مداور الكوشى ہے۔

ا ١٠٥: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ عَنُ مَنْصُوْرٍ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : هُوَ مَا فَوْقَ الدِّرْعِ ، فَأَبِيْحَ لِلنَّاسِ أَنْ يَنْظُرُوا إلى مَا لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِمْ مِنَ النِّسَاءِ إلى وُجُوْهِهِنَّ ، وَأَكُفَّهُنَّ ، وَحَرُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَزُوَاجِ النَّيِيِّ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِمْ مِنَ النِّسَاءِ إلى وُجُوْهِهِنَّ ، وَأَكُفَّهُنَّ ، وَحَرُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَزُواجِ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النِّسَاءِ إلى وَجُوهِهِنَ ، وَأَكُفَّهُنَّ ، وَحَرُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَزُواجِ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ ، فَفُضِّلُنَ بِذَلِكَ عَلَى سَائِو النَّاسِ .

اک ک: منصور نے اہرا ہم سے روایت کی کہ ماظہر سے جادر سے اوپر کی اشیاء ہیں پس لوگوں کے لئے بیمباح ہے کہ ان چیز وں کو دیکھیں جوان پرعورتوں میں سے حرام نہیں بعنی ان کے چہرے اور ان کی ہتھیلیاں لیکن !زواج مطہرات کے سلطے میں ان کا دیکھنا بھی حرام ہے جب تجاب کی آیت اتری تو اس بات کے ساتھ ان کو دوسر سے لوگوں پرفضیات دی گئی۔

2-27: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَا :ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُكُيْرِ السَّهْمِيُّ قَالَ :ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : قُلُتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، يَدُخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَلَوْ حَجَبْتُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابِ.

24-2: حمید نے حضرت انس طائن سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر طائن کہنے لگے یارسول اللہ کاللّیوَ آپ کے پاس نیک اور بدسب آتے ہیں اگر آپ امہات المونین کو پردے کا تھم فر ماتے (تو مناسب تھا) تو اللّہ تعالیٰ نے آیت جاب اتاردی۔

تخريج : بحارى في التفسير سوره ٢ ، باب ٩ ، سوره ٣٣ ، باب ٨ ، مسند احمد ٢٤/١ ـ

202٣: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيْدَ بُنَ هَارُوْنَ قَالَ : ثَنَا حُمَيْدٌ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

٧٥٠ ٤ يزيد بن بارون كيتم بين حميد في جميل بيان كيا بحرا بني اسناد سے اسى طرح روايت نقل كى ہے۔

٢٠٥٨: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِى دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثِنِى اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثِنِى عُمُوةً عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَزُوَا جَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَزُوَا جَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا وَسُلَّمَ ، كُنَّ يَخُرُجُنَ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيْدٌ أَفْيَحُ ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُنَّ يَخُرُجُنَ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُو صَعِيْدٌ أَفْيَحُ ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعلُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخْجُبُ نِسَاءَ كَ . فَلَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعلُ . فَخَرَجَتُ سَوْدَةُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَكَانَتِ الْمَرَأَةً طُويْلَةً ، فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكَ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا . فَخَرَجَتُ سَوْدَةُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَكَانَتِ الْمُرَأَةً طُويْلَةً ، فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكَ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا . فَلَى أَنْ يُنْوِلَ اللهُ الْهُ الْمِجَابَ . قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا : فَأَنْوَلَ اللهُ الْحِجَابَ . قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا : فَأَنْوَلَ اللهُ الْحِجَابَ .

Y+2

۲۵۰۷ : عروه نے حضرت عائشہ واقع سے روایت کی کہ از واج مطہرات رضوان الله علیہن اجمعین رات کو قضائے حاجت کے لئے باہر جا تیں وہ ایک کھلی زمین تھی حضرت عمر رہا تھ حضور منا الله تا الله تعلق الله منا تھی اللہ منا تھی میں حضرت مورد آگئی ایسا نہ کرتے ۔ حضرت سورد آگئی اس اللہ منا تھا تھا تھا تھا ہے اس حص میں کہ اللہ تعالی بردے کا تھم اتاردے۔ یہ کہا۔ اے سودہ ہم نے تنہیں بہچان لیا حضرت عاکشہ منا تا اللہ تعالی نے تجاب کی آیت اتاردی۔

وسريج : بخارى في الاستيذان باب ١٠ مسند احمد ٢٧١/٦

۵-۷-: حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ قَالَ :ثَنَا يَحْيلى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُكَيْرٍ قَالَ :حَدَّثَنَا اللَّيْثُ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَةً.

2-4-2: يكي بن عبدالله كتب بيل كتهميل ليث في بيان كيا پهرانهول في اين سند سروايت كي -

٢٥-١: حَدَّنَا رَوْحٌ قَالَ : لَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّقِنِى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكِ ، قَالَ : كُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ ، فِيْمَا أُنْزِلَ ، وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَنْزِلَ فِى مُبْنَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ أَصْبَحَ بِهَا عَرُوسًا . فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُواْ مِنِ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُواْ ، وَبَقِى رَهُطٌ مِنْهُمْ ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدَ جَرَجُواْ فَرَجَعَ ، وَحَرَجُتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَبَهَ حُجُرَةٍ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُواْ فَرَجَعَ ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ ، حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُواْ فَرَجَعَ ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ ، حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُواْ ، رَجَعَ ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُواْ ، رَجَعَ ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُواْ ، رَجَعَ ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُواْ ، رَجَعَ ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُواْ ، رَجَعَ ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُواْ ، رَجَعَ ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُواْ ، رَجَعَ ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُواْ . وَخَعْ وَاللهُمْ عَنْهُ إِلْسِنَتْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ بِالسِّنْرِ ، وَأَنْزَلَ الْحِجَابِ.

۲ کا دابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے حضرت انس بڑا تیزنے بتلایا کہ میں پردے کے معاطم میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں کہ کس سلسلے میں وہ آیت انتری سب سے پہلی آیت کا وہ موقع ہے جب حضرت زیب بڑے ساتھ رسول اللّٰمُ کَا اَلٰیْمُ کَا اَلٰیْمُ کَا اَلٰیْمُ کَا اَلٰیْمُ کَا اَلٰیْمُ کَا اَلٰیْمُ کَا اَلٰیہُ کَا اَلٰیہُ کَا اَلٰیہُ کَا اِللّٰمُ کَا اَلٰیہُ کَا اَلٰیہُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اَلٰیہُ کَا اِللّٰمُ کَا اَلٰیہُ کَا اَلٰیہُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اَلٰیہُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اَلٰیہُ کَا اَلٰیہُ کَا اَلٰیہُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اَللّٰمُ کَا اَلٰیہُ کَا اِللّٰمُ کَا اَلٰیہُ کَا اَلٰیہُ کَا اَلٰیہُ کَا اَلٰیہُ کِرِیہُ کے جو اس کے ساتھ لوٹا یہاں تک کہ آپ جمرہ عاکشہ کی آپ کے جو کھٹ تک پہنے گئے اور آپ نے یہاں کیا کہ وہ وہ کل جو کے تو آپ میں ہمی آپ کے ساتھ لوٹا وہ تو فکل چکے تھے واس وقت رسول اللّٰمُ کَا اَلٰیہُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اِلْمُ کَا اِللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا کُمُ کِی اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِلْمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِللّٰمُ کَا اِلْمُ کَا اِللّٰمُ کَا کُلُولُولُ کَا اللّٰمُ ک

تخریج : بحاری فی تفسیر ۳۳ باب۸٬ والنکاح باب۲۲٬ مسند احمد ۲٤١/۳

2002: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُو قَالَ : ثَنَا حُمَیْدٌ الطَّوِیُلُ عَنُ أَنَسٍ قَالَ : أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، حِیْنَ بَنَیْ بِزَیْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ ، ثُمَّ خَرَجَ الی حُجَو أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِیْنَ ، فَلَمَّا رَجَعَ اِلٰی بَیْنِهِ رَالٰی رَجُلَیْنِ قَدْ مَدَّ بِهِمَا الْحَدِیْثُ فَوَثَبَا مُسْرِعَیْنِ ، فَرَجَعَ حَتٰی دَخَلَ الْبَیْتَ ، وَأَرْخَی السِّتْرَ ، وَأُنْزِلَتُ آیَةُ الْحِجَابِ۔

22.4 ك جميدالطّويل نے حضرت انس طِهِنَّ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّه طَالِیَّ اَلْمِیَ اَللّه عَلَیْ اَللّه عَلَیْ اللّه عَلیْ اللّه اللّه عَلیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلِیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّهُ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّه عَلَیْ

تخريج : بخاري في تفسير سوره٣٣ باب٨ والنكاح باب٥ مسنداحمد ٣ ٢٦٢/٢٠٠

٨٠٥٠: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بْنُ مُنْقِذِ قَلَى :ثَنَا الْمُقْرِءُ عَنْ جَرِیْرٍ عَنْ سَالِمِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَنسِ بْنِ
 مَالِكٍ قَالَ : كُنْتُ خَادِمَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اِذْنٍ . فَجِنْتُ
 يَوْمًا ، أَدْخُلُ فَقَالَ كَمَا أَنْتَ ، فَإِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ ، فَلَا تَدْخُلُ عَلَيْنَا إِلَّا بِاذْنِ

۸۷۰۷: سالم علوی نے حضرت انس ڈائٹو سے روایت کی ہے کہ میں جناب رسول اللهُ مُنَّاثِیْنِ کی خدمت کرتا تھا اور بلا اجازت میں داخل ہونے لگاتو آپ نے فرمایا اپنی جگہ کھیر۔اس لئے کہ تبہارے بعد

ایک نیا بخکم آیا ہے اب بلاا جازت ہمارے ہاں مت داخل ہونا۔

2-42: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ :ثَنَا سُلَيْمَانُ بُن حَرْبِ قَالَ :ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَالِمِ الْعَلَوِيّ ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ :لَمَّا أُنْزِلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ ، جِئْتُ أَدْخُلُ ، كَمَا أَدْخُلُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدًا ، وَرَاءَ كُ يَا بُنَيَّ۔

9 2 • 2: سالم علوی کہتے ہیں کہ جب آیت جاب نازل ہوئی تو میں داخل ہونے لگا جیسے پہلے داخل ہوتا تھا تو جناب نی اکرم مُل اللہ اللہ اللہ علی با بر تھم و!

٠٨٠٪ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ :ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ :ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْهَاعَنُ أَبِي مُجَالِدٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ ، ذَعَا الْقَوْمَ ، فَطَعِمُوا ، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ ، فَلَمْ يَقُومُوا . فَلَمَّا رَأَىٰ ذَٰلِكَ قَامَ ، وَقَامَ مَنۡ قَامَ مَعَهُ الْقَوْمُ ، وَقَعَدَ النَّلَاثَةُ .ثُمَّ إِنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جَاءَ فَدَخَلَ ، فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوْا وَانْطَلَقُوْا فَجِنْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا ، فَجَاءَ فَدَخَلَ ، وَأُنْزِلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَدُخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمُ الْآيَةَ قَالَ أَبُوْ جَعْفَرٍ فَكُنَّ أُمَّهَاتً الْمُؤْمِنِينَ قَدْ خُصِصْنَ بِالْحِجَابِ مَا لَمْ يُجْعَلُ فِيْهِ سَائِرُ النَّاسِ مِثْلَهُنَّ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ آبِنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ إِخُوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ فَجَعَلَ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ كَذِى الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فِيْهِنَّ قِيْلً لَهُ : مَا جَعَلَهُنَّ كَذَٰلِكَ وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ جَمَاعَةً مُسْتَفْنِيْنَ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ فَذَكُرَ الْبُعُولَ ، وَذَكَرَ الْآبَاءَ ، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمْ ، مِثْلُ مَا ذَكَرَهُ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ فَلَمْ يَكُنُ جَمْعُهُ بَيْنَهُمْ ، بِدَلِيْلٍ عَلَى اسْتِوَاءِ أَحْكَامِهِمْ ، لِأَنَّا قَدُ رَأَيْنَا الْبَعْلَ قَدْ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ امْرَأَتِهِ إِلَى مَا لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا أَبُوْهَا مِنْهَا أَثُو مَا أَوْ مَا مَلَكَبُ أَيْمَانُهُنَّ ۚ فَلَا يَكُونُ ضَمُّهُ أُولِيكَ مَعَ مَا قَبْلِهِمْ ، بِدَلِيْلِ أَنَّ حُكْمَهُمْ ، مِثْلُ حُكْمِهِمْ . وَلكِنُ الَّذِق أُبِيْحَ بِهٰذِهِ الْآيَةِ لِلْمَمْلُوْكِيْنَ مِنَ النَّطَرِ اِلَى النِّشَاءِ ، اِنَّمَا هُوَ مَا ظَهَرَ مِنْ الزِّيْنَةِ ، وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْكُقَّانِ وَفِي اِبَاحَتِهِ ذَٰلِكَ لِلْمَمْلُوْ كِيْنَ ، وَلَيْسُوا بِذَوِى أَرْحَامٍ مُحَرَّمَةٍ ، دَلِيلٌ أَنَّ الْأَحْرَارَ الَّذِيْنَ

لَيْسُوْا بِذَوِى أَرْحَامٍ ، مُحَرَّمَةٍ مِنُ النِّسَاءِ فِي ذٰلِكَ كَذٰلِكَ .وَقَدْ بَيَّنَ هٰذَا الْمَعْنَى مَا فِي حَدِيْثِ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةِ احْتَجِبِي مِنْهُ فَأَمَرَهَا بِالْحِجَابِ مِنْهُ وَهُوَ ابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِيهَا ، وَلَيْسَ يَخُلُو أَنْ يَكُوْنَ أَخَاهَا ، أَوْ ابْنَ وَلِيْدَةِ أَبِيهَا ، فَيَكُوْنُ مَمْلُوْكًا لَهَا ، وَلِسَائِرِ وَرَثَةِ أَبِيهَا .فَعَلِمُنَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْجُبْهَا مِنْهُ، لِلَّانَّةُ أَخُوْهَا ، وَلَكِنْ ، لِأَنَّهُ غَيْرٌ أَخِيهَا ، وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ ، مَمْلُوْكٌ ، فَلَمْ يَحِلَّ لَهٌ -بِرِقِّهِ -النَّظَرُ الَّيهَا فَقَدْ ضَادَّ هَٰذَا الْحَدِيْثُ ، حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَخَالَفَهُ، وَصَارَتِ الْآيَةُ الَّتِي ذَكَرُنَا عَلَى قَوْلِ هَٰذَا الدَّاهِبِ اللي حَدِيْثِ سَوْدَةَ أَنَّهَا عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ دُوْنَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَأَنَّ عَبِيْدَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَانُوْا فِي حُكْمِ النَّظَرِ اِلَّيْهِنَّ فِي حُكْمِ الْقُرَبَاءِ مِنْهُنَّ الَّذِيْنَ لَا رَحِمَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُنَّ ، لَا فِي حُكْمِ ذَوِى الْأَرْحَامِ مِنْهُنَّ الْمُحَرَّمَةِ . وَكُلُّ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ مَحْرَمَةٌ ، فَهُوَ عِنْدَنَا فِي حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمُحَرَّمَةِ فِي مَنْع مَا وَصَفْنَا .ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى النَّظُرِ ، لِنَسْتَخُرِ جَ بِه مِنَ الْقَوْلَيْنِ ، قَوْلًا صَحِيْحًا فَرَأَيْنَا ذَا الرَّحِم لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هُوَ لَهَا مَحْرَمٌ إِلَى وَجُهِهَا ، وَصَدْرِهَا ، وَشَغْرِهَا ، وَمَا دُوْنَ رُكْبَتِهَا .وَرَأَيْنَا الْقَرِيْبَ مِنْهَا يَنْظُرُ اِلَى وَجُهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ .ثُمَّ رَأَيْنَا الْعَبْدُ حَرَاهُ عَلَيْهِ -فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا أَنْ يَنْظُرَ اللِّي صَدْرِ الْمَرْأَةِ مَكْشُوفًا ، أَوْ اللَّي سَاقَيْهَا ، سَوَاءً كَانَ رِقُّهُ لَهَا أَوْ لِغَيْرِهَا .فَلَمَّا كَانَ فِيْمَا ذَكُونَا ، كَالْأَجْنَبِيِّ مِنْهَا ، لَا كَذِى رَحِمِهَا الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا كَانَ فِي النَّظَرِ اللِّي شَعْرِهَا أَيْضًا كَالَّاجْنَبِيِّ لَا كَذِى رَحِمِهَا الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا .فَهلذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هلذَا الْبَابِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ ، وَأَبِي يُوْسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى .وَقَدُ وَافَقَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ ، ٱلْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ.

خِللُ 🕝

۰۸۰ ک: ابومجالد نے حضرت انس جاتئے سے روایت کی ہے کہ جب جناب نبی اکرم کا ٹیڈ کے نینب بنت جش سے شادی کی تو لوگوں کو بلایا پس انہوں نے کھانا کھایا پھر با تیں کرنے بیٹھ گئے تو آپ نے اس طرح کا عمل کیا گویا آپ اٹھانا چاہتے ہیں مگروہ لوگ ندا تھے۔ پھر جب آپ نے ید یکھا تو آپ تھے اور آپ کے ساتھ اٹھنے والے اٹھ گئے مگران میں سے تین بیٹھے رہے۔ پھر جناب نبی اکرم کا ٹیڈ الشریف لائے اور گھر میں داخل ہوئے تو اچا مک وہ لوگ بیٹھے تھے پھر وہ اٹھ کر چاہ ہے اور میں نے آکر جناب نبی اکرم کا ٹیڈ کا گئے ہیں تو آپ تشریف لائے اور داخل ہوئے تو بیہ تیت تجاب اتری۔ "باایھا اللہ بن امنو الا تد خلوا" (الاحزاب:۵۳) امام طحاویؒ کہتے ہیں: امہات المونین کواس تجاب سے خاص کیا گیا جس میں دوسر نے گوں کوان کی طرح قرار نہیں دیا طحاویؒ کہتے ہیں: امہات المونین کواس تجاب سے خاص کیا گیا جس میں دوسر نے گوں کوان کی طرح قرار نہیں دیا

كيا\_الله تعالى نے فرمایا: "وقل للمومنات يغضضن من ابصارهن" (النور:٣١) كيمر فرمايا "ولا يبدين زینتهن الا ماظهر منها" (الور:m) تواس آیت میں لونڈ یول کوذی رحم محرم کی طرح قرار دیا گیا۔لونڈ یول کواس طرح قرارنبيں ديا جس طرح آپ نے خيال كيا بلكمتنىٰ جماعت كاذكركياجن كو"و لا يبدين زينتهن" سے نكالا گیا تو اس میں خاوندوں' بایوں اور اس کے ساتھ جن کوان کی مثل ذکر کیا اورلونڈی' غلاموں کا تذکرہ کیا تو ان کو جمع کرنااس بات کی دلیل نہیں کہان کے احکام ایک جیسے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاوند کوعورت کے وہ مقامات بھی و کیھنے درست ہیں جن کوعورت کا باپ بھی نہیں د کیوسکٹا۔ پھر فر مایا جوتہ ہاری ملک ہوں تو ان کو پہلے لوگوں سے ملانا اس دلیل سے نہیں کہان کا حکم ان کی طرح ہے بلکہ اس آیت سے غلاموں کے لئے عورتوں کے وہ حصے دیکھنے کی اجازت دی گئی جوزینت میں سے ظاہر میں اور وہ چیرہ ادرہتھیلیاں ہیں ادراسے غلاموں کے لئے جا ئز قرار دیا حالانکہ وہ محارم نہیں ۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ جوآ زادلوگ محارم نہیں ان کا بھی یہی تھم ہےاور بیم فہوم حضرت عبدالله بن زمعه گی روایت میں جناب رسول الله مَنَافِيع کے قول "احتجبی منه" میں حضرت سوده گوآپ نے بیان فر مایا تو آب نے ان کوان سے بردہ کرنے کا حکم دیا حالانکہ وہ ان کے باپ کی لونڈی کے بیٹے ہیں اور یہاں دو با تنیں ہیں۔ 🎞 یا تو وہ ان کے بھائی ہیں۔ 🔟 ان کے والد کی لونڈی کے بیٹے ہیں تو اس اعتبار ہے ان کے اور ان کے والد کے تمام ورثاء کے مملوک ہیں ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ مُناتِین کم ان کوان سے بردہ اس لئے نہیں کر وایا کہ وہ ان کے بھائی تھے بلکہ اس لئے کہ وہ ان کے بھائی نہ تھے اور وہ اس حالت میں غلام تھے تو ان کے غلام ہونے کی وجہ سے حضرت سود اُکوانبیں دیکھنا جائز نہ تھا تو اس طرح بیروایت حضرت ام سلمہ ﷺ والی روایت کی ضد ہے اور جوآیت ہم نے ذکر کی ہےوہ اس مخض کے نزدیک جس نے حضرت سودہ دالی روایت سے استدلال کیا ہےوہ تمام عورتوں سے متلعق ہے صرف امہات المومنین کے ساتھ خاص نہیں اور امہات المومنین کے غلام ان کی طرف د میصنے کے حکم میں ان رشتہ داروں کی طرح متے جوان امہات المونین کے رشتہ دارونہیں تھے۔ محارم کے حکم میں نہ تھے اور جن کوامہات المونین کے ساتھ رشتہ محرمیت حاصل تھا وہ اس ممانعت کے سلسلہ میں ان رشتہ داروں کی طرح میں جوان کے لئے حرام میں۔دونوں اقوال میں سے درست ترقول کونکا لئے کے لئے ہم نے قیاس کی طرف رجوع کیاتو ہم نے دیکھا کہمحارم کے لئے عورت کودیکھنے کی اجازت ہے محرم چبرہ 'سینڈبال' گھٹنوں سے پنیجے حصہ کو د کھے سکتا ہے اور دیگرا قارب صرف اس کے چیرہ اور تھیلیوں کود کھے سکتے ہیں۔ پھر ہم نے نظر ڈالی کہ اس پرحرام ہے کہ وہ عورت کے تھلے ہوئے سینے یا پیڈلیوں کی طرف دیکھے خواہ وہ اس عورت کا غلام ہویا کسی اور کا غلام ہو۔ جب اس بات میں غلام اجنبی کے حکم میں ہے محرم رشتہ دار کی طرح نہیں تو بالوں کےسلسلہ میں بھی قیاس کا یہی تقاضا ہے۔اورامام ابوصنیفہ ابویوسف محمد حمیم اللہ کا یمی قول ہے۔

تخريج : بخاري في تفسير سوره ٢ باب٩ سوره٣٣ باب٨ والاطعمه باب٩٥ والاستيذان باب١٠ مسلم في النكاح

٩٣/٩٨ والسلام ١٨ ترمذي في تفسير سوره٣٠ باب ٢٠ مسند احمد ٢٤/١ ٥٠ ٢١٦ ٢ ٢٢٣/٦ ٢

### اقوالِ متقدمين سے تائيد:

ان کی موافقت میں حضرت حسن بصری اور شعبی رحمهم الله کا قول موجود ہے۔

٨٠٨: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ :ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ :ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ :ثَنَا مُغِيْرَةُ عَنِ الشَّعْبِيّ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَنْظُرَ الْعَبْدُ اللّي شَعْرِ مَوْلَاتِهِ.

۱۸۰۵: مغیرہ نے تعلی اور بونس سے انہوں نے حسن بصریؓ سے روایت کی ہے ان دونوں نے غلام کے متعلق اپنی مالکہ کے بالوں کود کھنے کو کروہ (تحریمی) قرار دیا ہے۔

# التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ هَلْ يَصِحُ أَمْ لَا ؟ هَلَّي بِأَبِي الْقَاسِمِ هَلْ يَصِحُ أَمْ لَا ؟ هَلَّي اللهُ الل

## خُلاصَتْهُ إِلْهُمْ أُمِلُ

علاء کی ایک جماعت کا قول ابوقاسم کی کنیت اور محمد نام رکھنے میں اب کوئی حرج وقباحت نہیں ہے۔

٧٠٨٢: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَّيَّةَ قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ قَادِم قَالَ : ثَنَا فِطْرٌ عَنْ مُنْذِر الثَّوْرِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِىٰ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ وُلِدَ لِي ابْنٌ أُسَمِّيُهِ بِاسْمِكَ، وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ نَعَمْ ـ قَالَ : وَكَانَتُ رُخُصَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي قَالَ أَبُو جَعْفَو : فَذَهَبَ قُوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُكْتَنَّى الرَّجُلُ بِأَبِي الْقَاسِمِ ، وَأَنْ يَتَسَمَّىٰ مَعَ ذَٰلِكَ بِمُحَمَّدٍ وَاحْتَجُوْا فِي ذَٰلِكَ بِمَا رُوِى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالُوا أَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ ذَٰلِكَ رُخُصَةٌ ، فَلَمْ يُذُكِّرُ ذَٰلِكَ فِي الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا ذُكِرَ عَنْ عَلِى أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ رُخُصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلٌ مِمَّنْ بَغْدَ عَلِي .وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ عَلَى مَا قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى حِلَافِ ذَٰلِكَ . وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّهُ خِلَافُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي زَمَنِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ قَدْ كَانُوْا مُسَمَّيْنَ بِمُحَمَّدٍ مُتَكَيِّيْنَ بِأَبِي الْقَاسِمِ ، مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ فَلَوْ كَانَ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيْثِ الْأُوَّل خَاصًّا ، إِذًا ، لَمَا سَوَّغَهُ غَيْرُهُ، وَلَأَنْكَرَهُ عَلَى فَاعِلِهِ ، وَأَنْكَرَهُ مَعَهُ مَنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الَّذِيْنَ ذَهَبُواْ اِلِّي أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ خَاصًّا لِعَلِي : قَدُ رُوىَ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا فَذَكَرُوا فِي ذلِكَ ٠٨٢ ٤ : محمد بن حنفيه نے حضرت على طالفتا سے روایت كى ہے كه ميں نے كہا يارسول الله مَا لَيْنَا كُم الله مِير الله بيا پيدا

۷۸۰ کنجمر بن حنفیہ نے حضرت علی طالغی سے روایت کی ہے کہ میں نے کہایا رسول الله متالیقیاً اگر میرے ہاں بیٹا پیدا موتو کیا میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ لوں۔ آپ نے فرمایا ہاں (اجازت ہے) اور راوی کہتے ہیں کہ بیا جازت صرف حضرت علی طالغی کے لئے تھی۔ امام طحاویؓ کہتے ہیں: ایک جماعت کا خیال ہے کہ ابوالقاسم کی کنیت میں کوئی حرج نہیں اور اس کے ساتھ محمد نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے اس روایت کودلیل بنایا۔ باتی اس روایت میں تخصیص کا قول نہ تو جناب رسول الله منافیظیم کا ہے اور نہ حضرت علی بڑا ٹیز کا ہے بلکہ کسی راوی کا ہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ یہ درست ہواور ممکن ہے کہ درست نہ ہو۔ کنیت واسم گرامی ہر دو کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں ایک جماعت کے بینام پائے جاتے ہیں کہ ان کی کنیت ونام دونوں کہی تھے مثلاً محمد بن افعی میں محمد بن ابی حذیفہ رحمہم اللہ۔ اگر یہ جناب علی بڑا ٹیز کی خصوصیت ہوتی تو دوسرے یہ نام نہ رکھتے اور دیگر احباب بھی اس پر تنقید کرتے (گرکسی سے منقول نہیں) یہ حضرت علی بڑا ٹیز سے خاص تھی اور اس کی دلیل خودروایت میں وارد ہے (ملاحظہو)

تخريج: ابو داؤد في الادب باب٦٨ ، ترمذي في الادب باب٦٨ ، مسند احمد ٩٥/١ \_

٣٠٠٠: مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ : ثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ : ثَنَا فِطْرُ بُنُ خَلِيْفَةَ عَنُ مُنْ ذِرِ التَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنفِيَّةِ ، عَنْ عَلِى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ وُلِلَهَ لَكَ بَعْدِى ابْنُ فَسَمِّهِ بِاسْمَى ، وَكَنِهِ بِكُنْيَتِى ، وَهِى لَك خَاصَّةً دُوْنَ النَّاسِ قَالُوا : فَفِى هَذَا الْحَدِيْثِ ، الْخُصُوصِيَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِى بِنْلِكَ دُوْنَ النَّاسِ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، الْخُصُوصِيَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي بِنْلِكَ دُوْنَ النَّاسِ فَفِي هِذَا الْحَدِيثِ ، وَلَيْكَةً لَيْسَ بِفَايِتٍ عِنْدَنَا ، وَيُلُ لَهُمْ : هَذَا كَمَا ذَكُونَهُ مَنَ مَا وَكُونَهُ مَنْ مَا وَكُونَهُ مَنْ مَا وَكُونَ النَّاسِ فَقَالَ الَّذِينَ ذَهَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَعَنْ رَوَاةً عَنْ فِطْرِ عَلَى مَا ذَكُونَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ . فَقَالَ الَّذِينَ ذَهَبُولُ اللهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ خَاصًا لِعَلِى بَعْدَ أَنِ الْعَرَقُولُ الْمُولِي اللهِ عَلَيْ بَعْدَ أَنِ الْعَرَقُولُ الْمُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَقَةُ الْأَخُولِى : لَا يَنْبَعِى لِلْحَدٍ أَنْ يَتَكَنَّى بِأَبِى الْقَاسِمِ ، سَوَاءٌ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ وَقَلْتِ الْفُرُقَةُ الْأَخُولِى : لَا يَنْبَعِى لِلْحَدٍ مِمَّنُ سُقِى بِمُحَمَّدٍ أَنْ يُكَنِّى بِأَي الْقُاسِمِ ، وَلَا بَأْسَ مَا قُلْنَا ، فِى خُصُوصِيَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْلِكَ عَلِيًا لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاكُ عَلَى مَا قُلْنَا ، فِى خُصُوصِيَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَالِكَ عَلِيًا .

ہواس كويكنيت درست ہاور مندرجه ذيل روايات اس كى دليل بيں -كه يرحفرت على بي الله كان كے ساتھ فاص ہے۔ فَذَكُرُوْا مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ النَّحْعِيِّ عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا باسْمِى ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِيْ -

۸۰۸ کے عمر وہن جرید نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُ کَالْلَٰیُوَّا نَے فر مایا میرے نام پرنام رکھو مگر میری کنیت پرکنیت ندر کھو۔

تخريج : بخارى في العلم باب٣٨ والمناقب باب٢٠ ابو داؤد في الادب باب٢٦ دارمي في الاستيذان باب٥٨ مسند احمد ٢ ، ٣١٢/٢٤٨ و ٣١٥٥٥، ٣ ، ٢١/١١٤ ، ٢٩٨/١٨٩ -

٥٨٠): حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً قَالَ : ثَنَا وَهُبٌ قَالَ : ثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ سَمُّوْا بِاسْمِى ـ

۵۸۰ک: محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے انہوں نے جناب نبی اکرم کاٹیٹی سے اسی طرح روایت کی ہے مرف اس لفظ کافرق ہے" سمو اباسمی"

تخريج : بخارى في الخمس باب٧٬ البيوع باب٩٤٬ المناقب باب٠٢٠ مسلم في الادب ٣/١، ٥/٤٬ ابن ماجه في الادب باب٣٣، مسند احمد ٢٧٠/٣ ٢٩٩\_

٧٠٨٦: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ :ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :ثَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةُ.

٧٨٠٤: محمد نے حضرت ابو ہریرہ والنظ سے انہوں نے جناب نبی اکرم فالنظ سے اس طرح روایت کی ہے۔

٨٠٨٤: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ وَهُبٍ وَابْنُ نَافِعِ قَالًا :ثَنَا دَاؤُدَ بْنُ قَيْسٍ ح.

۷۰۸۷: يونس ابن نافع دونوں نے داؤد بن قيس سے۔

٢٠٨٨: وَحَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْجِيزِيُّ قَالَ : ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ : ثَنَا دَاوْدَ بُنُ قَيْسٍ عَنُ مُوْسَى بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوُا بِاسْمِى، وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنْيَتِى، فَانِّى أَنَا أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوُا بِاسْمِى، وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنْيَتِى، فَانِّنَى أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ.

۷۰۸۸: موی بن بیار نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹؤ سے روایت کی ہے کہتم میرے نام پر نام مت رکھواور نہ میری کنیت پرکنیت رکھو ہے شک میں ہی ابوالقاسم ہول۔

تخريج: مسند احمد ۲ ، ۲۷۷/۲۷۰ ، ۵۵/۱۸۹ ، ۳ ، ۲۹۸/۱۸۹ ، ۳۰۳/۳۰۱

40-02: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةً قَالَ : نَنَا أَحْمَدُ بُنُ اِشْكَابَ الْكُوْفِيُّ قَالَ : نَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِاسْمِى، وَلاَ تَكَنُّوا بِكُنْيَتِيْ \_

۸۹۰ ک: ابوسفیان نے حضرت جابرؓ ہے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَثَاثِیَّے کے خرمایا میرے نام پر نام رکھومگر میری کنیت برکنیت ندرکھو۔

40-2: ابوصالح نے حضرت ابو ہر براہ وَ اللَّهِ عَلَىٰ جَنَا عَبْدُ الرَّ حُمَٰنِ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ وَمَنْصُوْرِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ قَالُواْ : فَقَدُ نَهٰى رَسُولُ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ قَالُواْ : فَقَدُ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يُتَكَنَّى بِكُنْيَتِه، وَ أَبَاحَ أَنْ يُتَسَمّّى بِاسْمِه، وَجَاءَ ذٰلِكَ عَنْهُ مَجِينًا اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ يُتَكَنَّى بِكُنْيَتِه، وَ أَبَاحَ أَنْ يُتَسَمّّى بِاسْمِه، وَجَاءَ ذٰلِكَ عَلَى خُصُوْصِيّة مَا خَالَفَهُ . ثُمَّ رَجَعْنَا إلَى الْكَلَامِ ، بَيْنَ الّذِيْنَ ذَهَبُواْ إللى طَاهِرًا مُتَوَاتِرًا ، فَذَلَّ ذَلِكَ عَلَى خُصُوصِيَّة مَا خَالَفَهُ . ثُمَّ رَجَعْنَا إلَى الْكَلَامِ ، بَيْنَ الّذِيْنَ ذَهَبُواْ إللى مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى حَدِيْثِ ابْنِ الْحَنِيْفَةِ أَنَّةٌ كَانَ حَاصًّا لِعَلِى . فَكَانَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى حَدِيْثِ ابْنِ الْحَنِيْفَةِ أَنَّةٌ كَانَ حَاصًّا لِعلِى . فَكَانَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى حَدِيْثِ أَبِى مُولَى اللهِ صَلّى الْكُومَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُذْكُورَ فِى حَدِيْثِ أَبِى مُولَى اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، كَانَ اسْمُ الْمُكْتَنَى بِهَا مُحَمَّدًا ، أَوْ لَمْ يَكُنُ ، مَا قَدْ رُوى عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

99 - 2: سالم بن ابی الجعد نے حضرت جابر سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَنْ اللّٰیٰ ہے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ جناب رسول اللّہ مَنْ اللّٰیٰ کا استدالی روایت کی طرف سے فابت ہوتی ہے۔ اب ہم ابن حنفیدوالی روایت کی طرف رجوع کرتے ہیں جس سے حضرت علی جائین کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے۔ فریق ٹانی کا استدال سے ہے کہ وہ ممانعت جوروایت ابو ہریرہ و اللّٰیٰ اور جابر میں مذکور ہے اس کا تعلق صرف کنیت سے ہے خواہ نام محمد ہویا پچھاور۔ جناب نبی اکرم مُنَا اللّٰیٰ اللّٰے سے بیات منقول ہے۔ (ملاحظہ ہو)

209٢: حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ :ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ :ثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ :أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَيْمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، أَنْ يُكْتَنَى بِكُنْيَتِهِ فَقَصَدَ بِالنَّهِي فِي هذَا الْحَدِيْثِ إِلَى الْكُنْيَةِ خَاصَّةً ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنْ مَا قُصِدَ بِالنَّهٰى إِلَيْهِ فِي الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرُ نَاهَا قَبْلَهُ ، هِى الْكُنْيَةُ أَيْضًا . وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا لَهُ الْكُنْيَةُ أَيْضًا . وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا لَهُ اللَّهُ اللْ

تخريج: مسنداحمد ١٠/٢٥\_

209٣: مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقِ قَالَ : نَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ أَبِيْهَاعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِاسْمِيْ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِيْ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، اللهُ يُعْطِيْ، وَأَنَا أَقْسِمُ۔

۹۳۰ کا این مجلان نے حضرت ابو ہریرہ خاتیئ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّه طَالَیْتُ اللّه عَلَیْ مِی اللّه عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَی

تخريج: مسلم في الادب ٥ مسند احمد ٤٣٣/٢ ـ

٧٠٩٠: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : فَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ زِيَادٍ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ حُصَيْنِ عَنُ سَالِمِ ابْنِ أَبِى الْجَعُدِ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ خُلامٌ ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَلَا اللَّهِ عَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحُسَنَتِ الْأَنْصَارُ ، تَسَمَّوُ ا بِاسْمِى ، وَلَا تَكُنُّوا بِكُنْيَتِى ، إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ ، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ، تَسَمَّوُ ا بِاسْمِى ، وَلَا تَكُنُّوا بِكُنْيَتِى ، إِنَّمَا أَنْ قَاسِمٌ ، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ، تَسَمَّوُ ا بِاسْمِى ، وَلَا تَكَنَّوْ ا بِكُنْيَتِى .

۹۹۰ کنام میں الی الجعد نے حضرت جابڑ ہے روایت کی ہے کہ ایک انصاری کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام محدر کھا تو جناب نبی اکرم مُنَّا لِیُنِیْم نے فرمایا تم نے خوب کیا تم میرے نام رکھو مگر میری کنیت پر کنیت نہ رکھو میں بلاشبہ قاسم ہوں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ تم میرانام تورکھو مگرمیری کنیت مت رکھو۔

تخريج: مسنداحمد ۳۰۱/۳٬٤٣٣/۲-۳-

2000: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَسَمَّوُا بِاسْمِى وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنْيَتِى فَإِنَّمَا جُعِلْت قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ فَقَدُ أَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُنْيَتِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِلْآنَةُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ .فَعَبَتَ بِلْلِكَ أَنَّ بِاللّهَ قَلْدَهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْمَعْنَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ مَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ مَا وَبَيْنَ الْإِسْمِ وَاحْتَجُوا فِى ذَلِكَ أَيْضًا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ مِلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِلْهُ أَنْ يُكْتَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَبَيْنَ الْولْسُمِ وَاحْتَجُوا فِى ذَلِكَ أَيْصًا لَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ

90 • 2: ابن ابی الجعد نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کا فینے آنے فر مایا میرے نام پرنام رکھو
گرمیری کنیت پر کنیت ندر کھواللہ تعالی نے مجھے قاسم بنایا ہے میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اس روایت میں
جناب رسول اللّٰه کَا فینے آئے اس مقصد کی خبر دی ہے جس کی وجہ سے کنیت کی ممانعت ہے کہ آپ علم ورحمت کو قسیم
کرنے والے ہیں پس اس سے ثابت ہوا کہ آپ کا مقصود صرف کنیت سے منع کرنا ہے اس کی ممانعت نہیں کہ آپ
کے نام وکنیت یا نام کو جمع کی ممانعت نہیں ہے۔ مندرجہ ذیل روایات اس کی دلیل ہیں۔

تخريج: بخارى في العلم باب١٣ الادب باب٩٠ ا مسلم في الادب ٤/٣ مسند احمد ٣٦٩/٣ ،٣٠ ٣٦٩ س

### دونوں کے جمع کی عدم ممانعت کے دلائل:

2091: بِمَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الْغَنِيِّ بُنُ أَبِى عَقِيْلٍ وَحُسَيْنُ بُنُ نَصْرٍ قَالَا : ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ زِيَادٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ زِيَادٍ قَالَ : ثَنَا صُلْمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوْقِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . فَالْتَفَتُ اللَّهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ يَعْنِى : الرَّجُلَ إِنَّمَا أَدْعُو ذَاكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوا بِاسْمِى ، فَقَالَ يَعْنِى : الرَّجُلَ إِنَّمَا أَدْعُو ذَاكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوا بِاسْمِى ، وَلَا تَكُنَّوا بِكُنْيَتِي .

۲۹۰۷: حمید طویل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس والنوز کو کہتے سنا کہ آپ بازار میں تھا کی آدمی نے آواز دی اے اواز دی استان کی اور کی اور دی ہے تو جناب استان کی اور دی ہے تو جناب رسول الله مَن الله مَن کی اور کی میں انام تورکھو گرمیری کنیت اختیار مت کرو۔

تخريج : بخاري في البيوع باب ٩ ٤ والمناقب باب ٢٠ ـ

2012: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ قَالَ : ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

2002: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنسِ عَنِ 2004: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنسِ عَنِ 1090: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً قَالَ : ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً فَهِذَا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ نَهْى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً فَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمُحَمَّدُ بُنُ سِيْرِيْنَ الْحَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَمِهِ. وَقَدْ ذَهَبَ الله هَذَا لَكُونَ الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَمِهِ. وَقَدْ ذَهَبَ الله هَذَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

۷۰۹۸: حید نے حضرت انس جا این طرح کی روایت کی ہے۔ بیروایت دلالت کرتی ہے کہ آپ نے فقط

کنیت سے ممانعت فرمائی دونوں کو جمع کرنے کی ممانعت نہیں فرمائی۔ بیابراہیم نخعی ادر ابن سیرین رحم م اللہ کا قول ہے۔

99-2: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْكُوْفِيُّ قَالَ : ثَنَا وَكِيْعُ بُنُ الْجَرَّاحِ عَنْ مُحِلَ قَالَ : قَلْتُ لِإِبْرَاهِيْمَ ، كَانُوْا يَكُرَهُوْنَ أَنْ يُكَنَّى الرَّجُلُ بِأَبِى الْقَاسِمِ ، إِنْ لَمْ يَكُنِ السَّمَةُ مُحَمَّدًا ؟ قَالَ : نَعَمْ فِلْاَ اِبْرَاهِيْمُ يَحْكِىٰ هَذَا أَيْضًا ، عَمَّنْ كَانَ قَبْلَةً ، يُرِيْدُ بِذَلِكَ : أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ أَوْ مَنْ فَوْقِهِ . فَهَاذَا إِبْرَاهِيْمُ يَحْكِىٰ هَذَا أَيْضًا ، عَمَّنْ كَانَ قَبْلَةً ، يُرِيْدُ بِذَلِكَ : أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ أَوْ مَنْ فَوْقِهِ . فَهَاذَا إِبْرَاهِيْمُ مِنَ لَيْ اللهِ أَوْ مَنْ فَوْقِهِ . وَهَاذَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى اللهِ اللهِ أَوْمَنَ عَلَيْ اللهِ أَوْمَنَ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ أَوْمَنَ عَلَيْ عَلَى اللهِ أَوْمَنَ عَلَيْ عَلَى اللهِ اللهِ أَوْمَنَ عَلَيْكُ بِيلِكُ اللهِ أَوْمَنَ عَلَيْ اللهِ أَوْمَنَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٠٠١٥: وَقَدُ حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : لَنَا الْحَصِيْبُ قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوُا بِاسْمَى ، وَلَا تَكُنَّوُا بِكُنْيَتِي وَقَالَ : وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيْرِيْنَ يَكُرَهُ أَنْ يُكْتَنَى الرَّجُلُ أَبَا الْقَاسِمِ ، كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا أَوْ لَمْ يَكُنْ وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيْرِيْنَ يَكُرَهُ أَنْ يُكْتَنَى الرَّجُلُ أَبَا الْقَاسِمِ ، كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا أَوْ لَمْ يَكُنْ وَرَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ اللّهُ أَنَّ النَّهُ فَي ذَلِكَ أَيْضًا ، هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْكُنْيَةِ وَالْإِسْمِ جَمِيْعًا . وَكَانَ مِنْ حُجَةٍ مَنْ ذَهَبَ اللّه أَنَّ النَّهُ فَي ذَلِكَ أَيْضًا ، هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْكُنْيَةِ وَالْإِسْمِ جَمِيْعًا . وَكَانَ مِن حُجَةٍ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ النَّهُ فَى ذَلِكَ أَيْضًا ، هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْكُنْيَةِ وَالْإِسْمِ جَمِيْعًا . وَكَانَ مِن حُجَةٍ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ النَّهُ فَى ذَلِكَ أَيْضًا ، هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْكُنْيَةِ وَالْإِسْمِ جَمِيْعًا . وَكَانَ مِن مُر مِن كُنَ عِينَ لَيْهِ مَن اللّهُ مُنْ إِلَيْنَا مُهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْ مَلِي مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُولِي مُن اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## کنیت واسم گرامی کوجمع کی ممانعت:

اله الله عَنْ حَفْضَةَ بِنُنْ عَبَيْدٍ ، عَنْ عَمِّهَا ، الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَيْلَى عَنْ حَفْصَةَ بِنُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَيْلَى عَنْ حَفْصَةَ بِنُنَ اللهِ مَكَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ اللهِ مَ كُنْيَتِهِ

۱۰۱ک:حفصہ بنت عبید نے اپنے چچا براء بن عازب سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَ كَالْيَّا اِنْ مَا اَسْتُ نام اور كنيت دونوں كو جمع كرنے كى ممانعت فرمائى ہے۔

تخريج: ترمذي في الادب باب٦٦، مسند احمد ٤٣٣/٢، ٢٥٥، ٣٦٤/٥، باختلاف يسير من اللفظ

٢٠١٧: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ :ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ :ثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ :حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجُلَانَ عَنْ أَبِيهُ مَرْيُرَةً عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً.

٢٠١٧ عجلان نے حضرت ابو ہرىرہ والتوز سے انہوں نے جناب رسول اللم فالتوز سے اس طرح كى روايت كى ہے۔

١٠١٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : نَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْأَزْدِيُّ قَالَ : ثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَسَمَّى بِالسَّمَى ، فَلَا يَكُتَنِ بِكُنْيَتِي، وَمَنِ اكْتَنِّي بِكُنْيَتِي، فَلَا يَتَسَمَّ بِالسِّمِيْ۔ قَالُوا :فَعَبَتَ بِهاذِهِ الْآثَارِ أَنَّ مَا نَهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَٰلِكَ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ كُنْيَتِهِ مَعَ اسْمِهِ. وَفِي حَدِيْثِ جَابِرِ إِبَاحَةُ التَّكَيِّنِي بِكُنْيَتِهِ، إِذَا لَمْ يَتَسَمَّ مَعَهَا بِاسْمِهِ. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُخْرَاى أَنَّهُ يُخْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَدَ بِنَهْيِهِ ذَلِكَ ِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِيْثِ الْبَرَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْكُنْيَةِ وَالْإِسْمِ ، وَأَبَاحَ إِفْرَادَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، ثُمَّ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ التَّكَيِّنُي بِكُنْيَتِهِ، فَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً فِيْمَا كَانَ تَقَدَّمَ مِنْ نَهْيهِ فِي ذَلِكَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا جُعِلَ مَا قُلْت ، أَوْلَى مِنْ أَنْ يَكُوْنَ نَهٰى عَنِ التَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ، ثُمَّ نَهٰى عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ، وَكَانَ ذَٰلِكَ إِبَاحَةً لِبَعْضِ مَا كَانَ وَقَعَ عَلَيْهِ نَهْيَهُ قَبْلَ ذَٰلِكَ ؟ .قِيْلَ لَهُ لِلْآنَّ نَهْيَهُ عَنِ التَّكَيِّنَى بِكُنْيَتِهِ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيْمَا ذَكَرْنَا مَعَهُ مِنَ الْآثَارِ ، لَا يَخُلُو مِنْ أَحَدِ وَجُهَيْنِ .إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ مُتَقَدِّمًا لِلْمَقْصُودِ فِيهِ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْإِسْمِ وَالْكُنْيَةِ أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْ ذْلِكَ فَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ، فَهُوَ زَائِدٌ عَلَيْهِ، غَيْرُ نَاسِخٍ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مُتَقَدِّمًا لَهُ، فَقَدْ كَانَ ثَابِتًا، ثُمَّ رُوىَ هَذَا بَعْدَهُ، فَنَسَخَهُ فَلَمَّا احْتَمَلَ مَا قُصِدَ فِيْهِ إِلَى النَّهْيِ عَنِ الْكُنْيَةِ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا ، بَعْدَ عِلْمِنَا بِثُبُوْتِهِ كَانَ عِنْدَنَا عَلَى أَصْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَعَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَنْسُوْخِ ، حَتَّى نَعْلَمَ يَقِينًا أَنَّهُ مَنْسُوْخٌ . فَهَاذَا وَجُهُ هَلَذَا الْبَابِ ، مِنْ طَرِيْقِ مَعَانِى الْآثَارِ . وَأَمَّا وَجُهُهُ مِنْ طَرِيْقِ النَّظَرِ ، فَقَدُ رَأَيْنَا الْمَلَائِكَةَ ، لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَمُّوا بِأَسْمَائِهِمْ ، وَكَذَٰلِكَ سَائِرُ أَنْبِيَاءِ اللهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، غَيْرِ نَبِيّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُتَسَمَّى بِأَسْمَائِهِمْ ، وَيُكُنَّى بِكُنَّاهُمْ ، وَيُجْمَعَ بَيْنَ اسْمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَكُنْيَتِهِ. فَهَٰذَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا بَأْسَ أَنْ يُتَسَمَّى بِاسْمِهِ. فَالنَّظُرُ عَلَى ذَٰلِكَ أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يُتَكَنِّى بِكُنْيَتِهِ، وَأَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِه. فَهاذَا هُوَ النَّظُرُ فِي هَذَا الْبَابِ ، غَيْرَ أَنَّ اتِّبَاعَ مَا قَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْلَى فَقَدْ رُوِى عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ أَيْضًا.

 ۱۷۰۱ : ابوالزبیر نے حضرت جابڑے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَ کَا اَیْنِیْ اَلْهِ فَی مایا جومیرے نام پر نام رکھے وہ میری کنیت نداختیار کرے اور جومیری کنیت کواختیار کرے وہ میرا نام ندر کھے۔ان آثار سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جتاب رسول الله مُنالِقَائِم نے کنیت اور نام دونوں کوجمع کرنے کی ممانعت فرمائی اور حضرت جابر کی روایت میں جب نام ندر کھا ہوتو کنیت کا جواز ثابت ہوتا ہے فریق ٹانی نے جن روایات سے استدلال کیا ہے جیسا کہ حضرت براءً ابو ہرمیہ جائفی اور حضرت جابرگی روایات ہیں تو ان میں عین ممکن ہے کہ کنیت اور نام کو جمع کرنے کی ممانعت ہواور ہرایک کا الگ الگ رکھنا مباح قرار دیا ہو پھراس ہے بھی روک دیا تو گویا کہ سابقہ نہی براضافہ ہوا۔جوبات آپ نے کہی ہےاس ہے بہتریہ ہے کہ پہلے کنیت کی ممانعت ہوا در پھرنا م اور کنیت دونوں کوجع کرنے کی ممانعت کر دی ہوتو اس سے وہ بعض چیز تو مباح ہوجائے گی جس پراس سے پہلے نہی وار د ہوئی تھی ۔حضرت ابو ہریرہ طاشئ کی روایت میں جوکنیت کی ممانعت وارد ہے وہ دوحال سے خالی نہیں: 🎞 یا تو وہ نام اور کنیت کو جمع کے مقصود ہونے پہلے ہوگ۔ 🗷 یااس کے بعدا گروہ ممانعت موخر ہے تو وہ اضافہ بنے گااس کے لئے ناسخ نہ بنے گ ادراگراس سے مقدم ہے تووہ پہلے ثابت تھی اب اس کے بعد بدروایت آئی تواس نے اس کومنسوخ کردیا جب کنیت سے ممانعت کے مقصود میں احمال پیدا ہو گیا اس کے بعد کہ ہم نے اس کے ثبوت کو جان لیا تو ہمارے نز دیک بیہ اپنے مقدم اصل پر باقی رہے گی منسوخ نہ ہوگی جب تک یقین کے ساتھ اس کا ننخ معلوم نہ ہواس باب کے معانی کو سامنے رکھتے ہوئے اس باب کا یہی مطلب ہے۔ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے اساء سے کنیت رکھنا جائز ہے اس طرح دیگرتمام انبیاء میہم السلام سوائے ہمارے پیغیر مالٹیکم کے ان کے نام پر نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں اور اسی طرح ان کی کنیت بھی اسی طرح ہرا یک کا اسم گرامی اوراس کی کنیت کوجمع کیا جاسکتا ہے یہ ہمارے پیغیرسُ فَالْتَیْجَامِیں کہ آپ کے نام پرنام رکھنے میں کوئی حرج نہیں نظر کا تقاضایہ ہے کہ آپ کی کنیت رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور نام اور کنیت دونوں کو جمع کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں البتہ رسول الله مُؤلِّنَاتِ کے حکم کی اتباع اولی ہے جناب رسول اللّٰهُ مَنَّالِيْنِيْمُ سے اس بارے میں روایت وار دہے۔

تخريج: ابو داؤد في الادب باب٢، مسند احمد ٣١٢/٢، ٥٥٥\_

١٠٥٠: مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : وُلِلَا بُرَجُلٍ مِنَّا عُكُرٌ مَ فَكُر اللهِ يَقُولُ : وُلِلَا بُكِينِكُ أَبَا الْقَاسِمِ ، وَلَا نُنعِمُكُ عَيْنًا . فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَلْتَ سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ \_ فَهاذِهِ الْأَنْصَارُ قَلْ أَنْكَرَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَلْتَ سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ \_ فَهاذِهِ الْأَنْصَارُ قَلْ أَنْكَرَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهَ ذَلِكَ اللهَ الْكُنيَة خَاصَةً . ثُمَّ لَمُ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمَّا بَلَعَهُ . فَذَلَّ ذَلِكَ أَنْ نَهْى خَاصَةً . ثُمَّ لَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمَّا بَلَعَهُ . فَذَلَّ ذَلِكَ أَنَّ نَهْى

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّكَنِّى بِكُنْيَتِهِ، يَتَسَمَّى مَعَ ذَلِكَ بِاسْمِه، وَلَمْ يَتَسَمَّ بِهِ
فَانُ قَالَ قَائِلٌ : فَفِى هٰذَا الْمَحِدِيْثِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ التَّسَمِّى بِالْقَاسِمِ قِيْلَ لَهُ : قَدْ يَجُوزُ أَنْ
يَكُونَ ذَلِكَ مَكُرُوهُمْ ، كَمَا ذَكُرْت ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ
بَيْنَكُمْ - وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُكَنَّوْنَ الْآبَاءَ بِأَسْمَاءِ الْأَبْنَاءِ ، وَقَدْ كَانَ
أَكْتُرُهُمْ لَا يُكْتَنِى حَتَّى يُولَدَ لَهُ، فَيُكْتَنَى بِاشْمِ الْبِهِ. وَالدَّلِيْلُ عَلَى ذَلِكَ \_

۱۹۰۷: ابن منگدر نے حضرت جابڑ نے قتل کیا ہمار ہے ایک انصاری کے ہاں لڑکا ہوا۔ تو اس نے اس کا نام قاسم رکھا میں نے اس سے کہا ہم تہمیں ابوالقاسم کنیت نہ رکھنے دیں گے اوروہ نہ آتھوں دیکھے تہمیں فوقیت دیں گے وہ شخص جناب نبی اکرم کا لینے ہے گائے ہے کہ خص جناب نبی اکرم کا لینے ہے کا صفحہ میں حاضر ہوا اور یہ بات ذکر کی تو جناب نبی اکرم کا لینے ہے کہ انساں کی کئیت نام عبدالرحمٰن رکھو۔ ملاحظہ فرما کمیں کہ انصار نے اس آ دمی کے قاسم نام رکھنے پر اعتراض کیا تا کہ اس کی کئیت وہ افقاسم نہ ہواوران کا مقصود بھی بہی تھا کہ آپ کی کئیت وہ افقایار نہ کرے پھر جناب رسول اللہ کا لینے گئے گئے کہ جناب رسول اللہ کا لینے گئے گئے کہ کہ مام رکھنا ہوں ہو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہونکہ ساتھ خاص تھی خواہ وہ آپ کے نام پر نام رکھا ہو یا نہ رکھا ہو۔ یہ روایت تو قاسم نام رکھنے کی کراہت کو ظاہر کررہی ہونے اس کی اللہ میں قاسم ہول تبہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ناپ ندکر نے جناب رسول اللہ کا لینے کے نام پر کئیت افتیار کرتے تھے اور ان میں سے اکثریت نے کے پیدا ہونے تک کی وجدی ہو کہوہ اوگر بیٹول کے نام پر کئیت افتیار کرتے تھے اور ان میں سے اکثریت نے کے پیدا ہونے تک کنیت کو افتیار نہ کرتے جب وہ پیدا ہوجا تا تو پھر بیٹے کے نام کی مناسبت سے کئیت رکھتے تھے۔ اس کی دلیل یہ چڑہ کئیت کو افتیار نہ کرتے جب وہ پیدا ہوجا تا تو پھر بیٹے کے نام کی مناسبت سے کئیت رکھتے تھے۔ اس کی دلیل یہ چڑہ کئیت کو افتیار نہ کرتے جب وہ پیدا ہوجا تا تو پھر بیٹے کے نام کی مناسبت سے کئیت رکھتے تھے۔ اس کی دلیل یہ چڑہ کئیت کو افتیار وہ بیدا ہوجا تا تو پھر بیٹے کے نام کی مناسبت سے کئیت رکھتے تھے۔ اس کی دلیل یہ چڑہ

تخريج: بخارى في الادب بابه ١٠٤/١٠ مسلم في الادب ٧\_

٥٠٥: مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ فَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ عَنْ حَمْرَةَ بُنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيْهَ صُهَيْبٍ قَالَ :قَالَ لِى عُمَرُ نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا صُهَيْبُ لَوْلَا خِصَالٌ فِيْكَ ثَلَاثٌ . قُلُتُ : وَمَا هِي يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؟ قَالَ : تَكَنَّيْتُ وَلَمْ يُولَلَا لَكَ، صُهَيْبُ لَوْلَا خِصَالٌ فِيْكَ ثَلَاثٌ . قُلُتُ : وَمَا هِي يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؟ قَالَ : تَكَنَّيْتُ وَلَمْ يُولَلَا لَكَ، وَفِيْكَ سَرَفٌ فِي الطَّعَامِ ، وَانْتَمَيْتُ إِلَى الْعَرَبِ ، وَلَسْتُ مِنْهُمْ . قُلْتُ : أَمَّا قَوْلُكَ تَكَنَّيْتُ وَلَمْ يُولِدُ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَانِيْ أَبَا يَحْيَى . وَأَمَّا قَوْلُكَ انْتَمَيْتُ إِلَى الْعَرَبِ عُلْهُ فَولُكُ النَّعَمْتُ إِلَى الْعَرَبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَانِيْ أَبَا يَحْيَى . وَأَمَّا قَوْلُكَ انْتَمَيْتُ إِلَى الْعَرَبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَانِيْ أَبَا يَحْيَى . وَأَمَّا قَوْلُكُ انْتَمَيْتُ إِلَى الْعَرَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَانِيْ أَبَا يَحْيَى . وَأَمَّا قَوْلُكُ انْتَمَيْتُ إِلَى الْعَرَبِ عَنْهُمْ فَإِنِّى رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّمِرِ بُنِ قَاسِطٍ ، سَبَتْنَا الرُّومُ مِنَ الطَّائِفِ ، بَعْدَمَا عَقَلْتُ أَهْلِي

وَنَسَبِى .وَأَمَّا قَوُلُك فِيْكَ سَرَفٌ فِى الطَّعَامِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ فَهَذَا عُمَرُ قَدُ أَنْكُرَ عَلَى صُهَيْبٍ أَنْ يَتَكَنَّى قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُمْ ، مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ فَهَذَا عُمَرُ قَدُ أَنْكُرَ عَلَى صُهَيْبٍ أَنْ يَتَكَنَّوُنَ بِأَبْنَائِهِمْ فَلِمَّا وُلِدَ لِللَّكَ الْأَنْصَارِيِّ أَوْ أَكْثَرَهُمْ ، كَانُوا لَا يَتَكَنَّوْنَ ، حَتَّى يُولَدَ لَهُمْ ، فَيَكْتَنُونَ بِأَبْنَائِهِمْ فَلَمَّا وُلِدَ لِللَّكِ الْأَنْصَارِيِّ ابْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فِلْمَا سَمَّى بِهِ ، لِيكُنّى بِهِ فَأَبَوا ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِللَّهُ عَلَيْهِ ، فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِللَّهُ عَلَيْهِ مَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِللَّهِ . وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَنْضًا .

۵۰۱۵: تمزه بن صهیب نے اپنے والد صهیب سے روایت کی ہے کہ جھے حضرت عمر مٹائٹ کئے گے۔ اے صهیب تو

آدی تو خوب ہے اگر تیھے میں یہ تین با تیں نہ ہوتیں میں نے کہا۔ اے امیر الموثین وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا:

الآپ نے والا دت ولد سے پہلے اپنی کئیت رکھ کی۔ الآتم کھانے ہیں اسراف کرتے ہو۔ الآتم اپنی نبیت عربی کی طرف کرتے ہو والائکہ تم عرب نہیں ہو۔ حضرت صهیب کہتے ہیں میں نے کہا آپ کا یہ قول کہ لڑکا پیدا ہونے کے بغیر کئیت رکھ کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ کا اللہ گائی آئے نے میری کئیت ابو بچی رکھی۔ رہی دوسری بات کہ میں نے اپنی نبیت عربی کی طرف کی ہے حالا نکہ میں ان میں سے نہیں ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بنا برسول اللہ گائی آئے نے میری کئیت ابو بچی رکھی ۔ رہی دوسری بین قاسط کا فروہوں میں اس وقت اپنے خاندان ونسب کی پیچان کرنے لگا تھا کہ طائف سے رومیوں نے بہنی نمر بن قاسط کا فروہوں میں اس وقت اپنے خاندان ونسب کی پیچان کرتے ہوتو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹھٹی ہوں ہو صبیب بہتر وہ ہیں جو دوسروں کو کھانا کھلا کیں۔ یہ حضرت عمر جائٹ ہیں جو صبیب کم متعلق اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ وہ بینا پیدا ہونے سے پہلے اپنی کئیت اختیار کریں اس سے یہ بات نابت ہوں ہوئی کہوہ وہ تی بہتے اختیار نے کہا ہوا اور اس نے اس کانام قاسم رکھا تو انسار نے بہوں سے کئیت اختیار کریا تھا اس کے انہوں نے اس پراعتراض ان کی اس بات کو ناپند کیا گئی تو لیف فرمائی اور بیروایت اس پردلالت کرتی ہے۔

تخريج: مسند إحمد ١٦/٦ ـ

١٠٠٤: مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّى أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ ، أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّى أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ ، فَسَمَّاهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ وَتَكَنَّى به ، فَأَبَتِ الْأَنْصَارُ أَنْ تُكَيِّيهٌ بِنالِكَ . فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ ، تَسَمَّوُا بِاسْمِى ، وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنْيَتِى - فَفِى هَذَا الْحَدِيْثِ مَا قَدُ دَلَّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا حَوَّلَ اسْمَ ذَلِكَ الصَّبِيّ ، لِأَنَّ أَبَاهُ تَكَنَّى بِهِ ، فَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا حَوَّلَ اسْمَ ذَلِكَ الصَّبِيّ ، لِأَنَّ أَبَاهُ تَكَنَّى بِهِ ، فَخَوَّلَهُ اللهُ عَلَى أَنَّ النَّهْى ، إِنَّمَا قُصِدَ بِهِ إِلَى الْكُنْيَةِ فَحَوَّلَهُ اللهُ عَلَى أَنَّ النَّهْى ، إِنَّمَا قُصِدَ بِهِ إِلَى الْكُنْيَةِ خَاصَةً ، لَا إِلَى الْجَمْع بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِسْمِ ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

۲۰۱۷: ابوالز بیر کی نے حضرت جابڑے روایت کی ہے ہمارے انصار میں ایک آدمی کے ہاں بچے پیدا ہوا تواس نے اس کا نام قاسم رکھا تو انصار ٹے اس کا انکار کیا کہ وہ اس نام سے کنیت اپنائے اور بیہ بات جناب رسول اللّه مَنَّ اللّهُ عَلَيْتُمْ كُو آپ نے فرمایا انصار نے خوب کیا ہے پس تم میرے نام پر نام تو رکھ سکتے ہو مگر میری کنیت اختیار مت کرو۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب نبی اکرم مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# هُلِ الْكُفْرِ هَ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ هَ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ هَ السَّلَامِ كَنَا كَفَاركوسلام كرنا

## خُلاصَتُهُ الْبِيَامِلُ :

کفارکوسلام میں ابتداء کرنے میں کوئی حرج نہیں اس قول کوبعض لوگوں نے اختیار کیا۔

فران ثانى كامؤنف: سلام ملى ابتداء كروه بهان كسلام كرنى پرفقط وعليم سے جواب دين ملى كوئى حرق نہيں ہے۔ الله عالم عن ابتداء كروه بهان كار الله عَمْر فرو بْنِ رُوْمِى قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَوْرٍ قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ بْنِ رُوْمِى قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَوْرٍ قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَوْرٍ فَقَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَوْرٍ قَالَ : فَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَوْرٍ قَالَ : فَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُ فِي عَنْ عُرُوةً عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ أَخُلاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَالْيَهُودِ ، وَالْمُشْرِكِيْنَ مِنْ عَبَدَةِ الْأُوثَانِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إلى أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُبْتَدَأً أَهُلُ الْكُفُو بِالسَّلَامِ ، وَاخْتَجُوا فِي عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهْبَ قَوْمُ إلى أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُبْتَدَأً أَهُلُ الْكُفُو بِالسَّلَامِ ، وَاخْتَجُوا فِي قَلْكَ بَعْدَا الْحَدِيْثِ وَخَالَقَهُمْ فِى ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَكُرِهُوا أَنْ يَبْتَدِنُوا بِالسَّلَامِ ، وَقَالُوا لَا بَأْسَ إِلَى يُتَكِيفُوا أَنْ يَبْتَدِنُوا بِالسَّلَامِ ، وَقَالُوا لَا بَأْسَ فَيْ يُلِكَ بِهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ إِذَا سَلَّمُوا . وَاخْتَجُوا فِى ذَلِكَ .

2-12: عروه نے حضرت اسامہ بن زیر سے روایت کیا ہے کہ جناب نبی اکرم کا ایڈی کا گزرائی مجلس کے پاس سے ہوا جہاں یہودی مسلمان اور مشرک ملے جلے بیٹھے تھے تو آپ نے ان کوالسلام علیم کہا۔ امام طحاویؓ فرماتے ہیں: اس طرف بعض لوگ کئے ہیں کہ اہل کفر کوابتداء سلام میں کوئی حرج نہیں ۔ اور انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ فریق ٹانی کا مؤقف: ابتداء سلام مکروہ ہے البتہ سلام کا جواب دینے میں حرج نہیں۔ ان کی دلیل یہ روایات ہیں۔

تخريج : بخارى في تفسير سوره ٣ باب ١٥ المرضى باب ١٥ والاستيذان باب ٢٠ والادب باب ١١ و مسلم في الحهاد

4-12: بِمَا حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ : ثَنَا شَرِيْكٌ وَأَبُوْ بَكُرٍ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ سُهَيْلٍ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْدَنُوهُمُ عَنْ سُهَيْلٍ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْدَنُوهُمُ بِالسَّلَامِ يَعْنِى : الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارِى -

۱۰۸ سبیل بن ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثَیْنِ ان فرمایا یہود و نصار کی کوسلام میں ابتداءمت کرو۔ ١٠٩٪ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

۲۱۰۹:سفیان نے سہیل ہے روایت کی انہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔

•ااك: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ :ثَنَا وَهُبُّ ، قَالَ :ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

۱۱۰: وہب نے شعبہ سے پھرائی اسنادسے اس طرح روایت کی ہے۔

الا>: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ :حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ سُهَيْلٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

ااا کا یکی بن ابوب نے سہیل سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت کی ہے۔

١١١): حَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا عَيَّاشٌ الرَّقَامُ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَنْ مَرْ لَهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَرْ لَهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا رَاكِبٌ عَدًا اللهِ يَهُودُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنَا رَاكِبٌ عَدًا اللهِ يَهُودُ اللهِ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنَا رَاكِبٌ عَدًا اللهِ يَهُودُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنَا رَاكِبٌ عَدًا اللهِ يَهُودُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

قحريج : بخارى في الاستيذان باب٢٢، والمرتدين باب٤، مسلم في السلام ٨٧/٩، مالك في السلام ٣ دارمي في الاستيذان باب٧، مسند احمد ٩/٣، ٩/٣ و

٣١٠: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ :لَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِى قَالَ :لَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّحَاقَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً.، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَا تَبْدَئُوْهُمْ بِالسَّلَامِ

۱۱۳ عبدالرحیم نے محمد بن اسحاق سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت تقل کی ہے البتہ انہوں نے اس طرح کہا''فلا تبدؤو ہم بالسلام' ان کوسلام میں ابتداء مت کرو۔

١١٧: حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللهِ اللهِ الْيَزِيقِ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ الْعِفَارِيِّ عَنْ بَنِ اللهِ الْيَزِيقِ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ الْعِفَارِيِّ عَنْ رَسُّولِ اللهِ الْيَزِيقِ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ الْعِفَارِيِّ عَنْ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةُ غَيْرً أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ بِالسَّلَامِ۔

۱۱۱۳: مرثد بن عبدالله برنی نے ابونصر ہ عفاریؓ سے انہوں نے جناب رسول اللهُ مَنَّ اللَّهِ اَللَّهُ اللهُ مَاللَّ ہے۔ البتہ بالسلام کا لفظ ذکر نہیں کیا۔

٥١٥: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى حَبِيْبِ عَنْ أَبِى الْحَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ الْغِفَارِى يَقُولُ : إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَإِنِّي الْحَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَإِنِّي اللهِ عَلَيْكُمْ . وَقَوْلُوا : وَعَلَيْكُمْ .

110 : ابوالخیر نے حضرت ابونضر ہ غفاریؓ کوفر ماتے سنا کہ جناب رسول اللّہ مَکَا ٹیٹِٹِل نے فر مایا میں یہود کے ہاں سوار ہو کرجا وَں گا جب تم ان کے ہاں پہنچواور و تتہبیں سلام کریں تو تم جواب میں وعلیم کہو۔

١١١٤: حَدَّثَنَا أَبُوبُكُرَةً قَالَ : قَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : نَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ : أَخْبَرَ بِيْ يَزِيْدُ بُنُ أَبِي حَبِيْبٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِغْلَةً فَهِى هٰذِهِ الْآثَارِ، النَّهُى عَنْ إِبْتِدَاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارِى بِالسَّلَامِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْحَدِيْثِ الْآوَلِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فِى قَوْلِ أَسَامَة . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِسَلَامِهِ، مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَلَمْ يُودُ الْيَهُودَ ، وَلَا النَّصَارِي ، وَلَا عَبَدَةَ الْأَوْلَانِ ، حَتَّى لا تَتَصَادَ كَانَ فِيهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَلَمْ يُودُ الْيَهُودَ ، وَلا النَّصَارِي ، وَلا عَبَدَةَ الْأَوْلَانِ ، حَتَّى لا تَتَصَادَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَلَمْ يُودُ الْيَهُودَ ، وَلا النَّصَارِي ، وَلا عَبَدَةَ الْأَوْلَانِ ، حَتَّى لا تَتَصَادَ اللهِ الْآثَارُ ، وَهُذَا الَّذِي وَصَفْنَا جَائِزٌ . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُسَلِّمَ رَجُلٌ عَلَى جَمَاعَةٍ وَهُو يُويُدُ بَعْضَهُم ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ لِلْا كَانَ فِي اللهِهُ وَسَلَمْ مَنْ ذَلِكَ كَانَ فِي وَقُو يُولِكُ كَانَ فِي وَمُنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ لِلْكَ ثُمَّ أُمِرَ بِقِتَالِهِمْ وَقُو اللهَ عُلَيْهِمْ ، فَنَسَخَ ذَلِكَ مَا كَانَ تَقَدَّمُ مِنْ سَلَامِهِ عَلَيْهِمْ . فَكَانَ السَّلَامُ مِنْ ذَلِكَ مُنَ الْيَكَ مُ اللهُ عَلَيْهِمْ . فَنَسَخَ ذَلِكَ مَا كَانَ تَقَدَّمُ مِنْ سَلَامِهِ عَلَيْهِمْ . فَنَطُونَا فِي ذَلِكَ مَا كَانَ تَقَدَّمُ مِنْ سَلَامِهِ عَلَيْهِمْ . فَنَطُونَا فِي ذَلِكَ مَا كَانَ قَلْمُ مَنْ فَلِكَ مَا كَانَ قَلْمُ مِنْ شَلَومُ اللهُ هُ الْيُهُ وَلِلْكَ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ الْوَلَالُ فَي فَلِكَ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ ال

۱۱۱۲: عبدالحمید بن جعفر نے برنید بن ابی حبیب سے پھر انہوں نے اپی اساد سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ ان آ ثار میں یہودونسار کی کوسلام میں ابتداء کرنے سے ممانعت پائی جاتی ہے اور روایت اول میں جناب نبی اکرم مَن الله علی اسامہ یہودکوسلام کیا۔ ان روایات میں بیا حقالات ہیں۔ یمکن ہے کہ جناب نبی اکرم مُن الله علی المرم مُن الله علی الرم مُن الله علی المرم مُن الله علی الرم مُن الله علی ارادہ قرمایا ہوجو وہاں مسلمان موجود تھے اور مشرکیوں یہودونسار کی کا ارادہ ہی نہ فرمایا ہو۔ تاکہ ان آثار میں باہمی تفناد نہ رہے اور تادیل بھی درست ہو جائے۔ یہ می مکن ہے کہ آدمی پوری جماعت کوسلام کرے اور مراد بعض ہوں۔ مکن ہے کہ آپ نے سب کوسلام کیا ہو۔ کیونکہ اس وقت تک ان سے احسن طریق سے ان کے ساتھ مجاولہ کا تھم تھا قال اور علیحدگی کا تھم بعد میں وارد ہوا۔ اس سے آپ کے سلام والی روایات منسوخ ہوگئیں۔

474

# ايك احمّال كي تعيين:

AIL: فَإِذَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : نَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، ۚ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَادٍ ، عَلَيْهِ إِكَافٌ عَلَى قَطِيْفَةٍ ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَ هُ، يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِيْ بَنِي الْحَارِثِ بْن خَزْرَجَ ، قَبْلَ وَقُعَةِ بَدُرٍ فَسَارَ ، حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسِ فِيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَي ابُنُ سَلُوْلَ فِي ذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي ابْنُ سَلُوْلَ فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ ، وَعَبَدَةِ الْأَوْنَان ، وَالْيَهُوْدِ ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ . فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ ، خَمَّرَ أَبْنُ أَبَى ابْنُ سَلُوْلَ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ : لَا تَعْبُرُوْا عَلَيْنَا . فَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ وَقَفَ فَنَوَلَ ، فَدَعَاهُمْ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ ابْنُ سَلُولَ : أَيُّهَا الْمَرْءُ ، إِنَّهُ لَحَسَنٌ مَا تَقُولُ ، إِنْ كَانَ حَقًّا ، فَلَا تُؤْذِيْنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا ، ارْجِعُ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَ كَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ : بَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ۚ فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا ، فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ . فَاسْتَبّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ ، حَتَّى كَادُوا يَتَبَارَزُونَ ، فَلَمْ يَزَلُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْفِضُهُمْ ، حَتَّى سَكَنُوا لُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائَّتَهُ، فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْن عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو حُبَابٍ ؟ يَعْنِى ابْنَ أَبَى ابْنَ سَلُوْلَ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ سَغُدُ :يَا رَسُوْلَ اللهِ، ٱعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ ، فَوَالَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ، لَقَدْ جَاءَ ك اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِى أُنْزِلَ عَلَيْكَ وَلَقَدْ اصْطَلَحَ أَهُلُ هٰذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوْهُ فَيَعْصِبُوْهُ بِالْعِصَابَةِ ، فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ، شَرَّقَ بِذَٰلِكَ فَلْلِكَ فَعَلَ مَا رَأَيْتُ ، فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، يَغْفُوْنَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَيَصْبِرُوْنَ عَلَى الْأَذَى ، حَتَّى ۚ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِيْنَ أَشُوَكُوا أَذًى كَثِيْرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوْا فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ . وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَدَّ كَفِيْرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ الْآيَةَ . وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأَوَّلُ

الْعَفُو ، كَمَا أَمَرَةُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ ، حَتَّى أَذِنَ اللّهُ فِيهِمْ فَلَمَّا غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُرًا ، فَقَتَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مَنْ قُتِلَ مِنْ صَنَادِيدِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ ، قَالَ ابْنُ أَبَى ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْوِكِيْنَ ، وَعَبَدَةِ الْأُوثَانِ طَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهُ فَايِعُواْ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُشْوِكِيْنَ ، وَعَبَدَةِ الْأُوثَانِ طَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهُ فَايِعُواْ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاسْكَامِ ، وَأَسْلِمُوا فَفِي طَذَا الْحَدِيْثِ ، أَنَّ مَا كَانَ مِنْ تَسْلِيْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ عَلَيْهِمْ ، وَالصَّفْحِ ، وَتَرْكِ مُجَادَلَتِهِمْ إِلَّا بِالَّتِي هِى عَلَيْهِمْ ، وَالصَّفْحِ ، وَتَرْكِ مُجَادَلَتِهِمْ إِلَّا بِالَّتِي هِى عَلَيْهِمْ ، وَالصَّفْحِ ، وَتَرْكِ مُجَادَلَتِهِمْ إِلَّا بِالَّتِي هِى عَلَيْهِمْ ، وَالصَّفْحِ ، وَتَرْكِ مُجَادَلَتِهِمْ إِلَّا بِاللَّيْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ فِى الْوَقْتِ الّذِى أَمْرَهُ بِقِتَالِهِمْ فَنُسِخَ مَعَ ذَلِكَ ، السَّلَامُ عَلَيْهِمْ ، وَقَبَلُ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَتَمْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ مِنْهُمْ ، فَقُولُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارِى بِالسَّلَامِ ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ مِنْهُمْ ، فَقُولُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارِى بِالسَّلَامِ ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ مِنْهُمْ ، فَقُولُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّهُ وَلَوْ الْنَ يَزِيلُكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْهُمْ ، فَقُولُوا الْوَالَ وَنَهُوا أَنْ يَزِيلُكُمْ عَلَى ذَلِكَ .

ےااے:عروہ بن زبیر نے روایت کی ہے کہ حضرت اسامہ بن زیڈنے بتلایا کہ جناب نبی اکرم مَثَافِیْظُ ایک گدھے پر سوار ہوئے جس کی کاتھی کے بنیچ یمنی جا درتھی اوراسامہ بن زید اوا ہے چیجے سوار کیا آپ بی حارث بن خزرج کے ہاں حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لئے جارہے تھاور بیغزوہ بدرسے پہلے کی بات ہے آپ چلتے چلتے ایک الی مجلس کے پاس سے گزرے جہاں عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا اور بیاس کے ظاہری اسلام لانے سے بھی پہلے ک بات ہے۔اس مجلس میں ملے جلے یہودمسلمان ومشرک بیٹھے تھے اور اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے جب جانور کی اڑنے والی دھول نے مجلس کوڑھانپ لیا تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک کوچا در سے ڈھانیا اور پھر کہنے لگا۔ آئندہ ہمارے پاس ہے مت گزرو۔ جناب رسول اللّٰدَ ٹَاکٹیکِٹم نے ان کوسلام کیا پھرآپ رکے اور سواری سے فیجے اترے اور ان کو اللہ تعالی کی طرف بلایا اور قرآن مجید کی آیات تلاوت فرمائیں عبداللہ بن ابی کہنے لگا آؤمیاں! تمہاری بات اچھی ہے اگر یہ تچی ہو۔ آئندہ ایسی باتیں کر کے ہمیں ہماری مجانس میں مت ستاؤ۔ ا پے گھرواپس جاؤوہاں جوتمہارے ہاں آئے اس کوتبلیغ کرو۔ تواس پرعبداللہ بن رواحة قرماتے لگے یارسول اور يبود ميں بانهي آويزش شروع موگي قريب تھا كەلزائى تك نُوبت آجاتى پھر جناب رسول اللَّمَ اللَّهُ الْأَلْيَا الكونرم نرم كرتے رہے يہاں تك كەسب خاموش ہو گئے پھرآپ اپنى سوارى پرسوار ہوئے اور چلتے ہوئے حضرت سعد بن عبادة كے پاس داخل ہوئے جناب رسول الله مَا الله عَلَيْمَ في مايا اے سعد! كياتم نے ابوحباب عبدالله بن الى كى بات كو نہیں سنااس نے بیر یہ با تیں کی ہیں۔حضرت سعدعرض کرنے لگے پارسول اللّٰهُ مَا لَیْتُ اس کومعاف کردیں اور درگزر فر مائیں مجھے اس ذات کی قتم ہے جس نے آپ پر قرآن مجیدا تارااور آپ کوسیا پیٹیبر بنایا۔اس شہر کے لوگ اس بات پراتفاق کر چکے تھے کہ وہ اس کوتاج بہنا کیں اور اس کے سر پرعزت کی پگڑی باندھیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے

آپ کو دیئے ہوئے حق سے بیر چیز دفع فرما دی تو وہ اس کی وجہ سے جیکا اور وہ حرکت کی جوآپ نے دیکھی تو آپ مَنْ اللَّيْظِ الله اس كى بات سے درگز ر فرما دى۔ جناب نبى اكرم مُنْ اللَّيْظِ اور آپ كے صحابہ كرام مشركيين الل كتاب ہے درگز رکرتے اوران کی ایذاؤں برصبر کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیآیت اتاری"و لتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم" (آلعمران١٨٦) اورتمهين ضرور بضر ورابل كتاب جنكوتم سے يہلے كتاب دی گئی اوران لوگوں سے جومشرک ہیں بہت تکلیف دہ با تیں سننا پڑیں گی۔اگرتم صبر کرواور تقویٰ اختیار کروپس بیہ عزيمت كے كامول سے ہے۔ اور فرمايا "ود كثير من اهل الكتاب" اور الله تعالى نے فرمايا بہت سے اہل کتاب جاہتے ہیں کاش کہوہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں اس حسد کی وجہ سے جوان کے دلول میں ہے۔البقرہ ۱۰ ابناب نبی اکرم کا النظام اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق عفو ودرگز رہے کام لیتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اجازت مرحمت فرمادی پھر جب ہی اکرم مَا اللّٰهُ الله عَالَى فرمایا تو اللہ تعالی نے اس کے ذر بعدانگونل کروا دیا جن گونل ہونا تھا تو عبداللہ بن ابی اوراس کے ہم نوالہ مشرکین اور بت پرست کہنے گئے ہیں معاملہ برھ کیا ہے بس انہوں نے جناب رسول الله مُنافِین کی اسلام پر بیعت کر بی اور اسلام لے آئے۔اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ کا پیسلام کرنا اس وقت کی بات ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے معاملہ میں عفود درگز رکا تحکم تھااور جدال احسن کی ترغیب تھی پھراللہ تعالیٰ نے اس کومنسوخ فر ما کران ہےلڑائی کا تھکم دیا۔ پس یہود وغیر ہ کو سلام والانتحم بهى منسوخ ہوگیا اور دوسراتحكم ثابت ہوگیا كهان سے سلام میں پہل نه كرواور جوان میں ہے تنہيں سلام کرے تو اس کے جواب میں بھی صرف وعلیم کا کلمہ کہو۔ تا کہ جواس نے کہاوہی اس پرلوٹانے والے بن جاؤاوراس یراضا فه کرنے کی ممانعت فرمائی ۔جیسا کہ اس روایت میں وارد ہے۔روایت ممانعت سے ہے۔

تخريج : بخاري في تفسير سوره ٣٠ باب٥ ٢٠٣١٠ و مسلم في الحهاد ١١٦ مسند احمد ٢٠٣٥ \_

الله عَدْنَا عَلِيٌّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : نَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ : نَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زَادَوَيْدِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نُهِيْنَا أَنْ نَزِيْدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى وَعَلَيْكُمْ فَيِهِذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى .
 وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى .

۱۱۸: حمید بن زادویہ نے حضرت انس طائن سے روایت کی ہے کہ ہمیں اہل کتاب پر وعلیکم کے کلمہ سے اضافہ کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ہم اس کواختیار کرتے ہیں اور یہی امام ابوضیفۂ ابویوسف محمد حمہم اللہ کا قول ہے۔





# هُ بَابُ صَلَاقِ الْعِيدَيْنِ كَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهَا هَ الْعَيْدَ فِيهَا هَ الْعَيْدَ فِيهَا هَ الْعَيْدِين نمازعيدين كي (زائد) تكبيرين

# خُلْصَيْ إِلْمُ الْمِلْ:

نمازعيد كي تبيرات مين اختلاف ٢-

Ⅲ: ایک جماعت کا قول سے ہے کہ عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ تنبیرات نماز کی تنبیرات سے الگ ہیں۔

> فریق ثانی کاقول میہ ہے کہ نمازعید کی پہلی رکعت میں پانچ تکبیرات اور دوسری میں چارتکبیرات ہیں۔ دور بریار ہود برخریز سابق و دو میدویز کی از سابق مود ناز ساب و بریار و دور پردور از دور

912: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً ، بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةً قَالَ : ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّقَفِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهَ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَبَرَ فِي الْعِيْدَيْنِ ، اِثْنَتَى عَشْرَةَ تَكْبِيْرَةً ، سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَجَمْسًا فِي الْآخِرَةِ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَبَرَ فِي الْعِيْدَيْنِ ، اِثْنَتَى عَشْرَةَ تَكْبِيْرَةً ، سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَجَمْسًا فِي الْآخِرَةِ ، سِواى تَكْبِيْرَتِي الصَّلَاةِ الْعِيْدَيْنِ كَذَلِكَ ، سِواى تَكْبِيْرَتِي الصَّلَاةِ الْعِيْدَيْنِ كَذَلِكَ ، سِواى تَكْبِيْرَ فِي صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ كَذَلِكَ ، سِواى تَكْبِيْرَةِ فِي ذَلِكَ ، بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ .

2119: عمر وبن شعیب نے اپنے والدانہوں نے اپنے داداسے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللَّهُ عَلَيْمُ نے عیدین

میں بارہ تکبیرات کہیں سات پہلی رکعت میں اور پانچ دوسری رکعت میں نماز کی دوتکبیروں کے علاوہ ۔ امام طحادیؒ سے مروی ہے کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ عیدین کی نماز میں اتن ہی تکبیرات ہیں اور انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے۔

#### **تُخْرِيج** : ابن ماجه في الاقامه باب٢٥١\_

الله عَلَيْهِ بَنِ عَنْمُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْجَارُودِ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِى الْأَسُونِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ أَبِى وَاقِلِ اللَّيْتِيّ ، وَعَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّم ، صَلَّى بِالنَّاسِ ، يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، فَكَبَّرَ فِى الْأُولٰى سَبْعًا ، وَقَرَأَ قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ وَفِى النَّانِيَةِ ، خَمُسًا ، وَقَرَأَ الْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ .

۱۲۰ عروه نے حضرت ابو واقد لیٹی اور حضرت عائشہ طاقت سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُ کَا اَلْمُ کَا اَلْمُ کَا اللّٰمُ کَالْمُوا اللّٰمُ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمُ کَا لَمُ کَا لَٰمُ کَا اللّٰمِ کَا کُلُمْ کَا اللّٰمِ کَا لَمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمِ کَا لَمْ کَا مِنْ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا مُعَلِّمُ مِنْ اللّٰمِ کَا اللّٰم

ا۱۲: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شَهِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيْدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا ، سِولى تَكْبِيْرَتَيِ الرُّكُوعِ۔

۱۶۱۷: عروہ نے حضرت عائشہ فڑھ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللدُ کا ٹیٹے عیدین میں سات اور پانچ تکبیرات کہتے جورکوع کی دونوں تکبیرات ہے الگ ہوتیں۔

قَحْرِيجٍ: ابن ماجه في الاقامه باب٢٥١ دارمي في الصلاة باب٢٢ مسند احمد ٢٠ ٥٠/٦٠ ـ

٢١٢: حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوْسَىٰ قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ فَذَكَر بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

۲۱۲ : اسد بن موی نے ابن لہیعہ سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت کی ہے۔

٣٢٠: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ -قَالَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِالسَّنَادِهِ مِثْلَةً.

سااے عقیل نے ابن شہاب سے پھرانہوں نے اپنی اساد سے اس طرح روایت کی ہے۔

١٢٣٪ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ قَالَ :ثَنَا حَرْمَلَةُ عَنِ ابُنِ وَهُبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ عُقَيْلِ بُنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا عَنِ النّبِيّ صَلّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً.

١٢٢٧: عروه نے حضرت عائشہ فاتھ انہوں نے جناب نبی اکرم مَلَا لَیْمُ سے اسی طرح روایت کی ہے۔

2110: نافع نے حضرت ابن عمر بی سے انہوں نے جناب نبی اکرم مَا اَلْتِیَا کے حوالیت کی ہے کہ عیدین کی تکبیرات مہلی رکعت میں سات اور دوسری میں یا نج تکبیرات میں۔

١٢٦: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَةَ، عَنُ نَافِعِ أَنَّهُ قَالَ : شَهِدُت الْأَضُلَى وَهُبِ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَةً ، عَنُ نَافِعِ أَنَّهُ قَالَ : شَهِدُت الْأَضْلَى وَالْفِطْرَ ، مَعَ أَبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ فِى الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ ، قَبْلَ الْقِرَاءَةِ . وَفِى الْآخِرَةِ خَمُسَ تَكْبِيْرَاتٍ ، قَبْلَ الْقِرَاءَةِ .

المناه عَدَّنَ اللهُ عَنهُ مِهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ عَلَى اللهُ عَنهُ عَلَى اللهُ عَنهُ عَلهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَلَى اللهُ عَنهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ عَلَى اللهُ عَنهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنهُ عَنْ اللهُ عَنهُ عَلَى اللهُ عَنهُ عَلهُ اللهُ عَنهُ عَلَى اللهُ عَنهُ عَلَى اللهُ عَنهُ عَنْ اللهُ عَنهُ عَلَى اللهُ عَنهُ عَنْ اللهُ عَنهُ عَلهُ اللهُ عَنهُ عَلْهُ اللهُ عَنهُ عَنْ اللهُ عَنهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنهُ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَنهُ عَنْ اللهُ عَنهُ عَنْ اللهُ عَنهُ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنْ عَلْهِ عَنْ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنهُ عَنْ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنهُ عَنْ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنهُ عَنْ عَلْهُ عَنْ عَنْ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنهُ عَنْ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنهُ عَنْ عَلْهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنهُ عَنْ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنهُ عَنْ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَلْهُ عَنْ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَلْهُ عَنْ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ ع

ضَعِيْفٌ . وَإِنَّمَا أَصُلُ هَذَا الْحَدِيْثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ نَفْسِهِ.

۱۲۵: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَسُودِ النَّصْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ : حَدَّنَنِى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِى نُعْيْمٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا ، مِعْلَةٌ وَلَمُ يَرُفَعُهُ، فَهٰذَا هُوَ أَصُلُ الْحَدِيْثِ وَأَمَّا حَدِيثُ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَإِنَّمَا هُوَ عَنْ كِتَابِهِ إلَى ابْنِ وَهُ يَرُفُعُهُ، فَهٰذَا هُوَ أَصُلُ الْحَدِيْثِ وَأَمَّا حَدِيثُ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَإِنَّمَا هُوَ عَنْ كِتَابِهِ إلَى ابْنِ وَهُ عَنْ وَهُ لَا يَجْعَلُونَ مَا سَمِعَ مِنْهُ حُجَّةً ، فَكَيْفَ مَا لَمْ يَسْمَعُ مِنْهُ فَلَمَّا انْتَفَى أَنْ يَكُونَ فِى هٰذِهِ الْآثَارِ ، شَىءٌ يَدُلُّ عَلَى كَيْفِيَةِ التَّكْبِيرِ فِى الْعِيْدَيْنِ ، لِمَا بَيَنَا ، مِنْ وَهَائِهَا ، وَسُقُوطِهَا نَظُرُنَا فِى غَيْرِهَا ، هَلْ فِيهِ مَا يَدُلُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؟
مَلْ فِيهِ مَا يَدُلُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؟

۱۲۸ : نافع ابن انبی نعیم نے نافع سے انہوں نے ابن عمر ﷺ سے اسی طرح روایت کی ہے اور اس کومرفوع قرار نہیں دیا۔ روایت کی ہے اور اس کومرفوع قرار نہیں دیا۔ روایت کثیر بن عبداللہ: وہ در حقیقت ابن وہب کی طرف لکھا ہوا ان کا خط ہے اور فریق اوّل ابن وہب کی اس طرح سنی ہوئی روایت کو جمت قرار نہیں دیتے جوروایت سرے سے نی ہی نہیں وہ کیسے جمت ہو۔ جب ان آثار کی حیثیت معلوم ہوگئ تو اس سے ثابت ہوا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی عیدین کی تکبیرات کی کیفیت پر دلالت

کے قابل نہیں اب ان کے علاوہ روایات کو ہم و کیھتے ہیں کہ آیا ان میں کوئی الیمی چیز پائی جاتی ہے جواس کیفیت پر ولالت کرے چنانچے بیقاسم ابوعبدالرحلٰن کی روایت ہے۔

2/١٤: فَإِذَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ وَيَحْلَى بُنُ عُفْمَانَ قَدُ حَدَّثَانَا ، قَالَا : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْلَى بُنِ حَمْزَةَ قَالَ : حَدَّتَنِى الْوَضِينُ بُنُ عَطَاءٍ أَنَّ الْقَاسِمَ ، أَبَا عَبُدِ الرَّحُمٰنِ حَدَّتَهُ ، قَالَ : حَدَّيْنَى بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : صَلّى بِنَا ، النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : صَلّى بِنَا ، النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : صَلّى بِنَا ، النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمُ عِيدٍ ، فَكَبَّرُ أَرْبَعًا ، وَأَرْبَعًا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوجُهِهِ حِيْنَ انْصَوَفَ ، قَالَ : لاَ تَنْسُوا ، كَتَكْبِيْرِ الْجَنَائِزِ ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ ، وَقَبَصَ إِبْهَامَةً فَهَاذَا حَدِيثُ ، حَسَنُ الْإِسْنَادِ . وَعَبْدُ اللهِ بُنُ كَكَبِيْرِ الْجَنَائِزِ ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ ، وَقَبَصَ إِبْهَامَةً فَهَاذَا حَدِيثُ ، حَسَنُ الْإِسْنَادِ . وَعَبْدُ اللهِ بُنُ كَتَكْبِيْرِ الْمَعْدَ وَالْقَالِمِ مُ كُلُّهُمُ أَهْلُ رِوَايَةٍ ، مَعْرُولُونُونَ بِصِحَةِ الرِّوايَةِ لَيْ وَايَةٍ وَسَلّمَ ، وَيَحْيلُ بُنُ عَمْولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَهُ وَسَلّمَ ، كُلُّ مَنْ وَيَنَا عَنْهُ الْآلُولُ الْآولِ الْقَوْلِي مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، كُلُولُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، كُلُ وَلُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ وَسَلّمَ ، وَالْحَتَمَلَ بِهُذَا الْبَابُ ، سِولَى هَذَا الْبَابُ ، سِولَى هَذَا الْآلِولِ فَى هَذَا الْبَابِ ، سِولَى هَذَا الْآلَو ، أَيُصُولُ مَ مُعَلِقًا لِقَوْلِهِمْ . فَنَظُرْنَا فِيْمَا رُوى مِنَ الْآلَو فِي هَذَا الْبَابِ ، سِولَى هَذَا الْآلَو ، أَيْصُولُ مَا لَوْ اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ الْمَلْوَلُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِ الْمَالِي اللهُ الْمَالِ الْهَالِي اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ اللهُ الْمَالِ الْمَالِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَلْ الْمَالِ اللهُ اللهُ

211ء:وشین بن عطاء کہتے ہیں ابوعبد الرحمٰن قاسم نے بیان کیا کہ جھے رسول الله کا اُلَّا اُلَّا اُلْاَ اُلْاَ اَلْاَ اَلْا اَلْاَ الله الله بن اور اپ اعترات کہیں اور اپ اعترات کہیں اور اپ اعترالله بن یوسف کر کے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا۔ بیروایت سند کے اعتبار سے حسن ہے اس کے تمام روات عبدالله بن یوسف کی بین جزہ وضین اور قاسم صحت روایت میں مشہور ہیں بیان روایات کی طرح نہیں جوشروع میں ذکر کی گئی ہیں اگر سند کی صحت کے اعتبار سے لیا جائے تو بیروایت ان ساری روایات سے بہتر ہے البتہ اس میں بید کور سے کہروایت ان ساری روایات سے بہتر ہے البتہ اس میں بید کور کو کی طرح تکبیر ان کو بتلا یا کہ ہر رکعت میں جنازہ کی تکبیروں کی طرح تکبیریں الله اللہ تا کی ہر رکعت میں جنازہ کی تکبیروں کی طرح تکبیریں بیں ۔ اللہ اللہ تا کی ہر رکعت میں جنازہ کی تکبیروں کی طرح تکبیریں جو اللہ تا کہ میں بید اللہ تا کہ ہر کو تعدال ہے کہ چار تجربا اختال ہے تھی ہے کہ تکبیران تاج سمیت بین موادت میں بید فریق ٹانی کی ولیل نہیں بینے گی چنا نچہ ہم نے ایک احتال کو تعین کرنے کے لئے اس جارہوں اس صورت میں بید فریق ٹانی کی ولیل نہیں بینے گی چنا نچہ ہم نے ایک احتال کو تعین کرنے کے لئے اس جارہوں اس صورت میں بید فریق ٹانی کی ولیل نہیں بینے گی چنا نچہ ہم نے ایک احتال کو تعین کرنے کے لئے اس جارہوں اس صورت میں بید فریق ٹانی کی ولیل نہیں بینے گی چنا نچہ ہم نے ایک احتال کو تعین کرنے کے لئے اس جارہ کے دیگر آٹار پر نگاہ ڈالی۔

٠١١٠: فَإِذَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ الْجُوْزَ جَانِيٌّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا عَسَانُ بُنُ الرَّبِيْعِ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنُ أَبِيهَ أَنَّهُ سَمِعَ مَكُحُولًا يَقُولُ : حَدَّثِنِى أَبُو عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا أَنَّ سَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِ رَضِى الله عَنْهُ دَعَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِى وَحُدَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّ سَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِ رَضِى الله عَنْهُ دَعَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِى وَحُدَيْفَة بُنَ الْيَمَانِ رَضِى الله عَنْهُمَا ، فَسَأَلَهُمَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِى الْأَضْلَى وَالْفِطْرِ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : كَذَلِكَ كُنْتُ أَكِبُرُ مُوسَى : كَذَلِكَ كُنْتُ أَكِبُرُ مُوسَى : كَذَلِكَ كُنْتُ أَكِبُرُ الْمُصْرَةِ ، إِذْ كُنْتُ أَمِيرًا عَلَيْهِمُ لَلهُ يَكُنْ فِى طَذَا أَيْضًا ذِيَادَةٌ عَلَى مَا فِى الْحَدِيْثِ الْآولِ الْمُصْرَةِ ، إِذْ كُنْتُ أَمِيرًا عَلَيْهِمُ لَكُنْ فِى طَذَا أَيْضًا ذِيَادَةٌ عَلَى مَا فِى الْحَدِيْثِ الْآولِ الْمُصْرَةِ ، إِذْ كُنْتُ أَمِيرًا عَلَيْهِمُ لَكُنْ فِى طَذَا أَيْضًا ذِيَادَةٌ عَلَى مَا فِى الْحَدِيْثِ الْآولِ الْمُصَرَةِ ، إِذْ كُنْتُ أَمِيلُ الْبُومِ فَلَمْ يَكُنْ فِى طَذَا أَيْضًا ذِيَادَةٌ عَلَى مَا فِى الْحَدِيْثِ الْآولِ الْمَصْرَةِ ، إِذْ كُنْتُ أَمِيلُ الْمُعَلِي الْمَالِي الْمُعْمَا فَاذَا يَحْمَى الْمَا عَلَيْهُ مَا فَى الْعَدِيْثِ الْمَا أَيْضًا فَاذَا يَحْمَى الْمَا فَاذَا يَحْمِى اللْعَالَ الْمَا فَاذَا يَحْمِى الْمَا عَلَى مَا فِى ذَلِكَ أَيْصًا فَإِذَا يَحْمِى الْمَا عَلَى مَا فِى الْعَدِيْثِ الْمَا الْمُعْلِى الْمَالِقَ اللّهِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْرِقُ فَى ذَلِكَ أَيْصًا فَإِذَا يَحْمَى الْمَالِ الْمُؤْلِقَالَ اللْعَالَ الْمَالُولُ الْمُؤْلِلَ الْمُعْرِقُ الْمُؤَا فَاذَا يَحْمِلُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

۱۳۰۰ عبدالرحمٰن بن ثابت بن ثوبان نے اپنو والد سے روایت کی کہ انہوں نے کمول کو یہ کہتے سنا کہ مجھے ابو عائشہ نے بیان کیا کہ سعید بن عاصؓ نے ابوموی اشعری اور حذیفہ بن بمان رضی الشعنج اکو بلا یا اور ان سے سوال کیا کہ جناب رسول الشعنج المحتویٰ کے سعید بن عاصؓ نے ابومویٰ اشعری اور حذیفہ بن بمان رسی کہ جناب رسول الشعنج المحتویٰ کے جب میں اہل بھر جناز ہ پر تکبیر بن کہی جاتی ہیں حضرت حدید نے اس کی تقدد ہی کی چر حضرت ابومویٰ کہنے گئے جب میں اہل بھر جزار میں تھا تو اسی طرح تکبیر اس کہا کرتا تھا۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے حسن ہاس کے تمام روات عبداللہ بن بوسف کی بن عز و وضین اور قاسم صحت روایت میں مشہور ہیں بیان روایات کی طرح نہیں جوشر و علی ذکر کی گئی ہیں اگر سند کی صحت کے اعتبار سے البت اس میں بید کور ہے ہیں اگر سند کی صحت کے اعتبار سے لیا جائے تو یہ روایت ان ساری روایات سے بہتر ہے البت اس میں بید کور ہے ہیں اگر سند کی صحت میں جناز و کی تکبیر وال کہ میں انتقاح کے علاوہ ہوں اس صورت میں بید فریق خانی کے درسول اللہ کا گئی ہوگئی نے اس کی ہر رکعت میں بیا اختبال ہے کہ چار تکبیر ات تکبیر افتتاح کے علاوہ ہوں اس صورت میں بیا و اپنی کی دلیل نہیں بیا کی چنا نی ہی ہے کہ تکبیر افتتاح سے عادوہ ہوں اس صورت میں بیز رین خانی کی دلیل نہیں بین خور کر نے ہیں ہے کہ کہ بیا کہ اور اس میں جو ایک اس باب کے دیگر آغار پر نگاہ ڈالی۔ اس روایت میں بھی پہلی روایت کا سامفہوم ہے اور اس میں بھی بھی اس باب کے دیگر آغار پر نگاہ ڈالی۔ اس روایت میں بھی بہلی روایت کا سامفہوم ہے اور اس میں بھی بھی اضافہ نہیں ہے۔ اور اس میں جو کہ بی بی خور کرتے ہیں۔

ااا اللهُ عَدْ مَكْحُولٍ قَالَ : ثَنَا نَعُيْمُ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زَيْدٍ الْوَاسِطِيَّ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ الْمُنْدِرِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : حَدَّثَنِى رَسُولُ حُدَيْفَةَ وَأَبِى مُوسلى رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْعِيْدَيْنِ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا ، سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْإِفْتِتَاحِ فَبَيْنَ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْعِيْدَيْنِ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا ، سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْإِفْتِتَاحِ وَفَبَيْنَ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكِبِيْرُ فِى الْعَيْدَيْنِ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا ، سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْإِفْتِتَاحِ وَفَبَيْنَ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِفْتِتَاحِ ، خَارِجَةٌ مِنْ التَّكْبِيْرَاتِ الْمَذْكُورَاتِ فِى حَدِيْثِ الْجُوزَجَانِيِ الْمَدْكُورَاتِ فِى حَدِيْثِ النَّهُمِيْرِ فِى التَّكْبِيْرِ فِى التَّكْبِيْرِ فِى التَّكْبِيْرِ فِى التَّكَبِيْرِ فِى التَّكْبِيْرِ فِى التَّكْبِيْرِ فِى التَّكْبِيْرِ فِى الْتَكْبِيْرِ فِى التَّكْبِيْرِ فِى التَّكْبِيْرِ فِى الْتَكْبِيْرِ فِى الْعَلْمَانَ . فَطَذَا مَا ثَبَتَ ، وَنُدَنَ اللهُ عَلَيْ بُنِ عَبْدِ الرَّوْمِ وَيَحْيِى بُنِ عَبْدِ الرَّوْمِ وَيَحْيَى بُنِ عَبْمَانَ . فَطَذَا مَا ثَبَتَ ، عَلَيْنَ عَبْدِ الرَّوْمُ فَي وَيَحْيِى بُنِ عُنْمَانَ . فَطَذَا مَا ثَبَتَ ، عَنْدَنَا فِى التَّكْبِيْرِ فِى

الْعِيْدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ نَعْلَمْ شَيْئًا رُوِىَ عَنْهُ مِمَّا يَنْبُتُ مِفْلُهُ ، يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ؟ وَأَمَّا مَا احْتَجُوا بِهِ مِنْ حَدِيْثِ نَافِعِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَإِنَّهُ قَدْ رُوِىَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خِلَافُ ذٰلِكَ مِنْهُمُ عَلِيٌ بُنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

اساع: محول کہتے ہیں کہ مجصومذیف اور ابوموی اشعری کے قاصد نے بیان کیا کہ جناب رسول الله مُنَافِيَّةُ الكبير افتتاح کے علاوہ عیدین میں حار حار تکبیریں کہتے تھے۔اس روایت نے وضاحت کر دی کے تکبیرتح پیہان نہ کورہ تکبیرات ے خارج ہے جن کا تذکرہ جوز جانی اورروایت علی بن عبدالرحن اورروایت یکی بن عثان میں پایا جاتا ہے۔ یہی بات مارے نزدیک عیدین کی تکبیرات کے سلسلے میں رسول الله مَا اللهُ عَالَيْهِم سے ثابت شدہ ہے اس کے خلاف کوئی روایت بھی ہمارے علم اس طرح یا بی شوت کونہیں پہنچتی۔البتہ وہ روایت جونا فع کی سند سے حضرت ابو ہر رہ جانٹؤ اور ابن عمر را المجالات مروی ہے وہ اس بات کے خلاف ہے اس میں بارہ تکبیرات کا تذکرہ ہے۔ بیروایت صحابہ کی ایک جماعت ہے اس کے خلاف الفاظ سے مروی ہے چنانچہ حضرت علی دلائظ کی روایت ہم پیش کرتے ہیں۔

١٣٢: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَلِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي النَّحْرِ خَمْسَ تَكْبِيْرَاتٍ ثَلَاثًا فِي الْأُولَى ، وَثِنْتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ ، لَا يُوَالِيْ بَيْنَ الْقِرَاءَ تَيْنِ ، فَهَاكُذَا كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي النَّحْرِ ، وَقَدْ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ ، خِلَافُ ذَٰلِكَ .

۱۷۳۲: ابواسحاق نے علی بڑاٹیؤ سے روایت کی ہے کہ آپ عیدالاضیٰ میں پانچ تھمیریں پڑھتے تھے تین پہلی رکعت میں اور دو دوسری میں اور دونوں قراتوں میں بھی تسلسل نہیں کرتے تھے اس طرح علی مٹاتیز عیدالضحیٰ میں تکبیریں كہتے اور عبدالفطر میں اس كے خلاف تكبيريں كہتے۔

٣٣ ٤: حَدَّثَنَا يَحْيِلَى بُنُ عُفُمَانَ قَالَ :ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ :ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ اِحْدَىٰ عَشْرَةَ تَكْبِيْرَةً ، يَفْتَتِحُ بِتَكْبِيْرَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا ، يَرْكَعُ بِإِخْدَاهُنَّ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكّبِّرُ خَمْسًا ، يَوْكُعُ بِإِحْدَاهُنَّ ، ثُمَّ ذُكِرَ عَنْهُ فِيْمَا كَانَ يُكَّبِّرُ فِي الْأَضْحَى ، نَحْوًا مِمَّا ذَكَرَهُ أَبُوْبَكُرَةَ فَهَكَذَا كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ .وَدَلَّ مَا ذَكَرَ يَحْيَىٰ فِي حَدِيْثِهِ هَذَا عَلَى أَنَّ تَوْكَ عَلِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُوَالَاةَ بَيْنَ الْقِرَاءَ تَيْنِ ، إِنَّمَا هُوَ لِأَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بَعْضَ التَّكْبِيْرِ الَّذِي كَانَ

يُكَبِّرُهُ فِى الرَّكُعَةِ الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَ قِ ، وَبَغْضَهُ بَعْدَ الْقِرَاءَ قِ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِءُ بِالْقِرَاءَ قِ فِى الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ ، قَبْلَ التَّكْبِيْرِ الَّذِي كَانَ يُكَبِّرُهُ فِيْهَا .وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ خِلَافُ ذَٰلِكَ أَيْضًا .

۲۱۳۳ : ابواسحاق نے حارث ہے اور انہوں نے حضرت علی دائٹوڈ سے روایت کی ہے کہ آپ فطر کے دن گیارہ کی ہے ایک تکبیر سے نماز شر دع کرتے بھر قراءت کرتے بھر پانچ تکبیرات کہتے جن میں سے ایک کے ساتھ رکوع کرتے بھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو قراءت کرتیاور پانچ تکبیریں کہتے جن میں سے ایک کے ساتھ رکوع کرتے بھرای طرح ذکر کیا گیا جیسا کہ ابو بکرہ کی او پر والی روایت میں ہے کہ عیدالاضحیٰ میں پانچ تکبیریں کہتے اور عیدالفطر میں گیارہ ۔ بچیٰ نے اپنی روایت میں جو ذکر کیا کہ حضرت علی وائٹو اپنی دونوں رکعتوں کی قراءت کو ملاتے نہیں اس کی وجہ بہی تھی کہ آپ اپنی پہلی رکعت میں بعض تکبیریں قراءت سے پہلے کرتے اور بچھ تکبیرات قراءت سے کرتے ۔ حضرت عمر وائٹو سے اس کے خلاف تر تربیہ منقول ہے (روایت ملاحظہ ہو)

٣٣٧): حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ قَالَ :حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ طَالِبٍ قَالَ :ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ عَامِرٍ أَنَّ عُمَرَ وَعَبُدَ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، اجْتَمَعَ رَأْيُهُمَا فِى تَكْبِيْرِ الْهِي اللهُ عَنْهُمَا ، اجْتَمَعَ رَأْيُهُمَا فِى تَكْبِيْرِ الْعِيدُيْنِ عَلَى تِسْعِ تَكْبِيْرَاتٍ ، خَمُسٌ فِى الْأُولَى، وَأَرْبَعْ فِى الْآخِرَةِ ، وَيُوالِى بَيْنَ الْقِرَاءَ تَيْنِ الْقِرَاءَ تَيْنِ . وَقَدُ رُوى خِلَافُ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا .

۲۵۳۷: عامر نے روایت کی ہے حضرت عمر طالیۃ اور عبداللہ این مسعود طالیۃ دونوں کی رائے عیدین کی تبییرات کے متعلق نو تبییرات کے متعلق نو تبییرات پہلی رکعت میں اور چار دوسری رکعت میں ہوتی تھی اور دونوں قراتون کو ملاتے تھے۔

حضرت عبدالله ابن عباس بن الله المستعمل الله كفلاف روايت مروى ب(ملاحظهو)

2/١٥ : حَدَّقَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةً قَالَ : ثَنَا شُعْبَةً قَالَ : ثَنَا شُعْبَةً فَقَرَأَ ، ثُمَّ كَبُرَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْقَانِيَةِ فَقَرَأَ ، ثُمَّ كَبُرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ كَبُرَ فَرَفَعَ ، ثُمَّ قَامَ فِي التَّانِيَةِ فَقَرَأَ ، ثُمَّ كَبُرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ كَبُرَ فَرَفَعَ . الْعَيْدِ ، فَكَبَرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ كَبُرَ فَرَفَعَ ، ثُمَّ قَامَ فِي التَّانِيَةِ فَقَرَأَ ، ثُمَّ كَبُرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ كَبُرَ فَرَفَعَ . اللهُ اللهُ عَنْهُمَا فِي التَّانِيَةِ فَقَرَأَ ، ثُمَّ كَبُرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ كَبُرَ فَرَقَ فَرَقَ ، ثُمَّ كَبُر فَرَقَ أَنْ مُنْ كَبُر فَرَقَ أَنْ مُنْ كَبُر فَرَقَ أَنْ مُنْ كَبُر فَرَقَ أَنْ مُنْ كَبُر فَرَقَ الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْهُ مَا وَحَلَى الْمُعَلِي اللهُ ال

٢٣١٠: حَدَّثَنَا صَالَحُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ : صَلَّكَ بَنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، مَفْلَةً وَقَدُ رُوى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَيْضًا مَا يُخَالِفُ هَذَا الْقُولَ ، وَقَوْلَ أَهْلِ الْمُقَالَة الْآوُلْ . وَقُولً أَهْلِ الْمُقَالَة الْآوُلْ .

۲۱۳۷ عبدابن حارث نے عبداللہ ابن عباس بھی سے اس طرح کی روایت کی ہے اور ابن عباس بھی سے تو اس قول کے خلاف اور فریق اوّل کے قول کے خلاف بھی قول ملتاہے۔ (ملاحظہ ہو)

2"اك: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً ، قَالَ :ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ :ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :ثَنَا عَمْرٌوُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيْرَةً ، سَبْعًا فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَسِتًّا فِي الْآخِرَةِ ، بَعْدَ الْقِرَاءَةِ .

۱۳۷ عطاء نے ابن عباس علی سے روایت کی ہے کہ وہ فطر کے دن تیرہ تکبیرات کہتے۔ سات قراءت سے پہلے پہلی رکعت میں۔ پہلے پہلی رکعت میں اور چھ قراءت کے بعد دوسری رکعت میں۔

٨٣١٧: حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ : نَنَا سَعِيْدٌ قَالَ : نَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : نَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ وَحَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا ، مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذُكُرِ الْقِرَاءَةَ . وَقَدْ رُوِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَيْضًا فِي ذَٰلِكَ مِنْ قَوْلِهِ .

۱۳۸ : عطاء نے ابن عباس ﷺ سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے البتہ اس میں قراءت کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس ﷺ سے ان کا بیقول بھی منقول ہے (جو کہ اس کے خلاف ہے)

٩ الك: مَا حَدَّثَنَا أَبُوْبِكُرَةً قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ قَالَ: ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرَمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَهُ قَالَ: مَنْ شَاءَ كَبَرَ سَبْعًا، وَمَنْ شَاءَ كَبَرَ نِسْعًا، وَإِحْدَاى عَشْرَةً وَثَلَاثَ عَشْرَةً وَفَهْ الله عَنْهُمَا قَدْ رَوَى عَنْهُ عِكْرِمَةُ مَا ذَكُرْنَا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ عَشْرَةً وَفَهْ الله عَنْهُ عَلَى مَا رُوى عَنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَادِثِ وَعَطَاءٍ وَلَهُ أَنْ يُكْبِرَ عَلَى مَا رَوَاهُ عَنْهُ الْفَرِيقُ الْآخَرُ وَقَدْ اخْتَلَفَا عَنْهُ فِى مَوْضِعِ الْقِرَاءَ قِ فَرَولى عَنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا قَدْ ذَكَرُنَاهُ فِى الْفَرِيقُ الْآخَرُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا قَدْ ذَكَرُنَاهُ فِى الْفَرِيقُ الْآخَرُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا قَدْ ذَكُرُنَاهُ فِى الله عَنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا قَدْ ذَكُرُنَاهُ فِى الله عَنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا قَدْ ذَكُرُنَاهُ فِى الله عَنْهُ الْهَرِيقُ الْآخِرُ وَقَدْ الْحَدَى عَنْهُ وَلَا عَنْدَهُ، أَنْ يَفْعَلَ مِنْ هَذَيْنِ مَا شَاءَ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَانَ الْحُكْمُ فِى ذَلِكَ عِنْدَهُ الْوَرَاءَ تَيْنِ ، وَفِيْمَنُ كَبَرَ ثَلَاكَ عَشْرَةً أَنْ يُعْمَلُ مَنْ الْقِرَاءَ تَيْنِ ، وَفِيْمَنُ كَبَرَ ثَلَاكَ عَشْرَةً أَنْ يُعْلِلْ مَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَرَضِى الله عَنْهُ . لَاكَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَرَضِى اللّٰهُ عَنْهُ .

21mq: عكرمدنے ابن عباس الطائ سے روایت كى ہے جوآ دمی چاہے سات تكبيريں كہے جو چاہے نوتكبيرات كے اور جوچاہے گیارہ اور جو چاہے تیرہ تکبیرات کہے۔ بدابن عباس ٹالٹڑ، ہیں جن سے عکرمہ نے بیروایت کی۔ جو بد دلالت کررہی ہے کہ آپ نے وہ سب ہی تکبیریں کہی ہیں جو آپ سے عبداللہ بن حارث اور عطاء نے قتل کی ہیں اب اس کے لئے جائز ہے کہ جس طرح وہ جاہے اپنی روایت کردہ تکبیرات کو کہہ لے یا دوسر نے لی کی اختیار کر لے حضرت عبدالله ابن عباس علی سے قراءت کے مقام میں دونوں روایتوں میں اختلاف ہے جیسا کہم ان کی روایت ذکر کر چکے اس میں بھی دواخمال ہیں ممکن ہے کہ ان کے ہاں قراءت میں بھی اس طرح کا حکم ہوجیسا تكبيرات كه جس طرح جائے مل كرلے - كمان كے ہال نوتكبيرات كہنے والاسلسل قراءت كرے اور تيره تكبيريں كهنيوالاالگالگ قراءت كر\_\_حضرت ابن معود وافئة سے اس كے خلاف روايت منقول ہے (ملاحظه ہو) · ٤٣٠: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبِ قَالَ : لَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِى اِسْحَاقَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْهَ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ دَعَاهُمْ يَوْمَ عِيْدٍ ، فَدَعَا الْأَشْعَرِيُّ وَابْنَ مَسْعُوْدٍ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .فَقَالَ :إنَّ الْيَوْمَ عِيْدُكُمْ ، فَكَيْفَ أُصَلِّيْ؟ قَالَ حُدَيْفَةُ :سَلِ الْأَشْعَرِيُّ وَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ :سَلُ عَبْدَ اللهِ . فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : تُكبّرُ ، وَذَكَرَ الْحَدِيْتَ ، وَهُوَ يُكبِّرُ تَكْبِيْرَةً ، وَيَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ ثُمَّ يُكبِّرُ بَعْدَهَا فَلَاثًا ، ثُمَّ بَقْرَأُ ثُمَّ يُكْبِّرُ تَكْبِيْرَةً يَرْكَعُ بِهَا ، ثُمَّ يَشْجُدُ ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكِّبِّرُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يُكَّبِرُ تَكْبِيْرَةً ، يَرْكَعُ بِهَا . ۱۹۸۰: ابراہیم بن عبداللہ بن قیس کہتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا کہ ممیں حضرت سعید بن العاصُّ نے عید کے دن بلایا اور ابوموی اشعری اور ابن مسعود اور حذیف بن یمان رضی الله عنهم کو بلایا اور کہنے گے بیتمهاری عید کا دن ہے میں کس طرح نماز پڑھاؤں۔مذیفہ کہنے لگے اشعری کی طرح پڑھاؤ۔اشعری نے کہاتم عبداللہ سے دریافت کرلو۔ پھرعبداللہ کہنے گئے تکبیر کہو۔ اور روایت ذکر کی وہ ایک تکبیر کہہ کرنماز شروع کرتے پھراس کے بعد تین تكبيرات كہتے پھر قراءت كرتے پھرركوع كى تكبير كہتے پھر بحدہ كرتے پھر (دوسرى ركعت كے لئے ) كھڑ بے ہو جاتے پھر . قراءت کر کے پھر تین تکبیرات کہتے پھر چوتھی تکبیر کہتے جس سے رکوع کرتے۔

١٣١٪: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ :ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ :ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي مُوْسلي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي التَّكْبِيْرِ يَوْمَ الْعِيْدِ ، فَذَكَرَ نَحْوَ ذَٰلِكَ .

الاا > عبدالله بن ابوموی نے حضرت عبدالله الله الله عند کمتعلق اسی طرح کی روایت کی ہے۔

١٣٢: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : لَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِي عَبُدِ اللهِ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ اِبُرَاهِيْمَ عَنُ عَلْقَمَة بُنِ عَلْقَمَة بُنِ عَلْقَمَة بُنِ مَسْعُوْدٍ وَحُذَيْفَة عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَة

وَالْأَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالَ : إِنَّ الْعِيْدَ غَدًّا ، فَكَيْفَ التَّكْبِيْرُ ؟ . فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ نَحُو ذَلِكَ وَزَادَ فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ وَحُذَيْفَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : صَدَقَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ فَلَا اللهُ عَنْهُمَا قَدْ وَافَقَا عَبْدَ اللهِ عَلَى مَا ذَهَبَ اللهِ مِنْ الرَّحُمْنِ وَكُنْفِيَّةِ صَلَاقِ الْعِيْدِ . وَقَدْ رُوى خِلَافُ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ . وَكَيْفِيَّةِ صَلَاقِ الْعِيْدِ . وَقَدْ رُوى خِلَافُ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ .

۱۲۲۷ علقہ بن قیس کہتے ہیں کہ ولید بن عقبہ بن ابی معبط نکل کر حضرت ابن مسعود حذیفہ اشعری رضی اللہ عنہم کے ہاں گئے پھر کہنے لگے کل عید ہے تکبیرات کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو ابن مسعود طائف کہنے لگ پھر انہوں نے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے اوراس روایت میں بیاضا فہ بھی ہے کہ اشعری اور حذیفہ رضی اللہ عنہم کہنے گئے کہ ابوعبد الرحمٰن نے سچے کہا ہے۔ یہ حذیف ابوموی اشعری رضی اللہ عنہم ہیں جوعبد اللہ بن مسعود رہا تھ تکبیر اور نماز عید کی کیفیت میں اتفاق کررہے ہیں۔ عبد اللہ بن زبیر گی روایت اس کے خلاف ہے۔ (ملاحظہ ہو)

٣/١٥: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرةً قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مَاهَكَ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ الْأَبْثِرِ لَمْ يَكُنُ يُكِبِّرُ إِلَّا أَرْبُعًا ، سِولى تَكْبِيرَ تَنْنِ لِلرَّكُعْتَيْنِ ، سَمْعُ ذٰلِكَ مِنْهُ زَعْمٌ . فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَرْبَعُ النِّي يَكُونَ الْأَرْبَعُ النِّي يَكِيرِ هُنَّ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولِي سِوى تَكْبِيْرَةِ الْإِفْتِتَاحِ ، فَيْكُونُ مَا فُعِلَ مِنْ فَلِكُونَ الْأَرْبَعُ النَّهُ عَنْهُم ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ فَلِكَ مُوافِقًا ، لِمَا ذَهَبَ اللَّهُ عَنْهُم ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكْبِيرَةُ الْإِفْتِتَاحِ دَاخِلَةً فِيهِنَّ فَيكُونُ ذَلِكَ مُحَالِقًا لِمَذْهَبِهِمْ . وَأُولِي بِنَا أَنْ نَحْمِلَةً عَلَى مَا تَكُونَ تَكْبِيرَةُ الْإِفْتَتَاحِ دَاخِلَةً فِيهِنَّ فَيكُونُ ذَلِكَ مُحَالِقًا لِمَذْهَبِهِمْ . وَأُولِي بِنَا أَنْ نَحْمِلَةً عَلَى مَا تَكُونَ تَكْبِيرَةُ اللهُ عَنْهُ ، لَا عَلَى مَا خَالَفَة . وَقَدْ رُوى خِلَافُ ذَلِكَ أَيْصًا ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ . وَافَقَ قُولُهُمْ ، لَا عَلَى مَا خَالَفَة . وَقَدْ رُوى خِلَافُ أَيْصًا ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ . وَافَقَ قُولُهُمْ ، لَا عَلَى مَا خَالَفَة . وَقَدْ رُوى خِلَافُ أَيْصًا ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ . وَافَق قُولُهُمْ ، لَا عَلَى مَا خَالَفَة . وَقَدْ رُوى خِلَافُ أَيْسًا ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْه . اللهُ عَنْه . اللهُ عَلَى مَا خَالَفَة . وَقَدْ رُوى خِلَافُ أَيْصًا ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْه . اللهُ عَنْه . اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ . وَالْمَا عَلَى اللهُ عَنْهُ . وَالْمُعُونُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٣٣٧: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً قَالَ : لَنَا رَوُحٌ قَالَ : ثَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : تِسْعُ تَكْبِيْرَاتٍ ، خَمْسٌ فِى الْأُولَى ، وَأَرْبَعٌ فِى الْآخِيْرَةِ مَعَ تَكْبِيْرَةِ الصَّلَاةِ . اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : تِسْعُ تَكْبِيْرَاتٍ ، خَمْسٌ فِى الْأُولَى ، وَأَرْبَعٌ فِى الْآخِيْرَةِ مَعَ تَكْبِيْرَةِ الصَّلَاةِ . اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : تِسْعُ تَكْبِيْرَاتٍ بِن إِنْ كَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

٣٥٥: حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ :ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ :ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ :أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ مَاٰلِهٍ بُنُ مَاٰلِهٍ مَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ :إِذَا كَانَ فِى مَنْزِلِهِ إِلْطُفِّ ، فَلَمْ يَشُهَدُ الْعِيْدَ اللهِ بُنَ أَبِي عَمْ مَوَالِيهُ وَوَلَدَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ، عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالطَّفِ ، فَلَمْ يَشُهَدُ الْعِيْدَ إلى مِصْرِهِ جَمَعَ مَوَالِيهُ وَوَلَدَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ، عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِي عُتْبَة فَيُصَلِّي بِهِمْ كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا اللهِ مُن اللهِ مَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُمَا اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُمَا اللهِ وَضِى الله وَعَلَى الله وَضِى الله عَنْهُمَا ، خِلَافُ ذَلِكَ أَيْضًا .

2/10: عبیداللہ بن ابی بکر بن انس نے اپنے داداحضرت انس والیت کی ہے کہ جب وہ اپنے مکان پر مقام طف میں ہوتے تو شہر عید کے نہ جوتے بلکہ اپنے غلام مقام طف میں ہوتے تو شہر عید کے نہ جوتے بلکہ اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو حکم فرماتے کہ وہ ان کو شہر والوں جیسی نماز عید پڑھائے۔ پھر اس طرح کی روایت کی جیسی ہم عبداللہ بن حارث کی سند سے ابن عباس بھاتھ سے نقل کر آئے ہیں (اسی باب میں) حضرت جابر والیت اس کے خلاف روایت وارد ہے۔

٢٩١٧: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً قَالَ : ثَنَا رَوُحٌ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ، وَمَسْرُوقٍ وَسَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : عَشُرُ تَكْبِيْرَاتٍ مَعَ تَكْبِيْرَةِ الصَّلَاةِ ، وَبِهِ يَأْخُذُ قَتَادَةً . وَقَدْ خَالَفَ ذَلِكَ غَيْرَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

۲۵۲۷: قیادہ نے حضرت جابڑ سے اور اس طرح مسروق اور سعید بن مسیّب رحمهم اللّه کے متعلق نقل کیا کہ وہ سب نماز کی تکبیرا فتتاح سمیت عید میں دس تکبیرات کہتے اور قیادہ اس قول کواختیار کرنے والے تھے۔ ان کے علاوہ دیگراصحاب رسول اللّٰمَثَا ﷺ نے اس کے خلاف نقل کیا ہے۔

١٣٤: حَدَّثَنَا أَبُوْبِكُورَةَ قَالَ :ثَنَا رَوْحٌ قَالَ :ثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مَكُحُولٍ قَالَ :حَدَّثَنِى مَنْ أَرْسَلَهُ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ فَاتَّفَقَ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَمَانِى تَكْبِيْرَاتٍ فَهَاذَا الْحَدِيْثُ ، هُو الْحَدِيْثُ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيْمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، وَفِي الْأَرْبَعَةِ ، أَبُو مُوسَى ، وَحُدَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدْ صَدَّقَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِيمَا أَفْنَى بِهِ الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ ، مُوسَى ، وَحُدَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدْ صَدَّقَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِيمَا أَفْنَى بِهِ الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ ، وَفِي مَنْ هَذَا اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدْ صَدَّقَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِيمَا أَفْنَى بِهِ الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ ، وَفِي مَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدْ صَدَّقَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمِنِ فِيمَا أَفْنَى بِهِ الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَة ، وَفِي مَا اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدْ صَدَّقَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمِنِ فِيمَا أَفْنَى بِهِ الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَة ، وَفِي حَدِيْثِ الْجُورُونَ جَانِيِّ غَيْرُ تَكْبِيْرَةٍ الْإِفْتِتَاحِ . فَهَذَا مَا رُوى عَنْ تَابِعِيهِمْ فِى ذَالِكَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى تَكْبِيْرِ الْعِيْدَيْنِ . وَقَدْ رُوى عَنْ تَابِعِيهِمْ فِى ذَالِكَ أَصُدِيلِ وَسُلَّمَ فِى تَكْبِيْرِ الْعِيْدَيْنِ . وَقَدْ رُوى عَنْ تَابِعِيهِمْ فِى ذَالِكَ

الْحَتِلَاكُ فَمَا رُوِى عَنْهُمْ فِي ذَٰلِكَ۔

2/112: مکول کہتے ہیں کہ جمعے اس شخص نے بتلایا جس کو حضرت سعید بن العاص نے اصحاب رسول الله مُلَّاتِیْنِ کی طرف بھیجا تھا ان میں سے جاراصحاب رسول الله مُلَّاتِیْنِ کے آٹھ تھی بیرات پر اتفاق کیا۔ اس سے مرادوی روایت ہے جو ۱۲۳۲ پر ذکر کی گئی ہے اور ان جار میں ابو موی اور حذیفہ رضی الله عنهم بھی ہیں ان دونوں نے ابن مسعود دِلْتُوْ کے فتو ہے کی تقدد بن کی جوانہوں نے ولید بن عقبہ کودیا تھا کہ افتتاح نماز کی تکبیران آٹھ سے الگ ہے بس اس سے بیٹا بت ہوگیا کہ اس روایت میں جن تجبیرات کا تذکرہ ہے اور ای طرح جوز جانی کی روایت میں جن تحبیرات کا تذکرہ ہے اور ای طرح جوز جانی کی روایت میں جن تحبیرات کا تذکرہ ہے وہ تکبیرات الله مُلَاثِیْنِ اسے تکبیرات کے علاوہ ہیں۔ یہ وہ روایات ہیں جواصحاب رسول الله مُلَاثِیْنِ اسے تکبیرات کے سلسلہ میں مروی ہیں۔ تابعین سے مختلف روایات مروی ہیں۔

### روايات تابعين مِطيدٍ:

#### تابعين مع خلف روايات مروى بين:

٨٣١٧: مَا حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ ، قَالَ :ثَنَا رَوْحٌ قَالَ :ثَنَا عَتَّابُ بُنُ بَشِيْرٍ عَنْ خُصَيْفٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَحِمَهُ اللَّهُ، كَانَ يُكَبِّرُ سَبْعًا وَخَمْسًا .فَقَالَ :أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولِي :فَهَٰذَا عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَدْ وَافَقَ مَذْهَبُنَا مَذْهَبُهُ قِيْلَ لَهُمْ :فَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَكْنَرِ التَّابِعِيْنَ خِلَاكُ هَذَا .

۱۳۸ عنصیف روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزٌ سات اور پانچ تکبیرات کہتے ۔ فریق اوّل کا دعویٰ بے کہ بید حضرت عمر بن عبدالعزیرٌ ہیں ان کا قول وعمل ہماری موافقت کر رہا ہے۔ اکثر تا بعین سے اس کے خلاف نقل وارد ہے۔

٩٧١٤: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ دَاؤَدَ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ الْاَجْدَعِ رَحِمَهُ اللَّهُ، كَانَ يُكَيِّرُ فِي الْعِيْدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ .

۱۳۹: ابراہیمٰ قل کرتے ہیں کہ حضرت مسروق عیدین میں نو تکبیرات کہتے۔

٥٥٠: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوْرًا يُحَدِّثُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسُودِ وَمَسُرُونِي ، أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ فِي الْعِيْدَيْنِ ، تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ .

• ۱۵- ابراہیم نے اسودومسروق کے متعلق نقل کیا کہ وہ دونوں عیدین میں نوتکبیرات کہتے تھے نہ

الهاك: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ قَالَ : ثَنَا الْأَشْعَتُ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ : تِسُعُ تَكْبِيْرَاتٍ ، خَمْسٌ فِي الْآوُللي ، وَأَرْبَعٌ فِي الْآخِرَةِ ، مَعَ تَكْبِيْرَةِ الصَّلَاةِ ..

ا 102: اشعث نے حضرت حسن کے متعلق نقل کیا کہ عیدین میں نو تکبیرات ہیں پانچ کہلی رکعت میں اور جار پچھلی رکعت میں اور جار پچھلی رکعت میں اور جار پچھلی رکعت میں اس میں تکبیر نماز (رکوع وافتتاح کی بھی شامل ہوتی )

الله عَنْ اَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ رَحِمَهُ الله، قَالَ :تِسْعُ تَكْبِيْرَاتٍ .

۱۵۲: ابومعشر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نخعیؓ نے فر مایا نوتکبیرات ہیں (عیدین میں )

١٥٣٪ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ حَمْزَةَ أَبَا عُمَارَةَ قَالَ : سَمِعْت الشَّعْبَيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، سِواى تَكْبِيْرَةِ الصَّلَاةِ .

. ۱۵۳ : حز وابوعمارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی کو کہتے سنا کہنماز کی تکبیرات کے علاوہ ہررکعت میں تین تین تکبیرات ہوں گی۔

٣٥١٥: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ سِيْرِيْنَ فِى تَكْبِيْرِ الْعِيْدَيْنِ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ تَكْبِيْرِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَوَافَقَهُ أَيْضًا عَلَى الْمُوَالَاةِ ، بَيْنَ الْقِرَاءَ تَيْنِ .

۱۵۵۷: ابراہیم کہتے ہیں کہ ہمیں ابن سیرین نے تکبیرات عیدین کے متعلق فرمایا۔ پھرتکبیرات ابن مسعود چھٹو جیسی روایت نقل کی ہےاور دونوں قراتوں میں موالات پر بھی انہوں نے ان کی موافقت کی ہے۔

2/2/2 حَدَّنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ بِنَحْوِهِ. فَهَلَا أَكْثَرُ مَنْ رَوَيْنَا عَنْهُ مِنْ التَّابِعِيْنَ قَدْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ . وَلَمَّا أُخْتُلِفَ فِى التَّكْبِيْرِ فِى صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ ، هَذَا الْإِخْتِلَاف ، أَرَدُنَا أَنْ نَنْظُرَ فِى ذَلِكَ لِنَسْتَخْوِج مِنْ أَفَاوِيْلِهِمْ هَذِهِ، قَوْلًا صَحِيْحًا الْعِيْدَيْنِ ، هَذَا الْإِخْتِلَاف ، أَرَدُنَا أَنْ نَنْظُرَ فِى ذَلِكَ لِنَسْتَخْوِج مِنْ أَفَاوِيْلِهِمْ هَذِهِ، قَوْلًا صَحِيْحًا . فَنَظُرْنَا فِى ذَلِكَ فَلَهُ مُنْ أَنْ يَكُونَا أَنْ يَكُونَا فِى ذَلِكَ فَلَمْ يُرُو عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمُ أَنَّهُ فَرَقَى بَيْنَ الصَّلَاةِ فِى الْهِطُرِ ، وَالْأَضْلَى عَيْدٍ مَفْعُولَتَيْنِ ، لِمَعْنَى وَاحِدٍ ، وَصَلَاةُ النَّحْوِ صَلَاتًى عِيْدٍ مَفْعُولَتَيْنِ ، لِمَعْنَى وَاحِدٍ ، وَشَى اللّهُ عَنْهُ وَكَانَتُ صَلَاةً الْهِطُرِ ، وَصَلَاةُ النَّحْوِ صَلَاتًى عِيْدٍ مَفْعُولَتَيْنِ ، لِمَعْنَى وَاحِدٍ ، وَهُمَا مُسْتَوِيَتَانِ فِى رُكُوعِهِمَا وَسُجُودِهِمَا . فَكَانَ النَّطُرُ أَنْ يَكُونَا سَوَاءً ، لَا اخْتِلَاف بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِى رُكُوعِهِمَا وَسُجُودِهِمَا . فَكَانَ النَّطُرُ أَنْ يَكُونَا التَّسُويَةُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِى يَوْمِ الْفَطُو . أَنْ يَكُومُ الْفِطُو . ثُمَّ نَظُرْنَا فِى عَدِدِ التَّكُبِيْرِ فِيهُمَا فَرَأَيْنَا سَائِرَ الصَّلَوَاتِ خَيْرِهِمَا مِنَ الصَّلَواتِ خَيْرِهِمَا مِنَ الصَّلَواتِ خَيْرِهُمَا مِنَ الصَّلَواتِ غَيْرِهِمَا مِنَ الصَّلَواتِ غَيْرِهُمَا مِنَ الصَّلَواتِ غَيْرِهُمَا مِنَ الصَّلَواتِ غَيْرِهُمَا مِنَ الصَّلَواتِ غَيْرِهِمَا مِنَ الصَّلَواتِ غَيْرِهُمَا مِنَ الصَّلَواتِ غَيْرِهُمَا مِنَ الصَّلَواتِ غَيْرِهُمَا مِنَ الصَّلَواتِ عَيْرِهُمَا مِنَ الصَّلَواتِ غَيْرِهُمَا مِنَ الصَّلَواتِ غَيْرُهُمَا مِنَ السَّلَولَ الْعَلَومُ الْعَلَى عَيْرِهُمَا مِنَ الصَّلَاقِ مَا الْعَلَومُ الْعَلَى عَيْرِهُمَا مِنَ السَلَومُ الْمَوْلِيَةِ فِي الصَلَومُ الْمُولِي عَلَيْمَا السَلَيْلِ السَلَومُ الْنَهُ مِنْ السَائِو الْعَلَومُ

عَلَى زِيَادَتِهِ، فَكُلُّ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى زِيَادَةِ التِّسُعِ تَكْبِيْرَاتٍ عَلَى مَا ذَهَبَ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ ، وَحُذَيْفَةُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُوْ مُوْسلي، وَمَنْ سَمِعْنَا مَعَهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .وَاخْتَلَفُوا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ فَرِدْنَا فِي هَٰذِهِ الصَّلَاةِ ، مَا ٱتُّفِقَ عَلَى زِيَادَتِهِ فِيْهَا ، وَنَفَيْنَا عَنْهَا مَا لَمْ يُتَّفَقُ عَلَى زِيَادَتِهِ فِيْهَا .فَنَبَتَ بِذَلِكَ مَا ذَهَبَ الِّيهِ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ .ثُمَّ نَظَرْنَا فِي مَوْضِعِ الْقِرَاءَ ةِ مِنْهَا فَقَالَ الَّذِيْنَ ذَهَبُوا اللي أَنَّهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولِلي بَعْدَ التَّكْبِيْرِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ كَذَٰلِكَ قَدْ رَأَيْنَاكُمْ قَدُ اتَّفَقْتُمْ ، وَنَحْنُ ، أَنَّ الْقِرَاءَ ةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، مُوَخَّرَةٌ عَنِ التَّكْبِيْرِ ، فَالنَّظَرُ أَنُ تكُوْنَ فِي النَّانِيَةِ كَلْلِكَ فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأَخْرَى ، أَنَّ التَّكْبِيْرَ ذِكْرٌ يُفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ غَيْرُ الْقِرَاءَ قِ فَنَظَرُنَا فِي مَوْضِعِ الدِّكْرِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنِ الصَّلَاةِ ، وَمِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، أَيْنَ مَوْضِعُهُ؟ .فَوَجَدُنَا الرَّكُعَةَ الْأُولَى فِيْهَا الْإِسْتِفْتَاحُ وَالتَّعَوُّذُ عَلَى مَا قَدْ رَوَيْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع مِنْ كِتَابِنَا هَلَا عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَمَّنْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَكَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْقِرَاءَ ةِ. فَعَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ كَذَلِكَ مَوْضِعُ التَّكْبِيْرِ فِي صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولِلي، هُوَ ذٰلِكَ الْمَوْضِعُ مِنْهَا .وَوَجَدْنَا الْقُنُوْتَ فِي الْوِتْرِ ، يُفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِيْرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْوِتْرِ ، فَكُلُّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّهُ بَعْدَ الْقِرَاءَ ةِ ، وَأَنَّ الْقِرَاءَ ةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ . وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيْمِ الرُّكُوعِ عَلَيْهِ، وَفِي تَقْدِيْمِهِ عَلَى الرُّكُوعِ . فَأَمَّا فِي تَأْخِيرِهِ عَنِ الْقِرَاءَ ةِ ، فَلَا . فَفَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَوْضِعَ التَّكْبِيْرِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِيْدِ ، هُوَ بَعْدَ الْقِرَاءَ ةِ يَسْتَوِى مَوْضِعُ سَاثِيرِ الذِّكْرِ فِي الصَّلَوَاتِ ، وَيَكُونُ مَوْضِعُ كُلِّ مَا اخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعِهِ مِنْهُ، كَمَوْضِع مَا قَلْدُ أُجْمِعَ عَلَى مَوْضِعِهِ. وَكُلُّ مَا بَيَّنَّا فِي هَذَا الْبَابِ ، فَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ ، وَأَبِي يُوْسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ \_

2012: ابن عون نے محمد سے اس طرح کی روایت کی ہے۔ اکثر تابعین سے یہی قول منقول ہے اوران کا حضرت عبداللہ بن مسعود را تین کے تحفیل کے موافق ہے۔ اب جبکہ نمازعیدین کی تکبیرات میں اس قدراختلاف ہے تو اب ان میں سے مجے ترین نکا لنے کی اب ہم کوشش کرتے ہیں ۔ کسی بھی محابی یا تابعی رضی اللہ عنہم سے نماز فطرواضی میں فرق منقول نہیں سوائے حضرت علی برا ترقر اردیا ہے نظر کا فرق منقول نہیں سوائے حضرت علی برا ترقر اردیا ہے نظر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دونوں نمازیں تمام احکام میں ایک دوسری کی طرح ہوں۔ پس اس سے عیدین کی نماز وں میں برابری تو ثابت ہوگئی۔ پھر ہم نے تکبیرات کی تعداد میں غور کیا تو تمام نمازوں کو اس تکبیر سے خالی پایا اور اس پرتو

تمام کا اتفاق پایا کی عیدین کی نماز میں دوسری نمازوں ہے تکبیرات زائدہ پائی جاتی ہیں۔پس نظر کا تقاضا یہ ہے کہ نمازعیدین میں بھی عام نمازوں کی تکبیرات سے اضافہ نہ کیا جائے سوائے ان تکبیرات کے کہ جن کی زیادتی پرسب کا تفاق ہے۔ابغور سےمعلوم ہوا کہ نوزا کہ تکبیرات پرسب کا اتفاق ہے جس کی طرف حضرت ابن مسعودُ حذیفهٔ ابن عباس ابوموی رضی الله عنهم اوران ہے روایات سننے والے تابعین نے جن کواختیار کیا ہے۔اس سے زائد پر اختلاف ہے تو ہم نے اس نماز میں ان زائد تکبیرات کوشامل کردیا جن کے اضافہ پراتفاق تھااور جن کے اضافہ پر ا تفاق نہ تھا ان کی نفی کر دی۔ پس اس سے فریق ٹانی جس طرف کئے ہیں ان کی بات ثابت ہوگئ ۔ پھر ہم نے مقامات قراءت برنظر ڈالی پہلاقول بیتھا کہ رکعت اولیٰ میں بیکبیر کے بعد ہاور دوسری میں بھی اسی طرح جس یروہ متفق ہیں ہمارے ہاں قراءت رکعت اولی میں تو تکبیر سے موخر ہے پس تقاضا نظریہ ہے کہ دوسری رکعت میں مجی اس طرح ہو۔ دوسر نے ریق کے پاس فریق اوّل کے خلاف دلیل یہ ہے کہ تبرایک ذکر ہے جو قراءت نہیں مگرنماز میں کیا جاتا ہے چنانچہ ہم نے نماز کی پہلی رکعت میں ذکر کے موقع برغور کیا اور اسی طرح دوسری رکعت میں اس کی جگہ تلاش کی ۔ تو رکعت اول میں ہم نے استفتاح وتعوذ کو پالیا جیسا کہ ہم پہلے جناب رسول الله مَن اللَّهُ عَالَيْهُم اور صحابہ کرام سے اس کتاب میں ذکر کر آئے تو وہ نماز کے شروع میں قراءت سے پہلے ہے۔ تواس سے بیٹا بت ہو گیا که نمازعیدین میں بھی تکبیر کی جگہ پہلی رکعت میں وہی ہاور ہم نے قنوت وٹر کودیکھا کہ وہ نماز وٹر کی آخری رکعت میں پڑھا جاتا ہے اور اس پرسب کا اتفاق ہے کہ وہ قراءت کے بعد ہے قراءت اس سے مقدم ہو گی۔پس اس پررکوع کےمقدم کرنے پاس کورکوع پرمقدم کرنے میں اختلاف ہے البتہ قراءت سے موخر ہونے میں کسی کواختلاف نہیں ۔ پس اس سے بیثابت ہو گیا کہ دوسری رکعت میں بھیر کامقام نمازعید میں وہ قراءت کے بعد ہونا چاہئے نمازوں میں ذکر کے تمام مقامات برابر ہیں اور جس ذکر کے موقع سے متعلق اختلاف ہے وہ جگہ میں اس کی طرح ہے جس کے موضع ومقام پرسب کا انفاق ہے۔اس باب میں ہم نے جو کچھ بیان کیاوہ امام ابوصنیفہ ُ ابو پوسف محمر حمہم اللّٰد کا قول ہے۔

# المُراَّةِ فِي مَالِهَا الْمَرَّةِ فِي مَالِهَا الْمَرَّةِ فِي مَالِهَا الْمَرَّةِ فِي مَالِهَا اللهِ اللهُ الم

## خُلْصَةً إِلَيْهُمْ إِنَّ الْمُرْكِ:

عورت اپنے مال میں ہے کوئی چیز ہمیہ یاصد قہ خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی۔ فریق ثانی کا قول ریہ ہے کہ عورت کواپنے مال میں کممل تصرف کاحق حاصل ہے اس قول کوائمہ احناف رحمہم اللہ نے اختیار کیا

١٥١٧: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ :ثَنَا يَحْيِي بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ :حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَحْيَى الْأَنْصَارِيّ عَنْ أَبِيْهَاعَنْ جَدِّم، أَنَّ جَدَّتَهُ أَنَتُ اللهِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بحُلِيْ لَهَا فَقَالَتُ :إِنِّيْ تَصَدَّفُتُ بهاذَا .فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا يَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ ، إِلَّا بِإِذْن زَوْجِهَا ، فَهَلْ اسْتَأْذَنْت زَوْجَكَ؟ فَقَالَتُ :نَعَمُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ أَذِنْت لِامْرَأَتِكَ أَنْ تَنَصَدَّقَ بحُلِيَّهَا هذا فَقَالَ :نعَمْ فَقَبلَهُ مِنْهَا ، رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوْ جَعْفَرٍ ﴿ فَلَهَبَ قَوْمٌ اللَّى هَذَا الْحَدِيْثِ ، فَقَالُوا ﴿ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ هَبَةُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا ، وَلَا الصَّدَقَةُ بِهِ ، دُوْنَ اِذُن زَوْجِهَا .وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُوْنَ ، فَأَجَازُوْا أَمْرَهَا كُلَّهُ فِي مَالِهَا ، وَجَعَلُوْهَا فِي مَالِهَا ، كَزَوْجِهَا فِي مَالِهِ .وَاحْتَجُوْا فِي ذَالِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِيْثًا \_فَأَبَاحَ اللَّهُ لِلزَّوْجِ مَا طَابَتْ لَهُ بِهِ نَفُسُ امْرَأَتِهِ وَبِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ لِفَّ جَازَ عَفُوهُنَّ عَنْ مَالِهِنَّ ، بَعْدَ طَلَاقِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا بِغَيْرِ اسْتِتْمَارِ مِنْ أَحَدٍ .فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ أَمْرِ الْمَرْأَةِ فِى مَالِهَا ، وَعَلَى أَنَّهَا فِي مَالِهَا ، كَالرَّجُلِ فِي مَالِهِ .وَقَدْ رُوِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُوَافِقُ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا . وَهُوَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فِي امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِيْنَ أَخَذَتْ حُلِيَّهَا ، لِتَذْهَبَ بِهِ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِتَتَصَدَّقَ بِهِ ِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلُمِّي تَتَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ فَقَالَتْ : لَا ، حَتَّى إِسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ تُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتُهُ فِى ذَلِكَ فَقَالَ : تَصَدَّقِى بِهِ عَلَيْهِ، وَعَلَى الْأَيْتَامِ اللّهِ يُن فِى حِجْرِهِ، فَإِنَّهُمْ لَهُ مَوْضِعٌ لَقَدُ أَبَاحَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ ، بِحُلِيّهَا ، عَلَى زَوْجِهَا ، وَعَلَى أَيْتَامِه، وَلَمْ يَأْمُوهَا بِاسْتِنْمَارِهِ فِيْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ ، بِحُلِيّهَا ، عَلَى زَوْجِهَا ، وَعَلَى أَيْتَامِه، وَلَمْ يَأْمُوهَا بِاسْتِنْمَارِهِ فِيْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَة ، بِحُلِيّهَا ، عَلَى زَوْجِهَا ، وَعَلَى أَيْتَامِه، وَلَمْ يَأْمُوهَا بِاسْتِنْمَارِهِ فِيْمَا وَعَظَ بَعَدَق بِهِ عَلَى أَيْتَامِه . وَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ أَيْضًا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَ النِّسَاءَ فَقَالَ : تَصَدَّقُنَ وَلَمْ يَذُكُو فِى ذَلِكَ أَمْرَ أَزُواجِهِنَّ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ لَهُنَّ الصَّدَقَة بِمَا أَرَدُنَ مِنْ أَمُوالِهِنَّ ، بِغَيْرِ أَمْرِ أَزُواجِهِنَّ . فَدَلَ فَقَالَ : تَصَدَّقُنَ وَلَمْ يَذُكُو فِى ذَلِكَ أَمْرَ أَزُواجِهِنَّ . فَدَلَ ذَلِكَ أَنَ لَهُ لِكَ أَنْ لَهُ وَلَا جَهِنَ .

<mark>ሃ</mark>ሮል

٢١٥٤: عبدالله بن يجي انصاري نے اين والد سے اسے دادا سے روایت کی ہے کہ میری دادی جناب رسول اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ رسول الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَى عَمَا عَمَا الله عَلَى عَلَى المُعْمَالِينِينَ جب تك اس كا خاوندا جازت نه دے كياتم نے ا پنے خاوند سے اجازت کی ہے تو اس نے جواب دیا۔ جی ہاں۔ پھر جناب رسول اللّٰدُ کَا اَلْهُ عَلَیْ ایک شخص کو بھیجا جو معلومات کر کے آئے کہ کیاتم نے اپنی عورت کواجازت دی ہے کہ وہ اپنے بیز بورات صدقہ کرمے۔ تواس نے جواب دیا جی ہاں ۔ تو جناب رسول الله مُنافِیظ نے اس سے قبول فر مالیا۔ امام مُحادیؓ کہتے ہیں: بعض لوگ اس روایت کی طرف مجئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عورت اپنے مال میں سے کسی چیز کوصد قدیا ہمیہ خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں کر عتی فریق ثانی کا مؤقف ہے کہ عورت کوایے تمام مال میں تعرف کی اجازت ہے وہ اپنے مال میں اس طرح مخار ہے جس طرح خاونداینے مال میں پورااختیار رکھتا ہے انہوں نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے''واتو النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنينا مرينا" (الساءم) اس آيت بس فاوند کے لئے اس مال کوعورت کے مال مہر میں سے مباح قرار دیا گیا جودہ خوشد کی سے خاوند کودے دے (اگروہ مال کی عتارنه بوتى توضميرى نبست اسى مطرف نه بوتى ) اورالله تعالى فرمايا "وان طلقتموهن" (إلبقره ٢٣٧)اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے مال کے معاف و درگزر کرنے کی اجازت دی ہے جبکہ اس کا خاوند بلامساس کے اس کوطلاق دے دے اور اس کا مہرمقرر ہو۔ حاصل دلیل بیہ کہ اس سے دلالت ال گئ کہ عورت کا علم اس کے اپنے مال میں چلتا ہے اور وہ اینے مال میں تصرف کا خاوند کی طرح برابرا ختیار رکھتی ہے اور اس معنی کی موافقت میں ردایات دارد ہیں۔ایک روایت تو وہ ہے جو کتاب الز کا ق میں گزری کہ حضرت ابن مسعود رفاق کی بوی اپنازیور لئے جناب رسول اللّٰه فَالْثِیْزَ کی خدمت میں جانے لگی تا کہ اس کوصد قہ کرے۔ تو عبداللہ کہنے لگے۔ لا ؤیہ مجھ پر صدقہ کر دو۔ تو انہوں نے کہانہیں جب تک کہ جناب رسول الله کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا ا رسول الدُسُونَ فَيْمُ سے اس سلسلہ میں اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا ان پرخرچ کرواور ان تیبوں پر جوتمہاری

پرورش میں ہیں وہ اس صدقہ کے خرج کا مقام ہیں۔ تو جناب رسول الله مَنَائِیْمُ نے اس کے لئے زیور کے صدقہ کو خاوند کی میاح کردیا اور اس طرح بتائی پر۔ اور اس میں ان کے خاوند کی اجازت کا حکم نہیں فر مایا۔ اس اس میں ان کے خاوند کی اجازت کا حکم نہیں فر مایا۔ اس اوایت میں بید بات میں میں جود ہے کہ آپ ناٹیم کے آپ کا ایک کے عورتوں کو وعظ فر مایا اور اس میں فر مایا تم صدقہ کرو۔ اس روایت میں خاوندوں کی اجازت کا کہیں تذکرہ موجود نہیں۔ اس سے بید بات ثابت ہوگئ کے عورتیں اپنے اموال میں اپنے خاوندوں کے حکم کے بغیر جوچا ہیں صدقہ کر سکتی ہیں۔

202: وَقَدُ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ وَأَبُو الْوَلِيُدِ قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَطَاءً قَالَ : أَهُهُ لَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَوْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَوْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَشُهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَوَجَ يَوْمَ فِطُو ، فَصَلَّى، ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ خَوَجَ يَوْمَ فِطُو ، فَصَلَّى، ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ خَوَجَ يَوْمَ فِطُو ، فَصَلَّى، ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ خَوَجَ يَوْمَ فِطُو ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ ، فَأَمَرَهُ فَلَ يُتَصَدَّقُنَ .

2004: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرَةً ، قَالَ : ثَنَا مُؤَمَّلٌ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ . قَالَ : قَلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعِيْدِ نَعْمُ ، وَلَوْ لَا مُكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدُتُهُ مِنْ صِغْرِى ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعِيْدِ ، فَعَ لِي اللهُ عَنْهُ فَوَعَظَهُنَ فَجَعَلْتِ . الْمَرْأَةُ تَهُوى ، فَعَلَّى ، ثُمَّ خَعَلَتِ ، الْمَرْأَةُ تَهُوى بيدِهَا إلى أَذُيْهَا ، فَتَدْفَعُهُ إلى بِلَالٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَبِلَالٌ يَجْعَلُهُ بيدِهَا إلى أَذُيْهَا ، فَتَدْفَعُهُ إلى بِلَالٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَبِلَالٌ يَجْعَلُهُ بِيدِهَا اللهُ عَنْهُ وَبِلَالٌ يَجْعَلُهُ فَى قَرْبِهِ ، ثُمَّ اللهُ عَنْهُ وَبِلَالٌ يَجْعَلُهُ فَى قَرْبِهِ ، ثُمَّ اللهُ عَنْهُ وَبِلَالٌ يَحْمَلُهُ وَسَلَّمَ إلى مَنْزِلِهِ .

۸۵۱۷: عبدالرحمان بن عباس سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس تاہ کو کہا کیاتم جناب رسول اللّہ کا تاہ کے اس عباس تاہ عبد میں موجود سے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اگر قرب کا وہ مرتبہ جو مجھے حاصل تھا وہ نہ ہوتا تو میں نوعمری کی وجہ سے عید میں حاضر نہ ہوتا۔ جناب رسول اللّه کا تی گئے عید کے روز نگلے اور نماز عید ادا فرما کر پھر خطبہ ارشا و فرمایا پھر عورتیں عورتوں کے مجمع کے پاس تشریف لائے جبکہ بلال آپ کے ساتھ سے پھر ان کو وعظ وں سے سے فرمائی پھر تو عورتیں اپنے ہاتھ اپنی گردنوں کی طرف لے جانے لگیں اور بعض عورتیں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتی تھی سے روہ وہناب زیورا تارکر) حضرت بلال کے سپر دکرتی جاتیں اور بلال اسے اپنے کپڑے میں ڈالتے جاتے سے پھر وہ جناب رسول اللّه کا تین تھی الکو لے کرلوئے۔

2002: حَدَّنَنَا أَبُوْبَكُرَةً ، قَالَ : ثَنَا رَوُحٌ قَالَ : نَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ : حَدَّنَنِي الْحَسَنُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنُ ابْنِ عَبَّسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِى بَكُو ، وَعُمَرَ ، وَعُثَمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ ، فَكُلَّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يَخُطُبُ بَعْدُ . قَالَ : وَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَأَيِّى أَنْظُرُ الِيهِ يُجْلِسُ الرَّجُلَ بِيدِه، يَخُطُبُ بَعْدُ . قَالَ : وَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَأَيِّى أَنْظُرُ اللهِ يُجْلِسُ الرَّجُلَ بِيدِه، يُخطُبُ بَعْدُ . قَالَ يَشُقُهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ ، وَمَعَةً بِلَالٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَ كُ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشُورِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا اللهِ قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيْمٌ فَقَالَ حِيْنَ فَرَعَ أَنْتُنَ اللهُ عَنْهُ وَلِهِ غَفُورٌ رَحِيْمٌ - فَقَالَ حِيْنَ فَرَعَ أَنْتُنَ اللهُ عَنْهُ وَلِهِ عَفُورٌ وَحِيْمٌ - فَقَالَ حِيْنَ فَرَعَ أَنْتُنَ اللهُ وَاللهِ قَالَ : فَتَصَدَّقُنَ فَرَعَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلِهُ عَنُولُ اللهِ قَالَ : فَتَصَدَّقُنَ . فَبَسَطَ بِلَالٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَلِهُ عَنُولُ اللهُ قَالَ : فَتَصَدَّقُنَ . فَبَسَطَ بِلَالٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَلِهُ عَنْهُ وَلِهُ عَنُولُ اللهُ عَنْهُ وَلِهُ عَنْهُ وَلِهُ بَهُ وَلِهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلِهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلِهُ عَلْمَ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْهُ وَالْمَا عَلْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَالْمُ عَلْهُ وَلَالًا اللهُ عَنْهُ وَالْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ وَالْمَ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ا

تخريج : بخاري في العيدين باب ١٩ أ تفسير سوره ٢٠ باب٣ مسلم في العيدين روايت ١ ـ

۱۱۷: حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُوَةً قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ قَالَ : ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَامَ فَأَتَى بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَامَ فَأَتَى النِّسَاءَ ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهُو يَتُوكَ كُنَّ عَلَى بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطْ ثَوْبَة ، فَجَعَلَ النِّسَاءُ يُلْقِيْنَ فِيهِ صَدَقَاتِهِنَّ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَامَ فَأَتَى النِّسَاءَ ، فَذَكَرَهُنَّ وَهُو يَتُوكَ كُمُّ عَلَى بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطْ ثَوْبَة ، فَجَعَلَ النِّسَاءُ يُلْقِيْنَ فِيهِ صَدَقَاتِهِنَّ لِمَا اللهُ عَلَيْهِ صَدَقَاتِهِنَّ بِعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَقَاتِهِنَ فَي عَلَيْ وَلَاللهُ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلِكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَقَاتِهِنَّ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

سہارا لگانے والے تھے بلالؓ اپنا کپڑا کھیلانے والے تھے توعورتوں نے اپنے صدقات اس میں ڈالنے شروع کئے ۔

الاك: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاؤَدَ قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ عَنْ وَيْدِ بُنِ رَفِيْعِ عَنْ حَرَامٍ بُنِ حَكِيْمٍ بُنِ حِزَامٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَأَمَرَهُنَّ بِيَقُوى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالطَّاعَةِ فَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَأَمَرَهُنَّ بِيَقُوى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالطَّاعَةِ لِأَزْوَاجِهِنَّ ، وَأَنْ يَتَصَدَّفُنَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُ مَا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ وَلَاكَ أَيْضًا .

۱۷۱۷: زید بن رفع نے حرام بن حکیم بن حزام سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم طَالِیْ اَلِیْم نے ایک دن خطبہ ارشاد فر مایا اورعور توں کو اللہ تعالیٰ کے تقویل کا حکم فر مایا اور اپنے خاوندوں کی اطاعت کا فرمایا اور بیریجی فرمایا کریں۔ یہ جناب رسول اللہ تالی نے ایک کہ آپ نے عور توں کوصد قات کا حکم فرمایا اور ان کی طرف سے ان صد قات کو قبول فرمایا اور اس سلسلہ میں ان کے خاوندوں کی رائے کا انتظام نہیں فرمایا۔

#### اسسلىلىمىن جناب رسول الله مَا يَعْمَا الله مَا يَعْمَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله ما الل

اس سلسلہ میں جناب رسول الله مَلَا لَيْمُ اللهِ مَعَالَيْهِ عَلَم سے روایات وارد ہیں جن میں سے چندیہ ہیں۔

١٧٢): حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ :ثَنَا أَسَدٌ قَالَ :ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ :ثَنَا بُكُيْرِ بْنُ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ :سَمِعْتُ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أَعْطَيْتُهُا أُخْتَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِك لَا اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أَعْطَيْتُهُا أُخْتَك الْأَعْرَابِيَّةَ ، كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِك ـ

۱۹۲۷: کریب مولی ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ام المؤمنین میموند گوفر ماتے سنامیں نے جناب رسول الله مُلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

تخريج : بنحوه بخاري في الهبه بابه ١٦/١ ، مسلم في الزكاة ٤٤\_

٣١١٧: حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، مِعْلَهٌ فَلَوْ كَانَ أَمْرُ الْمَرْأَةِ ، لَا يَجُوزُ فِي

مَانِهَا بِغَيْرِ إِذُنِ زَوْجِهَا ، لَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَاقَهَا ، وَصَرَفَ الْجَارِيَةَ إِلَى اللّهِ عَنَّ وَجُلَّ ، وَسُنَنِ ثَابِعَةٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنَّ وَجُلَّ ، وَسُنَنِ ثَابِعَةٍ عَلَى صِحَّةٍ مَجِيْنِهَا إِلَى حَدِيْثِ شَاذ ، وَلا يَخْتَلِفُونَ فِي الْمَرْأَةِ ، فِي مِثْلُهُ ؟ . ثُمَّ النَّظُرُ مِنْ بَعْدُ ، يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا . وَذَٰلِكَ أَنَّا رَأَيْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْمَرْأَةِ ، فِي مِثْلُهُ ؟ . ثُمَّ النَّظُرُ مِنْ بَعْدُ ، يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا . وَذَٰلِكَ أَنَّا رَأَيْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْمَرْأَةِ ، فِي مِشْلُهُ ؟ . ثُمَّ النَّظُرُ مِنْ بَعْدُ مَالِهَا أَنَّهَا جَائِزَةً مِنْ ثُلُيْهَا ، كَوَصَايَا الرِّجَالِ ، وَلَمْ يَكُنُ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِي ذَٰلِكَ مَسِيلًا وَلاَ أَمْرٌ ، وَبِذَٰلِكَ مَالِهَا أَنَّهَا جَائِزَةً مِنْ ثُلُيْهَا ، كَوَصَايَا الرِّجَالِ ، وَلَمْ يَكُنُ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِي ذَٰلِكَ مَسِيلًا وَلاَ أَمْرٌ ، وَبِذَٰلِكَ نَطَقَ الْكِتَابُ الْعَزِيْزُ . قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَرَكَ أَنُوا اللهُ عَلَيْهِا وَلَكُمْ لِمُ لَهُ وَمُوسَلَى اللهُ عَلَيْهِا وَلَا لَلهُ عَلَيْهِا أَنْ وَلِكُمْ لِلْهَالُهُا فِي مَالِهَا فِي مُلْكِ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا مُولَى اللهُ عَلَيْهِا ، فَالْعَالُهَا فِي مَالِهَا فِي مَالِهَا فِي مُؤْلِلُكَ مُولَوسَلَى اللهُ عَلَيْهِا ، وَالْمَعْلُهَا فِي مَالِهَا فِي مُعْلِي مَا لَكُولُولُ أَبِي عَنِيفَةً ، وَأَيْنَ يُوسُفَ ، وَمُحَمَّلُو ، رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ أَوْنُ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَمُحَمَّلُو ، رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهُمْ فَلَ اللهِ عَلَيْهِمْ الْمُعْرَاقِ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِمْ وَمُعَلِلُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَمْ وَاللّٰهُ عَلَيْهَا فَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَالْمَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا لُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

### اللُّهُ عَلَمُ الْمُصَلِّي بَعْدَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ

#### الرَّكْعَةِ الْأُولٰي السَّكَةِ الْأُولٰي السَّكِ

#### پہلی رکعت کے دوسر سے تجدہ کے بعد کاعمل

#### عُلْصَيْ الْبَامِلِ:

دوسر سے بحدہ کے بعدسیدھااٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت ہے یانہیں۔

■: ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ جلسہ استراحت ہردوسرے سجدہ کے بعد ہے۔

فریق ٹانی کامؤقف بیہ ہے دوسری یا تیسری رکعت کے سجدہ کرنے کے بعد پنجوں کی قوت سے اٹھے جلسہ استراحت نہ کرےائمہ احناف نے اسی قول کوافت یار کیا ہے۔

١١٢٧: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ : ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُولِي بُنِ الْحُويُرِثِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ أَلَا أُرِيْكُمْ كَيْفَ كَانَتُ الْيُوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحُويُرِثِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ أَلَا أُرِيْكُمْ كَيْفَ كَانَتُ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَإِنَّ ذَلِكَ لَفِي غَيْرٍ حِيْنِ الصَّلَاةِ . فَقَامَ ، فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْتَصَبَ قَائِمًا هُنَيْهَةً ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْتَصَبَ قَائِمًا هُنَيْهَةً ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ سَجَدَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ مَنْ السَّجُدَةِ قَالَ اللهُ عَنْهُ وَالنَّالِيَةِ الَّتِي لَا يَقْعُدُ فِيْهَا ، اسْتَوَى قَاعِدًا ، يَعْفَى فَيْهِ اللهُ عَنْهُ مَنَ السَّجُدَةِ الْأُولِي وَالنَّالِيَةِ الَّتِي لَا يَقْعُدُ فِيْهَا ، اسْتَوَى قَاعِدًا ، ثُمَّ قَامَدًا ، فَمَ السَّوَى قَاعِدًا ، فَمَ اللهُ عَنْهُ مَن السَّجُدَةِ الْأُولِي وَالنَّالِئَةِ الَّتِي لَا يَقْعُدُ فِيْهَا ، اسْتَوَى قَاعِدًا ، ثُمُ قَامَ . ثُمَّ قَامَ .

۱۹۲۷: ابوقل بہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویریٹ اپنے دوستوں کو کہنے گئے کیا ہیں تم کو خدد کھلاؤں کہ جناب رسول الله کا اللہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے شخ حضرت عمر و بن سلمہ واللہ جسے ہیں انہوں نے ہمارے شخ حضرت عمر و بن سلمہ واللہ جسے ہیں انہوں نے ہمارے شخ حضرت عمر و بن سلمہ واللہ جسے کہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے شخ حضرت عمر و بن سلمہ واللہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے شخ حضرت عمر و بن سلمہ واللہ کے ہمیں اس کو کرتے نہیں دیکھا کہ وہ جب بجدہ اولی سے کے میں نے عمر و بن سلمہ کو ایک کے وہ جب بجدہ اولی سے

سراٹھاتے اور تیسرے بحدہ (رکعت) سے سراٹھاتے جن میں قعدہ نہیں بیٹھا جاتا تو سیدھے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے۔

210: حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ ِ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَالِدٌ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ الْحُويُرِثِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَاٰى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِى قَاعِدًا ـ قَالَ أَبُوْ جَعْفَر : فَلَهَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِى قَاعِدًا ـ قَالَ أَبُوْ جَعْفَر : فَلَهَبَ قَوْمٌ الله عَنْ الرَّحُعَةِ الْأُولِي وَالنَّالِفَةِ ، قَعَدَ حَتَّى يَشُومٌ الله أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ النَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولِي وَالنَّالِفَةِ ، قَعَدَ حَتَّى يَطُمُنِنَ قَاعِدًا ، ثُمَّ يَقُومُ بَعْدُ ، وَاحْتَجُّوا فِى ذَلِكَ بِهِذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِى ذَلِكَ آخَرُونَ ، يَطُمُنِنَ قَاعِدًا ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْهَا ، وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ يَسْتَوِى قَاعِدًا . وَاحْتَجُوا فِى ذَلِكَ اللهَ عَلْهُ وَا فِى ذَلِكَ آخَرُونَ ،

۱۱۵ ابوقلا بہ کہتے آبیں کہ ہمیں حضرت ما لک بن حویر شٹ نے بتلایا کہ میں نے جناب نبی اکرم کا اُلٹی کا کود یکھا کہ جب اپنی نماز کی تیسری رکعت میں ہوتے تو سجدہ کے بعد سید سے بیٹے جاتے پھر چوتھی رکعت کے لئے اٹھتے۔امام طحاد کی فرماتے ہیں: بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ جب آ دمی پہلی رکعت کے دوسر ہے بحدہ سے سراٹھائے اور اسی طرح تیسری رکعت کے بعدا شے یعنی جلسہ اسی طرح تیسری رکعت کے بعدا شے یعنی جلسہ استراحت کرے انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے۔فریق ٹانی کا مؤقف ہے کہ دوسر سے بحدہ سے یا تیسری رکعت کے دوسر سے بحدہ سے ظہور قد مین پراٹھے جلسہ استراحت نہ کرے۔

تَحْرِيجٍ : بخاري في الإذان باب٢٤١ أبو داؤد في الصلاة باب١٣٨ نسائي في التطبيق باب١٩٠

٢١٧١: عَلِى ّ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ بِشُو الرَّازِقُ قَالَ : نَنَا أَبُو هَمَّامِ الْوَلِيْدُ بُنُ شُجَاعِ الْكُوفِيُّ قَالَ : نَنَا أَبُو هَمَّامِ الْوَلِيْدُ بُنُ شُجَاعِ الْكُوفِيُّ قَالَ : نَنَا أَلُحُسَيْنُ الْكُوفِيُّ بُنُ الْحَرِّ قَالَ : حَدَّثِنِي عِيْسَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَالِكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاشِ بُنِ سَهْلٍ بُنِ مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ رَضِى الله عَنْهُ حَدَّثِنِى مَالِكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاشِ بُنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ وَكَانَ فِى مَجْلِسِ فِيهِ أَبُوهُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ الْأَوْلِى ، قَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكُ فَلَمَّا جَاءَ هَلَا الْمُحِدِيْثُ عَلَى مَا ذَكُونَا ، وَخَالَفَ النَّالَةِ مِنَ الرَّكُعَةِ الْأَوْلِى ، قَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكُ فَلَمَا جَاءَ هَلَا الْحَدِيْثُ عَلَى مَا ذَكُونَا ، وَخَالَفَ

الْحَدِيْتَ الْأَوَّلَ ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَا فَعَلَةٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيْثِ الْأَوَّل ، لِعِلَّةٍ كَانَتُ بهِ ، فَقَعَدَ مِنْ أَجُلِهَا ، لَا لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ ، كَمَا قَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَتَرَبَّعُ بِالصَّلَاةِ فَلَمَّا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ :إِنْ رِجُلِي لَا تَحْمِلَانِي. فَكَذَلِكَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَٰلِكَ الْقُعُودِ ، كَانَ لِعِلَّةٍ أَصَابَتُهُ، حَتَّىٰ لَا يُضَادُّ ذَٰلِكَ مَا رُوىَ عَنْهُ فِي الْحَدِيْثِ الْآخَرِ ، وَلَا يُخَالِفُهُ وَهَلَذَا أَوْلَىٰ بِنَا مِنْ حَمْلِ مَا رُوىَ عَنْهُ عَلَى التَّضَادِّ وَالتَّنَافِي .وَحَدِيْتُ أَبِي حُمَّيْدٍ أَيْضًا فِيْهِ حِكَايَةٌ أَبِي حُمَيْدٍ مَا حُكِيَ بِحَضْرَةِ أَصْحَاب رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يُنْكِرُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ .فَدَلَّ ذَٰلِكَ أَنَّ مَا عِنْدَهُمْ فِي ذَٰلِكَ غَيْرٌ مُحَالِفٍ لِمَا حَكَاهُ لَهُمْ . وَفِي حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كَلَامٍ أَيُّوْبَ أَنَّ مَا كَانَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يَرَى النَّاسَ يَفْعَلُوْنَهُ وَهُوَ ، فَقَدْ رَأَى جَمَاعَةً مِنْ جُمُلَةِ التَّابِعِيْنَ . فَلْلِكَ حُجَّةٌ فِي دَفْع مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكٍ أَنْ يَكُونَ سُنَّةً .ثُمَّ النَّظَرُ مِنْ بَعْدِ هَذَا يُوَافِقُ مَا رَوَى أَبُوْ حُمَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .وَذٰلِكَ أَنَّا رَأَيْنَا الرَّجُلَ إِذَا خَرَجَ فِيْ صَلَاتِهِ مِنْ حَالٍ اللَّي حَالِ اسْتَأْنَفَ ذِكُرًا مِنْ ذَٰلِكَ أَنَّا رَأَيْنَاهُ اِذَا أَرَادَ الرُّكُوْعَ كَبَّرَ وَخَرَّ رَاكِعًا ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَةً مِنِ الرُّكُوعِ ، قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ۚ وَإِذَا خَرَّ مِنَ الْفِيَامِ اِلَى السُّجُوْدِ فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُوْدِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا عَادَ إِلَى السُّجُوْدِ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يُكَبِّرُ مِنْ بَعْدِ رَفْعِهِ رَأْسَهُ اللي أَنْ يَسْتَوِى قَائِمًا ، غَيْرَ تَكْبِيْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَدَلَّ ذَٰلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ سُجُوْدِهِ وَقِيَامِهِ جُلُوْسٌ . وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا جُلُوْسٌ ، لَاخْتَاجَ أَنْ يَكُونَ تَكْبِيْرُهُ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَةً مِنْ السُّجُودِ ، لِلدُّخُولِ فِي ذَٰلِكَ الْجُلُوسِ ، وَلَاحْتَاجَ إِلَى تَكْبِيْرٍ آخَرَ ، إِذَا نَهَضَ لِلْقِيَامِ فَلَمَّا لَمْ يُؤْمَرُ بِلْلِكَ ، ثَبَتَ أَنْ لَا قُعُوْدَ بَيْنَ الرَّفْعِ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيْرَةِ ، وَالْقِيَامِ إِلَى الرَّكُعَةِ الَّتِيْ بَعْدَهَا ، لِيَكُوْنَ حُكُمُ ذَٰلِكَ وَحُكُمُ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، مُؤْتَلِفًا غَيْرَ مُخْتَلِفٍ .فَبهاذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ ، وَأَبِي يُوْسُفَ ، وَمُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ

 خِلدُ <u>﴿</u>

سب سے زیادہ جناب رسول اللّٰرَ فَاللّٰهُ عَلَيْهُم كِي نماز كوجاننے والا ہوں ۔ میں نے وہ جناب رسول اللّٰهُ فَاللّٰهُ مِلْ اللِّهِ عَلَيْهِم سے سے میں انہوں نے کہا تم ہمیں دکھلا ؤیو وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور وہ سب دیکھرے تھے پس انہوں نے تکبیر کہی اور اییے دونوں ہاتھوں کو پہلی تکبیر میں اٹھایا پھرانہوں نے طویل روایت بیان کی اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جب انہوں نے دوسرے بحدہ سے سراٹھایا جو کہ رکعت اول کا تھا تو وہ سید ھے کھڑے ہو گئے انہوں نے جلسہ استراحت نہ کیا۔ جب بیروایت اس طرح وارد ہے اور گزشتہ روایت کے خلاف ہے تواب اس روایت میں ایک اخمال بیہ کہ جناب رسول الله مُؤالِّيْزُ کے جو کچھ کیا جو کہ پہلی روایت میں مذکور ہے وہ کسی سبب کی وجہ سے کیا تھا اسی تکلیف کی وجه سے وہ بیٹھے۔اس وجه سے نہیں کہ وہ نماز کی سنت ہے جیسا کہ ابن عمر واللہ چوکڑی مارکر بیٹھتے۔ جب ان سے اس سلسلے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ سہار نہیں سکتیں۔ پس اس طرح اس روایت میں بیاحتال ہے کہ جناب نبی اکرم مُلاَتِیْزُم کا بیہ بیٹینے والاعمل کسی تکلیف کی وجہ سے ہوجوآ پ کو پیش آئی۔ بیہ تا ویل اس وجہ ہے کہی تا کہ دوسری روایت ہے اس کا تضادختم ہو جائے۔ پس متضاد معنی برمحمول کرنے کی بجائے ایسے معنی پرمحمول کرنااولی ہے۔حضرت ابوحمید کی روایت میں بھی ابوحمید کی حکایت ہے انہوں نے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے آپ کا بیمل نقل کیا توان میں سے کی نے بھی انکار نہیں کیا توبیاس بات پر دلالت ہے کہ ان کامؤقف ان کے نقل کردہ مل کے مخالف نہیں ہے۔روایت مالک میں جوابوب سے منقول ہے بیکہا گیا کہ حضرت عمر و بن سلمہ ڈھنٹا نے بیمل کیا ہےانہوں نے دوسروں کو بیمل کرتے نہیں دیکھا۔من جملہ تابعین میں ہےا یک جماعت نے دیکھاپس بیابوقلا بیشن مالک بن حویریش کی روایت کے سنت بننے کے خلاف ججت ہے۔ قیاس ونظر کا تقاضا بیہ ہے کہ وہ ابو حمید ساعدیؓ کی روایت کی تائید ہو۔ کیونکہ ہم نے غور کیا کہ جب آ دمی نماز میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو از سرنو ذکر کرتا ہے مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ جب دکوع کرنا چاہتا ہے تو تنگبیر کہتا ہے اور رکوع میں جاتا ہے جب رکوع سے سراٹھا تا ہے توسمع اللہ کن حمدہ کہتا ہے۔ جب قیام سے سحدے کی طرف جاتا ہے تواللدا كبركبتا ہے جب سجدہ سے سراٹھا تا ہے تو پھراللدا كبركبتا ہے پھر جب دوسرے سجدہ كى طرف جاتا ہے تواسى طرح کرتا ہے جب سراٹھا تا ہے توسیدھا کھڑا ہونے تک صرف ایک تکبیر کہتا ہے تو بیسب اس بات پر دلالت ہے کہاس کے بحدےاور قیام کے درمیان بیٹھنے کاعمل نہیں ہے۔اگران کے مابین بیٹھنا ہوتا تو سجدے سے اٹھنے کے 🛚 بعداس بیٹنے میں داخل ہونے کے لئے تکبیر کی ضرورت ہوتی اور جب قیام کے لئے اٹھتا تو مزیدا کی تکبیر کی ضرورت ہوتی تو جب اس بات کا حکم نہیں دیا گیا تو ٹابت ہوگیا کہ دوسرے تجدے اور بعد والی رکعت کے قیام کے درمیان بیشنا (سنت ) نبیس ہے تا کہ اس کا اور باقی تمام نماز کا تھم ایک جیسا ہوجائے اور ان کے درمیان اختلاف نه ہو۔ ہم اسی بات کواختیار کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ ابو بوسف اور محمد حمیم اللہ کا یہی قول ہے۔

# کی مُولَاهُ مِنَ الْکِسُوةِ وَالطَّعَامِ الْمُمُلُوكِ عَلَى مُولَاهُ مِنَ الْکِسُوةِ وَالطَّعَامِ اللَّهِ الْمُمُلُوكِ عَلَى مُولَاهُ مِنَ الْکِسُوةِ وَالطَّعَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مُولَاهُ مِنَ الْکِسُونِ وَالطَّعَامِ اللَّهُ عَلَى مُولَاهُ مِنَ الْکِسُوةِ وَالطَّعَامِ اللَّهُ عَلَى مُولَاهُ مِنَ الْکِسُونِ وَالطَّعَامِ اللَّهُ عَلَى مُولَاهُ مِنَ الْکِسُوةِ وَالطَّعَامِ اللَّهُ عَلَى مُولَاهُ مِنَ الْکِسُونِ وَالطَّعَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُولَاهُ مِنَ الْکِسُونِ وَالطَّعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مُولَاهُ مِنَ الْکِسُونِ وَالطَّعَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُولَاهُ مِنْ الْکِسُونِ وَالطَّعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مُولَاهُ مِن الْکِسُونِ وَالطَّعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ الْکِسُونِ وَالطَّعَامِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّعَامِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّعَامِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

#### خُلاصَيْ الْبِأَمْرُ

ما لک کے ذمہ مملوک کے کیا حقوق بنتے ہیں فریق اوّل کے نزدیک ما لک ذمملوک کے کھانے اور پہننے میں برابری برتنا ضروری ہے۔

فریق ثانی کا قول بیہ ہے کہ مالک پرغلام کا بس اتناحق ہے کہ وہ اسے اپنی وسعت کے مطابق خوراک و پوشاک و ہے۔ ائمہ احناف حمہم اللہ نے اسی قول کواختیار کیا ہے۔

١٢٧: حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ح.

١١٧٤: ربيع الموذن في اسدت بيان كياب-

١١٨): بِمَا حَدَّتَنِي بِهِ غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ أَصْحَابِنَا، مِنْهُمْ وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصْرِ قَالَ : ثَنَا مَهْدِيُّ بُنُ مُجَاهِدِ الْمَدَنِيُّ، أَبُو حَزُرَةَ ، عَنِ عَبَادَةِ بَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي، نَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ فِي الْهُ وَلَيْدِ بُنِ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي، نَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ ، وَعَلَيْهِ بُرُدَةٌ وَمَعَافِرِيَّ ، وَعَلَى غُلَامِهِ بُرُدَةٌ وَمَعَافِرِيَّ . وَعَلَيْهِ بُرُدَةٌ وَمَعَافِرِيَّ ، وَعَلَيْهِ بُرُدَةٌ وَمَعَافِرِيَّ ، وَعَلَى غُلَامِهِ بُرُدَةٌ وَمَعَافِرِيَّ . وَعَلَيْهُ بُرُدَةً وَمَعَافِرِيَّ . وَعَلَيْهِ بُرُدَةٌ وَمَعَافِرِيَّ . وَعَلَى غُلَامِهِ بُرُدَةً وَمَعَافِرِيَّ . وَعَلَى عُلَامِهِ بُرُدَةً وَمَعَافِرِيَّ . وَعَلَيْهُ بُرُدَةً وَمَعَافِرِيَّ . وَعَلَيْهُ بُرُدَةً وَمَعَلَيْهُ مُعَافِرِيَّكَ ، وَأَخَذَت مُعَافِرِيَّةُ وَمَعَلِيْهُ . وَأَعْطَيْتُهُ مُعَافِرِيَّكَ ، وَأَخَذَت مُعَافِرِيَّة ، وَأَعْطَيْتُهُ بَارِكُ فِيهِدَّتُهُ وَاللهُمْ بَارِكُ فِيهِدَهُ قَالَ : اللهُمْ بَارِكُ فِيهِدَهُ قَالَ : اللهُمْ بَارِكُ فِيهِدَ مُكَانَ إِنَ أَعْطَيْتُهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو يَقُولُ أَنْ عَلْمَومُوهُمْ مِمَّا تَلْبُسُونَ فَكَانَ إِنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ اللهُ ا

۱۱۸ ای در و ایت کی ہے کہ میں ولید بن حضرت عبادہ بن صاحت سے روایت کی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ فکلا تا کہ انصار سے علم حاصل کریں۔اس سے پہلے کہ وہ و نیاسے رخصت ہوں۔ چنانچ سب سے پہلے میری ملاقات حضرت ابوالیسر صحافی رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ میں اللّٰہ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَان کے ساتھ تھا اور انہوں نے

ایک چا دراور معافری کپڑا زیب تن کر رکھا تھا اوران کے غلام نے بھی ایک چا دراور معافری جوڑ ازیب تن کر رکھا تھا راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہاا ہے چا!اگر آپ اپنے غلام کی چا در لے لیتے اورا پنا معافری کپڑا اس کو دے دیتا اوراس کا معافری کپڑا اس کا ہوجا تا اورا کی قسم کا جوڑا دیتا اوراس کا معافری کپڑا اس کو دے دیتے تو ایک قسم کا جوڑا آپ کا ہوجا تا اورا کی قسم کا جوڑا آپ کا ہم بارک فیہ 'اللہ تہمیں آپ کا ہن جاتا ۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے سر پر بیار سے ہاتھ پھیرا اور فر مایا ''اللہم بارک فیہ 'اللہ تہمیں برکت دے۔ پھر فر مایا اس جیتے! میری ان دو آٹھوں نے ملاحظہ کیا اور میرے ان دو کا نوں نے سنا اور میرے سل برکت دے۔ پھر فر مایا گئی گئی ہے حفوظ کیا۔ جبکہ آپ فر مار ہے تھان غلاموں کو وہ بی کھلا و جوتم کھاتے ہواور ان کو وہ بی بہنو جوتم پہنچ ہو۔ پس میر اس کو سامان دنیا دے دینا اس سے بہتر ہے کہ وہ قیا مت کے روز میری نیکیاں کے جائے۔

تخريج : بخارى في العتق بابه ١ مسلم في الزهد ٧٤ والإيمان ٣٨ ابن ماجه في الادب باب ١ مسند احمد ٣٦/٤ ،

١٢٩): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الشِّيْرَازِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ نَجُدَةَ الْحَوْطِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ نَجُدَةَ الْحَوْطِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ نَجُدَةً الْحَوْطِيُّ قَالَ : خَرَجُنَا حُجَّاجًا ، أَوْ مُعْتَمِرِيْنَ ، وَعَلَى غُلَامِهِ بُودٌ مِثْلُهُ . فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَبَا ذَر لَوْ فَلَقَيْنَا أَبَا ذَر رَضِى اللهُ عَنْهُ : فَلَقْلُنَا لَهُ : يَا أَبَا ذَر لَوْ فَلَيْهُ بُودٌ اللهُ عَنْهُ : أَخَذُت هَذَا الْبُرُدَ إِلَى بُرُدِكَ ، لَكَانَتُ حُلَّةً وَكَسَوْتِه بُرْدًا غَيْرَهُ . فَقَالَ أَبُو ذَر رَضِى اللهُ عَنْهُ : شَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلَيْلُبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلَيْلُبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَذِهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلَيْلُبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَذِهِ ، فَلَيْطُعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلَيْلُبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ ، فَإِنْ

۱۹۹۷ : معرور بن سوید کہتے ہیں کہ ہم قج وعمرہ کی غرض سے نکل تو ہم نے حضر سے ابوذر گومقام ربذہ میں پایا۔انہوں نے ایک چا دراوڑ ھرکھی تھی اوراس کے باران کے غلام پڑھی۔ہم نے ان سے درخواست کی اگر آپ اس چا در کواپئی چا در رسے ملا لیلتے تو ایک جوڑا بن جا تا اوراس کے کپڑے دوسری چا در سے بن جاتے (بین کر) ابوذر گر کہنے گئے میں نے جناب رسول اللّہ مُنَّا اللّهُ اللّهُ تَعَالَی بین ان کواللّہ تعالی نے تمہارا ما تحت بنا دیا پس جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو (غلام ہو) تو وہ اسے اسی کھانے سے کھلائے جوخود کھا تا ہے اور اس کو وہ کہ پہنا نے جوخود پہنتا ہے اور اس کو ایسے کام کی تکلیف نہ دے جو کام اس پرغالب آجائے اگر وہ کام اس کے ذمہ لگا بین دے تھی اس کی اعانت کر ہے۔

تخريج : بخارى في الادب باب٤٤ مسلم في الايمان ٣٩ ابو داؤد في الادب باب٢١ ا ترمذي في البر باب٢٩ مسند احمد ٥ / ١٦١/١٥٨ \_

٥١٥: قَالَ أَبُوْ جَعْفَو : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُسَوِّى بَيْنَ مَمْلُوْكِهِ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فِى الطَّعَامِ ، وَالْكِسُوةِ . وَالْحَسُوةِ الله عَنْهُمَا ، الله عَنْهُمَا ، الله عَلَى الله عَلَيه وَسَلَمَ ، وَبِمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ مَذُهَبِ أَبِى النُسُو ، وَأَبِي ذر رَضِى الله عَنْهُمَا ، الَّذِي ذَكُونَا فِي ذلِكَ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : الَّذِي يَجِبُ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى مَوْلَاهُ هُوَ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ، لَا عَيْرُ ذلِكَ مِمَّا يُوسِّعُ بِهِ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ. وَاحْتَجُوا فِي ذلِكَ .

• 212: مجاہد نے مورق سے انہوں نے حضرت ابوذر رہ النون سے انہوں نے جناب نبی کریم کا النون اسے ای طرح روایت نقل کی ہے۔ امام طحاوی گئے ہیں: بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ مالک اپنے اور غلام کے درمیان کھانے اور پہننے ہیں برابری کرے انہوں نے ان روایات سے جوابوالولیداور ابوذر سے نقل ہوکر آئی ہیں استدلال کیا ہے وسر نے ریق کامؤتف ہے کہ مالک پر غلام کاحق ہے کہ دوہ اسے کھانا اور کپڑے دے اور بس اور بیا پی وسعت کی حد تک دے۔ ان کی دلیل بیروایات ہیں۔

اكاك : بِمَا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ يَحْيَى الْمُرْزِيِّ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِدْرِيْسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدٍ سُفْيَانُ بُنُ عُينُنَةً ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ عَنْ بُكْيُو بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ الْأَسَجِّ عَنْ عَجُلَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوْ وَشِلَمَ ، قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِينُونَهُ وَكُونَ وَلَا يُكَلِّفُ مِنَالًا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى سَيِّدِهِ وَكُونَ أَوْلَى الْأَشْعَةِ بِنَا لِمَا رُوِى هَلَذَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحُمِلَ مَا رَوَيْنَاهُ وَكَانَ أَوْلَى الْأَسْمُولُ وَسُلَمَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِنَالِكَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِنَالِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِنَالِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِنَالِكَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِنَالِكَ عَلَيْهِ وَالْكُونَ مَنَا اللّهُ عَلَيْهِ مُ فِي قَلْكُ مَعْنَى حَدِيْتِ أَبِي هُمُ مِنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُ فَى طَلَالَ الْمُسَاوَاةُ بَنَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ عُنْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَبُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْكُونَ ، وَلِكَ أَيْضًا مَا قَدُ رُوى عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . وَالْكَالُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا تَأْكُونَ ، وَلَاكَ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُونَ ، وَلِكَ أَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُلُولًا عَلَيْهُ وَسُلُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

اکاک: الومح محبلان نے حضرت الو ہریہ ہی اٹھؤ سے دوایت کی ہے کہ جناب رسول الشرکا ٹیٹے کے فرمایا مملوک کا اس کا کھانا اور کپڑے ہیں اوراس کواس کا م کی ذمہ داری سو نے جس کی وہ طاقت رکھتا ہو۔ یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ اس دوایت میں پایا جاتا ہے غلام کے لئے آتا پر لازم ہے اور ہمارے لئے نہایت مناسب بات یہ ہے کہ جب ہی اس دوایت میں بایا جاتا ہے غلام کے لئے آتا پر لازم ہے اور ہمارے لئے نہایت مناسب بات یہ ہے کہ جب ہی کہ اس دوایت کو باہمی موافقت والے مفہوم پر محمول کریں۔ چنا نچہ آپ کا ارشادگرامی کہ ان کو وہ بی کھلا کہ جو تھات ہواور ان کو وہ بی پہنا کہ جو خود کھاتے ہواور ان کو وہ بی پہنا کہ جو خود کھاتے ہواور ان کو وہ بی پہنا کہ جو خود کھاتے ہوں۔ تو اس میں احتمال یہ ہے کہ آپ کی مراداس سے روثی مالئوں نے ساتھ شریک ہو جا نمیں گے تو گویا انہوں نے اس کھر تریک جو ان کے مالئوں نے بہنی پھر سالئ اوٹی 'سوتی کپڑے ہوان کے مالئوں نے بہنی پھر انہوں نے وہ بی چیز ہی جو ان کی الکوں نے بہنی پھر فرمات ان کو اس کی مشل موان نے بہنی ہو تو تو بہنا ۔ اگر آپ نے اس طرح فرماتے ان کو اس کی مشل کھلا کہ جو تم نے کہنا وارس کی مشل میں ان کو جو تم نے جو ان کو مانا تو یہ ہوتا ہو جو بہنی ہے۔ یہن اور برابر نہ ہوں اس می مساوات کا وجو ب نابت نہ ہوا بلکہ ان کو اس میں مساوی اور برابر نہ ہوں اس مدرور کی بیتے ہیں اور اس چیز سے کھانا کھلانا لازم ہے جو وہ خود کھاتے ہیں خواہ وہ اس میں مساوی اور برابر نہ ہوں اس مدرور کہ تا سے مدرور ذیلی روایات ہے ہوتی ہوتی ہے۔

44+

تخريج : مسلم في الايمان ٤١ ، مالك في الاستيذان ٤٠ ، مسند احمد ٢ ، ٣٤ ٢/٢٣٧ ـ

#### مفهوم کی مؤیدروایات:

٢٤١٤ : حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِى قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
 أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرةَ وَدُحَانَةٌ فَلْيُجْلِسُةٌ ، فَلْيَأْكُلُ مَعَةً ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذُ لُقُمَةً ،
 إذَا كَفَى أَحَدُكُمْ خَادِمَةً ، طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُحَانَةٌ فَلْيُجْلِسُةً ، فَلْيَأْكُلُ مَعَةً ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذُ لُقُمَةً ،
 فَلْيُرَوّغُهَا ثُمَّ لِيطُعِمَهَا إيَّاهُ ـ

2121:1عرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مُنَافِیْوَ اِنْ مَایا جبتم میں سے کسی ایک کے خادم نے کھانا تیار کیا اور اس نے اس کے لئے گرمی اور دھوال برداشت کیا تو مناسب یہ ہے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا واورا گراہیا نہ کروتو مناسب یہ ہے کہ ایک لقمہ لے کراہے گھریا سالن میں ترکر کے اسے کھلا دو۔

تخریج: مسند احمد ۲۲۵۱۲، ۲۹۹\_

الماء : حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ

أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ خَادِمَةً بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجُلِسُهُ مَعَةً، فَلْيُنَاوِلُهُ أَكُلةً أَوْ أَكُلتَيْنِ أَوْ قَالَ : لُقُمَةً ، أَوْ لُقُمَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ وَلِي حَرَّهُ وَعِلاَجَةً . أَفَلا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَسَعَ عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يُطْعِمَ عَبُدَهُ مِنْ وَعِلاجَةً . فَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَسَعَ عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يُطُعِمَ عَبُدَهُ مِنْ وَلِكَ الطَّعَامِ بَعْدَ طَعَامِهِ النَّذِي قَدْ وَلِي صَنْعَتَهُ لَهُ عَبْدُهُ لُقُمَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَسْتَأْثِرُ هُو بِمَا بَقِى مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ بَعْدَ تِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُعِمُوهُمْ مِمَّا تَلْكُولُونَ اللهُ عَلَي وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ وَالْحَدُوفِ لَا عَلَى غَيْدٍ ذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَاكُسُوهُمْ مِمَّا تَلْبُسُونَ وَالْمَاوَاةَ وَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَاكُسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَالْمَاوَاةَ وَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبُسُونَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعَانِى هَذِهِ الْآثَادِ قَوْلُ أَبِي لَوْلُهُ وَاللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ .

## ﴿ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسَاجِدِ ﴿ وَلَيْ الْمُسَاجِدِ الشَّعْرِ فِي الْمُسَاجِدِ الشَّعْرِيدُ هَنا مساجد مِين شعر يرُ هنا

#### خُلاصَيْ الْبُرْامِرُ

مساجد میں اشعار کے پڑھنے کوبعض لوگوں نے مکروہ قرار دیا ہے۔

فریق ثانی کا قول پیہ ہے:اگراشعار درست ہوں توان کے ریڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبیبا کہ مسجد کے علاوہ مقام میں ۔ ٣١٨ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ :حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ :حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجُلَانَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهَاعَنْ جَدِّم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْشَدَ الْأَشْعَارُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ يُبَاعَ فِيْهِ السِّلَعُ وَأَنْ يَتَحَلَّقَ فِيْهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو جَعُفَرٍ : فَلَهَبَ قَوْمٌ إلى كَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوُا بِإِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ بَأْسًا إِذَا كَانَ ذْلِكَ الشِّعُورُ مِمَّا لَا بَأْسَ بِرِوَابَتِهِ وَإِنْشَادِهِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ .وَاحْتَجُّوْا فِي ذٰلِكَ بِمَا قَدْ رَوَيْنَاة عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ هَلَا الْمَوْضِعِ ، أَنَّهُ وَضَعَ لِحَسَّانِ مِنْبَرًّا فِي الْمُسْجِدِ يَنْشُدُ عَلَيْهِ الشِّعْرَ وَبِمَا رَوَيْنَاهُ مَعَ ذَٰلِكَ مِنْ حَدِيْثِ حَسَّان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حِيْنَ مَرَّ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ يَنْشُدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَزَجَرَهُ. فَقَالَ لَهُ حَسَّانٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ كُنْتُ أَنْشُدُ فِيْهِ الشِّعْرَ لِمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْك وَذٰلِكَ بحَضْرَةِ أَصْحَاب رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يُنْكِرُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وَلَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ أَيْضًا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .وَكَانَ حَدِيْثُ يُونُسَ الَّذِي قَدْ بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِي أَوَّلِ هِذَا الْبَابِ قَدْ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِلَالِكَ الشِّعْرَ الَّذِي نَهِى عَنْهُ أَنْ يُنْشَدَ فِي الْمَسْجِدِ ، هُوَ الشِّعْرُ الَّذِي كَانَتْ قُرَيْشٌ تَهْجُوهُ بِهِ .وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مِنِ الشِّعْرِ الَّذِيْ تُؤَبَّنُ فِيْهِ النِّسَاءُ ، وَتُزْرَأُ فِيْهِ الْأَمْوَالُ ، عَلَىٰ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِى بَابِ رِوَايَةِ الشِّعْرِ مِنْ جَوَابِ الْأَنْصَارِ ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِذلِكَ حِين أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ إِنْشَادَ الشِّعْرِ ، حَوْلَ الْكَعْبَةِ . وَقَدْ يَجُوْزُ أَيْضًا أَنْ يَكُوْنَ أَرَادَ بِلْلِكَ الشِّعُرَ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الْمَسْجِدِ ، حَتَّى يَكُوْنَ كُلُّ مَنْ

فِيْهِ أَوْ أَكْفَرُ مَنْ فِيْهِ، مُتَشَاغِلًا بِذَلِكَ كَمَعَلِ مَا تَأَوَّلَ عَلَيْهِ ابْنُ عَانِشَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّأَنْ يَمْتَلِءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا ، حَتَّى يُرِيَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِءَ شِعْرًا عَلَى مَا قَدْ ذَكُرْنَا ذَٰلِكَ عَنْهُمَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ .فَيَكُونُ الشِّعْرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ ، هُوَ خَاصٌّ مِنِ الشِّغْرِ وَهُوَ الَّذِي فِيْهِ مَغْنَىٰ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ ، الَّتِي ذَكَرْنَا ، حَتَّىٰ لَا يُضَادَّ ذَٰلِكَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِبَاحَةِ ذَٰلِكَ وَمَا عَمِلَ بِهِ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِذَا كَانَ كَمَا ذَكَرْتَ، فَلِمَ قَصَدَ إِلَى الْمَسْجِدِ ؟ وَالَّذِي ذَكُرْتَ مِنْ الَّذِيْ هُجِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالَّذِي أُبَّنَتْ فِيْهِ النِّسَاءُ ، وَرُزَّئَتْ فِيْهِ الْأَمْوَالُ ، مَكُرُونٌ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ ، وَلَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرْتُ لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ فِي الْمَسْجِدِ ، مَعْنَى قِيْلَ لَهُ : قَدْ يَجْرِى الْكَلَامُ كَثِيْرًا ، بِذِكْرِ مَعْنًى ، فَلَا يَكُوْنُ ذَٰلِكَ الْمَعْنَى بِذَٰلِكَ الْحُكُم الَّذِي جَرِاى فِيْ ذَٰلِكَ الذِّكُوِ ، مَخْصُوْصًا مِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَرَبَائِبُكُمُ الْلَاتِيْ فِي حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ-فَذَكَرَ الرَّبِيْبَةَ الَّتِيْ قَدْ كَانَتْ فِي حِجْرِ رَبِيْبِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى خُصُوْصِيَّتِهَا ، لِلْأَنَّهَا كَانَتْ فِي حِجْرِهِ بِلْلِكَ الْحُكْمِ ، وَأَخْرَجَهَا مِنْهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ. أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ أَسَنَّ مِنْهُ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَاهٌ ، كَحُرْمَتِهَا لَوْ كَانَتْ صَغِيْرَةً فِي حِجْرِهِ؟ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ أَيْضًا فِي الصَّيْدِ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَيِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَأَجْمَعَتِ الْعُلَمَاءُ إِلَّا مَنْ شَذَّ مِنْهُمْ أَنَّ قَنْلَهُ إِيَّاهُ سَاهِيًا ، كَذَٰلِكَ فِي وُجُوْبِ الْجَزَاءِ . فَلَمْ يَكُنُ ذِكْرُهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ يُوْجِبُ خُصُوْصَ الْحُكْمِ فَكَذَٰلِكَ مَا رَوَيْنَا مِنْ ذِكُرِهِ الْمَسْجِدَ فِي الشِّعْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْ رِوَايَتِهِ، لَيْسَ فِيْهِ دَلِيُلُّ عَلَى خُصُوْصِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِلْالِكَ .وَكَلْالِكَ أَيْضًا مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ ، هُوَ الْبَيْعُ الَّذِي يَعُمُّهُ، أَوْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُوْنَ كَالشُّوْقِ ، فَذَلِكَ مَكُرُوْهٌ .فَأَمَّا مَا سِواى ذَلِكَ فَلَا .قَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الْعَمَلِ الَّذِي لَيْسَ مِنَ الْقُرَبِ فِي الْمَسْجِدِ. ٣ ١١٤: عمرو بن شعيب نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَا الله عَلَيْظِم نے مسجد میں اشعار پڑھنے کی ممانعت فرمائی۔اس طرح سامان فروخت کرنے کی ممانعت کی اور نماز سے قبل حلقہ بنانے ہے منع فرمایا۔امام طحاویؓ فرماتے ہیں: بعض لوگ اس طرف کئے ہیں کہ مساجد میں اشعار کر پڑھنا مکروہ ہے اور انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا۔فریق ٹانی کا کہن ہے کہمسجد میں شعر یڑھنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ

شعر درست ہواور اس کوغیر مسجد میں بھی پڑھا جا سکتا ہو۔انہوں نے جناب رسول الله مُثَاثِيْرُ کی اس روايت سے استدلال کیا کہ حضرت حسان کے لئے معجد میں منبرر کھا جا تا وہ اس پر بیٹھ کرشعر پڑھتے ۔وہ روایت ہے کہ جب حضرت حسان مسجد میں شعر بڑھ رہے تھے تو حضرت عمر والتخانے ان کوڈ انٹا تو اس کے جواب میں حضرت حسان اُ نے کہا میں مسجد میں اس کے شعر را ما کرتا تھا جوتم سے بہتر تھے۔ یہ بات اصحاب رسول اللّٰمُ كَالْيَّةُ كَا كَي موجودگى میں ہوئی اوران میں ہے کسی نے اس کا انکار نہ کیا۔ بلکہ حضرت عمر ڈائٹؤ نے بھی اس کا انکارنہیں کیا۔روایت پونس کا جواب 🎞 جمکن ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیْزِ آنے اس سے وہ شعر مرادلیا ہوجس کا پڑھنامسجد میں ممنوع ہے اور وہ آپ کی ہجو کے اشعار تھے جو قریش پڑھتے تھے۔اس سے وہ اشعار مراد ہوں جن میں عورتوں کو عار دلائی گئی ہواور اس سے مال بٹورا جائے جیسا کہ وہ باب جوہم نے روایت شعر کے سلسلہ میں انصاری صحابہ کرام گی طرف سے حضرت ابن الزبير طالقا كے جواب میں كہی جوكہ ہم يہلے قل كرآئے جبكہ انہوں نے كعبة الله كے كردشعر كوئى ير نا گواری ظاہر کی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہوہ اشعار مراد ہوں جو مسجد (کے ماحول) پر غالب آ جائیں یہاں تک کہتمام حاضرین مسجدیاان کی اکثریت اس میں مشغول ہوجائے جبیبا کہ ابن عائشہا در ابوعبیدہ نے جناب رسول التدمثَّ الثَّيْرُ کے اس قول کی تاویل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہتم میں ہے کسی ایک کے پیٹ کا پیپ سے جرجانا اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے بھرے۔جبیبا کہ ان دونوں سے بیچیے نقل کرآئے ہیں۔ یہ ہے کہ اس روایت میں جس قتم کے شعر کی ممانعت ہے وہ خاص فتم کے اشعار ہیں بعض وہ جس میں ان نتیوں معانی میں سے کوئی معنی پایا جائے اور سیہ تاویل اس لئے کی گئی ہے تا کہ روایات اباحت کا ان روایات سے تضاد لازم نہ آئے جن میں ممانعت کی گئی ہے۔اگر بات اسی طرح ہوجسیا کہتم نے تاویل کی ہےتو مسجد کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں اس نتم کےاشعار جو پغیبرظالیظ کی جو گوئی اورعورتوں کی عیب جوئی اور مال بٹورنے کی غرض سے پڑھے جائیں وہ تو مسجد سے باہر بھی ممنوع ہے تومسجد کے تذکرہ کی ضرورت نہیں تھی بعض اوقات کسی معنی کا تذکرہ کرنے کے لئے کلام جاری ہوتا ہے گر وہ معنی جس کے سلسلہ میں تذکرہ ہوا وہ اس حکم کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا جبیبا کہ اللہ تعالی کا یہ ارشاد "وربائبكم التي في حجوركم" (الساء:٢٣) النآيت مين الله تعالى في ربيم بچيون كا ذكر فرمايا جوكه ان عورتوں کی گودمیں ہوں جن سے قربت کی ہو یہاں فی حجو رکم کی قیدسے ان کی گودی میں موجود بچی کی صرف حرمت کابیان مقصود نہیں بلکہ جواس سے پہلی بری بچیاں ہیں وہ بھی مدخول بہاکی حرام ہیں تو یہاں یہ بتلایا گیا کہ جس طرح گودوالی حرام ہے اس طرح اس سے پہلے والی بھی حرام ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام برفر مایا ''و من قتله منکم متعمدا" (المائده: ٩٥) تو آیت میں صیدحم کے عداقل کرنے پر جزا کاذکر ہے اور اس پر تمام کا اتفاق ہے کہ بھول کرحرم کے جانوروں کونل کرنے پر بھی اسی طرح سزالا زم ہوگی توان آیوں میں جو قیود نہ کور ہیں ان کے ساتھ حکم کو خاص کرنا مرادنہیں ہے۔ بالکل اس طرح ممنوعہ شعروں والی روایت میں مسجد کا تذکرہ مسجد کی خصوصیت کو ظاہر

کرنے کے لئے نہیں۔ای طرح مسجد میں جس بیچ کی ممانعت ہے وہ وہ ہی جواس میں ایسی عام ہو کہ بازار کا سامنظر موتو ایس بیج ممنوع ہے اکا وکا چیز کے متعلق بیچ کی بات کر لینا ممانعت میں شامل نہیں ہے۔ جناب رسول اللّمظَّ اللّٰهُ فَاللّٰهُ عَلَيْهُمُ سے ایسی روایات وارو ہیں جوقربت کا باعث تونہیں مگران کو مسجد میں کرنا مباح ہے۔ (ملاحظہ ہو)

**تَحْرِيج** : ابو داؤد في الصلاة باب؟ ٢١ <sup>،</sup> مسند احمد ١٧٩ \_

٥١١٥ : حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ : ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبُعِيّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ عَلِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، لَيَبْعَثَن اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا ، امْتَحَنَ اللَّهُ بِهِ الْإِيْمَانَ ، يَضُوبُ رِقَابَكُمْ عَلَى اللِّينِ فَقَالَ أَبُوْبَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ لَا فَقَالَ عُمَرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ لَا وَلٰكِنَّةُ خَاصِفُ النَّعْلِ فِي الْمَسْجِدِ .قَالَ :وَكَانَ قَدُ أَلْقَى اللي عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا ـأَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنُهَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ خَصْفِ النَّعْلِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنَّ النَّاسَ لَوْ اجْتَمَعُوا حَتَّى يَعُمُّوا الْمَسْجِدَ بِخَصْفِ النِّعَالِ ، كَانَ ذَٰلِكَ مَكُرُوْهًا فَلَمَّا كَانَ مَا لَا يَعُمُّ الْمَسْجِدَ مِنْ هَذَا غَيْرُ مَكُرُوْهِ وَمَا يَعُمُّهُ مِنْهُ، أَوْ يَغُلِبُ عَلَيْهِ مَكْرُوْهًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ ، وَإِنْشَادُ الشِّعْرِ ، وَالتَّحَلُّقُ فِيْهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مِمَّا عَمَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مَكُرُونٌ ، وَمَا لَمْ يَعُمَّهُ مِنْهُ ، وَلَمْ يَغُلِبْ عَلَيْهِ ، فَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بالصَّوَابِ . ٥١١٤: ربعي بن حراش نے حضرت على والنظ سے روایت كى ہے كميس نے جناب رسول الله مَا النَّامُ اللَّهُ اللَّامُ النَّامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّلَّامُ اللَّالِمُ الللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل اے گروہ قریش! اللہ تعالیٰ تم پرایک آ دمی کومقرر کریں گے جس ہے تمہارے ایمان کو پڑھیں گے۔وہ ایمان پر تمهاری گردنوں کو مارے گا۔ حضرت ابو بکر کہنے گئے کیاوہ میں ہوں یارسول اللَّهُ کَالْتِیْفِا؟ فرمایانہیں حضرت عمر طِلاَتِیْ نے کہا کیاوہ میں موں فرمایانہیں ۔ بلکہ وہ محدمیں جوتے گا نشخے والا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ آ ب نے اپنا جوتا حضرت علی دلانٹیز کی طرف بھینکا تا کہ وہ اس کو گانٹھ دیں۔ کیا آپ غورنہیں فر ماتے کہ آپ نے اپنانعل مبارک خود حضرت علی دلانٹیا کی طرف بھینکا اور اس کومرمت کرنے کا تھم فر مایا ان کومبحد میں مرمت کرنے سے نہیں روکا۔ اگر لوگ جوتے گا نصنے کا اپنا طرزعمل بنالیں اور کثرت ہے کرنے لگیں توبیمروہ ہے جس کی روایت میں ندمت کی گئی ہے۔ پس جب بھی بھی مجھی گانتھنا کراہت والے عمومی تھم میں داخل وشامل نہیں فرمایا بلکہ اس فعل کی کثرت باعام لوگوں کے شروع کردینے کومکروہ قرار دیا تو یہی تھم اشعار و بیچ کے متعلق بھی ہوگا اور نماز سے پہلے حلقہ بندی کا بھی یہی تھم ہے۔اورا گرمبھی اورا تفاقی ہویا بعض لوگوں کی ہوتو مکروہ نہیں ۔والڈ اعلم بالصواب۔

تخريج: ترمذي في المناقب باب ١٩ ، مسند احمد ٣ ، ٨٢/٣٣ ، ٢ ، ١٢١/١ ، ٢ ٢٤٢/١ ٢٧ \_

حاصل کلام: کیا آپ غور نہیں فرماتے کہ آپ نے اپنا نعل مبارک خود حضرت علی بڑاتیز کی طرف پھینکا اوراس کومرمت کرنے کا سے تعلم فرمایا ان کومسجد میں مرمت کرنے سے نہیں روکا۔اگر لوگ جوتے گا نیضنے کا اپنا طرزعمل بنالیں اور کثر ت سے کرنے لگیں تو یہ مکروہ ہے جس کی روایت میں مذمت کی گئی ہے۔ پس جب بھی بھی گانھنا کراہت والے عمومی تھی میں واخل و شامل نہیں فرمایا بلکہ اس فعل کی کثر ت یا عام لوگوں کے شروع کر دینے کو مکروہ قرار دیا تو یہی تھم اشعار و بھی ہوگا اور نماز سے پہلے حلقہ بندی کا بھی بہی تھم ہے۔اورا گربھی اورا تفاقی ہویا بعض لوگوں کی ہوتو کروہ نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

### بَابُ شِراءِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ بَسِكَ فِراءِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ بَسِكَ فَيرموجود چِيز كاخريدنا

#### عُلْصَيْ الْبِأَمِلُ:

غیرموجود کی خریداری جس کودیکھانہ ہوعلاء کی ایک جماعت نے اس کا نا جائز قرار دیا ہے۔ فریق ٹانی: جو مخص کسی غائب چیز کوخریدے گاتو یہ درست ہے البیتہ خیار رویت حاصل رہے گا۔

٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ قَالَ : نَنَا أَبِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ ـ
 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ ـ

۲ کا ک: اسحاق بن عبداللہ نے حصرت انس طافیؤ ہے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَا لَیْکُوْمِ نے تکی ملامسہ اور منابذہ ہے منع فرمایا۔

تخريج: بخارى فى الصلاة باب ١٠ والمواقيت باب ٣٠ الصوم باب٢٠ البيوع باب٢٠ واللباس باب٢٠ والاستيذان باب٢٠ مسلم فى البيوع روايت ٢٠ ٢ ٣ ترمذى فى ألبيوع باب٢٠ نسائى فى البيوع باب٢٢ ابن ماحه فى التحارات باب٢١ دارمى فى الرقاق باب٢٨ مالك فى البيوع روايت ٨٦ واللبس ١٧ مسند احمد ٣٧٩/٢ ٢١ ٩٦ ٢٤ ٢٠ ٥٢١ -

كاك : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَةَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً.

الماك : حَدَّقَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ : أَخْرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ مَلَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ : أَخْرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بَلِكَ يَوْنُسُ بْنُ يَزِيدُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بَنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعْدِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ عَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ عَنْ مَامِل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ . اللهُ عَنْ مَامِل الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ . اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ . اللهُ عَامِر بن سعد في حضرت ابوسعيد ضدري عن انہوں نے جناب رسول الله عَلَيْهِ إلى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

9 الم : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ يَحْيَى الْمُزَنِيِّ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِذْرِيْسَ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةُ.
9 الما : عظاء بن يزيد نے حضرت ابوسعيد خدريٌّ سے انہوں نے جناب رسول الله مَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَلُوايت

کی ہے۔

١٨٠ : حَدَّثَنَا رَبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ قَالَ :ثَنَا حَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ وَيَحْيِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَّيْرٍ قَالًا خَدَّثَنَا يَعْقُونُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهَاعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إلى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ابْتَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ لَمْ يَجُزِ ابْتِيَاعُهُ إِيَّاهُ، وَذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى تَأْوِيْلِ ، تَأْوَّلُوهُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ .فَقَالَ : الْمُلَامَسَةُ مَا لَمَسَهُ مُشْتَويْهِ بِيَدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ اللهِ بِعَيْنِهِ. قَالُوا : وَالْمُنَابَذَةُ هِيَ : مِنْ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ انْبِذُ اِلَيَّ ثُوبَكَ، وَأَنْبِذُ اِلْيَكَ ثُوبِي عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيْعٌ لِصَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُشْتَرِيَيْنِ اِلَى ثُوْبِ صَاحِبِهِ .وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَٰذَا التَّأُويُلِ ، مَالِكُ بْنُ أَنَسِ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا :مَنُ اشْتَرَى شَيْئًا غَائِبًا عَنْهُ، ۚ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَلَهُ فِيهِ حِيَارُ الرُّؤْيَةِ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَذَهَبُوْا فِي تَأْوِيْلِ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ اللَّي أَنَّ الْمُلَامَسَةَ الْمُنْهِيَّ عَنْهَا فِيْهِ هِيَ بَيْعٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُوْنَهُ فِيْمَا بَيْنَهُمْ فَكَانَ الرَّجُلَانِ يَتَرَاوَضَانِ عَلَى النَّوْبِ ، فَإِذَا لَمَسَهُ الْمُسَاوِمُ بِهِ ، كَانَ بِذَلِكَ مُبْتَاعًا لَهُ، وَوَجَبَ عَلَى صَاحِبِهِ تَسْلِيْمُهُ اِلَيْهِ وَكَذَٰلِكَ الْمُنَابَذَةُ ، كَانُوْا أَيْضًا يَتَقَاوَلُوْنَ فِي القَوْبِ ، وَفِيْمَا أَشْبَهَهُ، ثُمَّ يَرْمِيْهِ رَبُّهُ إِلَى الَّذِي قَاوَلَهُ عَلَيْهِ .فَيَكُونُ ذَٰلِكَ بَيْعًا مِنْهُ إِيَّاهُ قَوْبَهُ، وَلَا يَكُونُ لَهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ نَقُصُهُ. فَنَهٰي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ ذَٰلِكَ وَجَعَلَ الْحُكُمَ فِي الْبِيَاعَاتِ أَنْ لَا يَجِبَ إِلَّا بِالْمُعَاقَدَاتِ الْمُتَرَاضَىٰ عَلَيْهَا .فَقَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ـفَجَعَلَ اِلْقَاءَ أَحَدِهِمَا إلى صَاحِبِهِ الثَّوْبَ ، قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ، غَيْرَ قَاطِعِ لِخِيَارِهِ. ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كَيْفِيَّةِ تِلْكَ الْفُرْقَةِ ، عَلَى مَا قَدْ ذَكَرُنَا مِنْ ذَلِكَ فِيْ مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِنَا هلذَا .وَمِثَّنْ ذَهَبَ اللي هلذَا التُّأْوِيْلِ ، أَبُو حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَٰلِكَ أَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِيْمَا سِواى هذَا الْحَدِيْثِ مِنَ الْأَحَادِيْثِ ، هَلُ فِيْهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرُنَا فَنظَرُنَا فِي ذَلِكَ . • ١٨ - ابوصالح نے حضرت ابو ہررہ والنو سے انہوں نے جناب ہی اکرم مالی فیا سے ای طرح کی روایت کی ہے۔امام طحاویؓ فرماتے ہیں : بعض لوگ بیا کہتے ہیں کہ جب کسی آ دمی نے اس چیز کوفروخت کیا جس کواس نے نہیں و یکھاتواس کی فروخت جائز نہیں اور انہوں نے اس روایت میں تاویل کی ہے۔الملامست: جس چیز کوخریدارا پیغ ہاتھ سے چھوے البتہ اس کواین آمکھوں سے نہ دیکھے۔المنابذة: ایک آدمی دوسرے سے کہتو اپنا کپڑا میری

مُخَالَفَتهِ.

طرف بھینک اور میں اپنا کپڑا تیری طرف بھینکتا ہوں اور ریجھینکنا اس طور پر ہوگا کہ میں اس کپڑے کاخر بدار ہوں اورتو میرے کیڑے کا بغیر دیکھیے خریدار بن جائے۔ بیتاویل امام مالک نے کی ہے۔فریق ثانی کا کہنا ہے کچوشخص کوئی غائب چیزخریدے گا تو بیج جائز ہے اور اس کوخیار رویت حاصل ہوگا اگر جا ہے تو چھوڑ دے اور اگر مرضی ہوتو لے لے اجس ملامست کی ممانعت فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ زبانہ جاہلیت میں لوگ اینے ماہین خرید وفروخت کرتے تو وہ آ دمی ایک کیڑے کے متعلق جھگڑا کرتے جب سودا کرنے والا اس کیڑے کوچھو لیتا تو وہ اس کاخریدار خیال کیا جاتا اور فروخت کرنے والے براس چیز کودینالا زم ہو جاتا تھا (خواہ وہ راضی ہویانہ)اسی طرح منابذہ ز مانہ جا ہلیت میں بیتھا کہ ایک کپڑے یا اس قتم کی کسی چیز ہے متعلق وہ باہم گفتگو کرتے بھر ما لک اس چیز کو گفتگو کرنے والے کی طرف پھینکتا تھا تو ہی چھینکنااس کی وجہ ہے اس کیڑے کا سوداخیال کیا جاتا تھااس کے بعدوہ اس بھے کوتو زنہیں سکتا تھا۔تو جناب نبی اکرم مُاکِیْوُ اِن اسے منع فرمایا اور سودے کے متعلق تھم دیا کہ جب تک عقد ہیں رضامندی سے نہ ہوتو سودا جائز نہ ہوگا سودے کرنے والے دونوں فریقوں کو اختیار ہے کہ جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہ ہوں تو ان کا ایک دوسرے کی طرف کیڑا بھینک دینا اختیار کوختم نہ کرےگا۔ پھراس تفریق کے متعلق اختلاف ہے جبیا کہ ہم نے اس سے پہلے تفصیل سے ذکر کیا ہے امام ابوطنیفہ اس مفہوم کے قائل ہیں۔اب جبکہ ان دونوں میں اختلاف ہے تو ہم نے ارادہ کیا کہ اس کے علاوہ دیگر احادیث پرنظر ڈالیس تا کہ ان دونوں اقوال میں ہے کسی کی دلالت مل جائے۔ چنانجے حضرت انس طافئؤ کی بیروایت مل گئی۔ (ملاحظہ ہو) ١٨١ : فَإِذَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَذْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الْعِنَبِ حَتَّى يَسُوَدَّ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ فَلَلَّ ذَلِكَ عَلَى اِبَاحَةِ بَيْعِهِ بَعْدَمَا يَشْتَدُّ وَهُوَ فِيْ سُنْبُلِهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَالِكَ كَنَالِكَ لَقَالَ حَتَّى يَشْتَدَّ وَيَبْرَأَ مِنْ سُنْبُلِهِ\_فَلَمَّا جَعَلَ الْغَايَةَ فِي الْبَيْعِ الْمَنْهِيّ عَنْهُ، هِيَ شِدَّتُهُ وَيُبُوْسَنُهُ، دَلَّ ذلِكَ أَنَّ الْبَيْعَ بَعْدَ ذلِكَ بخِلافٍ مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْبَدْءِ فَلَمَّا جَازَ بَيْعُ الْحَبِّ الْمُغَيَّبِ فِي السُّنْبُلِ، الَّذِي لَمْ يَبِعْ، دَلَّ هذا عَلَى جَوَازِ بَيْعِ مَا لَا يَرَاهُ الْمُتَبَايِعَانِ ، إِذَا كَانَا يَرْجِعَانِ مَعَهُ اللَّي مَعْلُوْمٍ ، كَمَا يَرْجِعَانِ مِنَ الْحِنْطَةِ الْمَبِيْعَةِ الْمُغَيَّبَةِ فِي السُّنبُلِ اِلَى حِنْطَةٍ مَعْلُوْمَةٍ .وَأُوْلَى الْأَشْيَاءِ بِنَا فِي مِغْلِ هَلَا اِذْ كُنَّا قَدْ وَقَفْنَا عَلَى تَأْوِيُلِ هَذَا الْحَدِيْثِ ، وَاحْتَمَلَ الْحَدِيْثُ الْآخَرُ ، مُوَافَقَتَهُ، أَوْ مُخَالَفَتَهُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مُوَافَقَتِهِ، لَا عَلَى

١٨١٤: حميد نے حضرت انس طالفہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله منافیر علی انگور کی بیچ سے اس وقت تک منع

فر مایا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہوجا کمیں اور دانے کی تیج ہے منع فر مایا یہاں تک کہ وہ تخت ہوجائے۔ اس سے بید دلالت مل گئی کہ دانے کی تیج سخت ہوجائے کے بعد درست ہے اگر چہوہ اپنے سٹے میں ہو۔ اس کی دلیل بیہ کہ اگر اس کو سٹلیم نہ کیا جائے تو اس طرح کہنا چاہئے: "حتی نیشند و بیر ا، من سنبلہ "تھا کہ دانے سخت ہوکر اپنے سٹے سے باہر نکل آئے۔ اب ممنوعہ تیج کی انتہاء دانے کی تخی اور خشک ہوجائے کوقر اردیا تو اس سے بیصاف دلالت مل گئی کہ اس کے بعد دالے سودے کواس کے بدء صلاح والے سودے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ تو جب سٹے کے اندر چھے ہوئے دانے کی تیج سٹے کے اندر چھے ہوئے دانے کی تیج سٹے کے بغیر جائز ہے تو بیاس بات پر دلالت ہے کہ جس چیز کو بائع و مشتری نے نہ دیکھا ہواس کی تیج جائز ہے بشرطیکہ وہ چیز اسی طرح معلوم و معین ہوجس طرح سٹے میں پوشیدہ دانہ معلوم و معین ہے اور دور مرکی روایت میں موافقت و مخالفت دونوں کا اختال ہے تو ہم موافقت پر محمول کریں گئے نہ کہ مخالفت پر ( کیونکہ اصل مقصود تو روایات پر نیادہ سے زیادہ محل ہے)

**تخريج** : ابو داؤد في البيوع باب٢٢ ترمذي في البيوع باب٥١ ابن ماحه في التحارات باب٣٣ مسند احمد ٢٢١/٣ . . ٢٥٠

۱۸۲ : وَقَدُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِى تَفْسِيْرِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ .قَالَ كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ السِّلَعَ ، لَا يَنْظُرُونَ الِيهَا ، وَلَا يُخْبِرُونَ عَنْهَا ، وَلَا يُخْبِرُونَ عَنْهَا ، فَهَذَا مِنْ أَبُوابِ عَنْهَا .وَلَا يُخْبِرُونَ عَنْهَا ، فَهَذَا مِنْ أَبُوابِ الْقَمَادِ .

۱۸۱۷: پینس نے ابن شہاب سے ملامست اور منابذہ کی تغییر اس طرح نقل کی ہے کہ لوگ سامان باہمی فروخت کرتے مگراس کو نہ تو د کیھتے اور نہ اس کی اطلاع دیتے اس کی ملامسۃ کہا جاتا تھا اور منابذہ یہ ہے کہ لوگ سامان ایک دوسرے کی طرف بلا دیکھے کھینک دیتے اور نہ سامان دیکھتے اور نہ اس کی اطلاع دیتے بیدونوں جوئے کی صور تو ل میں ہے ہیں۔

١٨٣ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ :أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنْ رَبِيْعَةَ قَالَ : كَانَ هَذَا مِنْ أَبُوابِ الْقِمَارِ ، فَنَهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِذَا الزُّهْرِيُّ وَهُو أَحَدُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيْثُ قَدْ أَجَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْتَرِى مَا قَدْ أُخْبِرَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَايَنَهُ. فَفِى ذَلِكَ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيْثُ قَدْ أَجَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْتَرِى مَا قَدْ أُخْبِرَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَايَنَهُ. فَفِى ذَلِكَ كَلَيْ عَلَى جَوَازِ ابْتِيَاعِ الْعَائِبِ . فَقَالَ قَائِلٌ : مِمَّنُ ذَهَبَ اللهِ النَّويُلِ الَّذِي قَدَّمُنَا ذِكْرَهُ فِى أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ : مِنْ أَيْنَ أَجَزْتُمْ بَيْعَ الْعَائِبِ وَهُو مَجْهُولٌ ؟ . قِيْلَ لَهُ : مَا هُوَ بِمَجْهُولٍ فِى نَفْسِه، لِأَنَّهُ مَنْ وَجَعَ اللهِ مَعْلُومٍ ، فَهُو كَبَيْعِ الْحِنْطَةِ فِى سُنْبُلِهَا ، الْمَوْجُوعِ مِنْهَا إِلَى حِنْطَةٍ مَنْ رُجَعَ اللهِ ، رَجَعَ إِلَى مَعْلُومٍ ، فَهُو كَبَيْعِ الْحِنْطَةِ فِى سُنْبُلِهَا ، الْمَوْجُوعِ مِنْهَا إِلَى حِنْطَةٍ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الْعَلَى عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

خِللُ 🕝

مَعْلُوْمَةٍ .وَإِنَّمَا الْجَهْلُ فِي هَلَمَا هُوَ جَهْلُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى ، فَأَمَّا الْبَيْعُ فِي نَفْسِهِ فَغَيْرُ مَجْهُوْلٍ . وَإِنَّمَا الْمَجْهُولُ الَّذِي لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، هُوَ الْمَجْهُولُ فِي نَفْسِهِ الَّذِي لَا يَرْجِعُ مِنْهُ إِلَى مَعْلُومٍ ، كَبَغْضِ طَعَامٍ غَيْرٍ مُسَمًّى ، بَاعَهُ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ فَلَالِكَ الْبَغْضُ ، غَيْرُ مَعْلُوْمٍ ، وَغَيْرُ مَرْجُوْعٍ مِنْهُ اِلَى مَعْلُومٍ ، فَالْعَقْدُ عَلَى ذَٰلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ .وَقَدْ وَجَدْنَا الْبَيْعَ يَجُوْزُ عَقْدُهُ عَلَى طَعَامٍ بِعَيْنِهِ عَلَى أَنَّهُ كَذَا وَكَذَا قَفِيزًا ، وَالْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِى ، لَا يَعْلَمَانِ حَقِيْقَةَ كَيْلِهِ .فَيَكُونُ مِنْ حُقُوقِ الْبَيْعِ وُجُوبُ الْكَيْلِ لِلْمُشْتَرِى عَلَى الْبَانِعِ ، وَلَا يَكُونُ جَهْلُهُمَا بِهِ ، وَيُوْجِبُ وُقُوْعَ الْبَيْعِ عَلَى كَيْلِ مَجْهُولٍ ، إِذَا كَانَا يَرْجِعَانِ مِنْ ذَٰلِكَ إِلَى كَيْلٍ مَعْلُومٍ . فَذَٰلِكَ الطُّعَامُ الْغَاثِبُ إِذَا بِيْعَ ، وَالْمُشْتَرِى وَالْبَائِعُ بِهِ جَاهِلَانِ ، لَا يَكُوْنُ جَهْلُهُمَا بِهِ يُوْجِبُ وُقُوْعَ الْعَقْدِ عَلَى شَيْءٍ مَجْهُوْلٍ ، إِذَا كَانَا يَرْجِعَان مِنْهُ اِلَى طَعَامٍ مَعْلُومٍ فَهَاذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ ، وَأَبِيْ يُوْسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ .وَقَدْ رَوَيْنَا فِيْمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا أَنَّ عُثْمَانَ وَطَلْحَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَبَايَعَا مَالًا بِالْكُوْفَةِ .فَقَالَ عُثْمَانُ :لِيَ الْخِيَارُ ، لِأَنِّي بِعْتُ مَا لَمْ أَرَ .وَقَالَ طَلْحَةُ :لِي الُخِيَارُ ، لِأَيْنَى ابْتَغْتُ مَا لَمْ أَرَ فَحَكَّمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، بَيْنَهُمَا جُبَيْرَ بْنَ مُطُعِمٍ ، فَقَطٰى الْخِيَارَ لِطَلُحَةَ وَلَا خِيَارَ لِعُثُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . فَاتَّفَقَ هَوُلَاءِ الثَّلَائَةُ بِحَضْرَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ شَىْءٍ غَائِبٍ مِنْ بَائِعِهِ، وَعَنْ مُشْتَرِيْهِ.

الالے: پونس نے ربیعہ سے قال کیا کہ بیر (منابذہ اور ملامسہ دونوں) جوئے کی اقسام سے ہیں پس جناب رسول اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهِ الله صفح فر مايا ـ روايت بالا مين امام زبري جو كدروايت اول كروات سے بين خود آ دى كواس چيز کی خریداری کی اجازت دے رہے ہیں جس کے متعلق خبر دے دی جائے اگر چداہے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔اس میں صاف دلیل ہے سامان غائب کی فروخت (جب کمعین ومقرر ہو) جائز ہے۔تم نے بیتاویل کر کے غائب کی بیج کوکہاں سے جائز کرلیا جبکہ یہ مجہول ہے۔ بیاگر چہ فی نفسہ مجہول ہے کیونکہ جب اس کی طرف رجوع کرے گاتو وہ معلوم کی طرف رجوع کرے گا یہ اس طرح ہے جیسا کہ گندم کو سٹے میں فروخت کیا جاتا ہے جس سٹے سے معلوم گندم کی طرف لوشتے ہیں یہاں جہل تو بالع ومشتری کا ہے رہی بیج تووہ فی نفسہ غیر مجہول یعنی معلوم ہے باقی جس مجہوکی بیع جائز نہیں وہ وہ مجہول ہے جواپی ذات کے لحاظ سے مجہول ہو۔اوراس سے معلوم کی طرف نہلوٹا جا سکے۔ جیبالعض غلے کی بیج جوغیر معین ہے اور اس کوایک آ دمی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرتا ہے ہیں بیعض غلہ غیر معلوم ہاوراس معلوم کی طرف لوٹنے کی امید بھی نہیں اس لئے اس کا عقد جائز نہ ہوگا اور ہم الیں بیج جانتے ہیں جس کا

عقد معین غلے کے بد لے جائز ہے اس طور پر کہ وہ استے اسے قفیز ہے۔ حالانکہ بائع وشتری دونوں اس کے کیل کی حقیقی مقدار کوئیس جانے ۔ پس نیچ کے حقوق ہے یہ ہے کہ بائع پر لازم ہے کہ شتری کو کیل کر کے دے۔ اور اس ماپ سے دونوں کا ناواقف ہونا مجبول ماپ پر نیچ کو واقع نہیں کرتا جبہ وہ اس ہے معلوم ماپ کی طرف رجوع کر سکتے ہوں جب یہی غائب غلافر وخت کیا جائے تو فروخت کرنے اور خرید نے والا اگر اس سے ناواقف ہوں تو ان کی ناواقتی سے شکی مجبول پر عقد کر نالازم نہیں آئے گا بشر طیکہ وہ معلوم غلہ کی طرف رجوع کر سکتے ہوں اس باب میں قائن کی ناواقتی سے شکی مجبول پر عقد کر نالازم نہیں آئے گا بشر طیکہ وہ معلوم غلہ کی طرف رجوع کر سکتے ہوں اس باب میں روایت نقل کر چھے کہ حضرت عثان خاتو ہوں ہی ہے۔ اس سے قبل ہم ای کتاب میں روایت نقل کر چھے کہ حضرت عثان خاتو وخت کی ہے جس کو میں نے نہیں و یکھا حضرت طاق نے فرمایا خوارات کیا اور خیارت کی ہوں ہے جو میں نے دیکھی نہیں ۔ تو دونوں نے این اس حفرت کیا اور خیارت کیا اور خیارت کیا اور خوابت کیا اور حضرت عثان خاتو ہوں ہے جو میں نے دیکھی نہیں ۔ تو دونوں نے اپنیا اور حضرت عثان خاتو ہوں نے حضرت عثان خاتو ہوں ہوں نے حضرت عثان خاتو ہوں ہوں نے ایک اس موادی کیا اور حضرت عثان خاتو ہوں نے دیکھی نہیں معلم میں نے نے دیکھی نہیں نے دیکھی نہیں کہ خوابت کیا اور حضرت عثان خاتو ہوں نے دیکھی تھی نے دیکھی تھی نے دیکھی نے دیکھی تو بائے جو میں نے دونوں کے لئے خیار کو خابت کیا اور حضرت عثان خاتو ہوں نے دیکھی تو کیا ہوں نے دیکھی تو کے ایک خیار کو خابت کیا تو حضرت عثان خاتو ہوں کی کو دیکھی تھی نے دیکھی تھی نے دیکھی تھی ۔ دیکھی تھی ۔

١٨٥٤ : وَقَدُ حَدَّتَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهُوبِي قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا ، رَكِبَ يَوْمًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَهُو رَخُلٌ مِنُ أَزْدِ شَنُوْءَ ةَ ، حَلِيْفٌ لِبَنِى الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِي وَهُو مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضِ لَهُ بِرِيْمٍ . فَابْتَاعَهَا مِنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا عَلَى أَنْ يَنْظُرَ النَّهُ وَرِيْمٍ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى قَرِيْبٍ مِنْ ثَلَاثِينَ مِيلًا . فَهِلَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، وَعَبْدُ اللهِ بُن بُحيْنَةَ رَضِى عَلَيْهُ وَرِيْمٍ مِنَ الْمُهِينَةِ عَلَى قَرِيْبٍ مِنْ ثَلَاثِينَ مِيلًا . فَهِلْنَا عَبْدُ اللهِ بُن عُمَرَ ، وَعَبْدُ اللهِ بُن بُحيْنَةَ رَضِى الله عَنْهُمُ قَدْ تَبَايَعَا مَا هُو غَلِبٌ عَنْهُمَا ، وَرَأَيَا ذَلِكَ جَائِزًا . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ اللهِ بُن بُحيْنَة رَضِى الله عَنْهُمَا مِنْ جِهَةِ الْإِشْتِرَاطِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا ، الْحِيارَ . فِيلَ لَةَ بِالْخِيَارَ فِلْكَ الْحِيارَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ جِهَةِ الْإِشْتِرَاطِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا ، الْحِيارَ . فِيلَ لَةَ بِالْمُعْرَاطِ وَجَبَ ، لَكَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا . أَلُا لَتُعْمَر رَضِى الله عَنْهُمَا مِنْ جِهَةِ الْإِشْتِرَاطِ وَجَبَ ، لَكَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا . أَلَا لَبُعَلَ وَلُو اللهُ عَنْهُمَا مِنْ جِهَةِ الْإِنُ الْمَنْ عَنْهُ لَمْ يَشْتَرَطُ خِيلَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَشْتَرِطُ حَيْلَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَشْتَرِطُ خِيلَ اللهُ وَقَتْ مَعْدُومٍ . أَنَّ الْبَيْعَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَشْتَرِطُ خِيلَ اللهُ عَنْهُمَا وَلَا لَلْ عُمْهُمَا فِي هُ اللهُ الْحَدِيثِ الْعَلْدِي اللهُ عَنْهُ لَمْ عَنْهُ لَمْ عَنْهُ لَمْ عَنْهُمَا وَلَاللهُ عَنْهُ مَا وَلَاللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَى اللهُ عَنْهُ لَهُ وَلَا لَكَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مُلَا اللهُ اللهُ عَنْهُ مُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهُ عَنْه

١٨٥٤: سألم كبتي بين كهايك دن عبدالله بن عمر رئاتين عبدالله بن تحسينه صحابي رسول الله مَنَّالَةُ فِيمَ بين اوران كاتعلق

قبیلہ از دشنوہ سے ہے حضرت عبداللہ نے ان سے وہ زمین اس شرط پر خریدی کہ وہ اس کود کھے لیس بید ہم مدیدہ منورہ سے تمیں میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رفائٹ اور عبداللہ بن بحسینہ رضی اللہ عنہم ہیں جنہوں نے آپس میں غائب (زمین) کا سودا کیا اور اس کو جائز قرار دیا تبھی خریدا۔ یہ غائب کی بچے تو اس لئے جائز ہوگئی کہ ابن عمر بھائٹ نے خیار شرط رکھا تھا۔ یہ خیار بطور اشتراط کے ابن عمر بھائٹ کے لئے لازم نہ تھا اگر یہ بطور شرط واجب ہوتا تو تبح فاسد ہوتی ۔ کیا آپ نہیں دیکھے کہ اگر کوئی آ دی دوسرے آ دمی سے کوئی غلام خرید سے یاز مین خرید سے اور یہ شرط لگائے اس کوغیر معین وقت تک خیار حاصل ہے تو یہ بڑے فاسد ہے اور اس روایت میں تو ابن عمر بھائٹ نے وقت معلوم تک کا بھی خیار بطور شرط مقرر نہ فرمایا تھا۔ پس اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ وہ خیار جس کی انہوں نے شرط لگائی وہ وہ بی خیار رویت ہے جس کی طرف حضرت طلحہ وزیر رضی اللہ عنہم گئے ہیں جیسا کہ ہم نے ان کی روایت پہلے قل کی ہے وہ خیار شرط ہرگز نہیں ہے۔

2/١٥ : وَقَدُ حَدَّثَنَا فَهُدُ قَالَ : ثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثِنَى اللَّيْثُ قَالَ : كَنّا إِذَا تَبَايَعْنَا ، حَدَّثِنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا : كُنّا إِذَا تَبَايَعْنَا ، كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنّا بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ . قَالَ : فَتَبَايَعْتُ ، أَنَا وَعُثْمَانُ ، فَبِعْتُهُ مَالًا لِي كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنّا بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ . قَالَ : فَتَبَايَعْتُ ، أَنَا وَعُثْمَانُ ، فَبِعْتُهُ مَالًا لِي بِالْوَادِى ، بِمَا لَهُ بِخَيْبَرَ . قَالَ : فَلَمَّا بَايَعْتُهُ ، طَفِقْتُ أَنْكُصُ عَلَى عَقِبِى نَكُصَ الْقَهْقَرَى ، خَشْيَةً أَنْ يَتَوَادَنِى الْبَيْعَ عُثْمَانُ قَبْلَ أَنْ أَفَارِقَةً . فَهَذَا عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَدُ تَبَايَعًا مَا هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمَا ، وَرَأَيًا ذَلِكَ جَائِزًا ، وَذَلِكَ بِحَضْرَةٍ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمْ قَدُ تَبَايَعًا مَا هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمَا ، وَرَأَيًا ذَلِكَ جَائِزًا ، وَذَلِكَ بِحَضْرَةٍ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يُنْكِرُهُ عَلَيْهِمَا مُنْكِرٌ .

 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ المِرَّجُلِ انْبِذْ اِلَىَّ ثَوْبَكَ، وَأَنْبِذُ اِلَيْكَ ثَوْبِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُلِبَا أَوْ يَتَرَاضَيَا فَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ ، يَقُلِبَا أَوْ يَتَرَاضَيَا فَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ ، اِجَارَةُ الْبَيْعِ بِالتَّرَاضِي ، وَدَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْمُنَابَذَةَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا مَا ذَهَبَ اللهِ أَبُو حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا مَا ذَهَبَ اللهِ مُخَالِفُهُ، وَالْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

۲۰۱۸: محمد بن عمیر نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله کا ایک و دو بیعوں سے منع فر مایا۔ **کا** ایک آ دی کوئم کہو کہتم میری طرف ابنا کپڑا چینکواور میں تبہاری طرف ابنا کپڑا چینکوں گا۔ بغیراس بات کے کہ وہ دونوں کپڑوں کو کپٹے میرا جانور تیرے جانور کے بدلے بغیر واپس کرنے کے دوم رے کو راضی کرنے کے (وہ اس کو بیع قرار دیتے)۔ اس روایت میں باہمی رضامندی سے بیج کا جواز اس بات کو ٹابت کرتا ہے کہ منوعہ منابذہ وہی ہے جس کو امام ابو حنیف ؓ نے منابذہ قرار دیا ہے۔ والحمد للدرب العالمین۔

### 

کیاباپ کواپنی با کرہ بیٹی سے شادی کی اجازت لیناضروری ہے؟

#### خُلَاصَةً إِلَيْمُ الْمِزُ

فریق اوّل: بالغه با کره لڑکی کا نکاح اس کاوالداس کی اجازت کے بغیر کرسکتا ہے اس سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہ امام مالک میں بید کا قول ہے۔

#### فريق ثاني كامؤقف:

باكره بالغاركي كانكاح اسكاولى اسساجازت لتع بغيرتين كرسكتا

#### فریق اوّل کی متدلات:

الله عَدَّثَنَا أَبُوْزَرٍ ، عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَمْرِو الدِّمَشْقِیُّ قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَیْمِ الْفَضْلُ بُنُ دُکیْنِ قَالَ
 : ثَنَا یُونُسُ بُنُ أَبِی اِسْحَاقَ عَنْ أَبِی بُرُدَةَ بْنِ أَبِی مُرْسِی عَنْ أَبِیْهَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
 عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْمِتِیْمَةُ فِی نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَکَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَنْكَرَتُ ، لَمْ تُكُرَهُ

2/12: یونس بن ابواسحاق نے ابو بردہ بن حضرت ابوموی براٹیؤ سے روایت کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے جناب رسول الله منافی الله منافیز کی سے اس کی ذات کے مناب رسول الله منافیز کی سے اس کی ذات کے مناب رسول الله منافیز کی اور اگر اس نے انکار کر دیا تو منافق دریا فت کیا جائے گا پس اگروہ خاموش رہی تو گویا اس نے اجازت دے دی اور اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کو مجود نہ کیا جائے گا۔

#### تخريج: دارمي في النكاح باب٢١ مسند احمد ٤ ، ١١/٣٩٤ ع

٨٨٨ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوْدَ قَالَ : نَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ : نَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ : مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍ وْ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، فَإِنْ رَضِيتَ ، فَلَهَا رِضَاهَا ، وَإِنْ أَنْكُرَتُ ، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا۔

١٨٨٤: ابوسلمه نے حضرت ابو ہرریہ والٹیئ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللمکالٹیئر نے فرمایا بیتیم بجی سے

اجازت طلب کی جائے گی پس اگروہ راضی ہوجائے تواس کی رضا مندی اس کے لئے ہےاورا گرا نکار کریے واس پرکوئی تنجاوز نہیں ہے۔

تخريج : ابو داؤد في النكاح باب٢٣ ، ترمذي في النكاح باب٩ ١ ، مسند احمد ٢٥٩/٢ ، ٣٨٤ ، ٤٧٥ ـ

١٨٩ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ :ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ :ثَنَا يَحْيِي بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :حَدَّثِنِي أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْلَةً.قَالَ أَبُوْ جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الْبِكُرَ الْبَالِغَةَ بِغَيْرِ أَمْرِهَا ، وَلَا اسْتِنْذَانِهَا ، مِمَّنْ رَأَىٰ وَلَا رَأَىٰ لَهَا فِي ذَٰلِكَ مَعَهُ عِنْدَهُمُ قَالُوا : وَلَمَّا قَصَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَثَرَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ فِي أَوَّلِ هَلَا الْبَابِ بِمَا ذُكِرَ فِيْهِمَا مِنِ الصَّمَاتِ ، وَالْمَحْكُوْمُ لَهُ بِحُكْمِ الْإِذْنِ اِلَى الْيَتِيْمَةِ ، وَهِيَ الَّتِيْ لَا أَبَ لَهَا دَلَّ ذَٰلِكَ أَنَّ ذَاتَ الْأَبِ فِي ذَٰلِكَ بِخِلَافِهَا ، وَأَنَّ أَمْرَ أَبِيهَا عَلَيْهَا أَوْكَدُ مِنْ أَمْرِ سَائِرِ أَوْلِيَائِهَا بَعْدَ أَبِيهَا .وَمِمَّنْ ذَهَبَ اِلَى هٰذَا الْقَوْلِ ، مَالِكُ بْنُ أَنَسِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ . وَخَالَفَهُمْ فِى ذَٰلِكَ آخَرُوْنَ ، فَقَالُوا ٪لَيْسَ لِوَلِيِّ الْبِكُرِ أَبًّا كَانَ أَوْ غَيْرَةً أَنْ يُزَوِّجَهَا إلَّا بَعْدَ اسْتِنْمَارِهِ إِيَّاهَا فِي ذَٰلِكَ وَبَعْدَ صُمَاتِهَا عِنْدَ اسْتِنْمَارِهِ إِيَّاهَا .وَقَالُوا :كَيْسَ فِي قَصْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآثَرَيْنِ الْمَرْوِيَّيْنِ فِي ذٰلِكَ فِي أَوَّلِ هٰذَا الْبَابِ اِلَى الْيَتِيْمَةِ مَا يَدُلُّ أَنَّ غَيْرَ الْيَتِيْمَةِ فِي ذَٰلِكَ عَلَى خِلَافٍ حُكُمِ الْيَتِيْمَةِ إِذْ قَدْ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ أَرَادَ بِذَٰلِكَ سَائِرَ الْأَبْكَار الْيَتَامَىٰ وَغَيْرَهُنَّ .وَخَصَّ الْيَتِيْمَةَ بِالذِّكْرِ ، إِذْ كَانَ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا فِى ذٰلِكَ وَبَيْنَ غَيْرِهَا ، وَلَأَنَّ السَّامِعَ ذٰلِكَ مِنْهُ فِي الْيَتِيْمَةِ الْبِكُرِ ، يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى حُكْمِ الْبِكُرِ غَيْرِ الْيَتِيْمَةِ .وَقَدْ رَأَيْنَا مِثْلَ هَذَا فِي الْقُرْآنِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْمَا حَرُمَ مِنُ النِّسَاءِ ۚ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِيٰ فِي حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَذَكَرَ الرَّبِيبَةَ الَّتِي فِي حِجْرِ الزَّوْجِ، فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ عَلَى تَحْرِيْمِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي فِيْ حِجْرِ الزَّوْجِ دُوْنَ الرَّبِيْبَةِ الَّتِيْ هِيَ أَكْبَرُ مِنْهُ بَلُ كَانَ التَّحْرِيْمُ عَلَيْهِمَا جَمِيْعًا فَكَالِكَ مَا ذَكُرْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبِكُرِ الْيَتِيْمَةِ لَيْسَ عَلَى الْيَتِيْمَةِ الْبِكُرِ خَاصَّةً بَلُ هُوَ عَلَى الْبِكُوِ الْيَتِيْمَةِ وَغَيْرِ الْيَتِيْمَةِ .وَكَانَ مَا سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْيَتِيْمَةِ الْبِكُو دَلِيْلًا لَهُمْ أَنَّ ذَاتَ الْآبِ فِيْهِ كَذَلِكَ إِذْ كَانُوا قَدْ عَلِمُوا أَنَّ الْبِكُرَ قَبْلَ بُلُوْغِهَا اِلَى أَبِيهَا عَقْدُ الْبِيَاعَاتِ عَلَى أَمْوَالِهَا ، وَعَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى بُضُعِهَا .وَرَأُوْا بُلُوْغَهَا ، يَرْفَعُ وِلَايَةَ أَبِيهَا عَلَيْهَا فِي الْعُقُوْدِ عَلَى أَمْوَالِهَا ، فَكَالْلِكَ يَرْفَعُ عَنْهَا الْعُقُوْدَ عَلَى بُضْعِهَا .وَمَعَ هٰذَا فَقَدُ

رَوَى أَهْلُ هٰذَا الْمَذْهَبِ لِمَذْهَبِهِمُ آثَارًا ، احْتَجُّوْا لَهُ بِهَا ، غَيْرَ أَنَّ فِى بَعْضِهَا طَعْنًا عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْآثَارِ ، وَأَكْثَرُهَا سَلِيْمٌ مِنْ ذَلِكَ وَسَنَأْتِى بِهَا كُلِّهَا ، وَبِعِلَلِهَا وَفَسَادِ مَا يُفْسِدُهُ أَهْلُ الْآثَارِ مِنْهَا فِى هٰذَا الْبَابِ ، إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى فَمَا رُوِىَ فِى ذَلِكَ مِمَّا طَعَنَ فِيْهِ أَهْلُ الْآثَارِ ،

١٨٩٥: ابوسلمه نے حضرت ابو ہريه والنو سے انہول نے جناب رسول اللمظ الله علی صاب طرح کی روایت کی ہے۔امام طحاویؒ کہتے ہیں:ایک جماعت کا خیال بیہے کہ بالغہ با کرہ لڑکی کا نکاح والداس کی اجازت کے بغیر کر سکتا ہے اس کی اجازت و تھم کی حاجت نہیں۔ جنہوں نے بیرائے ظاہر کی ان کے ہاں لڑکی کی رائے کی والد کے ساتھ کوئی حیثیت نہیں۔ان دونوں روایات میں جناب نبی اکرم کالٹیؤ کمنے خاموثی اور پیمہ سے اجازت کا تھم فر مایا اور پتیمہ وہ لڑکی ہے جس کا والد نہ ہوتو اس سے بیٹابت ہو گیا کہ جس کا والد ہواس لڑکی کا حکم اس سے مختلف ہے۔ اور والد کا تھم دوسرے تمام اولیاء سے زیادہ مؤکد ہے بقیداولیاءتو والد کے بعد ہیں۔اس قول کوامام مالک ؒ نے اختیار فرمایا ہے۔ دوسر بے فریق کا مؤقف ہے کہ با کرہ بالغائر کی کے ولی یاغیر ولی کواس کی اجازت طلب کئے بغیر نکاح کاحق حاصل نہیں ہے اور جب اس سے اجازت طلب کی جائے تو اس کی خاموثی رضائتلیم کی جائے گی۔سابقہ مؤقف کا جواب بیہ ہے کہ ان دونوں آ څار میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے اشارہ ملتا ہو کہ پتیمہ اورغیر یتیمہ کا تھم مختلف ہے۔اس لئے کہ اس کے متعلق بیر کہنا درست ہے کہ آپ نے اس سے مراد باکر ہاڑ کیاں مراد لی موں خواہ وہ پنتیم موں یاغیریتیم۔ بتیمہ کو خاص کرنے کی وجہ رہے کہ تا کہ ریب تلایا جائے کہ بتیمہ اورغیریتیمہ کا اس سلسله میں حکم برابر ہے تا کہ آپ سے بتیمہ باکرہ کا حکم سننے والا غیریتیمہ باکرہ کے حکم پراستدلال کرے۔ہم نے ديكها كة قرآن مجيد ميں الله تعالى نے اس تتم كا ايك عكم ذكر فرمايا ہے: "و دبائبكم اللاتبي فبي حجو د كيم من نسائکم"الایة اباس آیت میں پرورش کے اندر پلنے والی اس لڑکی کا ذکر کیا جواس مورت کے پاس ہوجس سے اس نے جماع کیا ہو۔اب ربید کا میں مطلب نہیں ہے کہ جو پرورش میں اسی منکوحہ کی بیٹی موجود ہے وہ تو حرام ہے اوروہ جواس سے پہلے بری عمر کی ہےوہ حرام نہیں بلکہ ہردوحرام ہیں۔بالکل اس طرح بیٹمہ باکرہ الرکی کے متعلق ہم نے جوذ کر کیا ہے وہ خاص پتیمہ با کرہ کے بارے میں نہیں بلکہ غیریتیمہ با کرہ کا حکم بھی یہی ہے۔صحابہ کرامؓ نے جو کچھیتیمہ باکرہ کے متعلق سناوہ ان کے لئے اس بات پردلیل تھی کہاں سلسلے میں باپ ولی کابھی یہی تھم ہے کیونکہ ان کومعلوم تھا کہ بالغ ہونے سے پہلے اس کے مال میں تصرف کاحق والد کو حاصل ہے۔ اس طرح اس کے نکاح کا حت بھی اس کو ہےاوروہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کو بلوغ کے بعد اس کے تمام مالی تصرفات سے والد کی ولالت اٹھ جاتی ہے بالکل اسی طرح عقد بضع پرتصرف کی ولایت بھی ختم ہوجاتی ہے۔ گراس کے باوجود فریق اوّل نے اپنے مذہب کے حق میں بچھروایات نقل کی ہیں اور ان سے استدلال بھی کیا ہے کیکن ان میں سے بعض کے سلسلہ میں ان روایات والول پرطعن بھی کیا گیا ہے جبکہ اکثر روایات اس سے محفوظ ہیں ہم ان تمام روایات کوعلتوں سمیت اور جن

کواہل آ ٹارنے فاسد قرار دیا ہم ان کواس باب میں ان شاءاللہ ذکر کریں گے۔وہ روایات جن میں اہل آ ٹارنے طعن کی ہے۔

99 : مَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ دَاوْدَ قَالَا : ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : ثَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهَى بِكُرٌ ، وَهِى كَارِهَةٌ ، فَآتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَيَّرَهَا فَكَانَ مَنْ طَعَنَ مَنْ يَدُهُ بِكُرٌ ، وَهِى كُرٌ ، وَهِى كَارِهَةٌ ، فَآتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَيَّرَهَا فَكَانَ مَنْ طَعَنَ مَنْ يَدُهُ بَلُ الْآثَادِ ، وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ رُوَاتِهَا وَتَنْبِيتِ مَا رَوَى الْحُقَّاظُ مِنْهُمْ ، وَإِسْقَاطِ مَا رَوَى مَنْ هُو دَوْلَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ قَالُولًا : هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ وَهُو رَجُلُّ كَثِيْرُ الْعَلَطِ . وَقَدْ رَوَاهُ الْحُولِيُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَيُوبَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْهُمْ سُفْيَانُ القُورِيُّ وَحَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ وَإِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةً وَلَا فَيْ ذِلِكَ مِنْهُمْ سُفْيَانُ القُورِيُّ وَحَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ وَإِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةً وَلَالَهُ فَالْمُولِ فَى ذَلِكَ .

۱۹۰ عکرمہ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی باکرہ بیٹی کا نکاح کیا مگراس لڑی کو پہند نہ تھا تو وہ لڑکی جناب نبی اکرم مَلَّ الْفِیْمُ کی خدمت میں آئی پس آپ نے اس کو اختیار دیا۔ حفاظ حدیث نے کہا کہ اس روایت کا راوی جریر بن حازم ہے اور وہ کثیر الا غلاط ہے۔ جبکہ اس روایت کو حفاظ نے ایوب سے اور طرح نقل کی ان میں سفیان ثوری محاد بن زیداور اساعیل بن علیہ جیسے لوگ میں۔ روایت اس طرح ہے۔

تخريج: ابو داؤد في النكاح باب ٢٥/٢٤ ابن ماجه في الناكح باب ٢ ' مالك في انكاح ٢٥ ' مسندا حمد ١٧٣١- المحديثي : ابو داؤد في النكاح باب ٢ ' ٢٥/٢ ابن ماجه في الناكح باب ٢ ' مالك في انكاح ٢٥ ' مسندا حمد ١٩١٠ المالك : مَا حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَبَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَبَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَطَأَ جَرِيْرٍ فِي هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، فَطَأُ جَرِيْرٍ فِي هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَطَأُ جَرِيْرٍ فِي هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِكَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَالَعُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِكَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

1912: ایوب نے عکرمہ سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم کا انٹیائے نے ایک مرد وعورت کے مابین تفریق کرادی جس عورت کے والد نے اس کا نکاح اس حالت میں کیا تھا کہ وہ عورت ناپند کرتی تھی اور بیعورت پہلے شادی شدہ تھی۔ اس روایت نے جربر کی دوغلطیاں ثابت کی جیں۔روایت کو موقوف تابعی کی بجائے مرفوع بیان کیا ہے۔ جربر نے اس کاباکرہ ہونا ذکر کیا جبکہ وہ ثیبتھی۔

حاصل بدہے: اس روایت نے جزیر کی دوغلطیاں ثابت کی ہیں۔

2/١٤ : مَا حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بْنُ أَبِي عِمْوَانَ ، وَإِبْوَاهِيْمُ بْنُ أَبِي دَاوَّدَ وَعَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالُوْا : أَخْبَرَنَا أَبُوْ صَالِحِ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي مُوْسَى قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ الدِّمَشُقِیُّ عَنِ الْاَوْزَاعِیِّ عَنُ عَطَاءٍ عَنْ هِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِی الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِی بِكُرُّ بِغَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ عَطَاءٍ عَنْ هِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِی الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِی بِكُرُ بِغَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ ، فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا لَكَانَ مِنْ حُجَّةٍ مَنْ يَذُهَبُ فِى ذَلِكَ الِى تَتَبُعِ الله عَلْهِ أَنْ أَحَدًا مِمَّنُ رَوَاهُ عَنْ شُعَيْبٍ ذَكَرَ فِيْهِ جَابِرًا غَيْرَ أَبِى صَالِحٍ الْاَسْفِيدِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ لَا يُعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِمَّنُ رَوَاهُ عَنْ شُعَيْبٍ ذَكَرَ فِيْهِ جَابِرًا غَيْرَ أَبِى صَالِحٍ هَا اللهِ مَعْبَدٍ .

219۲: عطاء نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی باکرہ بٹی کا نکاح اس کی بلاا جازت کر دیا وہ جناب نبی اکرم مَّ اللَّیُّ کی خدمت میں آئی تو آپ نے ان کے مابین تفریق کرا دی۔ جنہوں نے اس روایت کو شعیب سے روایت کیا ہے می کے متعلق معلوم نہیں کہ انہوں نے جابر کا تذکرہ کیا ہو صرف ایک ابوصالح نے اپنی روایت میں ذکر کیا ہے۔ مالی بن معبدو غیرہ نے اس روایت میں جابر جانٹی کوسا قط کیا ہے۔ روایت ملاحظہ ہو۔

219m : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيّ بُنِ مَعْبَدٍ عَنْ شُعَيْبِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ عَنْ عَلَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَابِرًا . وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بُنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنِ الْآوُزَاعِيّ ، فَبَيَّنَ مِنْ فَسَادِهِ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا

۱۹۳ عطاء نے جناب نبی اکرم منافیز کے سے اس طرح کی روایت کی ہے مگر جابر کا تذکرہ نہیں کیا۔

١٩٥٠ : بَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ أَبِي دَاوْدَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : لَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنُ الْبُوهِيْمَ ابْنِ مُرَّةً عَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ . فَصَارَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ . فَصَارَ هَذَا الْحَدِيْثِ ، الْحَدِيْثُ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُرَّةً عَنُ عَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُرَّةً هَذَا فَضَعِيْفُ الْحَدِيْثِ ، الْحَدِيْثِ ، وَمَا الْآوَرِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَصُلًا . وَمِمَّا رَوَوْا فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، مِمَّا لَا طَعْنَ لِأَحَدٍ فِيْهِ لَقَلْمَ أَصُلًا . وَمِمَّا رَوَوْا فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، مِمَّا لَا طَعْنَ لِأَحَدٍ فِيْهِ . لَكُسَ عِنْدَ أَهُلِ الْآوَرِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَصُلًا . وَمِمَّا رَوَوْا فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، مِمَّا لَا طَعْنَ لِأَحَدٍ فِيْهِ . لَكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ الْحَدِيْثِ ، وَمِمَّا رَوَوْا فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، مِمَّا لَا طَعْنَ لِلْحَدِيثِ عَنِ اللهُ وَالْدَ اللهُ الْعَلْمَ أَصُلًا وَالْعَلْمُ أَلْمُ الْعَلَامِ عَنْ اللهُ وَالْمَالِي مِنْ اللهُ الْعَلْمَ أَصُلًا وَالْمَالِمُ الْمُ الْمُؤْلِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْمَالِمُ الْعُلْمَ أَصُلًا الْمَالِمُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْعُلْمَ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

۱۹۹۷: عطاء بن ابی رباح نے جناب نبی اکرم مُلَّاتِیَّا سے اس کوروایت کیا ہے۔ بیرروایت اوزاعی نے ابراہیم بن مروعن عطاء ہے اور بیابراہیم بن مروضعیف الحدیث ہے۔ بیعلاء آثار کے ہاں تو بیابل علم سے ہی نہیں ہے۔

#### سات غير مطعون روايات ابن عباس والفيئان

490 : مَا حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ـ

219۵: ابن وہب نے مالک سے روایت کی ہے۔

١٩٧ : ح وَحَدَّثَنَا اِبْوَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْآنْصَارِتُ قَالَا ، أَخْبَرَنَا الْقَعْنَبِيُّ

، عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً ح .

۱۹۲ : صالح بن عبدالرحمٰن اورابرا ہیم بن مرز وق دونوں نے تعبنی اور عبداللہ بن مسلمہ ہے۔

2192: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ قَالَ : ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مَسْلَمَةً قَالَا : ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ فِى نَفْسِهَا ، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ فِى نَفْسِهَا ، وَاذْنُهَا صُمَاتُهَا۔

2192: نافع بن جبیر بن مطعم نے ابن عباس ٹائنا سے کہ جناب رسول اللّٰدِ ٹَالْتُیْنِ نے فرمایا بیوہ عورت اپنفس کی اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے اور با کرہ سے اس کی ذات کے متعلق پوچھا جائے گا اور اس کا اذن اس کی خاموثی ہے۔

تخريج : ابو داؤد في النكاح باب٢٠ ترمذي في النكاح باب١٠ ابن ماحه في النكاح باب١١ ، دارمي في النكاح باب١١٠ مالك في النكاح باب١١٠ مالك في النكاح؟ مسند احمد ٢١٩/١ ، ٣٦٠ ٣٦٠\_

الله بن عَبْدِ الله بن مَوْهَبٍ عَنْ نَافِعِ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ الله عَبْدِ الله عَنْهَ مَوْهَبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَة .

۱۹۸ نافع بن جبیر بن مطعم نے حضرت ابن عباس اللہ سے انہوں نے جناب نبی اکرم مالی اللہ سے اس طرح کی روایت کی ہے۔

99 : خَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : لَنَا أَسَدُ بْنُ مُوْسَىٰ قَالَ : لَنَا عِيْسَىٰ بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ فَالَ : لَنَا عِيْسَىٰ بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلُهُ.

2199 عیسیٰ بن یونس نے ابن موہب سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اس طرح روایت کی ہے۔

٠٢٠٠ : حَدَّثَنَا رَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنْنَةَ عَنْ زِيَادِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْفَصْلِ سَمِعَ نَافِعَ بُنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْفَصْلِ سَمِعَ نَافِعَ بُنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنَّى اللهِ بُنِ الْفَصْلِ سَمِعَ نَافِعَ بُنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الثَّيِّبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا أَيُّ وَلِي كَانَ ، مِنْ أَبِ أَوْ غَيْرِهِ، كَانَ كَذَلِكَ الْبِكُورُ الْمَذْكُورَةُ فِيْهِ ، هِى الْبِكُورُ الَّتِي وَلِيُّهَا أَيُّ وَلِي كَانَ مِنْ أَبِ أَوْ غَيْرِهِ، أَى : لَمْ يَكُنُ غَايَةً فِيْهِ الْمَذْكُورَةُ فِيْهِ، هِى الْبِكُورُ الَّتِي وَلِيُّهَا أَيُّ وَلِي كَانَ مِنْ أَبِ أَوْ غَيْرِهِ. أَى : لَمْ يَكُنُ غَايَةً فِيْهِ الْمَذْكُورَةُ فِيْهِ، هِى الْبِكُورُ الَّتِي وَلِيُّهَا أَيُّ وَلِي كَانَ مِنْ أَبِ أَوْ غَيْرِهِ. أَى : لَمْ يَكُنُ غَايَةً فِيْهِ

وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ غَايَةً فَكَذَٰلِكَ الْبِكُرُ الْمَقُرُونَةُ اللَّهَا .وَقَدْ رُوِىَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ بِلَفْظٍ ، غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ .

IAF

۰۰۱۵: نافع بن جبیر نے حضرت ابن عباس بھی سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله کا جب اس روایت میں الله الله کا دور کا اس میں کی کا دیا تہیں ہے اور قیاس کا تقاضا ہے کہ جو آخری حد تک ولی ہوسکتا ہووہ مراد ہو ہی اس طرح وہ با کرہ جس کواس کے ساتھ ملاکر ذکر کیا گیا ہے جس کا کہ اس میں تذکرہ موجود ہے اس سے بھی وہی باکرہ مراد ہوجس کا ولی موجود ہو خواہ جو بھی ولی ہووالد یا دیگر آخری حد تک مراد ہے۔ بیروایت دوسری سندصالح بن کیان عن نافع سے ان الفاظ کے علاوہ دیگر الفاظ سے مروی ہے۔ ( ملاحظہ ہو )

٢٠١ : حَدَّفَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَوِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ لِلْآبِ مَعَ النَّيْبِ أَمْرٌ ، وَالْبِكُرُ تُسْتَأَذَنُ ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا فَهَاذَا مَعْنَاهُ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ لِلْآبِ مَعَ النَّيْبِ أَمْرٌ ، وَالْبِكُرُ تُسْتَأَذَنُ ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا فَهَاذَا مَعْنَاهُ ، مَعْنَى الْآوَلِ ، سَوَاءٌ . وَالْبِكُرُ الْمَذُكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ هِى الْبِكُرُ ذَاتُ الْآبِ ، كَمَا أَنَّ النَّيْبَ الْمُدُكُورَةَ فِيه ، كَذَالِكَ . فَهاذَا مَا رُوى لَنَا فِي هذَا الْبَابِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . وَأَمَّا عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَرُوى فِي فِي ذَلِكَ ، عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . وَأَمَّا عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَرُوى فِي فِي ذَلِكَ ، عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . وَأَمَّا عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَرُوى فِي فِي ذَلِكَ ، عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . وَأَمَّا عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَرُوى فِي فِي ذَلِكَ ، عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَنْهَا وَسَلّمَ .

۱۰۷۵: صالح بن کیسان نے نافع بن جبیر سے انہوں نے حضرت ابن عباس رہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ مکا فیٹی سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ مکا فیٹی نے فر مایا۔ والد کو ہوہ کے معاملے میں کچھافتیار نہیں اور باکرہ سے اجازت طلب کی جائے گی اور اس کی اجازت اس کی خاموثی ہے۔ اس روایت اور پہلی روایت کامفہوم ایک جبیبا ہے اور وہ باکرہ جس کا تذکرہ اس روایت میں فارد ہے وہ والد والی ہے۔ یہ اس سلسلہ میں حضرت ابن عباس مناب کی جناب نبی اکرم مان فیٹی سے سات روایات ہیں۔

#### حاصل روایت:

اس روایت اور پہلی روایت کامفہوم ایک جیسا ہے اوروہ با کرہ جس کا تذکرہ اس روایت میں وارد ہے وہ والدوالی ہے جیسا کہ اس روایت میں ندکورہ ثیبہ والدوالی ہے۔ يداس سلسله بين حفرت ابن عباس والعن كى جناب نبى اكرم مَنْكَ النَّيْمُ السيسات روايات بين \_

#### روايات حضرت عائشه رضي الله عنها:

١٠٢٠: مَا حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشُو الرَّقِّىُ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مُلَيْكَةَ يَقُولُ : قَالَ ذَكُوانُ ، مَوْلَى عَائِشَة : سَمِعْت عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا تَقُولُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا : أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لا ؟ قَالَ نَعَمُ ، تُسْتَأْمَرُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا : أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لا ؟ قَالَ نَعَمُ ، تُسْتَأْمَرُ . فَقُلْتُ إِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ قَالَ فَذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا هِى سَكَّتَتُ فَهَاذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْدُ سَوَّى بَيْنَ أَهُلِ الْبِكُو جَمِيْعًا فِى تَزُويْجِهَا ، وَلَمْ يَفْصِلُ فِى ذَٰلِكَ بَيْنَ حُكْمٍ أَبِيهَا ، وَلا حُكْمٍ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ أَهْلِهَا . وَأَمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَرُوى فِى ذَٰلِكَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ فَرُوى فِى ذَٰلِكَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسُلَمَ قَلْ فَالِكَ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَلَاكَ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَلَاكَ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكَ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَوْ مَنْ اللهُ عَنْهُ وَسُلَمَ وَلَاكَ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَسُلَقًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلُولَ عَنْهُ عَلَيْهِ الْهُ الْذَالِكَ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ الْفَالِلَ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللهَ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ال

۲۰۲۷: ذکوان مولی عائشہ بڑھی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ بڑھیا کوفر ماتے سنا کہ میں نے جناب رسول اللّہ مُلَّا اللّٰہ مُلَّا اللّٰہ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہ ہُلِ اللّٰہ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہ ہُلَا اللّٰہ ہُلَا اللّٰہُلَا اللّٰہ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُ ہُلّٰ اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہِ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُلَٰ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰ ہُلَا اللّٰہُ ہُلَا اللّٰ ہُلَا

#### روايات حضرت ابو هريره طالتيه:

٢٠٠٣ : مَا حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ عَنْ يَحْيِى بُنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنْكُحُ النَّهِ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ . قَالُوا : وَكَيْفَ اِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ النَّهِ ؟ قَالَ النَّهِ ؟ قَالَ النَّهِ ؟ قَالَ النَّهُ عَنْهُ مَتُ اللهِ عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ اللهِ ؟ قَالَ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَالَهُ عَنْهُ عَالَ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَالَعُمْ عَنْهُ عَ

۳۰۲۰: حضرت ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریرہ و وائین سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الدَّمَا اُلْتُوَا نے فر مایا کہ ثیبہ کا نکاح اس سے اجازت طلب کرنے کے بغیر نہ کیا جائے اور باکرہ کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ مانگی جائے صحابہ نے بوچھایا رسول اللّٰمَ اللّٰہ مَا اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُلْمُ الللّٰمُ اللّٰم

**تخريج** : بخاري في الحيل باب٢ ١٬ ابو داؤد في النكاح باب٢٣٬ ترمذي في النكاح باب١٨، ابن ماجه في النكاح باب١١،

دارمي في لانكاخ باب١٣ ، ١٤ ، مسند احمد ٢٢٩/٢ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٧٩ -

طَنَعِالُوعِ بِمَرْيِعَةُ (سَرِم)

٢٠٥٣ : حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ عَلِيّ بُنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْلِي بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

۲۰۴۷ علی بن مبارک نے یکی بن ابی کثیر سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔

2٢٠٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ح.

2000:عبدالله ابن میمون نے ولید ابن مسلم سے روایت کی ہے۔

٢٠٧٠ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَجَّاجِ وَرَبِيْعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَا : ثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكْرٍ قَالَ : ثَنَا الْأُوزَاعِیُّ قَالَ : حَدَّثِنِی يَعْیِی بُنُ أَبِی كِیْرٍ قَالَ : حَدَّثِنِی أَبُوْ سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ أَبِی هُرَیْرَةَ رَضِی الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، مِثْلَهُ فَقَدُ جَمَعَ فِی ذَٰلِكَ بَیْنَ سَائِرِ الْاولِیاءِ ، وَلَمُ يَعْعَلُ لِلْابِ فِی ذَٰلِكَ حُکْمًا زَائِدًا عَنْ حُکْمٍ مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ . فَدَلَّ ذَٰلِكَ أَنَّ الْمَعْنَى الّذِی ذَاكَرُنَا يَعْمُ حَدِیْثِ أَبِی هُرَیْرَةَ الّذِی رَوَیْنَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَفِی أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، كَمَا ذَكَرُنَا ، لِيُوافِقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِیْثِ ، وَلَا یُصَادُّهُ . وَلَیْنَ کَانَ هَذَا الْاَمُو يُؤْخَدُ مِنْ طَرِیْقِ فَصُلِ بَعْضِ لِیُوافِقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِیْثِ ، وَلَا یُصَادُّهُ . وَلَیْنَ کَانَ هَذَا الْاَمُو يُونَ قَالِ هَذَا الْمُعْرِ فَیْ أَوْلِ هَذَا الْحَدِیْثِ فَصُلِ بَعْضِ لِیکُوافِقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِیْثِ ، وَالْجَلَالَةِ ، فَانَّ يَحْنَى بُولَ أَبِى كَثِیْرٍ أَجَلٌ مِنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ وَاتَّقَنَ ، وَأَصَحُّ دِوَایَةً ، لَقَدُ فَضَلَهُ أَیُّوْبُ السِّحْتِیانِیٌ عَلَی أَهْلِ زَمَانِ ذِکْوهِ فِیْهِ .

۲۰۲۱: یکی بن افی کثیر نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دائی شیر سے اور انہوں نے رسول الله منائی ہی ہے۔ ان روایات میں تمام اولیاء کوجم کیا گیا اور باپ کے لئے دیگر اولیاء کا کوئی الله منائی ہیں کیا گیا اور باپ کے لئے دیگر اولیاء کا کوئی زائد تھم بیان نہیں کیا گیا تو اس سے بید لا لت مل کی کہم نے باب کی ابتداء میں حضرت ابو ہریرہ دائیوں کی روایت کا جومعنی بیان کیا ہے وہ اس حدیث کے معنی کے موافق ہے متفاد نہیں اور اگر اس حدیث کور وات کے باہمی حفظ پیشکی اور جلالت شان کے اعتبار سے لین ہوتو تب بھی بیلی ابن کشر کو محمد ابن عمر و کے مقابلے میں اتقان اور صحت روایت کا درجہ حاصل ہے بلکہ ابوابوب سختیانی نے تو ان کو این زمانے کے تمام ہم عصر محدثین سے افضل قرار دیا ہے (ابو

270 : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی دَاوْدَ قَالَ : نَنَا مُوْسَیُ بْنُ اِسْمَاعِیْلَ الْمُنْقِرِیُّ قَالَ : نَنَا وُهَیْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَیْوُبَ یَقُولُ : مَا بَقِیَ عَلَی وَجُهِ الْاَرْضِ مِثْلُ یَحْییٰ بْنِ أَبِی كَثِیْرٍ رَحِمَهُ اللهُ . وَلَیْسَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِی هٰذِهِ الْمَرْتَبَةِ ، وَلَا فِیْ قَرِیْبٍ مِنْهَا ، بَلْ قَدْ تَكَلَّمَ فِیْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ

مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ . فَرَوَى عَنْهُ.

٢٠٧٠: وبيب بن فالدكت بين كه بمل في ايوب كوكت سنا كه بمل في تطفئ ذمين پراس وقت يخي اين كثر جيسا محدث نميس پايا -محد بن عمر ودر ج ميس ان جيس تو دركز ران كقريب بهى نميس بلكه امام ما لك في تواس پرجرح كى ہے ( ملاحظ فرما كيس ) ٢٠٨٨ : حَا حَدَّ فَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاؤُدَ قَالَ : فَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاؤُدَ الْمُنْقِوِيُّ قَالَ : فَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عُشْمَانَ الْبَدْرَاوِيُّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ فَلُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و . فَقَالَ : حَمَلَهُ -يَعْنِى الْبَدِينُ فَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۲۰۸ عبدالرحمٰن بن عثان بدراوی کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس بیٹھا تھا تو کسی نے محمد بن عمرو کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا لوگوں نے اس کو حدیث کا حامل بنایا تو وہ حدیث کا حامل بن گیا یعنی وہ خود محدث نہیں ہے باقی رہے عدی کندی تو ان کی وساطت سے نبی اکرم مُنْ الْنَیْمِ اُسے روایت مروی ہے ملاحظہ ہو۔

2004 : مَا حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ عَنْ عَدِي بْنِ عَدِى الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيْهُ عَدِى عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : النَّيْبُ تُغُرِّبُ عَنْ نَفْسِهَا ، وَالْبِكُرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا۔

9-21: عدى بن عدى كندى نے اپنے والدعدیؓ سے قال كيا انہوں نے جناب رسول اللّٰهُ تَالَّیْوَ اِسْ کہ آپ نے فرمایا كه شادى شده عورت اپنى ذات كے بارے ميں بول كر بتلائے اور كنوارى كى رضامندى اس كى خاموشى ميں ہے۔

تخريج : ابن ماجه في النكاح باب١ ١ مسند احمد ١٩٢/٤ \_

٢١٠ : حَدَّثَنَا بَحْرٌ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

٠٢١٠: بحر بن شعيب في ليث سے روايت كى چرانهول في اپني اسنادسے اسى طرح روايت كى ہے۔

٢١١ : حَدَّنَنَا يَحْلَى بُنُ عُثْمَانَ قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بُنُ الرَّبِيْعِ بُنِ طَارِقٍ قَالَ : ثَنَا يَحْلَى بُنُ أَيُّوْبَ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِي بُنِ عَدِى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَرَسِ وَهُوَ ابْنُ عَمِيْرَةَ وَقَلْ كَانَ مِنُ أَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ فَهِلذَا كَنَحُو مَا رَوَى يَحْلَى بُنُ أَبِى كَثِيْرٍ عَنُ أَمِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَهَذَا تَصْحِيْحُ الْآثَارِ فِى أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَهَذَا تَصْحِيْحُ الْآثَارِ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا تَصْحِيْحُ الْآثَارِ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُذَا تَصْحِيْحُ الْآثَارِ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا الْبَابِ ، قَدْ ذَلَ أَنَّ أَبُا الْبِكُو ، لَا يُزَوِّجُهَا بَعُدَ بُلُو غِهَا ، إلَّا كَمَا يُزَوِّجُهَا سَائِرُ أَوْلِيَائِهَا بَعُدَهُ. وَقَدْ قَدَّمُنَا مِنْ ذِكُو النَّطُو فِى ذَلِكَ فِى أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ مَا يُغْيِينَا عَنْ إِعَادَتِهِ هَاهُنَا فَيِذَلِكَ كُلِهِ

طَنَهَا وَى بَشَرِيْفَ (سَرَم)

نَأْخُذُ .نَرَى أَنْ لَا يُزَوِّجَ أَبُ الْبِكْرِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ الَّا بَعْدَ اسْتِنْمَارِهِ إِيَّاهَا فِي ذَلِكَ وَعِنْدَ صُمَاتِهَا عِنْدَ ذَلِكَ الْإِسْتِنْمَارِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَبِيْ يُوْسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ . وَقَدْ احْتَجَّ قَوْمٌ فِي ذَٰلِكَ بِمَا رُوِيَ فِي بِنْتِ نُعَيْمٍ بْنِ النَّحَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ا٢١١ : عدى ابن عدى نے اينے والد سے انہوں نے الفرس سے جو كدابن عميرہ بيں اور بيا صحاب رسول الله مَا اللهُ عَالِيْكُمْ میں سے ہیں اس طرح روایت نقل کی ۔ پس بیروایت اس طرح ہے جس طرح کیجیٰ بن کثیر نے ابوسلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دلاللہ سے اور انہوں نے جناب نبی اکرم مَا لَاللہ اسے روایت کی ۔اس باب میں روایات کی تھیج اس پر دلالت کررہی ہے کہ کنواری لڑکی کے بلوغ کے بعداس کا والداس طرح اس کا نکاح کرے گا ( لیتن اجازت لے کر) جیسا کہ دوسرے اولیاء کرتے ہیں جبکہ والدموجودنہ ہواور قیاس کا تقاضا ہم پہلے شروع باب میں بی نقل کر سے دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں اس سلسلے میں ہارامؤقف یہی ہے ہاراخیال یہ ہے کہ تنواری اور کی کا باپ کنواری بالغہ سے اجازت طلب کرنے کے بعداس کا نکاح کرے اور طلب اجازت کے بعداس کی خاموثی پر اس کا نا کح کرے یہی جارے ائمہ امام ابو حنیفہ ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللّٰد کا قول ہے ۔ بعض لوگوں نے بنت نعیم بن نحام کی روایت ہے دلیل پکڑی ہے روایت بدہے ۔ ملاحظہ و۔

٢٢٢ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ :حَدَّثِنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نُعَيْمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ النَّحَامِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَةً، ۚ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انُحُطُبُ عَلَى ابْنَةِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ النَّحَّامِ فَقَالَ لَةً :إِنَّ لَهُ ابْنَ أَخِ وَلَمْ يَكُنُ لِيَنْكِحَكَ وَيَتُرُكَهُمْ . فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَلَّمَهُ، فَخَطَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ اَبْنُ النَّحَّام مَا كُنْتُ لِأُتَرَّبَ لَحْمِيْ وَدَمِيْ، وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ فَأَنْكَحَهَا ابْنَ أَخِيْهِ وَكَانَ هَوَى الْجَارِيَةِ وَأُمِّهَا فِي ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا فَلَهَبَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَبَاهَا أَنْكَحَهَا وَلَمْ يُوَامِرْهَا ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا .وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشِيْرُوْا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ فَكَانَتِ الْجَارِيَةُ بِكُرًّا .فَقَالَ ابْنُ النَّحَامِ :يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّمَا يَكُرَهُوْنَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ، ۖ فَإِنَّ لَهُ فِي مَالِيُ مِثْلَ مَا أَعْطَاهُمُ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالُوا ۚ : فَفِي هَٰذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَجَازَ عَلَيْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا وَهِيَ كَارِهَٰذٌ لَهُ، اِذْ كَانَتُ بِكُوًا ، وَلَمْ يَجْعَلُ لَهَا مَعَ أَبِيهَا رَأْيًا فِيْ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهِ قِيْلَ لَهُ : لَوْ كَانَ

هَذَا الْحَدِيْثُ صَحِيْحًا ثَابِتًا عَلَى مَا رَوَيْنَا ، وَكَيْفَ يَكُوْنُ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ فَخَالَفَ عَبْدَ اللهِ بُنَ لَهِيْعَةَ فِي اِسْنَادِهِ وَفِي مَتْنِهِ.

#### **تخریج** : مسنداحمد ۹۷،۲\_

٣٢١٠ : حَدَّنَنَا الرَّبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْثِ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ صَالِح بُنِ عَبْدِ اللّهِ، وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ نُعَيْمُ بُنُ النَّحَامِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ صَالِحًا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَخْطُبُ عَلَى ابْنَةَ صَالِح ؟ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عَمْرَ رَضِى الله عَنْهُ أَخُطُبُ عَلَى ابْنَةَ صَالِح ؟ فَقَالَ لَهُ إِنَّ يَتَامَى ، وَلَمْ يَكُنُ لِيُونُورَنَا عَلَيْهِمْ . فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ إلى عَيِّهِ زَيْدِ بُنِ الْخَطَّابِ لِيَخُطُبَ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمْرَ رَضِى الله عَنْهُمَا أَرْسَلَنِي إلَيْكَ فَانُطُلُقَ زَيْدُ بُنِ الْخَطَّابِ إلى صَالِح فَقَالَ : إِنَّ عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَرْسَلَنِي إلَيْكَ فَانُطُلُقَ زَيْدُ بُنِ الْخَطَّابِ إلى صَالِح فَقَالَ : إِنَّ عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمْرَ رَضِى الله عَنْهُمَا أَرْسَلَنِي إلَيْكَ فَلُهُ عَنْهُمَا أَرْسَلَنِي إلَيْكَ يَتَامَى وَلَمْ أَكُنْ لِيُو يَتَامَى وَلَمْ أَكُنْ لِهُ وَلِي لَحْمَكُمْ إِنِى أَلْهِ عَلْهُمَا أَرْسَلَامُ اللهِ إِنْ عَنْهُمَا الْمُنْ اللهِ عَلْهُمَ لَحْمَكُمْ إِنِى أَلْهُ عَنْهُمَا أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ

طَنَبَإِوْ عَلِيثَيْرِيْفَ (سَرُم)

أَنْكَحْتُهَا فَلَانًا ، وَكَانَ هَواى أُمِّهَا فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَتَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ :يَا نَبِيَّ اللَّهِ خَطَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي، فَأَنْكَحَهَا أَبُوْهَا يَتِيْمًا فِي حِجْرِه، وَلَمْ يُوَامِرْهَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله صَالِحِ فَقَالَ أَنْكَحْتُ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُؤَامِرُهَا فَقَالَ :نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشِيْرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَهِيَ بِكُرُّ فَقَالَ صَالِحٌ : إِنَّمَا فَعَلْت هَذَا لَمَّا أَصْدَقَهَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، فَإِنَّ لَهَا فِيْ مَالِيْ مِثْلَ مَا أَغْطَاهَا فَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ خِلَاكُ مَا فِي الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ مِنَ الْإِسْنَادِ وَمِنَ الْمَتُنِ جَمِيْعًا ، لِأَنَّ هَلَمَا الْحَدِيْثَ إِنَّمَا هُوَ مَوْقُولُكُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ بُنِ صَالِحٍ وَالْأَوَّلُ قَدْ جَوَّزَ بِهِ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ صَالِحِ اللَّي أَبِيْهَا وَإِلَى ابْنِ عُمَو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : فَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي عَلَى مَذْهَبٍ هٰذَا الْمُخَالِفِ لَنَا أَنْ يَجْعَلَ مَا رَوَى اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ فِي هَذَا أَوْلَى مِمَّا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ لَهِيْعَةَ ، لِنَبْتِ اللَّيْثِ وَضَبُّطِهِ، وَقِلَّةِ تَخْلِيطِ حَدِيْثِهِ، وَلِمَا فِي حَدِيْثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيْعَةَ مِنْ ضِدِّ ذليكَ .وَأَمَّا مَا فِيْ مَتْنِ هَلَـٰدَا الْحَدِيْثِ مِمَّا يُخَالِفُ حَدِيْثَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ لَهِيْعَةَ ، فَاِنَّ فِيْهِ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنُعَيْمِ لَمَّا بَلَغَهُ مَا عَقَدَ عَلَى ابْنَتِهِ مِنَ النِّكَاحِ بِغَيْرِ رِضَاهَا أَشِيْرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِيْ أَنْفُسِهِنَّ فَكَانَ بِلْلِكَ رَدًّا عَلَى نُعَيْمٍ لِأَنَّ نُعَيْمًا لَمْ يُشَاوِرُ ابْنَتَهُ فِي نَفْسِهَا فَهلَا اخْتِلَافُ مَا فِي حَدِيْثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيْعَةَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَلَيْسَ فِيْ هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَخَ النِّكَاحَ قِيْلَ لَهُ : ذٰلِكَ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ابْنَةَ نُعَيْمٍ لَمْ تَحْضُرُ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْأَلُهُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَتْ حَضَرَتُهُ أُمُّهَا ، لَا عَنْ تَوْكِيلِ مِنْهَا إِيَّاهَا بِلْلِكَ حَتَّى كَانَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِبُ لَهَا بِهِ الْكَلَامُ عَنْهَا .فَكَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ ، مِنَ الْكَلَامِ لِنُعَيْمٍ عَلَى جِهَةِ التَّعْلِيْمِ .وَلَمْ يَفْسَخُ النِّكَاحَ ، إذْ كَانَ ذٰلِكَ مِنْ جِهَةِ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ الْقَضَاءُ لَا يَجِبُ إِلَّا لِحَاضِرٍ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا .وَلَقَدُ رَوَى الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكُوْ ، وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ عَنْهَا فَكَيْفَ يَجُوْزُ أَنْ يُجْعَلَ حَدِيْثُ نُعُيْمٍ بُنِ النَّحَّامِ عَلَى مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيْعَةَ إِذْ كَانَ قَدْ رَدَّهُ اللَّى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ وَهَذَا وَاقَّعُ ، فَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خِلَافُ ذَلِكَ .ثُمَّ قَدْ وَجَدُنَا حَدِيْنًا قَدْ رُوىَ فِي أَمْرِ ابْنَةِ نُعَيْمِ بُنِ النَّحَامِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتُ أَيَّمًا .

۲۱۳ ابراہیم بن صالح بن عبداللہ بیصالح بن عبداللہ وہی ہیں جونعیم بن نحام کے نام سے مشہور ہیں کیکن جناب رسول اللّذ تَالِيْنَا فِي إِن كا نام صالح ركها وه بيان كرت مين كه عبدالله ابن عمر الله الله عضرت عمر والله كوكها كه میرے لئے صالح کی بیٹی کے نکاح کا پیغام دیں تو حضرت عمر ڈاٹٹنؤ نے فرمایاان کے پاس بیتیم تھیتجے ہیں وہ ان پر تخضر جي نہيں دے سكتا عبدالله اپنے چيازيد بن خطاب كى طرف كئة تاكدوه ان كى طرف سے بيغام ديں حضرت زیدصالح کی طرف گئے اور کہا کہ عبداللہ نے مجھے تہاری طرف بھجاہے کہ میں ان کے لئے تمہاری بٹی کے متعلق پیغام دوں تو صالح کہنے لگے میرے پاس پتیم ہیں میں اپنے گوشت کوخاک الود کر کے تمہارے گوشت کو بلندنہیں کر سکتا میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اس لڑ کے کا نکاح فلاں سے کردیالڑ کی کی والدہ کی خواہش بیتھی کہوہ ابن عمر بالنبي سے نکاح كرے بس وہ رسول الله طَالِيْتِكِم كى خدمت ميں حاضر ہوئى اور كہنے كئى يارسول الله طَالَيْتِكِم إبن عمر ثالث نے میری بٹی کے لئے پیغام نکاح دیا تواس کے والد نے اپنی پرورش میں ایک بیٹیم سے اس کا نکاح کردیا اور بگی ہے مشورہ بھی نہیں کیا تو جناب رسول الله مُنَافِیّا نے صالح کی طرف پیغام بھیجااور فرمایاتم نے اپنی بیٹی کا نکاح اس ك مشور ي ك بغير كر ديا انهول نے عرض كى جي ہاں تو جناب رسول اللمنَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل میں ان سے مشورہ کرلیا کر وجبکہ وہ کنواری ہول حضرت صالح نے کہا ہے میں نے اس لئے کیا کہ جب ابن عمر بھی نے اس کومبر دے دیا (تو میں نے اس کا نکاح کردیا) ہیں اس اڑک کامیرے مال میں سے اتنابی مال ہوگا جتنا انہوں نے اس کودیا ہے۔اس روایت کی سنداورمتن دونوں مجروح ہیں۔سند کے لحاظ سے بدروایت ابراہیم بن صالح پرموقوف ہے جبکہ اس کے بالمقابل پہلی روایت ابراہیم سے تجاوز کر کے والد تک پہنچتی اور این عمر ﷺ تک پہنچی ہے تو ہمارے مخالف کے مذہب پر مناسب رہے کہ اس روایت میں جو پچھ حضرت لیٹ نے روایت کیا ہے اسے عبداللہ بن لہیعہ کی روایت سے اولی قرار دیا جائے۔ کیونکہ لیٹ ثبت وضبط کے لحاظ سے اس سے بہت بڑھ کر ہیں اوران کی روایت میں خلط کم پایا جاتا ہے جبکہ عبداللہ بن لہیعہ کی روایت اس کے برعکس اور الث ہے۔اس روایت کے متن میں ابن لہیعہ کی روایت کے خلاف بیاب یائی جاتی ہے کہ جب جناب رسول الله مَاللَّيْظُ كويدا طلاع ملی کہ حضرت تعیم نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کردیا ہے تو آپ نے ان کوفر مایا کہ عورتوں سے ان کے نفوس کے متعلق مشورہ کرلیا کرو۔ توبہ بات حضرت نعیم سے طرزعمل کی تر دید ہے کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کے معاملے میںاس ہےمشورہ نہیں کیا تھا تو ہیا بن لہیعہ کی روایت کےمتن میں نہیں ہے۔اس روایت میں یہ بات کہیں موجو ذہیں ہے کہ جناب رسول اللہ مُلْ اللّٰهِ عُلِيم نے اس نکاح کو فنح کر دیا۔ ہمارے نز دیک اس روایت کا مطلب یہ ہے والله اعلم ۔ کہ حضرت نعیم کی لڑ کی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کرفنخ نکاح کا مطالبہ نہ کیا تھا بلکہ اس کی والدہ حاضر موئی اوروہ بھی اس کی وکالت کے طور پرنہیں کہ جناب رسول الله کاٹیٹا کواس تو کیل کی دجہ ہے اس کے ساتھ کلام لازم ہوجا تا۔فلہذا آپ مَلَا لِيُنْظِم نے حضرت نعيمٌ کو جو پچھ فرمايا وہ بطورتعليم قفااور آپ نے اس سے نکاح کوفنخ نہ کيا تھا کونکہ فنخ کاتعلق فیلے ہے ہے۔اوراس بات پرسب کوا تفاق ہے کہ فیصلہ کے لئے فریقین کی موجود گی لازم ہوتی ہے۔ولید بن مسلم نے ابن ابی ذئب سے انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر والیت کی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی کنواری لڑک کا نکاح اس کی تاپندیدگ کے باوجود کر دیا تو جناب نبی اکرم کا لیکڑانے اس کے نکاح کورد کر دیا۔ تو چھریہ کیمئن ہے کہ روایت تعیم بن نحام گواس پرمجمول کریں جس طرح کہ اس کو ابن لہیعہ نے دوایت کیا ہے کیونکہ اس نے اس روایت کو ابن عمر بھی کی طرف لوٹایا ہے جبکہ حضرت ابن عمر بھی سے اس کے خلاف مروی ہے۔ پھراس سے آ کے بڑھ کرہم کہتے ہیں کہ حضرت تعیم بن نحام گی بیٹی کے سلسلہ میں ایس روایت موجود ہے جوید دلالت کرتی ہے کہ وہ کنواری نہیں بلکہ ہوہ تھی۔روایت ملاحظہ ہو۔

تخريج: مسند احمد ۹۷/۲، ۱۹۲/٤-

٢٢٣ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِى قَالَ :ثَنَا أَبُوْ مُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ قَالَ :ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ الصَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيِلَى بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَى عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ ﴿ إِنِّي قَلْهُ خَطَبْتُ ابْنَةَ نُعَيْمٍ بُنِ النَّجَّامِ وَأُرِيْدُ أَنْ تَمْشِي مَعِي فَتُكَلِّمَهُ لِي فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي أَعْلَمُ بِنُعَيْمٍ مِنْكَ، إِنَّ عِنْدَهُ ابْنَ أَخِلَهُ يَتِيْمًا وَلَمْ يَكُنُ لِيَقُضِ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيُتَرِّبَ لَحْمَةٌ فَقَالَ ۚ !إِنَّ أُمَّهَا قَدْ خَطَبَتْ اِلَىَّ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ كُنْتُ فَاعِلًا فَاذْهَبْ مَعَك بِعَمِّك زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَذَهَبْنَا اِلَيْهِ فَكُلَّمَاهُ، قَالَ :فَكَأَنَّمَا يَسْمَعُ مَقَالَةً عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ :مَرْحَبًّا بِكَ وَأَهْلًا وَذَكَّرَ مِنْ مَنْزِلَتِهِ وَشَرَفِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عِنْدِى ابْنَ أَخِ لِي يَتِيْمٌ ، وَلَمْ أَكُنْ لِأَنْقُضَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَأَتَرِّبَ لَحْمِي . فَقَالَتْ أُمُّهَا مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ : وَاللَّهِ لَا يَكُونُ هٰذَا حَتَّى يَقْضِيَ بِهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحْبِسُ أَيِّمًا مِنْ بَنِي عَدِى ، ، عَلَى ابْنِ أَخِيْك سَفِيْهٍ ؟ قَالَتْ أَوْ ضَعِيْفٍ .قَالَ : ثُمَّ خَرَجَتُ حَتَّى أَنَتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَ تُهُ الْخَبَرَ .فَدَعَا نُعَيْمًا فَقَصَّ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنُعَيْمِ صِلْ رَحِمَكَ، وَأَرْضِ أَيِّمَكَ وَأُمَّهَا ﴿ فَإِنَّ لَهُمَا مِنْ أَمْرِهَا نَصِيْبًا لَفِيى هَٰذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ بِنْتَ نُعَيْمِ بُنِ النَّحَّام كَانَتْ أَيَّمًا ، فَلَالِكَ أَبْعَدُ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ نِكَاحَ أَبِيهَا عَلَيْهَا وَهِي كَارِهَةٌ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

۲۱۲ عروہ نے ابن عمر طابق سے روایت کی ہے کہ میں حضرت عمر طابق کے پاس گیا اور عرض کیا کہ میں نے تعیم

بن نحام کی بیٹی کو پیغام نکاح دیا ہے اور میں بیے چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چل کر ان ہے بات کریں تو جھے عمر بڑاتھ نے کہا میں لیسے کوتم سے بہتر جانتا ہوں اس کے ہاں اس کا بھیجا بیٹیم موجود ہے وہ اپنے گوشت کوٹی میں ڈال کر لوگوں کے گوشت کے لئے فیصلہ نہ کرے گا۔ ابن عمر طابع کیا اس کی والدہ نے میری طرف پیغام نکاح بھیجا ہے تو حضرت عمر طابع کے گارتم نے ضرور کرنا ہے تو پھراپنے ساتھ اپنے بچازید کو لے جاؤر اوی نکاح بھیجا ہے تو حضرت عمر طابع کو گارتم نے ضرور کرنا ہے تو پھراپنے ساتھ اپنے بچازید کو لے جاؤر اوی کہتے ہیں کہ اس نے وہی بات کی گویا کہ اس نے عمر طابق کی بات من رکھی ہے۔ نیم کہنے گئے تہمارے آنے پرخوش آمدید تم بڑے مرتبے اور شی اپنے گوشت کوٹی میں ملا کر دومروں کے گوشت کو معزز کروں تو اس پر گھر کی جانب سے بچی کی والدہ پول اٹھیں بیہ ہرگز نہ ہوگا جب تک کہ جناب رسول اللہ کا گھڑا کی اس کی مالی کے کیا تم بی عدی کی ایک بیوہ لاکی کو اپنے کم عقل جی جے کے خوام کوٹی کے کیا تم بی عدی کی ایک بیوہ لاکی کو اپنے کم عقل جی جے کے خوام کوٹی کے کہا تھا۔ تو جناب رسول اللہ کا گھڑا نے نے مالیا اے نعیم صلہ جی اس طرح تمام واقعہ ضدمت میں آئی می اور اپنے کہا تھا۔ تو جناب رسول اللہ کا گھڑا نے نو مرایا اے نعیم سے مطوم ہوتا ہے کہا تھا۔ تو جناب رسول اللہ کا گھڑا نے نے مرایا اس کوراض کر و کیونکہ ان کے معالمہ میں ان کا حصہ ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تیم کی بیٹی بیوہ تھی اور بیا بیات بید ہے کہ جناب نی اگرم کا گھڑا اس کی مرضی کے بغیراس کے والد کے سے ہوئے نکاح کو جائز رکھیں۔ مال کوراض کر و کیونکہ ناب نی اگرم کا گھڑا اس کی مرضی کے بغیراس کے والد کے سے ہوئے نکاح کو جائز رکھیں۔

# الْمِقْدَارِ الَّذِي يُحَرِّمُ الصَّدَقَةَ عَلَى مَالِكِهِ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُحَرِّمُ الصَّدَقَةَ عَلَى مَالِكِهِ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُحَرِّمُ الصَّدَةِ مَا مِعِ؟

## خُلاصَةُ إلْهُ أَمِلُ

فریق اوّل: صبح وشام کے کھانے کا جو مالک ہواس پڑ صدقہ حرام ہے اور اس کو سوال درست نہیں۔ فریق ٹانی کا قول یہ ہے: اگر کوئی ایک اوقیہ چاندی (۴۰۰ درہم کے برابر) کا مالک ہوتو اس پر ضدقہ حرام ہے اور اس کو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔

> فریق ٹاکٹ: پچان درہم کے مالک پرصدقہ حرام ہے۔ فریق رابع : دوسو درہم کے مالک پرصدقہ وسوال حرام ہیں بیائمہ احناف کا قول ہے۔

## فريق اوّل كي مسدلات:

٢١٥ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرِ الرَّقِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَيُّوْبُ بُنُ سُويُد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيْدَ بُنِ جَابِرٍ ،
 قال :حَدَّثِنِي رَبِيْعَةُ بُنُ يَزِيْدَ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيّ ، قال :حَدَّثِنِي سَهُلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : صَدَّتِنِي سَهُلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : صَدِّعَةُ بَنُ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنِي ،
 قَالَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكُثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا ظَهْرُ غِنِي ؟ قَالَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ مَا يُعَشِيهِمُ وَمَا يُعَشِيهِمْ مَا يُغَدِّيهِمْ وَمَا يُعَشِيهِمْ -

۲۱۵: ابو کبدہ سلولی نے سہل بن حظلیہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے جناب رسول الله مُؤَاثِّيَّةُ اکوفر ماتے سناجس آدمی نے مالداری کے باوجودلوگوں سے سوال کیا وہ اپنے پاس جہنم کے انگارے زیادہ کررہا ہے میں نے عرض کیا یارسول الله مُؤَاثِّةُ اللهِ طَهِمْ کیا ہے آپ نے فر مایا اس کے گھر والوں کے ہاں صبح وشام کا کھانا ہو۔

تخريج : ابو داؤد في الزكاة باب ٢٤ مسند احمد ١٨١/٤

٢١١٧ : حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ : ثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكُو ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ يَزِيْدَ بُنِ جَابِرٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِفْلَةً بِإِسْتَادِهِ. قَالَ أَبُو جَعْفَو : فَذَهَبَ قَوْمٌ اللَّى أَنَّ مَنْ مَلَكَ هَذَا الْمُصْلَقَةُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، وَاحْتَجُواْ فِي ذَلِكَ ، بِهِذَا الْحَدِيْثِ الْمُسْأَلَةُ ، وَاحْتَجُواْ فِي ذَلِكَ ، بِهِذَا الْحَدِيْثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ مَلَكَ أُوقِيَّةً مِنَ الْوَرِقِ ، وَهِي أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ

عِدْلَهَا مِنَ الذَّهَبِ حُرِّمَتُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، وَمَنْ مَلَكَ مَا دُوْنَ ذلِكَ ، لَمْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ . وَاحْتَجُوْ ا فِي ذَٰلِكَ.

۲۱۷: عبدالرحمٰن بن بزید نے حضرت جابڑ ہے روایت کی ہے پھراسی طرح ان کی اسناد والی روایت کی آئی ہے۔امام طحاوی کہتے ہیں: کچھلوگ اس طرف گئے ہیں کہ جواتی مقدار بعنی صبح وشام کے کھانے کا مالک ہوگا اس پر صدقة حرام ہے اور اس کوسوال درست نہیں اور انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ فریق ٹانی کامؤ قف ہے کہ جو خص ایک اوقیہ چاندی کا مالک ہو کہ جس کی مقدار چالیس درہم ہے بااس کے برابر سونا ہوتو اس پرصدقہ حرام ہاوراس کوسوال جائز نہیں اور جواس سے کم کا ما لک ہواس پرصدقہ حرام نہیں ہے انہوں نے مندرجہ ذیل روایات سے استدلال کیاہے۔

٢٢٧ : بِمَا حَدَّثَنَا يُؤنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ : أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَةٌ عَنْ يَزِيْدَ بُن أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِرَجُلٍ يَسْأَلُ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَعِنْدَهُ أُوْقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا ، فَقَدْ سَأَلَ اِلْحَافَا وَالْأُوْقِيَّةُ يَوْمَئِذِ أَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا .

۲۱۷: عطاء بن بیار نے بنی اسد کے ایک آ دمی سے وہ کہتے ہیں کہ میں جناب رسول الله منافظ کا کہ کا محدمت میں حاضر ہوا کہ آ ب ایک آ دمی کوفر مار ہے تھے کہ جس نے اس حالت میں سوال کیا جبکہ اس کے پاس ایک اوقیہ یا اس کا بدل (سونا وغیرہ) ہوتواس نے گویا اصرار ہے سوال کیا ان دنوں اوقیہ جالیس دراہم کے برابر ہوا کرتی تھی۔

تخريج : مسند احمد ٢٠٠٥٥\_

٢١٨ : وَبِمَا حَدَّلُنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانٍ قَالَ : ثَنَا بِشُرُ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

۲۱۸ :بشرین عمرنے مالک بن انس سے پھرانہوں نے اپنی اسنا دے اس طرح روایت کی ہے۔

٢١٩ : وَبِمَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ، قَالَ : لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ ، قَالَ : نَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً. وَخَالْفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُوْنَ ، فَقَالُوْا :مَنْ مَلَكَ خَمْسِيْنَ دِرْهَمَّا أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الذَّهَبِ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَّةُ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُمُ الْمَسْأَلَةُ، وَمَنْ مَلَكَ مَا دُوْنَ ذلِكَ، لَمْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ . وَاحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ.

2719: سفیان نے زید بن اسلم سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے روایت نقل کی ہے۔ فریق ثالث کامؤقف ہے کہ

جو پچاس دراہم یااس کے برابرسونے کا مالک ہواس پرصدقہ حرام ہےادراس کوسوال درست نہیں اور جواس سے کم کا مالک ہواس پرصدقہ حرام نہیں ہےانہوں نے ان روایات کودلیل بنایا ہے۔

٢٢٠ : بِمَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ نَصُو ، قَالَ : نَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، ح . وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوْقِ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَنْ اللهُ عَالِهِ وَسَلَّمَ لَا يَوْيُدُ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَوْيُدُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوْيُدُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَا إِنَّا مُشْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشْهُ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشْهُ عَبْدُ مَسْأَلُ عَبْدٌ مَسْأَلُهُ ، وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ إِلَّا جَاءَ تُ شَيْنًا ، أَوْ كُدُوحًا ، أَوْ خُدُوشًا ، فِي وَجْهِم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسْأَلُ عَبْدُ مَسْأَلُكُ ، وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ إِلَّا جَاءَ تُ شَيْنًا ، أَوْ كُدُوحًا ، أَوْ خُدُوشًا ، فِي وَجْهِم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَسَالَمُ اللهُ مِنَ اللّهُ مَا يُغْنِيْهِ إِلَّا جَاءَ تُ شَيْنًا ، أَوْ كُدُوحًا ، أَوْ خُدُوشًا مِنَ الذَّهِبِ .

۲۲۰: سفیان توری سے پھر انہوں نے اپنی اساد سے محمد بن عبدالرحمٰن بن یزید سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے دیاب رسول الله مَالَّيْتُمَا نَّهُ وَمایا بندہ جوسوال کرتا ہے انہوں نے حضرت ابن مسعود ڈاٹنڈ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله مَالَّيْتُمَا نَّهُ الله کہ اس کے پاس کفایت والی چیز ہوتی ہے تو وہ قیامت کے دن کسی چیز یا بدنمائی یا خراشوں والے چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا آپ ہے پوچھا گیا یارسول الله مَالَّيْتُمَا عناء کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پچاس دراہم یا اس کے حساب سے سونا۔

تخريج : بنحوه في الدارمي في الزكاة باب٧١ ، مسند احمد ٢٦/٤ ، ٣٦ ـ

2٢٢١ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَالِدٍ الْبَغُدَادِيُّ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ هُشَيْمِ الرِّفَاعِيُّ ، قَالَ : ثَنَا يَحْلَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِعْلَدُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُدُوْحًا فِى وَجُهِم وَلَمْ يَشُكَّ ، وَزَادَ فَقِيْلَ لِسُفْيَانَ : وَلَوْ كَانَ عَنْ غَيْرِ جَكِيْمٍ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ، عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ يَزِيْدَ لَ وَخَالَفَهُمْ فِى ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ مَلَكَ مِنْتَى دِرْهَمٍ ، حُرِّمَتُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَالْمَسْأَلَةُ ، وَمَنْ مَلَكَ مُنَمِّ الصَّدَقَةُ أَيْضًا الصَّدَقَةُ وَالْمَسْأَلَةُ ، وَمَنْ مَلَكَ دُولَهَا لَمْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ ، وَلَمْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ أَيْضًا . وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ .

۲۲۱ : یخی بن آ دم نے سفیان توری سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اس طرح روایت کی ہے البتہ کدوھا کے بعد فی وجہہ کے الفاظ زائد ہیں سنمیان سے کہا گیا کہ غیر حکیم سے روایت کس طرح ہے۔ تو انہوں نے کہا زبید نے محمد بن عبدالرحلن بن بزید سے روایت کی ہے۔ جو محض دوسود زاہم کا ما لک ہواس پر صدقہ اور سوال حرام ہے اور جواس کم مقدار کا ما لک ہواس پر سوال حرام نہیں اور نہ ہی اس پر صدقہ حرام ہے ان کی دلیل بیروایات ہیں۔

٢٢٢ : بِمَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُوْبَكُرٍ الْحَنفِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : جَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ أَنَّهُ أَتَى أُمَّهُ فَقَالَتُ : يَا بُنَى لَوْ ذَهَبْت إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْتُهُ . قَالَ : فَجِنْت اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ ، وَهُوَ يَقُولُ : مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ، وَمَنِ اسْتَعَفَّ ، أَعَفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ عِدْلُ خَمْس أَوَاقِ ، سَأَلَ اِلْحَافَا ـ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَمَّا اخْتَلَفُوْا فِي ذَٰلِكَ ، وَجَبَ الْكَشْفُ عَمَّا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؛ لِنَسْتَخُوجَ مِنْ هَلِهِ الْأَقُوالِ ، قَوْلًا صَحِيْحًا . فَرَأَيْنَا الصَّدَقَةَ لَا تَخُلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ ﴿إِمَّا أَنْ تَكُوْنَ حَرَامًا لَا تَحِلُّ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ الضَّرُورَاتِ اِلَيْهَا .أَوْ تَكُوْنُ تَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمْلِكَ مِقْدَارًا مِنَ الْمَالِ ، فَتَحْرُمُ عَلَى مَالِكِهِ. فَرَأَيْنَا مَنْ مَلَكَ دُوْنَ مَا يُغَلِّيهِ، أَوْ دُوْنَ مَا يُعَشِّيهُ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ لَهُ حَلَالًا ، بِاتِّفَاقِ الْفِرَقِ كُلِّهَا .فَخَرَجَ بِنْالِكَ حُكُمُهَا ، مِنْ حُكُم الْاشْيَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي تَحِلُّ عِنْدَ الطَّرُوْرَةِ ۚ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ ٱضْطُرَّ اِلَى الْمَيْتَةِ ، أَنَّ الَّذِي يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا ، هُوَ مَا يُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهُ، لَا مَا يُشَجِّعُ ، حَتَّى يَكُونَ لَهُ غَدَاءٌ ، أَوْ حَتَّى يَكُونَ لَهُ عَشَاءٌ . فَلَمَّا كَانَ الَّذِي يَحِلُّ مِنِ الصَّدَقَةِ ، هُوَ بِخِلَافِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، ثَبَتَ أَنَّهَا إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى مَنْ مَلَكَ مِقْدَارًا مَا فَأَرَدُنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي ذلِكَ الْمِقْدَارِ مَا هُوَ ؟ فَرَأَيْنَا مَنْ مَلَكَ دُوْنَ مَا يُغَدِّى ، أَوْ دُوْنَ مَا يُعَشِّى ، لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ غَنِيًّا . وَكَذَلِكَ مَنْ مَلَكَ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا ، أَوْ خَمْسِيْنَ دِرْهَمًا ، أَوْ مَا هُوَ دُوْنَ الْمِئَتَىٰ دِرْهَمِ ، فَإِذَا مَلَكَ مِنَتَىٰ دِرْهَمِ ، كَانَ بِذَلِكَ غَنِيًّا ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الزَّكَاةِ خُذُهَا مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ ، وَاجْعَلُهَا فِيْ فُقَرَائِهِمْ فَعَلِمُنَا بِلْالِكَ أَنَّ مَالِكَ الْمِنَتَيْنِ ، غَنِيٌّ ، وَأَنَّ مَا دُوْنَهَا ، غَيْرُ غَنِي . فَفَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَى مَالِكِ الْمِنَتَى دِرْهَمِ فَصَاعِدًا ، وَأَنَّهَا حَلَالٌ لِمَنْ يَمُلِكُ مَا هُوَ دُوْنَ ذَلِكَ ، وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنِيْفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ

الدہ المحدید بن جعفر نے اپنے والد سے انہوں نے مزیدہ کے ایک آ دی سے روایت کی ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ہاں آیا تو اس نے کہا بیٹا اگر تو جناب رسول الله فالین خدمت میں جا کرسوال کرتاوہ کہتے ہیں کہ میں جناب بی اکرم فالین خدمت میں آیا جبکہ آپ کھڑے خطبہ ارشا دفر مار ہے تھے کہ جواللہ تعالیٰ سے غناء کا طالب ہواللہ تعالیٰ اس کوغنی بنا دیتا ہے اور جوسوال سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوسوال سے بچا لیتے ہیں اور جولوگوں سے اس عالت میں سوال کرے گا کہ اس کے پاس پانچ اوقیہ چا ندی کے برابر چیز ہوتو وہ اصرار سے سوال کرنے والوں میں شار ہوگا۔ امام طحاویؒ کہتے ہیں: جب لوگوں کا اس سلسلہ میں اختلاف ہوا تو ضروری ہے کہ اختلاف کی حقیقت کو کھولا جائے تا کہ چے تول سامنے آئے۔ صدقہ دوحال سے خالی نہیں یا حرام ہوگا اور اس میں سے بچے بھی حلال نہ ہوگا گر

**تخریج**: مسنداحمد ۱۳۸/٤\_

## أونوْ ل كى تعداد جب ايك سوبيس بوجائے توان كى زكو ة كاحكم

## خلاصة البامر

اف نے پالیس سے بچاس بن جانے کی صورت میں دس پر فریضہ بدلتا جائے گاتا آ نکہ تین سوہوجا کیں پھر فریضہ لوٹے گا۔ قانی ناکی سومیں پر فریضہ چالیس سے بچاس کی صورت میں بدلتا رہے گا۔

فریق ثالث کے ہاں ۲۰ ایرفریضہ لوٹایا جائے گایا نج سے شروع ہوں کے بیاحناف ائمہ کرام مرتضینے کا قول ہے۔ · ٤٢٢٣ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ قَالَ :حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ :لَمَّا ٱسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْبَعْزِيْزِ أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ ، يَلْتَمِسُ كِتَابَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَكِتَابَ عُمَرَ .فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، كِتَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ .وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَ عُمَرَ فِي الصَّدَقَاتِ ، مِثْلَ كِتَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُسِخًا . فَحَدَّثِنِي عَمْرٌ و ، أَنَّهُ طَلَبَ آلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنْ يَنْسَخَهُ مَا فِي ذَايْنِك الْكِتَابَيْنِ ، فَيَنْسَخَ لَهُ مَا فِي هٰذَا الْكِتَابِ فَكَانَ مِمَّا فِي ذَٰلِكَ الْكِتَابِ أَنَّ الْإِبِلَ إِذَا زَادَتُ عَلَى تِسْعِيْنَ وَاحِدَةً ، فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طُرُوْقَنَا الْفَحُلِ اللَّى أَنْ يَبْلُغَ عِشْرِيْنَ وَمِائَةً . فَإِذَا بَلَغَتِ الْإِبِلُ عِشْرِيْنَ وَمِائَةً ، فَلَيْسَ فِيْمَا زَادَ مِنْهَا دُوْنَ الْعَشْرِ شَيْءٌ . فَإِذَا بَلَغَتُ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا بِنْنَا لَبُونِ وَحِقَّةٌ ، إلى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً . فَإِذَا كَانَتُ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَفِيْهَا حِقَّتَان ، وَابْنَةُ لَبُوْنِ ، اِللَّ أَنْ تَبْلُغَ خَمْسِيْنَ وَمِائَةً .فَاذَا كَانَتْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةً ، فَفِيْهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ ، ثُمَّ أُجُرِى الْفَرِيْضَةَ كَذَالِكَ ، حَتَّى يَبْلُغَ ثَلَاثِمِانَةٍ . فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَكَمِانَةٍ ، فَفِيْهَا مِنْ كُلِّ خَمْسِيْنَ خِقَّةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ، بِنْتُ لَبُوْنِ قَالَ أَبُوْ جَعْفَمِ : فَلَهَبَ اللي هلذا الْحَدِيْثِ قَوْمٌ فَقَالُوْا بِهِ .وَخَالَفَهُمْ فِي ذٰلِكَ آخَرُوْنَ ، فَقَالُوْا ۚ :مَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِيْنَ وَالْمِائَةِ ، فَفِي كُلِّ

.وَاحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ مِنَ الْآثَارِ۔

خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ، بِنْتُ لَبُوْنٍ . وَتَفْسِيْرُ ذَلِكَ ، أَنَّهُ لَوْ زَادَتِ الْإِبِلُ بَعِيْرًا وَاحِدًا ، عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِاتَةٍ ، وَجَبَ بِزِيَادَةِ هَذَا الْبَعِيْرِ حُكُمْ فَانِ ، غَيْرُ حُكْمِ الْعِشْرِيْنَ وَالْمِائَةِ . فَوَجَبَ فِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُونِ ثُمَّ يُجُرُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، حَتَّى تَبُلُغَ الزِّيَادَةُ تَمَامَ الْمِائَةِ وَالنَّلَالِيْنَ ، فَيَجْعَلُونَ فِيهَا حِقَّةً وَبِنْتَى لَبُونٍ . ثُمَّ يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، حَتَّى يَتَنَاهَى الزِّيَادَةُ إِلَى أَرْبَعِيْنَ وَمِائَةٍ ، فَيَجُونُ وَالْمَالَةِ ، كَانَ فِيهَا حِقَّقَ ، كَانَ فِيهَا حِقَقَ ، كَانَ فِيهَا حِقَقَ ، كَانَ فِيهَا حِقَقَ ، فَمَّ يَجُونُ الْفَرْضَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ كَذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَبِنْتُ لَبُونٍ ، إِلَى خَمْسِيْنَ وَمِائَةٍ . فَإِذَا كَانَتُ خَمْسِيْنَ وَمِائَةً ، كَانَ فِيهَا حِقَقٍ ، فُمَّ يَجُونُ وَالْفَرْضَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ كَذَلِكَ كَالِكَ ، أَبَدًا كَمُسِيْنَ وَمِائَةً ، كَانَ فِيهَا حَقَاقٍ ، فُمَّ يَجُونُ الْفَوْضَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ كَذَلِكَ كَالِكَ ، أَبَدًا فَي اللّهَ عَلَى ذَلِكَ كَالِكَ ، أَبَدًا كَانَتُ عَمْسِيْنَ وَمِائَةً ، كَانَ فِيهَا فَلَاثُ حِقَاقٍ ، فُمَّ يُجُونُونَ الْفَوْضَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ كَذَلِكَ كَالِكَ ، أَبَدًا

۲۲۲ : محد بن عبد الرحمن الله مارى بيان كرتے بيل كه جب حضرت عمر بن عبد العزيز ظليف بين تو انهول في مدين منورہ میں پیغام بھیجاوہ جناب رسول الله مَا لَيْنَا عَلَيْهِ كاوہ خط تلاش كررہے تھے جوآپ مَا لَيْنَا اللهُ عَمرو بن حزم كوصد قات کے سلسلہ میں لکھااور حضرت عمر ولائن کا خط ۔ چنانچہ حضرت عمر و بن حزم کے نام خط کوان کی اولا دمیں اور حضرت عمر طالفيُّ كے خط كوان كى اولاء كے باں ياليا جو جناب رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْهِمْ كے صدقات والے مكتوب كرامي كى طرح تھا پھروہ دونوں نقل کئے گئے حبیب بن الی حبیب کہتے ہیں کہ جھ سے حضرت عمروؓ نے بیان کیا کہ انہوں نے محمد بن عبدالرحمٰن کی آل کو بلایا تا کہ ،و کچھان دونوں تحریروں میں ہےاسے لکھ دیں چنا نچیانہوں نے جو کچھان تحریروں میں تفااس کولکه دیا تو اس خطیس بیقها۔ ۹ اونٹوں پرایک کا اضافہ ہوتو دو حقے تین سال کا اونٹ پھر جب۱۲۰ تک ہو جائيں تو يبي عكم ہے جب اس سے زائد ہوں تو نوتك كي خيب پيروسا ہوجائيں تو دو بنت لبون اورايك حقد كه ١٣٩ تک یہی تھم ہے پہما ہوجا کیں آتو دو حقے اورا یک بنت لبون۔ ۴۴ اتک یہی تھم ہے۔ • ۱۵ ہوجا کیں تو تین حقے لا زم ہوں سے پھر فریضہ اس طرح جاری رہے گا ( کہ دس کے اضافہ سے بنت لبون سے حقہ کی طرف لو شخ رہیں گے ) يهال تك كدان كى تعداد تين بهوتك بينج جائے جب بين سوہوجائے تو پھر ہر بچاس پرايك حقداور ہر حاليس پرايك بنت لیون۔امام طحاویؓ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس روایت کواختیار کیا ہے۔فریق ٹانی کاموَ قف ہے کہ جب ۱۲۰ سے زائد ہو جائیں تو ہر پچاس میں ایک حقہ ہے اور ہر جالیس میں بنت لبون ۔ اور اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اگر ایک سوہیں پر ایک اونٹ کا اضافہ ہو جائے تو اس سے ایک ہیں سووالے تھم کی بجائے دوسراتھم لگے گا۔ پس ہر جالیس پرایک بنت لیون پھریہای طرح چلائین کے یہاں تک کداضا فدایک سوتمیں تک پہنچے۔اس میں ایک حقداوردوبنت لبون مون کے پھرای طرح رہے گایہاں تک کداضافدایک سوچالیس تک مینیے پھر جب ایک سو چالیس ہو جا کیں تو اس میں دو حقے اورایک بنت لیون اور بیا یک سو پچاس تک ای طرح ہوگا۔ جب گنتی ایک سو پچاس ہو جائے گی تو اس میں تین حقے ہوں گے پھراضا نے میں فریضہ کو ہمیشہ ای طرح چلاتے جا کیں گے۔

#### انہوں نے ان آثار کودلیل بنایا۔

تخريج : بنعاري في الزكاة باب٣٨ ابو داؤد في الزكاة باب٥٨، نسائي في الزكاة باب١٠،١٠ مالك في الزكاة روايت ٢٣٠ مسئلا احمد ١٠/١.

#### ا ما مطحاوی و الشیبیه کمتے ہیں: کہ بعض لوگوں نے اس روایت کواختیار کیا ہے۔

فریق این کا مؤقف: جب ۱۲۰ سے زائد ہوجائیں تو ہر بچاس میں ایک حقہ ہے اور ہر چالیس میں بنت لبون۔ اور اس کی وضاحت اس طرح ہے کہا گرایک سوبیں پرایک اونٹ کا اضافہ ہوجائے تو اس سے ایک بیں سووا لے جم کی بجائے دوسرا تھم گلے گا۔ پس ہر چالیس پرایک بنت لبون بھریا ای طرح چلائیں گے یہاں تک کہ اضافہ ایک سوئیس تک پہنچے۔ اس بیں ایک حقہ اور دو بنت لبون ہوں گے پھر اس طرح رہے گا یہاں تک کہ اضافہ ایک سوچالیس تک پہنچے پھر جب ایک سوچالیس ہو جائیں تو اس میں تین حقے میں دوحقے اور ایک بنت لبون اور یہ ایک سوپچاس تک ای طرح ہوگا۔ جب گنتی ایک سوچاس ہوجائے گی تو اس میں تین حقے ہوں گراضا نے میں فریضہ کو ہمیشہ ای طرح چلاتے جائیں گے۔ انہوں نے ان آٹارکودلیل بنایا۔

٢٢٢٠ : بِمَا حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرُزُوْقٍ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّفِي أَبِي عَنْ أَنَسُ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ الصِّدِيقَ لَمَا اللهُ عَنْهُ ، وَجَّهَ أَنِسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ إلى الْبَحْرَيْنِ ، فَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ هَذِهٖ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ ، الَّتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ إلى الْبَحْرَيْنِ ، فَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ هَذِهٖ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ بِهَا رَسُولُهُ ، فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ بِهَا رَسُولُهُ ، فَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا ، فَلَا يُعْطِهِ . كَانَ فِي كِتَابِهِ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ ذَلِكَ ، أَنَّ الْإِبِلَ إِذَا زَادَتُ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ خَمْسِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَافَى كُلِّ خَمْسِيْنَ اللهُ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِ خَمْسِيْنَ عَلَى إِنَّا إِلَا إِلَى إِلَى إِلَى إِلَا إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللهُ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِ خَمْسِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى الْهِ إِلَى إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الله

۲۲۲۷: ثمامہ بن عبداللہ نے حضرت انس بڑا تھ سے روایت کی ہے کہ حضرت صدیق بڑا تھ نے جب خلافت کی باگ سنجالی تو حضرت انس بڑا تھ کو بحرین کی طرف روانہ فرما کرید خط تحریر فرمایایہ فرض زکو ہ ہے جس کو جناب رسول اللہ مٹا تھ کے مسلمانوں پرلازم کیا ہے۔ اس کا تھم اللہ تعالی نے اپنے رسول کو دیا ہے۔ جواس کو مسلمانوں سے اس کے طریقہ کے مطابق ما نگے تو وہ اس کوادا کرے اور جس سے اضافہ کے ساتھ سوال کیا جائے وہ نہ دے۔ اور ان کے خط میں یہ بھی تھا کہ جب اونوں کی تعدادا کیے۔ سوبیس سے بڑھ جائے تو چر ہر جا لیس میں ایک بنت لبون اور ہر بچاس میں حقد دیا جائے گا۔

٢٢٥ : خَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةً قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيْرُ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَرْسَلَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ إِلَى ثُمَامَةَ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ أَنْسِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ؛ لِيَبْعَثَ اللّٰهِ بِكِتَابِ أَبِي بَكُو

خِلنُ 🙆 💃

الصِّدِيقِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، الَّذِى كَتَبَهُ ؛ لِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حِيْنَ بَعَنَهُ مُصَدِّفًا . قَالَ حَمَّادُ : فَدَفَعَهُ إِلَى مَ فَإِذَا عَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِذَا فِيْهِ ذِكُو فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ ، ثُمَّ ذَكرَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ مَرْزُوقٍ .

۲۲۵: جماد کہتے ہیں کہ جمھے ثابت بنانی نے ثمامہ بن عبداللہ بن انس انصاری کی طرف بھیجا تا کہ وہ ان کی طرف ابو بھر کا وہ خط جھیجیں جو انہوں نے حضرت انس بڑا تی کی طرف بھیجا تھا جبکہ ان کو بحرین کی طرف عامل بنا کر بھیجا تھا۔ حماد کہتے ہیں وہ خط انہوں نے میرے حوالے کیا میں نے دیکھا کہ اس پر جناب رسول اللہ کا تیڈا کی مہر ہے اور اس میں فرض صدقات کا تذکرہ ہے چھرانہوں نے ابن مرز وق جیسی روایت نقل کی ہے۔

٢٢٢٧ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاؤُدَ قَالَ : نَنَا الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى أَبُوْ صَالِحٍ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاؤُدَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى الزَّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ دَاؤُدَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى الزَّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّي أَهْلِ الْيُمَنِ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللّهِ أَلْكُو اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللّه أَهْلِ الْيُمَنِ بِيكِتَابٍ ، فِيْهِ الْفُورَائِضُ وَالسَّنَنُ ، وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ فِيْمَا زَادَ عَلَى اللّهِ شُرِينَ وَالْمِائَةِ دِنَ الْإِبِلِ كَذَلِكَ أَيْضًا .

٢٢٢٧: زمرى نے ابو كرين محر بن عروبن حزم سے انہوں نے اپ والد سے اور انہوں نے اپ وادا سے روايت كل كر جناب رسول الدّ فَالْيَّةُ إِلَى نِي كُلُ طُلَعا جَسَ مِي فَرائَضُ سَنَ اور ديات تَعِيس اور عمر و بن حزم كل كر جناب رسول الدّ فَالَّةُ إِلَى نِي كُلُ عَلَى اللهِ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ ، كَذَكُو فِيْمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ ، كَذَكُو فِيْمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ ، كَذَكُو فِيْمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ ، كَذَكُو فَيْمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ ، كَذَكُو فَيْمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ ، كَذَكُولُ فَيْمَا زَادَ عَلَى الْعَشُولُ وَالْمِائَةِ ، كَذَكُولُ فَيْمَا زَادَ عَلَى الْعَشْرِينَ وَالْمِائَةِ ،

2772: عمارہ بن غزیدانصاری نے عبداللہ بن ابی بکر انصاری سے قتل کیا ہے کہ یہ رسول اللہ مُنَا اللّٰهُ عُلَا خط ہے جوعمرو بن حزم کی خاطر صدقات کے سلسلے میں لکھا اور اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب اونٹوں کی تعداد ایک میومیس سے زیادہ ہوجائے تو پھر بھی تھم یہی ہے۔

٢٣٨ : حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ دَاوْدَ ، بُنِ مُوسِلي قَالَ :حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَسْمَاءَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَرَائِضَ الْإِبِلِ ، ثُمَّ ذَكَرَ فِيْمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِيْنَ وَالْمِائَةِ ، كَذَٰلِكَ أَيْضًا

۷۲۲۸ جمد بن انی بکر بن حزم نے اپنے والدے ان سے اپنے دادا سے دادا سے نقل کیا کہ جناب رسول اللّم کا اللّه مُنافین اللّه عَرو بن حزم کواونٹوں کی زکو ۃ لکھ کردی پھراس میں فر مایا جب ایک سوہیں ہوجا کیں تو تھکم اسی طرح رہے گا۔

٢٢٩ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ : أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : نَسَخْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كُتِبَ فِي الصَّدَقَةِ ، وَهِي عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَقُرَأَنِيهَا سَالِمٌ ، وَعَبْدُ اللهِ ، ابْنَا ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ، فَوَعَيْتُهُا الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ، فَوَعَيْتُهُا عَلَى وَجْهِهَا ، وَهِي اللهُ عَنْهُما ، فَوَعَيْتُها اللهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ، فَوَعَيْتُها اللهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ، الله عَنهُ ، الله عَلَى الْمَدِينَةِ وَأَمَرَ عُمَّالَة بِالْعَمَلِ بِهَا ، فَمَّ ذَكْرَ هَذَا الْحَدِيْتَ قَالُوا : وَقَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ ـ

۲۲۹ عبداللد دونوں نے مجھے پڑھایا تو میں نے ای طریقے سے اس کو یا دکر کیا اور وہ وہ ی خطاب کے پاس ہے سالم اور عبداللا دونوں نے مجھے پڑھایا تو میں نے ای طریقے سے اس کو یا دکر لیا اور وہ وہ ہی خط ہے جس کو عمر بن عبداللا دین نے سالم اور عبداللہ بن عمر بڑا ٹھڑ سے نقل کروایا جب کہ وہ مدینہ کے امیر بنائے گئے اور انہوں نے اپنے عمال کواس پر عمل کا تھم دیا بھر بیر دوایت بیان کی فریق فانی کا قول سے ہے کہ اس خط پڑھر بن خطاب نے عمل کیا اور وہ بطور شوت بیر دوایت بھی ذکر کرتے ہیں۔

٢٣٠٠ : مَا حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ دَاؤَدَ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُوْسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، كَانَ يَأْخُذُ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ ، فَذَكَرَ فَرَائِضَ الْإِبِلِ . وَفِيْهَا ذِكْرٌ مِنْهَا أَنَّ مَا زَادَ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُونِ ، وَفِي كُلِّ حَمْسِيْنَ حِقَّةٌ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : مَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِيْنَ وَالْمِائِةِ مِنَ الْإِبِلِ السَّنُونِيَةِ فَيْهِ الْفَرِيْضَةُ . فَكُانَ فِي كُلِّ حَمْسٍ مِنْهَا شَاةٌ ، مَا زَادَ عَلَى الْإِيلِ مُشَوِيْنَ وَمِائَةٍ ، فَيْهِ الْفَرِيْضَةُ مَنَالُولُ الزِّيَادَةُ اللّهِ عَلَى الْمُعَلِّيْنَ وَمِائَةٍ . فَاللّهُ اللّهُ مَنَ الْآلُونِ ، فَفِيْهَا فَلَاثُ حِقَاقٍ ، ثُمَّ كَذَلِكَ الزِّيَادَةُ ، مَا كَانَ دُونَ الْخَمْسِيْنَ ، فَفِيْهَا خَلْمُ فَيْ الْمُسْمَانَ عَلَى مُنَالَّا لَا الرّيَادَةُ ، مَا كَانَ دُونَ الْخَمْسِيْنَ ، فَفِيْهَا فَلَاثُ حِقَاقٍ ، ثُمَّ كَذَلِكَ الزِّيَادَةُ ، مَا كَانَ دُونَ الْخَمْسِيْنَ ، فَفِيْهَا حِقَةً فَلَاثُ حَمْسِيْنَ ، فَفِيْهَا خَلَالِكَ الزِّيَادَةُ ، مَا كَانَ دُونَ الْخَمْسِيْنَ ، فَفِيْهَا حِقَةً فَلَاكُ مِنَ الْآلَالِ . وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ مِنَ الْآلَالِ .

۱۳۰۰ نافع نے این عمر شاہر سے انہوں نے حضرت عمر شاہر سے دوایت کی ہے کہ وہ اس خط بھل کرتے تھے پھر
اس میں اونٹوں کی زکوۃ کا ذکر کیا گیا ہے جن میں یہ بات بھی ہے جب اونٹوں کی تعداد ایک سوہیں سے بڑھ جائے
تو ہر چالیس میں بنت لبون اور پچاس میں حقہ ہوگا فریق ٹالث: جب اونٹوں کی تعداد ایک سوہیں سے زیادہ ہوتو
پھر فریضہ نئے سرے سے لوٹا یا جائے گا پس ہر پانچ میں ایک بکری ہوگی یہاں تک کہ اضافے کی مقدار پچیں تک
پہنچ جائے تو اس میں ایک بنت مخاص لازم ہوگا اور یہائی طرح ایک سوانچاس تک چلیں پھر جب ان کی تعداد ایک
سو پچاس ہو جائے گی تو اس میں تین حقے ہوں گے پھر اضافے کا بہی تھم ہوگا جب تک وہ پچاس سے کم ہوان میں
فر انفن دوبارہ لوٹائے جاتے رہیں گے اونٹوں کے پہلے فر انفن کی طرح (یعنی پانچ میں بکری وغیرہ) جب پچاس
مرائض دوبارہ لوٹائے جاتے رہیں گے اونٹوں کے پہلے فر انفن کی طرح (یعنی پانچ میں بکری وغیرہ) جب پچاس

٢٢٣ : بِمَا حَدَّلْنَا سُلَيْمَانٌ بُنُ شُعَيْبٍ قَالَ : قَنَا الْحَصِيْبُ بُنُ نَاصِحِ قَالَ : قَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ : قَلْت لِقَيْسِ بُنِ سَعْلٍ : أَكْتُبُ لِى كِتَابَ أَبِى بَكُو بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ فَكَتَبَةً لِى فِى قَالَ : قُلْت لِقَيْسِ بُنِ سَعْلٍ : أَكْتُبُ لِى كِتَابِ أَبِى بَكُو بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ وَأَخْبَرَنِى وَرَقَةٍ ثُمَّ جَاءَ بِهَا وَأَخْبَرَنِى أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كِتَابٍ أَبِى بَكُو بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ وَلَيْ يَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَهُ لِجَدِّهِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ رَضِى الله عَنهُ فِى ذِكُو مَا يُحُرَجُ مِن فَرَائِشِ اللهُ عَنهُ فِى ذِكُو مَا يُحُرَجُ مِن فَوَائِشِ اللهُ عَنهُ فِى ذِكُو مَا يُحُرَجُ مِن فَوْلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَهُ لِجَدِّهِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ رَضِى الله عَنهُ فِى ذِكُو مَا يُحُرَجُ مِن فَوْلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَهُ لِجَدِّهِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ رَضِى الله عَنهُ فِى ذِكُو مَا يُحُرَجُ مِن فَوْلُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلِ خَمْسِينَ حِقَةً ، فَمَا فَصَلَ ، فَانَّهُ يُعَادُ الى أَوَّلِ فَوِيْصَةِ الْإِبلِ ، فَمَا كَانَتُ أَكْلُو مِنْ ذَلِكَ ، فَفِي لُكَ خَمْسِينَ حِقَّة ، فَمَا فَصَلَ ، فَانَّهُ يُعَادُ الى أَوَّلِ فَويُصَةِ الْإِبلِ ، فَمَا كَانَتُ أَقَلَ مِنْ حَمْسٍ وَعِشُولِيْنَ ، فَفِيْهِ الْعَنَمُ ، فِى كُلِّ حَمْسِ ذَوْدٍ شَاقً ـ

الاک: جماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے قیس بن سعد کو کہا کہتم جھے ابو بکر بن جن موالا خطائق کر کے دو چنانچہ انہوں نے ایک کا غذیرو فقل کیا اور پھروہ مجھے لاکردیتے ہوئے یہ فرمایا یہ میں نے ابو بکر بن جن م کے خط سے قتل کیا ہے اور ابو بکر بن جن م کے خط سے قتل کیا ہے اور ابو بکر رنے مجھے بتلایا کہ جناب نبی اکر م مُلِّاتِی کُلُور نے یہ خط ان کے داداعم و بن جن م جائے کو اونٹوں کی زکو ہ کے سلسلے میں لکھ کردیا تھا اس خط میں یہ درج تھا جب اونٹوں کی تعدادنو ہے تک پہنچ جائے تو اس میں ایک سومیں تک دو حقے میں لکو مربی کے جب اس سے زیادہ بڑھ جائیں گئو ہر بچاس میں ایک حقہ ہوگا اور جوز اکد ہوں گے ان کو ابتدائے فریضہ کی طرف کو ٹایا جائے گا پس جو بچیس ہے کم ہوں گے ان کی بکریاں ہوں گی ہرپانچ میں ایک بکری۔

حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيْرُ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِعْلَمْ قَالَ أَبُو جُعْفَو : فَلَمَّا اخْتَلَفُوْا فِى ذٰلِكَ ، وَجَبَ النَّظُرُ ' لِنَسْتَخْرِجَ مِنْ هٰذِهِ النَّلَاثَةِ الْأَقُوالِ قَوْلًا صَحِيْحًا . فَنَظُرُنَا فِى ذٰلِكَ ، فَرَأَيْنَاهُمْ جَمِيْعًا ، قَدُ جَعَلُوْا الْعِشْرِيْنَ وَالْمِائَةَ نِهَايَةً لِمَا وَجَبَ ، قَوْلًا صَحِيْحًا . فَنَظُرُنَا فِى ذٰلِكَ ، فَرَأَيْنَاهُمْ جَمِيْعًا ، قَدُ جَعَلُوْا الْعِشْرِيْنَ وَالْمِائَةَ نِهَايَةً لِمَا وَجَبَ ، فَيْمًا زَادَ عَلَى التِّسْعِيْنَ . وَقَدْ رَأَيْتُ مَا جُعِلَ نِهَايَةً فِيْمَا قَبْلَ ذٰلِكَ ، إذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَيْهِ شَيْئًا ،

وَجَبَ بِزِيَادَتِهَا فَرُضُ غَيْرِ الْفَرْضِ الْأَوَّلِ مِنْ ذَلِكَ ۚ :أَنَّا وَجَدْنَاهُمْ جَعَلُوْا فِى خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةً ، ثُمَّ بَيَّنُوا لَنَا أَنَّ الْحُكُمَ كَلَالِكَ ، فِيْمَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِ اِلَى تِسْع . فَاِذَا زَادَتُ وَاحِدَةٌ ، أَوْجَبُوا بِهَا حُكُمًا مُسْتَقْبَلًا فَجَعَلُوا فِيهَا شَاتَيْنِ .ثُمَّ بَيَّنُوا لَنَا أَنَّ الْحُكُمَ كَذَلِكَ ، فِيمَا زَادَ اللي أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةٌ أَوْجَبُوا بِهَا حُكُمًا مُسْتَقْبَلًا فَجَعَلُوا فِيْهَا ثَلَاتَ شِيَاهٍ .ثُمَّ بَيَّنُوا لَنَا أَنَّ الْحُكْمَ كَذَٰلِكَ ، فِيْمَا زَادَ اِلَى الْعِشْرِيْنَ ، فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِيْنَ ، فَفِيْهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ .ثُمَّ أَجُرُوْا الْفَرْضَ كَذَٰلِكَ ، فِيْمَا زَادَ اِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ ، كُلَّمَا أَوْجَبُوْا شَيْئًا بَيَّنُوْا أَنَّهُ الْوَاجِبُ فِيْمَا أَوْجَبُوهُ فِيْهِ، اِلِّي نِهَايَةٍ مَعُلُوْمَةٍ .فَكُلُّ مَا زَادَ عَلَى تِلْكَ النِّهَايَةِ شَيْءٌ ، ٱنْتُقِضَ بِهِ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ اِلْي غَيْرِهِ، أَوْ إِلَى زِيَادَةٍ عَلَيْهِ .فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَٰلِكَ ، وَكَانَتِ الْعِشْرُوْنَ وَالْمِانَةُ ، قَدْ جَعَلُوْهَا نِهَايَةً لَمَا أَوْجَبُوْهُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى التِّسْعِيْنَ ، ثَبَتَ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِيْنَ ، يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ ، إِمَّا زِيَادَةٌ عَلَى الْفَرُضِ الْأَوَّلِ ، وَإِمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَعَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا ، فَسَادُ قَوْلِ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأَوْلَى ، وَتَبَتَ تَغَيُّرُ الْحُكْمِ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْعِشْرِيْنَ وَالْمِائَةِ .ثُمَّ نَظَرُنَا بَيْنَ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ وَالْمَقَالَةِ الثَّالِغَةِ فَوَجَدُنَا الَّذِيْنَ يَذُهَبُونَ إِلَى الْمَقَالَةِ النَّانِيَةِ ، يُوْجِبُونَ بِزِيَادَةِ الْبَعِيْرِ الْوَاحِدِ عَلَى الْعِشْرِيْنَ وَالْمِاثَةِ ، رَدَّ حُكُم جَمِيْعِ الْإِبِلِ إِلَى مَا يَجِبُ فِيْهِ بَنَاتُ اللَّبُونِ فِي قَوْلِهِمْ ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتَ لَبُوْنِ فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ النَّالِقَةِ ، أَنَّا رَأَيْنَا جَمِيْعَ مَا يَزِيْدُ عَلَى النِّهَايَاتِ الْمُسَمَّاةِ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ ، فِيْمَا دُوْنَ الْعِشْرِيْنَ وَالْمِاثَةِ ، يَتَغَيَّرُ بِيلْكَ الزِّيَادَةِ الْحُكْمُ ، وَأَنَّ لِيَلْكُ الزِّيَادَةِ حِصَّةً ، فِيْمَا وَجَبَ بِهَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ فِي أَرْبَعِ وَعِشْرِيْنَ ، أَرْبَعًا مِنَ الْعَنَمِ ، فَإِذَا وَادَتْ وَاحِدَةٌ ، كَانَ فِيْهَا بِنْتُ مَخَاصِ إِلَى خَمْسِيْنَ وَثَلَاثِيْنَ .فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةٌ ، فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنِ ، فَكَانَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ وَاجِبَةً فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِيْنَ ، لَا فِيْ بَعْضِهَا .وَكَذَلِكَ بِنْتُ الْلَبُونِ وَاجِبَةٌ فِي السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ كُلِّهَا ، لَا فِي بَعْضِهَا وَكَذَٰلِكَ سَائِرُ الْفُرُوْضِ فِي الْإِبِلِ ، حَتَّى تَتَنَاهَىٰ اللي عِشْرِيْنَ وَمِانَةٍ ، لَا يَنْتَقِلُ الْفَرْضُ بِزِيَادَةٍ لَا شَيْءَ فِيْهَا ، بَلُ يَنْتَقِلُ بِزِيَادَةٍ فِيْهَا شَيْءٌ أَلَا تَرَى أَنَّ فِي عَشُو مِنَ الْإِبِلِ شَاتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتُ بَعِيْرًا ، فَلَا شَيْءَ فِيهِ، وَلَا تَتَغَيَّرُ زِيَادَتُهُ، حُكُمُ الْعَشَرَةِ الَّتِي كَانَتُ قَبْلَهُ فَإِذَا كَانَتِ الْإِيلُ خَمْسَ عَشْرَةَ ، كَانَ فِيهَا ثَلَاثُ شِياهٍ ، فَكَانَتِ الْفَرِيْضَةُ وَاجِبَةً فِي الْبَعِيْرِ الَّذِي كَمُلَ بِهِ مَا يَجِبُ فِيْهِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِيْمَا قَبْلَهُ فَلَمَّا كَانَ مَا ذَكُرْنَا كَذَٰلِكَ ، وَكَانَتِ الْإِبِلُ اِذَا زَادَتُ بَعِيْرًا وَاحِدًا عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِانَةِ بَعِيْرٍ فَكُلُّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّهُ لَا

شَىءَ فِي هَذَا الْبَعِيْرِ ؛ لِأَنَّ الَّذِيْنَ أَوْجَبُوا الْسَتِنْنَافَ الْفَرِيْصَةِ ، لَمْ يُوْجِبُوا فِيهِ شَيْنًا ، وَلَمْ يُغَيِّرُوا بِهِ حُكُمًا . وَاللّذِيْنَ لَمْ يُوْجِبُوا الْسِتْنَافَ الْفَرِيْصَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ ، جَعَلُوا فِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مِنَ الْعِشْرِيْنَ وَالْمِائَةِ ، بِنُتَ لَبُونِ ، وَلَمْ يَجْعَلُوا فِي الْبَعِيْرِ الزَّائِدِ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا . فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ الْمُقْلُونِ فَيْ الْمَعْدُوا فِي الْبَعِيْرِ الزَّائِدِ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا . فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ الْمُعْدُونَ فِيهُ جَزْءٌ مِنَ الْفَرْضِ الْوَاجِبِ بِهِ ، الْفَرْضِ الْوَاجِبِ بِهِ ، الْفَرْضِ الْوَاجِبِ بِهِ ، اللّهَ غَيْرُ الزَّائِدُ عَلَى الْمِشْرِيْنَ وَالْمِائَةِ ، لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ فَرْضِ وَجَبَ بِهِ ، ثَبَتَ أَنَّهُ غَيْرُ وَكَانَ الْبُعِيْرُ الزَّائِدُ عَلَى الْعِشْرِيْنَ وَالْمِائَةِ ، لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ فَرْضِ وَجَبَ بِهِ ، ثَبَتَ أَنَّهُ غَيْرُ وَكَانَ الْبَعِيْرُ الزَّائِدُ عَلَى الْعِشْرِيْنَ وَالْمِائَةِ ، لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ فَرْضِ وَجَبَ بِهِ ، ثَبَتَ أَنَّهُ غَيْرُ وَكُونَ الْبَعِيْرِ فَرْضَ غَيْرِهِ ، عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ حُدُوثِهِ. فَعَبَ بِمَا ذَكُرُنَا ، قُولُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْمَقَالَةِ النَّالِهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ وَمُحَمَّدٌ ، رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْهِمُ . وَقَدْ رُونَ عَلَيْهِمُ . وَعَبُولُ اللّهُ عَلَيْهِمُ . وَعَبُولُ اللّهُ عَلَيْهِمُ . وَقَدْ رُونَ عَلَيْهِمُ . وَقَدْ رُونَ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ . وَقَدْ رُونَ عَلَيْهِمْ أَنْهُ عَنْهُ .

٢٣٣٧: ابوعمر ضرير نے حماد بن سلمه سے پھرانہوں نے اپنی سند سے روایت کی ہے۔امام طحاویؓ کہتے ہیں: جب علاء کے مابین اس سلسلے میں اختلاف ہوا تو اب اس بات کودیکھنا ضروری ہوگیا تا کہان تین اقوال میں سے مجے تر **تول نکالا جائے۔ہم نے جبغور کیا تو ہم نے دیکھا کہسب نے فرائض کے لئے انتہاء ایک سوہیں قرار دی ہے** اور جواس کے ذمے لازم ہےوہ نوے سے زائدہے اورتم نے بیھی دیکھا کہ جس کواس سے پہلے انتہاء بنایا گیاجب اس میں اونٹوں کی تعداد تھوڑی می بڑھ جائے تو اس کے اضافے پر فرض اول کے علاوہ فرض لا زم کرتے ہیں ان میں سے ایک بیہے کہ ہم نے ان کود یکھا کہ انہوں نے یا فی اونٹوں پر ایک بکری لازم کی ہے پھر انہوں نے سیمی وضاحت کی کدید تھم یا نچ سے نوتک اس طرح رہے گا پھر جب ایک اور بڑھ جائے تو انہوں نے ان اونٹوں پرآئندہ والاتحم لا زم كرديالين دوبكريال مول كى جب كداونث دس موجائيس كے اور يحكم اس طرح چلتار بے كايبال تك كريدزاكد چوده موجاكيں جب چوده سے ايك برص جائے تو انہوں نے اس برآنے والاحكم لگادياليعن تين بكرياں پندرہ اونٹوں پر۔ پھرانہوں نے ہمیں یہ بھی وضاحت دی کہزائد میں پیچکم ہیں تک اسی طرح رہے گا جب ہیں ہو جائیں گی توان میں جار بھریاں ہوں گی پھرانہوں نے فرض کوایک سوبیں سے زائد میں جاری رکھا جب بھی انہوں نے کوئی چیز لا زم کی توانہوں نے وضاحت کی کہ بیاتنی مقدار میں فلاں مقررہ مقدار تک لا زم رہے گی پھراس انتہاء سے جب بھی کوئی اضافہ ہوا تو پہلافرض ٹوٹ کرا گلے سے جاملا۔ یا پہلافرض ٹوٹ کراضا نے کے ساتھ مل گیا پس جب بیای طرح رہا توایک سوبیس کی مقدار کونوے کی مقدار سے اضافے کے لئے انتہاء قرار دیا تواس سے یہ بات ثابت ہوگی کہیں پر جواضافہ ہوتا ہے اس ہے کوئی چیز لازم ہوتی ہے خواہ وہ اضافہ فرض اول پر ہویا پہلے فرض کے علاوہ پر ہو۔اس بات سے پہلے قول والوں کی غلطی ظاہر ہوئی اور ایک سوبیس پر اضافے سے حکم کی تبدیلی ثابت رای اب دوسرے اور تیسرے قول کے متعلق ہم غور کرتے ہیں ۔ فریق ٹانی کا قول: یہ ہے کہ ایک سوہیں پر ایک

اونٹ کے اضافہ کی صورت میں تمام اونٹوں کے حکم کواس کی طرف لوٹا نا واجب ہوگا جن میں ان کے نز دیک بنت لبون واجب ہے کہ ہر چالیس پر بنت لبون ہے۔ فریق ٹالٹ کا قول: یہ ہے کہ ایک سوہیں اونٹوں ہے کم مقدار میں معینه حدود پر جو پچھاضا فہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے۔ تواس سے معلوم ہوا کہ اس اضافہ کے لئے صدقہ واجب میں کوئی حصہ ہے۔ چنانچہ چوہیں میں چار بکریاں جب اس پر ایک ِ زائد ہو جائے تو اس میں ایک بنت محاض ہے اور یہ پینتیں تک ہے جب اس پرایک کا اضافہ ہوجائے گا تو اس میں ایک بنت لبون ہے تو بنت مخاض بجييں ميں لا زم ہے اس كے بعض ميں واجب نہيں اسى طرح بنت لبون كمل پينيتس برلا زم ہے اس كے بعض یز نہیں۔اونٹوں میں تمام فرائض کا یہی حال ہے یہاں تک کہ ایک سوہیں ہوجا ئیں اس میں فریضہ ان کے اضافیہ سے منتقل نہ ہوگا جس میں کچھ بھی لازم نہیں ہوتا بلکہ اس اضافہ سے فریضہ منتقل ہوگا جس میں کوئی چیز لازم ہوتی ہے۔ ذراغورتو فرما ئیں کہ دس اونٹوں میں دو بکریاں اگرا یک اونٹ کا اضافہ ہوتو اس میں پچے بھی لا زم نہیں اور پیہ اضافہ دس کے حکم نہ بدلے گا پھر جب پندرہ ہو جا کیں تو اس میں تین بکریاں ہیں پھرفریضہ اس پندرھویں اونٹ سے واجب ہوکراس تک پہنچا جس میں تین بکریاں لازم ہوئیں اوراس میں لازم ہوا جواس سے پہلے ہے ( لینی گیارہ سے چودہ تک ) پس جب بیاس طرح ہاورادھراونٹوں کی گنتی جب ایک سوبیں ہوجائے اوراس پرایک اونٹ کا اضا فہ ہوا تو سب کا اس پرا نفاق ہے کہ اس اونٹ پر کوئی چیز لا زم نہیں۔ کیونکہ احتینا ف کو لا زم کرنے والوں نے بھی اس اونٹ میں کوئی چیز واجب قرار دی اور نہاس سے تھم کو بدلا اور فریق ثانی جواستینا ف فریضہ کے قائل نہیں ہیں انہوں نے ایک سوہیں میں سے ہر چالیس پر بنت لبون لازم کیا ہے مگراس زائداونٹ پر انہوں نے بھی کوئی چیز لازمنہیں کی ۔ پس جب یہ بات ابت او بی کہ ایک سوبیس سے پہلے کا فرض اسی صورت میں منتقل ہوتا ہے جبکہ اس کے ساتھ واجب فریضہ کی کوئی جز واجب ہو۔ اور ایک سوہیں پر زائد ہونے والے اونٹ میں فریضہ واجبہ کا کوئی جز واجب نہیں ہوتا تو اس سے خود سی ثابت ہوا کہوہ دوسرے کے فریضہ کو بھی بدلنے والا نہ ہوگا جواس کے وجود میں آنے سے پہلے لازم ہو چکا تھا۔اس مذکورہ بیان سے فریق ٹالث کی بات ثابت ہوگئ اوران کی بات ثابت ہوئی جس كى طرف امام الوحنيف الويوسف محدر حميم الله كئ بير \_

### حضرت ابن مسعود طالفيؤسياس كى تائيد:

٢٣٣ : حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ سَهُلٍ الْكُوْفِيُّ قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ حُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، وَزِيَادُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ السَّكَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ السَّكَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ إِذَا زَادَتُ عَلَى تِسْعِيْنَ ، فَفِيْهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةً ، أَسُتُفْبِلَتِ الْفَرِيْضَةُ بِالْغَنَمِ ، فِى كُلِّ خَمْسِ شَاةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَمِائَةً . فَإِذَا بَلَغَتْ

خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ، فَفَرَائِضُ الْإِبِلِ . فَإِذَا كَفُرَتِ الْإِبِلُ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ . وَقَدْ رُوِى ذَلِكَ أَيْضًا ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّحَعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ .

۲۳۳۷: زیاد بن انی مریم نے حضرت ابن مسعود دی ہے اوایت کی ہے کہ اونٹوں کی زکوۃ کے سلسلہ میں انہوں نے فرمایا جب ان کی تعداد نوے سے بڑھ جائے تو اس میں دو حقے ایک سوہیں تک لازم رہیں گے پھر جب ایک سوہیں تک تعداد بھنے جائے تو بحر یوں سے فریضہ لوٹے گا کہ ہر پانچ میں ایک بحری ہوگی جب ان کی تعداد بھیں تک ہوجائے گی تو پھراونٹوں سے ذکوۃ لازم ہوگی۔

## ابراہیم مخعی میلیہ کے قول سے تائید

٢٣٣٠ : حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ ، قَالَ : نَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ : نَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، قَالَ :قَالَ اِبْرَاهِيْمُ النَّحَعِيُّ : إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِانَةٍ ، رُدَّتُ اِلَى أَوَّلِ الْفَرْضِ .فَإِنْ احْتَجَّ أَهُلُ الْمَقَالَةِ النَّانِيَةِ لِمَذْهَبِهِمْ ، فَقَالُوا :مَعْنَى الْآثَارِ الْمُتَّصِلَةِ شَاهِدَةٌ لِقَوْلِنَا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَعَ مُخَالِفِنَا. قِيْلَ لَهُمْ :أَمَّا عَلَى مَذْهَبِكُمْ فَأَكْثَرُهَا لَا يَجِبُ لَكُمْ بِهِ الْحُجَّةُ عَلَى مُخَالِفِكُمْ ؛ لِلَّآنَّة لَوِ احْتَجَّ عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ ، لَمْ تُسَوِّغُونُهُ إِيَّاهُ، وَلَجَعَلْتُمُونُهُ بِاحْتِجَاجِهِ بِذَٰلِكَ عَلَيْكُمْ ، جَاهِلًا بِالْحَدِيْثِ . فَمِنْ ذَٰلِكَ أَنَّ حَدِيْتَ ثُمَامَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ، إنَّمَا وَصَلَةَ عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُفَنَّى وَحُدَّهُ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَصَلَةٌ غَيْرُهُ. وَأَنْتُمْ لَا تَجْعَلُونَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُثَنَّى حُجَّةً .ثُمَّ قَدْ جَاءَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَقَدْرُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ أَجَلُّ مِنْ قَدْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُفَنَّى ، وَهُوَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ ، فَرَواى هلذَا الْحَدِيْثَ عَنْ ثُمَامَةً مُنْقَطِعًا فَكَانَ يَجِيءُ عَلَى أُصُولِكُمْ ، أَنْ يَكُونَ هلذَا الْحَدِيْثُ ، يَجِبُ أَنْ يَدْخُلَ فِيْ مَعْنَى الْمُنْقَطِعِ ، وَيَخُرُجَ مِنْ مَعْنَى الْمُتَّصِلِ ؛ لِأَنَّكُمْ تَلْهَبُوْنَ اللَّي أَنَّ زِيَادَةً غَيْرِ الْحَافِظِ عَلَى الْحَافِظِ ، غَيْرٌ مُلْتَفَتٍ اللَّهَا .وَأَمَّا حَدِيْثُ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَإِنَّمَا رَوَاةً عَنِ الزُّهْرِيِّ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤُدَ . وَقَدْ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي دَاؤُدَ ، يَقُولُ : سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ ، هٰذَا وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ الْحَرَّانِتَى عِنْدَهُمْ ، ضَعِيْفَان جَمِيْعًا .وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ ، الَّذِيْ يَرُوِيْ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عِنْدَهُمْ ، نَبْتٌ .وَمِمَّا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى وَهَاءِ هٰذَا الْحَدِيْثِ ، أَنَّ أَصْحَابَ الزُّهْرِيِّ الْمَأْخُوذُ عِلْمُهُ عَنْهُمْ ، مِثْلِ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ ، وَمَنْ رَوْى عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي ذَٰلِكَ شَيْئًا ، إِنَّمَا رَوَاى عَنْهُ الصَّحِيْفَةَ ، الَّتِي عِنْدَ آلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَفَتَرَى الزُّهْرِئَ ، يَكُونُ فَرَائِضُ الْإِبِلِ عِنْدَةً، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ' عَنْ

جَدِّهِ، وَهُمْ جَمِيْعًا أَئِمَّةٌ وَأَهْلُ عِلْمٍ مَأْخُونٌ عَنْهُمْ ﴿ فَيَسْكُتُ عَنْ ذَلِكَ ، وَيَضْطَرُّهُ الْآمُرُ اِلَى الرُّجُوْعِ إِلَى صَحِيْفَةِ عُمَرَ غَيْرِ مَرْوِيَّةٍ ، فَيُحَدِّثُ النَّاسَ بِهَا ؟ هَذَا عِنْدَنَا ، مِمَّا لَا يَجُوْزُ عَلَى مِفْلِهِ فَإِنْ قَالَ قَانِلٌ : فَإِنَّ حَدِيْتَ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُو ، حَدِيْثٌ مُتَّصِلٌ ، لَا مَطْعَنَ لِأَحَدٍ فِيْهِ قِيْلَ لَهُ :هَا هُوَ بِمُتَّصِلُ ؛ لِأَنَّ مَعْمَرًا إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُوٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ' عَنْ جَدِّمٍ، وَجَدُّهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَهُوَ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا وُلِدَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكِتَابَ ، لِأَبِيْهَا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وُلِدَ بِنَجْرَانَ ، قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ عَشْرٍ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَلَمْ يَنْقُلُ فِي هَٰذَا الْحَدِيْثِ اِلَيْنَا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، رَواى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِيْهَا فَقَدْ ثَبَتَ انْقِطَاعُ هٰذَا الْحَدِيْثِ أَيْضًا ، وَالْمُنْقَطِعُ أَنْتُمْ لَا تَخْتَجُوْنَ بِهِ فَقَدُ ثَبَتَ أَنَّ كُلُّ مَا رُوِى عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْبَابِ مُنْقَطِعٌ ۚ فَإِنْ كُنْتُمْ لَا تُسَوِّغُونَ لِمُخَالِفِكُمُ الْإِحْتِجَاجَ بِالْمُنْقَطِعِ، فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ، فَلِمَ تَحْتَجُونَ عَلَيْهِ، فِي هِذَا الْبَابِ ؟ فَلَئِنْ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الْإِيِّصَالِ فِي مَوْضِعِ مِنَ الْمَوَاضِعِ ، يُزِيلُ قَبُوْلَ الْخَيْرِ ، إِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ كَذَلِكَ هُوَ ، فِي كُلِّ الْمَوَاضِعِ .وَلَئِنُ وَجَبَ أَنْ يُقْبَلَ الْخَبَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ ؛ لِيْفَةِ مَنْ صَمَدَ بِهِ اللَّهِ فِي بَابٍ وَاحِدٍ ، إِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُفْبَلَ فِي كُلِّ الْأَبْوَابِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ۚ :أَمَّا حَدِيْثُ عَمْرِو بُنِ حَزُّمٍ ، فَقَدُّ اضْطَرَبَ وَاخْتُلِفَ فِيْهِ، فَلَا حُجَّةَ فِيْهِ لِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ هَلَـٰهِ الْمَقَالَاتِ ، وَغَيْرُهُ مِمَّا رُوِىَ فِى هَٰذَا الْبَابِ أَوْلَى مِنْهُ .قِيْلَ لَهُ :وَمِنْ أَيْنَ اضْطَرَبَ جَدِيْثُ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ ؟ أَمَّا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، قَدْ رَوَّاهٔ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَلَى مَا قَدْ ذَكُرْنَا عَنْهُ، ۚ وَقَيْسٌ ، حُجَّةٌ حَافِظٌ .وَأَمَّا حَدِيْثُ الزُّهُويِّ الَّذِي خَالَفَةُ، فَانَّمَا رَوَاةً عَنِ الزُّهْرِيِّ ، مَنْ لَا تَقْبَلُوْنَ أَنْتُمْ رِوَايَتَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ لِضَعْفِهِ، عِنْدَكُمْ .وَأَمَّا حَدِيْثُ مَعْمَرٍ ، فَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكُرٍ ، فَلَيْسَ فِي النَّبْتِ وَ الْإِنْقُانِ كَقَيْسِ بُنِ سَغُلٍ .

۲۳۳۷ مصور بن معتمر کہتے ہیں کہ ابراہیم خی نے فر مایا جب اونٹوں کی تعداد ایک ہوبیں ہوجائے تو فریضہ کو ابتداء کی طرف لوٹا کیں گے۔ فریق ٹانی کا کہنا ہے کہ مصل آ ٹارتو ہمارے مؤید ہیں جبکہ ہمارے خالف کے پاس ایسے آ ٹارموجود نہیں ۔ تمہارے خالف پر جبت قائم ہی نہیں ہوتی کے وار میں آگڑ ایسے آٹار ہوگے کیونکہ اگر ای طرح کے آٹار تہدارے خلاف پیش کے جا کیں تم بھی ان کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہ ہوگے

بلکه ان کودلیل میں پیش کرنے والے کوحدیث سے جاہل قرار دو کے۔مثال کے لئے ہم عرض کرتے ہیں۔ثمامہ بن عبداللد کی روایت کو صرف عبداللد بن تنی نے اتصال سے بیان کیا ہے ہمارے علم میں اور کسی راوی نے اس کا اتصال ذكرنبيس كيااورتمهارے بال عبدالله بن منى جحت كے قابل نبيس \_ پھر حماد بن سلم كواہل علم نے عبدالله بن منى سے بہت بلند قرار دیا ہے اور وہ مسلمہ قابل جست روات سے بیں چنا نچے انہوں نے اس روایت کو ثمامہ سے انقطاع ك ساته روايت كيا بو ابتهار يا اصول كمطابق يمنقطع من داخل موكرمتصل سي ذكل جانى جائي حابي-کیونکہ تمہارے ہاں غیر حفاظ کا اضافہ حفاظ کی روایت پر نا قابل النفات ہے۔فقد بر۔دوسری روایت زہری کی ہے جس کوانہوں نے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے روایت کیا ہے اورز ہری سے سلیمان بن داؤد نے روایت لی ہے اورتم نے سنا کہ ابن الی داؤد کہا کرتے تھے کہ پیسلیمان بن داؤد اور سلیمان بن داؤد حرانی محدثین کے ہاں دونوں ضعیف ہیں اور وہ سلیمان بن داؤد جوعمر بن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں دہ محدثین کے ہال پختہ راوی ہیں۔اس روایت کے کمزور ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ زہری کے وہ شاگر دجن سے ان کاعلم معقول ہے مثلاً یونس بن برید ہے اور جنہوں نے زہری سے اس سلسلہ میں مجھ روایت کیا ہے انہوں نے ان سے وہ صحیفہ روایت کیا جوآل عمر والنظ کے پاس تھا کیا آپ نے غور کیا کرز ہری کے پاس اونٹوں کی ذکو ہے احکام ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم من ابیعن جدہ سے ہیں اور وہ تمام ائمہ اور اہل علم ہیں جن سے روایت لی جاتی ہے مرز ہری اس کے متعلق خاموثی اختیار کرتے ہیں اور محیفة عرکی طرف مجبور ہوجاتے ہیں جو کہ مروی ہی نہیں اور اس صحیفے کولوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں ۔اور ہمارے مزد یک بیاضاف اس جیسی روایت پر جائز نہیں ۔حدیث معمرعن عبداللہ بن الی بکر تو متصل روایت ہے جس میں کسی کو کسی تتم کاطعن نہیں ہے۔ بیر روایت بھی متصل نہیں ہے کیونکہ معمر نے اس کوعبداللہ بن ابی برعن ابیعن جدہ سے روایت کی ہے اور اس کا دادامحد بن ابی بر ہے اور وہ صحابی نہیں اس نے جناب رسول اللَّهُ كَاللَّيْظُ الْمِنْمِين ديكما بلكهاس كى ولا دت بهى اس خط كے لكھے جانے كے بعد موكى جوكة بِ مَاللَّهُ الله اس كے والدكو کھا تھااس کی ولا دت نجران میں وفات نبوی مُثَاثِیْزُ کہتے ہیلے دی ہجری میں ہوئی اوراس روایت میں بیمنقول نہیں ہے کہ محمد بن عمرو نے اس روایت کواپنے والدے روایت کیا ہو۔ پس اس حدیث کا انقطاع بھی ثابت ہو گیا اور منقطع روایت کوتم قابل جحت نہیں سمجھتے ہو۔ پس ثابت ہوا کہ اس باب میں جو پھھآپ نے جناب رسول اللّٰد کَالْتُحْجُمُ ے روایت کیا وہ مقطع ہے اگرتم اپنے مخالف کامنقطع ہے دلیل لا نا قبول نہیں کرتے تو یہاں تم منقطع کو کیوں دلیل بناتے ہو (ماهو جو ابکم)اگر کسی آیک جگہ کاعدم اتصال خرے مقبول ہونے کوشم کردیتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ مرجگہ ہے منقطع کوغیر مقبول مانا جائے۔اورا گرغیر متصل خبر کو قبول کرنا واجب ہے کیونکہ اس کا راوی ثقہ ہے تو پھر تمام ابواب میں اس کاای طرح قبول کرنا ہوگا (جو کہ آپنہیں مانتے ) روایت عمر و بن حزم مختلف اور مضطرب ہے تو چرکسی کواس سے صبت کاخت نہیں بنتاحق تواس طرح ہے۔ (تم کیوں اس سے استدلال کرتے ہو) حضرت عمرو

بن حزم کہاں مضطرب ہے؟ اسکوقیس بن سعد نے ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے روایت کیا ہے اور قیس حافظ صدیث اور جحت بھی ہے۔ اور روایت زہری جواس کے مخالف ہے وہ اس کوزہری سے نقل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو تہارے ہاں بھی ضعیف ہیں۔ روایت روایت معتمر تو اس کوعبداللہ بن ابی بکرعن ابن عن جدہ سے روایت کیا ہے۔ یہ اتقان و پختگی میں قیس بن سعد جیسانہیں ہے۔ ملاحظہ ہو۔

٢٣٥ : وَلَقَدُ حَدَّقِنِي يَحْلَى بُنُ عُنْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْوَزِيرِ يَقُولُ : سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّافِعِيِّ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ يَقُولُ : كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا الرَّجُلَ يَكُنُبُ الْحَدِيْثِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، ذَكَرَ فِيْهِمُ ، عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَكُو ، سَخِرْنَا مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا ، لَا يَعْرِفُونِ الْحَدِيْثِ . فَلَمَّا لَمُ يَكُو أَنِي الْحَدِيْثِ . فَلَمَّا الرَّافُ أَنِي الْحَدِيْثِ عَنْدَنَا ، عَلَى مَا لَمُ يَكُو مُ وَالْحِفْظِ ، صَارَ الْحَدِيْثُ عِنْدَنَا ، عَلَى مَا رَوَاهُ قَيْشُ ، لَا سِيْمَا ، وَقَدْ ذَكَرَ قَيْشُ أَنَّ أَبَا بَكُو بْنَ مُحَمَّدٍ ، كَتَبَهُ لَذَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

دی این الوزیر کہتے ہیں کہ میں نے شافعی کو کہتے سنا کہ میں بے سفیان بن عیدینہ کو کہتے سنا کہ جب ہم کسی آ دمی کو چار آ دمیوں سے لکھتا دیکھتے ہیں جن میں سے ایک عبداللہ بن ابی بکر بھی ہے تو ہم اس سے نداق کرتے ہیں حالا تکہ یہ لوگ حدیث کی معرفت نہیں رکھتے۔ پس جب عبداللہ بن ابی بکر ضبط وحفظ میں قیس بن سعد کے برابز نہیں تو ہمارے ہاں یہ دوایت قیس بی ہے جس کو حضرت قیس نے روایت کیا اور بیاض طور پر ذکر کیا کہ ابو بکر بن محمد نے اس کو کھا ہے۔ واللہ اعلم۔





هَرَضِهِ الَّذِي يَمُوْتُ فِيهِ الْوَصَايَا مِنَ الْأُمُوالِ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَرِيْضُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوْتُ فِيهِ، مِنَ الْهِبَاتِ، وَالصَّدَقَاتِ، وَالْعَثَاقِ الْمَرِيْضُ فِي مَرَ الْهِبَاتِ، وَالصَّدَقَاتِ، وَالْعَثَاقِ الْمَرَى يَمُوْتُ فِيهِ، مِنَ الْهِبَاتِ، وَالصَّدَقَاتِ، وَالْعَثَاقِ الْمَرْفَى مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ مِن الْهِبَاتِ، وَالصَّدَة وينااور مريض كوكتن مال كي وصيت درست ہے اور مرض الموت ميں بهركرنا صدقه وينا اور آلائرنے كا حكم

## خُلاصَةُ البُرَامِلُ:

اس سلسله مين دوقول بين:

🗶: کمل ۱۳ رامیں وصیت کرے۔

فریق ٹانی کاقول یہ ہے کہ ۱/۱ سے کم میں وصیت کرے وہی نافذ اعمل ہوگ ۔ بیا سماحناف کاقول ہے۔

## فریق اوّل کی متداول روایات:

٢٣٣٧ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ :ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهُ قَالَ : مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ ، مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ . فَآتَانِي

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدِنِى، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيْرًا ، وَلَيْسَ يَوْثُونَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدِنِى، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالِى ؟ قَالَ لَا قَالَ : وَلَيْسَ يَوِثُنِى إِلَّا ابْنَتِى أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِى كُلِّهِ؟ قَالَ لَا قَالَ : قَالَ لَا قَالَ : فَالَّا لَا قَال فَالشَّطُرِ ؟ قَالَ لَا قَالَ : فَالنَّلُثِ ؟ قَالَ وَالنَّلُثِ كَفِيْرٌ ـ

۲۳۳۷: عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ میں فتح کمہ والے سال ایسا بیار ہوا کہ موت کو جھا کننے لگاتو میرے پاس جناب رسول الله مُثَالِیْنَ عَمار دت کے لئے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یار سول الله مُثَالِیْنَ عَمار میں الله مُثَالِیْنَ عَمام الله مُثَالِیْنَ عَمام الله مُثَالِیْنَ عَمام الله معدقہ کردوں؟ آپ الله مُثَالِیْنَ الله میں میں ہے کیا میں اپناتمام مال صدقہ کردوں؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نے دوبارہ استفسار کیا کیا میں دو تہائی مال صدقہ کردوں تو فرمایا نہیں پھر تیسری مرتبہ بوچھا کہ نصف مال؟ تو ارشاد ہوانہیں پھرعوض کیا ایک ثلث مال تو فرمایا تیسرا حصہ اور تیسرا حصہ بہت ہے۔

تخريج: بنعارى في المعنائز باب٣٧ مانقب الإنصار باب ٤٩ والفرائض باب٢ والمرضى باب٢ ١ والدعوات باب٤٢ والمغازى باب٧٧ مسلم في الوصية باب٥ ابو داؤد في الوصايا باب٢ نسالى في الوصية باب٣٢ ابن ماجه في الوصية باب٥٠ مالك في الوصية ٤٠ مسند احمد ١٧٩/١ .

٢٣٧ : حَدَّلْنَا فَهُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : نَنَا أَبُوبُكُرِ بُنُ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ : نَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِى ،
 عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيْهَ قَالَ : عَادَئِي رَسُولُ اللهِ عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْيْرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهَ قَالَ : عَادَئِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت ، أُوصِى بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لاَ قُلْتُ : فَالنِّصْفِ ؟ قَالَ لَا قُلْتُ : فَالنِّصْفِ ؟ قَالَ لَا قُلْتُ : فَالنَّصْفِ ؟ قَالَ لَا قُلْتُ : فَالنَّصْفِ ؟ قَالَ لَا قُلْتُ :
 فَالنَّلُثِ ؟ قَالَ نَعْمُ ، وَالثَّلُكُ كَفِيْرٌ ـ

۲۳۷ : مصعب بن سعد نے حضرت سعد سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللهُ کالیُّ المیں عیادت کے لئے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کیا میں اپنے تمام مال کی (صدقہ میں) وصیت کرجا و ان افرانہیں ۔ میں نے کہا پھر آ وصار آپ نے فرمایا ہیں ۔ میں نے تیسری بارع ض کیا تیسرا حصر آپ نے فرمایا ہاں ۔ اور ثلث بہت ہے۔ کہا پھر آ وصار آپ نے فرمایا ہیں ۔ میں نے تیسری بارع ض کیا تیسرا حصر آپ نے فرمایا ہاں ۔ اور ثلث بہت ہے۔ اَبیٰ عَبْدِ الرَّحْم اِنِ قَالَ اَبُوْبَكُو ، قَالَ اَبَوْ جَعْفَو ، فَتَكُلَّم النَّاسُ فِي الرَّجُلِ ، هَلُ أَبِی عَبْدِ الرَّحْم اِنِ قَالَ اَبُوْ جَعْفَو ، فَتَكُلَّم النَّاسُ فِي الرَّجُلِ ، هَلُ اَبِی عَبْدِ الرَّحْم اِنَّاسُ فِي الرَّجُلِ ، هَلُ اَبِی عَبْدِ الرَّحْم اِنَّاسُ فِي الرَّجُلِ ، هَلُ اَبُوْ جَعْفَو ، فَتَكُلَّم النَّاسُ فِي الرَّجُلِ ، هَلُ مَسْعُدُ أَنْ يُوْصِى بِعُلُثِ مَالِه ، أَوْ يَنْبَغِي أَنْ يَقُصُر عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ قَوْمٌ : لَهُ أَنْ يُوْصِى بِعُلُثِ مَالِه ، بَعْدَ مَنْعِهِ أَنْ يُوْصِى بِمَا هُو أَكُورُ مِنْ ذَلِكَ ، عَلَى مَا ذَكُونَا وَسَلَّم لِسَعْدِ ، أَنْ يُوْصِى بِعُلُثِ مَالِه ، بَعْدَ مَنْعِهِ أَنْ يُوْصِى بِمَا هُو أَكُورُ مِنْ ذَلِكَ ، عَلَى مَا ذَكُونَا فِيْ طَلِهِ الْآلَادِ . فِي طَلِهِ الْآلَادِ .

۲۲۸: عطاء بن سائب نے ابوعبدالرحمٰن ہے وہ کہتے ہیں کہ سعد نے کہا پھراسی طرح روایت نقل کی۔امام طحاوی ا

2٢٣٩ : وَبِمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى، وَبَحْرُ بُنُ نَصْرٍ ، قَالَا : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى طَلْحَةُ بُنُ عَمْرِ و الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ ، جَعَلَ لَكُمْ ثُلُثَ أَمُوالِكُمْ ، آجِرَ أَعْمَارِكُمْ ، زِيَادَةً فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ ، جَعَلَ لَكُمْ ثُلُثَ أَمُوالِكُمْ ، آجِرَ أَعْمَارِكُمْ ، زِيَادَةً فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَنْ وَصِيَّتِهِ عَنْ ثُلُثِ مَالِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّلُكُ ، وَالثَّلُثُ كَثِيْرٌ فَمَا رُوى فِي ذَلِكَ عَمَّنُ ذَهَبَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّلُثُ ، وَالثَّلُثُ كَثِيْرٌ فَمَا رُوى فِي ذَلِكَ عَمَّنُ ذَهَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّلُثُ ، وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ فَمَا رُوى فِي ذَلِكَ عَمَّنُ ذَهَبَ اللهُ عِمْ الْمُعَقِيدِ مِنَ الْمُتَقَيِّمِينَ الْمُتَقَيِّمِينَ .

2709: عطاء نے حضرت ابو ہریرہ رہ ہی ہے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله طَالَیْنَا کُلِم نے فرمایا الله تعالیٰ نے تمہارے لئے تمہارے ثلث مال کومقرر فرمایا تا کہ آخری عمر میں اپنے اعمال میں اضافہ کرسکو فریق ٹانی کا مؤقف ہے کہ وصیت کرنے والے کو ثلث سے کم کی وصیت کرنی چاہئے کیونکہ جناب رسول الله مُنَافِیْنِ نے فرمایا تیسرا حصہ تیسرا حصہ تیسرا حصہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس قول کومتقد میں کی آیک جماعت سے اختیار کیا ہے۔ (ملاحظہ مو)

٠٢٣٠ : مَا حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزِيْمَةَ قَالَ : نَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : نَنَا حَمَّادٌ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عُرُورَةَ قَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : اسْتَقْصِرُوا عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّهُ لَكُويْرٌ . لَكُويْرٌ .

۰۲۲۰ عروه کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس تا ہا کہ اگرتے تھے کہ اند لکٹیر کے ارشادگرامی سے قلت کامعنی مراد لو۔

٢٣١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُرِيْمَةَ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : أَنَا حُمَيْدٌ عَنُ بُكَيْرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقْصَيْتُ أَبِي حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ : مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ ، يُوْصِى بِالنَّلُثِ . فَمِنَ الْحُجَّةِ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولِي ، عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالثَّلُثِ ، لَوْ كَانَتُ جَوْرًا إِذًا ، لَآنُكُرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ، عَلَى سَعْدٍ ، وَلَقَالَ لَهُ : أَقْصِرُ عَنُ النَّلُثِ ، فَلَمَّا قَرَكَ ذَلِكَ ، كَانَ قَدْ أَبَاحَهُ إِيَّاهُ . وَفِي ذَلِكَ ثَبُوتُ مَا ذَهَبَ اللهِ أَهْلُ

الْمَقَالَةِ الْأُولَى، وَمِمَّنُ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ، أَبُوْ حَنِيْفَةَ، وَأَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى . وَمُ تَكُلَّمُ النَّاسُ بَعُدَ هَذَا فِى هِبَاتِ الْمَرِيْضِ وَصَدَقاتِهِ، إِذَا مَاتَ فِى مَرَضِهِ ذَلِكَ . فَقَالَ قَوْمٌ، وَهُمُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ :هِى مِنْ النَّلُثِ كَسَائِوِ الْوَصَايَا، وَمِمَّنُ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ، أَبُو حَنِيْفَةَ، وَأَبُو يَوْمُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ :هِى مِنْ النَّلُثِ كَسَائِو الْوَصَايَا، وَمِمَّنُ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ، أَبُو حَنِيْفَةَ، وَأَبُو مَحَمَّدٌ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى . وَقَالَتُ فِرْفَةٌ :هُوَ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ ، كَأَفْعَالِهِ ، وَهُو صَحِيْحٌ ، وَهَذَا قَوْلٌ ، لَمُ مَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ ، قَالَهُ وَقَدُ رَوَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، صَحِيْحٌ ، وَهَذَا قَوْلٌ ، لَمُ مَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ ، قَالَهُ وَقَدْ رَوَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَ أَنَّهَا قَالَتُ : نَحَلَيْنُ أَبُوبَكُو جِدَادَ عِشُويْنَ وَسُقًا مِنْ مَالِى بِالْعَالِيَةِ ، فَلَوْ كُنْتُ مَدْ عَلَيْ مَنْ مَالِى بِالْعَالِيَةِ ، فَلَوْ كُنْتُ مَدْوَيْنَ وَسُقًا مِنْ مَالِى بِالْعَالِيَةِ ، فَلَوْ كُنْتُ مَالَكَ مِنْ مَالِى بِالْعَالِيَةِ ، فَلَوْ كُنْتُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ مَالُ وَارِثٍ ، فَاقْتَسِمُونُهُ بَيْنَكُمُ ، عَلَى كِتَابِ اللهِ عَلَى كَنَابِ اللهِ مَا لَذِي فَيْ مَلْ مَا لَمُ مَالُ وَارِثٍ ، فَاقْتَسِمُونُهُ بَيْنَكُمُ ، عَلَى كِتَابِ اللهِ مَلَى الْعَلِيقِ الْمَالِي عَلَى الْمَوْمِ مَلْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْمَ اللهُ مَا لَهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ مَا لَوْلُهُ اللهُ مَا لَذِي وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ مَا الْمُحَجَّةِ ، فَقُولُ لَمْ مَلَى اللهُ اللهُ مَا فَيْ هَا اللهُ عَلْمُ اللهُ الْمُحَرِيْقِ وَا لَوْلُ لَمْ مَلُولُ اللهُ مَا عُلُو اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَوْ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَا

۲۲۲۱ : بیر کہتے ہیں کہ ہیں نے ابوحید بن عبدالرحمٰن حمیری سے یہ بات حاصل کی کہ وہ فرماتے تھے میں اس شخص کی وصیت قبل وزیادتی وصیت قبول نہ کروں گا جس کی اولا دموجود ہواور وہ ثلث مال کی وصیت کر جاتے۔اگر ثلث کی وصیت ظلم وزیادتی ہوتی تو جناب رسول الله مَا اللهُ عَلَیْ اللهُ مُروراس کا افکار کرتے اور سعد کو منع کرتے ہوئے فرماتے کہ ثلث سے بازر ہو۔ پس جب آپ نے ان کواس حال میں چھوڑ دیا تو گویا آپ نے اس کومباح قرار دیا اس سے فریق اوّل اور ان کی بات عاب نہ ان کواس حال میں چھوڑ دیا تو گویا آپ نے اس کومباح قرار دیا اس سے فریق اوّل اور ان کی بات عاب ہوگئی جنہوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ ان میں امام ابو صنیفہ ابویوسف محمد تعمین میں علام کیا ہے۔ یہ اکثر علاء کا کے بہات وصد قات میں کلام کیا ہے جبکہ وہ مریض بنی اس مرض میں مرجائے جس میں کلام کیا ہے۔ یہ اکثر علاء کا قول ہے کہ بہتام وصایا کی طرح ثلث مال سے ہوگا امام ابو حنیفہ ابویوسف محمد تمہم اللہ کا قول ہے۔ وہ اس کے تمام مال سے ہوگا جسیا کہ صحت کی حالت میں اس کے افعال کا حکم ہے ہمارے علم میں متقد مین میں سے یہ کسی کا بھی مال سے ہوگا جسیا کہ صحت کی حالت میں اس کے افعال کا حکم ہے ہمارے علم میں متقد مین میں سے یہ کسی کا بھی قول نہیں ہے۔ چنا نچے ہم اپنی اس کی احسرت عائشہ بھی تن کی بیر دوایت نقل کر چکے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں وقول نہیں ہے۔ چنا نچے ہم اپنی اس کی حضرت عائشہ بھی تا کہ عبور وایت نقل کر چکے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں وقول نہیں ہے۔ چنا نچے ہم اپنی اس کی تاب میں حضرت عائشہ بھی تا کہ خوال

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنَ الْإِنْكَارِ فِي ذٰلِكَ عَلَى أَبِي بَكُرٍ - لَكَانَ فِيهِ أَعْظَمُ الْحُجَّةِ . وَقَدْ

رُوِيَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يَدُلُّ عَلَى ذَٰلِكَ أَيْضًا .

جناب ابو بھڑنے نے مجھے مقام عالیہ کی اتری ہوئی تھوروں میں سے بیں وس تھجوریں دیں۔ جب وہ بھار ہوئے تو انہوں نے مجھے فرمایا میں نے منہیں عالیہ کی بیس وس اتری ہوئی تھوریں دی تھیں اگرتم کاٹ کران کواپئی تفاظت میں لے لیسیں تو وہ تہماری ہوجا تیں اور آج وہ وارث کا مال بن چکی ہیں۔ ان کواپئی مابین تقسیم کر لینا جسیا کہ قرآن مجید کا تھم ہے۔ تو حضرت ابو بھڑنے نے اپنے اس ارشاد سے بتلا دیا اگر وہ ان تھجوروں کوان کے مال میں سے الگ کر جید کا تھم ہے۔ تو حضرت ابو بھڑنے نے اپ ارشاد سے بتلا دیا اگر وہ ان تھجوروں کوان کے مال میں سے الگ کر وہ ان کی ملک تھیں وہ اس کی مالک بن جا تیں اب اس کو اس طرح ناجائز قرار دیا جس طرح وصیت ان کے لئے ناجائز تھی اور حضرت عاکشہ ڈھٹھ نے اس کا انکار نہ کیا اور نہ بی دیگر اصحاب رسول اللہ کا ٹھٹی کے جی اس کا انکار کیا۔ پس اس سے یہ بات ثابت ہوگی ان تمام کا نہ بہوتی تو یہی دلیل کا فی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جعین نے صدیق اکبڑ کے اس فعل پرانکار نہیں کیا جناب نبی اکرم تائی تھی کہ سے بھی الی روایات وارد ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔

٢٣٢ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : ثَنَا مَعْمُورُ بُنُ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا ، أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ الْمُوْتِ . لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمُ . فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ الْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً . أَرْبَعَةً .

۲۳۲ : حسن نے عمران بن حصین سے روایت کی ہے کہ ایک آ دمی نے موت کے وقت چیمفلام آزاد کر دیے اوراس کے پاس ان کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا تو جناب رسول الله مُنَا اللّٰهُ عَلَيْهِ فَلَمْ ان کے درمیان قریماندازی کروائی اوران میں سے دوکوآزاد کر دیا اور جا رکو غلام ہی باقی رکھا۔

تخريج : مسلم في الايمان روايت ٧٦ ابو داؤد في الاعتاق باب ١٠ نسائي في الحنائز باب٦٠ ابن ماحه في الاحكام باب٢٠ مسند احمد ٤٢٦/٤ ، ٤٤٠ / ٣٤ ١/٥ ع.

٢٣٣٠ : حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ قَالَ : ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً .

۲۲۳۳: حسن نے عمران سے انہوں نے جناب نبی اکرم مُلَّافَیْزِ کسے اس طرح کی روایت کی ہے۔

٢٣٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزِيْمَةَ قَالَ : نَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : ثَنَا عَطَاءٌ الْخُواسَانِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَيَّوْبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، وَقَتَادَةُ ، وَسِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

۲۳۳۷: ابن سیرین نے عمران ابن حسین سے اور حسن نے عمران ابن حسین سے اس طرح کی روایت فقل کی ہے۔ ٢٣٥ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالًا : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّونِبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةً فَهَاذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ جَعَلَ الْعَتَاقَ فِي الْمَرَضِ ، مِنْ الثَّلُثِ ، فَكَذٰلِكَ الْهِبَاتُ وَالصَّدَقَاتُ .وَقَدِ احْتَجَّ بَغْضُ مَنْ ذَهَبَ اللَّى هذِهِ الْمَقَالَةِ أَيْضًا بِحَدِيْثِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ أَبِيْهِ \* أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَةً فِي مَرَضِهِ فَقَالَ : أَتَصَدَّقُ بِمَالِيْ كُلِّهِ؟ فَقَالَ لَا حَتَّى رَدَّهُ إِلَى النَّلُثِ، عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِيْ أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ.قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ صَدَقَتَهُ فِي مَرَضِهِ مِنْ النُّلُثِ ، كَوَصَايَاهُ مِنْ النُّلُثِ ، مِنْ بَغْدِ مَوْتِهِ وَيَدُخُلُ لِمُخَالِفِهِ عَلَيْهِ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ ، عَنْ أَبِيْهَ أَنَّ سُؤَالَة رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَٰلِكَ ، إِنَّمَا كَانَ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِالصَّدَقَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ، فِي أَوَّلِ هَلَهَ الْبَابِ . فَلَيْسَ مَا احْتَجَّ هُوَ بِهِ ، مِنْ حَدِيْثِ عَامِرٍ ، بِأَوْلَى مِمَّا احْتَجّ بِهِ عَلَيْهِ مُخَالِفُهُ، مِنْ حَدِيْثِ مَصْعَبِ ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّاسُ بَعُدَ هٰذَا، فِيمَنْ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ ، فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا فَقَالَ قَوْمٌ ، يُعْتَقُ مِنْهُمْ ثُلْتُهُمْ ، وَيَسْعَوْنَ فِيْمَا بَقِيَ مِنْ قِيْمَتِهِمْ = وَمِمَّنْ قَالَ ذَٰلِكَ ، أَبُوْ حَنِيْفَةَ ، وَأَبُوْ يُوْسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى .وقالَ آخَرُوْنَ :يَعْيَقُ مِنْهُمْ ثُلَثْهُمْ ، وَيَكُونُ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ، رَقِيْقًا لِوَرَثَةِ الْمُعْتِقِ .وَقَالَ آخَرُونَ :يقُرَعُ بَيْنَهُمْ ، فَيُعْتَقُ مِنْهُمْ مَنْ قُرِعَ مِنْ الثَّلُثِ ، وَرُقَّ مَنْ بَقِىَ .وَاحْتَجُوْا فِي ذٰلِكَ بِمَا ذَكَرُنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي حَدِيْثِ عِمْرَانَ . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِأَهْلِ الْمَقَالَتَيْنِ الْأُولْيَيْنِ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَنَّ مَا ذَكَرُوا مِنَ الْقُرْعَةِ الْمَذُكُورَةِ فِي حَدِيْثِ عِمْرَانَ ، مَنْسُونٌ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ قَدْ كَانَتْ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ ، لَا تُسْتَغُمَلُ فِي أَشْيَاءَ ، فَحُكِمَ بِهَا فِيْهَا ، وَيُجْعَلُ مَا قُرِعَ مِنْهَا وَهُوَ الشَّىٰءُ الَّذِي كَانَتِ الْقُرْعَةُ مِنْ أَجْلِهِ بِعَيْنِهِ. مِنْ ذَلِكَ ، مَا كَانَ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَكَّمَ بِهِ ، فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيَمَنِ .

2702: ابوالمبلب نے عمران سے انہوں نے جناب رسول الله مَلَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهِ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللّهُ عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلِي اللّهُ عَلَا عَلِي اللّهُ عَلَا عَلَا عَلِيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلِي عَلَا عَلَا عَلَ

بھی یہی عکم ہے۔اس ندہب کے بعض علاء نے زہری کی عامر بن سعد والی روایت ہے بھی استدلال کیا ہے کہ آپ شدید بیاری کے دوران ان کی عیادت کے لئے تشریف لے سے تو حضرت سعد نے تمام مال صدقه كرنے كى اجازت طلب کی آپ ٹاٹٹیٹر نے روفر ماکر تہائی مال میں اجازت دی جیسا کہ بیروایت شروع باب میں ذکر کی گئ ہے اس روایت میں بیاری کے صدقہ کوموت کے بعد نافذ ہونے والی وصیت کی طرح تیسر احصہ مال میں جائز قرار دیا گیا۔مصعب بن سعدنے اس روایت کاس طرح بیان کیا کہان کا بیسوال کرنا موت کے بعدصدقے کی وصیت کے سلسلے میں تھا جیسا کہ ہم نے شروع باب میں ذکر کیا۔حضرت عامر کی روایت سے ان کا استدلال کرٹا ان کے خالفین کے اس استدلال سے بہتر نہیں جو انہوں نے مصہب کی روایت سے کیا ہے فقہاء نے اس مخص کے بارے میں جس نے موت سے بعد چیوغلام آزاد کئے اوراس کا اور مال بھی نہیں تھا اور ورثاء نے اس کی وصیت کو جائز بھی نہ قرار دیا بہت کچھکلام کیا ہے۔ان کا تہائی آزاد ہوجائے گا اور بقیہ غلام اپنی قیت کے متعلق مجنت ومشقت کریں گے اس بات کوامام ابو حنیفہ ًا بو یوسف ً اور محمدٌ نے اختیار کیا لِعض علاء نے میہ کہا کہ دوغلام تو آزاد ہوجا کیں گے اور یقیہ غلام ور ٹاء کی ملکیت میں برقر ارر ہیں مے بعض نے یہ کہا ثلث کے بارے میں ان میں قرعہ اندازی کی جائے گی اوروہ آزاد ہوجا ئیں گےاور بقیہ غلامی میں برقر ارر ہیں گےاس سلسلے میں انہوں نے حضرت عمران والی روایت کودلیل بنایا۔تیسر بے قول والوں کے خلاف پہلے دوا قوال والوں کی دلیل بیہے کدروایت عمران میں جس قرعہ اندازي كاتذكره ہے وہمنسوخ ہے كيونكہ قرعة شروع اسلام ميں تھا چرييہ منسوخ ہوگيا شروع اسلام ميں اس كے جائز ہونے کی وجہ پتھی تا کہ اشیاء پراس کے ذریعے تھم لگایا جائے اور جس چیز کی وجہ سے قرعدا ندازی کی گئی ہے وہ لعینہ و ہی سمجی جائے جو قرعے میں نگلی ہے اس کی دلیل میر ہے کہ حضرت علی جائے نے یمن میں رسول الله فالی اللہ عالیہ کے زمانے میں اس کواستعال فرمایا جیسا کداس روایت میں ہے۔

٢٣٢١ : مَا قَدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ إِسْحَاقَ الْكُوْفِيُّ قَالَ : ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ ، أَوْ يَعْلَى بُنُ عَبُدٍ اللهِ بَنِ الْاَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَلْمِ مَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَلْمِ اللهِ بْنِ الْحَلْمِ مَ عَنْ ذَيْدِ بَنِ الْحَلْمِ مَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَلْمِ اللهِ عَنْ ذَيْدِ بَنِ الْحَلْمِ مَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ ، وَعَلِيٌّ بَنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ ، وَعَلِيٌّ يَوْمَنِدِ بِهَا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَتَى عَلِيًّا ثَلَالَةُ نَفْرٍ يَخْتَصِمُونَ فِى وَلَدٍ قَدُ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِى طُهُر وَاحِدٍ ، فَأَقُوعَ بَيْنَهُمْ ، فَقُوعَ أَحَدُهُمْ ، فَدُفِعَ إِلَيْهِ الْوَلَدُ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَالِقِي اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى نَسْعِهِ ، مَا قَدُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

جَللُ ﴿ **ZIY** رَوَيْنَاهُ فِي بَابِ الْقَافَةِ ، مِنْ حُكْمٍ عَلِي فِي مِثْلِ هذا بِأَنْ جَعَلَ الْوَلَدَ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ جَمِيْعًا يَرِثُهُمَا وَيَرِ ثَانِهِ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْحُكُمَ كَانَ يَوْمَئِذٍ حُكُمَ عَلِي بِمَا حَكُمَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِثُلِ النَّسَبِ ، الَّذِي يَدَّعِيْهِ النَّفَرُ ، وَالْمَالِ الَّذِي يُوْصِي بِهِ النَّفَرُ ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ، قَدْ أَوْصَى بِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ ، أَوْ الْعَنَاقِ الَّذِي يَعْتِقُهُ الْعَبِيدُ فِي مَرَضِ مُعْتِقِهِمْ ، أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَيُّهُمْ أَقْرِعَ الْسَتَحَقَّ مَا ادَّعَيْ، وَمَا كَانَ وَجَبَ بِالْوَصِيَّةِ وَالْعَنَاقِ ، ثُمَّ نُسِخَ ذٰلِكَ بِنَسْخِ الرِّبَا ، إِذْ رُدَّتِ الْأَشْيَاءُ اِلَى الْمَقَادِيرِ الْمَعْلُوْمَةِ الَّتِيْ فِيْهَا التَّعْدِيلُ ، الَّذِي لَا زِيَادَةَ فِيْهِ، وَلَا نُقْصَانَ .وَبَعْدَ هٰذَا، فَلَيْسَ يَخْلُو مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنَ الْعَتَاقِ فِي الْمَرَضِ ، مِنَ الْقُرْعَةِ ، وَجَعُلِهِ إِيَّاهُ مِنُ الثَّلُثِ ، مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ .إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ خُكُمًّا دَلِيْلًا عَلَى سَائِرِ أَفْعَالِ الْمَرِيْضِ فِي مَرَضِه، مِنْ عَتَاقِه، وَهِبَاتِهِ، . وَصَدَقَاتِهِ . أَوْ يَكُوْنَ ذَٰلِكَ حُكُمًا فِي عَتَاقِ الْمَرِيْضِ ، خَاصَّةً ، دُوْنَ سَائِرِ أَفْعَالِهِ ، وَهِبَاتِهِ، وَصَدَقَاتِهِ.فَإِنْ كَانَ خَاصًّا فِي الْعَتَاقِ ، دُوْنَ مَا سِوَاةً، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُوْنَ مَا جَعَلَةُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَٰذَا الْحَدِيْثِ ، مِنَ الْعَتَاقِ فِي الثُّلُثِ ، دَلِيْلًا عَلَى الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ أَنَّهَا كَذَٰلِكَ .فَعَبَتَ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ : إِنَّهَا مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ ، إِذْ كَانَ النَّظُرُ شَهِدَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ هَٰذَا لَا يُدْرَكُ فِيُهِ خِلَافُ مَا قَالَ إِلَّا بِالتَّقْلِيْدِ ، وَلَا شَيْءَ فِيْ هَٰذَا الْبَابِ نَقَلَهُ غَيْرُ هَٰذَا الْحَدِيْثِ . وَإِنْ كَانَ قَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْعَتَاقَ فِي الثُّلُثِ ، دَلِيْلًا لَنَا عَلَى أَنَّ هِبَاتِ الْمَرِيْضِ وَصَدَقَاتِهِ كَذَٰلِكَ .فَكَذَٰلِكَ هُوَ دَلِيْلٌ لَنَا عَلَى أَنَّ الْقُرْعَةَ قَدْ كَانَتْ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ، جَارِيَةٌ يُحْكُمُ بِهَا فَفِي ارْتِفَاعِهَا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ هذَا الْمُخَالِفِ لَنَا ، مِنَ الْهَبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ ، دَلِيلُ أَنَّ ارْتِفَاعَهَا أَيْضًا مِنَ الْعَتَاقِ فَبَطَلَ بِلْالِكَ ، قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ اِلَى الْقُرْعَةِ ، وَثَبَتَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَثْبِيتِ الْقُرْعَةِ ﴿ وَكَيْفَ تَكُونُ الْقُرْعَةُ مَنْسُوْخَةً ، وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهَا ، فِيْمَا قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا فِيْهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ ٢٣٣٦: عبداللد بن خليل حضري نے حضرت زيد بن ارقم سے روايت كى ہے كہم جناب رسول الله مَا اللهُ عَالَيْهِم عَلَيْكُم عَلِي عَلَيْكُم عَلِي عَلَيْكُم عَلِيكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلِي عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلِيكُ عَلَيْكُم عَلِيكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلِيكُ عَلَيْكُم عَلِيكُ عَلَيْكُم عَلِيكُ عَلَيْكُم عَلِيكُ عَلَيْكُم عَلِيكُ عَلْكُم عَلَيْكُم عَلِيكُ عَلَيْكُم عَلَيْ

بیٹھے ہوئے تھے کہآپ کے پاس یمن سے ایک آ دمی آیاان دنوں حضرت علی ڈائٹڑ یمن میں تھے اور اس نے بتلایا یارسول الله مَنْ الله عَلَی الله علی و الله علی و الله علی الله عل تینوں نے ایک عورت کے ساتھ ایک ہی طہر میں جماع کیا تھا تو حضرت علی طابعیٰ نے ان کے درمیان قرعہ ڈالا۔ جس كے حق ميں قرعه فكالركاس كے حوالے كرديايين كر جناب رسول الله كاليَّا عَلَيْكِم اس قدر بنے كه آپ كواجذيا

اضراس ظاہر ہو گئیں۔ جناب رسول الله مَا لَيْنَا لَيْنَا اللهُ مَا لِيُعْلَى اللهُ مَا لِيُعْلَى اللهُ مَا اللهُ مَا لِيُعْلَى اللهُ مَا لِيَعْلَى اللهُ مَا لِيَعْلَى اللهُ مَا لِيَعْلَى اللهُ مَا اللهُ مَا لِيَعْلَى اللهُ مَا اللهُ مَا لَيْنَا لَهُ مَا لِيَعْلَى اللهُ مَا لِيَعْلَى اللهُ مَا لِيعْلَى اللهُ مَا لَيْعَالِمُ اللهُ مَا لَيْعِيْلِ اللهُ مَا لِيعْلَى اللهُ مَا لَيْعِيْلِ اللهُ مَا لَيْعِيْلِ اللهُ مَا لَمُواللَّمُ مَا لَيْمِنْ اللهُ مَا لَيْعِيْلِيْلِيْلِيْلِ لِيعْلِي الللهُ مَا لِيعْلَى اللهُ مَا لِيعْلَى اللهُ مَا لِيعْلَى اللهُ مَا لِيعْلَى اللهُ مَا لِيعْلَى الللهُ مَا لِيعْلَى اللهُ مَا لِيعْلِي اللهُ مَا لِيعْلَى اللهُ مِنْ اللهُ مَا لِيعْلِي اللهُ مَا لِيعْلِي اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَا لِيعْلِيمُ اللهُ مِنْ اللهِ مَا لِيعْلِيمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللهُ مَا لِيعْلِيمُ اللَّهُ مِن اللهُ مَا لِيعْلِي الللَّهُ مِنْ الللهُ الللللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللّمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ یرکوئی اعتراض نہیں فرمایا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس وفت تھم اس طرح تھا پھر بالا تفاق بیمنسوخ ہوگیا اور اس کے منسوخ ہونے بروہ روایت دلالت کرتی ہے جوباب القیاف میں ذکر ہوچکی جیسے کہ حضرت علی طافت نے اس فتم کےمعالمے میں جوالی لڑکے کے بارے میں دونوں دعوے دار تھے تو آپ نے فرمایا وہ لڑ کا ان دونوں کا وارث ہوگااوروہ دونوں اس کے وارث بنیں گے اس سے بید لالت مل کی کہ تھم ان دنوں ہر چیز کا اس طرح تھا جیسا علی ڈائٹنز نے فیصلہ کیا کہ جس حصہ میں گئی دعوے دار ہوں یا جس مال کی وصیت میں کئی لوگ شامل ہوں اس کے بعد كه برايك كے لئے الگ الگ دصيت كى تى ہويا آزادى كى طرح كەغلام اينے آزادكرنے دالے كے مرض الموت میں آزاد ہوئے ہوں تو ایسے سب معاملات میں قرعدا ندازی سے ان کے درمیان فیصلہ ہوتا جس کے حق میں قرعہ نکل آتاای طرح جودصیت اور آزادی ہے واجب ہوا ہوتا اس کا یبی تھم تھا چرسود کے منسوخ ہونے ہے بیسب چزیں منسوخ ہو گئیں اور چیزوں کوان کی مقررہ معلوم مقداروں کی طرف لوٹا دیا گی اجتمیں کہ برابری ہوسکتی تھی اور زیادتی اورنقصان ندر ہتا تھااس کے بعد جناب رسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْمُ نے بیاری کی حالت میں آزاد کردینے والے محض متعلق جوفیصلفر مایا ہے ایک تو وہ ثلث مال میں سے ہدوسری بات یہ ہے کہ اس میں سے دوباتوں میں سے ایک ضرور ہے كەمريض كے مرض الموت ميس كئے جانے والے معاملات عمّاق به صدقات وغيرو ميں اس كودليل بنايا جائے یا پھر مریض کے آزاد کر دینے کے ساتھ خاص کیا جائے اور افعال سے اس کاتعلق نہ ہو۔ پس اگر ہم اس کو عاق ے فاص کریں تو پھریہ بہات اور صدقات کے لئے ولیل نہ بن سکے گا تو اس سے ان لوگوں کی بات ابت موجائے گی جوعمات کوتمام مال میں نافذ قرار دیتے ہیں کیونکہ قیاس بھی اس کا مؤید ہے۔ اگر چہ اس میں جو پھے کہا سی ہے تقلید کے بغیراس میں مخالفت کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا اور حال ہے ہے کہ اس باب میں اس حدیث کی نقل کے علاوہ اور کوئی روایت موجود نہیں اور اگر اس عمّا ق کو جناب نبی اکرم مَا اُلْتَیْجُ نے ثلث میں سے قرار دیا ہے تو پھر یہ ہمارے مؤقف کی دلیل ہے کہ مریض کے بہات وصدقات ای طرح ہوں گے ای طرح بیاس بات کی بھی دلیل ہے کہ ان تمام معاملات میں قرعہ جاری تھا اور اس کے ذریعہ فیصلہ کیا جاتا تھا اور ہمارے نزدیک اور ہمارے خالف كنزديك اس كاببه اورصدقات سے حكم الله چكااب به مارے حق ميں دليل ہے كه عماق سے بھى بي حكم الله چكا ہے۔ پس اس سے جنہوں نے قرعہ والاقول کیا ہے وہ باطل ہوا اور آخری دواقو ال میں سے ایک ثابت ہو گیا۔ قرعہ كس طرح منسوخ ہوگيا حالانكہ جناب رسول الله مَاليَّيْزُ إلى رِيمُل كرتے تقے اور آپ كے بعد بھي مسلمانوں كا اتفاق ہے کہ وہ اس بڑمل پیرا ہیں۔ (ثبوت ملاحظہ ہو )

تخريج : ابو داؤد في الطلاق باب٣٦ ـ

٢٣٧ : فَذَكَرُوا مَا حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَغْيِبَدٍ قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍوْ عَنْ

اِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ مَنْ عَائِشَةً قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَهُمُهَا ، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ.

۷۲۷ : علقمہ بن وقاص نے حضرت عائشہ طافئ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول الله کا الله علی الله می الله الله کا ارادہ فرماتے توانی از واج کے مابین قرعہ ڈالتے پس جس کا نام نکلتا وہی اس سفر میں شریک ہوتیں۔

تخريج : بخارى فى الهبه باب ١٥ والحهاد باب ٢٤ والشهادات باب ٣٠/١ والمغازى باب ٢٤ والنكاح باب ٩٧ مسلم فى فضائل الصحابه ٨٨ والتوبه ٥٦ والنكاح ٣٨ ابن ماجه فى النكاح باب ٤٧ والاحكام باب ٢٠ دارمى فى الجهاد باب ٣٠ والنكاح باب٢٠ مسند احمد ٢ ١١٧/١١٤ ٢١ ١٧/١٩٧ .

٧٣٨ : حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ :ثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ قَالَ :ثَنَا اللَّيْثُ قَالَ :حَدَّثِنِي يُؤْنُسُ بُنُ يَزِيْدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِعْلَةً.

۲۲۸ : بونس بن بزید نے ابن شہاب سے پھرانہوں نے اپنی اسنادسے اس طرح روایت کی ہے۔

و ٢٣٥ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بُنُ بُهُلُولٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيْسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ السُحَاقَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُرُوّةَ بَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرةً ، اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرةً ، عَنْ عَمْرةً ، عَنْ عَمْرةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَيَحْلِى بُنُ عَبَّدٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ مِعْلَهُ.

۲۲۹: عمره نے حضرت عائشہ فی اور یکی بن عباد نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ فی اسے اس کی روایت کی ہے۔ ک

٥٢٥ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ : لَنَا سَعِيْدُ بُنُ عِيْسَىٰ بُنِ تَلِيْدٍ ، قَالَ : نَنَا الْمُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ الْقِتْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِى الطَّاهِرِ ، عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ : حَدَّلَتْنِى خَالَتِى عَمْرَةُ بِنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَيْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ : حَدَّلَتْنِى خَالَتِى عَمْرَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ ، مِثْلَةً قَالُوا : فَهِ لَمَا مَا يَنْبَعِى لِلنَّاسِ أَنْ يَفْعَلُوهُ إِلَى الْيَوْمِ ، وَلَيْسَ بِمُنْسُوخٍ ، فَمَا يُنْكِرُونَ أَنَّ الْقُوْعَة فِى الْعَتَاقِ فِى الْمَرَضِ كَذَلِكَ قِيْلَ لَهُمْ : قَدْ ذَكُونَا فِى ذَلِكَ بِمَنْسُوخٍ ، فَمَا يُنْكِرُونَ أَنَّ الْقُوْعَة فِى الْعَتَاقِ فِى الْمَرَضِ كَذَلِكَ قِيْلَ لَهُمْ : قَدْ ذَكُونَا فِى ذَلِكَ بِمَنْسُوخٍ ، فَمَا يُنْكِرُونَ أَنَّ الْقُوْعَة فِى الْعَتَاقِ فِى الْمَرَضِ كَذَلِكَ قِيْلَ لَهُمْ : قَدْ ذَكُونَا فِى ذَلِكَ فَلِكَ مَوْضِعِهِ ، مَا يُغْنِى ، وَلَكِنَّا نَذُكُو هَاهُنَا ، مَا فِيهِ أَيْضًا دَلِيْلُ أَنْ لَا حُجَّةَ لَكُمْ فِى هَذَا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُسَافِرَ إِلَى حَيْثُ أَحَبٌ ، وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ ذَلِكَ ،

وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ مِنْ نِسَائِهِ، وَأَنَّ حُكُمَ الْقَسْمِ ، يَرْتَفِعُ عَنْهُ بِسَفَرِهٍ. فَلَمَّا كَانَ ذلِكَ كَذلِكَ ، كَانَتْ قُرْعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فِي وَقُتِ احْتِيَاجِهِ إِلَى الْمُحُرُوْج بِإِحْدَاهُنَّ لِتَطِيْبَ نَفْسُ مَنْ لَا يَخُرُجُ بِهَا مِنْهُنَّ ، وَلِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يُحَابِ الَّتِي خَوَجَ بِهَا عَلَيْهِنَّ ، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُ أَنْ يَنْحُرُجَ وَيُخَلِّفَهُنَّ جَمِيْعًا ، كَانَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَيُخَلِّفَ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ ﴿فَبَتَ بِمَا ذَكُرْنَا أَنَّ الْقُرْعَةَ إِنَّمَا تُسْتَغْمَلُ فِيْمَا يَسَعُ تَرْكَهَا ، وَفِيْمَا لَهُ أَنْ يُمْضِيَهُ بِغَيْرِهَا .وَمِنْ ذَلِكَ ، الْخَصْمَانِ يَخْضُرَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، فَيَدَّعِىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ دَعُوَى فَيَنْبَغِىٰ لِلْقَاضِي أَنْ يُقُرِعَ بَيْنَهُمَا ، فَأَيُّهُمَا أُقْرِعَ ، بَدَأَ بِالنَّظِرِ فِي أَمْرِهِ، وَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي أَمْرِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا بِغَيْرِ قُرْعَةٍ فَكَانَ الْأَحْسَنُ بِهِ ؛ لِبُغْدِ الظَّنِّ بِهِ فِي هَذَا اسْتِعْمَالَ الْقُرْعَةِ ، كَمَا اسْتَعْمَلُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِ بِسَانِهِ. وَكَذَٰلِكَ عَمِلَ الْمُسْلِمُونَ فِي أَقْسَامِهِمْ بِالْقُرْعَةِ ، فِيهُ اللَّهُ عَدَلُوهُ بَيْنَ أَهْلِهِمْ ، بِمَا لَوْ أَمْضَوْهُ بَيْنَهُمْ ، لَا عَنْ قُرْعَةٍ ، كَانَ ذلِكَ مُسْتَقِيْمًا . فَأَقْرَعُوا بَيْنَهُمْ ؛ لِتَطْمَئِنَ قُلُوبُهُمْ ، وَتَرْتَفِعَ الظِّنَّةُ ، عَمَّنْ تَوَلَّى لَهُمْ قِسْمَتَهُمْ . وَلَوْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، عَلَى َ طَوَائِفَ مِنَ الْمَتَاعِ ، الَّذِي لَهُمْ ، قَبْلَ أَنْ يُعَدِّلَ وَيُسَوِّى قِيْمَتَهُ عَلَى أَمْلاَكِهِمْ مِنْهُ، كَانَ ذَلِكَ الْقَسْمُ بَاطِلًا إِفْسَتَ بِدَٰلِكَ أَنَّ الْقُرْعَةَ إِنَّمَا فَعِلَتْ ، بَعْدَ أَنْ تَقَدَّمَهَا ، مَا يَجُوْزُ الْقَسْمُ بِهِ ، وَأَنَّهَا رِاتُّمَا أُرِيْدَتُ لِانْتِفَاءِ الظَّنِّ ، لَا بِحُكُم يَجِبُ بِهَا فَكَذَالِكَ نَقُولُ كُلُّ قُرْعَةٍ تَكُونُ مِثْلَ هَذَا، فَهِيَ حَسَنَةٌ ، وَكُلُّ قُرْعَةٍ يُرَادُ بِهَا وُجُوْبُ حُكُمٍ ، وَقَطْعُ حُقُوْقٍ مُتَقَدِّمَةٍ ، فَهِي غَيْرُ مُسْتَعْمَلَةٍ .ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى الْقُولَيْنِ الْآخَرَيْنِ ، فَرَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدُ حَكَّمَ فِي الْعَبْدِ ، إِذَا كَانَ بَيْنَ الْنَيْنِ ، فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَإِنَّهُ حُرٌّ كُلُّهُ، وَيَضْمَنُ إِنْ كَانَ مُوْسِرًا ، أَوْ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَهِي ذَٰلِكَ مِنُ الْإِخْتِلَافِ، مَا ذَكَرُنَاهُ فِي كِتَابِ الْعَنَاقِ۔ثُمَّ وَجَدْنَا فِي حَدِيْثِ أَبِي الْمَلِيْح الْهُذَلِيِّ ، عَنْ أَبِيْهِ ۚ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ ، فِي مَمْلُوْكٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيْكُ فَبَيَّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْعِلَّةَ الَّتِي لَهَا عَتَقَ ي نَصِيْبُ صَاحِبِهِ فَلِلَا أَنَّ الْعَتَاقَ مَتَى وَقَعَ فِي بَعْضِ الْعَبْدِ ، انْتَشَوَ فِي كُلِّهِ . وَقَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَكَّمَ فِي الْعَبْدِ بَيْنَ الْنَيْنِ ، إِذَا أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، وَلَا مَالَ لَهُ، يُحُكُّمُ عَلَيْهِ فِيلهِ بِالصَّمَانِ بِالسِّعَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ ، فِي نَصِيْبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقُ . فَعَبَتَ بِذَٰلِكَ أَنَّ حُكْمَ طَوُلَاءِ ٱلْعَبِيْدِ فِي الْمَرَضِ كُلْاِكَ ، وَأَنَّهُ لَمَّا اسْتَحَالَ أَنْ يَجِبَ عَلَى غَيْرِهِمْ ، ضَمَانُ مَا جَاوَزَ الثَّلُكَ ،

الَّذِيُ لِلْمَيِّتِ ، أَنُ يُوْصِىَ بِهِ ، وَيُمَلِّكُهُ فِي مَرَضِهِ مَنْ حَبَّ مِنْ قِيْمَتِهِمُ ، وَجَبَ عَلَيْهِمُ السِّعَايَةُ فِي اللَّهُ يَعَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ يَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ يَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ يَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ يَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْ

• ۲۵۰: عمر ہ بنت عبدالرحمٰن نے حضرت عائشہ خاتھا ہے ای طرح روایت کی ہے۔ ان روایات سے قرعہ کا ثبوت ملتا ہے پس لوگوں کومناسب ہے کہ وہ آج اس کو اختیار کریں۔ یہ منسوخ نہیں مرض کی حالت میں عتاق میں قرعہ کا تھم بھی اس طرح ہے۔ہم اس کا کافی وشافی جواب اپنے مقام پردے عَکِّمَریہاں بھی ہم تھوڑ اساذ کر کئے دیتے ہیں جس سے مزیدیہ یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ان روایات میں ثبوت قرعہ کی کوئی دلیل نہیں۔ ان شاء الله \_مسلمانوں كااس يراتفاق ہے كه آدى كو جہال جا ہے سفر درست ہے خواہ سفرطويل ہوادراس كى بيويوں ميں ہے کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہو۔اورتقسیم میں برابری کا حکم سفر کے وقت اٹھ جاتا ہے جب یہ بات اس طرح ہے تو جناب رسول اللهُ مَالليَّةُ كا اپنی از واج مطهرات میں قرعه اندازی كرنا جبكه آپ كو نكلنے كي ضرورت پیش آتی بي تطبيب خاطر کے لئے تھا تا کدنہ نکلنے والیوں کو بیہ بات پیش نظر ہوکہ جس کوساتھ لے جارہے ہیں اس کے ساتھ ان کے مقابله میں محبت زیادہ نہیں کیونکہ آپ کوا کیلے لکلنا اور سب کوسفر میں نہ لے جانا یہ بھی درست تھا تو اس طرح آپ کو یہ بھی جائز تھا کہ آپ نکلیں اور جس کو چاہیں ساتھ لے جائیں۔ پس اس سے یہ بات بخو بی ثابت ہوگئی کہ قرعہ ان کاموں میں استعال کیا جاتا ہے جن میں چھوڑنے کی وسعت موجود ہواوران میں جن کا اس کے بغیر کر گزرنا درست ہوائی قتم میں سے بیہ بات ہے کہ جب دوآ دمی جن کے مابین جھکڑا ہودونوں حاکم کے پاس حاضر ہول ان میں سے ہرایک مدعی ہوتواس وقت قاضی کے لئے مناسب ہے کہوہ قرعدا ندازی کر ہے جس کے نام قرعہ لکلے پہلے اس کے معاطے کودیکھے اور قاضی کے لئے یہ بھی درست ہے کہ قرعداندازی کر کے جس کے معاطع میں جاہے سیلے غور کرے البتہ قرعہ اندازی کا طریقہ اختیار کرنا بہتر ہے تا کہ بد گمانی پیدا نہ ہو۔جس طرح جناب رسول اللّٰهُ فَالْيَظِم از داج مطهرات کے سلسلہ میں اختیار فرمایا۔مسلمانوں نے بھی اسی طرح قرعداندازی کا طریق کاراختیار کیا کہ جس میں انہوں نے لوگوں کے درمیان برابری برتنا جا ہی۔اگر چہوہ اگر قرعہ اندازی کے بغیر فیصلہ کریں تو ہیجھی درست ہےان کے مابین قرعداندازی اس لئے اختیار کی جاتی ہے تا کدان کے دل مطمئن رہیں اور ذمہ دار کے <sup>، متع</sup>لق بدمگمانی اٹھے جائے کہا*س نے ج*انب داری سے کام لیا ہے۔اگر ذیمہ دارلوگ ان کے مختلف النوع اموال اور الملاک میں برابری کرنا چاہیں اوران میں قیمتوں کی تعیین کے بغیر قرعه اندازی کریں توبیہ باطل ہے اور پیقسیم کرنے والا غلط طرز اختیار کرنے والا ہے۔ پس اس سے بیثابت ہو گیا کہ قرعداندازی ان میں کی جائے گی جن میں اس کے ذریع تقسیم درست ہواس سے کوئی تھم واجب نہ ہوگا میصرف بد گمانی کی فی کے لئے ہے۔ پس ہروہ قرعہ جواسی انداز سے ہووہ درست ہےاوروہ قرعہ جس سے تکم کا وجوب ثابت کرنا ہواور گزشتہ حقو ت کو طے کرنا وہ غیرمستعمل ہے۔اب ہم آخری دونوں اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جناب رسول اللهُ مَا لِیُسْتِ اس غلام کے متعلق

فیصلہ فر مایا جود وآ دمیوں میں مشترک ہوا وران میں سے ایک آزاد کرد ہوہ تمام آزاد ہوجائے گااورا گرچہ فوشحال یا شکلاست ہودومرے کے حصہ کا ضامن ہوگا اور اس میں جو اختلاف ہے وہ ہم کتاب العتاق میں ذکر کر آئے ہیں۔ پھر ہم نے ابوالیے ہذلی کی روایت پالی جس کو انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول التذ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا تقام کا تمام آزاد ہے اس کا کوئی حصہ دار نہیں ہے۔ تو جناب رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا تقام کا تمام آزاد ہے اس کا کوئی حصہ دار نہیں ہے۔ تو جناب رسول اللّٰہ کا کہ جناب رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کا کہ جناب رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کے بیاس کوئی کے مشترک غلام کے سلسلہ میں فیصلہ فر مایا جبکہ ان میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اس غلام کے پاس کوئی مال نہیں کہ جس کے متعلق کیا جائے اس حصہ میں جو کہ آزاد نہیں کیا گیا۔ پس اس سے بیٹا بہ میں کو کہ آزاد نہیں کیا گیا۔ پس اس سے بیٹا بہ تو کہ کہ کو میان کا فیصلہ لازم ہو جو کہ ڈکٹ میں صاحب کی میت وصیت کر سکتا ہے اور اپنے مرض کے روان اس کی قیمت کا جس کو چاہے مالک بنا دے تو ان غلاموں پر اس مال کے سلسلہ میں ورثاء سے لئے دوڑ دوران اس کی قیمت کا جس کو چاہے مالک بنا دے تو ان غلاموں پر اس مال کے سلسلہ میں ورثاء سے لئے دوڑ دوران اس کی قیمت کیا جس کو جاہے کا لک بنا دے تو ان غلاموں پر اس مال کے سلسلہ میں ورثاء سے لئے دوڑ دوران اس کی قیمت کیا ہو ہوسف کو گاہ ہو ہوسف کو گاہ کے اللّٰہ کا تول ہو ہو کہ کہم کے اللّٰہ کا تول ہو ہو کہ کہم کا گاہ کو کو ہے مالک بنا دے تو ان غلاموں پر اس مال کے سلسلہ میں ورثاء سے لئے دوڑ دوران اس کی قیمت کی میں کے میں کو جاہ کے لئے دوڑ کے دوڑ کو پر کا کہ کو کہ کو کے مرحم ہم اللّٰد کا قول ہے۔

تخريج: مسنداحمد ٧٥١٥.

# هِ بَابُ الرَّجُلِ يُوْصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِقَرَابَتِهِ، أَوْ لِقَرَابَةِ فَلَانٍ مِنْهُمْ؟ ﴿ الْ

## اینے یا دوسروں کے قرابت داروں کے تہائی مال کی وصیت

## فالضَّمُ البَّامِلُ:

فلاں آ دمی کے رشتہ داروں کے لئے بیمال ہوگا تو رشتہ داروں سے کون مراد ہوں گے۔

ت فریق اوّل پرذی رخم محرم جوباپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے دہ اس کا حقد ارہے۔ اس قول کو امام ابو صنیفہ ؓ نے اختیار کیا۔

ذی رحم محرم کووصیت بینچی گی پیامام زفر احمد کا تول ہے۔

تر: ہجرت کے وقت سے ایک مال باپ میں شریک ذی رحم محرم مراد ہوں گے۔ بیام م ابولیسف ومحمد رحمهما کا قول ہے۔

🗷 چوتھی پشت میں شریک کے لئے وصیت ہوگی۔

🗶: کسی بھی دادامیں شریک ہوں خواہ جاہلیت میں یا اسلام میں وہ مراد ہوں گے۔

طَنَهَا ﴿ عَلَيْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْوَصِيَّةُ فِي ذَٰلِكَ ؛ لِكُل مَنْ جَمَعَةُ وَفُلَانًا ، أَبُّ وَاحِدٌ ، فِي الْإِسْلَامِ ، أَوْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، مِمَّنْ يَوْجِعُ بِآبَائِهِ، أَوْ بِأُمَّهَاتِهِ إِلَيْهِ، أَبَّا غَيْرَ أَبِ ، أَوْ أَمَّا غَيْرَ أُم ، إلى أَنْ تَلْقَاهُ، مِمَّا ثَبَتَتْ بِهِ الْمَوَارِيْثُ ، أَوْ تَقُوهُ بِهِ الشَّهَادَاتُ . وَإِنَّمَا جَوَّزَ أَهُلُ هلِهِ الْمَقَالَاتِ الْوَصِيَّةَ لِلْقَرَابَةِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْقَرَّابَةُ قَرَابَةٌ تُحْصَىٰ وَتُعْرَفُ فَإِنْ كَانَتْ لَا تُحْطَى وَلَا تُعْرَفُ ، فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ بِهَا بَاطِلَهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا إِلَّا أَنْ يُوْصِى بِهَا لِفُقَرَائِهِمْ ، فَتَكُونَ جَائِزَةً لِمَنْ رَأَى الْوَصِيُّ دَفْعَهَا إِلَيْهِ مِنْهُمْ . وَأَقَلُّ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا مِنْهُمْ ، اثْنَان فَصَاعِدًا ، فِي قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ .وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ :إِنْ دَفَعَهَا اِلَّى وَاحِدٍ مِنْهُمُ أَجْزَأَهُ ذلِكَ . فَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي الْقَرَابَةِ مِنْهُمْ ، هذَا الْإِخْتِلَافَ ، وَجَبَ أَنْ نَنْظُرَ فِي ذلِكَ ، لِنَسْتَخْرِجَ مِنْ أَقَاوِ يُلِهِمُ هَلَٰذِهِ، قَوْلًا صَحِيْحًا فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ الَّذِيْنَ ذَهَبُوا اللي أَنَّ الْقَرَابَةَ ، هُمْ الَّذِيْنَ يَلْتَقُونَهُ وَمَنْ يُقَارِبُونَهُ، عِنْدَ أَبِيْهُ الرَّابِعِ فَأَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ النَّمَا قَالُوا ذَلِكَ فِيمَا ذَكَرُوا، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا قَسَمَ سَهُمَ ذِي الْقُرْبَيْ، أَعْطَىٰ بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ . وَإِنَّمَا يَلْتَقِيْ، هُوَ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ ، عِنْدَ أَبِيْهَ الرَّابِعِ ؛ لِأَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم بْن عَبْدِ مُنَافٍ . وَالْآخَرُوْنَ بَنُو الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مُنَافٍ ، يَلْتَقُوْنَهُمْ ، وَهُوَ عِنْدَ عَبْدِ مُنَافٍ ، وَهُوَ أَبُوهُ الرَّابِعُ فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَٰلِكَ لِلْآخَرِيْنَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَا اللهِ مَا الْعَظَى بَنِي هَاشِم ، وَيَنِي الْمُطَّلِبِ ، قَدْ حَرَمَ بَنِيْ أُمَيَّةَ ، وَبَنِيْ نَوْفَلٍ ، وَقَرَابَتُهُمْ مِنْهُ، كَقَرَابَةِ بَنِي الْمُطَّلِبِ .فَلَمْ يَحْرِمْهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا قَرَابَةً ، وَلَٰكِنْ لِمَعْنَىٰ غَيْرِ الْقَرَابَةِ .فَكَذَٰلِكَ مَنْ فَوْقَهُمْ ، لَمْ يَحْرِمُهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا قَرَابَةً ، وَلَكِنْ لِمَعْنَى غَيْرِ الْقَرَابَةِ .ثُمَّ قَدْ رُوِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَرْاَئِكُمْ فِي الْقَرَابَةِ ، مِنُ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ

امام طحاوی کہتے ہیں: اس آ دی کے متعلق علاء کا اختلاف ہے کہ جو محص فلاں آ دی کے رشتہ داروں کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کرتا ہے جس کے وہ رشتہ دار ہوں جواس وصیت کے حقدار ہوں۔ اللہ الموصنيف قرماتے ہیں کہ اس سے اس کا ہر ذی رحم محرم مراد ہے خواہ وہ باپ کی طرف سے ہو یا مال کی طرف سے ۔ البتہ ابتداء باپ کے قربتداروں سے کی جائے گا ان کو مال کے قرابتداروں پرمقدم کیا جائے گا اس کی وضاحت یہ ہے کہ وصیت کرنے والے کورشتہ داری کی وجہ سے بچا اور ماموں کا رشتہ حاصل ہے قو باپ کی طرف سے بچا کی رشتہ داری مال کی طرف سے ماموں کی رشتہ داری کے مشابہہ ہے۔ پس اس وصیت میں ماموں پر بچا کومقدم کرے وصیت کو اس کے ق

میں قرار دیں گے۔ 🗷 : امام زفر میں ہے ہید صیت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جوخواہ باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے ذی رحم محرم ہوں میٹا فیٹر ہوست ا نکے لئے نہ ہوگی جودور سے رشتہ دار ہوں مگروہ ذی رحم محرم ہو یا فقط ذی رحم ہوں اور محرم نہ ہوں۔ 🗷 : امام ابو بوسف اور محمد کا کہنا ہے کہ بیدوصیت ان کے لئے ہوگی جووصیت کرنے والے کے ساتھ ججرت کے وقت سے لے کرایک مال بآپ میں جمع ہوں خواہ باپ کی طرف سے ہوں یا مال کی طرف ے اس سلسلہ میں دور کارشتہ اور قریب کارشتہ ایک جیسا ہے۔ اس طرح ذی رحم محرم اور غیر محرم دونوں برابر ہیں جس کووالد کی طرف سے رشتہ داری ہووہ مال کی طرف سے رشتہ داری پرفضیات نہیں رکھتا۔ ایک اور فریق کا کہنا ہے کہ اس صورت میں وصیت ہراس شخص کے لئے ہوگی جواس وصیت کرنے والے کے ساتھ چوتھی پشت میں شریک ہے پھر نیچ بھی اسی طرح۔ ایک اور جماعت کا کہنا ہے کہ بیدوصیت اس شخص کے لئے ہوگی جواس وصیت کرنے والے کے ساتھ انک ماں یا ایک باپ میں جمع ہوں خواہ زمانداسلام میں یا زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں میں سے جوایخ بابوں یا ماوں کے ساتھ اس باپ کی طرف لوٹے ہوں جوان کا حقیقت باپنہیں یا اس ماں کی طرف جوان کی حقیقت مال نہیں۔ یہاں تک کہوہ اس سے الی بات (رشتہ) یائے جس سے دراثت ثابت ہوتی ہے یاشہا دتین قائم ہوتی ہیں۔ان تمام اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ وصیت کا مدار قرابت پر ہے بشر طیکہ وہ قرابت ایسی جوقر ابت شار مواور پیچانی جا سکے۔اگر وہ قرابت شار ہی نہیں ہوتی یا پیچانی ہی نہیں جاتی تو تمام کے ہاں وصیت باطل تشہر بے گی البسته اگروصیت ان میں فقراء کے لئے ہوتو جائز ونا فذہوگی اوران میں سے جس کوفقیر پائے گا اس کودے گا اور کم سے کم جن کویددی جائے گی دہ دوپس اس سے زائد ہوں گے بیامام محد کا قول ہے اورامام ابو یوسف تو ایک کوجھی دے دینا جائز قرار دیتے ہیں۔اب جب کہ علاء کے اقوال میں اس قدر اختلاف ہے تو درست قول کو نکالنے کے کئے ضروری ہے کہان کے دلائل پرغور کریں۔ 🗷 :اولاً ان حضرات کی دلیل پرغور کیا جو چوتھی پشت میں شرا کت کو قربت کامدار قرار دیتے ہیں ان کی بڑی دلیل ہے ہے کہ نبی اکرم کاٹیٹر نے جب قرابت داروں کا حصہ تقسیم کیا تو آپ نے بنو ہاشم اور بنومطلب کوعطاء فرمایا آپ کا بنومطلب کے ساتھ چوشی پشت میں سلسلہ نسب ملتا ہے کیونکہ آپ کا سلسله نسب سي مع مر بن عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم اور دوسر بنومطلب بن عبدمناف بهي عبدمناف برمل جاتے ہیں جو کرنسب میں چوتھاباب ہے۔اس دلیل کا جواب 🎞 جناب ہی اکرم مَا اَنْ اَلْمُ اَلْمُ اِنْ اِسْم اور بنومطلب کو جب حصد عنايت فرمايا تو بنواميداور بنونوفل كومحروم ركها حالا نكدان كے ساتھ وہى رشتہ تھا جو بنومطلب كے ساتھ بنتا تھا۔ توان کی محردمی کی وجہ عدم قرابت نہ تھی بلکہ دوسری وجہ تھی اس طرح ان سے او پر والوں کو بھی اس لئے محروم نہیں کیا کہ ان کو قرابت حاصل نہ تھی بلکہ اس کے علاوہ محرومی کا دوسرا سبب تھا۔ 🇷 : جناب نبی اکرم مُلْ ﷺ کے علاوہ محرومی کا دوسرا سبب تھا۔ 🗷 : جناب نبی اکرم مُلْ ﷺ کے ابت کے متعلق ایک دوسری بات مروی ہے۔وہ یہ ہے۔

٢٥١ : مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ :ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ :ثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ

أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هَلِهِ الْآيَةُ لَنُ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ أَوْ قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يُقُوضُ الله قَرْضًا خَسَنًا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ، حَاثِطِي، الَّذِي بِمَكَانِ كَذَا يَقُوضُ الله قَرْضُ الله وَلَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ، لَمْ أُعْلِنْهُ فَقَالَ :اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ، أَوْ فُقَرَاءِ أَمُلك.

۲۵۱ : حمید نے حضرت انس طالط سے روایت کی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی "نن تنالوا البوحتی تنفقوا مما تحبون" (آل عمران ۹۲) یا بیآیت نازل ہوئی "من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا" (البقرہ ۲۳۵) تو حضرت ابوطلی انصاری طالع آکر کمنے گئے یارسول الله کا لینستان کی رافظ اللہ باغ جوفلاں جگہوا تع ہوہ الله تعالی کی راہ میں وقف ہے اگر آپ جا بیں کہ اس کو پوشیدہ رکھیں تو میں اس کو ظاہر نہ کروں گا۔ آپ تک الینستان فر مایا اس کو اپنے قراء پر تقسیم کردویا اپنے اہل میں سے فقراء پر تقسیم کردو۔

تخريج: ترمذي في تفسير سوره ٣ باب٥ مسند احمد ٣ ، ١٧٤/١٥

٢٥٢١ : حَلَّقَنَا ابْنُ مَرْزُوقِ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : حَلَّقَنِى أَبِي، عَنْ ثُمَامَةً قَالَ : قَالَ أَنَسُ : كَانَتُ لِأَبِى طُلُحَةً أَرُضٌ ، فَجَعَلَهَا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : اجْعَلْهَا فِي فَقَرَاءِ قَرَابَتِكَ فَجَعَلَهَا لِجَسَّانِ وَأَبَيُّ . قَالَ أَبِى عَنْ ثُمَامَةً ، عَنْ أَنس قَالَ : فَكَانَ أَقْرَبَ اللهِ مِنِيْ لَهُ فَقَرَاءِ قَرَابَتِكَ فَجَعَلَهَا لِجَسَّانِ وَأَبَيُّ . قَالَ أَبِى عَنْ ثُمَامَةً ، عَنْ أَنس قَالَ : فَكَانَ أَقْرَبَ اللهِ مِنِيْ لَيْقِيى هُو وَأَبَيُّ ، عِنْدَ فَكَانَ أَقْرَبَ اللّهِ مِنِيْ لَيْقِيى هُو وَأَبَيُّ ، فَن مَعْلَهَا لِجُسَّانَ ، وَإِنَّمَا يَلْتَقِيى هُو وَأَبَيُّ ، عِنْدَ أَيْدُ السَّامِع ؛ لِأَنَّ أَبَا طَلْحَةً ، السَمُهُ زَيْدُ بُنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسُودِ بْنِ حَرَامٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَيُلِدِ بْنِ مَعَالِي بْنِ النَّجَارِ . وَأُبَى بُنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسُودِ بْنِ حَرَامٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَيُلِدِ بْنِ مُعَاوِيَةً بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ . فَلَمْ يُنْكِرُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي مُعَالِيةً بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ . فَلَمْ يُنْكِرُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي مُعَالِيةً ، مَا فَعَلَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي أَنِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله أَبِي أَنِي الله قَرَابَةً لَيْهُ وَلَى الله عَنْ يَلُولُ الله عَنْ وَلَكَ مِنَ الْآبُولِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُنْذِرَ عَشِيْرَتَهُ الْاللهُ عَزَق وَجَلَّ نَبِيَّهُ أَنْ مَنْ يَلْقَاهُ ، الله أَنْ عَنْ يَلُو وَلَى عَنْهُ وَلَى الله عَنْ وَجَلَّ نَبِيهُ أَنْ عَلْمُ وَلَالله عَنَّ وَجَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُنْذِرَ عَشِيْرَتَهُ الله فَرَابَةً أَيْصًا صَلَّى الله عَلَهُ وَالله فَي الله عَلَهُ وَلَيْهُ وَلَالله عَنَّ وَجَلَى الله عَنْ وَجَلَى الله عَلَهُ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا أَنْ يُنْ يُنْ يَلُو عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اللله عَلَى

کے دارنقراء پر تقسیم کردو۔ توانہوں نے وہ باغ حضرت حسان اور ابنا میں تقسیم کردیا۔ راوی محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی دارنقراء پر تقسیم کردو۔ توانہوں نے وہ باغ حضرت حسان اور ابنا میں تقسیم کردیا۔ راوی محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ

میرے والد عبداللہ ثمامة عن انس ڈاٹھؤ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ دونوں مجھ سے زیادہ قریب تھے۔ تو یہ بابطلح نے اپناباغ حضرت ابی اور حسان گودیا حالا نکہ ان کا سلسلہ نسب ابوطلحہ سے ساتویں پشت میں ماتا ہے ملاحظہ ہو۔ ابوطلحہ زید بن ہمل بن اسود بن حرام بن عمر و بن زید منا ق بن عدی بن عمر و بن مالک بن نجار الی بن کعب بن قیس بن علی بن نویس بن عوان بن مالک بن نجار تو نجار میں دونوں کا سلسلہ جمع ہوتا ہے جو کہ ساتویں پشت ہے گر جنا ب رسول الله مُگا الله عن ان ایک بن نجار قرار فر مایا۔ پس اس سے ثابت ہوگیا کہ جو پانچویں جھٹے یا ساتویں یا اوپر تک آباء معروفین میں ملے وہ اس کی قرابت شار ہوگی جس طرح کہ اس سے بنچے والوں میں قرابت میں ساتویں یا اوپر تک آباء معروفین میں ملے وہ اس کی قرابت شار ہوگی جس طرح کہ اس سے بنچے والوں میں قرابت میں ہے۔ کی اللہ تعالیٰ نے اپنچ بیغیر مَن اللہ کے وہ اس کے وہ اس کے وہ ان کہ وہ اپنے قریبی خاندان کوڈ رائیں ۔ جیسا کہ اس روایت میں سیر

٢٢٥٣ : مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَخْلَدٍ الْأَصْفَهَانِیُّ قَالَ : نَنَا عَبَّادُ بُنُ يَعْقُوْبَ ، قَالَ : نَنَا عَبَّادُ بُنُ يَعْقُوْبَ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ عَبَّادٍ قَالَ : قَالَ عَلِیٌ لَمَّا أُنْزِلَتُ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِیٌ ، عَلِی لَمَّا أَنْزِلَتُ وَاللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِی ، عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِی ، اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِی ، اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِی ، اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِی ، اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِی ، اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا عَلَى اللهِ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

۲۵۳ : عباد بن عباد کہتے ہیں کہ حضرت علی طالتُون نے فر مایا جب اللّٰد تعالیٰ نے بیآیت ''و اندو عشیو قك الاقر بین'' (اشعراء:۲۱۳) اتاری تو جناب رسول اللّٰه طَالَیْتِ کَم مِیرے لئے بنو ہاشم کوجمع کرواوران کی تعداد چالیس یا ایک کم چالیس تھی پھرروایت اس طرح بیان کی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے قرابت سے تیسری پشت مراد لی ہے اوراس سلسلے میں اور روایت بھی وارد ہے۔ (ملاحظہ ہو)

٢٥٥٣ : مَا حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَخْلَدٍ ، أَبُو الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ : نَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْعَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَنِ الْمُنْهَالِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ اجْمَعُ لِى بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ : وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً مَثْنَ أَنَّهُ قَالَ الْجَمَعُ لِى بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ : وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً مُؤْمَ وَلَهُ الْحَدِيْثِ ، أَنَّهُ قَصَدَ بَنِى أَبِيْهَ النَّانِي . وَقَدْ رُوِى عَنْهُ أَيْضًا ، يَزِيدُونَ رَجُلًا ، أَوْ يَنْقُصُونَةً فَفِى هَذَا الْحَدِيْثِ ، أَنَهُ قَصَدَ بَنِى أَبِيهُ النَّانِي . وَقَدْ رُوِى عَنْهُ أَيْضًا ، فِي ذَلِكَ.

۲۵۳: حضرت ابن عباس علی خاش ہے حضرت علی جانٹو سے انہوں نے جناب نبی اکرم کا الی اسے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ البتداس روایت میں بی بھی ہے کہتم میرے لئے بنوعبدالمطلب کوجمع کرواور کہتے ہیں کہان کی

تعداد عالیس آدمی ایک کم یا ایک زائد آدمی تھا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے دادا کی اولا دکا قصد فر مایا گویا والد کے والد کی اولا دقر ابت دار ہیں اور اس سلسلہ اور روایت ملاحظہ ہو۔

2700 : مَا حَدَّلْنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوَدَ :قَالَ : فَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : فَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُفُمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ قَبِيْصَةَ بُنِ مُخَارِقَ ، وَزُهَيْرُ بُنُ عَمْرٍ و ، قَالَا : لَمَّا نَزَلَتُ وَأَنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رَضَمَةٍ مِنْ جَبَلٍ \* فَعَلَا أَعْلَاهَا ، ثُمَّ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مُنَافٍ ، إِنِّي نَذِيْرٌ لَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّهُ قَصَدَ بَنِي أَبِيهَ الرَّابِعِ. وَقَدْ رُوىَ عَنْهُ أَيْضًا فِي ذَٰلِكَ.

2700: قبیصہ بن خارق اور زہیر بن عمرو دونوں کہتے ہیں کہ جب آیت ''وانذ رعشیرتک الاقربین'' (الشحر ۲۱۳۱) نازل ہوئی تو جناب رسول الله مَنْ الله عَلَيْ بِهَارُ کی ایک چٹان پرتشریف لے گئے اور اس کے اوپر چڑھ کرفر مایا یا بنی عبد مناف انی نذیر اے بنی عبد مناف ابنی غبر مناف بے شک میں منذر بن کرآیا ہوں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے چوتھ باپ کی اولاد کا قصد فر مایا۔ اس سلسلہ میں آپ مَنْ الله عُلَيْمَ سے بیردایت بھی وارد ہے (ملاحظہ ہو)

تخريج: مسلم في الايمان حديث٣٥٣، مسند احمد ٤٧٦/٣

٢٥٧ : مَا حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيزِيُّ قَالَ : نَنَا أَبُو الْأَسُودِ ، وَحَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ ، قَالَا : نَنَا هَمَّامٌ ، عَنُ مُوسَىٰ بْنِ وَرْدَانَ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا بَنِى هَاشِمٍ ، مُوسَىٰ بْنِ وَرْدَانَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا بَنِى هَاشِمٍ ، يَا بَنِي عَبْدِ مُنَافٍ ، أَنَا النَّذِيْرُ ، وَالْمَوْتُ الْمُغَيِّرُ ، وَالسَّاعَةُ الْمَوْعُودُ لَفِي هَذَا النَّذِيْرُ ، وَالْمَوْتُ الْمُؤْمِنِ ، وَقَدْ رُوىَ عَنْهُ أَيْضًا فِى ذَلِكَ لَـ اللهَ عَلَيْهِ مَنَافٍ مِنْ الْحَامِسِ . وَقَدْ رُوىَ عَنْهُ أَيْضًا فِى ذَلِكَ ـ

کے ۱۳۵۷: موئی بن وردان نے حضرت ابو ہریرہ دائیؤ سے انہوں نے جناب رسول اللّمَ کَا اَلْمُ اَلْمُ اَلَّا اَلْمُ کَا اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلِمُ اَلِمُ اَلِمُ اَلِمُ اَلِمُ اَلِمُ اَلْمُ اَلِمُ اَلِمُ اَلْمُ اَلِمُ اِللّمِولِ اور موت وہ لوٹ ماروالا دمین جاور قیامت کا وعدہ مقرر ہے۔ ہیں آپ نے اپنے پانچویں میں شامل لوگوں کو دعوت دی اور اس سلسلہ میں مردی ہے۔ (ملاحظہ ہو)۔

٧٢٥ : مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ ، وَعَقَّانُ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أَبِي هُويُوَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ وَأَنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْوَبِيْنَ قَامَ نَبِيُّ عُمْدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أَبِي هُويُوةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ وَأَنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْوَبِيْنَ قَامَ نَبِيًّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُوَى أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مُنَافٍ أَنْقُسَكُمْ مِنَ النَّادِ ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُنَافٍ أَنْقُسَكُمْ مِنَ النَّادِ ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ

، أَنْقِذِى نَفُسَكَ مِنَ النَّارِ ، فَانِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْنًا ، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا ، سَأَبُلُهَا بِبِلَالِهَا فَفِى هَٰذَا ٱلْحَدِيْثِ أَنَّهُ دَعَاهُمْ مَعَهُمْ ، بَنِى أَبِيْهَ السَّابِعِ ؛ لِأَنَّهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ بُنِ هَاشِمِ بُنِ عَبْدِ مُنَافٍ بُنِ قُصَيِّ بُنِ كِلَابِ بُنِ مُرَّةَ بُنِ كَعْبِ بُنِ لُوَى . وَقَدْ رُوِى عَنْهُ أَيْضًا فِي ذلك.

تخریج : بخاری فی الادب باب؟ ۱ مسلم فی الایمان ۳٤۸ ترمذی فی تفسیر سوره ۲ ۲ باب۲ نسائی فی الوصایا باب ۲ مسند احمد ۲ ٬۳۳۳ / ۳۲۰ مسائی فی الوصایا باب۲ مسند احمد ۲ ٬۳۳۳ / ۳۲۰ و ۲۰

2٢٥٨ : مَا حَدَّثَنَا فَهُدُّ قَالَ : ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبِى عَنِ الْاَعُمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ وَأَنْدِرُ عَشِيْرَتَكَ الْالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَّا فَجَعَلَ يُنَادِى يَا بَنِى فِهْرٍ ، يَا بَنِى عَدِى ، يَا بَنِى فَلَانِ لِبُطُونِ مِنْ قُرَيْشٍ ، حَتَّى اجْتَمَعُوا . فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَخُرُجَ عَدِى ، يَا بَنِى فَلَانِ لِبُطُونِ مِنْ قُرَيْشٍ ، حَتَّى اجْتَمَعُوا . فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَخُرُجَ الْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرُ ، وَجَاءً أَبُو لَهَبُ وَقُرَيْشٌ ، فَاجْتَمَعُوا . فَقَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرُتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا أَنْ يَغِيْرَ عَلَيْكُمْ ، أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي هَلَا الْحَدِيْثِ أَنَّهُ دَعَا بُطُونَ قُرَيْشٍ كُلَّهَا . وَلَا الْحَدِيْثِ أَنَّهُ دَعَا بُطُونَ قُرَيْشٍ كُلَّهَا . وَقَدْ رُقِى مِفْلُ ذَلِكَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً . وَعَلَى الْحَدِيْثِ أَنَّهُ دَعَا بُطُونَ قُرَيْشٍ كُلَّهَا . وَقَدْ رُوى مِفْلُ ذَلِكَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً .

 آپ مَنَ اللَّيْ اَرشاد فرما يا تمهاراكيا خيال با گريس تمهيس اطلاع دول كدايك گفر سواردسته وادى يش تم پرشيخون مارن كوتيار كفراب كياتم ميرى اس بات كوتي جانو گے -؟ انہوں نے كہا جی بال - ہم نے اب تك آپ مے تعلق سي كا تجربہ كيا ہے ۔ آپ نے فرما يا ميں تمهارے لئے سخت عذاب سے پہلے نذير بن كرآيا ہوں ۔ اس روايت سے معلوم ہوتا ہے كہ آپ نے اپني ساتويں پشت كے داداكى اولا دكوشامل فرما يا اور وہ كعب بن لوى بيں اور يہ بھى روايت وارد ہے ۔

تخريج : بخاري في تفسير سوره ٢٦ نعي الترجمه والوصايا باب ١ مسند احمد ٢٠٧١.

2٢٥٩ : حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا سَلَامَةُ بُنُ رَوْحٍ ، قَالَ : ثَنَا عُقَيْلٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِى الزُّهْرِى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ سَعِيْدٌ وَأَبُو سَلَمَة بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حِيْنَ أُنْذِلَ عَلَيْهِ وَأَنْدِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الل

2109: ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حفرت ابو ہر پرہ ذائق سے روایت کی ہے کہ جب جناب رسول اللّه کاللّی آیت انداز عشیرتک اللقریبین ' نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اے گروہ قریش تم اپنے نفوس کواللّہ تعالی سے فریدلو۔ میں اللّہ تعالی کے عذاب سے بچانے کے لئے تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا۔ اے بنی عبد مناف تم اپنے نفوس کواللّہ تعالی سے خریدلو۔ میں اللّہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لئے تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب میں تمہارے لئے اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں کچھ کام نہ آؤں گا۔ اے صغیہ رسول اللّٰه کا اللّٰه تعالیٰ کے عذاب سے جھڑانے کے لئے تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اے فاطمہ بنت محم کا اللّٰه تعالیٰ سے بچانے کے لئے تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اے فاطمہ بنت محم کا اللّٰہ تعالیٰ سے بچانے کے لئے تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اے فاطمہ بنت محم کا اللّٰہ تعالیٰ سے بچانے کے لئے تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اے فاطمہ بنت محم کا اللّٰہ تعالیٰ سے بچانے کے لئے تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔

تحريج : بنعارى في الوصايا باب ١١ ، تفسير سوره ٢٦ ، باب٢ والمناقب باب١٣ ، مسلم في الايمان ٣٥١ نسائي في الوصايا باب٢ دارمي في الرقاب باب٢٣ ، مسند احمد ٢ ، ٣٩٩/٣٥٠

٢٢٠: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى سَعِيْدٌ وَأَبُو سَلَمَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِعْلَةً . ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ يَا صَفِيَّةُ يَا فَاطِمَةً فَفِى هٰذَا الْحَدِيْثِ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمَّا أَنَّذَ قَالَ يَا صَفِيَّةُ يَا فَاطِمَةً فَفِى هٰذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمَّا أَمْرَةُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُنْذِرَ عَشِيْرَتَهُ الْأَفْرَبِيْنَ ، دَعَا عَشَائِرَ قُرَيْشٍ ، وَفِيهِمْ مَنْ يَلْقَاهُ عِنْدَ أَبِيْهَ الثَّانِيُ ،

طَنَاإِوْ كَا بِشَرِيْفَ (سَرِم)

وَفِيْهِمْ مَنْ يَلْقَاهُ عِنْدَ أَبِيْهَ النَّالِثِ ، وَفِيْهِمْ مَنْ يَلْقَاهُ، عِنْدَ أَبِيْهَ الرَّابِعِ ، وَفِيْهِمْ مَنْ يَلْقَاهُ عِنْدَ أَبِيْهَ الُخَامِسِ، وَفِيهُمْ مَنْ يَلْقَاهُ، عِنْدَ أَبِيْهَ السَّادِسِ، وَفِيهِمْ مَنْ يَلْقَاهُ عِنْدَ آبَائِهِ الَّذِيْنَ فَوْقَ ذَلِكَ، إلَّا أَنَّهُ مِمَّنْ قَدْ جَمَعْتُهُ وَإِيَّاهُ قُرَيْشٌ فَبَطَلَ بِذَلِكَ قَوْلُ أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ ، وَنَبَتَ اِحْدَى الْمَقَالَاتِ الْأُخَرِ .وَنَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ قَدَّمَ مَنْ قَرُبَ رَحِمُهُ، عَلَى مَنْ هُوَ أَبْعَدُ رَحِمًا مِنْهُ .فَوَجَدُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمَّا قَسَمَ سَهُمَ ذَوِى الْقُرْبَى ، عَمَّ بِهِ بَنِيْ هَاشِمٍ ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ، وَبَغْضُ بَنِيْ هَاشِمِ أَقْرَبُ اِلَّيْهِ مِنْ بَعْضِ ، وَبَغْضُ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَيْضًا أَقْرَبُ اِلْيْهِ مِنْ بَعْضِ .فَلَمَّا لَمْ يُقَدِّمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَٰلِكَ ، مَنْ قَرُبَ رَحِمُهُ مِنْهُ، عَلَى مَنْ هُوَ أَبْعَدُ اللَّهِ رَحِمًا مِنْهُ، وَجَعَلَهُمْ كُلَّهُمْ قَرَابَةً لَهُ، لَا يَسْتَحِقُّونَ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِقَرَابَتِهِ.فَكَذَلِكَ مَنْ بَعُدَتُ رَحِمُهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِقَرَابَةِ فَكُانِ ، لَا يَسْتَحِقُّ بِقُرْبِ رَحِمِهِ مِنْهُ شَيْئًا ، مِمَّا جَعَلَ لِقَرَابَتِهِ اللَّا كَمَا يَسْتَحِقُ سَائِرَ قَرَابَتِهِ، مِمَّنُ رَحِمُهُ مِنْهُ أَبْعَدُ مِنْ رَحِمِهِ، فَهاذِهِ حُجَّةٌ . وَحُجَّةٌ أُخْرَى أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ ، لَمَّا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ أَرْضَهُ فِي فُقَرَاءِ الْقَرَابَةِ ، جَعَلَهَا لِحَسَّانَ ، وَلَأَبَيّ .وَإِنَّمَا يَلْتَقِيٰ هُوَ وَأُبَثُّ عِنْدَ أَبِيْهَ السَّابِع ، وَيَلْتَقِىٰ هُوَ وَحَسَّانُ ، عِنْدَ أَبِيْهَ النَّالِثِ . وَلَأَنَّ حَسَّانَ بُنِ ثَابِتِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ حَرَامٍ . وَأَبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بُنُ سَهْلِ بُنِ الْأَسُودِ بُنِ حَرَامٍ . فَلَمْ يُفَدِّهُ أَبُو طَلْحَةَ فِي ذَٰلِكَ حَسَّانًا ؛ لِقُرْبِ رَحِمِهِ مِنْهُ، عَلَى أَبَى ؛ لِبُعْدِ رَحِمِهِ مِنْهُ وَلَمْ يَرَوْا أَحَدًا مِنْهُمَا مُسْتَحِقًا لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ فِي ذَٰلِكَ مِنْهُ، إِلَّا كَمَا يَسْتَحِقُّ مِنْهُ الْآخَرُ . فَعَبَتَ بِذَٰلِكَ فَسَادُ هَٰذَا الْقَوْلِ .ثُمَّ رَجَعْنَا اِلَى مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ أَبُوْ حَنِيْفَةَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فَرَأَيْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمَّا قَسَمَ سَهْمَ ذَوِى الْقُرْبَى ، أَعْطَىٰ بَنِيْ هَاشِمٍ جَمِيْعًا ، وَفِيْهِمْ مَنْ رَحِمُهُ مِنْهُ، رَحِمٌ مُحَرَّمَةٌ ، وَفِيْهِمْ مِنْهُ، مَنْ رَحِمُهُ مِنْهُ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ .وَأَعْطَىٰ بَنِي الْمُطَّلِبِ مَعَهُمْ ، وَأَرْحَامُهُمْ جَمِيْعًا مِنْهُ، غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ ,وَكَالِكَ أَبُو طُلْحَةَ أَعْظَى أُبَيًّا وَحَسَّانًا ، مَا أَعْطَاهُمَا ، عَلَى أَنَّهُمَا قَرَابَةٌ ، وَلَمْ يُخْوِجْهُمَا مِنْ قَرَابَتِهِ، ارْتِفَاعُ الْحُرْمَةِ مِنْ رَحِمِهِمَا مِنْهُ .فَبَطَلَ بِذَلِكَ أَيْضًا ، مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ أَبُو حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ . ثُمَّ رَجَعْنَا إلى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، فَرَأَيْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَعْطَىٰ سَهُمَ ذَوِى الْقُرْبَى ، بَنِىٰ هَاشِمٍ ، وَبَنِى الْمُطَّلِبِ ، وَلَا يَجْتَمِعُ هُوَ ، وَوَاحِدٌ مِنْهُمُ إِلَى أَبِ ، مُنْذُ كَانَتِ الْهِجْرَةُ . وَإِنَّمَا يَجْتَمِعُ هُوَ وَهُمْ ، عِنْدَ آبَاءٍ كَانُوْا فِي الْجَاهِلِيَّةِ .وَكَالْلِكَ أَبُو طَلْحَةَ وَأُبَيُّ ، وَحَسَّانُ ، لَا يَجْتَمِعُوْنَ عِنْدَ أَبِ اِسْلَامِي ، وَإِنَّمَا

يَخْتَمِعُونَ عِنْدَ أَبٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَلَمْ يَمْنَعُهُمْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونُواْ قَرَابَةً لَهُ ، يَسْتَحِقُّونَ مَا جُعِلَ لِلْقَرَابَةِ . فَكُلْلِكَ قَرَابَةُ الْمُوْصِى ؛ لِقَرَابَتِهِ لَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ تِلْكَ الْوَصِيَّةِ إِلَّا أَنْ لَا يَخْمَعَهُمْ وَإِيَّاهُ أَبٌ ، مُنْذُ كَانَتِ الْهِجْرَةُ . فَبَطَلَ بِلْلِكَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ، وَبَبَتَ الْقَوْلُ الْآخِرُ . فَعَبَتَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِلْلِكَ : لِكُل مَنْ تَوَقَّفَ عَلَى نَسَبِهِ أَبًا غَيْرَ أَبٍ وَأَمَّا غَيْرَ أَم ، حَتَّى الْقَوْلُ الْآخِرُ . فَعَبَتَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِلْلِكَ : لِكُل مَنْ تَوَقَّفَ عَلَى نَسَبِهِ أَبًا غَيْرَ أَبٍ وَأَمَّا غَيْرَ أَم ، حَتَّى الْقَوْلُ الْآخِو وَالْمُومِى لِقَرَابَتِهِ إِلَى جَد وَاحِدٍ ، فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَوْ فِي الْإِسُلَامِ ، بَعُدَ أَنْ يَكُونَ يَلْتَقِى هُو وَالْمُومِى لِقَرَابَتِهِ إِلَى جَد وَاحِدٍ ، فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَوْ فِي الْإِسُلَامِ ، بَعُدَ أَنْ يَكُونَ لَلْقَوْلُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ وَاللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَيَقُومُ إِلْكُ لِلْآبَاءِ ، يَسْتَحِقُ بِالْقَرَابَةِ هُمُ الْمَوَارِيثُ ، فِي حَالٍ ، وَيَقُومُ إِلْإِنْسَانِ مِنْهُمُ الشَّهَادَاتُ ، قَلْ الْآبَاءِ وَمِنَ الْآمَةَاتِ ، فَهَذَا الْقُولُ ، هُو أَصَحُ اللهَولِيْنَ ، عِنْدَنَا .

٢٢٠ : ابوسلمه اورسعيد نے روايت كى حضرت ابو جريره اللظ نے فرمايا كه جناب رسول اللمظ اللظ كان فرمايا بحراس طرح کی روایت نقل کی البته اس میں یاصفیہ یا فاطمہ کے الفاظ ہیں۔اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللَّهُ تَالِيُّتُوكُمُ حِبِ اللَّهُ تَعَالَىٰ نِ تَعَلَمُ فُرِ ما يا كهوه اين قريبي خاندان كو ڈرائيس تو آپ نے قریش کے خاندانوں كو بلایاان میں بعض کاسلسله نسب دوسری پیشت میں اور بعض کا تیسری پیشت اور بعض کا چوتھی اور بعض کا پانچویں پیشت میں ماتا تھا جبکہ بعض کانسبی سلسلہ چھٹی اور بعض کا اس ہے اوپر والے خاندانوں سے ماتا تھا البتداتی بات ضرورتھی کہ تمام قریش (بعنی کنانه) کی اولا دینے پس اس سے ان لوگوں کی بات تو باطل ہوگئی اور بقیدا قوال والوں کی بات ثابت ہوگئ۔اب دوسرے قول برغور کرتے ہیں کہ رحم کے اعتبارے جو قریب ہے وہ رحم کے اعتبارے جو بعید ہے اس سے مقدم موگا۔ جناب رسول الله مَنَا لَيْدَمُ الله مَنَا لِيُعْمِلْ خِيمِ ووي القربي كا حصة تقسيم فرمايا تو آپ نے تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب کوعطاء فرمایا۔ حالانکہ بعض بنو ہاشم دوسروں کے مقابلہ میں آپ سے زیادہ قریب منے۔اسی طرح بعض بنو مطلب دوسروں کی بنسبت آپ کے زیادہ قریب ہیں توجب جناب رسول الله مَثَالِثَيْرُ نے ان میں سے قریبی قرابت والوں کودور کی قرابت والوں پرمقدم نہیں فر مایا اوران سب کواپنار شبتہ دار قرار دیا توجو پھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر فرمایا نے وہ قرابت رحم کی وجہ سے اس کے حقد ارند بن جائیں (بلکہ دوسرے بھی ان کے ساتھ اسی طرح حقد ار ہوں گے ) بالکل اسی طرح وصیت میں فلاں کی قرابت کی وجہ سے دورہم والا بھی اسی طرح حقدار ہو گا جس طرح قرابت رحم والاحقدار ہے قرابت رحم اس کوحقدار نہ بنائے گی وہ بھی بقیہ قرابت داروں کی طرح حقدار ہوگا جیسا دور رحم والاحقدار ہوگا۔ یہ پہلی دلیل ہے۔حضرت ابوطلحہ کو جناب رسول اللّٰمَثَاثِیْجُ نے فقیر قرابت والوں میں تقسیم کا حکم فر مایا تو انہوں نے حضرت حسان وائی کو دیا۔ حالا نکہ ان کا سلسلہ حضرت ابی سے ساتویں بیشت میں اور حسان سے تیسری پشت میں ماتا ہے حضرت حسان کاسلسلہ ہے ہے۔حسان بن ثابت بن منذر بن حرام ابوطلحہ زید بن سہل بن

XXX

2 mr

طَنَهَإِوْ كَالْمَشِرِيْفَكُ (مَدَمِ)

اسود بن حرام حضرت ابوطلحہ نے حسان گوقر ابت رحم کی جبہ سے مقدم نہیں کیااور نہائی کو بعد قرابت کی وجہ سے موخر کیا بلکہ انہوں نے مطلق قرابت میں دوسرے حقداروں کی طرح ان کوحقدار قرار دے کر دیا۔ پس اس سے قرابت رحم کی وجہ سے مقدم کرنے والوں کی بات کا غلط ہونا بھی ثابت ہو گیا۔اب جس تول امام ابوصنیفٹ نے اختیاراس کے متعلق عرض کرتے ہیں۔ جناب رسول اللّٰه مَا لَيْتُ اللّٰهِ عَلَيْتُم نے جب ذوی القربیٰ کا حصتقتیم فرمایا تو تمام بنی ہاشم کو دیا حالا تک ان میں کچھلوگ وہ تھے جن سے آپ کا رحم ذی محرم کا رشتہ تھا اور دوسرے ذی رحم تو تھے مگر محرم نہ تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ بنی مطلب کوبھی دیا حالانکہان کے تمام رحم غیرمحرم تھے۔اس طرح حضرت ابوطلحہ نے حضرت ابی وحسان کو دیا جو دیا اوراس طور پر دیا که وه ان کے قرابت والے ہیں ان دونوں کو قرابت سے نہیں نکالا که تم ذی رحم محرم نہیں ہو۔پس ان تین دلائل سے امام ابو حنیفہ والا قول درست ثابت نہ ہوا۔اب ہم نے ابو بوسف اور محمر کے قول کو د یکھا۔اس قول کا جواب ہے کہ جناب رسول الله مَا لِيُنْ اللهِ عَلَيْهِ نِي القربيٰ کا حصه۔ بنو ہاشم بنومطلب کودیا حالا تکہ بیہ دونون اور ندان میں سے کوئی ایک جمع ہوجیسے آپ نے ججرت فر مائی آپ اوران کا اجتماع ان آباء میں ہوتا ہے جو زمانہ جاہلیت کے آباء وا جداد ہیں۔حضرت ابوطلحہ اور ابی ٔ حسان مسکس اسلامی باپ میں جمع نہیں ہوئے بلکہ زمانہ جاہلیت کے بالوں میں جمع ہوجاتے ہیں اور میہ بات ان کے قر ابتدار ہونے میں رکاوٹ نہ بن سکی کے قر ابت داروں کے لئے جومقرر ہوااس میں وہ حقدار نہ بن سکیس۔ پس اس طرح وصیت کرنے والے کی قرابت ان کوقر ابت داری کی وجہ ہے وصیت کامستحق بیننے سے نہ روک سکے گی مگر صرف اس صورت میں کہان کوکوئی ہا پہ جمرت میں جمع نہ کرے۔ پس اس ہے ابو بوسف ؓ اور محمدٌ کا قول بھی درست نہ ہوا اور آخری قول ( ان دلائل کی روثنی میں ) ثابت ہو گیا۔حاصل کلام یہ ہوا کہ موصی کی وصیت ہراس آ دمی کے لئے ٹابت ہوجائے گی جس کا اینے نسب میں اس موصی کے علاوہ اور باپ پراوراس کی مال کے علاوہ اور مال پر دارو مدار ہویہاں تک کہ بیاورموسی قرابت کی وجہ سے کسی ا یک دادے میں جاملیں خواہ وہ دادا زمانہ جاہلیت کا ہویا زمانہ اسلام کا ہو۔ یہاں تک کہ وہ ہاہے قرابت کی وجہ سے کسی نہ کسی صورت میں میراث کے حق دار بنتے ہوں اور کسی بھی انسان کے ذریعہان پرشہادتیں قائم ہو جائیں کہ اس خص اورموسی کے درمیان قرابت کی وجہ سے رابطہ اور جوڑیا یا جاتا ہے خواہ وہ ماؤں کی طرف سے ہے یابا پوں کی طرف ہے ہے۔ بیقول ہمارے ہاں ان دونوں اقوال میں صحیح تر ہے۔





هُ الرَّجْلِ يَمُوتُ وَيَتُرَكُ بِنَتَا وَأَخْتًا وَعَصَبَةً سِوَاهَا الْآهِ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَا مرنے والا ایک بینی ایک بہن اور عصبہ چھوڑ گیا

## خُلْصَيْنَ الْبُرَامِلُ :

فرین سے اللہ اور حقیقی بٹی ہے ہوتے ہوئے میت کے مال سے حقیق بھنائی کو ملے گا حقیقی بہن کو بچھند ملے گا۔ فریق ٹانی: بٹی سے زائد مال بھائی بہن کوایک نسبت دوسے تقسیم ہوگا۔ ائمہ احناف نے اسی قول کواختیار کیا ہے۔ فریق اوّل کی مستدلات:

٧٣١ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُزَيْمَةَ قَالَ :أَنَا الْمُعَلَّىٰ بُنُ أَسَدٍ ، قَالَ :ثَنَا وَهُبُ بُنُ حَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحِقُوا الْمَالَ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ ، فَلَاوُلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ -

۲۷۱ عناوس نے حضرت ابن عباس عظم اسے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُ کَالَّیْنِ کُھُے فرمایا مال کوفرائض کے ساتھ ملاؤاور جوفرائض سے نیج جائے توسب سے زیادہ قریبی مردکودہ دیا جائے۔

٢٦٢٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : لَنَا أُمَيَّهُ بْنُ بِسُطَامٍ ، قَالَ ا : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : نَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِعْلَةً .

٢٦٢: طاوس نے ابن عباس سل سے انہوں نے جناب ني اکرم الله اللہ عاص طرح روايت کى ہے۔ ٢٢٣ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنُ أَبِيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْلَةً ، وَلَمْ يَذُكُو ابْنَ عَبَّاسٍ .

٢٦٣٣ : طاوس نے ني اكرم كُلُفَيْم سے اس طرح كى روايت كى ہے مرعبدالله نے اين عباس تلف كا وكرنيس كيا۔ ٢٦٣ : حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ شَيْبَةً قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، فَذَكَر بِإِسْنَادِهِ، مِعْلَةً.

۲۲۲۳: بزیداین بارون نے سفیان توری سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔

٢٢٥٥ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِنْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ رَجُلًا ، لَوُ مَسْفَيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِنْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ رَجُلًا ، لَوُ مَا تَقِى فَلَا خِيْهِ لِلَّابِيْةَ وَأَيِّهِ، كَانَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِى فَلَا خِيْهِ لِلَّابِيْةَ وَأَيِّهِ، وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ ، بِهِذَا الْحَدِيثِ . وَقَالُوا أَيْضًا : لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْإِبْنَةِ أَخْتَ وَعَصَبَةً ، كَانَ لِلابْنَةِ ، النِّصْفُ ، وَمَا بَقِى ، فَلِلْعَصَبَةِ ، وَإِنْ بَعُدُوا ابْنَ عَبَاسٍ . وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا رُوى عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ .

۲۲۵ عمراورسفیان نے ابن طاوس سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔امام طحاوی کہتے ہیں: پچھلوگوں کا بی خیال ہے کہ اگر کوئی شخص مرجائے اور وہ اپنی بٹی اور باپ شریک بھائی اور باپ شریک بھائی اور باپ شریک بہن کو بہن اور والدہ چھوڑ جائے تو بٹی کوآ دھا مال ملے گا اور بقیہ نصف اس کے بھائی اور ماں کا ہوگا اور اس کی حقیقی بہن کو سے بھی نہیں ملے گا انہوں نے اپنی اس بات کے لئے مندرجہ بالا روایت کو پیش کیا ہے۔ اور انہوں نے مزید میر سے کونصف کہا ہے کہ اگر بٹی کے ساتھ اس کا بھائی نہ ہواور اس کے ساتھ ایک بہن اور عصبہ ہوتو اس صورت میں بیٹے کونصف ملتا ہے اور بقیہ عصبہ کو جاتا ہے خواہ وہ دور کے دشتہ دار ہوں اور انہوں نے اس سلسلہ میں حضرت ابن عباس مناہی کی اس روایت ہے۔ (روایت ہے۔)

٢٢٢ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ

ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ؛قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَوَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ ، لَهَا النِّصْفُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُوْنَ ، فَقَالُوا ٪ بَلْ لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْآخ وَالْأَخْتِ ، لِللَّكْرِ مِغْلُ حَظِّ الْأَنْفَيَيْنِ .وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْوِبْنَةِ غَيْرُ الْآخُتِ ، كَانَ لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْآخُتِ مَا بَقِيَ . وَكَانُ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ أَنَّ حَدِيْتَ ابْنِ عَبَّاسِ الَّذِي ذَٰكَرُوا، عَلَى مَا ذَكَرُنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، لَيْسَ مَعْنَاهُ، عِنْدَنَا ، عَلَى مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ . وَلَكِنْ مَعْنَاهُ، عِنْدَنَا، وَاللّهُ أَعْلَمُ - مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ بَعْدَ السِّهَامِ ، فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكْرٍ كَعَمَّةٍ وَعَم ، فَالْبَاقِي لِلْعَمِّ، دُوْنَ الْعَمَّةِ، لِأَنَّهُمَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ، مُتَسَاوِيَانِ فِي النَّسَبِ ، وَفَضُلُ الْعَمِّ عَلَى الْعَمَّةِ فِي ذَٰلِكَ ، بِأَنْ كَانَ ذَكَرًا .فَهَاذَا مَعْنَى قَوْلِهِ مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ ، فِلْأُولَى رَجُلٍ ذَكُرٍ وَلَيْسَ الْآخُتُ مَعَ أَخِيهَا ، بِدَاخِلَيْنِ فِي ذَلِكَ . وَالدَّلِيْلُ عَلَى مَا ذَكُرُنَا ، مِنْ ذَٰلِكَ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنِ ، وَابْنِ ابْنِ ، أَنَّ لِلابْنَةِ البِّصْفَ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِ الْإِبْنِ ، وَابْنَةِ الْإِبْنِ ، لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْفَيْنِ ، وَلَمْ يَجْعَلُوا مَا بَقِيَ ، بَعْدَ نَصِيْبِ الْإِبْنَةِ ، لِابْنِ الْإِبْنِ خَاصَّةً ، دُوْنَ ابْنَةِ الْإِبْنِ .وَلَمْ يَكُنْ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ ، فِلْأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ عَلَى ذَلِكَ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى غَيْرِهِ. فَلَمَّا لَبَتَ أَنَّ هَلَا خَارِجٌ مِنْهُ بِاتِّفَاقِهِمُ ، وَثَبَتَ أَنَّ الْعَمَّ وَالْعَمَّةَ ، دَاخِلَانِ فِي ذَٰلِكَ بِاتِّفَاقِهِمُ ، إِذْ جَعَلُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ نَصِيْبِ الْإِبْنَةِ لِلْعَمِّ ، دُوْنَ الْعَمَّةِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْأَخْتِ مَعَ الْآخ ، فَقَالَ قَوْمٌ :هُمَا كَالْعَمَّةِ مَعَ الْعَمِّم ، وَقَالَ آخَرُونَ :هُمَا كَابُنِ الْإِبْنِ وَابْنَةِ الْإِبْنِ .فَنَظُرْنَا فِي ذٰلِكَ ؛ لِنَعْطِفَ مَا اخْتَلَقُواْ فِيْهِ مِنْهُ، عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَرَأَيْنَا الْأَصْلَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ، أَنَّ ابْنَ الْإِبْنِ وَابْنَةَ الْإِبْنِ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا ، كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا ، لِلذَّكَرِ مِنْلُ حَظِّ الْأَنْكِيْنِ . فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا الْبَنَّةُ ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذٰلِكَ النِّصْفِ بَيْنَ ابْنِ الْإِبْنِ ، وَابْنَةِ الْإِبْنِ ، عَلَى مِثْلِ مَا يَكُوْنُ لَهُمَا مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا ابْنَةٌ . وَكَانَ الْعَمُّ وَالْعَمَّةُ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا ابْنَةٌ ، كَانَ الْمَالُ بِاتِّفَاقِهِمُ ، لِلْعَمِّ دُوْنَ الْعَمَّةِ . فَإِذَا كَانَتْ هُنَاكَ ابْنَةٌ ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، وَمَا بَقِي بَعْدَ ذلِكَ ، فَهُوَ لِلْعَمِّ دُوْنَ الْعَمَّةِ فَكَانَ مَا بَقِيَ بَعُدَ نَصِيْبِ الْإِبْنَةِ ، لِلَّذِي كَانَ يَكُونُ لَهَ جَمِيْعُ الْمَالِ ، لَوْ لَمُ يَكُنِ ابْنَةٌ . فَلَمَّا كَانَ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ ، وَكَانَ الْآخُ وَالْآخُتُ ، لَوْ لَمْ يَكُنُ مَعَهُمَا ابْنَةٌ ، كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا ، لِلذَّكَرِ مِعْلُ حَظِّ الْأَنْكِيْنِ . فَالنَّظُرُ عَلَى ذٰلِكَ أَنْ يَكُونَا كَذَٰلِكَ ، إذَا كَانَتُ مَعَهُمَا ابْنَةٌ ،

X

فَوَجَبَ لَهَا نِصْفُ الْمَالِ ، لِحَقِّ فَرُضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا ، وَأَنْ يَكُونَ مَا بَقِى بَعْدَ ذلِكَ النِّصْفِ ، بَيْنَ الَّاخِ وَالْأُخْتِ ، كَمَا كَانَ يَكُونُ لَهُمَا جَمِيْعُ الْمَالِ ، لَوْ لَمْ يَكُنِ ابْنَةٌ ، قِيَاسًا وَنَظَرًا ، عَلَى مَا ذَكُوْنَا مِنْ ذَلِكَ .وَقَدْ رُوِىَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكُوْنَا .. ٢٢٦٧: طاوس نے حضرت ابن عباس و اللہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا "ان امروا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ماترك" (النساء ۱۷۱) كها گركونی فخض مرجائے اوراس كي اولا دنه ہو بلکہاس کی بہن ہوتواس کے لئے تر کہ کا آ دھا ہو گاحضرت ابن عباس ٹاپٹن فرماتے پس تمہارا قول بیہ ہے کہاس کے لئے نصف ہوگا اگر جہاس کی اولا دہو۔ بیٹی کوآ دھا ملے گا اور جو باقی چج جائے گاوہ بہن بھائی کے درمیان ایک نسبت دو کے حساب سے ملے گا اور اگر بیٹی کے ساتھ بہن کے علاوہ کوئی نہ ہوتو باتی تمام مال بیٹی کومل جائے گا۔ فریق اوّل کے مو تف کا جواب یہ ہے کہ ابن عباس ﷺ کی جودہ روایت جوشروع باب میں پیش کی گئی اس کا مفہوم وہ نہیں جوآپ نے پیش کیا بلکہاں کامفہوم سے ہے کہ مقررہ حصوں سے جو پچھے ہاتی نج جائے تو وہ سب سے قريبي مردرشته داركو ملے كامثلاً چيا اور پھوپھى مول تو چيا كومل جائے كا پھوپھى كو كچھنبيں ملے كا كيونكه بيدونوں درہے میں برابر ہیں مرد ہونے کی وجدسے چیا کو پھو پھی پرسبقت ملی۔ پس ان کے اس قول کا مطلب کہ جو باقی نے وہ یہی ہے کہ بہن بھائی کے ساتھ اس حکم میں شامل نہیں اور اس بات کی دلیل رہے کہ سب کا اس بات پرا تفاق ہے کہ اگر بیٹی 'یوتی اور پوتاا کشے ہوں تو بیٹی کونصف ملے گا اور جو چے رہے گا وہ پوتے اور پوتی کے درمیان "للذ کو معل حظ الانفيين" يعنى ايك نبت دوستقيم موكايهال باقى ايخ والكوتمام مي بي كي نصف الكرف كے بعد يوتى كوچھوڑ كرخاص يوتے كودينے كا حكم نہيں ديا۔ پس جناب رسول الله مَا الله عَالَيْ الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا الله الفو انض "الحديث كوبهي اس بات يرمحمول نه كيا جائے گا بلكه اس كا دوسرامعني موگا ـ پس جب بيه بات ثابت موگي کہ بیسب کے اتفاق سے اس حکم سے خارج ہے اور بیہ بات ثابت ہوگئ کہ چیا اور پھوچھی بالا تفاق اس میں داخل ہیں اس لئے کہ سب نے بیٹی ہے بیخے والے جھے کو چیا کے لئے تو قرار دیا مگر پھوپھی کے لئے نہیں۔ بہن جب بھائی کے ساتھ ہواس میں اختلاف ہے: ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ چچااور پھوپھی پر قیاس کریں گے۔وہ پوتا یوتی کی طرح ہوں گے اب ہم اس میں غور کرتے ہیں تا کہ اس اختلافی بات کو اس اتفاقی بات کی طرف موڑ دیں چنانچەايك اہم متفقة قائده يەپ كەپوتاپوتى كے ساتھ اگركوئى دوسراوارث نە ہوتوبقية تمام مال ان كے درميان ايك نسبت دو سے تقسیم ہوگا۔جب ان دونوں کے ساتھ مرنے والے کی بیٹی بھی ہوتو اس بیٹی کوآ دھاملتا ہے اوراس نصف سے جو بیچ گا وہ بوتے بوتی کے درمیان اس طرح ایک نسبت دو سے تقسیم ہوگا جبکدان کے ساتھ وہ بیٹی نہ ہوتی۔اور چیااور پھوپھی اگران کےساتھ بٹی نہ ہوتو بالا تفاق تمام مال چیا کول جاتا ہے پھوپھی کو پچھنہیں ملتا پس جب ان کے ساتھ بیٹی ہوگی تو نصف اس کول جائے گا اور باقی چیا کو ملے گا پھوپھی کونہیں ملے گا پس بیٹی کے حصہ

کے بعد تمام مال اس کا ہونا چاہئے کہ اگر بیٹی نہ ہوتی تو جس کوتمام مال ملنا تھا۔ پس جب یہ بات اس طرح ہے تو بہن اور بھائی کے ساتھ اگر بیٹی نہ ہوتو تب بھی مال ان کے درمیان "للذکو مثل حظ الانفیین" کے مطابق تقسیم ہوگا پس نظر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس طرح ہو جب ان کے ساتھ بیٹی ہوتو آ دھا مال اس کا ہوگا جیسا کہ اللہ تعالی نقسیم ہوگا جس نظر کا تقاضا یہ ہے کہ بید جو بچاہے وہ بہن بھائی کے درمیان اس طرح تقسیم ہوگا جسیا تمام مال تقسیم ہوتا اگر یہ بیٹی نہ ہوتی قیاس ونظر اس طرح چاہتے ہیں۔ جناب رسول الله منافی تی نہ ہوتی قیاس ونظر اس طرح چاہتے ہیں۔ جناب رسول الله منافی تی نہ ہوتی قیاس ونظر اس طرح چاہتے ہیں۔ جناب رسول الله منافی تی نہ ہوتی قیاس ونظر اس طرح ہوا سے جو اس پر دلالت کرتا

٢٢٧ : حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بْنُ شَيْبَةً قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى الْعَبْسِتُ ، ح . ك٢٦ : يزيد بن بارون في اورعبد الله بن موي عسى سعلي ابن شيه في روايت نقل كي ـ

2714 : وَحَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِى دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ ، قَالَ ، أَتِى سُلَيْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ، فِى ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنِ ، وَأُخْتٍ . فَقَالَا : اللهِ عَبْدَ اللهِ ، فَإِنَّهُ وَابْنَةِ ابْنِ ، وَأُخْتٍ . فَقَالَا : اللهِ عَبْدَ اللهِ ، فَإِنَّهُ سَيْتَابِعُنَا ، فَأَتَاهُ . فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَقَدُ ضَلَلْت إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ، وَلَكِنُ سَأَقْضِى فِيْهَا بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلابْنَةِ الْإِبْنِ السَّدُسُ ، تَكْمِلَةً لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلابْنَةِ الْإِبْنِ السَّدُسُ ، تَكْمِلَةً لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلابْنَةِ الْإِبْنِ السَّدُسُ ، تَكْمِلَةً لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلابْنَةِ الْإِبْنِ السَّدُسُ ، تَكْمِلَةً لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، لِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ ا

۲۲۱۸: ہزیل بن شرحبیل کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن رہید اور ابوموی اشعری کی خدمت میں مرنے والے کی میٹی بوتی اور بہن کا مسئلہ پیش ہوا دونوں نے کہا کہ بیٹی کونصف اور بہن کونصف پھر دونوں کہنے گئے کہ عبداللہ کے پاس جاؤوہ بھی ہماری امتباع کریں گے وہ عبداللہ کے پاس آئے تو وہ کہنے گئے کہ میں تو اس وقت بھول میں پڑجا کی اور سیدھی راہ پانے والوں میں سے نہ ہوں گا (اگر میں اسی طرح نیصلہ کرتا) میں تو اس کے متعلق وہی فیصلہ کروں گا جو جناب رسول اللہ متابع فی خرمایا کہ نصف بیٹی کا ہوگا اور پوتی کے لئے چھٹا حصہ ہوگا تا کہ بیدو مثلث کی مسئل ہوجائے اور بقیہ بہن کا ہوگا۔

تخریج : بخاری فی الفرائض باب، ۱۲٬ ترمذی فی الفرائض باب؛ ابن ماجه فی الفرائض باب۲٬ مسند احمد ۳۸۹/۱.

2٢٦٩ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوقٍ قَالَ : نَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ ، قَالَ : نَنَا شُعْبَةٌ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُلَيْلٍ ، مِثْلَةً . فَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جَعَلَ لِلْأَخَوَاتِ ، مِنْ قِبَلٍ ، مِثْلَةً . فَضَارَ الْآبِ مَعَ الْإِبْنَةِ عَصَبَةً ، فَيَصِرُنَ مَعَ الْبَنَاتِ فِي حُكْمِ الذَّكُورِ مِنَ الْإِخُوةِ ، مِنْ قِبَلِ الْآبِ . فَصَارَ

۷۳۸

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ ، فِلْأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ ، وَلَا عَصَبَةَ أَقْرَبُ مِنْهُ . فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ هِيَ أَقْرَبُ - مِنْ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ ، فَالْمَالُ لَهَا . وَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ، يَنْبَغِى أَنْ يُحْمَلَ هَذَا الْحَدِيْثُ ، حَتَّىٰ لَا يُخَالِفَ حَدِيْثَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ هَذَا، وَلَا يُضَادَّهُ .وَسَبِيْلُ الْآثَارِ ، أَنْ تُحْمَلَ عَلَى الْإِتِّفَاقِ ، مَا وُجِدَ السَّبِيْلُ اِلَى ذٰلِكَ ، وَلَا تُحْمَلُ عَلَى التَّنَافِي وَالتَّضَادِّ .وَلَوْ كَانَ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَلَى مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْمُخَالِفُ لَنَا ، وَجَبَ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنْ يُضَادَّ بِهِ حَدِيثَ -ابْنِ مَسْعُوْدٍ ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ هلذَا، مُسْتَقِيْمُ الْإِسْنَادِ ، صَحِيْحُ الْمَجِيْءِ . وَحَدِيْتُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَطَعَهُ، مَنْ لَيْسَ بِدُوْن مَنْ رَفَعَهُ، عَلَىٰ مَا ذَكُرْنَا فِي أَوَّلِ هَٰذَا الْبَابِ .وَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : اِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخُتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ فَقَالُوا ؛إنَّمَا وَرَّتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَخْتَ إِذَا لَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَدَّ فَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَيْضًا ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدَّ وَقَدْ أَجْمَعُوا جَمِيْعًا ، عَلَى أَنَّهَا لَوْ تَرَكَتُ بِنْتَهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، كَانَ لِلابْنَةِ ، النِّصْفُ ، وَمَا بَقِي فَلِلْأَخ .وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَهَا وَلَدٌ إِنَّمَا هُوَ عَلَى وَلَهٍ ، يَحُوزُ كُلَّ الْمِيْرَاثِ ، لَا عَلَى الْوَلَدِ الَّذِي لَا يَحُوزُ كُلَّ الْمِيْرَاثِ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ ، أَيْضًا ، أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ امْرُوُّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ هُوَ عَلَى وَلَدٍ يَحُوزُ جَمِيْعَ الْمِيْرَاثِ ، لَا عَلَى وَلَدٍ لَا يَحُوْزُ جَمِيْعَ الْمِيْرَاثِ .فَأَمَّا مَا احْنَجُّوا بِهِ مِنْ مَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذٰلِكَ ، فَإِنَّهُ خَالَفَ فِيْهِ سَائِرَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاهُ .فَمَا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ. ۲۲۹: ابوقیس نے ہزیل سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔ اس روایت میں جناب رسول اللهُ مَا لَيْنَا اللهُ عَالَيْنَا في ا کی طرف سے جو بہنیں ہیں ان کو بٹی کے ساتھ عصب قرار دیا ہے چنا نچہ وہ بیٹوں کے ساتھ باپ کی طرف سے بھائی كاطرح موجا كيل كي پس جناب نبي اكرم كَاتْتُكِم كايدارشاد كرامي "فما ابقت الفرائض فلا ولى رجل ذكر" الحديث كه جو پچھ فرائض ہے ہے جائے وہ قريب ترين مردكو ملے گا كيونكہ وہ عصبہ ہے اوركوئي عصبہ سے زيادہ قريب نہیں بالفرض اگر کوئی وہاں عصباس سے بھی قریب ترمل جائے گا تو مال اس کا ہوگا اپس اس حدیث کا میمفہوم اس لئے لیا گیا تا کہ بدروایت روایت ابن مسعود جانوز کے متضاد ندر ہے آثار کے سلسلے میں بہترین راہ یہی ہے کہ اس کو ا تفاق برمحمول کیا جائے جہاں تک اس کے لئے راہ ملے اور تضاد و تنافی برمحمول ندکر ہے۔ اگر ہم بھی روایت ابن عباس عظم کواین مخالف کی طرح ای معنی رجمول کریں تو پھریدروایت ابن مسعود والله کی روایت کے متضاد ہو

• 272: ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے زید بن ثابت واٹھ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر واٹھ نے بٹی اور بہن کے درمیان میراث کونصفانصف تقسیم کیا۔

ا ١٣٥ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَطَّابِ أَيْنُ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَيْنُ الْإِبْدَةِ وَالْآخُتِ . وَمِنَ الْإِبْدَةِ وَالْآخُتِ .

ا ١٢٥ : ابوسلم بن عبد الرحمان كهتم بين كه حضرت عمر الخاص بيني اور بهن كه درميان مال دوحسول بين تقسيم كيا -٢ ٢ ٢ ٢ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدَةُ قَالَ : أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَنَا إِسْوَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْدِيّ ، عَنْ عَلِي وَعَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَنَا إِسْنَةٍ وَأُخْتٍ ، لِلا بُنَةٍ وَ السِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ ، النِّصْفُ ، وَلَلْأُخْتِ ، النِّصْفُ . وَقَالَ الشَّعْدِيّ ، عَنْ عَلِي وَعَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلَ ذَلِكَ ، إلَّا ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ .

۲۷۲۷ بھعمی نے حضرت علی جائٹۂ اورا بن مسعود جائٹۂ کے متعلق نقل کیا کہ انہوں نے بیٹی اور بہن کونصفا نصف مال دیا۔اورامام شعمی کہتے ہیں کہ تمام اصحاب محمد مُثَاثِیْءَ کے ہاں اسی طرح ہے سوائے ابن عباس جانب اور ابن الزبیر " س ٢٢٧٣ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ :أَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا :ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنُ مَسْرُوْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي ابْنَةٍ ، وَأُخْتٍ ، وَجَد ، قَالَ :مِنْ أَرْبَعَةٍ. أَرْبَعَةٍ. أَرْبَعَةٍ.

۳۷۲۷: مسروق نے حضرت عبداللہ ﷺ سے بیٹی اور بہن اور دادا کے متعلق فرمایا کہ مال جارحصوں میں تقسیم ہوگا (نصف بیٹی اور بقید دونوں میں برابر برابر)

٣٢٧: حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَشْعَكَ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ الْأَسُودَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُولُ : قَطَى فِيْنَا مُعَاذُ بِالْيَمَنِ ، فِي رَجُلِ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ ، فَأَعْطَى الْإِبْنَةَ ، النِّصُفَ ، وَأَعْطَى الْأَخْتَ النِّصُفَ . قَالَ شُعْبَةُ : وَأَخْبَرَنِي الْآعْمَشُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْإِبْنَةَ ، النِّصُفَ ، وَأَعْطَى الْأَخْتَ النِّصُفَ . قَالَ شُعْبَةُ : وَأَخْبَرَنِي الْآعْمَشُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْرُاهِيْمَ ، يُحَدِّنُ عَنِ الْآسُودِ قَالَ : قَطَى فِيْنَا مُعَاذُ بِالْيَمَنِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى ، مِثْلَهُ .

2٢٧٥: حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ قَالَ : أَنَا سُفَيَانُ الطَّوْرِيُّ ، عَنُ أَشُعَكَ بُنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ : قَطٰى ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فِى ابْنَةٍ وَأُخْتٍ ، فَأَعُطَى لِلابْنَةِ ، النِّيصُفَ ، وَأَعْطَى لِلْمُبْنَةِ ، اللهِ مُن الْمُالِ . فَقُلْتُ إِنَّ مُعَاذًا قَطٰى فِيْنَا بِالْيَمَنِ ، فَأَعُطَى لِلابْنَةِ النِّيصُفَ ، وَأَعْطَى لِلْمُبْنَةِ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ : فَأْتِ رَسُولِى إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتْبَةَ النِّهِ مِن اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ : فَأْتِ رَسُولِى إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتْبَةَ وَافَقَ فِيهِ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ ، قَلْ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ الّذِي فَتَهَ فِيهِ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ ، قَلْ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ الّذِي وَافَقَ فِيهِ اللهِ بُنُ الرَّبَيْرِ ، قَلْ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ الّذِي

۵ کا کا: اسود بن بزید کہتے ہیں کہ ابن الزبیر نے بیٹی اور بہن کے متعلق اس طرح فیصلہ فرمایا کہ بیٹی کونصف دیا اور عصبہ کو بقیہ تمام مال دے دیا میں نے ابن زبیر سے کہا کہ ہمارے مابین حضرت معاذر ڈاٹٹوئنے نے بمن میں (اسی قسم کی صورت میں) بیٹی کونصف اور بہن کونصف دیا تو اس پر ابن زبیر سکتے گئے تم عبداللہ بن عقبہ قاضی کوفہ کے پاب میرے قاصد بن کر جا وُ اور ان کو بیروایت بیان کردو۔ بید حضرت ابن زبیر پھاٹھ ہیں کہ انہوں نے اپنے اس قول ہےرجوع کرلیا جوابن عباس ٹھٹ کےموافق تھااور بیدوسروں کے قول کواختیار کیا۔

٢٧٧٠ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَرَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ ، قَالَا : ثَنَا يُوسُفُ بُنُ عَدِى قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بُنِ أَبِى الشَّعْفَاءَ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ : قَدِمَ مُعَاذَّ الِّي الْيَمَنِ ، أَبُو الْأَحْوِ النِّصُفَ . فَسَأَلَ عَنِ ابْنَةٍ وَأُخْتٍ ، فَأَعُطَى لِلابْنَةِ النِّصُفَ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصُفَ .

۲ کا ک: اسود بن بزید کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بڑا تھؤ یمن آئے تو ان سے بیٹی اور بہن کا مسلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے بیٹی کونصف اورنصف بہن کوعنایت فرمایا۔

٢٢٥٠ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْرُوْقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فِي ابْنَتَيْنِ وَبَنَاتِ ابْنِ ، وَبَنِي ابْنِ ، وَفِيْ أُخْتَيْنِ لِأَبِّ وَأُم ، وَإِخُوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبِّ : أَنَّهَا أَشُرَكَتْ بَيْنَ بَنَاتِ الْإِبْنِ ، وَبَنِى الْإِبْنِ ، وَبَنِى الْإِخْوَةِ وَالْآخَوَاتِ ، مِنَ الْآبِ ، فِيْمَا بَقِي قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمَا .وَقَالَ قُوْمٌ ، فِي ابْنَةٍ وَعَصَبَةٍ ، إِنَّ لِلابْنَةِ جَمِيْعَ الْمَالِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْعَصَبَةِ . فَكَفَى بِهِمْ جَهُلًا ، فِي تَرْكِهِمْ قُولَ كُلِّ الْفُقَهَاءِ إِلَى قَوْلٍ لَمْ يُعْلَمُ أَنَّهُ قَالَ بِهِ قَبْلَهُمْ ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا مِنْ تَابِعِيهِمْ ، مَعَ أَنَّ مَا ذَهَبُوْا اِلَّيْهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَسَادُهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يُوْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْفِينِ فَبَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا بِذَٰلِكَ ، كَيْفَ حُكُمُ الْأُولَادِ فِي الْمَوَارِيْثِ ، إِذَا كَانُوا ذُكُورًا ، أَوْ إِنَانًا ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُقًا مَا تَوَكَ فَبَيَّنَ لَنَا حُكُمَ الْأُوْلَادِ فِي الْمَوَارِيْثِ ، إِذَا كَانُوْا نِسَاءً .ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، فَبَيَّنَ لَنَا ، كُمْ مِيْرَاتُ الْإِبْنَةِ الْوَاحِدَةِ فَلَمَّا بَيَّنَ لَنَا مَوَارِيْكَ الْأُولَادِ عَلَى هذِهِ الْجِهَاتِ ، عَلِمْنَا بِذَلِكَ أَنَّ حُكُمَ مِيْرَاثِ الْوَاحِدَةِ ، لَا يَخُرُجُ مِنْ هذِهِ الْجَهَاتِ النَّلَاثِ . وَاسْتَحَالَ أَنْ يُسَمِّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، لِلابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْبَنَاتِ النُّلُقَيْنِ وَلَهُنَّ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا لِمَعْنَى آخَرَ يُبِيِّنُهُ فِي كِتَابِهِ ، أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَمَا أَبَانَ فِيْ مَوَارِيْتِ ذَوِى الْأَرْحَامِ .وَلَوْ كَانَتْ الْإِبْنَةُ تَرِثُ الْمَالَ كُلَّهُ ، دُوْنَ الْعَصَبَةِ ، لَمَا كَانَ لِلْهِ كُو اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ النِّصْفَ مَغْنًى ، وَلَأَهْمَلَ أَمْرَهَا ، كَمَا أَهْمَلَ الْإِبْنَ فَلَمَّا بَيَّنَ لَهَا مَا ذَكُرُنَا ، كَانَ تَوْفِيْقًا مِنْهُ، عَزَّ وَجَلَّ ، إِيَّانَا ، عَلَى مَا سَمَّىٰ لَهَا مِنْ ذَلِكَ هُوَ سَهْمُهَا ، كَمَا كَانَ مَا سَمَّىٰ

لِلْاَخُوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْآبِ وَالْأَمِّ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوُ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَاخِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ فَإِنْ كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي النَّلُثِ وَفَكَانَ مَا بَقِيَ ، بَعْدَ الَّذِي سُمِّى لِلزَّوْجِ وَالْمَوْأَةِ ، فِيمَا بَقِي بَعْدَ الَّذِي سُمِّى لِلزَّوْجِ وَالْمَوْأَةِ ، فِيمَا بَقِي بَعْدَ الَّذِي سُمِّى لَلْوَوْجِ وَالْمَوْأَةِ ، فِيمَا بَقِي بَعْدَ الَّذِي سُمِّى لَلْاَوْجِ وَالْمَوْأَةِ ، فِيمَا بَقِي بَعْدَ الَّذِي سُمِّى لَلْاَعْصَبَةِ ، هَذَا دَلِيلٌ قَائِمٌ صَحِيْحٌ لَهُمَا لِلْعَصَبَةِ . فَكَذَلِكَ الْإِبْنَةُ أَيُضًا ، مَا بَقِي بَعْدَ الَّذِي سُمِّى لَهَا لِلْعَصَبَةِ ، هَذَا دَلِيلٌ قَائِمٌ صَحِيْحٌ فِي هُا لِلْعَصَبَةِ ، هُذَا دَلِيلٌ قَائِمٌ صَحِيْحٌ فِي هُا لِلْعَصَبَةِ ، هُذَا ذَلِيلٌ قَائِمٌ صَحِيْحٌ فِي هُا لِلْعَصَبَةِ ، هُذَا وَلِيلٌ قَائِمٌ مَحْدِيثٌ لِنَا عَزَّ وَجَلَّ إِنِ امْرُو هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتُ فَلَمُ يَبَيْنُ لِنَا عَزَ وَجَلَّ هِا مُنَا عَلَى الْوَلِدِ ، أَنَ ذَلِكَ الْوَلَدُ ، هُوَ مَا تَقَدَّمَ ، مِنَ الْوَلِدِ الَّذِي سَمِّى لَهُ الْفَرُضَ فِي الْآيَةِ الْآخُورَى . ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيهُمَا ذَكُونَا أَيْصًا .

۷۲۷۷: مسروق نے حضرت عائشہ خافیا سے روایت کی ہے کہ وہ میت کی دوبیٹیوں' یوتیوں' یوتوں اور دوخیقی بہنیں اور باپ کی طرف سے بہن بھائی'ان کو بوتوں بوتوں اور باپ کی طرف سے بہنوں اور بھائیوں کو ماہی میں شریک کرتی تھیں مگرابن مسعود جاانئة ان کوشر یک نہ کرتے تھے۔ کہ بیٹی اورعصبہ میں اس طرح تقسیم ہوگی کہ بیٹی کوتمام مال ملے گا اور عصبہ کو کچھ بھی نہ ملے گا ان لوگوں کی جہالت کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ انہوں نے تمام فقہاء کے قول کے خلان ایبا قول اختیار کیا کہ جس کے متعلق حضرات صحابہ کوام اور تابعین سے کہیں نشان کا بھی پیے نہیں چلتا۔ ان كا قول قرآن مجيد كى اس آيت سے غلط ثابت موتا ہے الله تعالى كا ارشاد ہے۔ "فان كن فوق النتين" (النساءاا) كەاگرېيٹىياں دو سے زائد ہوں ان كو دوثلث مليں گے ۔ تو الله تعالىٰ نے اس ارشاد میں كھول كربيان فر مأ دیا کہ میراث میں اولا د کاحق کس طرح ہے جبکہ وہ تمام ند کر ہوں یا مونث ہوں ( فقط ند کر ہوں باہمی برابر تقسیم کریں گے اور تمام بٹیاں ہوں دویا اس سے زائد ہوں تو دوثلث سے زائدان کونہ ملے گا ایک ہوتو نصف کی مالک ہےاوراگر دونوں ہوں تو ۲راسے تقسیم کریں گے ) پھرارشاد فرمایا"فان کن نساء" الابیۃ اگروہ پیٹیاں دو ہے زائدہوں توان کومتر د کہ جائیداد کے دوثلث ملیں گے۔ تواس آیت میں کھول دیا کہ صرف مؤنث اولا دہوتواس کا کیا حَمْ بِ يَعْرِفْرِ مَا يا: "وان كانت واحدة فلها النصف" تواس مين وضاحت كردى كمايك بيني كى ميراث كس قدر ہوگی۔پس جب الله تعالی اولا د کی وراثت ان جہات ہے کھول کر بیان کر دی تو ہمیں معلوم ہوگیا کہ ایک کی میراث کا حکم ان تین صورتوں سے باہر نہیں۔اوریہ بات ناممکن ہے کہ اللہ تعالی ایک بیٹی کے لئے نصف مقرر فر مائیں اور کئی بیٹیوں کے لئے دوثلث فر مائیں اوران کا حصداس سے بڑھ جائے۔اس کی صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جس کواللہ تعالی قرآن مجید میں یازبان نبوت سے بیان فرمائے جسیا کہ آپ مَا لَیْنِ اِن وی الارحام کی میراث کوخوب ظاہر فرمایا۔اگر بالفرض کوئی بیٹی عصبہ کے بغیر پورے مال کی براہ راست وارث ہوسکتی ہوتی تو پھراللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جونصف کا اعلان فرمایا ہے اس کا کوئی معنی نہ ہوگا۔اوراس کا معاملہ بھی لڑکے کے معاملہ کی طرح مہمل ہوگا تو جب وہ بات بیان کردی جو کہ ہم نے ذکر کی ہوتو پھراللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہمیں مطلع کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جوحصہ بیان فرمایا ہے۔ وہی اس کا حصہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی بہنوں کے سلسلہ بیں اپنے اس قول بیں فرمایا" وان کان رجل یورٹ کلالہ او امراہ و له اخ او احت فلکل و احد منهما میں اپنے اس قول بیں فرمایا" وان کان رجل یورٹ کلالہ او امراہ و له اخ او احت فلکل و احد منهما السد س فان کانو ا اکثر من ذلك فهم شرکاء فی المثلث" کہ اگر وہ آدی جس کی وراثت تقیم ہوتی ہوتی اس ہو کے پیا اوراث مردیا لا وارث عورت ہے (اس کا اصل نہل میں ہوگئی نیس) اس کی بہن یا بھائی ہوتو ان بیں ہرا کہ کو چھٹا حصہ ملے گا اوراگر وہ اس سے زائد ہوں تو وہ تہائی حصہ میں شریکہ ہول گے پی اان کے مقررہ حصول ہرا گیا ہے اس ہو بی گل وہ عصبہ کے لئے ہوگا۔ اس آیت میں سے جو باتی نئی رہ ہو اللہ کی گل وہ عصبہ کے لئے ہوگا۔ اس آیت میں سے جو باتی نئی رہ اللہ کی گئی ہے۔ وہ بارہ مضمون سے بہلے ہم نے جس کی طرف لو شخ بیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس (ولد) یعنی اولا دی وضاحت نہیں فرمائی تو اس سے بہلے ہم نے جس آیت سے اولا د کے حصے پراطلاع پائی ہے وہ اس بت پر دلالت کرتی ہے کہ اس خرمائی تو اس سے بہلے ہم نے جس کا حصہ دوسری آیت میں مقرر فرمایا ہے ہم نے جو پھوڈ کر کیا اس سلسلہ میں جناب رسول الشرکی تینے ہو کہ کھوڈ کر کیا اس سلسلہ میں جناب رسول الشرکی تین اولا دمراد ہے جس کا حصہ دوسری آیت میں مقرر فرمایا ہے ہم نے جو پھوڈ کر کیا اس سلسلہ میں جناب رسول

272A: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْأَعُلَى، وَبَحْرُ بُنُ نَصْرٍ، قَالَا :ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى دَاوْدَ بُنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ امْرَأَةَ سَعْدِ بُنِ الرَّبِيْعِ، أَتَتْ رَسُولَ اللهِ، إِنَّ سَعُدًا قُتِلَ مَعَكَ، بُنِ الرَّبِيْعِ، أَتَتْ رَسُولَ اللهِ، إِنَّ سَعُدًا قُتِلَ مَعَكَ، وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَتَرَكِينَى وَأَخَاهُ، فَأَخَذَ أَخُوهُ مَالَةً، وَإِنَّمَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءُ بِمَالِهِنَّ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعُولُهُ مَالَةً، وَإِنْتَيْهِ النَّاكُونُ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ۔ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْطِ امْرَأَتَهُ الثَّهُ مَنْ ، وَ إَبْنَتَيْهِ النَّاكُيْنِ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ۔

تخريج : ترمذي في الافرائض باب٣ ..

2729: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ : ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِعْلَهُ فَقَدُ وَافَقَ هٰذَا أَيْضًا مَا ذَكُونَا ، وَبِهِ نَقُولُ أَيْضًا أَيْضًا مَا ذَكُونَا ، وَبِهِ نَقُولُ أَيْضًا أَيْضًا مَا ذَكُونَا ، وَبِهِ نَقُولُ أَيْضًا أَيْضًا مَا ذَكُونَا ، وَبِهِ لَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمُحَمَّدٌ ، يَقُولُونَ ، وَبِهِ نَقُولُ أَيْضًا أَيْضًا مَا ذَكُونَا ، وَبِهِ نَقُولُ أَيْضًا مَا ذَكُونَا ، وَبِهِ نَقُولُ أَيْضًا مَا ذَكُونَا ، وَبِهِ لَذَا كَانَ أَبُو حَنِيْفَةً ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، يَقُولُ أَيْضًا مَا وَكُونَا مَا إِنْ مُعْمَلِهُ مَا مَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَعْمَلِهُ مِن عَيْلِ مَعْمَلًا مَا أَنْ مُعْمَلِهُ مَا مَا مَا مُعَلَّمُ مَا مَا مَا مَا مَا مُعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ يُوسُفَ مُع مُومًا مَا كَا وَاحْتَيَا مَا مَا مُعَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا مَا مَنْ مَعْمَلًا مَا مُعَمَّدُ مُعَلَيْهُ مَا مَا مُعَلِيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مَعْمَلُكُمْ مَا مَا مُعَلِي مُن مُعَلِي مُعْمَلِهُ مَا مَا عَمْدِ اللهُ مَعْمَلُكُمْ مَا مَا مُعَلِي مُعَلَيْهِ وَسَعَنَ مُعَمَلِهُ مُعَلِّدُ مُعَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلَى مُعَمِلُهُ مَا مُعَلِيلًا مُعَلَيْهُ مَا مُعَلِي مُعْمَلِهُ مُعْمَلُهُ مُعْمِلُهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمِلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَا مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمَلُوهُ مُعْمُولُولُ مُعْمَالِهُ مُعْمِلُهُ مُعْمِلُولُ مُعْمِلُهُ مُعْمِلُهُ مُعْمِلُهُ مُعْمِلُهُ مُعْمُلُولُ مُعْمِلُهُ مُعْمِلُهُ مُعْمُلُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمِلُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُلُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمِلُولُ مُعْمِلُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمِلُولُ مُعْمِلُولُ مُعْمِلُولُ مُعْمُلُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُلُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُول

# شربت دارول کی وراثت قرابت دارول کی وراثت

#### خُلاصَةً إلْمُ الْمِرْ

جب کوئی مرجائے اور کوئی عصبہ نہ چھوڑ ہے تواس کی میراث کسی کوبھی نہ ملے گی بیت المال میں جائے گی۔ <u>فریق ٹانی:</u> میت کے اگر کوئی عصبہ نہ ہوتو اس کی میراث ذوی الا رحام کوجائے گی جس کے اور میت کے درمیان کوئی رشتہ ہواس لئے چھوچھی کو دوثلث اور خالہ کوایک ثلث ملے گا۔

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِعٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ هَلَكَ ، وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ. فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَاقِفٌ عَلَى حِمَارِهِ ، فَوَقَفَ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَقَالَ اللهُمَّ رَجُلٌ هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ ، فَيسْأَلُهُ الرَّجُلُ ، وَيَفْعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ لاَ شَيْءَ لَهُمَا۔
 الرَّجُلُ ، وَيَفْعَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ لاَ شَيْءَ لَهُمَا۔

• ۲۲۸: عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ ایک انصاری جناب رسول الله مَّا اللهُ عَلَيْهِم کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا یارسول الله الله ایک آدمی فوت ہوگیا ہے اور اس نے صرف بھو بھی اور خالہ بیچھے جھوڑی ہے۔ اس محض نے جناب نبی اکرم مَا گائی اس وقت سوال کیا جبکہ آپ گدھے پرسوار تھے پس آپ مقبر گئے پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگا والہی میں اس طرح سوال کیا اے اللہ! ایک آدمی ہلاک ہوگیا اور اس نے اپنی بھو بھی اور خالہ بیچھے جھوڑی ہے۔ وہ آدمی آپ سے سوال کرتا رہا اور آپ نے اس طرح تین مرتبہ کیا پھر فرمایا ان دونوں کو بھونہ ملے گا۔

#### تخريج : دارمي في الفرائض باب٣٨\_

٢٨١ : حَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصُرٍ قَالَ : ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَفُصُ بُنُ مَيْسَرَةَ ، وَهِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، وَعَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ زَيْدٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكَ دُعِي إِلَى جِنَازَةٍ مِنَ الْآنُصَارِ ، حَتَّى إِذَا جَاءَ هَا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكَ دُعِي إِلَى جِنَازَةٍ مِنَ الْآنُصَارِ ، حَتَّى إِذَا جَاءَ هَا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكَ ؟ قَالُوا : تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ فَلَهُ مَ تَقَدَّمَ فَقَالَ قِفُوا الْحِمَارَ فَوَلَا الْحِمَارَ فَقَالَ : اللهُمَّ رَجُلُ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ فَلَمُ يَنُولُ عَلَيْهِ شَيْءً . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجِدُ لَهُمَا شَيْئًا . عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ فَلَمْ يَنُولُ عَلَيْهِ شَيْءً . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجِدُ لَهُمَا شَيْئًا . عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ فَلَمْ يَنُولُ عَلَيْهِ شَيْءً . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجِدُ لَهُمَا شَيْئًا . عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ فَلَمْ يَنُولُ عَلَيْهِ شَيْءً . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجِدُ لَهُمَا شَيْئًا . عَلَيْهُ مَا مَن رَيْدِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَامً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الم

گیا جب آپ جنازہ کے پاس تشریف لے آئے تو جناب رسول التد کُلُیْ اِنْ اِس میت نے کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا اس نے بیچھا پی بھو پھی اور خالہ چھوڑی ہیں پھر آپ آگے بڑھے اور فر مایا۔ گدھے کور وکو! لوگوں نے اس مشہرایا تو آپ کی زبان مبارک پریالفاظ ہے ''اللہم رجل''ایک آدمی نے اپنی بھو پھی اور خالہ چھوڑی ہے اس وقت آپ پروی نازل نہوئی تو جناب رسول اللہ کا اللہ عن مایا۔ میں ان کے لئے کوئی چیز نہیں یا تا۔

٢٨٢ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرَّفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمُحَبَّرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : أَتَىٰ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ ، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، ۚ إِنَّ رَجُلًا هَلَكَ ، وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، فَانْطَلِقُ فَقَسِّمْ مِيْرَاقَةُ.فَتَبِعَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارِ فَقَالَ :يَا رَبِّ رَجُلٌ تَوَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ رَجُلٌ تَوَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ :يَا رَبِّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ثُمَّ قَالَ لَا أَرْى يَنْزِلُ عَلِيَّ شَيْءٌ ، لَا شَيْءَ لَهُمَا ـ قَالَ أَبُوْ جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ اللَّي أَنَّ الرَّجُلَ اِذَا مَاتَ وَتَرَكَ ذَا رَحِمٍ ، لَيْسَ بِعَصَبَةٍ ، وَلَمْ يَتْرُكُ عَصَبَةً غَيْرَةً، أَنَّهُ لَا يَوِثُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، وَاحْتَجُّوْا فِي ذَلِكَ بِهِلْمَا الْحَدِيْثِ .وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُوْنَ ، فَقَالُوْا : يَرِثُ ذُو الرَّحِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةً بِالرَّحِمِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيْتِ ، كَمَا يُوْرَثُ بِالرَّحِمِ الَّذِي يُدُلِي ، فَيَكُوْنُ لِلْعَمَّةِ الثَّلْقَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثَّلُثُ ؛ لِأَنَّهَا تُدُلِي بِرَحِمِ الْأُمَّ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ أَنَّ هٰذَا الْحَدِيْتَ الَّذِي يَحْتَجُّ بِهِ عَلَيْهِمْ مُخَالِفُهُمْ ، حَدِيْتُ مُنْقَطِعٌ ، وَمِنْ مَذْهَبِ هٰذَا الْمُخَالِفِ لَهُمْ ، أَنْ لَا يَحْتَجَّ بِمُنْقَطِع .فَكَيْفَ يَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِمَا لَوْ احْتَجُّوْا بِهِ عَلَيْهِمْ ، لَمْ يُسَوِّغُوْهُمْ إيَّاهُ .ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيْثُ ، لَمْ يَكُنُ فِيْهِ أَيْضًا ، عِنْدَنَا حُجَّةٌ فِيْ دَفْع مَوَارِيْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ ، لا شَيْءَ لَهُمَا ، أَيْ لَا فَرْضَ لَهُمَا مُسَمَّى ، كَمَا لِغَيْرِهِمَا مِنُ النِّسُوَةِ اللَّاتِي يَرِثُنَ ، كَالْبَنَاتِ ، وَالْآخَوَاتِ وَالْجَدَّاتِ ، فَلَمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَقَالَ لَا شَيْءَ لَهُمَا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا ، لَا شَيْءَ لَهُمَا ، لَا مِيْرَاتَ لَهُمَا أَصْلًا ؛ لِأَنَّةَ لَمْ يَكُنُ نَزَلَ عَلَيْهِ حِيْنَتِنٍ ۖ وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَمَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ جَعَلَ لَهُمَا الْمِيْرَاتَ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِىَ عَنْهُ فِي مِثْلِ هَذَا أَيْضًا ـ

۲۸۲ : زید بن اسلم نے حضرت عطاء بن بیاڑ سے روایت کی ہے کہ ایک مخص اہل عالیہ سے جناب رسول اللّه کُلُیْمُ اللّهِ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یارسول اللّه مَنْلَیْمُومُ ایک آ دمی مرگیا اور اس نے اپنی پھوپھی اور خالہ کوچھوڑ اہے آپ

چل کراس کی میراث تقسیم فرمادیں۔ چنانچہرسول الله مُناتِیْزِ اس کے چیجے گدے پرسواری کی حالت میں روانہ ہوئے اور بارگاہ البی میں گزارش کی اے میرے رب ایک آ دمی نے اپنے پیچھے پھوچھی اور خالہ چھوڑی۔ پھرتھوڑی دریے لے پھر کہا اے میرے رب ایک آ دمی ہے جس نے ایک پھوپھی اور خالہ چھوڑی ہے پھر تھوڑی دیر چلے پھر کہا اے میرے رب ایک آ دمی اس نے اپنے پیچھے پھوپھی اور خالہ چھوڑی ہے۔ پھر کہامیرے خیال میں اس کے متعلق کچھ معی نازل نہ ہوگاان دونوں کو دراشت میں میرے خیال میں کوئی چیز نہ ملے گی۔امام طحادی کہتے ہیں: کچھاوگوں کا خیال ہے کہ آ دمی جب مرجائے اوروہ ذی رحم کوچھوڑ جائے جو کہ عصبہ نہ ہواوراس کے علاوہ اس نے کوئی عصبہ نہ چھوڑا ہوتو وہ اس کے مال میں سے کسی چیز کا مالک نہ ہوگا اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ فریق ٹانی کامؤقف سے کہ جبعصب نہ ہوتو یہ قرابتداراس قرابت کی وجہ سے جواس کے اور میت کے درمیان یائی جاتی ہے بیوارث بن جائے گا جیسا کہ اس قرابت کی وجہ سے وارث بنتا ہے جواس کورشتہ دار بناتی ہے پس پھوپھی کودوثلث اورخالہ کوایک تہائی ملے گی۔ کیونکہ وہ مال کی قرابت کی وجہ سے رشتہ دار بنتی ہے۔ فریق اوّل کے مؤقف کا جواب: جس روایت سے استدلال کیا گیا ہےوہ روایت منقطع ہے اور منقطع ان کے ہاں قابل ججت نہیں۔اگر یمی منقطع ان کے خلاف دلیل میں پیش کریں ان کونہ بھائے گی تو اپنے حق کے لئے کیسے پیش کرتے ہیں۔اگر ہالفرض بیردوایت ثابت بھی ہوجائے تو تب بھی ہمارے نز دیک اس میں قرابت داروں کی دراثت کو دور ہٹانے پر کوئی دلیل نہیں ۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ لاشتی ک امطلب بیہ ہو کہ ان کے لئے کوئی متعین ومقرر وراشت کا حصنہیں جیبا کہان کے علاوہ ان عورتوں کے لئے ہوتا ہے جو وارث بنتی ہیں مثلاً بٹیاں 'بہنیں اور دادیاں۔ پس جب جناب رسول الله مَا الله عَلَيْ إلى بيويهي اور خاله كے سلسله ميں كھے بھى نازل نه ہوا تو آپ نے اس بنياد پر فرمايا كه ان دونوں کے لئے پچھنیں۔لاشی میں ایک دوسرااحمال میجی ہے کہان دونوں کے لئے وراثت میں بالکل حصرتہیں كيونكداس وقت تك آپ يروى اللي سے كي يكي نازل نه مواتها اور نه يه آيت اترى تقى: "واولوا الار حام بعضهم اولی ببعض" (الانفال: 20) جبآپ رچکم اثر آیا تو آپ اَنگِیْمُ نے ان کے لئے میراث مقررکر دی۔آب تا ایک اس اس معالم میں بدروایت وارد ہے۔

امام طحادیؒ کہتے ہیں: کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آدمی جب مرجائے اور وہ ذی رخم کوچھوڑ جائے جو کہ عصب نہ ہواوراس کے علاوہ
اس نے کوئی عصب نہ چھوڑ اہوتو وہ اس کے مال میں سے کسی چیز کا ما لک نہ ہوگا اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔
فریق ٹانی کا مؤقف: یہ ہے کہ جب عصب نہ ہوتو بی قر ابتداراس قر ابت کی وجہ سے جواس کے اور میت کے درمیان پائی جاتی ہے
میدوارث بن جائے گا جیسا کہ اس قر ابت کی وجہ سے وارث بنتا ہے جواس کورشتہ دار بناتی ہے پس چھو چھی کو دوثکث اور خالہ کوا کیک
تہائی ملے گی ۔ کیونکہ وہ مال کی قر ابت کی وجہ سے رشتہ دار بنتی ہے۔

فریق اوّل کے مؤقف کا جواب جس روایت سے استدلال کیا گیا ہے وہ روایت منقطع ہے اور منقطع ان کے ہاں قابل ججت

نہیں ۔اگریمی منقطع ان کے خلاف دلیل میں پیش کریں ان کونہ بھائے گی تواییخ تن کے لئے کیسے پیش کرتے ہیں۔

اگر بالفرض بیروایت ثابت بھی ہوجائے تو تب بھی ہمار بے نزدیک اس میں قرابت داروں کی وراثت کو دور ہٹانے پرکوئی دلیل نہیں۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ لاشک کے اصطلب بیہوکہ ان کے لئے کوئی متعین ومقرروراثت کا حصنہیں جیسا کہ ان کے علاوہ ان عورتوں کے لئے ہوتا ہے جو وارث بنتی ہیں مثلاً بیٹیاں ' بہنیں اور دادیاں۔ پس جب جناب رسول اللّٰدُ کَا اُنْدُوْ اُمِر پھو پھی اور خالہ کے سلسلہ میں کچھ بھی نازل نہ ہواتو آپ نے اس بنیاد پر فرمایا کہ ان دونوں کے لئے پچھ نیس۔

کل : الشّی میں ایک دوسرااحمال میر بھی ہے کہ ان دونوں کے لئے دراخت میں بالکل حصہ نہیں کیونکہ اس وقت تک آپ پروحی الہٰی سے آپھی بھی نازل نہ ہوا تھا اور نہ یہ آیت اتری تھی "و اولوا الار حام بعضهم اولی ببعض" (الانفال: 20) جب آپ پر حکم اتر آیا تو آپ تُلَّیِّ اِن کے لئے میراث مقرر کردی۔

آپئالین استان شم کے معاطع میں بیروایت وارد ہے۔

٧٢٨٠ : مَا حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بُنُ بُهُلُولٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ ، عَنْ عَيْم وَاسِعِ بُنِ حَيَّانَ ، قَالَ : تُوقِي ثَابِتُ بُنُ اللَّه حَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ حَدَاحٍ ، وَكَانَ أَيْنًا ، وَهُوَ الَّذِى لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يُعْرَفُ فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَلَيْكُ ، وَوَلَى سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى حَدِيْثِ عَطَاء بُنِ يَسَادٍ ، عَنِ الْعَمَّةِ وَالْحَالَةِ : هَلُ لَهُمَا مِيْوَاثُ أَمُ لَا ؟ أَنَّهُ لَمْ يَكُنُ نَوْلَ عَلَيْهِ شَىٰ وَيُولِ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَتَعَالِي بُنِ يَسَادٍ ، مُنَا يَوْافِقُهُ وَ وَلِيعِ هَذَاء عَطَاء بُنِ يَسَادٍ ، مُنَا الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَمْ أَوْلُ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فِى آثَارٍ مُتَّصِلَةِ الْاسَانِيدِ . مِنْهَا لَو الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسُلَمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فِى آثَارٍ مُتَصَلِق الْاسَانِيدِ . مِنْمُ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسُلَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلْهُ وَسُلَاهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ الله الله الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله الله عَلْه الله الله عَلْه الله عَلْهُ ال

۲۸۳ : واسع ابن حبان نے کہا کہ ثابت بن دحداح فوت ہو گئے اور یہ باہر سے آنے والے تھے جن کے خاندان کا کچھ پچھ نہ تھا تو جناب رسول الله مُنالِقَيْمَ نے عاصم بن عدی کوفر مایا کیا تم اپنے خاندان میں اس کا نسب پہچا نے ہو۔ انہوں نے کہانہیں یارسول الله مُنالِقَیْمَ ہُو آپ نے ان کے بھا نجے ابولبا بہ بن عبدالمنذ رکو بلایا اوراس کی میراث ان کوعنایت فرمائی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول الله مَنَالِقَیْمَ نے رحم کی رشتہ داری کی وجہ سے ابو

لبابہ کو ثابت کی وراثت دی تو اس سے ثابت ہوگیا کہ ذی رحم بھی وارث ہے اور جناب رسول الله فَالْمَا يُحْمَا عطاء ابن یا روالی روایت میں چوپھی اور خالہ کے بارے میں الله تعالیٰ کی بارگاہ میں وراثت سے متعلق سوال کرنا۔ آیاان کو وراثت ملے گی یا نہیں یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ابھی اس وقت تک اسلط میں آپ پر کوئی حکم نہیں اتر اتھا چنا نچہ اس سے یہ بات خود ثابت ہوگی کہ یہ واسع والی روایت عطاء کی روایت سے مؤخر ہے اور اس کی ناشخ ہے۔ ایک ابھرتا ہوا سوال یہ ہے کہ آپ کی مشدل روایت منقطع ہے۔ حدیث عطاء بن یبار بھی تو منقطع ہے پھر متمہیں کس نے حق دیا ہے جو منقطع تمہار ہے موائی ہواس کو تو ثابت کر لواور جو مخالف ہواس کو مقطع کہ کر در کر دو۔ اس طرح کی روایات رسول الله مُنافِقَةُ ہے۔ متعمل اسناد کے ساتھ بھی وارد ہیں ملاحظ فرما کیں۔

تخريج : دارمي في الفرائض باب٣٨-

عاصل: اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا است کی دراشت دی تو اس سے ثابت ہوگیا کہ ذی رحم بھی وارث ہے اور جناب رسول الله کا الله کا عطاء ابن بیار والی روایت میں پھوپھی اور خالہ کے بارے میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں وراثت ہے متعلق سوال کرنا۔ آیا ان کو وراثت ملے گی یانہیں بیاس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ابھی اس وقت تک اس سلسلے میں آپ پرکوئی تھم نہیں اتر اتھا چنا نچراس سے یہ بات خود ثابت ہوگی کہ بیواسع والی روایت عطاء کی روایت سے مؤخر ہے اور اس کی ناسخ ہے۔

ایک اجرتا ہواسوال یہ ہے کہ آپ کی متدل روایت منقطع ہے۔

ے: حدیث عطاء بن بیار بھی تومنقطع ہے پھر تنہیں کس نے حق دیا ہے جومنقطع تمہار ہے موافق ہواس کوتو ثابت کرلواور جو مخالف ہواس کومنقطع کہہ کرر دکردو۔

التناس طرح كي روايات رسول الله مَا الله عَلَيْ السياسية على السياد كي ساته المحارد بين ملاحظة فرما كين-

٢٨٨٠ : مَا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ شَيْبَةً قَالَ :ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ :ثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، حــ

۲۸۴ عنوروایت کی ہے۔

2٣٨٥ : وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةَ ، عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حَكِيْمٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ رَجُلًا رَمْلَى رَجُلًا بِسَهُمٍ فَقَتَلَةً، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثُ حُنَيْفٍ ، أَنَّ رَجُلًا رَمْلَى رَجُلًا بِسَهُمٍ فَقَتَلَةً، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثُ الْاَحَالُ . فَكَتَبَ فِى ذَٰلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَرَّاحِ اللّٰي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللّٰهُ وَرَسُولُهُ، مَوْلَى مَنْ لَا وَلِيّ لَهُ ، وَالْحَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ

ű

۵۲۸۵: عبادہ بن حنیف نے ابواسامہ بن بہل بن حنیف سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو تیر مارکر ہلاک کر دیا اور مرنے والے کا سوائے ماموں کے کوئی وارث نہ تھا تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح نے حضرت عمر بی خطاب کی طرف خط کھھا تو حضرت نہ ہواللہ تعالی اور اس کے رسول کا النہ تا ہے۔
کے رسول کا النہ تا ہم کے وارث ہیں اور جس کا کوئی وارث نہ ہو ماموں اس کا وارث ہے۔

تخريج : ابو داؤد في الفرائض باب ٨ ترمذي في الفرائض باب ٢ ١ ابن ماجه في الديات باب ٧ والفرائض باب ٩ دارمي في الفرائض باب ٢ الفرائض باب ٢٠ الفرائض باب ٣٠ مسند احمد ١٣١/٤ ـ

٢٨٦ : حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهٌ.

۲ ۸۶۷: طاو'س نے حضرت عا کشہ نظافۂ ہے روایت کی کہ جناب رسول اللّٰمُ کَالْتُیْزُ نے فرمایا ماموں ان کا وارث ہے جن کا کوئی وارث نہ ہو۔

١٨٨٤ : حَدَّثْنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ﴿ نَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، فَذَكَّرَ بِالسَّنَادِهِ مِفْلَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

۷۲۸: ابراہیم بن مرز وق نے ابوعاصم سے پھرانہوں نے اس طرح اپنی سند سے روایت نقل کی ہے مگر اس کو مرفوع بیان نہیں کیا۔

٢٢٨٨ : حَدَّثَنَا أَبُوْ يَحْيَى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكْرِيَّا بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى مَيْسَرَةَ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي قَالَ : ثَنَا هِشِّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، فَذَكَر بِالسُنَادِم مِعْلَةَ قَالَ أَبُوْ يَحْيَى : وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ

۷۲۸۸: ہشام بن سلیمان سے ابن جرت کے سے روایت کی پھرانہوں نے اپنی سند سے ای طرح روایت نقل کی ابویجیٰ کہتے ہیں میرے خیال میں انہوں نے اس کومرفو عانقل کیا ہے۔

٢٨٩٠ : حَدَّثَنَا فَهُدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : يَزِيْدُ الْعُقَيْلِيُّ : أَخْبَرَنِي عُلَىّ بْنُ أَبِي طُلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهَوْزَنِيّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكُوبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَوَكَ كَلَّا ، فَعَلَىّ۔قَالَ شُعْبَةُ : رُبَّمَا قَالَ : قَالَ وَمَنْ تَوَكَ مَالًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَوَكَ كَلًا ، فَعَلَىّ۔قَالَ شُعْبَةُ : رُبَّمَا قَالَ : قَالَ وَمَنْ تَوكَ مَالًا ، فَلُورَئَتِهِ ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، وَالْمُ

۲۸۹: ابوعامر ہوزنی نے مقدام بن معدی کرب ہے روایت کی ہے کہ جناب رسول التُد کَا اَیُوْ اُن اِنْ اَللّٰ اَیْ اَللّٰ اَللّٰ اِنْ اَللّٰ اِنْ اِللّٰہ اَلٰہ اَلٰہ ہُور اور اللّٰہ کَا اَللّٰہ ہُور اور اس کے در ثابه کا کہ جس نے مال چھوڑ اور اس کے در ثابه کا ہور میں اس کا دارث ہوں گا اور اس کا دارث ہوں گا اور اس کا دارث ہوں اس کی طرف سے چٹی ادا کروں گا اور اس کا دارث ہوں گا اور ماموں اس کا دارث ہے جس کا کوئی دارث نہ ہو۔ وہ اس کی طرف سے دیت ادا کرے گا اور اس کا دارث ہوگا۔

تخريج: ابن ماجه في الفرائض باب ٩٬ مسند احمد ١٣١/٤ ـ

· ٢٩٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ : ثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُخْبِرِ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

۲۹۰: بذل بن مخبر نے شعبہ سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے روایت بیان کی۔

2٢٩ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوْدَ ، قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنُ بُلَيْلٍ ، فَذَكَرَ بِاِسْنَادِمٍ مِغْلَةً.، وَلَا أَنَّهُ قَالَ أَرِثُ مَالَةً، وَأَفُكُّ عَانَةً، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَيَفُكُ عَانَةً.

۲۹۱: جماد بن زید نے بدیل سے پھرانہوں نے اپنی اسناد سے اس طرح روایت نقل کی ہے البتہ اس میں ال الفاظ کا فرق ہے کہ میں ان کے مال کا وارث ہوں گا اور اس کی گردن چھڑاؤں گا اور ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اور وہ اس کی گردن کوچھڑائے گا۔

تخريج: ابن ما جه في الفرائض باب ٨٠ مسند احمد ١٣٣/٤ ـ

2۲۹۲ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَيْسَرَةً قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. 2۲۹۲ : سليمان بن حرب كتي بين كرجماد بن زيدني النادسي العطرة روايت نقل كى ب-

٢٩٣٠ : حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحِ قَالَ : حَدَّثَنِي رَاشِدُ بُنُ سَعِهِ أَنَّهُ سَمِعَ الْمِقْدَامَ بُنَ مَعُدِ يَكُوب ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، يَوِثُ مَالَهُ، وَيَقُكُّ عَنُوهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، يَرِثُ مَالَهُ، وَيَقُكُّ عَنُوهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، يَرِثُ مَالَهُ وَيَقُكُ عَنُوهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، يَرِثُ مَالَهُ وَيَقُكُ عَنُوهُ مَوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَي مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، وَيَقُلُ مَنْ مَنْ وَاللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَي مَنْ وَلَي وَلَوْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى مَا ذَوْلِى عَطَاءُ بُنُ يَسَارٍ . وَقَدْ شَذَ ذٰلِكَ كُلُّهُ وَبَيْنَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى مَا ذَوْلِى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى مَا ذَهُ بُعُضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مَقَالَ الْمُخَالِفُ لَنَا : لاَ وَلَى بَنِعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُدَا فَلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُدَا بَنَ خَارِثُهُ ، فَكَانَ زَيْدُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُدَ بْنَ حَارِثَةَ ، فَكَانَ زَيْدُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا

وَرِثَ الْمُتَنِّنِي مَالَةً، دُوْنَ سَائِرِ أَرْحَامِهِ، وَكَانَ النَّاسُ يَتَعَاقَدُوْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يَرْثُ الرَّجُلَ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأُوْلُوْا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ دَفْعًا لِنْلَلِكَ ، وَرَدًّا لِلْمَوَارِيْتِ اِلَى ذُوى الْأَرْحَامِ ، وَقَالَ : ٱدْعُوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله-وَذَكُرُوا فِي ذَٰلِكَ-

٢٩٣ : راشد بن سعد نے مقدام بن معد يكرب و جناب رسول الله مَا الله عَالَيْ الله عند بيان كرتے سنا كه انہوں نے كہا کہالتداوراس کارسول اس کا مولی ہے جس کا کوئی مولی نہ ہو ( یہاں مولی سے وارث مراد ہے اس کا مطلب اس کے مال کا بیت المال میں جمع ہوتا ہے) وہ اس کے مال کے دارث ہوں گے اور اس کی گردن چیز اکیں گے۔اور ماموں اس کا دارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہووہ اس کے مال کا دارث ہوگا ادراس کی گردن کو چھٹر ائے گا۔ بیآ ثار متواتر ومصل روایت کے ساتھ جناب رسول الله كالله كالله كاليا كاست مروى بیں بیتمام واسع بن حبان كی روایت كی موافقت كرر ب بي اورعطاء بن بياركي روايت كمضمون كخلاف بين ان روايات فاس آيت "و اولو الار حام بعضهم اولمي ببعض" (الانفال: ۷۵) كے مضمون كي وضاحت وتاكيد كردي۔اس آيت واولواالا رحام الاية ميں تمہارےمؤقف کی کوئی دلیل نہیں ہے کیوں کہلوگ اس زمانہ میں متبنیٰ ہونے کی وجہ سے بھی وارث ہوتے تھے جیسا کہ حضرت زید بن حارثة و جناب رسول الله مَثَاثَةِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَثَاثِي مِن عارثة و واس کے مال کا بھی وارث ہوتا ذی الارحام مال کے وارث نہ بنتے گوزمانہ جاہلیت میں اس طرح بھی معاہدہ کرتے ایک آدمی دوسرے آدمی کا وارث بنے گا تو اللہ تعالی نے ای سلسلے میں بیآ بت اتاری: "واولوا الار حام بعضهم اولی ببعض ..... "تا كديدشم حتم موجائ اورميراث ذي الارحام كي طرف لوث آسے اور متنى كے بارے ميں فرماديا "ادعوهم لآبائهم" كدان كي نسبت ان كے بايوں كى طرف كرواس طرح روايات ميں وارد بروايت بيہے۔ حاصل: یه آثار متواتر ومتصل روایت کے ساتھ جناب رسول اللّٰه مَثَاثِیْجَ اسے مروی میں بیتمام واسع بن حبان کی روایت کی موافقت

كررب بين اورعطاء بن يباركي روايت كمضمون كخلاف بين -ان روايات في اس آيت "و او لو الار حام بعضهم اولی بیعض" (الانفال:۷۵) کے ضمون کی وضاحت وتا کیدکردی۔

#### فریق اوّل کی طرف سے ایک اعتراض:

اس آیت واولواالا رحام الابیة میں تمہارے مؤقف کی کوئی دلیل نہیں ہے کیوں کہ لوگ اس زمانہ میں متبیٰ ہونے کی وجہ سے بھی وارث ہوتے تھے جیسا کہ حضرت زید بن حارثہ کو جناب رسول اللّمَنَّ لَیْزَم نے متبنی بنایا۔ چنانچہ جو محض متبنی بناتا وہ اس کے مال کا بھی وارث ہوتا ذی الارحام مال کے وارث ند بنتے گوز مانہ جاہلیت میں اس طرح بھی معاہدہ کرتے ایک آ دمی دوسرے آدى كاوارث بيخ گا توالله تعالى نے اس سلسلے ميں بيآيت اتارى: "واولوا الار حام بعضهم اولى ببعض ....." تاكه بي رشم ختم ہوجائے اور میراث ذی الارحام کی طرف لوٹ آئے اور متبنیٰ کے بارے میں فرمادیا"ادعوهم لآبانهم" کہان کی نسبت ان کے بایوں کی طرف کروائی طرح روایات میں وارد ہے روایت سے۔

٢٩٣٠ : مَا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ؛ عَنْ عِيْسَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَانَ لِأَخِى شُرَيْحِ بْنِ الْحَارِثِ جَارِيَّةٌ ، فَوَلَدَتْ جَارِيَّةً ، فَشَبَّتْ فَزَوَّجَهَا ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا ، وَمَاتَتِ الْجَدَّةُ فَاخْتَصَمَ شُرَيْحٌ وَالْغُلَامُ إِلَى شُرَيْحِ قَالَ : فَجَعَلَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: لَيْسَ لَهُ مِيْرَاتٌ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى ، إِنَّمَا هُوَ ابْنُ بِنْتٍ ، وَقَضَى لِلْعُكَامِ بِالْمِيْرَانِ ، قَالَ : وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ : قَالَ :فَرَكِبَ مَيْسَرَةُ بْنُ زَيْدٍ إلى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، فَحَدَّثَةً بِالَّذِي قَضَى بِهِ شُرَيْحٌ .قَالَ : فَكَتَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى شُرَيْح : أَنَّ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي أَنَّكَ قَطْيُتُ كَذَا ، وَقُلْت عِنْدَ ذَلِكَ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَغْضُهُمْ أَوْلَى بِبَغْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ۚ فَإِنَّمَا كَانَتُ تِلْكَ الْآيَاتُ فِي الْعَصَبَاتِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، يُعَاقِدُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: تَوِثُنِي وَأَرِثُك فَلَمَّا نَوَلَتُ هٰذِهِ الْآيَةُ، تَرَكَ ذَٰلِكَ. قَالَ : فَقَدَّمَ الْكِتَابَ اِلَى شُرَيْح فَقَرَأَهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَعْتَقَهَا حِيْتَانُ بَطْنِهَا ، وَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ عَنْ قَضَائِهِ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخَرِيْنَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ أَخْبَرَ فِي حَدِيْهِ هَذَا، أَنَّهُمْ كَانُوْا يَتَوَارَكُوْنَ بِالتَّعَاقُدِ دُوْنَ الْأَنْسَابِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، رَدًّا لِذَلِكَ وَأُولُوْا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُوْلَى بِبَغْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَكَانَ فِي هَلِيهِ الْآيَةِ ، دَفْعُ الْمِيْرَاثِ بِالْعَاقِدَةِ ، وَإيجَابُهُ لِذَوِى الْأَرْحَامِ دُوْنَهُمْ .وَلَمْ يَبَيِّنُ لَنَا فِي هَلِيهِ الْآيَةِ أَنَّ ذَوِى الْأَرْحَامِ ، هُمُ الْعَصَبَةُ أَوْ غَيْرُهُمْ .فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُوا هُمُ الْعَصَبَةُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ ، عَلَى مَا جَاءَ فِي تَفْصِيلِ الْمَوَارِيْثِ ، فِي غَيْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَلَمَّا كَانَ مَا ذَكَرُنَا كَذَٰلِكَ ، ثَبَتَ أَنْ لَا حُجَّةَ لِأَحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ فِي هَلَا الْحَدِيْثِ ، وَإِنَّمَا هَذَا الْحَدِيْثُ حُجَّةٌ عَلَى ذَاهِبٍ ، لَوْ ذَهَبَ إِلَى مِيْرَاثِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، بَغْضُهُمْ مِنْ بَغْضٍ ، لَا غَيْرَ ذَٰلِكَ ، فَهَلَمَا مَعْنَى حَدِيْثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ .وَقَدْ ذَهَبَ أَهْلُ بَكْرٍ اِلَّى مَوَارِيْثِ ذَوِى الْأَرْحَامِ ، فَمَا رُوِىَ عَنْهُمْ فِى ذَلِكَ ، مَا ذَكَرْنَاهُ فِيْمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَلَـا، ۚ عَنْ عُمَرَ فِي كِتَابِهِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجِرَاحِ فَلَمْ يَذْكُرُ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَدَلَّ أَنَّ مَذْهَبَهُ فِيهِ، كَانَ كَمَذُهَبهِ .

طَنَحَإِ ﴿ عَلَيْ أَنْكُ الْمَرْمِ ﴾

۲۹۹۲ عیسیٰ بن حارث کہتے ہیں کہ میرے بھائی شریح بن حارث کی ایک لونڈی تھی اس نے ایک بیٹی جن۔ انہوں نے اس کا نکاح کردیااس ہے ایک لڑکا پیدا ہوا اور دادی مرگئ چنانچیشری کے بھائی اور وہ لڑکا اپنامقدمہ قاضی شرح کے پاس لے آئے حضرت شریح کہنے لگے کہ قر آن مجید میں اس کے لئے میراث نہیں ہے کیونکہ وہ مرنے والی کو نواسه ہے اور غلام کے لئے قاضی شریح نے میراث کا فیصلہ کیا اور دلیل بیدی "و اولو الار حام" اللية چنانچ میسره بن زیدحضرت ابن زبیر کی خدمت میں گئے اورشری کے فیصلے کی اطلاع دی راوی کہتے ہیں کہ ابن زبیر نے قاضی شرت كولكها كه مجهم ميسره نے بتايا ہے كمتم نے بيا فيصله كيا اور دليل ميس بيآيت برهى: "واولوا الارحام بعضهم ..... "بيآيات توجاہليت ميں جوعصبات بنتے تصان كے بارے ميں اترى كه آدمى جاہليت ميں دوسرے آدمی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے کہتا تو میراوارث میں تیراوارث جب بیآیت اتری تواس قتم کے معاہدے ختم کردیئے میسرہ نے وہ خطشرت کو آکردیا شرح نے اس کو پڑھااوراس کے بارے میں بیکہا کہاس کے پیٹ کی دو مچھلیوں نے اپنے پیٹے سے اس کوآزاد کیا ہے اور اپنے فیصلے سے رجوع کرنے سے انکار کردیا۔اور دوسروں کی ان قول والون کے خلاف دلیل میہ ہے اس روایت میں جوعبداللہ ابن زبیر نے بیان کی اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ باہمی معامدے کے ذریعے وارث بنتے تھے نہ کہنسب سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تر دید یں بیآیت اتاری: "واولوا الارحام بعضهم ....." تو آیت میں معاہدے والی میراث کورد کر کے ذی الارحام کے لئے اس کولازم کردیا گیا ہے البتہ آیت میں بیوضاحت نہیں کہذوی الارحام وہی عصبہ ہیں یاان کے علاوہ عصبہ ہیں پس اس میں بید دونوں اختال ہیں کہ وہی عصبہ ہوں اور بیھی اختال ہے ہر ذی رحم مراد ہوجسیا کہ دیگرروایات میں میراث کی تفصیل میں وارد ہواجب به بات اس طرح ہے تو اس سے به بات خود بخو د ثابت ہوگئی كهاس روايت ميں فريقين ميں ہے كسى كى بھى وليل نہيں البتة اس حديث ميں ان لوگوں كے خلاف ججت ضرور ہے جومعاہدات کی وجہ سے میراث کاحق مانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ہیں اس کے علاوہ نہیں بی عبدالله ابن زيبركى روايت كامفهوم ہے اور اہل بدر ذى الارحام كى ميراث كو مانتے ہيں ان ميں ايك روايت تو وہ ہے جواس کتاب میں ہم ذکر کر آئے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹؤ کی طرف خط لکھا اور حضرت ابوعبیدہ والنظ نے ان کے بارے میں تقید نہیں کی اس سے ثابت ہوا کہ ان کا مذہب بھی اس سلسلے میں وہی تھا (روایت پیہے)۔

الجواب: اس روایت میں جوعبدالله ابن زبیر نے بیان کی اس بات کی خردی گئے ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ با ہمی معاہدے کے ذریعے وارث بنتے تھے نہ کہ نسب سے تو اللہ تعالی نے ان کی تر دید میں بیآ بت اتاری: "و او لوا الار حام بعضهم ....." تو آیت میں معاہدے والی میراث کوردکر کے ذکی الارحام کے لئے اس کولازم کردیا گیا ہے البتہ آیت میں بیوضا حت نہیں کہ

ذ وی الا رحام و ہی عصبہ میں یاان کےعلاوہ عصبہ میں پس اس میں بید دنوں احتمال میں کہ وہی عصبہ موں۔

کے: اور سیمی احمال ہے ہرذی رحم مراد ہوجیسا کہ دیگر روایات میں میراث کی تفصیل میں وارد ہوا جب یہ بات اس طرح ہے تو اس سے یہ بات خود بخو د ثابت ہوگئی کہ اس روایت میں فریقین میں سے کسی کی بھی دلیل نہیں البتة اس حدیث میں ان لوگوں کے خلاف جمت ضرور ہے جومعاہدات کی وجہ سے میراث کا حق مانتے ہیں کہوہ ایک دوسرے سے ہیں اس کے علاوہ نہیں یہ عبداللہ ابن زیبر کی روایت کا مفہوم ہے۔

#### ابلِ بدرے ذوی الارحام کی میراث کا ثبوت:

ان میں ایک روایت تو وہ ہے جواس کتاب میں ہم ذکر کر آئے کہ حضرت عمر طابقیٰ نے حضرت ابوعبید ہ کی طرف خط لکھا اور حضرت ابوعبید ہ نے ان کے بارے میں تنقید نہیں کی اس سے ثابت ہوا کہ ان کا غد جب بھی اس سلسلے میں وہی تھا (روایت ب ہے)

2٢٩٥ : وَقَدْ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ شَيْبَةً قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ قَالَ : أَنَا دَاوَدَ بُنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَنَى زِيَادٌ فِي رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ، فَقَالَ : هَلُ تَدُرُوْنَ كَيْفَ قَطَى الشَّعْبِيِّ قَالَ : هَلُ تَدُرُوْنَ كَيْفَ قَطَى عُمَرُ فِيْهَا ؟ قَالُوْ : لَا قَالَ : وَاللَّهِ إِنِّى لَأَعُلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ فِيْهَا ، جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْآخِ ، وَالْخَالَةَ النَّاكُ . وَالْخَالَةَ النَّاكُ .

2490 فعمی کہتے ہیں کہ زیاد کے پاس ایک آدی فیصلہ آیا کہ ایک فخص فوت ہو گیا اور اس نے پیچھے پھوپھی اور خالہ چھوڑی تو زیاد نے کہا کہا کہا ہمیں تو خالہ چھوڑی تو زیاد نے کہا کہا ہمیں نے کہا نہیں تو زیاد کہنے لگے اللہ کی تتم جھے اس سلسلے میں حضرت عمر جاڑئو کے فیصلے کا سب سے زیادہ علم ہے چنا نچہ انہوں نے پھوپھی کو دو مگٹ اور خالہ کو بمز لہ بہن کے قرار دیا ہیں چھوپھی کو دو مگٹ اور خالہ کو تیسر اثلث دیا۔

#### تخريج : دارمي في الفرائض باب٢٧ ـ

٢٩٧ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ :ثَنَا يَزِيْدُ قَالَ :أَنَا يَزِيْدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ ، وَالْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثَّلُثَيْنِ ، وَلِلْخَالَةِ الثَّلُثَ .

ابْنَةِ الصَّلْبِ ، وَلَا عَلَى أَحَوَاتٍ لِلَابٍ ، مَعَ أُخُتٍ لِلَابٍ وَأُم ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى ذَوُج .

2492: مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے پاس ایک مقدمہ آیا جو ماں اور ماں جائی بہنوں کے سلسلے میں تھا تو انہوں نے ماں جائی بہنوں کو شخصہ اور بقیہ تمام مال ماں کو دیا اور فر مایا ماں اس کا عصبہ ہے جس کا کوئی عصبہ نہ ہوا ور عبداللہ ماں کی طرف سے حقیق بھائی ماں کے ہوتے ہوئے ان پر میراث کو نہ لوٹا تے تھے اسی طرح حقیق بیٹی کے ہوتے ہوئے بی پر میراث کو نہ لوٹا تے تھے اور اسی طرح حقیق بہن کے ہوے ہوئے باپ کی طرف سے بہنوں پر میراث کو نہ لوٹا تے تھے اور ان داری اور نہ خاوند پر میراث کو لوٹا تے تھے اور نہ بی عورت اور نہ دادی اور نہ خاوند پر میراث کو لوٹا تے تھے۔

٢٩٨ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ قَالَ : أَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ يَحْيىٰ بْنِ
 وَتَّابٍ ، عَنْ مَسْرُوْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْخَالَةُ وَالِدَةَّ۔

279A: مسروق نے عبداللہ سے روایت کی ہے کہ خالہ والدہ ہے یعنی والدہ کی طرح ہے۔

2۲۹9 : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ :ثَنَا يَزِيْدُ ، قَالَ :ثَنَا حَبِيْبُ بُنُ أَبِي حَبِيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَطَى لِلْعَمَّةِ الثَّلُثَيْنِ ، وَلِلْخَالَةِ الثَّلُثَ .

279: جابر بن زید کہتے ہیں کہ حضرت عمر والنو نے چھوچھی کودوثلث اور خالہ کوایک ثلث دیا۔

٥٣٠٠ : حَدَّثَنَا عَلِیٌّ قَالَ :ثَنَا يَزِيْدُ قَالَ :ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ ، عَنْ بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ ، مِفْلَهُ.

٧٣٠١ : حَدَّنَنَا عَلِيٌّ قَالَ :ثَنَا يَزِيْدُ قَالَ :أَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ :كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ، يُورِّقَانِ الْآرْحَامَ ، دُوْنَ الْوَلَاءِ . قُلْتُ : إِنْ كَانَ عَلِيُّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَشَدَّهُمْ فِي ذَٰلِكَ . اللّهُ عَنْهُ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ ، قَالَ :كَانَ عَلِيُّ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، أَشَدَّهُمْ فِي ذَٰلِكَ .

۱۰۸۳۱ براہیم کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اور عبداللہ رضی اللہ عنہم دونوں ذوی الارحام کو وارث رحم کی وجہ سے بناتے تھے ولاء کی وجہ سے نہیں ۔ بیس نے کہا اگر علی جائٹی اس طرح کرتے ہوں؟ تو انہوں نے کہا حضرت علی جائٹی تو اس سلسلہ میں ان سب سے سخت تھے۔

٢٠٠٢ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ قَالَ :أَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ حِبَّانَ الْجُعْفِيّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ،

خِللُ ﴿

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَةً ، وَامْرَأَةً ، وَمَوْلَاةً .قَالَ سُوَيْدٌ ۚ : إِنِّي جَالِسٌ عِنْدَ عَلِيّ ، إِذْ جَاءَ تُهُ مِفْلُ هذِهِ الْقِصَّةِ ، فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَامْرَأَتَهُ النَّمَنَ ، ثُمَّ رَدَّ مَا بَقِيَ ، عَلَى ابْنَتِهِ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوْلَى شنار

۲ - ۷۳۰ نسوید بن غفله کہتے ہیں کہ ایک آ دمی فوت ہوگیا اور اس نے ایک بیٹی بیوی اور ایک لونڈی چھوڑی ہے۔ سوید کہنے گلے میں اس وقت حضرت علی طافؤ کے یاس بیٹا تھا جبکہ ان کے ہاں اس متم کا قصہ آیا تو انہوں نے بیٹی کو نصف اور بیوی کوآتھواں دیااور پھر جونچ گیاوہ اس کی بیٹی کولوٹا دیالونڈی کو پچھے نہ دیا۔

٣٠٠٠ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ عَنْ حِبَّانَ الْجُعْفِيِّ قَالَ : كَانَ عِنْدَ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةً ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

۳۰ ۲۳۰: حبان جعفی کہتے ہیں کہ میں حضرت سویدین غفلہ کے پاس تھا پھراسی طرح کی روایت نقل کی۔

٢٠٠٣ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : ثَنَا عَبُدَةُ قَالَ : أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَنَا شَوِيْكُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ بَقِيَّةَ الْمَوَارِيْثِ ، عَلَى ذُوِى السِّهَامِ ، مِنْ ذَوِى الْأَرْحَامِ .

م ٢٠٠٠: جابرنے ابوجعفر سے روایت کی ہے کہ حضرت علی والنو القيد ميراث کو ذواى الا رحام ميں سے حصد داروں کی طرف لوٹاتے تھے۔

٢٠٠٥ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : نَنَا عَبْدَةُ قَالَ : أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَن الشُّعْبِيِّ قَالَ ؛ أَتِيَ زِيَادٌ فِي عَم لِأَم ، وَخَالَةٍ فَقَالَ ؛ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءِ عُمَرَ فِيْهَا ؟ أَعُطَى الْعَمَّ لِلْأُمِّ الثَّلُقَيْنِ وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثَّلُثَ .

۵-۷۳-۱ مطرف فی فیعنی سے قال کیا کرزیاد کے پاس ایک میراث کا فیصلہ آیا جو مال کے پچیااور خالد کا تھا تو زیاد نے کہا کیا میں جمہیں حفرت عمر طالف کے فیصلہ کی خبر نہ دوں؟ چنانچہ انہوں نے ماں کے چھا کو دوثلث اور خالہ کو ایک ثكث دياب

٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ لِنَا عَبْدَةُ قَالَ : أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ لِلْعَمَّةِ الثُّلْفَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ لِقُلْتُ :أَسُمِعْتِهِ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ ؟ قَالَ :هُوَ أَدَلُّ مَا سَمِعْتِهِ مِنْهُ.

٢ - ١٥ : سليمان نے حضرت ابن مسعود والليئ سے روایت کی ہے کہ چھو پھی کو دوثلث اور خالہ کوایک ثلث دیا جائے گا میں نے کہا کیاتم نے بیابراہیم سے ساہواس نے کہا یو پہلی بات ہے جومیں نے ان سے تی تھی۔ ١٣٠٥ : حَدَّقَنَا عَلِيٌّ قَالَ : ثَنَا عَبُدَهُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ شُعْبَة ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ ، عَنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ شُعْبَة ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ ، عَنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ عَمُدِ اللّهِ : وَمُلْمَة فَهِذَاهُمُ هُوُلَاءِ ، أَهْلُ بَلْهِ قَلْ وَرَّتُواْ ذَوى الْأَرْحَامِ بِأَرْحَامِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَدْ ذَكُرْنَا مَا رُوِى عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ . وَإِنْ كَانَ اللّم النَّظِرِ ، فَانَّ قَدْ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَدْ ذَكُرْنَا مَا رُوِى عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ . وَإِنْ كَانَ اللّم النَّظِرِ ، فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْعَصَبَة يَرِثُونَ إِذَا كَانُواْ ذُكُورًا ، وَرَأَيْنَا بَعْضَهُمْ ، إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْفُرْبِ ، مَا لَيْسَ لِبَعْضِ ، وَاللّهُ مَنْ الْمُسْلِمُونَ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا كَانَ الْمُسَلِمُونَ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا كَانَ الْمُسَلِمُونَ إِذَا لَهُ يَكُنُ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ ، يَرِفُونَهُ جَمِيْعًا . فَإِذَا كَانَ الْمُعْرَاكِ ، مِمَّنُ هُو آ أَبْعَدُ مِنْ الْمُعْنَى الْمُسْلِمُونَ إِذَا لَهُ يَكُنُ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ ، يَرِفُونَهُ جَمِيْعًا . فَإِذَا كَانَ الْمُعْمُ أَفْرَبَ اللّهِ مِنْ الْمُعْنِ ، فَالنَّطُرَ عَلَى مَا ذَكُونَا ، أَنْ يَكُونَ الْمُولِي اللّهِ مِنْ الْمُعْرَاعِ عَلَى مَا ذَكُونَا ، أَنْ يَكُونَ ، مَنْ الْمُسْلِمِيْنَ . فَعَبَ بِالنَّطِرِ أَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ الللهُ تَعَالَى . وَقَدْ ذَكُونَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَحِمَهُمُ اللّهُ تَعَالَى . وَقَدْ ذَكُونَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَمُعْدَا اللهِ عَلَيْهُ وَمَلَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ ، وَعَلَى الْوَرَائِةِ بِالْأَرْحَامِ وُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، عَنْ عُمَر ، وَعَلِى ، وَعَلِى ، وَعَلِي اللّهِ عَلَيْهُ وَلِكَ ، عَنْ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ ، خَلَافُ ذَلِكَ ، عَنْ عُمَر ، وَعَلِى ، وَعَلِى ، وَعَلِي اللّهِ وَعَلَد اللّهِ عَلَيْهُ وَلِلْ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ ، خَلَافُ ذَلِكَ ، عَنْ مَلُولُ اللّهُ عَلْهُ وَلَكَى اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کہ ۱۳۷۰ ابراہیم نے حضرت عبداللہ بن مسعود والنظ سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ یہ بدری صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے ذوی الا رحام کورم کی وجہ سے وارث قرار دیا اگر چہ وہ عصبہ نہ ہوں ۔ پس اگر تقلید کی بات ہے تو ان حضرات کی تقلید اولی ہے اوراگر روایات کو پیش نظر رکھنا ہوتو جنا بر رسول الله مُنافیق ہے ہم نے روایات اس باب میں نقل کر دیں۔ اگر نظر وفکر کا لحاظ کرنا ہوتو لیجے ہم نے دیکھا کہ عصبہ اس وقت وارث بنما ہے جبکہ مذکر ہو۔ اور ہم ان عصبات کو دیکھتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک قریب ہوتا ہے اس قرابت سے جو دوسر نے کو حاصل نہیں تو وہ قرب کی وجہ سے میراث کا زیادہ حقد ارہ اس کے مقابلے میں جو کہ اس سے دور ہے۔ اور مسلمانوں کا پیطریقہ رہا ہوں کی جہہہ سے کہ جب میت کا عصبہ نہ ہوتو تمام مسلمان اس کے وارث بن جاتے ۔ پس جبکہ ان میں سے بعض دوسروں کی بہن نظر سے بھی یہ بات عاب ہوگئی کہ میراث اقرب کودی جائے اور اس سے دوروالے کو نہ دی جائے۔ پس نظر سے بھی یہ بات عابت ہوگئی کہ میراث اقرب کودی جائے گی یہی ہمارے ائمہ حضرات ابو عنیف ابو یوسف محمد کرکیا ہے

لیکن اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ عصبہ نہ ہونے کے باوجود قرابت وراثت کا باعث ہے۔ بھی حضرات کواس سلسلہ میں اختلاف ہے ان میں سے بعض نے تو قرابت داروں کی دراثت میں اختلاف کیا اور آزاد کردہ غلاموں کے متعلق اختلاف نہیں کیا۔ ہم نے یہ بات حضرت عمر علی ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے نقل کی ہے اور جناب نبی اکرم مُنافِیج کم سے اس کے خلاف بھی مروی روایات ہیں ملاحظہ ہوں۔

<u>حاصل: یہ بدری صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے ذوی الارحام کورحم کی وجہ سے وارث قرار دیا اگر چ</u>دہ معصبہ نہ ہوں۔ پس اگر تقلید کی بات ہے تو ان حضرات کی تقلیداو کی ہے اور اگر روایات کو چیش نظر رکھنا ہوتو جناب رسول اللّٰمَثَا تَیْجُ سے ہم نے روایات اس باب میں نقل کر دیں۔ میں نقل کر دیں۔

## اوّل نظر طحاويّ:

اگرنظروفکر کالحاظ کرنا ہوتو لیجئے ہم نے دیکھا کہ عصباس وقت وارث بنتا ہے جبکہ مذکر ہو۔اور ہم ان عصبات کودیکھتے ہیں کہاگران میں سے ایک قریب ہوتا ہے اس قرابت سے جود دسر ہے کو حاصل نہیں تو وہ قرب کی وجہ سے میراث کازیادہ حقدار ہے اس کے مقالبے میں جو کہاس سے دور ہے۔اور مسلمانوں کا پیطریقہ رہا ہے کہ جب میت کا عصبہ نہ ہوتو تمام مسلمان اس کے وارث بن جاتے۔

پس جبکہ ان میں سے بعض دوسروں کی بنسبت اس سے قریب تر ہیں تو نظر کا تقاضا یہی ہے کہ اقر ب کودی جائے اوراس سے دوروالے کونددی جائے۔پس نظر سے بھی ہے بات ثابت ہوگی کہ میراث اقر ب کودی جائے گی یہی ہمارے ایم حضرات ابو حنیفۂ ابویوسف محمد حمیم اللہ کا قول ہے۔

#### اختلاف كي نوعيت:

ہم نے صحابہ کرام سے جوروایات نقل کی ہیں ان میں سے بعض میں ان کا اختلاف ذکر کیا ہے لیکن اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ عصبہ ندہونے کے باوجود قرابت وراثت کا باعث ہے۔ جن حصرات کو اس سلسلہ میں اختلاف ہے ان میں سے لبض نے تو قرابب داروں کی وراثت میں اختلاف کیا اور آزاد کردہ غلاموں کے متعلق اختلاف نہیں کیا۔

ہم نے یہ بات حضرت عمر علی ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے نقل کی ہے اور جناب نبی اکرم مُنَا لِلْیَّا اُسے اس کے خلاف بھی مروی روایات ہیں ملاحظہ ہوں۔

٨٣٠٨: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدَةُ قَالَ :أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ :أَنَا أَبَانُ بُنُ تَعْلَبَ ، عَنِ الْمَحَكِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِدَادِ بْنِ الْهَادِ ، أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ ، أَعْتَقَتْ مَوْلًى لَهَا ، فَمَاتَ الْمَوْلَى، وَتَرَكَهَا ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَأَعْطَاهَا النَّبِيُّ النِّصْفَ ، وَأَعْظى بِنْتَ حَمْزَةَ النِّصْفَ ـ

۸-۷۳-۱عبدالله بن شداد بن ماد کتب بین که حضرت حزق کی بیٹی نے ایپ ایک غلامکوآ زاد کیا پھروہ غلام مرگیا تواس سے اپنی ما لکہ اورا ثبت بیس سے نصف عنایت فرمایا اور سے اپنی ما لکہ اورا ثبت بیس سے نصف عنایت فرمایا اور نصف اس کی بیٹی کودیا۔ نصف اس کی بیٹی کودیا۔

٧٣٠٩ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبْدَةُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكْمِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شِدَادٍ يَقُولُ : هِيَ أُخْتِيْ، ثُمَّ ذَكَرَ مِفْلَهُ.

9-2- حضرت عبدالله بن شداد كہتے تھے كدوه ميرى بهن بے پھراى طرح كى روايت كى بے۔

٠٣٠ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : نَنَا عَبْدَةُ قَالَ : أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ ، قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ شِدَادٍ ، وَهُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ ، وَهُوَ يَقُولُ : هِى أُخْتِى . فَسَأَلْتِهِمُ فَقَالُوا : كَانَ مَوْلِي لِابْنَةِ حَمْزَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَةً .

۱۳۱۰: سلمہ بن کھیل کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن شداد کے ہاں پنجااس وقت وہ لوگوں کو بیان کرتے ہوئے کہ درہے تھے وہ میری بہن ہے کھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ بید حضرت جمز ڈکی بیٹی کے غلام تھے پھراسی طرح کی روایت کی ہے۔

٣١١ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : نَنَا عَبْدَةُ قَالَ : أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ مَنْصُوْرِ بُنِ حَيَّانَ الْأَسُونِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شِدَادٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَةُ .

۲۳۱۱ : منصور بن حبان اسدی نے حضرت عبدالله بن شداد سے انہوں نے جناب نبی اکرم کا اللّی کا سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔

٢٣١٢ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : ثَنَا عَبُدَهُ قَالَ : أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ أَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ شِدَادٍ ، فَذَكَرَ مِثْلَةً . ثُمَّ قَالَ : هَلُ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ شِدَادٍ ، فَذَكَرَ مِثْلَةً . ثُمَّ قَالَ : هَلُ تَدُرُونَ مَا بَيْنَى وَبَيْنَهَا ؟ هِى أُخْتِى مِنْ أُمِّى ، كَانَتُ أُمَّنَا أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ الْخَفْعَمِيَّةَ فَهِلَا تَدُرُونَ مَا بَيْنِى وَبَيْنَهَا ؟ هِى أُخْتِى مِنْ أُمِّى ، كَانَتُ أُمَّنَا أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ الْخَفْعَمِيَّة فَهِلَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ وَرَّتَ بِنْتَ حَمْزَةَ مِنْ مَوْلَاهَا ، مَا بَقِى بَعُدَ نَصِيْبِ الْبَيْمِ، وَسُلُم بَعْ مَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا ، وَلَمْ يَرُدُ مَا بَقِى عَلَى الْبِنْتِ فَذَلَتْ هٰذِهِ الْآثَارُ ، أَنَّ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ ، بِحَقِّ فَرُضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا ، وَلَمْ يَرُدُ مَا بَقِى عَلَى الْبِنْتِ فَذَلَتْ هٰذِهِ الْآثَارُ ، أَنَّ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ ، بَحَقِي اللهُ عِزَ وَجَلَّ لَهَا ، وَلَمْ يَرُدُ مَا بَقِى عَلَى الْبِنْتِ فَلَالًا هٰذَا أَيْضًا عَنْ عَلِى .

۲۳۱۲: محمد بن عبدالله اور ابوفزاره دونوں نے کہا کہ میں عبدالله بن شداد نے روایت کی پھرانہوں نے اس طرح روایت نقل کی ہے۔ یہ جناب رسول الله مُنافِيْنِ مِیں کہ آپ نے بنت مز اگوغلام کا وارث قرار دیا جو کچھ کہ الله تعالیٰ موایت نقل کی ہے۔ یہ جناب رسول الله مُنافِقِیْنَ مِیں کہ آپ نے بنت مز اگوغلام کا وارث قرار دیا جو کچھ کہ الله تعالیٰ

کے مقررہ حصہ کے مطابق بٹی کے نصف کے بعد بچااور بقیہ کو آپ نے بٹی کی طرف نہیں لوٹایاان آٹار سے معلوم ہوتا ہے کہ مولی عماقہ میں اس رحم سے مقدم ہے جوعصبہ نہ ہو۔اوراس طرح کی روایت حضرت علی ڈاٹنڈ سے بھی مروی ہے۔روایت علی ڈاٹنڈ ملاحظہ ہو۔

تشوی پر انہوں نے کہا کہ کیا تنہیں معلوم ہے کہ اس کے اور میرے درمیان کیار شتہ ہے؟ پھر خود فرمایاوہ مال کی طرف سے میری بہن ہے ہماری مال اساء بنت عمیس شعمیہ تھیں۔

حاصل: یہ جناب رسول الله مَا اَیْرَایِ کہ آپ نے بنت جمز اُلوغلام کا دارث قرار دیا جو کچھ کہ اللہ تعالی کے مقررہ حصہ کے مطابق بیٹی کے نصف کے بعد بچا اور بقیہ کوآپ نے بیٹی کی طرف نہیں لوٹایا ان آٹار سے معلوم ہوتا ہے کہ مولی عمّاقہ میراث میں اس رخم سے مقدم ہے جوعصب نہ ہو۔ اور اس طرح کی روایت علی طابع سے سے محمد مردی ہے۔ روایت علی طابع کا مقدم ہو۔

٢٣١٣ : حَدَّلْنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : نَنَا عَبْدَةُ قَالَ : أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا فِطْرٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : قَطْى عَلِيُّ فِي أَنَاسٍ مِنَّا فِي مَنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَالْمُوْلَاةَ النِّصْفَ. وَالْمُوْلَاةَ النِّصْفَ.

۳۱۳ عنید کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹھؤ نے ہم میں سے بعض آ دمیوں کے مابین فیصلہ کیا جنہوں نے اپنی بیٹی اور اوندی کر کر میں چھوڑی چنانچہ آپ نے بیٹی کونصف ورا ثت اور بقیہ لونڈی کو آ دھی دے دی۔

٣٣٠ : حَدَّتَنَا عَلِيَّ قَالَ : ثَنَا عَبُدَةً قَالَ : أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهْيُلُو النَّطُرُ الْمَارَاتِ الْمَوْلَى اِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَةً بِنْتُ وَرِتَ بِالتَّمْصِيْبِ ، كَمَا تَرِثُ الْعَصَبَةُ مِنْ أَيْضًا عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّا الْمُولِى إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَةً بِنْتُ وَرِتَ بِالتَّمْصِيْبِ ، كَمَا تَرِثُ الْعَصَبَةُ مِنْ أَيْضًا عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّا الْمُولِى إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَةً بِنْتُ وَرِتَ بِالتَّمْصِيْبِ ، كَمَا تَرِثُ الْعَصَبَةُ مِنْ الْمُولِى إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَةً بِنْتُ وَرِتَ بِالتَّمْصِيْبِ ، كَمَا تَرِثُ الْعَصَبَةُ مِنْ ذَوِى الْأَرْحَامِ . فَلِمَا أَنْ يَكُونُ تَكُلُولُ فَى هَذَا ، وَهُو قُولُ أَبِى حَنِيْفَةَ ، وَأَبِى يُوسُفَ ، وَمُحَمَّلُهِ ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى . وَأَمَّا مَا ذَكُونَاهُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، مِنْ أَنَّهُ كَانَ لا يَرُدُّ عَلَى إِخُوةٍ وَمُحَمَّلًا ، وَلا عَلَى أَجْواتٍ لِلّٰهِ ، مَعَ أَخَوَاتٍ لِلّٰهِ ، مَعَ أَخَوَاتٍ لِلّٰهٍ مَعَ أَمْ شَيْئًا . فَقَدْ ذَكُونَا عَنْ عَلِى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ خِلَافَ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ بَهِيَّةَ الْمَوَارِيْثِ عَلَى ذَوِى الْآرَحَامِ . فَإِنَ النَّكُورَ عَنْدَنَا فِى ذَلِكَ ، مَا ذَعَبَ اللّٰهِ عَلِى ؟ لِلَّهُمْ جَمِيْعًا ، وَلا عَلَى الْمُعْرَاتِ فِى ذَلِكَ ، مَا ذَعَبَ اللّٰهِ عَلَى ؟ لِلّٰ اللّٰهُ مَنْ وَجَلَالُهُ مَنْ اللّٰهُ عَنْ وَجَلَ لَهُمْ ، فَقَدْ وَرِنُوهُمَا جَمِيْعًا ، وَقَدْ وَرِنُوهُمَ هُنِى السِّهَامِ مِنْ ذَوِى الْآرَحَامِ . فَلَى فَرَاضِهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ ، فَقَدْ وَرِنُوهُمَا جَمِيْعًا ، وَقَدْ وَرِنُوهُمْ هُنْ يَكُنُ بَعْضُهُمْ بِقُدُ فَرَوْمَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَ لَهُمْ ، فَقَدْ وَرِنُوهُمَا جَمِيْعًا وَلَوْلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَ لَهُمْ ، فَقَدْ وَرِنُوهُمَا جَمِيْعًا ، وَلَهُ عَلَى السِّهُ إِنْ مِنْ عَلَى السِّهُ إِلَى الْمَوْكَ اللّٰهُ عَزَلُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَزَلُو عِلْ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ اللّٰ اللَّهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَنَا وَلَهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَل

رَحِمِهِ. فَالنَّظُرُ عَلَى ذَلِكَ ، أَنْ يَكُونُوا جَمِيْعًا فِيْمَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ ، مِنْ فُصُولِ الْمَوَارِيْثِ كَذَلِكَ ، وَأَنْ لَا يُقَدَّمَ مَنْ قَرُبَ رَحِمُهُ عَلَى مَنْ كَانَ أَبْعَدَ رَحِمًا مِنَ الْمَيِّتِ مِنْهُ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِى حَنِيْفَةَ ، وَأَبِى يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى . وَقَدْ رُوِى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ فِيْمَا ذَكُونَاهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اعْطَائِهِ بِنْتَ حَمْزَةَ النِّصْفَ ، وَبِنْتَ مَوْلَاهَا النِّصْفَ ، أَنَّ ذَلِكَ انَّمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلهُ اللهِ حَمْزَةَ النِّصْفَ ، وَبِنْتَ مَوْلَاهَا النِّصْفَ ، أَنَّ ذَلِكَ انَّمَا كَانَ طُعْمَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلهُ اللهِ حَمْزَةَ النِّالَةِ عَمْزَةً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلهُ اللهِ عَمْزَةً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلهُ اللهِ عَمْزَةً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهِ اللهِ الْفَالِمُ اللهُ الْكُولُولُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِقِيْمَ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهِ الْمَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٩١٨: سلمه بن كھيل سے روايت ہے كه ميں نے ايك عورت كود يكھا جس كوحضرت على طالقة نے اس كے باپ كى میراث سے نصف دیا اور اس کے آزاد کرنے والے کونصف کا وارث بنایا۔ جارے ہاں نظر وفکر کا تقاضا یبی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مولی کے ساتھ مرنے والے کی بٹی نہ ہوتو وہ عصبہ کی وجہ سے وارث بنمآ ہے جیسا کہ قرابت والوں میں عصبہ وارث ہوتا ہے تو اس پر قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ میت کی بیٹی ہوتو اس وقت بھی اس کا یہی تھم ہو۔ اور وہ لڑکی کے ساتھ اس طرح وارث ہوگا جبیبا کہ قرابت والوں کے ساتھ عصبہ کی حیثیت سے وارث ہوتا ہے۔اس سلسلہ میں قیاس یہی ہے اور امام ابوطنیف ابو بوسف محر رحمہم الله کا قول یمی ہے۔ہم نے پہلے ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ ماں کے ساتھ ماں کی طرف سے جو بہنیں ان کی طرف نہیں لوٹاتے۔اسی طرح حقیقی بہن کے ساتھ یوتی کی طرف نہیں اوٹاتے اور نہ حقیقی بہنوں کے ساتھ باپ کی طرف سے بہنوں کی طرف لوٹاتے ہیں۔اور حضرت علی جائٹوزے اس کے خلاف نقل کیا ہے کہ آپ بیخے والی میراث کوان قرابت والوں کی طرف اوٹا دیتے ہیں جن کے حصے مقرر ہیں ہارے نزدیک نظر کا تقاضاوہ ی ہے جس کی طرف حضرت علی والنظ گئے ہیں کیونکہ وہ سب ذوالا رحام ہیں ہم نے ان کے ان فرضی حصوں کو جب دیکھا جواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر کئے ہیں تو ہم نے یہ بات یائی کہ وہاں بھی وراثت مختلف رشتوں کی وجہ سے ملی وراثت کے حق دار دوسروں ك مقابلے ميں رحم كے قرب كى وجد سے نہيں ہوئے تواس پر قياس كا نقاضا بدہے وہ تمام جن پر وراشت كولوثا يا جاتا ہے قریب رحم والا مرنے والے سے بعیدرحم والے کی بنسبت مقدم نہ ہویہ امام ابوصنیفہ ابویوسف محمدرحمہم اللّٰہ کا قول ہے۔جبیبا کہ ہم نے ابراہیم کی روایت ذکر کی کہ جناب رسول اللهُ فَالْمَیْجَ انے حضرت حمز اُ کی بیٹی کوان کے آزاد کردہ غلام کی وراثت میں سے نصف عنایت فرمائی اور نصف غلام کی بیٹی کودی ابراہیم کہتے ہیں کہ بیدورا ثت نہیں تھی بلکہ جناب رسول اللَّهُ كَالْيَتُو عَلَيْ خَصْرت حمزه كي بيني كوكھانے پينے كي اشياء كےطور بريه مال ديا تھا جيسا كهاس روايت ميں بھی ہے۔

# طحاويٌ كي نظر ثاني:

ہمارے ہاں نظر وفکر کا تقاضا یہی ہے کیونکہ ہم و کیھتے ہیں کہ جب مولی کے ساتھ مرنے والے کی بیٹی نہ ہوتو وہ عصبہ کی وجہ سے وارث بنتا ہے جیسا کہ قرابت والوں میں عصبہ وارث ہوتا ہے تواس پر قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ میت کی بیٹی ہوتو اس وقت بھی اس کا یہی تھم ہو۔اور وہ لڑکی کے ساتھ اس طرح وارث ہوگا جیسا کہ قرابت والوں کے ساتھ عصبہ کی حیثیت سے وارث ہوتا ہے۔اس سلسلہ میں قیاس یہی ہے اور امام ابوضیفہ ابو یوسف محمر حمہم اللہ کا قول یہی ہے۔

### حضرت عبداللد بن مسعود طالفي كقول كي وضاحت:

# حضرت حزه والنيوك كي بيثي كوآب مَا لَاللَّهُ اللَّهِ مَا تَصف وراشت دى:

جیبا کہ ہم نے ابراہیم کی روایت ذکر کی کہ جناب رسول اللّٰمُ کَالْیَّیْمُ نے حضرت حمزہؓ کی بیٹی کوان کے آزاد کردہ غلام کی وراثت میں سے نصف عنایت فرمائی اورنصف غلام کی بیٹی کودی ابراہیم کہتے ہیں کہ بیوراثت نہیں تھی بلکہ جناب رسول اللّٰهُ کَالْیُّیْمُ مِنْ اللّٰهُ عَلَامُ کی بیٹی کودی ابراہیم کہتے ہیں کہ بیوراثت نہیں تھی بلکہ جناب رسول اللّٰهُ کَالَّیْمُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَامُ کی بیٹی کو کھانے بینے کی اشیاء کے طور پر بیامال دیا تھا جیسا کہ اس روایت میں بھی ہے۔

2 الرَّاهِيْمَ. وَهَذَا عِنْدَنَا ، كَلامٌ فَهِدٌ قَالَ : نَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : نَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ. وَهَذَا عِنْدَنَا ، كَلامٌ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ ابْنَةَ مَوْلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ ، إِنْ كَانَ وَجَبَ لَهَا جَمِيْعُ مِيْرَانِ إَبْرَاهِيْمَ. وَهَذَا عِنْدَنَا ، كَلامٌ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ ابْنَةَ مَوْلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ ، إِنْ كَانَ وَجَبَ لَهَا جَمِيْعُ مِيْرَانِ أَبِيهَا بِرَحِمِهَا مِنْهُ، فَمُحَالٌ أَنْ يُطْعِمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتَ حَمْزَةَ . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمُ يَجِبُ لَهَا كُلُّهُ، وَإِنَّمَا وَجَبَ لَهَا يَصْفُهُ، فَمَا بَقِى بَعْدَ ذَلِكَ النِّصْفُ ، رَاجِعٌ إِلَى مَنْ أَعْتَقَهُ، وَهِى ابْنَةً حَمْزَةَ . فَاسْتَحَالَ مَا ذَكَرَ إِبْرَاهِيْمُ فِى ذَلِكَ ، وَثَبَتَ أَنَّ مَا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اللَّهِ بِنُتِ حَمْزَةَ ، كَانَ بِالْمِيْرَاثِ، لَا بِغَيْرِهِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا ، آثَارٌ فِي تَوْرِيْثِ مَنْ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ وَلَا رَحِمٍ .

2412: حسن بن صالح نے منصور سے انہوں نے ابارہیم سے روایت کی مگر ہمار سے نزدیک میہ بات غلط ہے کیونکہ حضرت حمز ہ کی بیٹی کے آزاد کر دوغلام کی بیٹی کے لئے اس کی وراثت میں سے قرابت کے طور پراگرتمام مال واجب ہوتا تو یہ ناممکن تھا کہ جناب نبی اکرم منظ بیٹی کے لئے اس کی وراثت میں کے لئے بطور خوراک کچھ دیتے اوراگرتمام مال لازم نہ تھا بلکہ آدھا بی لازم تھا بھراس سے بچا ہوا آدھا مال آزاد کرنے والے کی طرف جانا بی تھا تو گویا بنت ہمزہ کو جو بچھ دیا گیا وہ بطور ولاء دیا گیا ہی جو بچھ ابرا ہیم کے ذکر کیا وہ درست نہ ہوا بلکہ یہ ثابت ہوگیا کہ میراث میں سے جو بچھ ان کو دیا گیا وہ بطور حق میراث میں تب جو بچھ ان کو دیا گیا وہ بطور حق میراث بی تھا۔ جناب رسول التمنا اللہ تا ایک روایات بھی وارد ہیں جن میں آپ نے ایسے لوگوں کو بھی وراثت دی جن کا نہ تو رحم کا رشتہ تھا اور نہ بی وہ عصبات میں سے تھے (روایت بطور نمونہ ملاحظہ ہو)۔

ے: جناب رسول اللّٰمَ اللّٰهُ عَلَيْمَ ہے الیمی روایات بھی وارد ہیں جن میں آپ نے ایسے لوگوں کو بھی وراثت دی جن کا نہ تو رحم کا رشتہ تھا اور نہ ہی وہ عصبات میں ہے تھے (روایت بطور نمونہ ملا حظہ ہو)۔

٢٣١٨ : فَذَكَرَ مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ شَيْبَةً قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ ، فَالَ : أَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَوْسَجَة ، مَوْلَى ابْنِ عَبّاس ، يُحَدِّتُ عَنِ ابْنِ عَبّاس ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَتُولُ فَوَابَةً إِلّا عَبْدًا هُو ، وَسَلّمَ مِيْرَاثَةً . فَأَعْطَاهُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِيْرَاثَةً . فَالَ : فَهِذَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ : فَهِذَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ : فَهِذَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمَوْلَى الْاسْفَلُ ، يَرِثُ الْمَوْلَى الْاعْلَى ، وَأَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِهِذَا قِيْلُ لَهُ : إِنَّهُ لَيْسَ فِى هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمَوْلَى الْاسْفَلُ ، يَرِثُ الْمَوْلَى الْاسْفَلُ ، يَرِثُ الْمَوْلَى الْاعْلَى . وَالْتَعْلَى . وَالْتَعْلَى . وَالْتَعْلَى . وَالْتَعْلَى . وَالْتُهُ وَسُلّمَ قَالَ الْمَوْلَى الْاسْفَلُ ، يَرِثُ الْمَوْلَى الْاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمَوْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمَوْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسُلّمَ قَالَ الْمَوْلَى وَالْمَ فَي الْخَالِ ، أَنَّهُ قَالَ الْمَوْلَى فَي الْحَدِيْثِ وَلَا مُولَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عِلْوَلَاهُ وَاللّهُ الْوَلَاءِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْوَلَاءِ اللّهُ وَاللّهُ عِلْمُ الْمُولِلْ فَى الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَتُولُ فَوَاللّهُ الْوَلَاءِ الْمُولِلّهُ وَلَا الْمُولِلَا عُلُوا اللّهُ الْوَلَاءِ . أَلَا تَوالُهُ فِى الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَتُولُ فَوَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ الْمُولِلُهُ الْمُولِلْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْوَلَاءَ الْمُولِلُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُولِلُ اللّهُ الْوَلَاءُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُولِلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعَلَا الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ، حَيْثُ أَمَرَ بِوَضُعِهِ فِيْهِ، كَمَا قَدُ رُوِى عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن مَسْعُوْدٍ.

حاصل: يهال رسول الله مَثَالِيَّةُ مِنْ مولاءاعلى يعنى ما لك كى وراثت مولاء اسفل يعنى آزاد كرده غلام كوعنايت فرما كى حالا نكه تم اس كة قائل نهيس \_

اس روایت میں تو قطعابی نمر کورنبیں جناب رسول الله کا الله کا الله کا اور در مایا ہو کہ مولاء اسفل مولاء اعلیٰ کا وارث ہوگا بس اتنی بات ہے کہ آپ نے غلام کووہ وراثت عنایت فرمادی جو کہ اس کا ترکتھی بداس طرح نہیں جیسا کہ اموں کے بارے میں آپ نے صاف فرمایا کہ وہ اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو پس اس روایت میں کئی احتالات ہیں۔

🗷: كرآ بِ تَالِيْنِكُمْ نِهِ اس كوميت كامال اس لئے عنايت فرمايا كدوه ولاء كے اعتبار سے اس مال كاحق دارتھا۔

الفاظ سے ادھراشارہ نکلتا ہے"ولم بتر ک قرابت الا عبدا هو اعتقه"الحدیث کاس کا کوئی قرابت دار نہیں تھا سوائے اس الفاظ سے ادھراشارہ نکلتا ہے"ولم بتر ک قرابت الا عبدا هو اعتقه"الحدیث که اس کا کوئی قرابت دار نہیں تھا سوائے اس غلام کے جس کودہ آزاد کر چکا تھا تواس سے بیمعلوم ہوگیا کہ غلام اس کا قرابت دارتھا اس کوقر ابت کی دجہ سے وراثت ملی۔

اس کی میراث اس لئے دی گئی ممکن ہے میت نے اس کا حکم دیا ہوتو آپ مَلَ اللّٰهِ اِسْ کا مال وصیت کے مطابق لگادیا جیسا

كدروايت ابن مسعود طالط مل مذكور ب(ملاحظه)

١٣٥٤ : فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ يُونُسَ قَالَ : ثَنَا يَخْلَى بُنُ عِيْسَلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَخْبِيْلَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِنَّهُ لَبْسَ مِنْ حَيْ مِنَ الْعَرَبِ ، أَحْرَى أَنْ يَمُوْتَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ ، وَلَا يُعْرَفَ لَهُ وَارِثٌ مِنْكُمْ مَعْشَرَ هَمْدَانَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَضَعُ مَالَهُ، حَيْثُ أَحَبَّ . قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ : حَدَّتَنِي هَمَّامُ بُنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيْلَ رَضِى الله عَنْهُ . عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِفْلَةً .

444

2012: عمرو بن شرصیل کہتے ہیں کہ مجھے ابن مسعود وہ ان نے فرمایا کہ عرب کا کوئی قبیل ایسانہیں کہ ان کا کوئی آ دی مرجائے اورائے گروہ ہمدان تم میں سے کوئی اس کا وارث نہ بنے اگر ایس صورت پیش آ جائے تو پھراس کا مال اس مقام پر لگا دے جہال وہ پند کرے۔ اعمش کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات ابراہیم کو بتلائی تو انہوں نے کہا کہ جمام بن حارث نے عمرو بن شرحیل اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود وہا ان اس کا مال کی دوایت نقل کی ہے۔ مداللہ بن مسعود وہا تھی کہ اس کا منا شعبة ، عن سکمة بن کھیل ، عن أبئ عمرو الشّد بناتی عن ابن مسعود فرو مِشلة.

۱۳۱۸ علمی بن تھیل نے ابوعمروشیانی سے انہوں نے حضرت ابن مسعود دائل سے اس طرح کی روایت نقل کی اسلام

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ : ثَنَا شُغْبَةُ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ اِبْرَاهِیْمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِیْلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِفْلَة.

2<sup>ml</sup> 2<sup>ml</sup> ابراہیم نے عمرو بن شرحبیل سے اور انہوں نے حضرت عبد اللہ سے ای طرح کی روایت کی ہے۔ 2<sup>ml</sup> : خَذَنَا سُلَمَةَ بُنِ كُهَیْلِ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَیْلِ ، قَالَ : صَعْبَ أَبَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَیْلِ ، قَالَ : السَّائِبَةُ یَضَعُ مَالَةً حَیْثُ أَحَبَّ . سَمِعْتُ أَبَا عَمْرُ و الشَّیْبَانِيَّ ، یُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مَسْعُود و قَالَ : السَّائِبَةُ یَضَعُ مَالَةً حَیْثُ أَحَبَّ .

2016ء سلمہ بن کھیل کہتے ہیں کہ میں نے ابوعمر وشیبانی کوحفرت عبداللہ سے بیہ بات بیان کرتے سنا کہ آزاد کردہ غلام جولا وارث ہوو واپنامال جہاں جا ہے رکھے۔

٢٣١ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَرُزُوْقٍ قَالَ : ثَنَا بِشُرٌ وَأَبُو الْوَلِيْدِ ، قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَةً.

ا۳۲۷ : ابراہیم نے عمر و بن شرحبیل ہے انہوں نے ابن مسعود طافظ سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔

خِللُ 🖒

٢٣٢٢ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ، قَالَ : أَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل ، عَنْ أَبِيْ عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ۚ مِنْلَةً. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَهُ الْمَوْلَى الْأَسْفَلَ ۚ لِفَقْرِهِ ، كَمَا لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ، فِيْمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا رَبَّ لَهَا. وَقَدْ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عِمْرَانَ يَذُكُرُ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيْلَ الْآخَرَ ، قَدْ رُوِى عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ . فَلَمَّا اخْتَمَلَ هَذَا الْحَدِيْثُ ، مَا ذَكُوْنَا ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَةً عَلَىٰ تَأْوِيْلٍ مِنْهَا ، إلَّا بِدَلِيْلِ يَكُلُّهُ عَلَيْه، مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، ۚ أَوْ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِهِ ، أَوْ مِنْ اِجْمَاعٍ .وَقَدْ رُوِى فِى نَحْوٍ مِنْ هَلَـاب ٢٣٢٢: سلمه بن كھيل نے ابوعمروشياني سے انہوں نے حضرت عبداللہ سے اس طرح كى روايت كى ہے۔اس ميں احمال بیرے کہ جناب نبی اکرم کا تی کا نے مولی اسفل کے فقیر ہونے کی وجہ سے اس کو میر مال بطور خوراک دیا ہوجس طرح کہ امام کو بیت حاصل ہے کہ جن مالوں کا کوئی مالک نہ ہووہ فقراءکودیا جائے میں نے بیہ بات ابن الی عمران

سے بھی سنی اور بچیٰ بن آ دم ہے بھی بیمروی ہے جب اس روایت میں احمال ہے تو پھر اس کوبطور دلیل کے کسی کو استعال کاحت نہیں سوائے کسی اور دلیل کی معاونت کے جو کہ کتاب اللہ سنت رسول یا اجماع سے ہواس طرح کی روایات بھی احادیث میں وارد ہیں.

٢٣٢٣ : ِ مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ وَمُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَا : ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَالِدٍ قَالَ: ثَنَا شَرِيْكُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهَا قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ، فَأُتِيّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيْرَاثِهِ فَقَالَ الطُّلُبُوا لَهُ وَارِفًا أَوْ ذَا قَرَابَةٍ هَكَّذَا قَالَ يُؤنُّسُ وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ أَوْ ذَا رَحِم فَطَلَبُواْ فَلَمْ يَجِدُواْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْفَعُواْ اِلَّى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ فَهَاذَا عِنْدَنَا \_ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَمَلَى مَا قَالَ يَحْيَى بُنُ آدَمَ، الَّذِي قَبْلَ هَذَا .

۷۳۲ : ابو بكر بن احمد نے ابن بریرہ سے انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا کہ بنوٹرز اعد کا ایک آ دمی مرگیا آ پے شاکھیے کا کے پاس اس کی میراث کامعالمہ آیا تو آپ مُلَا الله الله فرمایا اس کا کوئی دارث یا قرابت والا تلاش کرویونس راوی نے اس طرح ذکر کیا ابن خزیمہ کی روایت بدہے کہ آپ مَلَا لَيْنَا لَهُمْ نے ذی رحم کے لفظ فر مائے چنانچوانہوں نے تلاش کیا تو نہ پایا پھر جناب رسول الله عَالَیْن نے فرمایا اس میراث کوخزاعہ کے بوے آدمی کے حوالے کردویہ ہمارے نزدیک ہے جیا کہ بچیٰ بن آ دم نفل کیا ہے جو کداس سے پہلے ہے۔

٣٣٢ : وَّقَدْ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ :ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ :أَنَا سُفْيَانُ الغَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَانِ بُنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنُ عُرُواَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ وَقَعَ مِنْ نَخُلَةٍ فَمَاتَ .فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا ، هَلْ لَهُ وَارِثٌ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : أَعْطُوا مَالَةُ بَعْضَ الْقَرَابَةِ فَقَدُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِذَلِكَ ، قَرَابَتَهُ وَهُولُاءٍ قَرَابَةُ الْمَيِّتِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ صِلَةً مِنْهُ لَهُمْ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

۲۳۲۷: بجابد نے عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ بڑھ اسے دوایت کی ہے۔ جناب دسول الله مُؤلفًة كا ایک غلام کھجود سے گر کر مرگیا تو جناب نبی اکرم مُؤلفی کے انہوں نے کہانہیں تو آپ نے محبود سے گر کر مرگیا تو جناب نبی اکرم مُؤلفی کے انہوں نے کہانہیں تو آپ نے فر مایا اسکا مال اس کے بعض قرابت والوں کود ہے دو ۔ عین ممکن ہے کہ جناب نبی اکرم کُلفی کی مراداس سے اس کی قرابت ہوا در یہ لوگ میت کے قرابت والے ہوں ۔ پس آپ نے صلدری کا ارادہ فر ماکران کو یہ مال دے دیا ہو۔ واللہ اعلم ۔

قدتم الكتاب بعون الله الملك الوهاب والحمد لله اولا و آخرًا

